و و حل أذو

1

#### سِبْرة البَّى عَلَى عَلَيْهُم كَى مُهَا بِرِ مُعْضَا وَمُسِنِّ الصَّنِيفَ مِنْ وَالبَّى عَلَى عَلَيْهُم كَى مُهَا بِرِ مِنْ عَصَلَ وَمُسِنِّ وَالصَّنِيفَ عَلاَ مَعْلَى ابْنُ بِرَهِ الْ الدِينَ عَلَيْهِ مِنْ مَا يَكُ مَا وَعَصَدَوِي

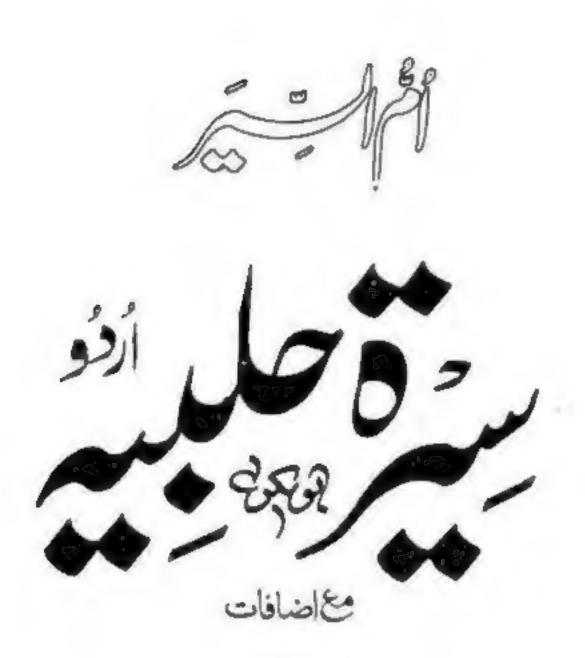



مُرتبُ وَمُترجِمُ أُردُو ٥ مُولاً مُحَدِّرُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المُلا المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ ا

خَالْمُ الْمُعَنِّثُ الْمُ الْمُعَنِّثُ الْمُ الْمُعَنِّثُ الْمُ الْمُعَنِّثُ الْمُ الْمُعَنِّثُ الْمُعَنِّثُ ا أُرْدُو بازار ١٥ أيم لي بِناح رودُ ٥ كراجي ما يستنان ون 2631861

#### جمله حقوق ملكيت بحق دارالاشاعت كرا چى محفوظ ميں كالي رائشس رجسٹريشن نمبر 8140

باجتمام : خليل اشرف عمّاني

طباعت : مئى سنة على رائس

ضخامت : ۲۲۳ صفحات

قارتین سے گزارش اپنی حتی الوس کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈ تک معیاری ہو۔الحمد متداس بات کی تحرانی کے لئے ادارہ میں ستعل ایک عالم موجودر ہے ہیں۔ پھر بھی کوئی تلطی نظر آئے توازراہ کرم مطلع فرما کرممنون فرما کمیں تا کے ایدواشاعت میں درست ہو تکے۔ جزاک اللہ

ادارها مملامیات ۱۹۰ دانارقی الا بور بیت العلوم 20 تا بحدره ذیلا بور بوغورش بک ایجنسی تیبریاز ارپشادر مکتبدا مملامیدگامی افزار ایب آباد کتبدا مملامیدگامی افزار ایب آباد

ادارة المعارف جامعة دارالعلوم كراچى بيت القرآن اردو بازاركراچى بيت القلم مقابل اشرف المداري مشن اقبال بلاك اكراچى كننداسلاميا مين بور بازار فيمل آباد مكننة المعارف فحلّه جنكى - بيثا در

Islamic Books Centre 119-121, Hall: Well Road Bolton BL 3NE, U.K. ﴿ الكليندُ مِن الله ك ي ا

Azhar Academy Ltd. 54-68 Little Ilford Lane Manor Park, London E12 5Qa Tel: 020 8911 9797

وامريك مل لمنے كے بيتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212 U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

#### فهرست عنوانات سيرت طبيه اردو جلداول

| صنحہ | عثوال                                 | صنح | عنوان                           |
|------|---------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 94   | تعىكاخر                               | 44  | ومناثر                          |
| +    | قصى لورا نتظام بيت الله               | 40  | مقدمه از حفرت عيم الاسلام ظلة   |
| 4    | محے کی سر داری کیسے لی                | 19  | مِين لفظ                        |
| 04   | مجمع لقب اوراس كي وجه                 | 61  | عالات علامه حلي ا               |
| 4.   | ایک در د مند دل                       | 24  | آغاز كتاب                       |
| ۵۸   | عر يول كايا ك                         | 60  | توضيح اصطلاحات وعلامات          |
| 1    | برے عدر معمولی مناشق                  | C/4 | باب لول نسب شريف                |
| 49   | عرب وقاشنای اور در بار کسری           | 4   | عبدالله محبوب ترين نام          |
| *    | قصى نور بنوخزاعه ميس دشمني            | V   | عبدالمطلب كالقب، صغات دعمر      |
| ٦٠   | الشي لور قصى كى سر دارى               | *   | حقوق بمساليكي كي الميت          |
| 4    | اس سے ملے جرہم کی سر داری             | PA  | عبدالمطلب نام كاسبب             |
| "    | يى بر بم كى بدا عماليال               | 4   | شريفانه اخلاق                   |
| 4    | آسانی آفت می گرفت                     | ,   | زک بت پر تیوا قرار توحید        |
| "    | ير بم كازوال اور فراعه كاعرون         | 64  | اشم کی بھائی ہے خوزیزی          |
| "    | عمر وكاتوحه ع زوال                    | ,   | كابىن كى پيشين كوئى             |
| 41   | بير توحه خاندان برامكه كيليخ فتكون بد | ۵٠  | إشم كے بھائى اوران كے مقام وفات |
| *    | برامكه كاجابى اوربيه شعر              | ,   | ولين شريدينات والي              |
| 4    | اقوال ذريس                            | OY  | إشم كومنصب سقاميه ورفاده        |
| 44.  | خزاعه کاایک سر داراین فی              |     | ثريد لور باشم نام               |
| *    | وين ايراجي مناتي والا                 |     | نيك نفسى اور احر ام زائرين      |
| 1    | مشركانه عقا كدورسوم كاباني            | 01  | يترب من شادى اور غز و من وقات   |
| 44   | تلبيه مين شركيه الفاظ                 | *   | بخاکے ساتھ بجہ کی مکہ میں آمد   |
| 1    | عوام ميں اين كئي كى تقليد             | 01  | عبدالمطلب يمني ُعلَّه مِن       |
| 45   | مردار كوشت كمالے كا تكم               | *   | باشم كى بيوى كاشرف              |
| 4    | ر چنم میں این فی کی حالت              | 00  | عبر مناف كاجمال كورخوف خدا      |
|      | الم كاين في عد مثابات                 | *   | قصى نام كى وجد                  |
| ,    | این فی بت پرسی کایاتی                 | 1   | ايخ توم وطن كااتمشاف            |
| 70   | فال کے جیر                            | 04  | کے میں آمداور قریش کی سرواری    |

| صفحه | عنوان                              | صغحه | عتوان                            |
|------|------------------------------------|------|----------------------------------|
| 4    | مناصب کی تقتیم پر صلح              | 70   | فال اور قرعه اندازی              |
| •    | حرم من ياني كالنظام                |      | مبل بت                           |
| 4    | عبدالمطلب كى تانمال سے صدفوانى     | "    | این گئی کی طویل عمر              |
| 44   | تو قل کے خلاف بھا نچے کی مدو       | 4    | جن کے ذر ابعہ یا نج مشہور بت     |
| *    | ي باشم ادر خزاعه ميل معامده        |      | به بت گزشته صالحین کی شکلول میں  |
| *    | تح يرمعابده                        | 44   | ابلیس بت پر تی کا موجد           |
| #    | سقامید بی عباس میں                 | 4    | اولاد آدم میں بت پرستی           |
| 44   | ر فاده یا تجاج کی مصائد اری        | 4    | ظهور توح اور كوسشش اصلاح         |
|      | يه منصب بن باشم ميں                | - ,  | دور توح " لور آغاز بت پرستی      |
| *    | قيادت بن أمية مين                  | Ť    | عرب ميل بت يركى كارواج           |
| 4    | دار التدوه اور اس کے آداب          | 4    | بت پر تن کاسب                    |
| *    | قصی کے بنائے ہوئے قوانین           | 4<   | اساف وما كله كي اصليت            |
| 4    | عليم اوراس منصب كي قرو ختلكي       | +    | این لجی کی جدّت                  |
| 20   | انمول خريده فروخت                  | +    | این کی کے عقائد                  |
| 4    | قصی اور شیعول کی دلیل              | 4    | قصى كى اصلاحات                   |
| *    | كعب اور جمعه كاون                  | 4    | رم يس مكانات                     |
| 60   | آ تخضرت عليه ك متعلق بيشين كو كيال | *    | دار الندوه کی تعمیر              |
| "    | كعب اورآ تخضرت علية كور ميان فاصله | 4    | دور اسلام میں توسیعات حرم        |
| 4    | كعب كي تفيين                       | TA   | قريش ميں عظمت بيت الله           |
| 11   | کعب کی موت سے من و تاریخ           | ,    | تجر حرم كاشے ہے فوف              |
| 44   | فهر قریش کا مورث اعلی              | +    | قريش بطاح اور قرليش ظواهر        |
| *    | فهر كاكار بامه اور عظمت            | 79   | موسم ج میں قصی کا خطاب           |
| 4    | قهر کی قیمتی تقسیحت                | 4    | تجاج کی ضیافت                    |
| 4    | قبيله قريش كاباني نصر              | *    | تصی کے مشہور اقوال               |
| 44   | كناندا يك بلندم تبدانسان           | 4    | جمله اعزازه مناصب پر قبضه        |
| 1    | نی کے متعلق چین کوئی               | ,    | نصیٰ کے بینے عبدالدار و عبد مناف |
| *    | كنائه كا قول درين                  | 4.   | تمام مناصب عبدالداركو            |
| 4    | كدركه بين نورني كى جھلك            | 4    | عبد مناف مناصب چینے کے دریے      |
| #    | كبير قوم                           | 4    | ی عبدالدار کے خلاف حلف           |
| 4A   | مقام ابراجيم دريافت كرتي والا      |      | ي عبدالدار كاحلف                 |

| صغى | عنوان                                 | صغح | عنوال                                   |
|-----|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| AF  | محورثول كي دعاء                       | 4A  | معنرالحمراء لقب كي وجه                  |
| *   | بح ظلمات کے گھوڑے                     | #   | معترور بعيد موشن تق                     |
| *   | حضرت اساعيل لور عربي كمان             | #   | حدى خوانى كاموجد                        |
| ,   | تیراندازی کے لئے حکم نبوی             | 49  | عربي تريكاموجد تزار                     |
| 40  | تيرافكني حضور عليه كالمحبوب فنغل      | *   | معلوم نبتاے کی صد                       |
|     | بمترين تحيل                           | *   | الماست عظمی کی شرط                      |
| *   | تيرانگني کي فضيلت                     |     | معدادر حضرت ارمياء"                     |
| 1   | تیرافکنی کی تعلیم کا تیم              | *   | بخت نفر سے معد کی حفاظت                 |
| *   | تير اللَّني بنيت جهاد مسنون           | A-  | ار میاء اور بیت المقدس کی آباد کاری     |
| AH  | آدم کی قوس عربی اور جبر نیل           | ,   | معدوعد تال كادور                        |
| *   | حضرت ايراجيم كي كمان                  | AJ  | ابراتيم اور آل حفرت على كادر مياني يشتى |
| A 4 | تولين كمان سازابراجيم                 | ,   | حصرت اساعيل اور عربي زبان               |
| +   | حضرت اسحاق اور قوم لوظ                | +   | حضرت ابراہیم کی مح میں آمد              |
| 4   | ين اساعيل مين خالد ني                 | ,   | باجره ويران صحرامي                      |
| 4   | حفزت خالدادر عرب کی آگ                | ,   | يعرب ويمن اور ملك يمن                   |
| AA  | خالد کی بردعاء اور آگ                 | AT  | كلام عرفي نور آدم واساعيل               |
|     | خالدً كامعجزه                         | "   | بارہ اہم زبانول کے صحفے اور آدم         |
| *   | فالدكى بنى سے آنخفرت عليه كى ملاقات   | 1   | عربی محصہ اور عربی عارب                 |
| ,   | كياعيني و آتخضرت علي كاورميان في تسيس | *   | اصحاب كهف كى زبان                       |
| ,   | ان کے در میان چار ئی                  | ,   | عربول من ال حضرت علي كي فصاحت           |
| *   | مثلاً قوم رس کے نی حفظلہ              |     | حصرت اساعيل اور محوث سواري              |
| 44  | سرس قوم اور حنظله كاقتل               | AT  | محواري كے لئے علم نبوى                  |
| *   | قوم پر عذاب کاپر نده                  | +   | گھوڑے کی تخلیق اور بر کات               |
| *   | عنقاء مغرب پرنده                      |     | حضرت سليمان كا ككورُ ال                 |
| 4   | نى كواحسان كاصله                      |     | حضور كافزانه بردار كحوژا                |
| 1-  | مثلاً حضرت دانيالٌ في                 | 1   | حصرت آدم کی پندادر محورا                |
|     | عين و آخضرت عليه كدر ميان فاصله       | 11  | محور ے کی سخلیق آدم سے پہلے             |
| •   | عدنان کے بعد نسب نامہ غیر مینی        | Ar  | محوزے کے اعضاء                          |
| 41  | ردایت عائشهٔ کامطلب                   | 4   | ان کے نامول کی تدرت                     |
| ,   | تىپ نامە كنانە تك ياعد نان تك         |     | محورول ير حضور علية كي شفقت             |

| صغح   | عنوان                             | صنح | عنوان                                   |
|-------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 44    | اچانک مر نے والے انبیاء           | 91  | بيان تسب كا قاعده                       |
| 4     | حضرت كالب ابن عجوز                | *   | قر آن میں مخالف اسلوب                   |
| 94    | حضرت شموئيل وطالوت                | 4   | مخالف اسلوب كى حكمت                     |
| 4     | داؤرو عیسی کے در میان انبیاء      | 91  | کیانسب عد نال این اداین او و تک ہے      |
|       | موی و عیسیٰ کے در میان ایک ہزارتی | 1   | ادُو پيلا کاتب عربي                     |
| ,     | آ تخضرت عليه كانرف                | 4   | عد بان واساعيل كے در ميان قاصلہ         |
| h     | قريش كى نسيلت                     | 14  | آدم و ایراجیم کے در میان فاصلہ          |
| 91    | توجين قريش كااراده بهي ناجائز     | "   | د نیای عمر                              |
| ,     | ارادهٔ عمل پرسز اشیں              |     | آدم و آ تخضرت عليه كدر ميان فاصله       |
| 4     | قریش کی منفر د خصوصیات            |     | امت مسلمه کی عمر                        |
| +     | محبت قريش علامت ايمان             |     | چود هوی صدی                             |
| 99    | قريش كاعلم                        | 1/  | يانج سوسال كالضافه ممكن                 |
| 1     | امام شافعی منبعی قریشی            | 4   | دنياكي عمر اور نجو ميول كاقوال          |
| •     | موت عالم موت عالم                 | 11  | تخليق كائنات كى ترتيب اور قاصلے         |
| +     | المام شافی کے اقوال ذریں          | 90  | تخلیق د نیاو تخلیق آدم کے در میان فاصلہ |
| 100   | قریش کے متعلق نصائے نبوی          | 4   | تخلیق جتات اور آدم کے در میان فاصلہ     |
| 4     | قريش كى عالى مقامى                | 11  | جنات كى قديم تسليس                      |
| 141   | قریش کی امانت داری                | 11  | کیا آدم بھی متعدد ہوئے؟                 |
| "     | قریش کے نیک وید کی شان            | 11  | سام اور علیات کے در میان فاصلہ          |
| 11    | قریش اس دین کے دالی               | 4   | مزيد نسب نه ملنے كى وجه                 |
| ,     | حضور کی عظمت شان                  | 90  | ا گلے نب میں عدم جبتجو                  |
| 4     | آل حضرت انتخاب بني آدم            | 4   | كيا حضور علي كواكلانب معلوم تفا؟        |
| 1.7   | جركل بمترين خلائق كى علاش ميں     | 4   | تر تبيب زمانهٔ انبياء                   |
| *     | حضور مشترک متاع عرب               | 4   | حصرت يعقوب ويوست                        |
| 4     | تبى برترى                         | *   | اوسف کے فراق ووصال کی مدت               |
| ler . | حضور کی کرامت و شرافت             | 44  | فراق بوسف كاسبب                         |
| 1-4   | الكم صلّ على محمد                 | A   | حضرت موی و واؤد علیه السلام             |
| 80    | واوبال اورنانمال عالى نسب         | "   | داؤد کی نداق سے ممانعت                  |
| 1.0   | یاک نطفول سے یاک رحمول میں        | ,   | نداق و شمنی کا پیج                      |
| ,     | عالى نسبى شرط نبوت                |     | چديد                                    |

| صنحه | عنوان                               | صفحه | عنوان                           |
|------|-------------------------------------|------|---------------------------------|
| 114  | نور محمد ی اول مخلو قات             | 1.0  | حضور علي كلي عربول سے محبت      |
| 4    | تور مصطفاحين آدم ميں                | 1.4  | عربول سے بعض حضور علیہ سے بغض   |
| 110  | آدم سے صلب شیث میں                  | 1    | عرب دشتني علامت نفاق            |
| *    | تور محمدی نسل در نسل                | 4    | عربول سے محبت کیول ضروری        |
| 4    | شيت حواكي خهالولاد                  | +    | عربول كامقام بلند               |
| 4    | شيت بين من نظر آتے تھے              |      | حضور اشرف خلائق                 |
| ,    | آدم کی کُل اولاد                    | 1-4  | فخرنب کی ممانعت                 |
| ,    | موت کے وقت آدم کی لولاد             | 4    | اتعاديث نسب فخر نهيس اقرار      |
| N    | أتخضرت عليه عالم موجودات كياصل      | J.A  | حضور علي الماء من دے            |
| 117  | عربوں کے نسبی طبقے                  | 1    | تور محمدى عليك ساجدين شربا      |
| 4    | ال حضرت عليقة كي طبقات نسب          | 4    | ساجدين سے شيعول كااستدلال       |
| 114  | ال حضرت عليه كوالد عبدالله          | ,    | آیت ساجدین کی تغییر             |
|      | عبدالله كاحسن دياك دامني            | 1-4  | ساجدین ہے مراد تتجد گزار        |
|      | جاه زمز م لور عبد المطلب            | 1    | فرضيت تتجد أور منسوخي           |
|      | دود فعه کھدائی                      | 11   | تتجدا ختیاری عبادت نه که ایجایی |
|      | کعبہ کی بے حرمتی اور مضاض کی قہمائش | 11-  | آیت ساجدین کی مختلف تغییریں     |
| ,    | مال سمیت کنویں کی بھرائی            | ,    | كياحضور عليه كاجداد مؤمن ته ؟   |
| (JA  | کعیہ کی ہر نیال اور شاہ فارس        | 1    | ابراجيم كاباب كون تفا؟          |
| 4    | شابان فارس کے جار خاتدان            | 111  | آذر یا تارخ                     |
| +    | فیش ذاذیه کے بعد کیانی خاندان       | -    | مؤ من يا كا فر                  |
|      | تبير اغاندان اشغانيه                |      | باب کے لئے دعاء مغفرت           |
|      | چو تھا خاندان ساسان                 | 4    | یہ دعاء کا فریجا کے لئے تھی۔    |
| *    | كياارانى كے كے عالم رے              | 111" | باب كاايمان تبعى مشتبه          |
| 119  | ير بئم کے بعد شراعہ کی سر داری      | 1    | ور قریش کی تخلیق                |
| 10   | عيدالمظلبكاخواب                     | Ilr  | ور قریش نور محمد ی کاج          |
| 1    | جاه زمزم کھودنے کی ہدایت            | 1    | ور محمد ی اور انبیاء سابق       |
| 11-  | اس کویں کے تین سوت                  | 4    | ور محمدى كى تخليق               |
| 1    | آب ذمرم کے نضائل                    | ,    | جر کیل کی عمر                   |
| 1    | جاه زمزم کی نشاند ہی                | 110  | تد شمع محفل كائنات              |
| 111  | اس جكه كي علامتين                   |      | مراز خدايزرگ توق                |

| صنح  | عنوان                               | صفح   | عنوان                            |
|------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 17A  | عبدالمطلب كو قرلين كاطعنه           | - 171 | عبد المطلب كنوس كى تلاش مين      |
| 4    | عبدالمطلب كاعدى كوكهر اجواب         | 177   | اساف وما كله بتول كى جكه         |
| 177  | وس بيول كے لئے دعاء                 | ,     | صفاوم وه شعارُ دين               |
| 1    | ایک بیٹا قربان کرنے کی مقت          | 111   | كهداني كااراده اور قريش كااعتراض |
|      | قربانی کیلئے عبداللہ کے نام پر قرعہ | +     | عبد المطلب كالمختذعن             |
| 11.  | نا تمال والول كى ركاوث              | 4     | بتیادول کی بر آمد گ              |
| "    | قريش كى قهمائش                      | 4     | قریش حصے داری کے دعویدار         |
| 4    | كابنه سے مشورہ كى تجويز             | 4     | شای کا منہ ہے ٹالٹی کاار اوہ     |
| 4    | كابه كامشوره                        | 11    | فریقین کی شام کوروانگی           |
| 4    | ہے کے فدیہ میں سولونٹ               | H.C.  | عبد المطلب كياس بإنى حتم         |
| 17"1 | سواونث کے قدریہ کارواج              | 4     | ما يوسى لور موت كا نظار          |
| *    | سواونث اورابن عباس كافتوى           | 4     | عبدالمطلب برخاص فضل خداد تدي     |
| 4    | اليي منت كے متعلق مسئله             | +     | غيبي مدوير قرليش كااعتراف        |
| 177  | اں حصرت دوذ بیجول کے مینے           | ,     | من کووالیسی                      |
| 4    | حضرت اساعيل داساق من ذي كون تق      | 140   | زمرمے خزائے کی ہے آمدگی          |
|      | اساعيل كي قرباني ميس مصلحت          | 4     | قريش كولا في                     |
| 4    | احاق "كية نع بونے كى روايت          | 4     | النساف كيلئة قرعه كي تجويز       |
| 122  | عزيز مصرك عام يعقوب كاخط            | 4     | قرعه اندازي                      |
| ,    | نا قابل قبول روايت                  | 1     | قريش كى تاكاى                    |
|      | دوسر ی غیر ثابت روایت               | 4     | در کعبد کی آرائش                 |
| 11   | ذیج کے متعلق یمودونصاری کے دعوی     | ,     | آرائش كعبه مين خلفاء كاحصه       |
| 150  | طك الموت سے يوسف كى تحقيق           | 174   | خزانهٔ کعبه کی چوری              |
| 4    | حضرت اسحاق کے متعلق دیکرروایات      | 4     | ابولهب مجمى چورون مين            |
| 100  | علامه سيوطي كارائ                   | "     | عرب میں شراب سے تفع اندوزی       |
| +    | يهودونصاري كي معالطه الكيزى         | 144   | الراب ك الرات                    |
| ודין | عبدالمطلب كيوس مينے                 | "     | شراب کی مفتر تیں                 |
|      | اراد وَدُنْ کے وقت بیٹوں کی تعداد   | *     | شراب کے بدترین نقصانات           |
|      | عبدالله كاحسن وجمال                 | K     | شراب کے خلاف احادیث دروایات      |
| 4    | قريش الوكيول كى وار فتكى            | 174   | قرایش کاعبرالمطلب سے حسد         |
| 184  | عبدالله كياك دامني                  | 11    | آب زمزم کے متعلق وعاء            |

| : 0  | 11.04                                    | in   |                                     |
|------|------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| مغد  | عنوان                                    | 75   | عنوان                               |
| 16.4 | تور محمدی کی سر عرش جلوه ریزیال          | 124  | حسین عورت کی پیش کش                 |
| *    | ین باشم اور ین زهره کی سعادت             | 1    | اس خواہش کا سبب                     |
| *    | بااعتبار داد بإل ومسرال بمترين نسب       | 11   | حفرت آمنہ ہے نکاح                   |
| الدح | بورے نسب میں شرائط نکاح مکمل             | 4    | نور نبوی علیہ کی آمنہ میں متعلی     |
| ,    | نسب نبوی لور انعام خداد ندی              | jr4  | شادی کے بعد شب گزاری کی جکہ         |
| *    | بانديال تجمي اس اصول ميس شامل            | 4    | اس حینہ سے بھر ملاقات               |
|      | جابليت مين نكاح كي فتمين                 | 11   | كياعبدانند كوتور تبوت كااندازه تتما |
| 144  | نسب نبوی میں ناجائز نکاح کاوجود نہیں     | ,    | حبینہ کا پہچائے ہے انکار            |
|      | جالميت ميس نكاح بعثايا                   | *    | ظهور نبوت کی چیش کوئی               |
| 1    | نكاح استبضاع كى ناپاك رسم                | ٠ ال | حبینہ کے علم کاامتحان               |
| 4    | ひろい                                      | 4    | فطرت عورت کے خلاف چیش کش            |
| 1179 | نكاح جمع بور تكاح بعنايا كا فرق          | 11   | آل حصرت کے نسب میں یا کیزگ          |
| •    | حضرت عمر دابن عاص                        | (4)  | زمانهٔ جا بلیت کے بیبودہ طریقے      |
| 4    | پاک صنبول سے پاک رحمول میں               | 1    | آپ علی کے نسب میں جمول نہیں تھا     |
| *    | کیا آپ کے آباد اومومن تھے                | 4    | اس بارے میں قر ان سے استدلال        |
| 10.  | عبدالمطلب وين ابراجيمي بريته             | 100  | وستور جالميت كي ممانعت              |
| A    | ی زیره می شادی پر بشارت                  | 4    | ایک مال پر بینے کا بیمود ہو موئ     |
| 101  | قیا قد شناس                              | 188  | اس دسم کی اسلام میں سخت سز ا        |
| 1    | قیافه شنای کا عجب داقعه                  | Ą    | دوستی بہنول ہے بیک وفت نکاح         |
| 4    | امير حمص كاقتل                           | 4    | ياكيز گئ نسب پر ناز                 |
|      | تعمان کے متعلق نبی کی چیش کوئی           | ,    | عواتك اور فواظم كي اولاو            |
| jar  | تعمان كايزيد كونفيحت                     | "    | موقعه بموقعه اس كااظهار             |
| 6    | شهر حمص کی خصوصیات                       | 100  | آپ کے نسب میں عا تکا کیں            |
| 4    | عرب کے قدیم علوم                         | ,    | آپ کے نسب میں فاطمائیں              |
| ior  | يئ زهره مين عبد المطلب وعبد الله كي شادي |      | آپ علی کے آباداجداد کے شرعی نکاح    |
|      | باب مين كانكاح أيك مجنس من               | 100  | نسبی پاکیز کی عظیم معجزه            |
| 101  | كياعبدالله كي نانهال يئي زهره يتنيح      | *    | قویں توری کے لئے ریس ہیں۔           |
| 100  | ين زهره من آمنه كالمتخاب كيول            | 4    | اولین تخلیق نور محمدی ہے            |
| 4    | آمنہ کے متعلق کا ہند کی چین کوئی         | 144  | ال حضرت تخليق كالتات كاسبب          |
| "    | اس کا ہند کاواقعہ                        | *    | مُحْمَنه ہوئے تو ہو تار             |

| صفح                                                                                            | عتوان                                      | صنحه | عتوان                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 144                                                                                            | المحضرت عليه عسى كى بشارت بي               | 101  | ئى دېرەمىي تورنىي كى جھلك                                              |
| 11                                                                                             | بشارت عيسوي كاشوت_                         | ,    | کیا عبد المطلب نے میں بی زہر وہی نکاح کیا<br>دو مناوی کاملان اور مو بت |
| ,                                                                                              | د دسرے انبیاء کے متعلق بشارتیں             | 199  | آ تحضرت كالي والده كے مل ميں ظهور                                      |
| 174                                                                                            | المخضرت المناف كلية بشار تون كالتلسل       | 11   | دوران حمل آمنه کی کیفیات                                               |
| ,                                                                                              | دوسر کا چند خصوصیات                        | 17-  | ئىر سكون حالت<br>ئىر سكون حالت                                         |
| 149                                                                                            | اصلیت کی وضاحت                             | 4    | آمنه کوندائے نیبی                                                      |
| 14.                                                                                            | آنخضرت کے والد کی و فات                    |      | تعویذ کے لئے تعلیم دعاء                                                |
| 11                                                                                             | کیاوالد کا انتقال آپ کی پیدائش کے بعد موا؟ | •    | فيى آدازى المكانعين                                                    |
| 4                                                                                              | عبدالله كايترب مسانقال                     | 171  | نو مولود کی نشانی                                                      |
| 141                                                                                            | يهارى اور نا نمال ميس قيام                 | 1    | آمند كواس آواز ي حمل كاعلم                                             |
|                                                                                                | مَظِ لانے کے لئے حارث کی رواعی             | *    | آمنه كوخواب م بشارت                                                    |
| 1<4                                                                                            | و فات اور بیژب میل مدفین                   | [87  | ملطنتس النيخ كى جانورول كے ذريع كوائل                                  |
| 1                                                                                              | يادر فتنى                                  | 4    | حمل کے ساتھ بہت النے ہو گئے۔                                           |
| 1                                                                                              | نجار کے پاٹی میں تیراکی پہند خاطر          | *    | قول صادق دراند یکهی گواہی                                              |
| <b>"</b>                                                                                       | كيا عبدالله ابواء من قوت موت               | 177  | آنخضرت دعاء ابراسي اور بشارت عيسوي                                     |
| . 4                                                                                            | يميى اور غربت كے قضائل                     | 1    | خواب ادر بيداري من شماني روشني                                         |
| *                                                                                              | كيا آب كوالدين مسلمان موسة؟                | -    | بيه تور تورشر ليعت تفا                                                 |
| 148                                                                                            | اسلام والدين كي روايات يراشكال             | 144  | کلات بصری روشن ہونے کی حکمت                                            |
| 9                                                                                              | السلام والدين كى تائيدى وجوه               | *    | آ تخضرت کی پیدائش مشتری ستاره کے دور میں                               |
| 164                                                                                            | والدين کے جيمي موتے کی خبر حسيس دي گئ      | •    | تر الی شان کا حمل                                                      |
| 11                                                                                             | معمر کی روایت زیاده قوی                    | •    | الترت حمل                                                              |
| 10                                                                                             | کیایاب ہے مرادیجاتھ؟                       | פרן  | آغویں ماہ کا بچہ زیمہ منیس رہتا                                        |
| 144                                                                                            | کیالعدمرک اسلام مغیدہے؟                    | •    | كياحمل اور بيدائش ساتھ ساتھ ہوئے                                       |
| 4                                                                                              | أتخضرت كولين لوراكلو في اولاد              | •    | سال ولادت فتحو آسود كى كاسال                                           |
| 1                                                                                              | عبدالله و آمنه كي أيك بني شادى موتي        | *    | مال کے بیٹ میں ذکر اللہ                                                |
| 144                                                                                            | کیا آمنہ کو آتحضرت کے سواجی حمل ہوا؟       | 177  | د عوائے نبوت ادر اس کی حقیقت                                           |
| 16.5                                                                                           | آمنه کودوسر احمل محض کلن وخیال             | 11   | ينتخ عرب كأسوال لورشي كاجواب                                           |
| 1 <v< th=""><td>عبدالله کی باندی آم ایمن</td><td>4</td><td>دعاء ابراجيم لوراس كاثبوت</td></v<> | عبدالله کی باندی آم ایمن                   | 4    | دعاء ابراجيم لوراس كاثبوت                                              |
| 4                                                                                              | ام ایمن کے نکاح اور اولاد                  |      | 2                                                                      |
|                                                                                                | ام ایمن کی فعنیات                          | 11   | ب دعاء دعد و خداد ندى كے مطابق محى                                     |

| صفحہ  | عنوان                                  | صغح | عنوان                                |
|-------|----------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 1/4   | فنكون كاايك ولجيب واقعه                | 141 | زيد كانم ايمن عد نكاح نورولادت اسامه |
| 4     | ير تدول سے فتكون ليماشر ك              | #   | عبدالله كاتركه                       |
| 11-   | وعاء تحفظ                              | 4   | خود نی کاتر که میراث نمیں<br>م       |
| +     | و قت ولادت تورکی شعاع                  | 149 | ام ایمن پررحت یاری                   |
| 4     | ال تورے عالم میں جم گاہث               | 9   | المامين كاسلام                       |
| *     | تصيدة عياس مين اس توركاذ كر            | 4   | آنخضرت برأم اليمن كاناز              |
| [1]   | بعدولادت تي كاكلام                     | *   | اسامه كانسب اور مجرز ديد في          |
| 140   | يوم ولادت                              | IA* | تعيين نسب اور قيافه شناس             |
| 191   | و فت و لاوت                            | JAI | آ تخضرت کی ولاوت میار که             |
| 191   | تار ت ولادت                            |     | آلود کی سے پاک پیدائش                |
|       | تاریخ پیدائش پر دوم ری رولیات          | 4   | آ تخضرت پيدائشي مخون تھے             |
|       | مشهور قول پررنج الاول میں ولادت        | [4] | سال و ألادت كى بر تحتي               |
| 1914  | ماهر كالاول لوريير كادل                | *   | نرال شان کابچه                       |
| "     | بوقت شب دلادت كا قول كمر ور            | 4   | دوسرے پیدائشی مختون سیمبر            |
| 190   | شب میں ولادت کے ولائل                  | [47 | عوام میں مختون پیدائش ممکن           |
| 19.4  | سن پيدائش                              |     | كيا ختنه بعد من بوئي                 |
| 4     | ولادت عام قبل ميں يابوم قبل ميں        | IVA | الخليق كاش                           |
| 194   | تورنيوت اور شاه ايرېبه                 | *   | بے پروگ سے قدرتی تحفظ                |
| 194   | نور نبوت سے سطح کی بشارت               | JAD | عرب میں بیچے کی ختنہ کی عمر          |
| ,     | ابر ہد کا قاصد اور اس تورکی ہیبت       | *   | وفت ولادت شمادت توحير                |
| •     | أبربه كوعيدالمطلب كاساده جواب          | 4   | پیدائش کے دفت صورت مجدہ              |
| 149   | عبدالمطلب كے اونٹ ابرہد كے قبضہ من     | 147 | حنات پاکیزه کی نیک ابتداء            |
| 1     | سر دار قریش کے لئے ابر ہد کا عزاز      | 1   | كيفيت ولادت من علوشان كالشاره        |
| 1     | عبدالمطلب كوايخ لونثول كي فكر          | 4   | تسخير ذمين كى فال                    |
|       | كعيد كامالك ومحافظ الشدي               | Ive | فال نیک کی حیثیت                     |
| 7**   | نور نبوت كوما تعيول كاسلام             | . * | مر من میں چموت چمات کی حیثیت         |
| ,     | ہاتھیول کی سلامی سے ایر ہد کو تھبر ایث | 1   | قديم عربول كي فتكون پرستي            |
|       | واقعة فيل ولادت نبوى كى تمهيد نقا      | ŞAA | فشکون پر ستی بے بنیاد                |
| 1     | كياولادت واقعة فيل سے يسلے موتى        | 4   | ایک ماہر فشکون عرب                   |
| 11-11 | واقعة فيل اوربا تعيول كاياس ادب        | *   | و فات نبو کی لور هنگون               |

| صغحہ | عنوان                           | صغہ        | عنوان                             |
|------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 717  | چھنک کے فائدے                   | <b>y.r</b> | ہا تھی کونفیل کی تنبیہ            |
|      | جِعينك محبوب جنابي نامحبوب      |            | ا با بيلول كالشكر                 |
|      | چھینک ایمان کی گواہ             | 7-17       | فتح عظیم اور قریش کی عظمت         |
| *    | چھيئك لور الجمد پند             | ,          | حملے کے وقت قریش کی کے کو خیر باد |
| rir  | تمازيل چھينك                    | T*6        | ابرہہ کے نشکر کی بھیاتک تابی      |
| 1    | زیگی پر مقدس خواتین کی آید      | ,          | بے شارمال غیمت                    |
| YIP" | مریم و آسید کی موجود گی         | 7-5        | کعبہ کے حملہ آور مقد اکی بار      |
| 1    | جنت ميس مريم و آسيه آپ کي ازواج | 4-7        | وه مكان جهال آپ كي ولادت هو تي    |
| *    | مو کی کی بهن مجھی ازواج میں     | 4          | مکان کی تاریخ لور فرو ختگی        |
| 415  | آسيه فرعون سے محفوظ رہيں        | 7-4        | عقیل نے آپ کو چھ میں دیا          |
|      | مريم يوسف سے تحفوظ رہيں         |            | مكان كى مسجد بيس تبديلي           |
| 4    | موی کی ممن کنواری رہیں          |            | مكان شعب بن باشم من تعا           |
|      | ین عبد مناف کے ڈیل ڈول          | 1          | كياولادت روم كي من موتى           |
| FIM  | بنی عباس میں حسن و تقویٰ        | Y+ A       | بدائش دو قات کے مدینے ہی میں      |
| 4    | سای اختلاف کے اثرات             | #          | مقام رُوم                         |
| 0,   | على نام دلقب مريا پينديدگي      | 4          | مقام َرُدُم مِیں تعمیر فاروقی     |
| 414  | علی عباس کی پیشگوئی لور مز ا    | 4          | سااب ام تشمل کے بعد تعمیر         |
| 4    | میشن کوئی کی معمیل              | 4          | سيلاب الورمقام ابراجيم            |
| #    | این عباس کی چیش کوئی            | p-4        | مقام ابراہیم کی جکہ               |
| YIA  | ابومسلم ادرتي اميه كازوال       |            | ولادت کی تورات میں خبر            |
| *    | يى عباس كالقتدار                | •          |                                   |
| •    | مامون عباس کے اقوال             |            | سعاد تول کا خزینه                 |
| •    | مشرق ومغرب مين اسلام            | Ti-        | ر حمت باد مي اور ندائے غيب        |
| 1    | الأنخضرت اور عرب كادستور        | 1          | ولادت کے بعد آپ کا چیمینکنا       |
| 1    | نو مولود تي اور معجزه           | 4          | چھنگئے کتمہ اور اس کاجواب         |
| 719  | انگوشھے سے دودھ                 | <b>FII</b> | چھینک پر د عادیتا جائے            |
| #    | بچوں کے انگوشمے میں رزق         | *          | سيروعا شيطال يرجماري              |
| +    | عبدالمطلب كود لادت كي خبر       |            | اس دیل میں ایک لطیغہ              |
| 1    | ولادت کے مجائبات                | 717        | چھنگنے پر دعا کی حکمت             |
| rr.  | تومولود كو طواف كعيد            | 5          | چعینک ایک تعمت                    |

| صفحہ  | عتوان                              | صغح       | عنوان                             |
|-------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| ۸۸۷   | حضرت عيسى كالسنثناء                | <b>**</b> | یچ پر برتن و حکنے کی کوشش         |
| 179   | تمام انبياء كالسنناء               | 4         | نى كى د لادت اور شيطان كى يخ      |
| 4     | یے کی شیطان سے حفاظت کی دعا        | 771       | شیطان کی آہ دبکا کے موقعہ         |
| 77"   | ہر تو مولود کو در غلائے کی تمتا    | 4         | استغفار اور شیطان کی چیتیں        |
| 1     | تومولود کے رونے کاسیب              | 11        | شيطان اور استغفار كاتوژ           |
| 4     | والسّلام على كي تغيير              | "         | بدعات سے استغفار کا مقابلہ        |
| ושץ   | بحالت مجده ولادت                   | rrr       | بدعتی کے اعمال نامقبول            |
| *     | بت کے بیٹ سے اعلان ولادت           |           | بدعات كنابول كاراسته              |
| rrr   | و قت و لا د ت زلزله                | 4         | بدعات نفساني خواجشوك كانام        |
| 1     | نوشير داني محل ميں لرزش            | *         | متارول كأكر ناعلامت بيدائش        |
| 1     | قصر توشير وال كالنهدام             |           | شیطان کو آسان ہے و منکار          |
| YFF   | اندام ركوائے كى برامكه كى سعى      | 777       | ولادت عيسى لورشيطان كوروك         |
| 1     | خالد بر کی کا مندمیں عجیب تجرب     | 1         | طلوع ستارة احمر عليسة             |
| PP N  | می بر کی سے مقولے                  | 777       | شاعراسلام كاعمر اورجسماني خصوصيات |
| 1     | ير مكى مظالم كاانجام               |           | ستارة احمد لور موى                |
| 4     | ظلم ادر مقام مظلومیت               | #         | يهود لور ولادت نبوى كى تشانى      |
| 100   | برآنکه کی فیامنی                   | #         | حضور كالولأدوده شديينا فيحى علامت |
| rrn . | ولادت پر آتش قارس سر د             | rrs       | مر نبوت کی میمودی عالم پر همیت    |
| 44.   | ولادت اور عجائبات كاظهور           | 1         | قريش مين ولادت تيمير كالعلان      |
| kuv.  | ولادت پر چیشوائے قارس کاخواب       | 1         | شامی میمودی کی چیش کوئی           |
| 4     | عجائبات تسرئ كي تميرابث            | 444       | عيص يبودي كي تصديق ولاوت          |
| 4     | پیهم حمر ت ناک حوادث<br>تا در سرور | 1         | عيس سے عبدالمطلب كى ملاقات        |
| 11    | تحقیق کیلئے گور زجیرہ کو فرمان     | 1         | ولادت كورازر كھنے كى مذابت        |
| rre   | مرئن سے جاہیے تک تحلیلی            | 124       | عمر مبارک کی چیش کوئی             |
|       | جابيه كأكابن ستليح                 | •         | ولادت پر یتول کازوال              |
| +     | يه عجيب الخلقت يوژها               | "         | شیاطین کی جیرانی                  |
| 1 #   | خلقت اور نطفة زن ومروكا عمل        | 11        | آ تخضرت کی خصوصیت                 |
| 111%  | خلقت عيى ال                        | 11.4      | د بوار کعبه کااعلان ولادت         |
| 4     | تخلیق عیلی بغیر نطفے کے            | ,         | شیطان کی بے جینی                  |
| "     | سطن ے او تھے کا طریقہ              | 9         | ہر فردند آدم کوشیطان کے پچو کے    |

| صفحه  | عنوان                           | صنحه         | عنوان                               |
|-------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 704   | نوح د موی کی گویاتی             | 761          | سطح مشهور كابهته كاجالتين           |
| 4     | شير خوار كى حضور كيليح شهادت    | 4            | سهطح فن كهانت كامابر                |
| 707   | ا یک عجیب خصوصیت                | rer          | سبطح کی طویل عمر                    |
| 100   | اسم كرامي محدوا حدر كھنے كابيان |              | كهانت كي حقيقت                      |
| 4     | محمدنام عرب ميس بهلي بار        | 4            | قاصد كرى سطح كياس                   |
| 404   | سے نام منجانب اللہ              | ,            | بغير لوجه سطح كاجواب                |
| 1     | خواب مين اس كااشاره             | 442          | سطح تے حصور کو عصاوالا کما          |
| "     | اس کے معنی                      | 1            | عصاا بمان کی علامت                  |
| 4     | نام ولادت کے ساتویں وان         | 4            | سریٰ کے خواب میں عصادالا            |
| 404   | اسم کااڑ مستمی پر               | ,            | کائین کی موت                        |
| 1     | اليخصي معنى كانام يستديده       | 466          | سرى تك بتاء كن چيش كوسيال           |
| 4     | اسلام میں بدھنگونی نہیں         | "            | بیش کوئی خلافت عنمان میں بوری       |
| 701   | آ تخضرت برے نام بدل دیتے        | ,            | نی کے خوف ہے کسر کی کا عربول پر ظلم |
| 11    | شان رحمته للعالمين ير فنكر      | 100          | ایک عرب می کسری کو قیمائش           |
| 709   | ميلادالنبي مناتا بدعت           | 4            | یوتے کو لے کو ادا کی حرم میں دعا    |
| 1     | عبدالمطلب كاخواب لوربيه نام     | 4            | يالنے ميں تمبير وحمد                |
| "     | خواب میں شجر طبیب               | <b>177</b> 4 | يالنے ميں يولنے والے يج             |
| 44.   | كا بهند كي زياني تعبير خواب     | 794          | ایک تو مولود لور مال کی برانت       |
| *     | كياداد نام تحتم ركها            | 444          | بولنے کے دفت عیلی کی عمر            |
| •     | كيام ليلي مجى بيهام ركها كميا   | 1            | واقعه مريم وعيني                    |
| ולץ   | محمد واحمد دو تول اولين نام     | 444          | شکم مادر میں مجھی عیسیٰ کاکلام      |
| 1     | بينام انبياء من آپ كى خصوصيت    | *            | ابن جریکا جھولے میں کلام            |
| +     | احدو محمر بين معنوى فرق         | 10-          | ا بن جُر تُح كاواقعه                |
| #     | احدو محداور حماد کے معنی        | *            | آگ کیاس بچکاکلام                    |
| . ۲۲۲ | سب يادولائن تعريف شخصيت         | 701          | شیر خوار بچاور نبوت کی کوانی        |
| N     | مبے نیادہ حمد کرنے والے         | •            | عینیٰ کے بولنے کی حکمت              |
| /     | ' محمدنام من زياده تعظيم        | •            | شرخوار کی میں کلام ابراہیم          |
| 778   | ويكر پينديدهام                  | 701          | بنت ابن عربي كاكلام                 |
| #     | حسور کے بعد مسلا احمد نامی مخص  | *            | ا يك اور واقعه                      |
| *     | صحابه لور محدمام                | 707          | حضرت يوسف كاكلام                    |

| صغح         | عنوان                          | منحه          | عنوان                                              |
|-------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 747         | باب بنے کی شادی ایک ساتھ       | 777           | كتب قد يم من آپ كانام                              |
| *           | حضور بورحمزه كاعمر كافرق       | *             | راهب اور حضور كيليخ فيشن كوني                      |
| 1           | ابوسلمه بمحى رضاعى بهماتى      | 773           | قبل د لادت آب کے چربے                              |
| 454         | ابوسلمه كي روايت حديث          | 4             | مختلف لوگ ادر یکسال پیشنگونی                       |
| 140         | رضاعی مجتبی ہے نکاح حرام       | *             | کامشر کی زبان سے حق بات                            |
|             | ر رسید کا تھم                  | 4             | سیاه وسرخ سب انسانول کانبی                         |
| <b>*</b> <4 | سکی بہنول سے بیک وقت نکاح حرام | 144           | محمه نامی افراد کی تعداد                           |
|             | آنخضرت كاجامع جواب             |               | يوسف كى زياتى موى كى بشارت                         |
| hee         | مال بیش کو نکاح میں لیما حرام  | 774           | محمد نام رکھنے کی فضیلت<br>محمد نام رکھنے کی فضیلت |
| 1           | بنت تمزه                       | 7             | محمرنام ہے رزق میں برکت                            |
| 454         | حزوب دوہر ی رضاعت              | 4             | محمرواحمه نامي لوگ جنتي                            |
| 1           | كياخوله بحى آب كي دود هياري    | 774           | ینے کانام محمد توباب جنت میں                       |
| 11          | كا قرمسر وح مجى رضاعى بمائى    | 1             | محمه نامی فخض کااعز از جاہیے                       |
| <b>*</b> <1 | د حیاری کی خبر گیری            | 11            | اولاد میں محمد نام نہ رکھنا جہالت                  |
| *           | آمنه كادوده كتغ دن پيا         | 4             | محمه نام تجويز تولز كابيدا بوگا                    |
| rA-         | مال کے بعد مسلادود دو توسید کا | 749           | مشور ویس محمد نامی محفس ہے پر کمت                  |
| #           | بحيين ميل معجزه                | •             | بينام اور كماتي يركت                               |
| #           | كياأم اليمن مجى دود هيارى      | +             | اس نام پر گھر کی حفاظت                             |
| 4           | دابيه طيمه معدبي               | 4             | آب کے نام کی خیر دیر کمت                           |
| 4           | طیمہ کے شوہر مسلمان ہوئے       | 4             | جنت مين أوم كالقب ابوعمه                           |
| l'A1        | ر ضاعی باپ کاوا تعیر اسلام     | 14.           | قيامت يس محمنام كى يكار                            |
| FAF         | حليمه معدميه بمي مومنه تنمين   | 4             | محمدنام كے احترام میں مغفرت                        |
| ,           | رضائ بال باپ کی تحریم          | 441           | ر ضاعت و شیر خوار گی                               |
| "           | دود ره شریک بماتی کا عزاز      | *             | آب كودود حيلات واليال                              |
| •           | وابيه حليمه اورير كات كاظهور   | *             | آپ کی بر کمت اور ایولهب                            |
| ,           | عرب شن دود حيار يون كادستور    | *             | باندى آزاد كرف كاانعام                             |
| [AT         | دار تربیت کی مجی ذمه دار       | <b>*&lt;*</b> | نوبىيە باندى كى آزادى كىب                          |
| *           | ذبان کی قصاعت دیهات پس         | *             | توسيه بحى حضور كى دود هميارى                       |
| 1           | وابيه يتيم بچهرند ليتي         | *             | ابوسفیان بحبین کے دوست                             |
|             | وليادل من طيمه بح ي حروم       | *             | ابوسفیان و حمزه آپ کے رضاعی بھائی                  |

| صغح   | عنوان                                    | صنحه        | عثوال                                  |
|-------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 777   | حفترت آمنہ کے وقن ہونے کی جگہ            | YAT         | يميم عبدالله اور حليمه كي سعادت        |
| 773   | ابل فترت كاانجام                         | TAR         | حضور كيك حليمه كامشوره                 |
| rei   | أتخضرت يرعبدالمطلب كاشفقت                | 4           | حلیمه کار ضامندی و خوش بختی            |
| rrr   | نبوت کی نشانیال ادر گوامیال              | #           | جبین اقدس پر حلیمه کابومیه             |
| 444   | قط سانی کے وقت استحضرت علیت کا           | #           | مخانبات كا آغاز                        |
|       | ك يركات-                                 | 440         | آب أيك حِيمالى معددوده سية             |
| 701   | زمانة جالميت من بارش ما تكني كاطريقه     | *           | بر کت اور سواری کی تیزر فآری           |
| 4     | آشوب حيثم كادانعه                        | 1           | خچر کی گویائی ر                        |
| ۳۵۳   | ياب تحم                                  | ,           | جانور كاسجدة شكر                       |
| 4     | عبدالمطلب كي و قات اور ابو طالب كي كفالت | 744         | بنجر خطّه من ہریائی                    |
| 700   | شبيعه حضرات كاايك غاط وعوى               | 1           | نوماه کی عمر میں صاف کفتگو             |
| 700   | عبدالطلب كالبي مرشية سفنى فرمائش         | *           | جانور کی تسخیر                         |
| 707   | سيف ابن ذي يزن كي تيش كو كي!             | 744         | روزانه تور کا تزول                     |
| דוד   | ابو طالب کے گھر آنخضرت علیا              | r4-         | وودھ چھڑانے کے وقت تھیر                |
|       | ک بر کات۔                                | 11          | بی سعد کے گھرول میں خوشیو              |
| The   | بارش کے لئے دعا                          | <b>†</b> 41 | شق صدر                                 |
| ምካኖ   | چنر چرت خبز واقعات                       | 191         | بائتل اور قائتل كاواقعه                |
| 444   | ابوطالب کے ساتھ ملک شام کاسفر            | Y44         | المخضرت عليه كالمشد كادباذيابي         |
| "     | ودراہبوں کی ہیشین کو تیاں                | T **        | نی آخرالزمال کی طرف ہے میںود کاخوف     |
| 711   | بحير اءرابب كاداقعه                      | rir         | آ تخضرت کے قلب دیا طن کی مغانی         |
| 4.4   | روميول کي آمد                            | T-4         | مر نبوت                                |
| TAI   | جاہلیت کی برائیوں سے حفاظت               | MIT         | كابهن كاخوف                            |
| 4     | بر ہنگی پر ممانعت دستبیہ                 | FIR         | شق صدر کے مزیروا تعات                  |
| TAT   | لهوولعب میں شرکت سے حفاظت                | 1114        | نبوت کے وقت شق صدر کاداقعہ             |
| T4 17 | بتول ہے فطری نفر ت اور پر ہیز            |             | تا بوت سكينه نور شاه طالوت كاوا قعه    |
| TAD   | حرام گوشت کے کھائے ہے تفاظت              |             | - de-                                  |
| 4     | زيد اين عمر و                            | ۲۲۲         | بادل کاسامیہ فکن رہنا                  |
| T^<   | جاہلیت کے چار نیک خصلت قریثی             | Tr9         | آنخضرت كي و الده كي و قات امّ اليمن كي |
| ۳۸۸   | حق کی علاش                               |             | کی تمرانی، عبدالمطلب کی گفالت          |
| 749   | زید کی تمنالور محرومی                    | 771         | حضرت آمند کے اسلام کی روایت            |

| صفحہ              | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صنحه       | عنوان                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|                   | يحيراء ادر تسطورا رابب ابل فترت ميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>PA9</b> | زید کے متعلق بشارت                                  |
| ع ما ما           | ے یں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r 4·       | آنخضرت عليه كااعزاز                                 |
| الراب             | معجزه اور كرامت كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 491        | بت ير حى اور شر اب سے حفاظت!                        |
| 170               | بازار بُصر یٰ میں نبوت کی تصدیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 797        | المخضرت عليه كاكريال يرانا                          |
| 1                 | أتخسرت عليه كايركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 797        | بكريال جرانا انبياءً كي سنت ہے                      |
| المارد            | شان رسالت كامشامده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "          | بكريال جرائے كى حكمت و نضيات                        |
| MAY.              | تجارتی معاد ضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T49        | آ خفرت الله كاحرب فارس شركت                         |
| 4m.               | تجار کی معاد ضہ<br>درد: ابن رنوئل کی تفیدیق نبوت<br>ایک شریک تجارت<br>وریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4          | ميل جنگ فجار                                        |
| NPP               | حضرت خدیجہ بنت خوٹیلڈے آنخضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64.        | دوسری جنگ قبار                                      |
| ' '               | علیق کی شادی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          | تىيىرى جنك فجار                                     |
| prr               | وات اقدى المنطقة على الكاور بينام تكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11         | جو تھی جنگ فبار میں آنحفرت ملک کی شرکت              |
| المالي            | ر کان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6-1        | آنخضرت عليه كايركت                                  |
| 940               | نکاح خوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          | فجارنام ركھنے كاسبب                                 |
| ý                 | مختلف تغصيلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | f/+r       | فیار براض کا سبب<br>میڈ                             |
| 749               | خطبته تكاح اور مهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.4        | التواء جنگ اور سلح<br>مرم سیالقوس مرم               |
| וא'אן             | ا وليمه<br>سانة سانة س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | p-4        | أنخضرت عبي كاطف نضول من شركت                        |
|                   | آنخفرت علیہ کے ساتھ قدیجہ کے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Y+ A      | عبد لله ابن جدعال کی سخادت                          |
| אם <i>ו</i> ני גע | الگاؤگاسيب _ الگاؤ | 6.4        | این جُدعان کی شراب سے توبہ<br>اور مسال بھاتہ اور    |
| ppr               | مفرت فدير كى آنخفرت عليه المارة فواست<br>مفرت فدير كى سيجهلى شاديال-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/11       | ا بن جَدعان کاانجام<br>امریم الدیکرردا به محام از   |
| 444               | باب مفتد ایم کعبه مقدسه کی تغییر نو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6/14       | ا بن جُدَعان کی دولت کا عجیب مراز<br>مانه نفسان     |
| 770               | باب ہفتر ہم تعبہ مقدمہ ی میرو<br>کے میں سیلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          | حلف نسول<br>طف فضول کی عظمت                         |
|                   | ترانهٔ کعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P117"      | طف مطیبین ادر حلف فضول کا قرق<br>حلف مطیبین ادر حلف |
| ,                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 419        | لقظ فضول كامطلب                                     |
| 664               | خزانہ کعبہ کا چور اور اس کا انجام۔<br>خزانۂ کعبہ کے لئے منجانب اللہ محافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4          | طف فضول كاسبب                                       |
|                   | تغيير كعبه كالراوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0/14       | حلف فضول کی اہمیت                                   |
| 444               | اجما کی چنده اور تیاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d19        | ملک شام کادوسر استر                                 |
| 4                 | چندہ میں نایاک کمائی شامل ہونے پر تنبیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          | سغركاسبب                                            |
|                   | تغير كعبه من آنخضرت عليه كي شركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64.        | نسطور امرابب كاداقعه                                |
| 4                 | الفاقا سركل جانع يرحفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (MA)       | نبوت کی تصدیق                                       |

| مغم     | عنوان                                                                  | صغحه   | عنوان                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pog     | تغمير کي نوعيت                                                         | (r/r/4 | ستر کھلنے کے متعلق رولیات پر بحث                                                                               |
| "       | حجر امود کے رکھنے میں اختلاف                                           | ,      | ممانعت کے بعد آنخضرت علیہ دوبارہ دو                                                                            |
| "       | ابواميدابن مغيره                                                       | 7      | کام نمیں کرتے ہتے۔                                                                                             |
| 64°     | ابواً مته کی طرف ہے ایک حل                                             | 4      | ردلیات کا تجزیه                                                                                                |
| 1       | این کی آمہ                                                             | 664    | ایک شبدادراس کا بنواب                                                                                          |
| 6.21    | آتخضرت علية كافيعله                                                    | ۱۳۵۰   | عمادت كعبه كوكرائے اے قرائش كاخوف                                                                              |
| 1       | فيصلح پرشيطان کی شرارت                                                 | *      | ایک قرایتی سر دار کی طرف ہے پہل                                                                                |
| 744     | تجد کے علاقے سے شیطان کا تعلق                                          |        | وليدكي وعالوركام كاآعاز                                                                                        |
| *       | بیت الله کی بتول سے آرائی                                              | •      | مر صنی رب کا تظار                                                                                              |
| 777     | کلمه طیبه کی برکت                                                      | POI    | زلزله اور شعله                                                                                                 |
| 4       | زمین کیاصل اور تخلیق ار من وساء                                        | *      | بنیاد کعبہ سے نکلنے والی تمن تحریریں                                                                           |
| •       | بيت المقدس كي عقمت                                                     | ror    | مختلف روايات                                                                                                   |
| 4       | ز مین کااولین واصل ترین میاژ<br>سرین                                   | 4      | سامان عمارت كامنجانب الله انتظام                                                                               |
| יו ד'ין | احد بپاژگی عظمت<br>مذیری                                               | 700    | کھیے کے محافظ سے چھنکارہ                                                                                       |
| /       | الصل ترین خطرهٔ دمین                                                   | •      | محافظ سانپ کی حقیقت                                                                                            |
| 4       | مخلیق زمین کی کیفیت                                                    |        | قرب قيامت من ظاهر موتد والاجانور                                                                               |
| *       | از تیب تخلیق                                                           | א פיץ  | قیامت کی نشانیال                                                                                               |
| 670     | کنگیق ار من و ساء کی نوعیت<br>سرور مناع مستون ا                        | 4      | قیامت کے قریب کا فروموں کی شناخت                                                                               |
| 974     | كياسات ذميني سات مستقل عالم بين؟                                       | *      | یہ جانور کن کمن زمانول میں نکلے گا                                                                             |
| 670     | سات زمینوں کے وجود پر اعتقادی و<br>عقاریں                              | 400    | اس جانور کے کام                                                                                                |
| -       | عقلی امرانات می انتات کی ہمینت<br>میامند سے متاب                       | 4      | اس کے نکلنے کی جگہ<br>ریست میں میں میں میں                                                                     |
| 4 المرا | آنخفرت علی کی تخلی زمن کے مرکزے<br>سن متابقہ کی تخلیق زمن کے مرکزے     | WA. W  | اس کے ظاہر ہونے کاوقت<br>مروز                                                                                  |
| Lic.    | آ تخضرت عليه الدعمدالست<br>ما                                          | (°04   | اس جانور کا صَلَیہ<br>مصریب                                                                                    |
| *       | عمدالست<br>مراکست                                                      | 4      | اس کاکلام                                                                                                      |
|         | عبدالسّت نام کاوجہ                                                     |        | محافظ کعبہ سے نجات کیلئے قریش کی دعا<br>ک قبا                                                                  |
| المحم   | عبدالسّت کی نوعیت<br>سر فیار سلم میساده دور                            | 904    | دعا کی قبولیت<br>قرایش سماطمه داند.                                                                            |
| ~. ~    | ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہو تاہے۔<br>قام میں انک مین خی میں مدال میں ا |        | قریش کالطمینان<br>معدانه ماه هند                                                                               |
| 454     | قیامت ش ایک دوز خی ہے سوال دجواب<br>عبد المہ ماک مشارم                 |        | بیت امله کامعمار اور بردهنی<br>تقسیم کا                                                                        |
| 1       | عمدانست ایک رہنما ہے۔<br>این کامقصر اور خاص                            | 40 h   | مسیم کار<br>بر حکی اور معمار کے متعلق تعیین                                                                    |
|         | اس كامقصد اور قائده                                                    | 400    | ير الار معمد المعرف |

| صنحہ  | عنوان                                                          | صغح    | عنوان                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 99-   | جرنیل، آدم وحوا، کعبے کے لولین معمار                           | heh    | بيت المعمور                                        |
| 144   | عمارت کعبہ کے پھر                                              | •      | آنخضرت عليه كوبيت المعمور كي زيارت                 |
| "     | طوفان نوح سے کھیے کی حفاظت                                     | 4      | فرشنول كاعبادت خانه                                |
| 190   | آدم دحواء کی ملاقات                                            | 4      | جرئیل کے عسل سے فرشتوں کی محکیق                    |
| 11    | امت محمد ی کی فضیلت کا ا قرار                                  | 6.5    | آنخفرت علية كامشت خاكسپاك                          |
| 14 PM | بیت المقدس کی مہلی تغییر                                       | de     | آدم کی مشت خاک کی جکه                              |
| 4     | ذمین کی مہلی مسجد                                              | 14×    | آدم كى بديره من آخضرت عليه كاتور                   |
| 190   | بنیاد آدم پر تغییرا براه بی                                    | 149    | خلقاء راشدين كاتور                                 |
| 4     | بيت الله ين البياء كي قبري_                                    | *      | فرشتوں کے سوال پر جلال خداو تدی                    |
| 794   | كشتى نوح " كاطواف كعبه                                         | 4      | آدم كولتمير كعبه كاحكم                             |
| 1     | ایک سر مش اور توح کی بدد عا                                    | PA-    | ہر آسان میں بیت اللہ کاوجوو                        |
| 6/4A  | ایرا ہیم کو مقام کعبہ کی نشاند ہی                              | MAI    | يا قونی خيمه يا سيت الله                           |
| '     | کعے کی طرف رہنما پر تدہ                                        | 4      | آدم کاقدو قامت                                     |
| 799   | سلیمان کا پر ندول کی بولیاں سمجھنا                             | 144    | آدم کے اتریے کی جگہ                                |
| ۵     | آنخضرت ملك كالك يرندكي يوني سجمنا                              | "      | عطر اورخو شبو کی اصل                               |
| *     | مَدَمَدِيرِ سليمان كاعماب                                      | 4      | آدم کی رفتار قدم                                   |
| 0.7   | ہر چر حمدو سے کرتی ہے                                          | የሳ ነ   | یا قولی خیمے کی تو عیت                             |
| ۵۰۲   | چيو ئي کا تقسيحت آميز ڪلام                                     | 4      | حجر اسوداور مقام ايراجيم كازمين براتاراجانا        |
| ۵۰۳   | لغيرابراتيمي كاآعاز                                            | 4      | آدم کا پیلانج                                      |
| "     | تعمیر کعبہ کے دوران دعاء ایرامین                               | 440    | آدم کی و حشت اور سامان نسکین                       |
| 0.0   | قدم ابراجيم كانشان                                             | PAY    | حجر اسود کااصل رنگ                                 |
| /     | تتجير كعبه كي بيئت                                             | 1      | حجر اسود کی حقیقت                                  |
| 0.4   | تجراسود کی آید                                                 | 4      | جمر امود اور مقام ابراجیم کی نضیلت<br>خود میراند   |
| *     | تجر امود کااشن<br>در در از است                                 | ly.v.« | فرشتول کے طواف<br>نہ ہوں سے تخابہ یس میں کا آ      |
| 0.4   | جيل الولبيس كے نام كاسب                                        | 644    | فرشتول کی تخلیق ایک ساتھ ہوئی یا                   |
| /     | حجر اسوداور مقام ایرانیم کی عظمت د کرامت<br>حرار میراند میرود  |        | مختلف او قات میں۔                                  |
| ۵٠٨   | جر اسود عمد نامه الست کااین ہے۔<br>من جر عقل علا تقط جرب سے رہ |        | فرشتوں کے طواف کی دعا۔<br>مدار طرانہ علم میں ان ان |
| 1     | فاروق اعظم اورعلی مرتضی حجراسود کے پاس                         | MAG    | وعاء طواف میں پہلااضاف<br>من میں طوران             |
| 0.9   | و والقر تيمن لور اير اتيم كي ملا قات<br>معانة تعمر محدة - اور  |        | آدم کے طواف<br>مرقہ شتہ کرنے میں کہ ساتھ           |
| 01-   | ذوالقر تين كااحرام نبوت<br>                                    | 09-    | ہر قرشتے کوزیارت کعبہ کا حکم                       |

| صفحد    | عتوان                                      | صغح  | عنوان                                           |
|---------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| פןפירונ | نبوت کی نشانی 6 علما پوسترانیں             | 01.  | سكندرة والقرئين روى كاداقعه                     |
| ore     | ولید کے متعلق چین کوئی                     | الاه | ذولقر نين مومن يتھے۔                            |
| 4       | حضرت معيداور تعبير خواب                    | 018  | ذوالقر نين لقب كي وجيه                          |
| #       | حصرت ابو بكرادر تعبير خواب                 | #    | ذوالقر نين أيك عظيم بادشاه ادر قاتح             |
| DYA     | ا تخضرت عليه كاليك ادر خواب                | 11   | ذوالقرنين پرانعامات خداد نمري                   |
| 4       | يزيد كا فسق و فجور                         | 017  | تج کی اولین و عوت اور اعلان                     |
| 1       | کیایزید پر لعنت کرنا جا تزہے۔              | "انه | مخلوق کی طرف ہے دعوت کاجواب                     |
| ۹ آه    | مسلمان پرلعنت کرناجائز شمیں۔               | 4    | اہل بمن کی قسیلت                                |
| "       | کسی متعین کا فر شخص پر مجمی لعنت کر:       | 613  | بيت الله كوبيت العنيق كينے كاسب                 |
|         | جائز تبيں۔                                 | *    | توبین حرم کے ارادے پرسزا                        |
| 05-     | ى امية سے مريخ والول كى مخالفت             | 617  | طو فان توح اور کعب                              |
| 4       | وخران مديريزيد كے مظالم                    | 214  | هج صرف امت مسلمه پر فرض ہوا                     |
| 4       | يريد كامدية يريرهاني-                      | 610  | مقام ایرانیم کی لولین جکه                       |
| 4       | مسجد نبوی کی بے حرمتی                      | 4    | اعلان فج مس جكه ب كياميا                        |
| 11      | محابيه متابعين اور حفاظ كالحل عام          | 4    | حضرت ابراميم كولعليم حج                         |
| ý       | مزار مبارک کی بے حرمتی                     | 04-  | كياباع ممازي اسلام ے يملے مي مين                |
| ori     | يزيد كى بيعت كيلئ ظالماند شرائط            | 011  | تحقی فضیلت اور مقام                             |
| 11      | صحاب کرام پر مظالم                         | 4    | نے کے حق میں دعاء ابراہیں                       |
| "       | حضرت ابو سعید خدری ہے بد سلو کی ۔۔۔        | orr  | طواف کے دوران حضرت ابراہیم کی                   |
| 4       | حضرت جابرا بن عبدالله يدسلو كي             |      | ما کک ہے ملاقات۔                                |
| ٥٢٢     | معقوم بچوں پر مظالم لور اس کا نجام         | *    | د عاء طواف مين دوم رااضا قد<br>مند              |
| 4       | اس قبل عام کے متعلق آنخضرت علیہ ا          | 4    | تاریخ کعب                                       |
| 244     | ی پیشین کوئی۔                              | 515  | قوم عمالقد کی سر تشی ادر انجام                  |
|         | ظالم كانجام<br>مرجمة المراجمة              | 4    | عمالقدی کے میں آمہ                              |
| *       | یزید کے متعلق آتحضرت علیہ کا قرمان         | orr  | عبدللہ ابن زبیر کے زمانے میں تعمیر              |
| *       | مز ار مبارک ہے اذان دایامت کی آوازیں       |      | كعبه كالخبدية -                                 |
| 011     | ابن ذبیر کی بزیدے جنگ کا سبب               | "    | این زبیر کالقب<br>به سرمتها - بسر               |
| 4       | امام حسین اور کونے والول کی ہے و فاقی      | 4    | بن آمتیہ کے متعلق ایک حدیث<br>نکار سر متاہ موجو |
| 4       | امام حسین کی کونے کورواعی<br>مرحمہ رہی ہور | 040  | عَلَمَ کے متعلق چین کوئی                        |
| 070     | امام حسين كي شهادت                         | 1/   | چار مر کشول کاباب                               |

| صفحہ    | عنوان                                           | سفحد | عنوان                                  |
|---------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 044     | انت زییر کامزات                                 | 070  | ا بن زبیر کی بزید کے خلاف جدوجہد       |
| 9       | شام ومصر میں ساسی تغیرات                        | 4    | ابن زبیر کے خلاف مزید کی قسم           |
| ما با ت | عبد لملك كي بن زيير كيخلاف لشكر تشي             | //   | ا بن زبیر گوایک مشوره                  |
| 4       | عبدالملک کے خلاف بعادت                          | 277  | يزيد كاحمله اوركعيم يرستك بارى         |
| 4       | بعناوت کی سر کوفی                               | 1    | سنگ اندازول پر منذاب خداوندی           |
| 1       | کعبے کی تجدید تغمیر کاایک اور سبب               | 4    | شکر کی سر سی اور کعیے کی آہویکا        |
| ٥٧٥     | تجديد تغير معاق قران تبوت مديل                  | ,    | الحصي آتن زنى كے متعلق آئخضرت علي ا    |
| 244     | ر سول الله عليه كي خوامش اور تامل               | ·    | ک چیش خبری۔                            |
| 1       | كزشته تغييرول مين بنيادا براجيمي كي يابندي      | 4    | مسئله تقدير پر لو كول كى چه مكو ئيال   |
|         | ابن عبال کی طرف سے نی تغییر کی مخالفت           | 014  | جنگ صفین                               |
| 4       | ا بن زبير كااستخاره                             | 4    | حصرت علی اور امیر معاویة کے احتلاقات   |
| "       | حبثی کے متعلق آنحضرت علیہ کی پیشگوئی            | 4    | امير معاويه اور عمروابن عاص حضرت       |
| 084     | علامات قيامت                                    | •    | علی کے مقابلہ میں۔                     |
| -       | بنيادابراجيي                                    | OTA  | حضرت علی کے نشکر کا کوج                |
|         | بنیاد ابرامیمی پر لوگول کی گواہی                | 11   | تضاء ولدرير بحث كے خلاف وعيد           |
| ۵۳۸     | کھیے کی او تیجانی میں اضافہ                     | 559  | منكرين تفذير پرانبياء كي لعنت          |
| //      | نی تغیر کے سلسلے میں آنخضرت علیہ کی             | "    | منکرین تقدیر مجوسیوں کی طرح بیں        |
|         | المِدالِات. الم                                 | *    | انكار تقدير تفرانيت كاشعبه ب           |
| 019     | حجر اسود کی مضبوطی کیلئے جاندی کا حلقہ          | "    | انكار نقذ بر يور مجوسيت كالتعلق        |
| ,       | حجر امود کورکھنے کے وقت ابن زبیرا               | *    | انكار تقذير إورتصر انبيت كالتعلق       |
|         | کی حکمت مملی۔                                   | 01-  | مسئله تقدير كاخلاصه                    |
| 40-     | فرقة قرامط كم باتعون جراسودك فكست م<br>در سخت _ | 11   | كتبيه مين آتش زني نور تجديد تعمير كالك |
|         | )                                               |      | اور سپیا                               |
| *       | اس فرقہ کے عقائد                                |      | حضرت اساعیل کے بدلے ذیج کروہ کا        |
| 4       | قرامطہ کی طرف سے معجد حرام میں                  |      | مینڈھے کے سینگ۔                        |
|         | مل عام۔                                         | 061  | یہ مینٹر هااور ہا بیل کی نیاز          |
| *       | حجر اسود قرامطہ کے قبضے میں                     | "    | اس مینڈھے کی عظمت کاسیب                |
| "       | حجر اسود کی بازیابی                             | "    | موت کی صورت میں موت                    |
| 001     | حجر اسود کی دوبارہ بے حرمتی و تککست<br>ور مخت۔  | OFF  | یز بد کی موت<br>انک سر با می می می ا   |
|         | ور منخت                                         | "    | امیر افتکری طرف سے این زبیر کی پیکش    |

|       |                                         | 1.0        | 13.5-0/2                              |
|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| صغح   | عنوان                                   | صغح        | عنوان                                 |
| 274   | کھیے پر جان کی سنگ باری اور غلاف        | 001        | کعیے کی نئی تعمیر کرانا جائز ہے۔      |
|       | کعبہ میں آگ۔                            | 001        | کعیے کی تعمیروں کی تعداد              |
| 11    | تحاج لور ابر ہد کے در میان فرق          | 007        | اولين غلاف كعبه                       |
| 04-   | ابن ذبیر کے قتل پر کتے میں آہو بکا      | 001        | غلاف كعبه كي اقسام                    |
| ,     | ابن ذبیر کے متعلق آنخضرت علی کی         | 1          | غلاف كعبه كيليح مو قوف ديهات          |
|       | پیشین کوئی۔                             | P          | ر کیتمی غلاف کاجواز                   |
| 4     | تجاج ہے رعایا کی بیز اری۔               | 000        | کعیے کی سونے سے اولین آرائش           |
| 0<1   | حیاج کے ظالمانہ مزاج کی اصل             | "          | تكمل تغيير أور صدقه                   |
| 067   | حضرت کیلی کے قبل کاداقعہ                | 4          | این زبیر «کی شهاوت                    |
| 04    | ابن عمر مسيح خلاف حجاج كي سازش          | 004        | عمارت كعبه بيمر مجيلي حالت ير         |
| 000   | حجاج لور عبدالملك كامقام                | "          | حجاج کی تر میمات                      |
| 044   | سليمان ابن عبدالملك                     | . 604      | ابن زبیر کے ساتھیوں کی بےو فائی       |
| Ø < A | سليمان كي خداترى عناروق منظم كيميش تونى | 001        | ميے كى لاش يرمال كى حاصرى             |
| 0 < 9 | تعمير كعبه كيك ظليفه منصور كي خوائن     | 600        | ابن زبيرٌ کازېداور مرتبه              |
| Ø A-  | خلیفه منصور ادر سفیان توری              | *          | حضرت اساء "كيساته حباح كي مساخي       |
| OAL   | مختلف زمانول میں توسیع حرم              | 04.        | نبوت کاایک جھوٹاد عوبدار              |
| 11    | کے کے نام                               | וך ב       | کو نے کامنحوس محل                     |
| 011   | مقام کعبہ کی ڈیٹن                       | *          | حياج ابن بوسف                         |
| ,     | زمین و آسان لور شب وروز کی متخلیق       | 415        | این زیر لوراین صفوان کے سرمدیے میں    |
|       | ایک ساتھ ہوئی۔                          | OYF        | ابن زبیر لورین عباس                   |
| DAM   | باب شد ہم۔ آنخضرت علی کے متعلق          | 070        | بنی عباس خوبیوں کامر کر               |
|       | يهودي وعيساني عالمول اور عرب كابنول     | 11         | بنیاد کعبہ کے متعلق ابن زبیر کی تصدیق |
|       | کی پیش کو ئیاں۔                         | 277        | حضرت عائشة كي منت.                    |
| DAT   | حضرت سلمه ابن سلامه كاواقعه             | عدو        | عبد لملك ابن مروان كاليك روپ          |
| CNO   | عمر وابن عَنْيَهُ كاداقعه               | AYA        | ووسر اروپ                             |
| 644   | عاصم ابن عمر و كادا قيمه                | 4          | فاندان عبدالملك كے متعلق ایک          |
| DAG   | بنی قریطہ کے ایک شیخ کاداتعہ            |            | چیشین کوئی۔                           |
| 444   | حضرت عباس مكاواقعه                      | 11         | اميرلشكر من كسلت حجاج كي خواجش        |
| 019   | اميه ابن ابو ملّت كاواقعه               |            | غضب خداوندي كي علامات لور حجاج        |
|       |                                         | <b>679</b> | کی سینه زوری_                         |
|       |                                         |            |                                       |

| صنحہ | عنوان                                  | صفحہ  | عنوان                                  |
|------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 4.4  | امدادی سونے کی خیر دیر کت              | 04-   | عیسانی عالمول کی چشین گوئیال           |
| 4.4  | سلمان فاری کی تلامی کی حقیقت           |       |                                        |
| 4-4  | سلمان فارئ کی عینی این مریم سے         | ,     | سعيدا بن عاص كاداتعه                   |
| ' '  | طا قات                                 |       |                                        |
|      | عين ايك بارزمن پر آھے بيں              | 091   | عكيم ابن حُزام كالك جيرت ناك واقعه     |
| 71.  | عیسیٰ کے دنیامیں قیام کی ترت           | ۲۹۲   | قصر شاہی کے اندر انبیاء کی تصویریں     |
| 411  | عیسیٰ کمال د قن ہول کے                 | -     | آ تخضرت عليه كي تصوم                   |
| 4    | حصرت عيني ادر حصرت مهدى                |       | حضرت ابو بروحضرت عرشي تصويري           |
| 417  | حضرت مهدی کے آیاءو اجداد               | 04"   | حصرت سلمان قارئ كاداقعه                |
| 711  | تطهور مهدي کي ملامت                    | 4     | سلمان فارئ كاعيسائيت سے لگاؤ           |
|      | سيار كان شريالور عباس خلفاء كي تعداد   | 29 64 | سلمان قارئ باب كى قيد م                |
| 710  | المان فارى كرواقعه كى دومر كى روايت    | "     | ربائی اور ملک شام کو فرار              |
| 11   | کوشہ نشین دیند ارول سے سلمان کی ملاقات | 010   | بإدرى كى حرص وجوس اورعوام كاغسه        |
| 412  | سلمان فارى ايك عيسائى بزرگ كے ساتھ     |       | علماء کے لئے زہدہ قناعت                |
| 717  | ا تخضرت علیہ کے متعلق پیٹین کوئی       |       | ہر مذہب میں ضروری ہے                   |
| भाद  | داقعه سلمان کی تمیسری روایت            | 094   | راہیوں کا زہد                          |
| 714  | حضرت سلمان كي عمر لورز مدو تعوي        | 096   | موصل كي خاتقاه ين                      |
| 719  | عمر واین معدی کزیب کاداقعه             | 4     | تصيبين كي حًا نقاه عن                  |
| 4    | وس ابن ساعده ليادي كادا قعه            | 4     | عموريه كي ضائقاه يس                    |
| 751  | قس کے متعلق جا روداین عبداللہ کی روایت | 091   | مدية كوروا كل اور غلامي                |
| 777  | رقس کے متعلق صدیق اکبر کابیان          | 099   | آنخضرت المنتقب سے ملاقات               |
| #    | قِس کی عبر ت ونصیحت آمیز تقریر         | 4     | آ تخضرت علية كامدة كال عيريز           |
| 711  | رقس کے متعلق ایک ادر روایت             | 4.1   | قبر ستان بقیع                          |
| 774  | نا فع بر شي كاواقعه                    | 4     | ببوت کی تصدیق                          |
| 4    | كابنول كے در بعد وى مونى خبرس لور      | 7.1   | میودی ترجمان کی شرارت                  |
|      | پیشین کو ئیال<br>میشین کو ئیال         | /     | أتخضرت عليه كالكرجيرت اك معجزه         |
| 754  | فاروق اعظم لور سولوابن قارب            | 11    | جر کیل کے ذریعہ سلمان کو عربی کی تعلیم |
| 754  | مواداین قارب کاداقعه                   | 7-1   | سلمان فارس كا آزادى كيلية معامده       |
| 755  | سواد کی اپنی قوم کو تصیحت              | 7.0   | سلمان كى آزادى كيلية أتخضرت علي        |
| 4    | حطيمه نامي كابهنه كاداقعه              |       | کی امراد                               |

| صغحه     | عثوان                                           | صفحہ          | عتوان                                                             |
|----------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 70 1     | شروع ہوا                                        | <b>ካተተ</b>    | آ تحضرت عليه كي متعلق بنول كي                                     |
| 700      | خطر کامن کاجیرت تاک داقعہ                       |               | يبيت سے آئے والی صدائيں                                           |
| 707      | خطر کا ہن کی طرفء آنخضرت علیہ                   | 11            | عباس ابن مر داس کاواقعه                                           |
|          | کے متعلق اطلاع                                  |               | مازن ابن نعفو به کاداقعه<br>مازن ابن نعفو به کاداقعه              |
| 404      | ستارے أوٹے كے متعلق آنخضرت علي ا                | د۳۲           | مازن کے لئے آتخضرت اللہ کی وعا                                    |
|          | کالرشاد<br>شیط کرمید د می ما دینی               | 777           | دعا کی قبولیت<br>مناه سروجی سروی                                  |
| #        | شیاطین کو آسانی خبریں کیسے ملتی تھیں<br>یہ سے ا | 714           | آ تخصرت علی کے متعلق ذیج شدہ جاتوروں                              |
| 709      | آب کے ظہور کے بعد کمانت حتم ہو گئ               | 4             | کے بیٹ ہے آنے والی آوازیں                                         |
|          | تمت بالخير                                      | 7             | حضرت عمرٌ كاداقعه                                                 |
|          |                                                 | 717           | آنخفرت علیہ کے متعلق نضاء میں پیدا                                |
|          |                                                 |               | پیداہوئے والی آوازیں<br>قسام سام میں اس مجا استارہ                |
|          |                                                 | 479           | قرس این ساعدہ ہے ایک عجیب ملاقات<br>قوم ختعم کاواقعہ              |
|          |                                                 | 441<br>44.    | ز مل ابن عمر خدر ی کادافتعه                                       |
|          |                                                 | ት ሌሌ          | رسیم داری کاداقعه                                                 |
|          |                                                 | 765           | ال حضرت عليه كي بتلائي بموتي ايك دعا                              |
|          |                                                 | <b>ት የ</b> ነም | بن تميم كايك فخص كاعجيب واقعه                                     |
|          |                                                 | 400           | ایک اور صحافی کاداقعه                                             |
|          | '                                               | 714           | سر دار حصر موت اور ایجے بت کاداتھ                                 |
|          |                                                 |               | آ تحضرت علی کے متعلق وحشی جانوروں                                 |
|          |                                                 | 759           | کے منہ سے سی جائے والی یا تیں                                     |
|          |                                                 | 11            | جانورول کا کلام کرنا علامات قیامت                                 |
|          |                                                 |               | این ہے۔                                                           |
|          |                                                 |               | آ تخضرت عليك كمتعلق در خول م                                      |
|          |                                                 | 12.           | آنے والی صدائیں.                                                  |
|          |                                                 | 401           | شماب الب ك در نعيد آساني خبرول كي                                 |
|          |                                                 |               | سُ کُن کینے پر پایندی!!                                           |
|          |                                                 | *             | شیاطین سے آسانوں کی حقہ ظنت                                       |
|          |                                                 | 701           | ستارے ٹوٹے پرغمر وابن امیہ کی رائے<br>شاہ محمد کا سال خلیہ کی ہے۔ |
| <u>L</u> |                                                 |               | شماب بھینکنے کا سلسلہ ظہور کے وقت                                 |

# عرض ناشر

سیرت نبوت علی نه نهایت پاکیزہ موضوع ہے اس کے مطالعہ سے معلوم ہو تاہے کہ ہمارا وین کن مراحل سے گذرااور پنجمبر اسلام اور صحابہ کرام نے اس کی حفاظت میں کیااہتمام اور تکلیفیں اٹھاکر اے باقی رکھالورائٹد تعالیٰ نے کس طرح مدو فرمائی۔

ضروری ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھا جائے۔اور اس کے مطالعہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے کہ جس ہے ہمیں دین کاعلم اور اس پر عمل کی تو نیق ہو اور ہمارے اعمال واخلاق کی اصلاح ہو سکے۔

" حضرت سعد بن الی و قاص سے روایت ہے کہ میرے والد ہمیں رسول اکر م علیہ ہے غزوات وسر لیا کے متعلق تعلیم ویا کرتے ہتے اور فرماتے ہتے کہ اے میرے بیٹے! یہ تمہارے بزرگوں کا شرف ہے اسے بھلا مرت و بتا "۔۔

الله کا بقتا بھی شکر اداکیا جائے کہ "دار الا شاعت کراچی" کو جہال متعدد موضوعات پر علمی کتب کی اشاعت کی توفیق عطافرمائی۔ وہال "سیر ت النبی ﷺ" کے موضوع پر پہلے بھی بردی متند کتب شائع کی گئی ہیں جو عوام وخواص میں متند و مقبول ہیں۔ ذیر نظر کتاب علامہ علی ابن بر ہان الدین حلبی کی متند کتاب" انسان العیون فی سیرة الامین المامون" " جلد کا اردو ترجمہ "سیر ت حلبی اردو" المجلد ہیں طبع ہو کر آپ کے ہاتھوں ہیں ہے اردو ذیان میں تاحال اتن تفصیلی سیر ت النبی ﷺ وستیاب نمیں یہ کتاب عربی میں بھی نمایت متند اور اہم سمجھی جاتی ہائی کے سند کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ علیم الاسلام حدثر ت قاری محمد طیب صاحب نے اپنے مقدمہ میں اے "ام السیر" نے البی شراد ہاہے۔

بہت پہلے یہ کتاب دیو بندے اقساط میں شائع ہو کر نایاب ہو گئی تھی الحمد بلند ہا قاعدہ قانونی معاہدہ کے بعد ہم اسے شایان شان انداز ہے شائع کر رہے ہیں اللہ تعالی اس کام میں خلوص عطا

یر سے اور اسے دنیاد آخرت کے لئے تبول فرمائے آمین۔امیدہےاہل علم اور عوام اس کی پذیرائی کریں گے۔

### خصوصيات

ا ..... آسان اور عام فیم ترجمه ۲ ..... معنف ّشافنی تنے اس لئے ایسے کسی مقام پرجمال فقبی اختلاف تھا اسے قوسین میں علیحہ ہ سے واضح کر دیا گیا ہے۔ ۳ ..... خوبصورت کمپیوٹر کتابت ۵ ..... اعلیٰ کاغذ وطباعت ۲ ..... بیائیدار و حسین جلد ۲ ..... مناسب قیت

تامنر خلیل اشرف عنانی ولدالحاج محدر منی عنانی دحمة الله علیه

# من لفظ الم

## ازمترجم: مولانا محدامكم قاسمى نحمدة و نصلى على رسوله الكريم

آئے ۔ تقریبا پنج سال قبل کی بات ہا احر صح کے وقت دارالعلوم میں اپنے وفتر میں جیفاہوا تھا کہ اپکک معری استاذ ہے تھے چیچے ایک دوسرے عرب ہی اٹھا کر اندر تشریف لائے تحقیٰی ڈاڑھی، لا باقد اور کھلتے ہوئے کندی رنگ کے ساتھ عربی لباس میں وہ خاصے وہیم نظر آئرے جتے انہوں نے بلند آواز کے ساتھ متر تم اور گر جب لہد ہیں سلام کیا۔ ہی خود نے تعاد ف وہیم نظر آئرے جتے انہوں نے بلند آواز کے ساتھ متر تم اور گر جب لہد ہیں سلام کیا۔ ہی خود نے تعاد ف کراتے ہوئے ہتلایا کہ بید ہی عبد التواب معری ہیں جو مؤتم اسلامی کی طرف ہے ہر یلی کے مدرے میں عربی زبان کے استاد کی حیثیت سے بیلے کے ہیں۔ اس زبان کے استاد کی حیثیت سے بیلے گئے ہیں۔ اس زبانے میں راقم الحروف مجود سیر سے رسول ہوگئے کی تر تیب میں مشغول تھا اور شخ محمود عبدالو باب اس سلسلہ میں بطور خاص میر گار ہنمائی فرماد ہے تھے، موصوف نے ودر ان موال کیا کہ اس سلسلہ میں کون کون کون کی کی گر تیب کے متعلق ہتا گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے بچھ سے سے موال کیا کہ اس سلسلہ میں کون کون کی کی گئی میرے زیر مطالعہ ہیں ؟ احقر نے متعدد کہا ہوں کے نام ہتا ہے لور وہ ہراکی کے بعد پھے ایس مزید کہا ہوں کے متعلق ہو چھے جسے انہیں کی خاص کتاب کا نام سنے کا انتظام میں کی خود ہی جھ سے پو چھا کہ ہی ہوا گر چو نکہ اس وقت تک یہ کتاب میرے مطالعہ میں کر ہے ہیں۔ میر انہوں نے کہ جد یہ متعلق ایک کہا ہو کہ موار ودیا کہ میں اس سلسلہ میں کی ایمیت اور انفرادی حیثیت کے متعلق ایک کہتے کی بعد بچھے مشور ودیا کہ میں اس سلسلہ میں اس کا مطالعہ ضرور کر تار ہوں۔

افسوس شدید تر ہوتا گیا کہ میں نے اب تک اس کو ذیرِ مطالعہ کیول نہیں رکھا۔ اس مطالعہ کے دوران یہ خیال میرے ذبن میں جڑ کیڑتا گیا کہ یہ اہم کتاب اپنی ترقیمی افادیت کے لیاظ سے اس قابل ہے کہ اس کو نے اور مفضل انداز میں اردو ترجمہ کر کے چیش کیا جائے کیونکہ واقعات کی جو متند تفصیلات ایک مربوط اور مسلسل انداز کے ساتھ اس میں دیاجے سکا قا۔

سبرت بینجبر بینی کاموضوں دراصل دین اور اعتقادی نقطہ اظر سے مسلمانوں کے سئے بنیادی اہمیت کا حال ہے ، کیو مکہ یہ اسلام کے دور اول کی صرف تاریخ ، واقعات بارینہ کی دکایت اور ایک عسیم انسان کی سوان کے عمر کن ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام مسلمان کے لئے اس کے بادی اعظم اور امام امت کی پاکیز وزندگی کے وہ نقوش اور وہ اُسوہ ہے جو امت کے ہر ہر فرد کی زندگی کے لئے ایک ممل تزین اور آخری نمونہ ہے ، یہ ہمارے لئے ایک ایساخو بھورت گلدستہ حیات ہے جس کی نقل اور میروی کر کے ہم اسلام کی سیح معنی میں میروی کر سکتے ہیں۔ ارشاور باقی ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَي رَسُولِ اللَّهِ السَوَّةَ لِحَسَنَةُ النِحِ الأَلِيلَةِ (بِ ٢١ سورةُ احزاب) (ترجمه) تم لوگول كے لئے لیجنی ایسے شخص کے لئے جواللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈر تا ہواور كثرت سے ذکر النی كرتا ہور سول اللہ ﷺ كا ایک عمرہ تمونہ موجود تھا۔

اس اسوہ اور نمونہ ہے مر او آنخفرت میں کی نہ ہی، تبلیغی ، سابی ، سیاس ، فانگی اور ترتی حیات پاک اور اس کے وہ شب وروز ہیں جو اسلامی تعلیمات کا صحیح ترین اور مکمل ترین مظهر ہیں۔ یہ عظیم نمونہ صی ہاکر نے رضوان المتدعیم اجمعین کی نظروں کے سامنے ہروقت تعاادروہ سب سے ذیادہ اپنی زندگیوں ہیں وہ روح پیدا کرنے ہیں کا میاب ہوئے جو آنخضرت میں کے سامنے کا نصب العین تحاج بانچہ سنت کے سب سے بڑے پیرواور تمیع وہی قرار پائے۔ ان کی زندگیوں ہیں یہ رسول اللہ سیانے کی سیرت اور سنت کا ہی عکس تھا جس نے انہیں ذرّے سے آفیاب بنا ویا اور آج وہ کروڑوں انسانوں کے لئے مشعل ہوایت اور محترم بن گئے، یماں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مشعل ہوایت اور محترم بن گئے، یماں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وہ اور ا

مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِّدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْهُمْ تَرَهُمْ رَكَعا سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَصْلاً مِنَ اللّهِ وَ رَضُواماً . سِيمَا هُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السَّحُودِ. الأَيْهُ (ب ٢٦. سورةُ فتح).

(ترجمہ) محمد سینے اللہ کے رسول کیں اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کا فروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپ سے سے اللہ تیں مہر بال ہیں، اے مخاطب توان کو دیکھے گاکہ مجھی رکوع کر رہے ہیں، مجھی سجدہ کر رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا مندی کی جبتی میں گئے ہیں ان کے آثار بوجہ تا ثیر سجدہ کے ان کے چبر ول پر نمایال ہیں۔ دومری جگہ ارشاد باری ہے۔

رُصِی الله عَنهُمْ وَ رَصُواعَنهُ اُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ الابه ۲۲ مورهٔ مجادل الله تعالیٰ الله عدان می الله عنه الله عنه الله تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ ت

میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ،ان ہیں ہے تم جس کی بھی پیروی کرو کے ہدایت پاؤ گے۔

آج دسول اللہ ﷺ کی ذات اقد س بہاری نظروں کے سامنے نہیں لیکن آپ ﷺ کا چھوڑا ہوا اسوہ و نمونہ اور آپ ﷺ کی کا گرہ ذنہ گل کے دہ تمام نقوش جو بہاری ہدایت کا سر جشمہ ہیں۔ ہیر ت کی کتابوں ہیں حبت ہیں۔ یہ بہارے لئے سب سے عظیم تمذ ہی فرزانہ ،سب سے مکمل ثقافتی ور شاور سب سے قیمتی تاریخی سر مایے ہیں۔ یہ بہارے لئے سب سے عظیم تمذ ہی فرزانہ ،سب سے مکمل ثقافتی ور شاور سب سے قیمتی تاریخی سر مایے ہیں۔ یہ بہارے سے مسافر کو اس مضعل سے ذنہ گل کے ہر موز پر ،ہر شعبے ہیں اور ہر مر سلے ہیں رہ شنی اور ہر مر سلے ہیں رہ شنی اور ہم منافل سے ذنہ گل کے ہر موز پر ،ہر شعبے ہیں اور ہر مر سلے ہیں رہ شنی ان اس سر جشمہ فیض سے اپنی روح کی بیاس بجماسکتا ہے ،اس دسول ہر حق اور انسان کا مل کی کتاب ذنہ گل کے یہ اور اتن ایک الین امانت ہیں جس کو ہر دور میں ذبان و قام کے ذریعہ اس تسلسل کے ساتھ آپ کی امت تک پسنچا جاتا رہا ہے کہ آج تک اس چشمہ فیض کی روانی ہیں فرق نہ آیا۔

عدم طور پر تمام انسان اور خاص طور پر ہر مسلمان اس اُسوے اور نمونے کا ہر دور میں محتاج رہا ہے اور
اس سے ہدایت پا تارہا ہے گر شاید آج کا انسان اور آج کا مسلمان ہمیشہ سے ذیادہ اس دستور حیات کا ضرورت مند

ہے کیو نکہ اس دور نے انسان کو زندگی کا ہر آرام اور عیش مجم پہنچانے کے ساتھ اس کی روح کو ہمیشہ سے زیادہ

تشکی دی ہے اور اسے زندگی کے اس نسب العین سے بہت دور پہنچادیا ہے جو ہر زبانے میں اس کا سب سے برا

بھدم در فیق رہا ہے۔ آج انسان زندگی کی اان لذ تول سے بہکنار ہے جن کا اس نے بہی خواب میں بھی تصور نہیں

بعدم در فیق رہا ہے۔ آج انسان زندگی کی ان لذ تول سے بہکنار ہے جن کا اس نے بہی خواب میں بھی تصور نہیں

کی تقار مینوں اور فیقاؤں میں اس کی ترقیات اور عروج کے نشان شبت میں اور اس کا ہر قدم ماؤٹ کی کھوج اور

جبتو میں آگے اور آگے کی طرف بڑھ دہا ہے۔ گر ان تمام لذ تول کے ساتھ آج جب دوا پی طرف متوجہ ہو تا

ہادد دنیا کی ہما ہمی سے نجا تب پاکر جب دہ پند گئے اپنے مطابعہ میں صرف کر تا ہے تو اس کو اس عیش ولذت کے

ہادد دنیا کی ہما ہمی سے نجا تب پاکر جب دہ پڑر دونتی ماحول میں ایک ایسا فلا نظر آتا ہے جو اس کی روح کو

مضمول کے دیتا ہے ، دو و چیش پر نظر ڈالٹ ہے تو اس کو ان خوبصور ت راستوں کے آگے کی متر ل کا پیتا ہیں مزک جو آگے جاکر ایک و برانے اور ایک ریج نار میں بھی تبدیل ہو عتی ہے۔ اس وقت

ہم میں جو دجمد اور بھاگ دوڑ ہے مقصد اظر آتی ہے ، یہ اس کے تغیر کی بیداری کا اظہار ہو تا ہے جو اس کو

ہم میں ان ملیخول کی طرف متوجہ کرد تی ہے۔

ضمیر کی بیداری کے ان ہی ٹھات میں اس کوالیں رہنمائی پور رہبری کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو اے زندگی کا صحیح مقصد سمجما کے اور رائنے کے آئندہ خدشات سے نمات دلائے۔

اس وقت زندگی کاوہ نمونہ بی اس کو روحانی سکون اور آسود ٹی فراہم کر سکتا ہے جو ہر لغزش سے یاک ہو ،ایک ایسی ذات کا اسوہ اور طریقہ بی اس کو اطمینان بہم پہنچا سکتا ہے جس کا ہر قدم شاہر اہ حیات میں ایک مکمل مقدمہ کا عنوان اور ساری دنیا کے لئے ایک آخری درس کی حیثیت رکھتا ہو۔

زندگی کی ہے کھمل شکل صرف اس عظیم اور کا ال ترین انسان کی سوان کے اور تاریخ میں ہی ال سکتی ہے جو آخری طور پر زندگی کا کھمل وستور لے کر آیا اور اس پر سب سے پہلے خود عمل کر کے و کھایا اور پھر و نیا کو اس کا درس دیا۔ آئخنسرت عظیم کی زندگی ایک ایساخوب صورت باغ ہے جس کے پھولوں کی مہت، فضاؤں کی عمت اور ہواؤں کی تازگی سے آئے تک و نیا مسحور ہے۔ یہ چمن ہر ایک کو دعوت دید دے رہا ہے۔ اب یہ نظارہ کرنے والے کی صابحیت اور دامن کی وسعت دظر ف پر موقوف ہے کہ وہ اس باغ ہے کتنے پھول چنا ہے۔

میں نے ای بنیاد پر اس موضوع کو ترجیح دی۔ میری کوسٹس ہے کہ ار دوادب سیرت پاک کے اس مقدس موضوع کی زیادہ سے زیادہ تنصیلات اسے اندر سموسکے۔

بالخصوص مسلم عوام کے لئے یہ موضوع نیا نہیں ہے۔ ہمارے اردو لٹریچ بیں اس موضوع پر ایک عظیم الثان ذخیرہ موجود ہے جوار دردواں طبتے کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ گراس کے ساتھ بی اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کیا جاسک کے اس موضوع کی تفصیات، ہے شار واقعات اور علی خار موضوع کی تفصیات، ہے شار واقعات اور تاریخی حادثات کے سلسلے میں نشنہ ہے۔ کیونکہ اب تک ہمارے میمال جس قدر کتابیں تیار ہوئی میں وہ خواہ تاریخی حادثات کے سلسلے میں نشنہ ہے۔ کیونکہ اب تک ہمارے میمال جس تدر کتابیں تیار ہوئی میں وہ خواہ النظام مواہ میں اور اور ان کے در میان ان عظیم حوادث، تاریخ ساز واقعات، آئخضرت ہوئی ہیں جارت کے اجداد سے متعلق تفصیات اور ان کے در میان انتظامات اور پھر نظابی ہے اس کا باکاسااندازہ کسی عربی کتب کی لا بحر بری کے اختلافات اور پھر نظابی سے اس کی میں اس موضوع پر بے شار خونیم اور مفصل عرب مصنفین نے اس پر کس قدر محت اور جانفشانی کی ہے اس کا باکاسااندازہ کسی عربی کتب کی لا بحر بری کے شعید تاریخ کے ایک مر مرک سے جائزے سے ہو سکتا ہے۔ عربی میں اس موضوع پر بے شار خونیم اور مفصل تالیفات ہیں جن کے مطالعہ سے اس سلسلہ کے ایسے ایسے تھائی وواقعات سامنے آسکتے ہیں جن سے ابھی تک تاریخ کی ایسے میان ہو مقبل موسوع پر ہو کئی ایسے میں اس موضوع پر ہو کئی ایسے میں تک وربی کتاب ہی تک تاریخ کی بھی واقعہ کے متعلق مطلوبہ مواد فراہم کر سکیس، بلکہ انہیں ومر بوط ماخذ نہیں ہے جہال ہے دواس ذیل کے کئی بھی واقعہ کے متعلق مطلوبہ مواد فراہم کر سکیس، بلکہ انہیں ایک واقعہ کے لئے متعد دکتابوں ہے دواس ذیل کے کئی جس ہو باکر متعلق دافتے پر روشنی پڑ سکتی ہے۔ بسالو قات ایک وید بھی مطلوبہ تفصیل فراہم نہیں ہویائی۔

ان تمام وجوہ کی بناء پر ار دولئر پیج عرصے ہے اس کا ضرورت مندرہا ہے کہ اس موضوع پر عربی کے قدیم و مستنداور منصل لٹر پیج کو ار دوجیں منتقل کیا جائے ، چنانچہ موجودہ ابل قلم نے اس پر خصوصی توجہ کی اور اس کے بتیجہ جیں حال ہی جیس حال ہی جیس سیر سے ابن دشام اور تاریخ طبر ی جیسی عظیم و ضخیم کتابوں کے ار دو تر جمول ہے ہمارا لئر پیجر مالا ، ل ہو چکا ہے ، تکر علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اتناز ہر وست لٹر پیجر ار دوجیں بنتقل ہوجانے کے باوجود بھی ہی ہو جائے گئی ہو جائے ہیں اور شریع شریل نہ ہوجانے کے باوجود بھی ہی گوشہ بعض لحاظ ہے ششتہ ہے اور زیر نظر کتاب ار دو کے اس ذخیر ہے جن شریل نہ ہونے کی وجہ ہے جو ما قابل انکار اور زیر وست خلاباتی ہے اس ہے نہ اہل علم انکار کر سکتے ہیں اور شراس کا مطالعہ کرنے کے بعد عوام اس کی خصوصی افادیت سے انکار کر سکتے ہیں۔

سیرت حکیبہ اپنی خصوصیات کے لحاظ ہے ایک اتیں منفر دکتاب ہے جو تاریخ اسلامی لور سیرت رسول علیج کے موضوع پر اپناایک علیحہ ہ، مستقل اور اہم مقام رکھتی ہے۔ حال ہی میں راقم الحروف حضرت والد محترم مولانا محمد میں ساحب یہ خلا اور حضرت مولانا مفتی عیش الرحمٰن صاحب کے ہمراہ دبیل ہے دیو بند آر ہاتھا راستے میں میں نے سیرت حلیب کے ترجے و تر تیب کے متعلق ان حضر ات سے تذکرہ کیا۔ اس پر حضرت مفتی صاحب یہ ظلا نے اس کتاب کے متعلق جو ایک جملہ فرمایادہ غالباس کی انفر اویت ، اہمیت لور افادیت و مقام کے صحیح تصور کو چیش کر سکتا ہے۔ موصوف نے فرمایا کہ

"ہمارے پاس عربی لٹریچر میں سیرت پر ضایطے کی تو صرف میں ایک کتاب ہے" مؤلف علامہ علی ابن پر ہان الدین حلبیؓ نے در اصل سے کتاب عربی کی دو دوسری اہم کتب سیرت کی تلخیص کے طور پر مرتب کی ہے یعنی حافظ ابوا لفتی این سید الناس کی کتاب "عیون الاٹر "کور دوسر کی "سیرت شمس الثامی "جیسا کہ مؤلف موصوف نے مقد مہ کتاب ہیں داختی کیا ہے کہ یہ دونوں کتابیں اپنے علمی د تحقیق مواد کے انتہار سے بے حداہم ہیں، گر جمال تک "عیون الاٹر "کا تعلق ہے اس ہیں جو علمی اور بلیخ مضامین و تحقیقات بیش کی گئی ہیں اس کی وجہ سے صرف علمی حلقے ہی اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ عوام اس کی گرائی اور گیر ائی کت نہیں پہنچ سکتے۔ اس لئے یہ کتاب اپنی اہمیت کے باد جود ایک مخصوص طبقے کے لئے ہی مفید ہو سکتی ہے گرائی کت نہیں پہنچ سکتے۔ اس لئے یہ کتاب اپنی اہمیت کے باد جود ایک مخصوص طبقے کے لئے ہی مفید ہو سکتی ہو سے اس مؤلف کے اس مؤلف کی اس مؤلف کی موضوع پر مؤلف کے میں جو نہ کور وہ دو توں کتابوں کے ہر خلاف عوام و خواص دو توں طبقوں کے لئے کیاں طور پر مفید ہونے والہ بھی دیا ہو توں میں ہو سے اس کتابوں کے ہر خلاف عوام و خواص دو توں طبقوں کے لئے کیاں طور پر مفید ہونے والہ بھی دیا ہو اور عوام کے لئے اس کیا ظامت کہ یہ مشتد ہونے کے ساتھ عام فہم انداز ہیں ہے جس میں تمام منتشر واقعات کی بیاء بر جن کا انہوں نے بیشتر جگہ جوالہ بھی دیا ہو تو اس کے لئے اس کیا تا کہ مرتب کر دیا گیا ہے اس کے متجب بیں دافعات کی تر تیب سے دیا چی بھی پیدا ہوتی ہے بوروہ علماء و عوام سب کے لئے قابل فہم بن جاتے ہیں۔ میں جاتے ہیں۔ میں جاتے ہیں۔

اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک واقعہ کے ذیل میں جتنی مخلف و متفرق روایات فراہم ہوتی ہیں یہ ان میں سے اکثر کو چیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ان روایات میں سے ممکن طور پر تعناد کو دور کر کے موافقت اور نظابی پیدا کرنے کی کو شش کرتے ہیں جس سے مخلف تاریخی واقعات کا ایک دوسر سے بچوڑ پیدا کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ہی کہ اس میں جتنی قوی اور ضعیف روایات چیش کی گئی ہیں مؤلف نے اکثر ان کا مافذ بھی ذکر کر دیا ہے۔ ای طرح جمال روایات کے تحت قر آئی آیات آری ہیں وہال بعض جگہ مؤلف نے اس آیت کا شان نزول ، اس کی مخلف تغیریں اور اس کے بعد تر جبی مغموم کو چیش کر دیا ہے۔ اس سے نہ مرف یہ کہ اس آیت کے شان نزول کا تاریخی واقعات سے ربط معلوم ہوجاتا ہے بلکہ اس کے متعلق علماء و مغمرین نے جو اس آیت کے شان نزول کا تاریخی واقعات سے ربط معلوم ہوجاتا ہے بلکہ اس کے متعلق علماء و مغمرین نے جو شخصی و داوی کی ہے اس کا نچوڑ سامنے آجاتا ہے۔

جیساکہ عرض کیا گیا،احتر نے اپنی کتاب جموعہ سیرت رسول ﷺ کی ترتیب کے دور ان اس کتاب کا بغور مطالعہ کیا تھا اس لئے یہ اندازہ تھا کہ اس کا صرف ترجمہ کر ویٹا کائی نہیں ہوگا بلکہ ترجمہ کے ساتھ واقعات کی مزید تشر ت کے لئے اس پر مستقل کام کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ در حقیقت ہر ذبان کا اپنا ایک انداز اور اسلوب ہوتا ہے،اس کے ساتھ ہی ہر ذبان کے بولنے والوں کا ایک مخصوص مزاج اور افآد طبع ہوتی ہے جو درسر کی ذبان کے بولنے والوں ہے محلف ہوتی ہے۔ عربی کتابوں کا بھی ایک خاص اسلوب ہوتا ہے جو عرب عوام کے ہی مزاج ہے موافقت رکھتا ہے۔ ایک عربی کتابوں کا بھی ایک خاص اسلوب ہوتا ہے جو عرب عوام کے ہی مزاج ہے کہ ماندز میں مرتب کی گئی مرتب کی گئی در ہو لیکن اگر اس کا ترجمہ جوں کا تول غیر عرب کے سامنے چش کر دیا جائے توندان کے لئے اس میں مشش اور ہو لیکن آگر اس کا ترجمہ جو اصل ذبان میں ہوتی ہے اور نہ دو سری ذبان کے بولنے والوں کے لئے اس میں کشش اور روانی باتی ہو سکتا ہے جو اصل ذبان میں ہوتی ہے اور نہ دو سری ذبان کے بولنے والوں کے لئے اس میں کشش اور سکتا ہے جو اصل ذبان میں ہوتی ہے اور نہ دو سری ذبان کے بولنے والوں کے لئے اس میں کشش اور سری ذبان میں کیا گیا ہواس کی اجنبیت ہر قرار رہتی ہے۔

ای لئےرا قم الحروف نے اس ترجے میں یہ بہلو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ ترجے میں، میں نے اس بات

مير متهطبيه أردو

مجھے امید ہے کہ اس سلسلہ میں جو ضرور می مشورے ہوں سے قار کمین ان سے ججھے ضرور مطلع فرما کیں اس جھے امید ہے کہ اس سلسلہ میں جو ضامیاں ان کو محسوس ہوں گی ان پر طعنہ زن ہونے کے بہائے جھیے مختصانہ طور پر ان کی طرف توجہ دلا کمیں مجے تاکہ ان کا ازالہ کیا جاسکے۔۔

ان سطور میں اپنے مشفق و محتر م اساتذہ دار لعلوم دیو بند کا شکر یہ ادا کر نامیر ہے گئے ایک ایسافریضہ ہے جس سے میں چند الفاظ تشکر کے ذریعیہ عہدہ ہر آنہیں ہو سکا۔ اس سلسلہ میں میر ہے مشفق و محتر م استاذ موانا انظر شاہ صاحب کشمیری کا نام مر فر ست ہے لور ان سے جو تعاون اور مخلصاند رہنمائی مجھے حاصل ہوئی ہے اس کے اظہار کے لئے اگر میں چندر کی الفاظ تشکر کا سار الول توحیقت میں میر ہے جذبات دلی کو مجھ سے شکایت ہوگی۔ موصوف محترم نے میر ہے لئے جس فیاضانہ لور مشفقانہ انداز میں اپنے وقت کا ایک حصہ و تف اور صرف کیا میں اس کو ان کا ایک ایسا ایک میری کم مائیگی میں اس کو ان کا ایک ایسا ایک میری کم مائیگی میں اس کو ان کا ایک ایسا ایک میری کم مائیگی

" آخر میں اللہ تعالیٰ ہے دست بدعا ہوں کہ میری اس محنت و خدمت کو قبول فرمائے اور عوام و خواص میں اس کو مقبولیت عطاء فرمائے جس کی ہے اپنے میارک موضوع اور دنیا کے بلند تزین انسان کی طرف انتساب کی دجہ ہے مستحق ہے ، اللہ تعالیٰ اس خدمت کو میر ہے لئے سعادت و نجات کا باعث بنادے۔ آمین۔

محراسكم قاسمي

#### بمالدار حن الرحيم مون مرهار مد

#### از قبله محترم ومكرم حكيم الاسلام حضرت مولانا محد طيب صاحب مد ظله مهتم دار لعلوم ديوبند

کوئی قانون یاد ستوراگر اور اق و کتب یا قراق و ساعة کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے تو ہم اے علمی و ستور کہتے ہیں اور وہی و ستور جب کی شخصیت اور ذات ہے عملاً سرزد ہو کر سامنے آتا ہے تو ہم اے عملی و ستور کتے ہیں، ای طرح وین خد اوندی نبی کے ذریعہ جب اور اق و کتب یا قرأت و ساعت کے واسط ہے است تک پہنچا ہے تو اس طرح وین خد اوندی نبی کے ذریعہ جب اور اق و کتب یا قرأت و ساعت کے واسط ہے است تک پہنچا ہے تو اس سے خور یہ کما جاتا ہے اور وہی وین حق جب کی نبی معموم کی ذات یا ک اور مقد س شخصیت ہے سر ذو ہو کر عملی نمونہ کے طور پر نمایال ہوتا ہے تو ای کو سیر تیا اسوؤ حنہ کما جاتا ہے اس لئے دین اور سیر ت ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں جن میں مصداق کے لحاظ ہے کوئی فرق نہیں صرف مغموم اور رخ کے لحاظ ہے عنوائی فرق نہیں صرف مغموم اور رخ کے لحاظ ہے معمومین فرق ہے۔ پس نی جو پہنچا دے وہ "وین ہی محمومین کے کے اور بھے کر کے و کھلا دے وہ "سیر ت" ہے اور جبکہ انبیاء معمومین کے کے اور کئے میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا تو دین اور سیر ت میں بھی کمائی مطابقت کی وجہ ہے کوئی فرق ممکن نہیں۔

پھر دین جیسے دو حصول میں منعتم ہے ایک عقیدہ اور ایک عمل میاشر عی اصطلاح میں ایک ایمان اور ا کی اسانام کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور اسلام کا قالب سے ایسے ہی سیرت مجمی النی دو حصول ظاہر اور باطن میں منعتم ہے۔ ظاہری حصہ میں عبادات ،معاملات،معاشر ات،اجهاعیات، تعلیمات، تدبیرات اور غزوات و تصرفات کملائیں سے جن میں کوئی مقدم ہے اور کوئی مؤخر ہے کوئی سبب ہے اور کوئی متیجہ اور باطنی حصه میں عقائد ،اخلاق،مقامات ،افکار ، جذبات ،دار دات ،الهامات ، قراست و بصیرت بور نور باطن وغیر ہ سب داخل ہو کر سیرت باطن کملائیں ہے کہ ان میں بھی دہی تقدیم و تاخر قائم ہے جو ظاہری کمالات میں تھاالبت سرت کے دائرہ میں ایک اور حصہ بھی شامل ہے جو دین کے دائرہ سے الگ ہے اور وہ بی کے خلتی اور محویل فضائل و کمالات میں جن کے لئے امت مكلف نہيں ہوسكتی نتی اس لئے اصطلاحی طور پر اے دین میں شامل نہیں کیا جاتا جس میں شائل علیہ مبارکہ ،سرایائے مقدس جال ڈھال،حیات و مجزات وغیرہ شامل ہو کر سیرت كالكابم فرد بن جاتے ہيں۔ پس دين كمالات نبوى كانام ہے اور سيرت ميں كمالات كے ساتھ جمالات محى شامل ہیں اس لئے سیرت کا دائرہ دین سے زیادہ وسیع ہے۔ سیرت کے دونوں عملی پہلولیعنی باطنی اور ظاہری كمالات يملے انبياء يروار و ہوتے ہيں جو بارگاہ حق كى طرف سے دنيا بي نمونہ عمل بناكر بھيج جاتے ہيں اور بجران ك عصمت و صداقت اور رسالت ك واسط ب سارى امت اس كى بابند موتى ب،اس كے ايمان مويا اسلام ،اصل میں انبیاء کا ہوتا ہے اور پھر ان کی تاثیر اور طفیل ہے امتوں میں سر ایت کرتا ہے جو در حقیقت ان کے بی ایمان اور اساام کا ظل اور پر تو ہو تا ہے جیے مادیات میں اصل نور آفاب کا ہے۔ آفاب کی تا فیر لور نور انی سابیہ (دھوپ) پڑنے سے درو د یوار اور صحر او کوہسار سب روشن ہوجاتے ہیں۔ لیکن حقیقاً ووروشنی اور چیک

ای طرح نجوم ہدایت انبیاءً کے ایمان واسلام کی دھوپ جب استوں پر پڑتی ہے بھر طیکہ وہ ان تورائی افقا بول کی طرف رخ کئے ہوئے ہوں اور نفسائی جابت در میان میں حاکل نہ ہوں تو وہ بھی ایمان واسلام ہے روش ہوکر مومن و مسلم کملانے نگتے ہیں لیکن یہ ان کی ایمائی چک د مک خودان کی اپنی نہیں ہوتی انبیاء ہی کے ایمان واسلام کی ہوتی ہے اگر انبیاء ان کی طرف رخ نہ کریں یا یہ خودا پی سوء استعداد کی کی دجہ ہے ان کی طرف ایمان واسلام کی ہوتی ہے اگر انبیاء ان کی طرف رخ نہ کریں یا یہ خودا پی سوء استعداد کی کی دجہ سے ان کی طرف رخ نہ کریں تو دونوں صور توں میں ایمان واسلام کی روشن ان میں نہیں آسکتی۔ اس لئے کما جاسکتا ہے کہ امت در حقیقت انبیاء کے ایمان واسلام کے حق میں نمائش گاہیا جلوہ گاہ ہوتی ہے جن میں ہو کر نبی کا ایمان گزر تا ہواد وہ والیمان کر رتا ہواد کی کی اپنی روشن کا دخل ضیں ہو تا بلکہ محض سورج کے عس کا اثر ہوتا ہے اگر آفیاب ذرارخ پھیر لے یادہ دٹ نہ کی کی اپنی روشنی کا دخل ضیں ہو تا بلکہ محض سورج کے عس کا اثر ہوتا ہے اگر آفیاب ذرارخ پھیر لے یادہ دٹ نہ کی کی اپنی روشنی ہوتی تو اس کے رخ پھیر نے پر بھی وہ قاتم رہتی۔ ٹھیک ای طرح اصل ایمان انبیاء کا ہے اگر یہ ان محض ان کی ایمان انبیاء کا ہے اگر یہ ان محض ان کی ایمان انبیاء کا ہے کہ طفیل آمنی بھی مو من و مسلم کملانے لئتے ہیں۔

ہوں۔اگر عدالت شعار رادیوں کی روایت حد تواتر تک مپنجی ہوئی ہو تولول درجہ کااطمینان حاصل ہو گادر نہ کم از کم ر ادیوں کا سلسلہ متصل ہونے لور ان کے قیم وعد الت کے خبوت کے بعد فی الجملہ لور بفتدر ضرورت اطمینان پھر بھی حاصل ہوجائے گالیکن آگر روایت ہی سرے سے نہ ہوا فواہ تحض ہویار وایت ہو تور لویوں کا پیتہ نہ ہو تحض اسم ر دایت ہویار لوی ہوں مگر مجبول الحال ہوں جن کا صدق و کذب سب پر دو خفایش ہویا کو ٹی ایک آدھ ر لوی اتفاق ے معلوم الحال مجی ہو مر تسلسل کے ساتھ روایت کا سلسلہ اصل وائی غرب تک نہ پہنچا ہو تو آخر کیاوجہ ہوسکتی ہے کہ آدمی ان کی تومانے اور اپنی عقل کی شدمانے اور خواہ مخواہ لکیر پیٹ کر خود کو اور اپنی سیرۃ کو جمول الحال لو کول کے حوالہ کر دے اور الی سیر تول کو کسوٹی بنائے جن کا بناکوئی وجو د شہوچہ جائے کہ وہ دوسرول کے وجو د کے عیب و تواب و کھلانے کی کوئی صلاحیت رکھتی ہول۔اندریں صورت جبکہ انبیاء سابقین کی سیر تنب ہی منتبط نہیں اور کی صدیک زبال زد بھی ہول تووہ پر و ور وایت پر نہیں آئیں کہ ان کے ٹیوت وعدم کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے اور ایک سیرت سازی کا طلب گار اپی سیرت بنانے کے لئے ان کی طرف رجوع کرے درنے کوئی بتائے کہ سیرت موکی و علینی و توح وابر اہیم علیم السلام پر آج کون ی متند کتاب و نیایس موجود ہے۔ حتی کہ خود توراة دا بجیل اور زبور کی اصل کا بھی ان ہے کوئی پیتہ نہیں جاتا کہ وہ کب اتریں، کس طرح اتریں، کس مر اتریں، کس نے انہیں جمع کیاادر لکھالور کن داسطول اور سلسلول سے وہ آج کے لوگول کے ہاتھوں تک پہنچیں۔ تو ان حضرات کی سیرت کی کمی کتاب کا تؤکوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔جب مبانی مذہب ہی غیر موثق ہوں تو داعی مرب کی سیرت توان معانی ہی ہے بنی ہوہ کمال ہے آجائے گی۔ بخلاف سیرت خاتم الا نبیاء ﷺ جس کا اسای ماخذ تو قر آن ہے جس کے بارے میں صدیقہ عائشہ نے فرمایا تھا۔

وكان خلقه القران

آ تخضرت النافع كاميرت واخلاق ميه قرآن ہے جواس ميں لکھا ہواہے وہي آب كى ذات ميں عمل اور سیرت دکردار کی صورت میں موجود ہے۔اس قر آن کی اور بالفاظ دیگر سیرت نبوی کی سندوروایت کا توبیہ مقام ے کہ دو چار ، وس یا چے راولول کے واسط سے شیس بلکہ سیمبر سے لے کر آج کے دور تک ہر دور میں تواتر کے ساتھ مسلسل ہے۔ہر قرن میں ہزاروں لا کھوں حافظ موجود جنہیں ایک ایک زیر نیر تک محفوظ، پھر اس کا ایک ا یک کلمہ اور ایک ایک حرف گنا ہوا اور شار میں آیا ہوا منضبط ہے۔ حتی کہ اس کی روایت کے ساتھ اس کی درایت، طرزادا، لب ولہد، طرز کتابت اور رسم الخط تک کے تحفظ کے لئے ہر دور میں ہزاروں ہزار معمر افراد کی جماعتیں اور گروہ سر گرم عمل رہتے آرہے ہیں چھر قول و فعل رسول کے لئے خود صاحب رسالت کا اپناکلام جسے "حديث "كتيت بين ال حد تك منضبط، محفوظ لور الن درجه الل كي روايت مسلسل كه رجي بين انقطاع كا نثان تك نہیں بلکہ اس کے لاکھول راویوں کی سوائے عمر میال محفوظ لور لوراتی تاریخ میں منصبط۔ حتی کہ اس کے فن روایت کے وہ اصول تک بھی مرتب شدہ موجود کہ اس کی تاریخ ہی ایک مستقل فن بن می۔ جس میں ہزار ہا تعمانیف منصة شهود بريستنس- قر آن وحديث توالهام اوروحي باس كى جنني بجي حفاظت كي جاتي برمحل تقي مسلمانول نے توایی تاریخ اور تاریخی کتب کی بھی وہ حفاظت کی کہ قوم توریت والجیل، قوم زبور اور قوم صحف ایراہیم اینے آسانی نوشتول کی مجمیده حفاظت نه کرسکی۔

آج قر آن د حدیث اور تاریخ بی نهیں بلکه مسلمانوں کی ہروین فن کی کتب کی روایت مجمی تسلسل کے

ساتھ ان کے آخری مافذوں تک پیٹی ہوتی ملے گا، لیکن توریت وا خیل اور زبور اور وید کا موئی وعلی واوو علیما السلام اور بر ہماتی تک کوئی شوت نہ مل سے گا۔ اس صورت میں غور کیا جائے کہ جمہ رسول اللہ علیا ہی سیرت سازی کا کام کر سکتی ہے یا ان نام بردہ شخصیتوں کی سیرت جن کا کوئی روا بی وجود عی نہیں کہ ان کا کچھ انتہ ہی مل سکے ، پھر او پر سے ان کا کتب کے تراجم میں بھی وہ تفناد و تقار ض ہے کہ نقل وروایت تو بجائے خود ہے عقل بھی اصلیت کا پہنے نہیں چاسکتی۔ یہ و ثوق واعتاد کہ آٹھ بند کر کے آدمی عملی د نیا میں اس پر جھک جائے اور مطمئن ہو کر اپنی سیر قبتائے صرف سیرت فاتم الا نبیاء علیا والاس کے مافذ قر آن و حدیث ہی کو حاصل ہے اور وہی بڑھ کر د نیا کوانی سیر میں نام د کر وہ ہور اب کے مور ترون بابعد کے افذ قر آن و حدیث بھی اور وہ ہور باہد کی د خود موسال تک مشاہدہ بیں اور ان کے ابدی اور حقوظ ابدہ اور ہور باہے کہ چودہ موسال تک مشاہدہ بیں اور ان کے ابدی اور تحقوظ ابدی ہور ابدوا اور جور باہے کہ چودہ موسال تک مشاہدہ میں آجکا ہے کہ بلاکی تغیر و تبدل کے آئی اصلی صورت میں محفوظ ہے ، اور اور هر قرون بابعد کے لئے بھی ان کی مشاہدہ میں گئی ہوگئے ہوگئے ہیں ہیں جو بھی تا بدر محفوظ میں اور میں جبلا شیریت ہو تبدل سے آخذ ابد قرار ہیں۔ پس میں وہ تی بی تعیر انہ سیرت کے جو با کے لئے آگر سیرت نبوت در کار ہوگی تو پوری و نیا میں بیان لینے میں پوری ہو سی سیرت کو تی ہوری کی گئی کہ سیرت نبوت در کار ہوگی تو پوری و نیا میں بیان لینے میں پوری ہو سی ہے دور کی کہ کے طلب صرف اس کے دامن میں بنانہ لینے میں پوری ہو سی ہو گئی۔

بلکہ میں آگے بڑھ کر عرض کرول گاکہ اگر انبیاء سابھین کی سیرت کی بھی کسی کو تڑپ ہو اور وہ بھی اپنی سیرت کوروشن کرنا چاہے تووہ بھی اے قر آن وحدیث اور سیرت خاتم المر سلین ہی میں دستیاب ہو سکتی ہے اس سے باہر نہیں مل سکتی ، کیونکہ جس طرح پر بید دین خاتم الانبیاء جامع ادیان ہے اور ہر دین کا مغزاور نچوڑ اس میں لے لیا گیا ہے جس کی محسوس ولیل خود بیہ قر آین ہے جسے تبیلان لکل شنی فرمایا گیا ہے اور جس کو اویان پر عالب کرنے ہی کے لئے اتارا گیا ہے۔ لینظھر و علی الدین سکلہ

اس طرح خاتم البنين محمد سول الله عَلَيْظَة كى سيرت مباركه مجمى تمام انبياء كى سير تول كى جامع ہے جبكه آپ كو قر آن بى نے بيد ہدايت بھى دى كەلەر فبھدا ھىم اقتدہ

ميرت طبيد أردو ما جلد اول نسف اول

اور متند بتایا ہے اور انہیں قابل اعتاد تا بت کیا ہے اس لئے آگر اے اُم المتیر کماجائے تو بے جانہ ہوگا۔

الکین سیرت کا یہ عظیم متند تاریخی ذخیرہ عربی ذبان کے قید خانہ میں نظر بند تھااور صرف علاء ہی کی اس تک رسائی ممکن تھی عام پڑھے لکھے لوگ اس سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے تھے صرف اس کے حوالے دکھے دکھے دکھے کے اس بھڑکاتے رہتے تھے، ضرورت تھی کہ اسے اس برصغیر کے اہل ذوق عوام سے روشناس کر لیاجائے اور ارود ذبال کا جامہ بہنا کراہے ملت مندیہ کے علمی شبستان میں لایاجائے۔

حق تعالیٰ بڑائے فیر عطافر مائے عزیز برخوردار سعادت آثار مولوی عجد اسلم سلمہ قائی فاضل دیوبند
وناظم شعبہ نشر واشاعت وا مور عامہ دار العلوم و یوبند کو جنہوں نے "سرت طبیہ "کے بامحادرہ اور سلیس ترجہ کا
پیرااٹھایااور عملی طور پر شروع کر کے اس کی ایک قسط بھی تیار کرئی۔ عزیز موصوف کو فن سیرت سے چو تکہ پہلے
ہیں ہے سے خاص لگاد کو طور میں مناسب ہے چنانچہ اس ہے پہلے وہ مجموعہ سیرت رسول ہیں تا کے عام ہا پی آیک
بیلنے اور بلندیایہ تالیف شائع بھی کر چکے ہیں جو مقبول عام ہوئی اور بعض بعض تعلیم گاہوں کے نصاب میں بھی
بیلنے اور بلندیایہ تالیف شائع بھی کر چکے ہیں جو مقبول عام ہوئی اور بعض بعض تعلیم گاہوں کے نصاب میں بھی
روشاس کر اکس انہوں نے اپنے فداواد ملکہ سیرت طیری متند اور مافذ کتب ذخیرہ سیرت ہے ہدادہ کا جامہ پستا
مروشاس کر اکس انہوں نے اپنے فداواد ملکہ سیرت تگر ترباہ جسم کمیں جمول نظر نہیں آتا لفظی ترجمہ یا
ایک ذبان کو دوسر کی ذبان میں ختمل کر نانہ صرف و شوار یک ہیں پشت ان کا قومی اور اجتماگی ذوق جداگانہ ہے جسم عاور سے محاور سے اور خبار ان کو دوسر کیڈیان میں من مکن ہوجاتا ہے جبکہ ہر ذبان
میر آذبا ہا اس لئے عزیز موصوف نے اس کی خاروادی کو ترک کرتے ہوئے بیائی لور و کا میاب سی کی ہے تاکہ
میر آذبا ہا اس لئے عزیز موصوف نے اس کی خاروادی کو ترک کرتے ہوئے بھائے لفظے کو اور ووکا عامہ نہیں بہنا بلکہ الفاظ کی روشن میں مضافین کو عربیت سے اردو ہیں متعل کر دینے کی کا میاب سی کی ہے تاکہ
عامہ نہیں بہنا بلکہ الفاظ کی روشن میں مضافین کو عربیت سے اردو ہیں متعل کر دینے کی کا میاب سی کی ہے تاکہ
عامہ نہیں بہنا بلکہ الفاظ کی روشن میں مضافین کو عربیت سے اردو ہی متعمون کی دورے بھی تحلیل نہ ہو۔

جستہ جستہ اس ترجمہ کو احقر نے دیکھاہے جے فہ کورہ انداز پر پورااتر تا ہواپایا، ترجمہ کی ہوئی نے محسوس ہوئی کہ وہ ترجمہ نہیں معلوم ہوتا۔ ار دوزبان کی ایک مستقل تصنیف معلوم ہوئی ہے ، کیونکہ جا بحاتر جمہ کے ساتھ اس میں مفید تشریحات بھی قو سین میں دی گئی ہیں اس لئے اے ترجمہ سیرت صلیعہ کئے کی بجائے اگر اوردو میں مفید کو مصنف سیر قطیعہ اوردو میں اس لئے اے ترجمہ سیرت صلیعہ کو مصنف سیرق صلیعہ بھی اے عربی میں لکھنے کے بعد ای کے مضامین کو اردو میں لکھنے تو اس کی تجیرات شاید وی یا اس کے لگ بھی بھی اے عربی میں لکھنے کے بعد ای کے مضامین کو اوردو میں لکھنے تو اس کی تجیرات شاید و سیرت صلیعہ کود کھی بی ہوتی جو عزیز موصوف نے تعییری طور پر اختیار کی ہیں۔ امید ہے کہ انشاء اللہ اس اوردو سیرت صلیعہ کود کھی کرنا ظرین وی اطف اٹھا سکیں گے جو اصل کو دکھے کردہ حاصل کرتے۔ حق تعالی شانہ ، متر جم موصوف کو اپنے نبی کرنا ظرین وی اطف اٹھا سکیں گے جو اصل کو دکھے کردہ حاصل کرتے۔ حق تعالی شانہ ، متر جم موصوف کو اپنے نبی بیاک کے سیرت نگاروں کے ذمرہ میں داخل فرماکر دارین میں جزاء خیر عطافر مائے اور اس ترجمہ کو قبول فرماکر دارین میں بین اور اس ترجمہ کو قبول فرماکر مقبول خواص و عوام بینا ہے تاہوں و عوام بینا ہے تاہد میں داخل فرماکر دارین میں بین اور اس ترجمہ کو قبول فرماکر دارین میں بین اور خواص و عوام بینا ہے تاہد کی ایک کے سیرت نگاروں کے ذمرہ میں داخل فرماکر دارین میں بین اور خواص و عوام بینا ہے تاہد کی ایک کے سیرت نگاروں کے ذمرہ میں داخل فرماکر دارین میں بین ہو اور خواص و عوام بینا ہے تاہد کی دائے اور اس ترجمہ کو تبول فرماکر دارین میں بین ہوں کی دور میں داخل میں دائے میں داخل میں د

محد طیب مهتم دارانعلوم دیوبند ساله ۱۲ مهتم دارانعلوم دیوبند

# حالات علامه كي

## مؤلف سيرة الحلبيه

علامہ حلی وسویں اور عمیار ہوں صدی ہجری کے ایک نہایت جلیل القدر اور صاحب عظمت عالم ہیں۔

آپ کا اصل نام علی ابن ابراہیم ابن اتھا ابن علی ابن عمر عرف نور الدین ابن بر ہان الدین حلی قاہری شافتی ہے۔

مسلک کے اعتبارے شافتی تنے نمایت بلند مرتبہ عالم اور متبول و مشہور مشائلہ کی وجہ ہے ہیں ان کے متعلق کہ اجاتا
علم کی وجہ ہے ان کو امام کمیر لور علامہ زمال کہا گیا، ان کے وسیع علم اور مطالعہ کی وجہ ہے ہی ان کے متعلق کہ اجاتا
ہے کہ سے علم کے میاڑوں بیس ہے ایک میاڑ بیس اور علم کا ایک ایسا سمندر ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں، نمایت شخیق، خوش اخلاق اور ہام وت بین کہ ان کے پائے کا کوئی کنارہ نہیں، نمایت عالم نہ تھا۔ تمام زندگی علم کی حال شو جبتی اور اس کو لوگوں تک پہنچانے بیس صرف کی ، ذبات اور ذکاوت کی بناء پر عمام نظر عالم تنے ، فتوی و جبتی اور سائل کا اخر اع واستنباط کرنے بیس اپنی نظیر نہیں رکھتے تنے ، علم نمایت متعقق اور مفکر عالم تنے ، فتوی و جبتی اور مسائل کا اخر اع واستنباط کرنے بیس اپنی نظیر نہیں رکھتے تنے ، علم کی ساتھ ساتھ خل میں بھی یک تنے ، وزیا کو آپ کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت بیس گزاری اور وزیا کو آپ کے بات کے دین کی خدمت بیس گزاری اور وزیا کو آپ کے باس تھے اس کی کا میں بھیانے کے لئے تھے۔ فوش اخلاق اور خوش مزائی کا ور قوش کر ای کے ساتھ ساتھ طاہری جمال ہے بھی اللہ نے آپ کو مالا مال کیا تھا۔ خوام و خواص ووٹوں طبقوں پر آپ کار عب اور وبد بہ تھا گر اس و عب اور وبیت کے ساتھ ساتھ اپنے ور س بیس برالہ شجی اور لطیفہ گوئی بھی فر مایا کر تے تنے ۔ علم کی گر ان کا ایہ حال تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ نے در س بیس برالہ شجی اور لطیفہ گوئی بھی فر مایا کر تے تنے ۔ علم کی گر ان کا ایہ حال تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ خوام و خواص ووٹوں طبقوں پر آپ کار عب اور وبد بہ تھا گر اس و عب اور وبیت ہو سے برائی کار میں وہوں علی میں ہوئی جس ساتھ کی گر ان کا کیا ہے حال تھا کہ ان کے ساتھ دیت ہوئی کی گر ان کا ہے وال سیتھ کے ساتھ دیت ہوئی کی گر ان کا کر ان کا ہے حال تھا کہ ان کے ساتھ میں وہوں کے بی سے معمر یوے بڑے علی اور اور وہوں کو تھی تھی خر مایا کر تے تنے ۔ علی کی گر ان کا کی اور اور وہ کی سے کہ کی کر ان کا کیا ہوئی کے ساتھ کی کر ان کا کی ہوئی کر ان کا کیا ہوئی کی کر ان کا کی سے کر ان کی کو سے کر کی کر ان کی کی کر ا

میں میں میں میں میں اور میں زبر دست عالم اور مین تمر جب مجھی ان کے پاس علامہ حلی کا گرمہ ہوجاتا تو اپنے سلطان مز ائ ان کے دور میں زبر دست عالم اور شیخ سے مگر جب مجھی ان کے پاس علامہ حلی کا گرمہ ہوجاتا تو اپنے در س سے اٹھ کر نمایت پُر تیاک استقبال کرتے۔ علامہ حلی کے ہاتھوں کو بوسہ دیے اور اپنی مسند

فاص پر جمال ده درس دیا کرتے مضاملہ کو بھاتے۔

آپ شمس می معلوہ شماب این تا اس میں اور کئی سال ان کے پاس گزادے ،ان کے علاوہ شماب این تاسم ،ابراہیم علقمی ،صالح بلقینی ،ابوالصر طبلاوی ،عبدالله شنتوری ،سالم شبشیری ،عبدالکریم بولائی ، محمد خفاتی ، منصور خوائی اور محمد المحموثی ہے روایات نقل کرتے ہیں۔ یہ تمام حضر ات شافعی ہیں۔ان کے علاوہ امام علی این غانم مقدی حنی ،محمد این خانی ، محمد این خانی محمد الروزی عبدالہجید خلیفه می مقدی حنی ،محمد الروزی میں کئی ،محمد این خانی ،محمد الروزی میں کئی ،محمد این ترجمان حنی ،محمد الروزی عبدالہجید خلیفه شیخ احمد بدری ہے بھی روایت بیان کرتے ہیں۔

ان کے شاگر دول کی تعداد ہے۔ شار ہے۔ مخصوص تلاندہ میں سے شیخ النور الشبر المسیّ، شیخ سمس محمد الوسمی لور شیخ سمس محمد الخرم یں وغیرہ ہیں۔

آپ بہت کی بلند پار کتابوں کے مصنف ہیں جو مقبول اور مفید خاص وعام ہو تیں۔ آپ کی سب سے عظیم کتاب سے عظیم کتاب سے مطلبے کتابوں کے مصنف ہیں جو مقبول اور مفید خاص وعام ہو تیں۔ آپ کی سب سے عظیم کتاب سیرت نبوی ﷺ پر "سیرت الحلید" ہے جس کانام "انسان العیون فی سیرة الامین المامون "ہے۔

یہ کتاب تین جلدوں میں ہے اور شیخ محمد شائی کی سیرت شامی اور حافظ ابوا نفتح ابن سید الناس کی "عیون ال تر" کا خلاصہ ہے تکر علامہ حلی نے اس میں بڑے مفید اور مستند اضافے فرمائے ہیں۔ آپ کی بیہ تالیف ہے حد مقبول و مشہور ہوئی اور بڑے بڑے علاء نے اس کو قمایت ور جہ سر ابا۔

یں کے علادہ آپ نے متعدد کتابوں پر حاشے کیکھے جن میں سے پنچہ ہیں۔ منج القائنی ذکریا، شرح منهان اوشخ جلال محلیّ ،ان کی بی دومر کی کتاب شرح در قات ،ابن امام کالمید کی شرح در قات ، شرح التصریف از شیخ سد ، نیز اربعین اور شاکل نبویه کی شرح لکھی۔اس کے ملادہ جوان کی تصانیف ہیں دہ ان کتابول کی شرح پر مشتمل ہیں۔

المحمع بين القطرو الشفور، فوائد العلويه بشرح شرح المزهرية، التحفية السنية شرح الاجردمية، عابية الاحسان المحمع بين القطرو الشفور، فوائد العلوية بشرح شرح المزهرية، التحفية السنية شرح الاجردمية، عن الرسالة بوصف من لقبة من الناء الرمان، حسن اصول الى لمطائف حكم الفصول، مهاسن السنية عن الرسالة القشيرية، جامع الازهر لماتفرق من ملح الشيخ الاكر ، النفحة العوية من الاجوبية الحلية، الصيحة العلوية في بيان حسن الطرية الاحمدية، المحتور من حسن الثاء في العفو عن حا، اللطائف من عوارف المعارف، تحرير المقال في بيان وحدة من نحو لا اله الا الله وحده من اى انواع الحال، الطرز المقوش في اوصاف الحيوش، صيابة الصيابة مختصر ديوان الصيابة، الله وحده من اى انواع الحال، الطرز المقوش في التصريف، حسات الوجات، الواخرمن الوجوه و المظائر اور اعلام الباسك باحكام المناسك. الله علماده جامع صغيري لم قواكم المحتربة المناسك في المناسك والمحتربة اللهام على البمله والمحدلة السام عياده جامع صغيري لم قواكم على المحدد الله على البمله والمحدد الشخ الاسلام على المحدد اللهام على البمله والمحدد اللهام على السملة علادة تغير بيضاوى لا المحدد الله على المحدد اللهام على البمله والمحدد اللهام على السملة علادة تغير بيضاوى لها الله على المحدد اللهام على المحدد ال

امام شافی کے جواریس جو مدارس جیں ان میں جو سب سے ممتاز مدرسہ صلاحیہ تھا، آپ اس کے مشان

میں سے تھے۔

#### بمهالله الرحن الرحيم

### نبيرت حلبيه اردو

#### أغاذكتاب

حمد و ثنا ہے اس ذات باری کے لئے جس نے محد ثین کے چمر ول کو منور وروش کیااور ورود و سلام ہے اس مقد س جس پر جس پر بہترین کام (قر آن مجید) بازل ہوا، نیزان کی او لاد اور اصحاب پر جو نے اور پر انے دور میں مقد س جس فیلت والے جیں اور جب تک علماء سیرت مبارکہ کوم تب کرتے رہیں ہمیشہ میشہ صلوۃ و سلام ہو۔
سیرت نگار ان امت ....اس کے بعد سے کمترین فقیر علی ابن بر ہان الدین طبی شافتی کہتا ہے کہ سیرت مصطفے عیاف ان ایم ترین کا مول میں سے ہے جس پر بڑے بڑے علیاء اور ملت اسلام کے بڑے بڑے وفاظ حدیث مصطفے عیاف ان ایم ترین اخلاق سے متصف نے بطور خاص محنت کی ہے ، اور کیوں نہ ہواس لئے کہ بہی طلال و حرام کو جانے اور بلند ترین اخلاق سے متصف ہونے کا ذریعہ ہے ۔ امام ذہری کو خیر الدنیاولاً خرہ لیمن و نیاو آخرت کی بھلائی فر بایا ہے۔ اہام ذہری ترین میں سیرت بی کا در بیانے پر لولین کی بھل کی اسلام میں سیرت بی کوہ پہلے عالم ہیں جنوں نے سب سے پہلے سیرت پر کتاب تکھی۔ بعض علماء کہتے جیں کہ اسلام میں سیرت النہی علیف پر لولین کتاب "سیرت ذہری " ہے۔

حضرت سعدین الی و قاصؓ ہے روایت ہے کہ میرے والد ہمیں رسول اللہ ﷺ کے غزوات وسر لیا کے متعلق تعلیم دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے میرے بیٹے ایہ تمہارے بزر کول کاشر ف ہے اس لئے اس ذکر کو بھلامت دینا۔

اس موضوع پر جو بہترین کتاب مرتب کی گئی ہے اور جو بڑے بڑے علماء کے ذیر مطالعہ رہی ہے وہ حافظ ابوالفتح ابن میں یہ موتی اور جواہر جمع کئے ہیں اور انہوں نے اس میں یہ موتی اور جواہر جمع کئے ہیں اور انہوں نے اس کانام "عیون اللار" کی کامے ہوئی سیر سے ابنیتہ انہوں نے اس میں اسناد احادیث کے ذکر کو بہت طول دیا ہے انہوں نے اس میں اسناد احادیث کے ذکر کو بہت طول دیا ہے جس کی وجہ ہوگئی ہے۔ حافظ ابوالفتح محد تمین کے نزد یک بہت ذیادہ قابل اعتباد ہیں کیو فکہ وہ امت مسلمہ کے ممتاز علماء اور قابل فخر انکہ میں سے ہیں۔ لیکن اب بہت ہمتی کی وجہ سے ان کی کتاب کی طرف نہ توجہ دی جاتی ہے اور نامل فخر انکہ میں سے ہیں۔ لیکن اب بہت ہمتی کی وجہ سے ان کی کتاب کی طرف نہ توجہ دی جاتی ہے اور نہ طبیعتیں اسے قبول کرتی ہیں۔

اس کے بعد سیرت انتقس الشامی ہے، اگرچہ اس میں وہ الیمالیں چیزیں لائے ہیں جو تصنیفات کی خوبیوں میں شار ہوتی ہیں گراس میں الشامی چیزیں شامل ہیں جن کو اہل علم سب ہی جانتے ہیں مثلاً معاد وغیر ہ۔ حالا نکہ یہ بات خاہر ہے کہ سیرت کی کمآبوں میں سوائے موضوع لور من گھڑت روایتوں کے باتی تمام روایتیں مثلاً صحیح کے باتی مرسل منقطع اور معصل شامل کی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے زین العر اتی نے ایک شعر میں فرمایا ہے۔

ولِعَلَم الطَّالِبِ انَّ البَّرِا تَجَمَعُ مَاصَحُ وما قَدْ أَنكُوا

طالب علم کو یہ بات جانی چاہئے کہ سیرت کی کتاب میں سیخ اور غیر مقبول روایتیں سب جمع کی جاتی ہیں۔
امام احمد این صبل اور دیگر ائر نے فرمایا ہے کہ جب ہم طال اور حرام کے سلسلے میں کوئی صدیت نقل کرتے ہیں تو اس میں بہت سختی اور احتیاط کرتے ہیں اور جب فضائل اور اس جیسی دوسر کی چیزوں کا بیان کرتے ہیں ( تواحادیث اور روایات قبول کرنے کے سلسلے میں ) زمی اختیار کرتے ہیں اصل بینی عیون الاثر میں سی ہیں جس کو بہت سے اہل علم نے اختیار کیا ہے کہ غزوات اور اس قتم کے دوسرے واقعات کو جن کا تعلق احکام شرعیہ سے نہ ہو قبول کرنے کے سلسلے میں نرمی اختیار کی جائے اس سلسلے میں وہ سب روایتیں اور احادیث قبول کرلی جاتی ہیں جو طال و حرام ( یعنی احکام شریعت کے بیان میں ) قبول نہیں کی جاتیں کیو نکہ ان روایتوں کا تعلق کرلی جاتی ہیں جو طال و حرام ( یعنی احکام شریعت کے بیان میں ) قبول نہیں کی جاتیں کیو نکہ ان روایتوں کا تعلق کرلی جاتی ہیں جو صال و حرام ( یعنی احکام شریعت کے بیان میں ) قبول نہیں کی جاتیں ہیں ہو تا۔

وجہ تالیف. پنانچہ جب میں نے سیرت کی ندکورہ دونول کتابول کواس طریقہ ہے دیکھا جس ہے ان کوان کے وقتی مضامین کے سبب نمیں ویکھا جاتا تو میں نے ارادہ کیا کہ ان دونول کتابول کا خلاصہ ایک ایسے خوبصورت نمونہ کی صورت میں کردل جوخوش اسلوب اور خوش مزہ جواور جو مشائخ کے سامنے بور ہے اہتمام اور روانی کے ساتھ بردھا جاسکے۔

اس فیصلہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے میں ایک قدم آگے بڑھاتا تھا تودومر ایجیے بڑاتا تھا کیو نکہ میں نہ تواس کا اہل ہوں اور نہ ان میں ہے ہوں جو عملی میدانوں کی گھوڑ ووڑ میں مبقت حاصل کرتے ہیں، یہ ال تک کہ بجھے ایک ایس ہتی نے اس کا امر کیا اور ان راہوں پر قدم بڑھانے کی ہدایت فرمائی جس کا حکم مانا واجب تھا اور جن کے حکم کی خلاف ور ذی نہیں کی جاسکتی تھی جو زبر وست صاحب فیم مصاحب فیمیلت اور صاحب علم ہیں اور جن ہے لوگوں کو نفع بہنچنا ہے، ان کے علم کا مقام ہے ہے کہ بڑے بڑے صاحب علم آگر کسی مشکل مسئلہ میں الجھ جاکمیں اور ان ہے دریا فت کریں تو وہ بغیر تو قف کے اس کو حل کرتے ہیں نہ کبھی سیائی کی راوے ہے جاتے ہیں اور اللہ جا کہ جاکمیں اور ان ہے دریا فت کریں تو وہ بغیر تو قف کے اس کو حل کرتے ہیں نہ کبھی سیائی کی راوے ہے۔

لی سب سند کے لحاظ ہے احادیث کی تسمیل ہیں جن کی تنصیل یہ ہے۔ حدیث تھی ہاس حدیث کو کہتے ہیں جس کے دلوی مصنف ہے لے کر آنخضرت علیقہ تک تمام کے تمام ہر لحاظ ہے معتبر، صاحب عدالت اور مسلسل ہوں۔ حدیث سقیم اس کو کما جاتا ہے کہ اس کے راویوں ہیں ہے کی ہیں یہ صفات پوری نہ ہوں۔ حدیث مرسل وہ حدیث میں نے جس کے راوی محابہ تک ہیٹنچ کے بجائے صرف تا بھی تک ہوں اور تا بھی حضور علیقہ کا قول خود میں سال وہ حدیث منقطع وہ حدیث ہے جس کے راویوں کے سلسلے ہیں ہے ایک یازا کدراوی کم ہوں حدیث معضل وہ حدیث ہوتی ہے جس کے راویوں کے سلسلے ہیں ہے ایک یازا کدراوی کم ہوں حدیث کی توریست حدیث ہوتی ہے جس کے راویوں کے سلسلے ہیں ہے داکہ کم ہور ہے ہوں۔ اس کے علاوہ حدیث کی توریست کی قدر بہت کی قدیمیں ہیں جن کے متعلق حسب مرورت حاشہ ہیں نوٹ وے ویک جس کے متعلق حسب مرورت حاشہ ہیں نوٹ وے ویک جس کے متعلق حسب مرورت حاشہ ہیں نوٹ وے ویک جس کے متعلق حسب مرورت حاشہ ہیں نوٹ وے ویک جس کے جس میں۔ مرتب

نہ تھکتے ہیں۔مغیبات اور غیر معلوم چیزول کے متعلق انہول نے جب بھی کچھ بتلایا توالیا نہیں ہواکہ اس کے خلاف ہوا ہو۔ وہ شخصیت استاذ اعظم ،صاحب الملاذ الاكرم مولانا الشيخ ابو عبد اللہ ابوالمواہب محمد فخر الاسلام البحر ي العد تقي كي ہے۔

(ان میں میہ خصوصیات) کیے نہ ہول جبکہ وہ اینے والد کے منظور نظر تھے جن کا ذکر مشرق و مغرب میں پھیل میااور جن کی شہرت ہر گزر گاہ اور ٹھکانے تک پہنچ گئی،جو دلی اللہ تھے اور ظاہر و باطن میں صاحب خدمت تنے ،عارف باللہ تنے جن کے قطب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور جو مخالفوں کو ملانے والے تھے بیپی مولاناالاستاذ ابو عبدالله ابو بكر محمد المبكري الصديق\_اس ميں كوئي تعجب نجي نهيں كيونكه وہ جن كي محنتوں كا متيجه تنصے وہ صدر العلماء العالمين، استاذ جميع الاستاذين مولانا الاستاذ محد ابو الحس تاج العارفين البكري الصديق ہتے ،اللہ تعالیٰ مجھ پر اور میرے دوستول پر ان کی بر کات کو باقی رکھے اور ہمیں آخرے میں ان کے تمبعین میں ہے فرمائے۔اپ کاشار مجتمدین میں ہو تا تھا۔مختلف علوم میں آپ کی متعدد تصانیف ہیں۔

چنانچہ جب استاد موصوف نے جھیے اس کام کاامر فرمایا تو میں نے اس کوان کی جانب سے (سخیل کار اور قبولیت کے لحاظ سے)ایک عظیم بٹارت اور خوش خبری تصور کیا،اس کے بعد میں نے یہ کام اس پروردگار پر بھروسہ کرتے ہوئے شروع کر دیاجو ہر امیدوار کی امیدیں پوری کرتا ہے اور جو قصد کرنے والے اور توقع کرنے

والے کومایوس منیں کر تا۔

الله تعالیٰ نے اس کتاب کو آسان فرمایا اور ایک ایسے خوب صور ت اسلوب اور پاکیزہ انداز میں مکمل کرا دیاجوند سننے والول پر بار گزرتی ہے اور نہ پڑھنے والے کی طبیعت اس سے آلتاتی ہے۔

### توضيح اصطلاحات وعلامات

اس كتاب ميں ميں نے جواصافہ سيرت حافظ ابوا لفتح ابن سيد الناس موسومہ" عيون الاثر" كے مقابلے میں "سیرت سمن الشامی" ہے کیا ہے وہ اگر طویل ہے تو اس کو ممتاز کرنے کے لئے اس کے شروع میں " قال "کا لفظ لکھ دیا ہے اور آخر میں "انتی "کالفظ لکھ دیا ہے لیکن اگروہ عبارت کم ہے تواس کے شروع میں لفظ اُی لکھ دیا ہے اور عبارت کے آخر میں ایساد اثرہ بنادیا ہے۔ بھی بھی یہ لکھ دیاہے کہ "اور سیرت شامیہ میں ہے کہ " بھی چھوٹے قول کے شروع میں صرف" قال"لکھ دیا ہے اور بڑے قول کے شروع میں"ای"لکھ دیا ہے جس قول کے آخر میں دائرہ نہیں ہے وہ اکثر "اصل" بعنی "عیون الاثر" ہے لیا کیا ہے کہیں کہیں میرے اضافات سیرت شامی **نور** عیون الاثر کے علاوہ دوسری کتب سے بھی لئے گئے ہیں جس کوان کتابول سے وا تغیت رکھنے والے جان سکتے ہیں اور کہیں کمیں اس اضافہ کو اس طرح متاز کر دیا گیاہے کہ اس کے شروع میں "اقول" لکھ دیاہے اور اس کے آخر میں "والنداعلم "لکھ دیاہے۔

تیز کمیں اضافہ کے شروع میں لکھاہے کہ "اور سیرت بشامیہ میں ہے" (ش سے پہلے ہ)جمال بدلکھا ے کہ "اصل میں کما گیاہے" یا "اصل میں ذکر ہے "وغیرہ تودہاں اصل ہے مراد "عیون الاتر"ہے۔ میں نے " تصیدہ ہمزیہ" کے کھ اشعار بھی نقل کے ہیں یہ تصیدہ شیخ شرف الدین بومیری کی طرف منسوب ہے جنہوں نے مشہور "قصیدہ بردہ" نظم کیا ہے ، یہ ایک زبردست شاعر اور عالم بیں اور یہ اشعار قصیدہ بین شامل بیں اور اپنے منہوم ہے اس طرف اشارہ کرتے ہیں یہ اشعار ذوق کے لئے ذیادہ شریں ہیں بلکہ بعض او قات معنی کی وضاحت کے لحاظ ہے اور ذیادہ بہتر ہیں۔ بین نے امام بیکن کے "ابیات تائیہ" بھی مقام کے مناسب نقل کئے ہیں، نیز صاحب عیون الائر کے کائم میں ہے بھی پھے اشعار نقل کئے ہیں انہوں نے رسول اللہ ہے گئے کہ شان میں جو تعییں اور قصائد کھے ہیں وہ ان کے جموعہ کلام موسومہ "بشری اللہیب بذکری الحبیب "میں ہے اخذ کئے گئے ہیں۔ میں نے اس مجموعہ کا نام "انسان العیون فی میر سے الامین المامون" تجویز کیا ہے اور میں اس ذات ہے سوال کرتا ہوں جس کے سواکوئی سوال کے جانے کے لائن شمیں کہ اس کتاب کو وہ اپنی رضا کے لئے وسیلہ بنا وے۔ آھیں۔

باب اول (1)

# وس نسب شريف

حضرت محمر التهابن عبدالله

عبد الله محبوب ترین تام .. عبدالله کے معنی بین الله تعالیٰ کے لئے ذکیل ہونے اور جھکے والاء ایک روایت میں آتا ہے کہ الله تعالیٰ کے فزد یک محبوب ترین نام میں آتا ہے کہ الله تعالیٰ کے فزد یک محبوب ترین نام عبدالله اور عبدالله اور عبدالله من ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ الله تعالیٰ کے فزد یک محبوب ترین نام وہ ہے جس سے عبد الله اور عبدالله اور عبدالله عبر آن باک میں رسول الله علیہ کو عبدالله فرمایا کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔

وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ النَّهِ الْأَيَّةُ بِ ٢٩ سورةُ جن ع ٢

(ترجمه) اورجب خدا کا خاص بنده خدا کی عبادت کے داسطے کھڑ اہو تاہے تو یہ (کا فر)لوگ اس بنده پر بھیڑ لگانے کے جو جا ترجی

اوریہ عبدالتہ بہا معلاب المطلب المطلب المطلب کو "فیبۃ الحمد " بھی کماجاتا تعااس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ "عبد المطلب کا لقب " صفات وعمر تجم المطلب کو "فیبۃ الحمد " بھی کماجاتا تعااس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کرتے ہے اس لئے کہ مصیبت کے دفت میں وہ قریش کا سمارا ہے اور تمام کا موں میں قریش ان بی کی طرف دیکھتے ہے۔ یہ قریش کے شرفاء میں سے ہے اور اپنے کمالات اور نیک عمل کے امتبار سے ایسے سروار قریش ہے جن کا کوئی خریف اور مقابل نہیں تھا۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ ان کو فیبۃ الحمد اس لئے کما گیا ہے کہ ان کو فیبۃ الحمد اس لئے کما گیا کہ جب دہ پیدا ہوئے توان کے سرمیں شیبہ یعنی سفیدی تھی۔

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کے سر کا در میانی تھے۔ سفید تھا۔ یاان کو فال نیک کے طور پر شیبہ کما گیا کہ ان کا عمر تھا ان کی عمر اتنی ہوگی کہ وہ سنتیب یعنی بڑھا ہے تک پنچیں گے۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ ان کا نام عامر تھا اور ان کی عمر ایک سوچالیس سال کی ہوئی۔ یہ ان او گوں ہیں ہے تھے جنبوں نے زمانہ جا بلیت ہیں اپنے اوپر شراب حرام کرلی تھی۔ یہ ہر ایک کی فریاد پوری کرنے کی کو شش کرتے تھے۔ ان کی سخاوت کی وجہ ہے ان کو فیاروں ہیں گونکہ یہ اپنے دستر خوان سے پر ندوں اور بہاڑوں ہیں فیاض بھی کہا جاتا تھا اور آسانی پر عمول کو کھانا کھلائے والا بھی کیونکہ یہ اپنے دستر خوان سے پر ندول اور بہاڑوں ہیں سے تھے۔ دستر والے و حتی جانوروں کے لئے کھانا عالمحدہ کیا کرتے تھے۔ تر بیش کے بر دبار اور دا نشمند لوگوں ہیں سے تھے۔ دستر وقتی ہمسا نیکی کی اہمیت میں ای اور سے این امیہ این عبد سمس ابن عبد مناف ان کا دوست اور حتی ہمسا نیکی کی اہمیت میں این عبد مناف ان کا دوست اور

ہم نشین تھا عبد المطلب کے پڑوں میں ایک بیودی رہا کرتا تھا۔ اس بیودی نے ایک مرتبہ کے کے بازار میں حرب ابن امتہ کو بہت برا بحلا کہا۔ حرب ابن امتہ کو اس قدر غیرت آئی کہ اس نے بیودی کو قبل کر دیا جب عبد المطلب کو اس واقعہ کی خبر بوئی تو انہوں نے حرب ابن امتہ ہے ہم نشین اور وو کی ختم کر دی اور اس کو اس وقت تک نمیں جانے دیا جب تک کہ اس سے سو اونٹ لے کر اس بیودی کے پچا کے بیٹے کو بڑوس کے احترام و حفاظت کے طور پر نمیس وے ویے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے عبد اللہ ابن خبد عان کو ابناہم نشین بنالیا۔
عبد المطلب نام کا سعیب ... ان کو عبد المطلب اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان کے پچا مطلب جب ان کو ان کے بچپن میں مدینے ہے کہ لے کر آئے تو ان کو انہوں نے سواری پر اپنے بیچیے بھیالیا اور وہ اس وقت بہت خراب بچپن میں مدینے سے نینی پچھے پر انہوں نے سواری پر اپنے بیچیے بھیالیا اور وہ اس وقت بہت خراب تو وہ یہ کہ دیے کہ یہ مرا نظام ہے وہ عبد المطلب کے متعلق (ان کے خراب خشہ جال کی وجہ سے ) یہ کہتے تو وہ یہ کہ دیے کہ یہ میر انہا م ہے وہ عبد المطلب کے متعلق (ان کے خراب خشہ جال کی وجہ سے ) یہ کہتے ہوئے کہ یہ میر انہا م ہے وہ عبد المطلب کا نلام ) کہتا تو دہ اس کو روکے ہوئے کہتے۔ سے اس ورت کر ہیں ہوئے کہتے۔ سے اس ورت کے بوئی شخص ان کو عبد المطلب (لیخی مطلب کا نلام ) کہتا تو دہ اس کو روکے ہوئے کہتے۔

"تمس کیا ہو گیا ایہ میرے بھائی ہاتم کا بیٹا شیبہ ہے"

مران کے متعلق ہلی خبر ہی مشہور ہو گی اور ان کو عبد المطلب کماجانے لگا۔ (ان کا یہ نام پڑجانے کے متعلق ہلی خبر ہی مشہور ہو گی اور ان کو عبد المطلب نے بالا تھااور عربوں کی یہ عادت تھی متعلق ایک وجہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ ) چو نکہ شیبہ کو ان کے چچا مطلب نے بالا تھااور عربوں کی یہ عادت تھی کہ ایسا سیم بچہ جس کو کوئی دوسر المحفس پرورش کر تا تھا اس کو پالنے والے کا عبد بھی غلام کتے تھے۔

میر بھانہ اضلاق ..... عبد المطلب اپنی او لاد کو تھم دیتے تھے کہ وہ ظلم اور سر کشی نہ کیا کریں وہ ان کو شریفانہ اضلاق اختیار کرنے کی نصیحت کیا کرتے تھے کہ خالم آدمی اختیار کرنے کی نصیحت کرتے تھے۔ وہ کما کرتے تھے کہ خالم آدمی و نیا ہے اس سے انتقام نہیں کے لیاجا تالور دوا بی سز اکو نہیں پہنے جاتا۔

یماں تک کہ اہل شام میں سے ایک ظالم آدمی اپنی سز اکو پہنچ بغیر مرکمیا چنانچہ عبدالمطلب سے اس کے متعلق یو جیما توانہوں نے پچھ دیر سوچالور اس کے بعد کہا۔

"فدا کی قتم اس عالم کے چیچے ایک اور عالم ہے جس میں احسان اور نیک کام کرنے والے کو اس کے احسان کی جزاوی جاتی ہے اور بدی کرنے والے کو اس کی بدی کی سز المتی ہے۔ اس لئے ایک ظالم آوی کا حال میر ہے کہ اگروہ اپنی سز اکو بہنچ بغیر اس دنیا ہے اٹھ گیا تو وہ سز ا آخر ہیں اس کو تیار ملے گی "
ترک بت بر ستی و افر ار تو حید ... اپنی آخری عمر میں انہوں نے بت پر ستی چھوڑ دی تھی اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کے قائل ہوگئے جھے۔ ان کے ایسے بہت ہے طریقے ہیں جن کو قر آن پاک نے باتی رکھا ہے۔ ان کے جو طریقے کی تائی و کو اور کرنا، تو مولود کرنے کی بین ان میں نذر (منت) کو پورا کرنا، محرم عور تول ہے نکاح کا حرام ہونا، چور کے ہاتھ کا ثنا، تو مولود کرنے وال کو خرام قرار و بینالور بیت اللہ کے گرد نگھے ہو کر طواف کرنے کو منع کرنا شامل ہیں۔ (کذائی کام سیدا بن انجوزی)

ا اسلام نے آکر ملت ابراہیم کی تعمیل کروی ہے جو کہ بعثت نبوی علیجے ہے بہت وی جائے مستح ہو چکی تھی اور لوگ اس کو مکمل طور پر فراموش کر چک تھے اس دور کو دور جالمیت اور ان لوگون کو جہلاء کما جاتا ہے۔ مگر چو تکہ میے شریعت ایک عور پر (بقیہ اسلام سغہ پر) مشریعت ایک عرصہ تک دہاں جاری و سماری رہ بیکی تھی اس لئے کچھ لوگ غیر شعوری طور پر (بقیہ اسلام سغہ پر)

مير ت طبيه أردو

باشم کی بھائی ہے خول رہزی ... باشم کو عمر وابن العلال بھی کتے تھے۔ یہ لقب ان کے بلند مرتبہ کی وجہ سے بڑائے ہے میں بھائی ہے دقت باشم کا چر لینی پیر کی انگلیال عبد مشمل کی پیشانی ہے چینی پیر کی انگلیال عبد مشمل کی پیشانی ہے چینی ہوئی تھیں اور ان کو بغیر خون بمائے پیشانی ہے علی ہو تہم کیا جا سکتا تھا۔ اس لئے ورفول کے دان دونول کے در میان خول رہزی ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بی عباس اور بنی امتہ لینی ان دونول کے در میان سا سا اور بنی ہوئی۔ باشم اور اس کے بھیجے استہ ابن عبد مشمل کے در میان اس وقت دشمنی تھی گئی جب کہ باشم کو ان کے باپ عبد مناف کے مرنے کے بعدان کی قوم نے مر دار بنایا توان کا بھیجا امیہ ابن عبد مشمس ان سے حسد کرنے لگادہ کو مشش کر کر کے باشم کی ہم بات میں نقل کرنے لگا مربا، اس پر قریش نے اس کو اور ذیادہ عار دلائی دہ اس سے کئے کہ کیا تو ہاشم کی نقل کر تا ہے۔ اس کے بعد کر نام ربا، اس پر قریش نے اس کو اور ذیادہ عار دلائی دہ اس سے کئے کہ کیا تو ہاشم کی نقل کر تا ہے۔ اس کے بعد کر نام ربا، اس پر قریش نے دومر ہے پر اپنی بڑائی جنانا اور نقا خر کا مرباء اس کی دومر سے پر اپنی بڑائی جنانا اور نقا خر کر ما ہر باری بیان کیا کرتے تھے کہ دونوں فریق ایک تھم کے سامنے اپنے مفاخر اور بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے کا مین فیملہ وے دے وہ دیت جاتا تھا۔ متر جم)۔

ہاتم نے امیہ کی اس وعوت (چیلنج) کو اپی عمر اور بلند مرتبہ کے سبب رو کر دیا۔ مر قرایش نے ان کو

نہیں چھوڑا۔ آخر ہاتم نے امتیہ سے کملہ

" میں تم ہے سیاہ آ تکھول والے پہاں او نٹول پر جو مکہ میں ذرج کئے جائیں اور مکہ ہے وس برس کے لئے جلاو طنی پر متافرت کی شر ط کر تاہول"

کا بن کی پیشین کوئی ....امیه اس کے لئے راضی ہو گیاا نہوں نے ایک کا بن فزاعی کواپنا قاضی بنایاجو عسفان میں ربتا تعلید دونوں ایک جماعت کے ساتھ کا بن سے ملنے کے لئے روانہ ہوئے۔ جب میدوہاں

منے توان کے کھ بتائے سے ملے بی کا بن نے کما۔

"قتم ہے جیکنے والے جاند کی، قتم ہے جھلملانے والے ستاروں کی، قتم ہے برہنے والے بادلول کی، قتم ہے برہنے والے بادلول کی، قتم ہے فضا بیں اڑنے والے چیکنے والے جان کی جس نے ابھری ہوئی اور د هشمی ہوئی علاؤل کے ذریعہ مسافر کی رہنمائی کی کہ برائیوں اور مرتبول میں ہاشم، امتہ پر سبقت لے گیا"۔

(گذشتہ ہے ہوست) یا پی فطرت سلیہ کے تحت اس کے مختف اجزاء اور سنتوں کو بطور رواج افقیار کرتے رہے تھے۔
مثلا "عبدالمطلب ہور قد ابن تو فل اور اسلام ہے قبل حضرت ابو بکر صدیق کہ یہ حضرات بت پرستی ، زنا، شراب خوری ، بر بند طواف کعب ، زندہ لڑکیوں کی قد فین و فیر ہو فیر ہے بچتے تھے چانچ عبدالمطلب بھی اپنی فطرت سلیمہ کے تحت ند کورہ بالالوصاف ہے متصف تھے اور ساتھ بی ایک قدیم اور اجھے رواج کی حیثیت ہے نذر بوراکر نے اور چوری کے برائے میں چور کا ہاتھ کا بنے کے طریقوں کو افقیار کئے ہوئے جس میں ان کے اس شعور کو دخل نہیں تھا کہ یہ ملت ابراہی کے اجزاء اور آسانی فد جب کے جوئے طریقے ہیں۔ اس لئے دور جا بلیت میں بھی فطرت سلیمہ رکھنے ابراہی کے اجزاء اور آسانی فد جب کے بوٹے والے انہاں احیاء کی استعداد ابحر نے کا باعث بند بھر بعث نبوی تعلق کے بعد اسلام نے ملت ابراہیم کو مکمل کیا اور ان فرا موش کردہ سنن کو استعداد ابحر نے کا باعث بند بھر بعث نبوی تعلق کے بعد اسلام نے ملت ابراہیم کو مکمل کیا اور ان فی فر ہی حیثیت نبوی تعلق کے بعد اسلام نے ملت ابراہیم کو مکمل کیا اور ان فرا موش کردہ سنن کو استعداد ابحر نے کا باعث بند بھر بعث نبوی تعلق کے بعد اسلام نے ملت ابراہیم کو مکمل کیا اور ان فی فر ہی حیثیت نبوی تعلق کے بعد اسلام نے ملت ابراہیم کو مکمل کیا اور ان فی فر ہی حیثیت نبوی تعلق کے بعد اسلام نے ملت ابراہیم کو مکمل کیا اور ان فی فر ہی حیثیت نبوی تعلق کے بعد اسلام نے ملت ابراہیم کو مکمل کیا اور ان فی فر ہی حیثیت کا شعور عطا کیا جس سے استعداد بروے کار آگی۔

اس طرح ہاشم کوامیہ پر گتے ہو تی۔ہاشم دہاں ہے سکے دایس آئے ،انہوں نے اونٹ ذرخ کئے اور لوگوں کو کھ ناکھانا امیۃ جلاد طن ہو کر شام چلا گیالور دس سال تک د ہیں رہا۔ یہ پہلی عد لوت لور دشمنی تھی جو ہاشم اور امیۃ میں قائم ہوئی بجر ان کی اولادوں نے بید دشمنی در اشت ہیں یائی۔

ہا تھم کے بھائی اور ان کے مقام و فات .... ہا تم اور ان کے بھائیوں یعنی عبد سمس، مطلب اور نو قل کو اقداح التفار التين سونے کے بیائے کما جاتا تھا۔ ان لوگوں کو تمام عربوں پر ان کی شر افت، بزرگ اور سر واری کی وجہ سے مجیر وان گیشے وجہ سے مجیر وان گیٹ ہا ہوں کہ اجاتا تھا۔ بعض مؤر ضین نے کہا ہے کہ ایک باپ کی اولاد میں ایساد کیسنے میں نہیں آیا کہ ان بھائیوں کی طرح ان کے مرنے کی جگھیں اتن مختلف رہی ہوں۔ بینی ہاشم کاغزہ میں انتقال ہوا جیساکہ آگے بیان ہوگا اور عبد مشرکی دفات کے میں ہوئی اس کی قبر اجیاد میں ہے نو فل کاعراق میں انتقال ہوا جیساکہ آگے بیان ہوگا اور عبد مشرکی دفات کے میں ہوئی اس کی قبر اجیاد میں ہونی کاعراق میں انتقال

ہوا۔اور مطلب کا نقال مین کے علاقے میں برعاء کے مقام پر ہوا۔

آولین تربید بنانے والے ۔ ان کو ہاشم اس لئے بھی کما گیا کہ یہ اپنے جد آب حضر ت ابر اہیم کے بعد مب سے پہلے آدی ہیں جنہوں نے تربید کا کھانا تیار کیا۔ (ٹربید عربوں کے آیک لذیذ کھائے کا نام ہے جوروٹی کو سالن میں چور کر تیار کیا جاتا ہے۔ عربی میں ہشم کے معنی توڑنا اور چُور نا ہیں اور ہاشم چور نے والے کو کما جاتا ہے۔ حضر ت ابر اہیم دہ پہلے محف ہیں جنموں نے ٹربید کا کھانا تیار کیا تھا اور غربیوں کو کھلایا تھا۔ آبک روایت یہ بھی ہے کہ میں حضر ت ابر اہیم کی وادو تھی تھا۔ امتاع میں سے کے میں حضر ت ابر اہیم کی وادو تھی تھا۔ امتاع میں سے کہ قصی دہ پہلا مخت ہے جس نے ٹربید کا کھانا تیار کیا وہ ہاشم کا دادو تھی تھا۔ امتاع میں سے کہ کہ قصی دہ پہلا مخت ہے جس نے ٹربید کیا اور کے والوں کو کھلایا۔ اس میں سے بھی ہے کہ ہاشم عمر والعلا پہلے آدمی اصل میں عمر و ابدا پہلا آدمی اصل میں عمر و ابدا گئی ہے۔ یہ اختلاف قابل غور ہے۔

کما جاتا ہے کہ اس کے متعلق روانیوں کے اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا کیو تکہ اس بارے میں جو اولیت ہے وہ اضافی ہے بعنی قصی کی اولیت اس لحاظ ہے سیجے ہے کہ وہ قریش کالولین آو می تھاجس نے ترید تیار کیا۔ عمر وابن کی کی لولیت اس لحاظ ہے ہے کہ وہ قبیلہ بنو خزاعہ کا پہلا آو می ہے جس نے بید کھانا تیار کیا۔ لور باشم کی اولیت اس لحاظ ہے ہے کہ وہ قبیلہ بنو خزاعہ کا پہلا آو می ہے جس نے بید کھانا تیار کیا۔ لور باشم کی اولیت اس ذیر وست قبط اور فقر و فاقہ کے لحاظ ہے ہے جس میں اس وقت قریش جتلا ہے۔ اس طرف

، صاحب اصل ( اینی صاحب عیون الایش) نے بھی اشار و کیا ہے۔ ماطعہ فی المحد المحد عدد

واطعم في المحل عمرو العلا

قط زدہ علاقے میں عمر وعلائے لوگول کو کھانا کھلایا، پس عمر وعلا کا وجود قحط زوہ لوگول کے لئے ایک عام

شاد مانی کا پیغام تفایه مجمی کما ہے۔ عَمُرو الْعَلاَ ذُو البَّدِیٰ مَنْ لَآیساَمَهُا مُذَّ السَّحَابِ \* وَلَا يَدِیْ مَنْ لَآیساَمَهُا

عمر وعلاایے صاحب سخاوت آدمی جی کہ ان کی سخاوت سے نہ بادلول کی رفتار مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ

ہواؤل کے جموتک

جَهَانَه كَالْحُوابِي لِلُوفُودِ إِذَا لَبُوا بِمُكَةً بَاداَهُمَ مُنَادِيَه

ہو کر لو شاہے۔

ریمن کررسول اللہ عظافیہ مسکرائے اور فرملاکہ علی نے داویوں کویہ شعر اسی طرح پڑھتے ہوئے سناہے۔

ہاشم کو منصب سقامیہ ور فادہ ، ، ہاشم کواپنے باپ عبد مناف کے بعد منصب سقایہ اور منصب رفادہ لمے

(کے میں ج کے لئے آنے والے تو گوں کے کھانے پینے اور قیام وغیرہ کے لئے جو انتظامات کے جاتے ہے وہ

بڑی ابمیت دکھتے تھے جن کو مناصب کے نام ہے یاد کیا جاتا تھا۔ منصب سقایہ کے تحت تجاج کے لئے پانی کا انتظام

کیا جاتا تھا، اور منصب رفادہ کے تحت کھانے کا نتظام ہو تا تھاد غیرہ و غیرہ ، ان میں ہے جو منصب جس کو ماتا تھادہ

اس کوا بے لئے باعث فخر اور سعادت سمجھتا تھا۔ مرتب) چنانچہ ہاشم تجاج کے لئے کھانا تیاد کراتے تھے اور غریب

اور نادار او کول کو کھلاتے ہتے۔ اس منصب کواس لئے رفادہ کہا جاتا تھا(رفادہ کے معنی جیں زین یا کجادہ کے سمارے

ثرید اُور ہا شم نام ... ایک مرتبہ لوگ ذہرہ ست قحط اور فقر و فاقہ کا شکار ہوگئے۔ یہ دیھے کر ہاشم شام گئے ، ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت شام میں غز ہ کے مقام پر تھے جب انہیں اس قحط کی اطلاع کمی ، انہوں نے فور آ آٹا اور کیک خریدے اور جج کے د نول میں کے پہنچے ، یمال انہول نے روٹیاں اور کیک چورے اور اونٹ ذرج کر کے اس کے سالن سے ثرید تیار کیا اور لوگوں کو کھانا کھلا کر سیر کیا۔ اس وجہ ہے ان کانام ہاشم پڑا۔ ان کو ابوالبطی اور سید البطی بھی کہا وہ بتا تھا اور خوش حالی اور بدحالی کی حالت میں بھی نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ کما جاتا ہے کہ ان کا وستر خوان ہمیشہ کھلار بتا تھا اور خوش حالی اور بدحالی کی حالت میں بھی نہیں اٹھایا جاتا تھا۔

ابن صلاح کہتے ہیں کہ ہمیں سل الصعلوی کی روایت پہنی کہ انہوں نے اپنی سل نے) کما کہ رسول التد ﷺ نے اسپناس قبل میں کہ "عائشہ کی قضیلت عور تول پر اس طرح ہے جیسے ٹرید کی قضیلت تمام کھاٹول پر ہے "ے وہ ٹرید مراد لیا ہے جو عمرو العلا (یعنی ہاشم) نے تیار کیا تھا جس کی منفعت اور قدرو منز لت بہت زبر دست ہوئی اور جس کی خیروبر کت بہت عام ہوئی کہ ان کااور ان کے بعد والول کاذکر ہاتی رہا۔

لیکن سل اس حدیث کی تاویل کرنے میں بہت دور چلے گئے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم ٹرید کی فضیلت باقی تمام کھانوں پر ظاہر کرناہے اس لئے کہ لفظ تمام یہاں" باقی" کے معنیٰ میں ہے۔ مراو یہ ہوئی کہ کوئی بھی ٹرید ہو عمر والعلا کے ٹرید کی ہی خصوصیت نہیں ہے کہ اس کو دوسر ول کے ٹرید پر فوقیت دی

نیک تفسی اور احرّ ام زائرین باشم (اپن نیک نفسی کی وجہ ہے) مسافروں کو کھانا کھلات ہے اور ایسے لوگوں کو بناور ہے جن کو کی کا خوف ہو۔ مشہور ہے کہ جب ذی الحجہ کے مینے کا چاند نظر آ جاتا تھا تو وہ اگلی سی کو حرم میں جاکر کعبہ ہے بیٹے لگا کے اور باب کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑ ہے ہوجات ہے ، پھر وہ خطبہ ویت اور کتے۔"اے قریش کے لوگو اتم عرب کے سر دار ہو، سب سے ذیادہ حسین دخوب صور ت اور سب سے ذیادہ وانشمند ہو، تم عربوں میں نسب کے لحاظ ہے سب سے ذیادہ باعزت ہو اور درشتہ دار یول کے لحاظ ہے تمام عربول میں تم ایک دوسر سے دیادہ قریش کے لوگو اتم بیت اللہ تعالی نے عام میں تم ایک دوسر سے سے ذیادہ قریش کے لوگو اتم بیت اللہ کے بڑد کی ہو تمہیں اللہ تعالی نے عام بی اساعیل کے دوسر سے مقالے میں بیت اللہ کی خبر کیری کا شرف عطا فرمایا ہے اور اس کے بڑد وس کے لئے تمہیں مخصوص کیا ہے ، تمہارے پاس اللہ کے میمان آتے ہیں جن کے دلوں میں اس کے گھر کی عظمت ہے ، اس لئے وہ مخصوص کیا ہے ، تمہارے پاس اللہ کے میمان آتے ہیں جن کے دلوں میں اس کے گھر کی عظمت ہے ، اس لئے وہ مخصوص کیا ہے ، تمہارے پاس اللہ کے میمان آتے ہیں جن کے دلوں میں اس کے گھر کی عظمت ہے ، اس لئے وہ محصوص کیا ہے ، تمہارے پاس اللہ کے میمان آتے ہیں جن کے دلوں میں اس کے گھر کی عظمت ہے ، اس لئے وہ میں کیا ہے ، تمہارے پاس اللہ کے میمان آتے ہیں جن کے دلوں میں اس کے گھر کی عظمت ہے ، اس لئے وہ

اس کے مہمان ہیں۔اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی عزت افزائی اور بھریم کرنے کے سب سے ذیادہ حقدارتم ہو۔اس کے زائرین اور مہمانوں کی عزت و بھریم کیا کرو، دہ بیال پر اگندہ حالت میں اور گر دو غبار میں اُٹے ہوئے دور در انہ شہر دں سے او نثوں پر آتے ہیں، تم اللہ کے مہمانوں اور اس کے گھر کے ذائرین کی توقیر کیا کرو۔ قتم ہے اس عمارت کے دب کی اگر میر بے پاس اثنا ال و دولت ہو تاجو اس خدمت کے لئے کافی ہو تا تو میں تنہا ہی تم سب کے بحائے فرج کرتا، میں اپنا میں سے بہترین مال اور حلال دولت انکا نہو تا اگر اس سے دشتہ داروں اور متعلقین کی حق تلفی نہیں ہوتی ہوادر ظلم کے ذریعہ سے نہ لیا گیا ہواور جس میں حرام مال شامل نہ ہو، تم میں اور متعلقین کی حق تلفی نہیں ہوتی ہوائے اپنے پاک مال کے کرتیا ہوں کہ بیت اللہ کے دارین کی خد مت اور ایداد کے لئے سوائے اپنے پاک مال کے کوئی مال نہ انکا کے جونہ تو ظلم اور خصب کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہواور نہ اس کے و شعب کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہواور نہ اس کے و شعب کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہواور نہ اس کے و شعب کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہواور نہ اس کے و شعب کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہواور نہ اس کے و شعب کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہواور نہ اس کے و تی مال نہ انکا کے جونہ تو ظلم اور خصب کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہواور نہ اس کے و تی مال نہ ان کیا ہو۔

اس تقریر کے بنیجہ میں لوگ پوری ہمت کے ساتھ اس مقصد کے لئے اپنامال پیش کرتے اور اس کو

وار الندوه ليحي وار لمعوره من ركه ويت

یشر بیس شمادی اور غرو میں وفات دید الحد لین عبد المطلب کے نام کے متعلق جو تفصیل گزر چکی ہے اس کے علاوہ بھی بعض رواییت ہے مطابق شیبہ کو عبد المطلب اس لئے کہا گیا کہ شیبہ کے مطابق شیبہ کو عبد المطلب اس لئے کہا گیا کہ شیبہ کے بات بات مے بیات کے مطاب کی موت کے وقت کہا کہ اپنے غلام (عبد) بینی شیبۃ الحمد کو یشرب بات کے آئے۔ اس بناء پر شیبہ کو عبد المطلب ( یعنی مطلب کا غلام ) کہا جانے لگا ( کتاب مواہب میں اس طرح کے یا سے کے آئے۔ بیسا کہ بینے گزر دیا ہے۔ مطلب بیشرب میں شیبہ کے یاس گئے۔

ایک اور مشہور روایت ہے کہ ایک و فدہ اتم تجادت کے لئے ملک شام کوروائہ ہوئے ، دید بہنچ کر
وہ بن نجار کے ایک شخص کے پاس شمرے ، وہاں اس شخص کی بیٹی ہے اس شرط پر ان کی شاد کی کر وئی کہ اس
کے بچہ کی پیدائش ہمیشہ میں بھوگی اس کے بعد ہاشم اپنی بیوی ہے محبت کئے بغیر ہی آگے اپ سخر پر دوئنہ
ہو گئے ، واپسی میں بیوی کے میں بھی اس کے ساتھ ہم بستر ہوئے ، اس کے بعد اسے لے کرکے آگئے۔ جب
اس کے بمال پیدائش کے ون قریب آئے تو ہاشم نے اس کو حدیثے پہنچادیانور وہیں اپنے میں میں سے بچہ پیدا
ہوا۔ ہاشم آگے ملک شام کی طرف چلے گئے وہیں غزہ کے مقام پر ان کا انتقال ہوگیا۔ کما جاتا ہے کہ اس وقت ان
کی عمر جیں سال کی تشمی ، بعض روایتوں میں چو جیس سال اور بعض میں پچیس سال بھی کسی جاتی ہے اور ہر ان کی
بیوی کے بمال شینہ الجمع (یعنی عبد المطلب) پیدا ہوئے یہ حدید میں ساسیا آٹھ سال رہے ایک روز وہال کچھ
یوی کے بمال شینہ الجمع (یعنی عبد المطلب) پیدا ہوئے یہ حدید میں ساسیا آٹھ سال رہے ایک بوز وہا ہا کچھ
یوی کے بمال شینہ الحمد المسلم کے اس جگہ سے ایک شخص کا گزر ہوا ، اس نے ویکھا کہ ایک بچہ جب تیر چلاتا
جو کہتا کہ جیس سر دار بطاکا بیٹا ہوں اس شخص نان سے اس لڑے سے پوچھا کہ لڑے تم کس کی اولاد میں سے ہو ،

اس نے جواب دیا کہ میں شیر این ہا شم این عبد مناف ہول۔
بہتا کے ساتھ بچہ کی کے میں آمر … اس کے بعدیہ فخض جب کے واپس آیا تواس نے دیکھا کہ مطلب جر آسود کے ہاں بین بینے ہوئے دیکھا تعاوہ مطلب سے بیان کیا۔ مطلب یہ واقعہ سن جر آسود کے ہاں بینے ہوئے دیکھا تعاوہ مطلب سے بیان کیا۔ مطلب یہ واقعہ سن کر مدینے بہنچ۔ جب انہوں نے شیبہ کو دیکھا تواس میں انہیں اپنے بھائی کی شاہت نظر آئی بہتجہ کو دیکھ کر مطلب کی آنکھوں شی آنسو آگے انہوں نے اس کواس کی مال سے چھپ کرا ہے ساتھ لے ایاب متبجہ ایک روایت سے

ہے کہ مطلب نے بھتیجہ کو شاہت کی دجہ ہے پہان لیا اور ان کے ساتھ کھیلنے والے لڑکوں ہے پوچھا کہ کیا ہے 
ہاشم کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کما کہ ہاں ابھر مطلب نے لڑکوں کو بتلایا کہ بیں اس لڑکے کا پچاہوں۔ لڑکوں نے کما
کہ اگر تم بھتیجہ کو لے جانا چاہتے ہو تو اس کی ہاں کو خبر ہونے ہے پہلے لے جاؤکیو نکہ اگر اس کو خبر ہو گئی تو دواسے 
نہیں چھوڑے گی اور تمہارے اور اس کے در میان رکاوٹ بن جائے گی مطلب نے بھتیج کو اپنیا سیلایا اور کما۔
"مجیتے ایس تمہار اپتیا ہوں ، میں تمہیں اپنے ساتھ تمہاری قوم میں لے جانا چا ہتا ہوں "۔

اس کے بعد مطلب نے اپنے اونٹ کو بٹھایا۔ شیبہ ، چیا کے ساتھ لونٹ پر سوار ہو گیا اور وہ اسے لے گئے۔ شیبہ کی مان کو رات ہو جائے تک اس بات کا پتہ نہیں جاروہ کھڑی ہوئی اسے آدازیں دے رہی تھی کہ اسے خبر ہوئی کہ اس کا چیااس کو اینے ساتھ لے گیا اور انہوں نے اس کو بمنی صلّہ بہنا دیا تھا۔

عبد المطلب عبد المطلب عنی صلّه بین علّه بین . . مطلب عبین کولے کر کے پنج تو قرایش نے شیبہ کوان کے ساتھ ویکھتے ہی عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب کا غلام) کمنا شروع کر دیا۔ یہ تفصیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عبد المطلب السین باپ ہٹم کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ جمال تک اس کا تعلق ہے کہ مطلب نے شیبہ کو صلّہ پہنا دیا تھا اس میں اور گذشتہ بیان کر دواس روایت میں کوئی تعناد نہیں کہ کے میں چنچنے کے وقت شیبہ کے کہڑے میلے کچیلے اور پھٹے پرائے تھے۔ اس لئے کہ ممکن ہے مطلب نے شیبہ کو مدینے سے لینے کے وقت ان کوصُلہ پہنا دیا ہو اور پھر سنر میں اس کو اتار دیا ہویا جیسا کہ بعض روایتوں سے داضح ہو تا ہے کہ انہوں نے یہ صُلّہ مکہ سے خرید ابو ۔ یہاں راوی کی خلط فنمی سے جو کی پیدا ہو گئیاس کا اس طرح از اللہ ممکن ہے کہ مطلب نے شیبہ کے لئے دو صُلّے خرید ہے ہوں جن میں شرید اہولور وہیں پہنا یا ہو۔

ہا تھے کی ہوری کاشر ف سے سرت ہشامہ میں ہے کہ عبد المطلب کی بال بی قوم میں اپ شرف اور مرتبہ کی وجہ ہے کہ عبد المطلب کی بال بی قوم میں اپ شرف کو دوائی مرضی کی وجہ ہے گئی رہے گا اختیار کر سکتی ہے۔ نیز جیسا کہ بیچھے مختار رہے گا اگر اس شخص کو دونا پند کرے گی توجب چاہ اس سے علیحہ گی اختیار کر سکتی ہے۔ نیز جیسا کہ بیچھے بھی بیان ہود کا ہے وہ ہمیشہ ذبھی اپند کرے گی (سیرت مشامیہ ہی میں بید واقعہ اس طرح ہے بھی بیان ہود کا ہے وہ ہمیشہ کو لینے کے لئے دینے بہتے تو شیبہ کی بال نے ان سے کہا کہ میں شیبہ کو آپ کے ساتھ نسیس جھیجوں گی۔ مطلب نے اس کو جو اب دیا کہ میں اس کو ساتھ لئے بغیر واپس نمیں جا دور نیر الوگوں میں اجنبی بنا ہوا ہے۔ ہم اپنی قوم میں صاحب عزت و شرف لوگ ہیں، شیبہ کی بڑا ہو گیا ہے اور غیر لوگوں میں اجنبی بنا ہوا ہے۔ ہم اپنی قوم میں صاحب عزت و شرف لوگ ہیں، شیبہ کی قوم میں اس کا خاندان اور اس کا دطن غیر لوگوں میں رہنے ہے کہیں بہتر ہے۔ اس پر شیبہ نے اپنے چاہے کہا کہ جب تک مال اجازت نمیں ویں گا شران سے جدا نہیں ہول گا۔ آخر مال نے اجازت وے وی اور بیٹے کو مطلب جب تک مال اجازت نمیں ویں گی شران سے جدا نہیں ہول گا۔ آخر مال نے اجازت وے وی اور بیٹے کو مطلب بیں کہ ان میں کو تی جو ثر ہیں اس کو تو ثر بیدا کیا جائے۔ بیر دکر دیا۔ وہ اس کو کو خور میدا کیا جائے۔ بیر دکر دیا۔ وہ اس کو کو خور میدا کیا جائے۔ بیر درایت اور جیچھے گزر نے والی دوایت اس کی مختاج ہیں کہا کہ میں کہا کہ کی کر دیا۔ وہ اس کو کو خور میدا کیا جائے۔

یں مال جب مطلب ہیجے کو لے کر کے پنچے) تو قرایش نے ویکھے ہی کہا کہ مطلب کا غلام (عبدالمطلب) جے انہوں نے مدینے سے خریدا (لوگوں نے یہ خیال آرائی اس لئے کی) کہ شیبہ کاچرہ شدید وحوب سے متاثر ہورہا تھالوران کے بدن پر میلے کپڑے تھے۔مطلب نے لوگوں کی یہ باتیں من کر کہا کہ کیا کہتے ہو۔یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ یہ روایت اس بچپلی روایت کے مخالف نہیں کہ جو کوئی مطلب سے پوچھنا کہ یہ کون ہے تووہ جواب دیے کہ میر اناام (عبر) ہے اس لئے کہ ممکن ہے کہ بعض لوگوں نے شیبہ کود کی کرخود ہی یہ خیال قائم کر لیا ہو کہ یہ مطلب لیعنی مطلب کا غلام ہے اور بعض نے مطلب سے لڑکے کے متعلق پوچھا ہو توانہوں نے جواب دے دیا ہو کہ میر اناام ہے جیسا کہ بیان ہوچکا ہے اور اس کے بعد کے میں داخل ہونے پر لوگوں کو اصل بات بناائی ہو۔

ابن عبد مناف

عبد مناف کا جمال اور خوف خدا ... باشم یئے ہیں عبد مناف کے عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا۔ ان کو ان کے حسن و جمال کی وجہ ہے ''قمر البطحا'' بھی کما جاتا تھا۔ یہ آنحضور ﷺ کے تبسرے واوا ہیں اور حضرت عثان ابن عفان ؓ کے چوتھے دادا ہیں اور جمارے ایام حضرت ایام شافعی کے نویں وادا ہیں (مؤلف کتاب شافعی مسلک کے ہیں) مغیرہ ابن قضی بعنی عبد مناف قریش کو اللہ جل شانہ ہے ڈراتے رہے اور صلہ رحمی بعنی رشتہ وارول کے حق یورے کرئے کی تصیت کیا کرتے ہے۔

لفظ" مناف" اصل میں "منات" ہے جوایک بت کا نام تھالوریہ قرلیش کے ذبر وست بتول میں سے ایک تھا۔ عبد مناف کی مال نے ان کواس بت کی غلامی میں دے دیا تھا۔ ایک روایت سے ہے کہ اس بت کے نام بہہ کر دیا ٹھااس لئے کیہ جیسا کہ مشہور ہے یہ قصی کے مب سے پہلے بیٹے تتھے۔

قصی نام کی وجہ ... عبد مناف بیٹے ہیں تھی کے۔قصی کا نام زیدر کھا گیا تھا۔ اہام شافین سے روایت ہے کہ اس کا نام بزید تھا اس کو جمع بھی کما جاتا ہے۔ اس کو قصی اس لئے کما جاتا تھا کہ بیہ اپنے خاندان سے علیحدگی اختیار کرکے اپنی نانمال بینی بنی کلب کے جمع میں رہنے لگا تھا (قصی کے معنی علیحہ کی اختیار کرنے کے ہیں)۔ ایک روایت بیہ کہ وہ اپنے خاندان سے علیحہ ہ ہوکر اپنی مال کے ساتھ بنی قضاعہ میں رہنے لگا اس لئے کہ اس کی مال اس خاندان یا قبیلہ کی تھی۔

مبری رائے میہ ہے کہ ان دونوں روانیوں میں کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوتا کیونکہ یہ ممکن ہے کہ قصی کی مال بنی کلب کے قبیلہ کی ہولوراس کا دوسر اشوہر قبیلہ قضاعہ سے ہوادر میہ کہ وہ قصی کے باپ کے مرنے کے بعد اپنی کلب نے قبیلہ بنی کلب میں واپس چلی گئی ہولور اس کے بعد جب اس کی دوسری شادی قبیلہ قضاعہ میں ہوئی تودہ اسے شوہر کے ساتھ وہاں چلی گئی۔ قبیلہ قضاعہ عالبًا شام کی طرف آباد تھااس کے دونوں روانیوں میں جو کچھ کھا اسے شوہر کے ساتھ وہاں چلی گئی۔ قبیلہ قضاعہ عالبًا شام کی طرف آباد تھااس کے دونوں روانیوں میں جو پچھ کھا

میاہے اس میں کوئی تعنیاد مہیں رہتا۔

ا بنے قوم دو طن کا انکشاف .....اس کانام تھی اس نے پڑاتھا کہ دوائی مال کے ساتھ علیٰحدہ ہوکر شام میں جا بساتھا کیونکہ جب تھی کے بچین میں بی اس کے پاپ کا انتقال ہوگیا تھا تو اس کی مال نے دبیعہ ابن حزام یا حزام ابن ربعہ عذری نامی ایک فخف سے شادی کرلی تھی دو اس کو لے کر شام چلاگیا۔ قصی کو اپنے باپ کے متعلق کوئی علم نہیں تھادہ اپنی مال کے اس شوہر کو بی اپنا باپ سمجھتا تھا۔ جب دہ بڑا ہوگیا تو ایک روز کسی بات پر قصی کا اپنے سوتیلے بھائیوں سے تیم اندازی میں مقابلہ اپنے سوتیلے بھائیوں سے تیم اندازی میں مقابلہ ہوگیا جس میں قصی جیت گیا۔ بات یہ ہوئی کہ اس کا اپنے سوتیلے بھائیوں سے تیم اندازی میں مقابلہ ہوگیا جس میں قصی جیت گیا۔ اس پر اس کے بھائی ناراض ہوگئے اور قصی کو بے چارگی اور اجنبیت کا طعہ دیا

انہوں نے قصیٰ نے کماکہ تواپی قوم لوراپنے وطن میں جاکر کیوں نہیں رہتا تو ہم میں سے نوہے نہیں۔ روایت ہے کہ جب قصیٰ نے یہ سنا تواس نے فور آپو چھا کہ بھر میں کس قبیلہ سے ہوں، اسے جواب ملاکہ اپنی مال سے جاکر پوچھ، قصیٰ نے فور آجاکرا بی مال سے فریاد کی تواس نے اسے بتلایا۔

"تیر اوطن ایجے وطن سے بمتر ہے اور تیری قوم ان کی قوم سے برتر ہے ، تیر اباب ان کے باپ سے ذیادہ معزز تھا تو کلاب ابن مر ہ کا بیٹا ہے ، تیری قوم لیعنی خاندان کے میں ہے جہال بیت اللہ ہے اور جہال تمام عرب زیارت کے لئے جاتے ہیں، تیرے بچین میں ایک کاہنہ نے تجھے دیمے کر جھے سے کما تفاکہ توایک بڑاکام کرے گا" کے میں آمدادر قرکیش کی سر داری .....(ایخ متعلق مید معلومات ہوجائے کے بعد) تسی نے کے جانے كاراده كيا تواس كى مال نے كماكه جلدى مت كرماه محترم شروع ہونے دے اس دفت تو قبيله قضاعه كے حاجيول کے ساتھ جانااس کئے کہ مجھے تیری جان کا خوف رہتاہے، چنانچہ قصی قبیلہ قضاعد کے حاجیوں کے ساتھ روانہ ہو کر کے میں اپنے قبلے میں آگیا، انہوں نے اس کی فضیلت اور شرف کو پہنیانالور اپنا برا بنالیااور قصیُ ان کا سر دار ہو گیا۔ پھر قصی نے طلیل نزاع کی بٹی سے شادی کرلی۔ اس زمانے میں کے کی سر داری اور بیت اللہ کا انتظام حلیل کے ہاتھوں میں تھا۔ قبیلہ خزاعہ کا بہ آخری آدمی تھا جس کے ہاتھوں میں بیت اللہ کا انتظام اور کے کی سر داری رہی۔ طلیل کی بیٹی سے تھئ کے اولاد ہوئی جن کا ذکر آگے آئے گا۔ جب قصی کے کئی اولادیں ہو تکئیں ہال د دولت اور اس کا شرف د منزلت بڑھ کمیا توحلیل کا انتقال ہو گیا۔ قصیٰ نے سو جا کہ کے کی سر داری کے لئے قبیلہ خزاعہ سے زیادہ اولی اور موزول وہ خود ہے اس لئے کہ قریش کے لوگ قبیلہ خزاعہ کے مقابلہ میں حضرت اساعیل سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ سوج کر اس نے قریش اور بنی کنانہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ قبیلہ فزاعہ کو کے سے نکال دیا جائے۔ یہ لوگ اس پر امادہ ہوگئے ، بھر قصیٰ نے قبیلند قضاعہ کے لوگوں کو بھی ایسے ساتھ ملا لیا جواس کے ساتھ شام ہے آئے تھے،ال کے ساتھ قصیٰ کا سوتیلا بھائی بھی آیا تھا۔اس طرح قضی نے بنی نے زاعہ کو نکال دیااور کے کی سر داری پر قابض ہو گیا۔

قصی کا خسر ۔ ایک روایت یہ جمی ہے کہ حکیل (یعنی قصی کے خسر) نے بیت اللہ کا انتظام قصی کے سپر و کر دیا تھا۔ان روا یوں میں کوئی تصاد نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ حکیل نے جب بیت اللہ کا انتظام قصی کے سپر و کیا ہو تواس پر بنی خزاعہ راضی نہ ہوئے ہوں اور اس کے نتیجہ میں قصی نے ان سے جنگ کر کے انہیں کے سے

الأاء الان

قصی آور انتظام بیت الله ایک رویات یہ ہے کہ حکیل نے بیت الله کا انتظام ابوغُبٹان کو دیا تھا (یہ حکیل کا سال تھا) اور اس سے پہلے وہ یہ انتظام اپنی بٹی لینی قصی کی بیوی کے سپر دکر چکا تھا، کیونکہ اس نے ایک و فعہ اپنے باپ سے شکایت کی کہ جھے بیت الله کھولنے یا بند کرنے کا کوئی اختیار ہی شمیں ہے۔ (جب حکیل نے انتظام بیت الله ابوغُبٹان سے معزز عمدہ ایک شراب کی مشک کے الله ابوغُبٹان سے یہ معزز عمدہ ایک شراب کی مشک کے بدلے میں او نُبٹان نے بہت کھائے کا سوداکیا۔

جوں سے میں داری کیسے ملی ۔۔ ایک روایت میہ ہے کہ ابوغُرشان نے میہ و تعلیل کی بیٹی لیعنی قصی کی بیوی کودیا تقالوراس کے بدلے میں تصیٰ نے ابوغُرشان کو بہت سے کپڑے لور اونٹ دیئے تھے چنانچہ ابوغبوان بنی خزاعہ کا وہ آخری آدمی تھاجس کے پاس بیت اللہ کا انتظام لور کے کی سر داری رہی۔ یہ روایت او پر گزر نے دانی اس روایت کے خلاف نمیں ہے جس میں کہا گیاہے کہ بنی تزاعہ میں صُلیل وہ آخری آدمی تھا جس کے پاس بیت اللہ کا انظام اور
کے کی سرواری رہی کیو نکہ پچیلی روایت میں بیرمر او ہے کہ حلیل بنی تزاعہ میں وہ آخری سروار تھا جس کے پاس اخیر
تک سرواری رہی (کیو نکہ ابوغبشان کے پاس سرواری آئی گراس کی زندگی ہی میں اس کے ہاتھ ہے نکل گئی)۔

بعض مؤر خین کا کہنا ہے کہ ابوغبشان قصی کا ماموں تھا اور اس کے دماغ میں کمی حد تک فتور تھا۔ اس
وجہ سے قصی نے اس کو دھو کہ دے کر اس سے چنداو نؤل کے بدلے میں بیت اللہ کا انتظام اور کھے کی سرواری
حاصل کرلی۔

ریہ کی روایتیں ہوگئی ہیں کہ قصی نے کے کی سر داری شراب کی مُٹک کے بدلے میں لی، دو سری ہید کہ او نؤں اور کپڑے کے ماتھ ) چنداو نؤل کے بدلے میں لی، اور تیسری ہید کہ (لفظوں کے تغییر کے ساتھ) چنداو نؤل کے بدلے میں لی اور تیسری ہید کہ میں واری ان سب چیزوں کے بدلے میں لی گئی بدلے میں حاصل کی۔ ان سب کو جمع کرنا اس طرح ممکن ہے کہ میہ سرواری ان سب چیزوں کے بدلے میں لی گئی ہو گر ر او بول نے اکر تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بجائے ایک ہو گر ر او بول کی کر تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بجائے ایک ایک ، دودو کا ذکر کردیے پر بس کی ہو۔ گریہ قابل خور ہے۔

مجمع لقب اور اس کی وجہ .... ( کے سر داری حاصل کرنے کے بعد) قصیٰ نے قبیلہ قریش کے ان لوگوں کو کے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ چو تکہ قصیٰ نے قبیلہ آگے آئے گی۔ چو تکہ قصیٰ نے قریش کے ادھر ادھر بکھر ہے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا اس لئے اس کو " جمع ") جمع کر نے والا) بھی کما جائے گائے۔

بعض مور خین نے اس طرح روایت کی ہے کہ ای وجہ ہے رسول اللہ علی نے قصمی کو مجمع کا نام دیا۔ اس بات کی طرف ایک شاعر کا قول مجمی اشارہ کر تا ہے۔

فَصَى لِعُمْرِی كَانَ بِدَعَی مُحَمِعاً به جَمع الله الله الفَهائل مِنَ فَهْرِ خداكی قتم قصی كو مجمع كماجاتا تعالى كونكه اس كوزر بعدالله نعالی في آل فهر كے قبيلوں كوا يك جكه جمع

ایک در د مند دل ... یہ شعرای تھیدہ کا ہے جس میں عبدالطلب کی تعریف کی ہے۔ یہ می خدافد ابن عائم نے کی ہے جس کا داقعہ اس طرح ہے کہ قبیلہ جذام کے قافے کا ایک فخص کے جس کمیں گم ہو گیا (جے عالبًا بکڑ لیا گیا تھا) قافے دالی میں صدافہ لل گیا انہوں نے اس کو (بطور بر غمال) بکڑ کے باندھ لیا اور اپنے ساتھ لے دائے جس عبدالمطلب لل کے جو طاکف سے آرہے سے ،ان کے ساتھ ان کا بیٹا ابولہ بہ تعا جو باپ کا ہاتھ کے دائے جس عبدالمطلب لی جواتی جاتی رہی تھی۔ حدافہ نے عبدالمطلب کو دیکھا تو اس نے جلا کر ان جو باپ کا ہاتھ کے کڑے لار ہاتھا کو ذکہ ان کی جواتی جاتی رہی تھی۔ حدافہ نے عبدالمطلب کو دیکھا تو اس نے جلا کر ان نے فرواد کی۔ عبدالمطلب نے ابولہ ب نے بالا ہوں کہ اس معلوم کرو۔ ابولہ ب نے باندھ رکھا ہے۔ عبدالمطلب نے جیئے کہ ان لوگوں کے پاس جاکر تفصیل معلوم کرو۔ ابولہ ب نے باندھ دو ابول کے پاس جاکر دافعہ معلوم کیا اور عبدالمطلب نے جیئے کوڈائٹ کر کھا کہ ان کے پاس جاکواور جو پکھ تمہادے پاس ابولہ سے باس جاکوار ہو پکھ تھا کہ اور ابولہ ب نے کھا کہ ان کے پاس جاکوار دو پکھ تمہادے پاس جاکہ دائوں کے پاس جاکوار دو پکھ تمہادے پاس جاکوار ان کے پاس جاکوار دو پکھ تمہادے پاس جاکوار ان کے پاس جاکوار ان کے پاس جاکوار دو پکھ تمہادے پاس جاکہ دائوں کے پاس جاکوار کو بھی کہ دائوں کے پاس جاکوار کو پکھ تمہادے پاس جاکوار کو دے کر اس آدمی کور ہائی دلاؤ۔ ابولہ ب دو بارہ قافے والوں کے پاس بھی خوادوں کے پاس کھا کوران سے کھا :

"تم میری تجارت ادر مال در دکت ہے دافق ہو ، میں تم ہے بحلف کہتا ہوں کہ میں حمہیں ہیں اوقیہ سونا اور وس اونٹ اور گھوڑے دول گا۔اس حلف کیلئے میں بطور منہانت کے اپنی بیہ چادر تمہارے یاس رمین رکھتا ہوں" قافلے نے یہ جہانت تبول کرلی اور حذافہ کو چھوڑ دیا۔ ابولہب اس کو لے کر باب کے پاس آیا۔ عبدالطلب في ابولهب كي آداز عن تو (بي سمجه كركه ده خالي اته وايس آياب) كما "خداکی قتم تونے گناہ کیا، دوبارہ جا"۔

ابولہب نے ان کو ہتلایا کہ رہے آدی میں لے آیا ہول، عبدالمطلب نے تقدیق کے لئے حذافہ سے کما کہ جھے این آواز سناؤ۔ حدافہ نے کہا:۔

" میں آگیا آپ پر میر اباب قربان ہو۔اے تاح کے ساقی مجھے اسے ساتھ بھالو۔"عبد المطلب نے اس کواہیے چھیے بٹھالیا۔جب ریے میں داخل ہوئے تو حذافہ نے یہ قصیدہ کہاجس کا پہلاشعریہ ہے نو شیسة الحمد کا الله وجهه بضینی ظلام اللیل کالقمر و البلو عیبته الحمد کی اولاد ده لوگ میں کہ ان کے چرے رات کی تاریکیوں میں چود حویں کے جاند کی طرح

د هکتے ہیں یہ ایک بہت عمدہ تصیدہ ہے۔

عربول کایا<u>س و فا</u> یہاں میاعتراض کیا جاسکتاہے کہ ابولہب نے جن چیزوں کے دینے کا قافلے ہے وعدہ كيا تقاان كى منهانت مين قافلے نے جادر جيسى معمولى چيز كے كركيے حداف كور باكر ديا۔

اس کے جواب میں کما جاتا ہے کہ عربول کا دستور اور اصول سے تھا کہ ان میں ہے کسی نے اگر بہت برے معالمے کے سلسلے میں بھی کوئی حقیر چیز کسی کے پاس رکھ وی تواس کے لئے ہے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس عمد کو پورانہ کرے بلکہ وہ خود بھیاس کو مشش اور جبتجو میں ربتاتھا کہ کسی طرح و عدہ پورا کرے۔

بڑے عمد برمعمولی ضائنیں ۔ چنانچہ جب بی کر پیم سیانے کی دعاءے ایک مرتبہ قبیلہ بی حمیم کاملاقہ قط اور خشک سالی کا شکار ہو گیا تو تعبیلے کاسر دار حاجب این ذُر ار ہ جو حضر ت عُطار ڈکا باپ تھا شاہ کسریٰ فارس کے پاس حمیا تاکہ اس ہے اپنی قوم کے لئے امان حاصل کر کے قبیلے کو عراق کے دیسات میں منتقل کو وے اور اس طرح اس معیبت ہے نجات حاصل کرے ،شاہ کسریٰ نے حاجب کی در خواست من کر کہا۔

"تمام لوگ غذار اور وغاباز قوم سے جواس لئے میں تمهاری طرف سے اپنی رعایا کے متعلق ڈر تا ہول"۔ حاجب نے سے کن کر کما۔

> "میں اس بات کی منانت لیتا ہوں کہ میری قوم اس قتم کی حرکت نہیں کرے گی"۔ كسرى نے يو جيما"ميرے لئے تمهارے وعدے كاضامن كون موكا"؟

"ميرى بيد كمان اس وعدے كى منمانت كے طور ير و بهن ہے"۔ یہ س کر شاہ کسری اور اس کے مصاحبول نے حاجب کا بہت تداق اڑلیا اور اے احمق بنایا۔ اس پر بعض لوگول نے کسری سے کما۔

" عربوں میں ہے کوئی مخض اگر (کسی وعدہ کی صانت میں) کوئی چیز رمن رکھ وے تووہ لازمی طور پر

اس عبد کو بیردا کرتاہے"۔

عرب و فاشناسی لور در بار کسری ... جب بوشمیم کاایک وفدنی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام ے مشرف ہو گیا اور آپ کی وعاء ہے انکا قبط حتم ہو کرسر سبزی وخوش حالی چھا گئی اور ادھر اس وفت تک حاجب مر چکا تھا توحضرت عُطارِدٌ نے اپنی قوم کوشاہ کسریٰ کے پاس جلنے کا تھم دیا۔ دہاں بینج کر عُطارِدٌ کسریٰ کے پاس کئے اوراس سے اپنے باب کی کمان واپس ما تکی۔ سریٰ نے کماکہ تم نے توجیحے کوئی چیز نہیں دی تھی تو عُطارِ ڈے کما۔ "اے باوشاہ! میں اپنے باپ کادارت ہول۔ ہم نے اپناعمد جس کے لئے ضانت دی تھی پور اکر دیا ہے اگراب آپ نے میرے باپ کی کمال واپس شیس کی تو ہمارے لئے سخت عار اور شرم کی بات ہو گی اور اوگ ہمیں

اس پر كسرى نے كمان وايس وے دى اور انسيس ايك خلعت بيايا۔ پھر جب عُطار ور سول الله علي كے ماس حاضر ہو كر مسلمان ہو كئے تو انہول نے وہ خلعت آنخضرت الله كو چيش كيا محر آب عظم نے اس كو قبول تہيں كيابلكہ فرملياكہ اس خلعت كوده بينے كاجس كا آخرت ميں كوئى حصہ نہيں ہے (اس لئے كہ وہ خلعت ريتمي تخالور ریشم بہننامر دول کے لئے اسلام میں ناجائز ہے)۔

بهر حال بنو تتیم کے لوگ اس کمان کواپنے لئے باعث فخر سمجھا کرتے ہتھے۔ای طرف ایک ثاعر نے

اشارہ کیاہے اور بہت اعتصاور عمرہ انداز میں کیاہے

ترجمہ : تم چڑھ دوڑے ہو ہم پر اپنے محافظول کی کمائیں لے کر جس طرح قبیلہ حمیم کے لوگ اپنے سر دار کی

تصی اور بنو خزاعہ میں و سمنی .... بنو خزاعہ کو بیت اللہ کی تولیت وانتظام سے مثاکر اور انہیں تے سے جلا و طن كرك قصى قريش كا تنهاسر واربن كميار بنو خزاعه كواس كية مثاديا كياكه انهول نے قصى كوبيت الله كامتو كى صلیم کرنے ہے انکار کرویا تھانے نیزید کہ ابوغبشان نے جس کاذکر پہنچے گزر پرکاہے، قصی کو بیت اللہ کاجوانظام مونیا تقابو فرایہ نے اس کو بھی تعلیم نہیں کیا تھا۔اس سے پہلے بو تراعہ نے جے آخری ایام میں قبل وقال کیا تھا (جبکہ عربول میں ہید امان کے دن ہوتے شنے اور ان دنول میں خول ریزی کرنے والا سخت ملحون اور مکناہ گار سمجھاجا تا تھا) قریش کے لوگونے بنو خزامہ کواں تلم لور زیادتی ہے بہت روکنے کی کومشش کی لور ظلم دسر کشی کے تتیجہ میں بی جر ہم کا بچھلے زمانہ میں جو انجام ہو چکا تعادہ بھی ان کویاد و لایا کہ کس طرح بی جرہم نے حرم کے اندر ظلم وسر کشی کی تھی (اور اس کے بتیجہ میں ان کی سر داری ختم ہوئی تھی اور وہ کے سے فرار ہوئے تھے) مگر بنو خزامہ نے قریش کی ان تصیحتوں کومانے سے اٹکار کر دیا اور جنگ کی۔ زیر دست قبل و قبال ہوااور دونوں فریقوں کو سخت نقصان پہنچا تکر بنو خزاعہ کا نقصان زیادہ تھا۔ آخر کار انہوں نے مسلح کی دعوت دی اور بات اس پر ٹھسری کہ عربول میں ہے ہی کسی کواپنا ٹالٹ اور تھم بنالیا جائے۔سب نے متفقہ طور پر اس مقصد کے لئے بھر ابن عوف کو منتخب کیاجوایک نیک اور معزز آدمی تعلیم نے ان لوگوں ہے کماکہ میر افیملہ سننے کے لئے تم لوگ کل کعبے کے صحن میں جمع ہو جانا۔ ایک روامت بہ ہے کہ اس نے یہ فیصلہ دیا کہ قریش کے ہاتھوں جو نقصان بی خزاعہ کو پہنچادہ کا لعدم ہے اور بنی خزاعہ کے ہاتھوں جو نقصان قریش کا ہوااس کاخول بہا ہوگا، نیز اس نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ بیت اللہ کی تولیت ادر کے کی سر داری کے لئے قصنی زیادہ موزول ہے۔ چنانچہ قصنی بیت اللہ کا متوتی ہو گیا۔

ایک روایت ہے کہ قصی نے عشری نیکس لگایا کہ کے والوں کے علادہ جو شخص بھی تجارت و غیرہ کے

النے کے میں داخل ہو تااس سے عشری نیکس وصول کیاجاتا۔

اس سے ہملے جر ہم کی سر دار کی ... بن خزامہ (جن کو قصیٰ نے تولیت کعبہ سے ہٹا کر جلاوطن کیا) کے لوگول نے بیت اللہ کی تولیت بنی جر ہم کے ہاتھوں سے چھینی تھی۔

بنی جربہم کی بداعمالیاں . . . (قبیلہ بن جربہم میں کے کی سر داری اس طرح پینی تھی کہ) مضاض این عمر و انجر بئی الا کہر بیت استہ کا متو تی ثابت این اساعیل کے بعد ہوا تھا۔ کیو تکہ یہ مضاض جُربی، ٹابت اور اساعیل کی دوسری اولاد کا نایا تھا۔ اس کے بعد بیت اللہ کی تولیت اور کے کی سر داری مستقل بن جربم کے ہاتھوں میں آگی۔ اساعیل کی اولاد ان سے ایک تو اس وجہ سے (سر داری صاصل کرنے کے لئے) کوئی جھڑا انہیں کرتی تھی کہ یہ لوگان کی نانمال والے سے اور دوسر دوہ اس بات کو بہت براجائے ہے کہ کے میں سرکٹی و بغاوت ہو۔ مگر پھر خود بنی جربم نے میں سرکٹی افتیار کی۔ کے سلاوہ باہر کاجو آدمی بھی کے میں داخل ہو تا اس پر ظلم خود بنی جربم نے کے میں داخل ہو تا اس پر ظلم کرتے، کھیہ میں جولوگ تحافیف اور چڑھادے پڑھا کر جائے آن کو کھاجاتے، ان کی سرکٹی اس حد تک بڑھ گی کہ اگر ان میں کوئی شخص زنا کر ناچا ہتا اور انہیں کے سے نکال دیا جائے۔ چنانچے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس سے فیصلہ کیا کہ بنی جربم کی اس سرکٹی کی سر ایس اس قوم پر ایک ایسا کیڑا مسلط کر دیا گیا جو اس کیڑے کے مشابہ تھا جو او نئوں اور بحریوں کی بنا کہ بی ہو جاتا ہے۔ اس بیاری کے نتیج میں آئی برباد کی ہوئی کہ ایک بی رات میں بنی جربم کے اور بحریوں کی بنا کہ بی ہو جاتا ہے۔ اس بیاری کے نتیج میں آئی برباد کی ہوئی کہ ایک بی رات میں بنی جربم کے اور بھر بیاں کی بات کی برباد کی ہوئی کہ ایک بی رات میں بنی جربم کے در برباتی آدمی ہلاک بو جاتا ہے۔ اس بیاری کے نتیج میں آئی برباد کی ہوئی کہ ایک بی رات میں بنی جربم کے در بربات کی برائی ہوگی کہ ایک بی رات میں بنی جربم کے دربات کی اس بیت کارو تج یہ کار تھے۔

آسانی آفت میں گرفت ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی جرہم پر تکسیر چھوٹے کی بیاری مسلط فرمانی اور اس سے ان میں کے زیادہ تر لوگ ختم ہو سے سے ممکن ہے کہ یہ تکسیر ناک میں اس کیڑے کے سماط فرمانی اور اس سے ان میں اس کیڑے کے بیدا ہو جانے کی وجہ سے ہی بھوٹی ہواس طرح دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف میں رہتا۔

جید برجات اور جدت کا عروج سے اس تبای اور کے کی سر داری چھن جانے کے بعد جولوگ باتی ہےوہ سب عمر دابن حرش بی جو سب عمر دابن حرش کی سر داری چھن جانے کے بعد جولوگ باتی ہے جو سب عمر دابن حرش بی حرات کی جر ہم میں وہ آخری آوی ہے جو کے کاسر دار ہوا۔ کے کی سر داری چھن جانے کا بنی جر ہم کو ذیر دست غم تھانور وہ اس پر سخت ملول اور رنجیدہ شھے۔ عمر وین حرش نے اس پر ایک نوخہ کما تھا جس کے چند شعر سے ہیں

عروكاتوك دوال كان لم يكن الحجون إلى الصفا

جلدنول نصف اول سير مت طبيبه آردو ريار اَئِيسُ وَلِم يَسْجِر بِمِكَةً سَامِرُ كوياك جون سے لے كر صفاتك ندكو كى دوست باد رندكو كى قصد كوئى كرنے والا مے من قصد كوئى كر دہاہے۔ وَكِيَّا وَلَاهُ الْبَيْتَ مِنْ يَبَعَدُ ثَابِتِ نَطُوفُ بِذَاكُ الْبَيْتِ وَالْخَبِرِ ظَاهِرٍ ہم لوگ ثابت ابن اساعیل کے بعد بیت اللہ کے متوتی تھے۔ اللہ کے اس تھر کا طواف کرتے تھے لور اس کی بر کتیں طاہر ہوتی تھیں۔ صَرُوْفُ اللَّيَالِيُّ وَاللَّهُ مُوْرُ الْبُواتِرُ باں ہم ای دادی کے باشد یے ہے مرہمیں وفت کی رفتار اور زمانے کی نشیب و فراز نے وہاں سے اجاڑویا۔ مہ نوحہ خاندان برامکہ کے لئے شکون بیر ، اس سلط میں ایک بجیب وغریب انفاق اور ولچیپ واقعہ ہے جے ایک مخص نے حکایت کیا ہے کہ میں خلیفہ ہارون رشید عبای کے زمانہ میں اس کے ایک وزیر سیخی ابن خالد بر مکی کے یاس چیفا ہوا لکھ رہا تھا کہ اے نیند آئی وہ تھوڑی دیر سویالور اس کے بعد تھبر لیا ہوا بیدار ہوالور کما۔ "ہونے والی بات ہو گئی، خدا کی قشم ہماری سلطنت ختم ہو گئی، ہماری عزت جاتی رہی اور ہمارے اقتدار کے دل اور ے ہو گئے "۔ مس نے کہا اکیا بات ہو تی خدادز بر کو مطمئن رکھے "۔ برامکہ کی تناہی اور میہ شعر باس نے جواب دیا کہ ٹس نے ایک شعر پڑھنے دالے کو یہ شعر پڑھنے ہوئے سا ہے۔ کویا کہ جون سے صفاتک نہ کوئی دوست ر بالور نہ کوئی قصہ کوئی کرئے دالا کے میں قصہ کوئی کر دیاہے۔ یہ شعر س کر میں نے اس کہنے والے کؤ دیکھے بغیر جواب دیا۔ صُرُوف الليالِيُّ والدَّهُورِ البواتِرُ بال ہم ای دادی کے باشندے بتے مر ہمیں وقت کی وقار اور زمانے کے شیب و قرارے وہاں سے اجاز دیا (بدوونوں شعر عمر دابن حرت جر ہمی کے ای مرثیہ کے ہیں اور گذشتہ سطر وں میں نقل کئے جا میکے ہیں) (حكايت بيان كرنے والا كتاہے كه) اس واقعہ كے تين روز بعد جبكه ميں الى عادت كے مطابق يحي بر کی کے پاس جیشا ہوا تھا ایک مختص آیا اور اس نے غم داضطر اب کے ساتھ یکی کو اطلاع دی کہ خلیفہ ہارون رشید نے جعفر بر کی کو (جو اس کاوزیر اعظم تھا) قبل کر دیا ہے۔ یکی نے یو جھا کیاوا تعی اس نے قبل کر دیا ہے، آنے والے نے کماکہ بال۔ یجی نے قور اُسے باتھ سے قلم پھیک دیااور کہا ۔۔ "ای طرح اجا تک ایک دن قیامت آجائے گی"۔ ا قوال زریں کی کی بر کی کاجو قول منقول ہے وہ ہے :۔ " آدمی کو حیات که بهترین بات جو وہ سے اے لکھے لور بهترین بات جو وہ لکھے اسے یاد کر لے ،لور بمترین بات جودہ یاد کرلے اے بولے "۔

نیزاس کایہ تول مجی ہے:۔

"جس شخص نے بغیر کی وسدے کی لذت وسر در کے رات گزاری اس نے کار نامے کاذا نُقعہ نہیں چکھا"۔ (ایعنی ایک شخص سے کی چیز کادعدہ کیاجائے کہ دہ اے دی جائے گی ادر پھر وہ اس کو ہائے تک انتظار کرے توبیہ انتظار کی لذت اس سے بہتر ہے کہ اے دہ چیز اچانک مل جائے جس میں اے انتظار کی لذت حاصل نہیں ہوتی )۔

بہر حال جیسا کہ بیان ہو چاہے بی جرہم کے بعد بنی فرناعہ کو کعبہ کی تولیت اور کے کی سر داری مل گئی۔ قبیلہ بنی فرناعہ کاسر دارعمر دابن کی قدریہ نخص بن جرہم کے سر دارعمر دابن حریث جرہمی کانواسہ تھاجو قبیلہ جرہم مد سے مرسونہ میں سابق ہے میں گئی میں

میں ہے کے کا آخری سر دار تھا جیساکہ گزر چکاہے۔

خزاعہ کا ایک سر وار اُبن گئی ۔ (قبیلہ خزاعہ کے اس سروار) عمرواین کی نے دور جا ہیت میں عرب میں وہ عزت و شرف حاصل کیا جو اس ہے پہلے اور اس کے بعد کمی کو نہیں ملا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے محے میں حاجیوں کو ثرید کے کھانے پر اونٹ کی چر ٹی کھلائی، عرب میں اس کا شرف اور تام آیک کو نے سے دو سرے کو نے میں جن جینی گیا۔ یہاں تک کہ اس کے منہ سے نکی ہوئی ہر بات ایسادین بن جاتی جی وہ جاری کر تا تعالوگ فور آئس مؤر خین کہتے ہیں کہ عمروا بن کی عربوں کا ایک ایسا خدا بن گیا تھا کہ جو بدعت بھی وہ جاری کر تا تعالوگ فور آئس کو دین اور شریعت کی حیثیت سے قبول کر لیتے تھے۔ کیو نکہ عمرولوگوں کو کھا تا کھلا تا تعالور بھی جو میں انہیں خلاتی تعالور دیں بڑار خلاتیں پہنا تا تھا۔ خلاتی میں انہیں بہنا تا تھا۔ وین ابر ایسی میں تا تعالی کی دو سرے سے منفق ہیں کہ حضر سے ابر ایسی میں تبدیلیاں کیں۔ بعض مؤرث کی تعالی ان کے دین پر قائم رہے۔ اور عمروا بن کی کے زمانے تک بتوں کی ہوجا سے بچے رہے گر عمرولی سے عرب مسلسل ان کے دین پر قائم رہے۔ اور عمروا بن کی کے زمانے تک بتوں کی ہوجا سے بچے رہے گر عمرولی سے عرب مسلسل ان کے دین پر قائم رہے۔ اور عمروا بن کی کے زمانے تک بتوں کی ہوجا سے بچے رہے گر عمرولی ہیں گر اہیاں بھیلا کیں، چنانچہ اس نے بتوں کی ہوجا دین کی کے زمانے تک بتوں کی ہوجا سے بچے رہے گر اور میں انہ کی گر امیاں کو جھوڑ ا۔

ایک روایت سے کہ بخیرہ چموڑنے والا پہلا آدمی قبیلہ بن مدنے کا ایک فخص ہے ،اس کے پاس وو او ننٹیاں تھیں اس نے ان دونوں کے کان کتر ہے اور ان کا دود ہ حرام قرار دیا۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دوزخ میں اس حال میں دیکیا کہ دہ او شنیاں اس شخص کوا ہے ہیروں سے مار رہی ہیں اور اپنے منہ

ے اس کو کا ث رہی ہیں۔

ے ان وہ تعارف میں۔ مشر کانہ عقا کدور سوم کا بانی عمر دابن کی ہیوہ پہلا فخص ہے جس نے وصیلہ کے او نمنی چھوڑنے لور

ا یہ مب زمان جا جا ہے۔ کی بیبود ور سمیں ہیں جن کی وجہ ہے حرب ایسی چیزوں کواپنے اوپر حرام کر لیتے تھے جو اللہ نے حرام نمیں کیں ، مثلاً کی جانور کا دود ہو چیا چھوڑ دیتے اور کئے کہ یہ فلال بت کے نام ہے اب اس ہے وہی فائدہ النہ انگا کے گا۔ ایسے جانورول کے انگ انگ نام رکھے گئے تھے۔ کلی بحیرواس جانور کو کہتے ہیں جس کا دود ہوا ہے اوپر حرام کر لیا جانا تھا باس کے کان نشانی کے لئے کئر دیتے تھے۔ سائبہ وہ جانور کملاتا تھا جس کو کسی بت کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا نہ اس پر کوئی خود سوار ہو تا اور شرمامان لادتا۔

سے وصیلہ وہ او نٹنی ہوتی تھی جو بہلی دفعہ ایک نربچہ جننے کے بعد لگا تار دومادہ بچے جنے الی او نٹنی کو بھی بتول کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے اور اس سے کوئی کام نمیں لیاجا تا تھا۔ طام سے اون بتوں کے نام پر چھوڑنے کی رسم ڈالی (پارہ نمبر کے میں ارشاد باری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشر درع کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ حالی کو لیکن جو لوگ کا فر بیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں) اور کھیہ کے گر دبت نصب کئے۔ سمل نامی بت وہ شام ہے لے کر آیا تھالور اس کو اس نے کعبہ کے اندر بخ بیس نصب کیا تھا۔ چنانچہ عرب ای بت کے پاس کھڑے ہو کر تیروں کے ذریعہ چیز تقسیم کیا کرتے ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی (تیروں کے ذریعہ کی مطلب یہ ہے کہ جمل نامی بت کے پاس ایسے تیر دکھے گئے تھے جن پر آئے آئے گی (تیروں کے ذریعہ مثلاً کسی پر لکھا ہوا تھا "کرو" کسی پر "مت کرو" کسی پر "اچھا ہے" کسی پر "برا می ہوئے تیے۔ مثلاً کسی پر لکھا ہوا تھا "کرو" کسی پر "مت کرو" کسی پر "اچھا ہے" کسی پر "برا ہے ہوئے تیروں میں ہے ایک تیر کھنے لیتالور ہی سے ایک تیر کھنے کہ سے مطابق عمل کرتا۔

اُسلام نے جا ہلیت کی ان سب بیبودہ رسمول کو ختم کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں پارے کے شروع میں صاف صاف ارشاد فرمایا ہے یا اتبہا الّذِینَ اُمنوا اِنّما الْتَحَمْرَوَ الْمَبْسَرَ الح الآبلُ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بیہ ہے کہ شراب اور بت (وغیرہ) اور قرعہ کے تیر سب گندے شیطانی کام بیں سوان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو قلاح ہو)

تلبیہ میں شرکیہ الفاظ اللہ الفاظ شامل کے جس کا واقعہ یوں ہوا کہ عمر و تلبیہ ابرائیمی پڑھ رہا تھا بینی آئیلہ می آئیلہ کہ تہیں کہتے ہیں) میں شرکیہ الفاظ شامل کے جس کا واقعہ یوں ہوا کہ عمر و تلبیہ ابرائیمی پڑھ رہا تھا بینی آئیلہ اللہ می لئیلہ کہ آئیلہ کا آئیلہ کے اور ایسی شیطان نے میں اوالیہ تعالی کی وات ہے ،عمر و نے اس اضافہ کو تابند کیا تو شیطان نے کہا تملیکہ و ما ملک بینی تواس کا مالک ہونے پراس میں مزیداضافہ بینی تواس کا مالکہ ہونے پراس میں مزیداضافہ بینی تواس کا مالکہ ہونے پراس میں مزیداضافہ کیا تاکہ عمر واسا اضافہ کو پہند کرے )اس اضافے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ (بیغی بت) تیرا شریک تو ہے گر ایسا شریک ہونے کی صفت شمیں ہے۔ (اس کے ساتھ ہی شیطان نے عمر و سے کہا کہ )اس میں کوئی حرج شمیں ہے (بیغی اس اضافہ کے بعد خدا کے ساتھ کے ساتھ ہی شیطان نے عمر و سے کہا کہ )اس میں کوئی حرج شمیں ہے (بیغی اس اضافہ کے بعد خدا کے ساتھ کے ساتھ کی گرے جس کوئی حرج شمیں ہے (بیغی اس اضافہ کے بعد خدا کے ساتھ کی ساتھ کی کرنے شمیل کوئی حرج شمیں ہے (بیغی اس اضافہ کے بعد خدا کے ساتھ کی کرنے خیل کوئی حرج شمیل ہے (بیغی اس اضافہ کے بعد خدا کے ساتھ کی کرنے خیل کوئی حرج شمیل ہے (بیغی اس اضافہ کے بعد خدا کے ساتھ کی کرنے خیل کوئی حرج شمیل ہے (بیغی اس اضافہ کے بعد خدا کے ساتھ

عوام میں این کی گفتید. (اس پر عمر و بھی تیار ہو گیااور) اس نے ای طرح کد دیا۔ عمر و کو یہ کہتے من کر عام عربول نے بھی اس کا اتباع کیا دہ لوگ تلبید میں خدا کی توحید کا اقرار کرتے بھر اس کی خدائی میں بتوں کو شرکیل کرتے اور ان کا مالک خدا کو قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین پر اپنے غضب کا ان آیات میں ذکر فرمایا:
وَمَا يُومِنُ اَكُنْ هُمُ مِاللّٰهِ اللّٰ وَهُمْ مُنْدِر كُونَ اللّیه ب ۱۳ سودہ یوسف ع ۲ ایت ۲۰۱

سم سام وہ اونٹ کملا تھا جس کی نسل بھیل چک ہے اور اس نے ایک خاص تعد او بیں او نمٹیوں سے ملاپ کیا ہو جس کی وجہ سے اس کی نسل بھیل چکی ہے اور اس نے ایک خاص تعد اور میں او نمٹیوں سے ملاپ کیا ہو وگر اسے بتوں کے سے اس کی نسل بہت بڑھ چھوڑ کر اسے بتوں کے بام پر آزاد چھوڑ دیے ۱۳ مرتب

تر جمعہ۔اوراکٹر لوگ جو خداکوماتے بھی ہیں اس طرح کہ شرک بھی کڑتے جاتے ہیں۔ مر دار گوشت کھانے کا تھکم سے محروا بن کی ہے جس نے پہلی بار مردار جانور کو حلال قرار ویا۔ حضرت اسا عمیل کی تمام لولاداب تک مردار جانور کو کھانا حرام سمجھتی تھی یمال تک کہ عمروکا زمانہ آیا،اس نے وعویٰ کمیا کہ اللہ تعالیٰ مردار جانور کو حرام قرار دینے کو پہند نہیں کر تا۔اس نے لوگوں ہے کما :۔

" آخرتم لوگ وہ جانور کیوں نہیں کھاتے جس کوانقد تعالیٰ نے تمہارے لئے ماراہے جبکہ تم اپنارے

ہوئے جانور کو کھاتے ہو"۔

جہتم میں ابن کی کی حالت امام بخاریؒ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا :
"میں نے جہنم کو دیکھا کہ (اس کی لیٹیں) ایک دوسرے سے لکرار ہی ہیں اور اس میں عمروا ہی انتز یوں
کو تھینجتا پھر رماہے "۔

ایک روایت میں آنوں کالفظ ہے ،ایک روایت سے بھی ہے کہ اس کی انتزیوں کی بد نوے دوز ٹی لوگ سخت تکلیف میں ہیں۔

(حدیث میں "امعاء "کالفظ ہے جس کے معنی آئتیں ہیں)امعاء کواقتاب بھی کماجاتاہے جس کاداحد قنب ہے ای لفظ پر رسول اللہ علی کا کی فرمان بھی ہے کہ قیامت میں ایک فخص کو لایا جائے گالور دوزخ میں فال دیاجائے گاایس کی آئتیں (اقتاب) تیزی ہے باہر نکل کر آگ میں جلیں گی۔

اللم كى ابن كى سے مشابہت رسول اللہ علق نے حضرت اكنهم ابن جون الغزائ (جون فزائ كانام عبد الغزى فائد الله علی كانام عبد الغزى تقادر اكثم كى ابن جون الغزائ الله عنى بين برے بيدوالا) سے فرمايا : ..

"اے اتم امیں نے عمر وابن کی کو و بھاکہ وہ دوزخ میں اپنی انتزیال تھینیتا پھر رہاہے اور میں نے کسی شخص کو دوسرے سے انتامشابہ نہیں دیاسا جتناتم اس ہے ہو (یعنی عمر و سے ")

آئم نے عرض کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں یار سول اللہ اکہ بجھے اس کی شاہت کی وجہ ہے (آخرت میں) کوئی نقصان پنچے۔؟ آپ میلیا نے فرمایا "نہیں تم مومن ہواور وہ کا فرانھا۔ وہ پہلا آدمی نقاجس نے حضرت اساعیل کے دین میں تبدیلیال کیں اور برت نصب کئے "

(ی) دین اساعیل ہے مرادوہی دین ایر اہیم ہے۔ اس لئے کہ عرب حضرت ایر اہیم کے زمانے سے ان ہی کے دین پر قائم رہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی یمال تک کہ جیسا کہ بیان کیا گیا اس عمر و کا زمانہ آیا (لور اس نے دین میں تغیر ات کئے)۔

آبعض مؤر نیمن کا قول ہے کہ یہ آئم وہی ابو معبد لیعنی اُم معبد کے شوہر ہیں جن کے پاس ہے ہو کر رسول اللہ ﷺ جرت کے وقت گزرے تھے۔ اور یہ آئم وہی ہیں جن سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ ہیں فرتال کودیکھا اور آئم ابن عبدالغری ہوگئے اور یہ آئم وہی ہیں جن سے زیادہ مشابہ ہیں۔ یہ من کر آئم کھڑے ہوگئے اور نوچیا کہ کیا اس کی مشابہ ہیں۔ یہ من کر آئم کھڑے ہوگئے اور نوچیا کہ کیا اس کی مشابہ ہے فرمایا" نہیں تم مو من ہواوروہ کا فرہے"۔ اس عدیث کو ابن عبدالبر نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ حدیث جس میں دخال کا ذکر ہے تھے نمیں ہے بلکہ صحیح وہ ہے جس میں عمر وابن کی کاذ کر ہے۔ ایک ہیں ہے بلکہ صحیح وہ ہے۔ اس میں جس عمر وابن کی کاذ کر ہے۔ اس میں عمر وابن کی کاذ کر ہے۔ کہ میں اس کے بلکہ صحیح وہ این کی بت پر ستی کا باقی سے عروا بن کی میلا آدمی تھا جس نے بت نصب کئے تھے۔ وہ این کی مام ہے کے ابن کی بت پر ستی کا باقی سے عروا بن کی میلا آدمی تھا جس نے بت نصب کئے تھے۔ وہ این کی میلا آدمی تھا جس نے بت نصب کئے تھے۔ وہ این کی میلا آدمی تھا جس نے بت نصب کئے تھے۔ وہ این کی میلا آدمی تھا جس نے بت نصب کئے تھے۔ وہ این کی میلا آدمی تھا جس نے بت نصب کئے تھے۔ وہ این کی میلا آدمی تھا جس نے بت نصب کئے تھے۔ وہ این کی میلا آدمی تھا جس نے بت نصب کئے تھے۔ وہ این کی میلا آدمی تھا جس نے بت نصب کئے تھے۔ وہ این کی میلا آدمی تھا جس نے بت نصب کئے تھے۔ وہ این کی میلا آدمی تھا جس نے بت نصب کئے تھے۔ وہ این کی میلا آدمی تھا جس نے بت نصب کئے تھے۔ وہ این کی میلا آدمی تھا جس نے بت نصب کئے تھے۔ وہ این کی میلا آدمی تھا جس نے بالے بیا کہ کے بال

ے شام گیا، اس نے بلتاء کے علاتے میں عمالی کی قوم کو دیکھاجو عملاق این لاؤڈ این سام این نوح کی اولاد میں اسے شے ، اس نے دیکھا کہ وہ لوگ بتول کی ہو جا کررہے ہیں۔ عمر ونے ہو چھا کہ یہ (پینی بت) کیا چیز ہے ؟ انہوں نے کہا کہ یہ بت ہیں جنہیں ہم ہو جے ہیں، ان سے جب ہم بارش مانگتے ہیں تو یہ بارش ہر ساتے ہیں اور جب ان سے مدوما تگتے ہیں تو یہ بارش ہر ساتے ہیں اور جب ان سے مدوما تگتے ہیں تو یہ ہماری عدو کرتے ہیں اعمر و نے ان ۔ سے کما، کیا تم ان میں سے ایک بت جھے و سے سکے ہو ، میں اسے عرب لے جاؤل گا۔ اس پر ان لوگول نے اسے ایک بت و دے دیا جس کا نام جمل تھا۔ عمر واسے لے ہو ، میں اسے عرب لے جاؤل گا۔ اس پر ان لوگول نے اسے ایک بت و دے دیا جس کا نام جمل تھا۔ عمر واسے لے کر کے آیا اور کعب کے فی عمل چاہ دیا ہو گار اس نے لوگول کو تھم دیا کہ اس کی عمادت اور تعظیم کیا کریں، چنانچہ اس کے بعد جب کوئی شخص سفر ہے واپس آتا تو وہ اپنے گھر والول کے پاس جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد اس بت (جمل) کو تعظیم دیا تھاؤں اس کے پاس جیٹھ کرا بنام موغہ تا۔

فال کے تیر ..... بُہُل کے پاس سات تیر دیکے رہتے تھے ان میں ایک پر عقل لکھا ہوا تھا ،اگر اس کو اٹھانے کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہو تا تواس تیر ہے قرید ڈالتے اور جس کانام نکل آتادہ اٹھا تا۔

فال اور قرعہ اندازی ... ایک تیر پر" ہاں "لکھا ہوا تھا اور ایک تیر پر" نہیں "لکھا ہوا تھا ،یہ تیر ان کا مول کے متعلق (فال نکا کئے کے لئے تھے) جن کووہ کرنا جا ہے۔

ایک تیر پر "تم میں ہے" کی پر "غیر کے ساتھ ملخق ہے" لکھا تھا۔ یہ اس موقع کے لئے تھاجب را نہیں کی بچے کے متعلق اختلاف ہو تا تھاکہ آیادہ ان ہی بیس ہے ہے انہیں۔

جہلی بیت ۔ ایک تیر پر "اس میں ہے "اور ایک پر "اس میں ضین ہے "تحر پر تھا، میداس وقت کی فال کے لئے تھا جب دویانی حاصل کرنے کیلئے کسی جگہ کنوال کھودتے تھے۔ بُہُل عقیق پھر کا بناہوا تھا اور انسان کی شکل کا تھا۔

ابین نجی کی طویل عمر ، بید عمر وابن لجی تین سوچالیس سال زندہ رہا اور اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کی ایک ہزار مو تیں دیکھیں۔ عمر وابن کی اور اس کے بعد اس کی اولا دیانچ سوسال تک بیت اللہ کے متو تی رہے (بعنی اتن میں میں میں میں میں میں افری آوری تاری کی بیٹی سے تھئی نے مدت تک کے کی سر داری ان کے پاس رہی ،اس کی اولا ویس آخری آو می تعلیل تھا جس کی بیٹی سے تھئی نے شاوی کرلی تھی جیسا کہ گزر چکا ہے)۔

جن کے ذریعہ بیائی مشہور بُت ایک روایت ہے کہ عمر وابن کی کے ایک جن تابع تفاعم و نے اس جن کو حکم دیا کہ جدّ و جات ہے۔ ان بتول کو حکم دیا کہ جدّ و جاتور دہاں ہے وہ بت لے کر آکہ جو نوح اور اور لین کے زمانے میں پوج واتے ہے۔ ان بتول کو حکم دیا کہ جدّ و خام رہ ہوگئی (اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا لوگوں ہے ان بتول کی عبادت کے لئے کما۔ اس کے بعد عرب میں بتول کی پوجاعام ہوگئی (اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا بیت مخصوص کر لیا) و قبیلہ نی کلب کا بت تھا۔ سُواع قبیلہ ہمدان کا تھا۔ ایک روایت کے مطابق سُواع قبیلہ بی ایک مطابق یعوت قبیلہ بی ایک و ایک مور شاعلی تھا) لیعوق قبیلہ مر او کا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یعوق قبیلہ ہمدان کا تھا۔ ایک روایت

یہ بت گذشہ صالحین کی شکلول میں .... یہ سب بت ان انسانوں کی شکل کے تھے جو قدیم زمانے میں جب مرے تو ان کے ذمانے کے لوگول نے (ان کی نیکی کی وجہ سے) ان کا بہت غم منایا۔ ابلیس لعین نے (ان کو غم ذوہ و کھے کر اور اس موقعہ سے فائدہ اٹھاکر) ان لوگوں کے لئے مر نے والوں کی شکل کے بت دھات اور تا نے عن بناد یئے ، تاکہ سوگ منانے والے ان کی شکل کے بتوں کو و کھے کر تسکین حاصل کریں۔ لوگوں نے ان

تنہ و روں کوا پی مسجد کے آخری جصے میں اٹھا کرر کھ دیا۔ جنب اس دور کے لوگ مرکئے تو شیطان ۔ نہ ان کی اولاد سے کہا کہ بیہ تمہارے باپ دادا کے معبود ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔

البلیس بت برستی کا موجد اس کے بعد طوفان توجے نے ان بتول کو سمندر کے ساحل میں وفن کر دیا گر شیطان نے آن کو بھر بابر آکال لیا۔ بعض مؤرخین کتے ہیں کہ حفزت آدم کے پانچ بیٹے جو بست نیک و سائے ہے ان کے ہام دوّ، سُوانَّ، بغوف، بیعو آلور نشر ہے جب دُد کا انقال ہو گیا تو لوگوں کو اس کا شدید صد مہ اور رہی ہو ااور وہ سب اسکی قبر کے گر د جا کر بیٹے گئے کی وقت قبر ہے بلیکدہ نمیں ہوت ہے۔ بدواقعہ شر بائل کے ملائے گا ہے۔ جب البلیس نے لوگوں کی بیہ حالت دیکھی تو وہ ان کے پاس آیک انسان کی شکل میں آیااور ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لئے اس کی شکل کی آیک تصویر گھڑ دول تا کہ جب تم اے دیکھو تو اس کی یاد تازہ ہو چایا کر ے۔ لوگوں نے کہا ہاں بناوو۔ شیطان نے مرنے والے کی صورت کا بت بنادیا۔ اس کے بعد ان پانچوں میں سے جب بھی کوئی مر تا توا بلیس اس کی شکل کا بت بنادیا۔ اوگوں نے ان بتول کے وہ بینا مرکے جوان آد میوں کے ہو۔ لولاد آدم ہیں بئت برسی کی گرزگ کر تا گیا، باب دلوام گئے ، ہیٹے مرکے پھر بیٹوں کے ہیٹے۔ لولاد آدم ہیں بئت برسی کی پھر فرن کے بیٹے اوگوں نے ان تھو یروں کو پوجا کرتے ہے اس کے تم بھی ان کو پوجو۔ فولوں نے اور کو سٹیل نے ان لوگوں کی ہدایت کے لئے حضر ت نوٹ کو تھور تو تو اور کو سٹیل میں اسل می سٹیل کے سے دوکا گرانہوں نے نہیں بان کو ہو کے ان کو تو کو کی کر بیٹوں کی ہدایت کے لئے حضر ت نوٹ کو تو بھی بھر نوٹ کو اور کو ان بتوں کی پر سٹن ہوں کی ہدایت کے لئے حضر ت نوٹ کو کو بھر نوٹ کو اور کو سٹیل کو ان بتوں کی پر سٹن ہے دوکا گرانہوں نے نہیں بانا۔

دور توح اور آغاز بئت برستی صفرت آدم اور حضرت نوخ کے در میان دس قرن کا فاصلہ ہے اس میں سب لوگ شریعت مقد بر مقل کرتے رہے۔ سب سے پہلے بتوں کی پوجانوم کی قوم میں ہوئی، ابتد تعالیٰ نے حضریت نوع کو میں ہوئی، ابتد تعالیٰ نے حضریت نوع کو میں موئی، ابتد تعالیٰ نے حضریت نوع کو میں موئی۔ ابتد تعالیٰ ہے۔

حضرت توح کومبعوث فریایاادرانهول نے لوگول کواس نے روکا۔ عرب میں بت پر ستی کارواج کما جاتا ہے کہ عمر وابن لکی نے ہی منات کا بٹ سمندر کے ساحل پر نصب کیا تفاجو قدید کے ملاقے ہے ملاقے ہے۔ قبیلہ از د کے لوگ وہاں (لینی منات کے پاس جج کے لیے جایا کرتے ہتے اوراس کی بہت عظمت کرتے ہتے۔ای طرح اوس و فزر خ اور قبیلہ غسان کے لوگ ہمی اس بت کی بہت عظمت کرتے ہتے۔

شیخ عبدالوہاب شعرانی نے بعض آیات قر آنی کی تفییر کرتے ہوے اس آیت پاک کے ذیل میں مکھاہے۔ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْاَدْ ضِ (الآبَدُ)

(ترجمہ)۔ادر اللہ ہی کے سامنے سب سرخم کے ہوئے ہیں جننے آسانوں میں ہیں اور جننے زمین میں ہیں اور جننے زمین میں ہیں (سور اُرعدب۳ ارکوع۲)

بئت پرستی کاسبب ورحقیقت بت نصب کرنے کی اصل قدیم زمانے کے علماء کی تنزیمہ کے سلطے میں شدت ہے اس کئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز سے منزہ (پاک اور بری) قرار دیااور اپنے عوام کو بھی ای کا حکم دیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ عوام میں سے پچھ لوگوں نے (اس کے بتیجے میں) اس کو تعطیل کے تعبیر کیا توانہوں نے ان کیلئے بت نصب کراد بے اور انہیں رہی لباس اور جو اہر ات

ئے شدت تنزیر اور تعطیل ہے مرادیہ ہے کہ ذات باری کو جسم اور زمان و مکان کے ساتھ ساتھ صفات ہے بھی (نعوذ باللہ) ہری اور منز ومان لیمنا (مرجب)

پنائے اور سجدے وغیرہ سے ان کی تعظیم کی تاکہ اس کے ذریعہ وہ اس حقانیت کویادر کھ سکیں جوان کی عقلوں سے نکل گئی تھی۔حالا نکہ خود ان علماء کی عقلوں سے یہ بات نکل گئی کہ ایساکر نااللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر جائز مہد سے دیسے میٹونٹ و از مرد ال

نسي ہے۔ يمال تك شيخ شعر انى كاحواله ہے۔

ا کے روایت ہے کہ جب فتح کمہ کے وفت رسول اللہ ﷺ نے ناکلہ کابت توڑا تواس میں ہے ایک سیاہ نگل جہ سے ایک سیاہ

نام عورت نگی جس کے بال الجمعے ہوئے سے اور جو اپناچرہ و نوج رہی تھی اور چیخی چلاتی جاتی تھی۔

ابن کی کے عقائد میں و ابن کی اپی قوم کے لوگوں ہے کہنا تقاکہ خدامر دی کے زمانے میں طائف میں الت بت کے پاس بنا ہے اور کری میں عزیٰ بت کے پاس بنا ہے۔ ای وجہ ہوگ ان دونوں بنوں کی بہت اختلیم کرتے ہے اور جس طرح قربانی کا جانور کعبہ میں ہیسچے ہے۔

وقت کی کی اصلاحات میں قصی (نسب رسول اللہ عظیم کے ذیل میں جس کا اصل فوکر چل رہا ہے) ہی وہ پہلا آدی ہے جس نے قریش کو تھم دیا کہ وہ حرم کے اندر بہت اللہ کے گردا پنے مکانات تقمیر کریں۔ اس نے ان کے اس کے ان کر بھی جس اللہ کے گردا پنے مکانات تقمیر کریں۔ اس نے ان کے رہینی چو نکہ بہت اللہ اور حرم کے اندر قبال و خول رہیں کو تمام عرب ناجائز ہمجھے جی اس لئے آگر تمہارے کے (بیمن چو نکہ بہت اللہ اور حرم کے اندر قبال و خول رہیں کو تمام عرب ناجائز ہمجھے جی اس لئے آگر تمہارے مکانات حرم کے اندر ہوں کے لئے تم ہے کی بھی معالم کے سے جنگ کرنا ممکن نہ دے گا اور اس مکن نہ دے گا اور اس

حرم میں مکانات ... چنانچہ قرایش نے کعبہ کے جاروں طرف اپنے مکانات بنالئے اور انہوں نے اپنے اپنے مکانات بنالئے اور انہوں نے اپنے اپنے مکانات بنائے دروازہ تھا جس کانام اپنے مکانوں کے دروازہ تھا جس کانام ای شاخ کے نام بررکھا گیااور آج تک انہیں کے نام پر منسوب ہے مثلاً باب بی شیبہ ، باب بی سہم ، باب بی مخز م اور باب بی بی کے دروازہ نے کے اور ول طرف مخز م اور باب بی بی کے دروازی کئی تھی )۔

وار الندوہ کی تعمیر اس کے بعد قصی نے ایک دار الندوہ لینی دار المنورہ بنایا۔ (اس سے پہلے کہ بن کوئی عمارت نہیں تھی، قصی پہلا آدمی ہے جس نے بلند عمارتیمی بنانے کا حکم دیا اور قرایش کے اہم معامات طے کرنے کیلئے ایک دار المحورہ بنایا جس کانام دار الندوہ تھا) یہ پسلامکان ہے جو کے میں تعمیر کیا گیا۔ دور اسلام میں توسیعات حرم ....قصی کے بعد سے حضور عیا ادر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے تک

یی صورت رہی کہ کعبہ کے گرد صرف طواف کرنے کی بقدر جگہ تھی اور (بیت اللہ کے احاطے) کی کوئی دیوار نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا ذمانہ آیا توانہوں نے بیہ مکانات تحرید لئے اور ان کو گرا کر بیت اللہ کے گرد مبحد کی دوار نے مرائی، مجرجب حضرت عمان غی کی خلافت کا ذمانہ آیا توانہوں نے (اس سے آگے کے) دوار مرمکانات بھی خرید لئے اور ان کی کائی گران قیت اواکی، پھرا نہیں منہد م کر کے مبحد حرام کو وسیق کیا۔ ان کے بعد حضرت عبد اللہ بن زیبر نے مبحد حرام میں بہت ذیادہ اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد عبد اللہ ابن مر دان نے مبحد کی دیواروں کو بلند کر ایااور اس پر ساج کی لکڑی (ٹیک) کی چھت ڈلوائی اور اس کی الملک ابن مر دان نے مبحد کی دیواروں کو بلند کر ایااور اس پر ساج کی لکڑی (ٹیک) کی چھت ڈلوائی اور اس کی حرب صورت عمارت بخوادی عرب صورت کا مبحد حرام جول کی تول ہے لید ابن عبد الملک نے مبحد حرام کو اور زیادہ وسیح کیا اور اس میں سنگ مر مر کے ستون تائم ہے۔ اس کے بعد خلیفہ باردون رشید کے باپ ممدی نے اس میں دومر تیا اضافہ کر ایااس کے بعد اب عمد می تول ہوں کی تول ہے (نیعنی مؤلف کتاب کے ذمائے تک ) میت میں دومر تیا اللہ کے بعد اب علی مربح کے ساورات نہیں بر کرتے تھے یمال تک کہ جب کی مختص کو قدم کو تول علی تول ہو گر گئی میں اس میں دومر تیا ہوں کی خرورت ہوتی تھی تو اور احرام کی وجہ سے اس میں رات نہیں بر کرتے تھے یمال تک کہ جب کی مختص کو تضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تھی تو ہوتی تھی تو وہ جسے اس میں رات نہیں بر کرتے تھے یمال تک کہ جب کی مختص کو تضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ جسے اس میں رات نہیں بر کرتے تھے یمال تک کہ جب کی مختص کو تضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ جسے اس میں رات نہیں جاتا کی تاتات براتی تھی میں تک کہ جب کی مختص کو تضاء عادت کی ضرورت ہوتی تھی تولوں تولی میں وہ برائی میں وہ تاتات برائی کر تاتات کی تول کو تاتات کی تاتات کی تول کی تول کو تاتات برائی کہ جب کی مختص کی تول خوار کی تول کے تول کی تول کے تول کو تاتات کیا گئی تاتات کی تاتات کیا تاتات کی تاتات کیا تاتات کیا تاتات کیا تاتات کی تاتات کی تاتات کیا تاتات کیا تاتات کی تاتات کیا تاتات کیا تاتات کیا تاتات کیا تاتات کی تاتات کی تاتات کی تاتات کیا تاتات کیا تاتات کی تاتات کیا تاتات کیا تاتات کیا تاتات کیا تاتات کی تاتات کی تاتات کی تاتات کیا تاتات کی تاتات کیا تاتات کی تاتات کی تاتات

ایک روایت ہے کہ نی کر بم سیجھ کئے میں تھے تو تفنائے حاجت کے لئے کے ہے دو تمائی فرسخ کے فاصلہ پر محمل کے مقام پر تشریف لے جاپاکرتے تھے۔

شیم حرم کاشے سے کنوف (جب قریش نے حرم میں مکانات تغییر کے) توح م کے جو در خت ان کے مکانات میں آگئے تیے ان کو کاشنے سے انہیں و ہشت معلوم ہوئی، اس وقت کے میں کا نئول وار در خت اور جماڑیال بہت ذیادہ تھیں۔ قریش نے اس وقت کو قصی کے سامنے رکھا۔ قصی نے انہیں حکم دیا کہ ان در ختول کو کاٹ ڈالول گر قریش اس سے بہت خو فزدہ ہو ئے اور انہوں نے کہا ہم اسے پہند نہیں کرتے کہ لوگ ہمیں سے طعنہ ویں کہ ہم نے حرم کی تو بین ک ہے۔ قصی نے جو اب دیا کہ تم ان در ختول کو اپنے مکانات کی وجہ سے کاٹ رہے ہو کی فساد کی نیت رکھے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اس کے بعد تھی نے خوداور اسے نہدوگاروں کے ذریعہ ور خت کاٹ ڈالے۔

سیلی نے واقدی ہے روایت کیا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ جب قریش نے مکانات بنائے کا اراوہ کیا تو انہوں نے قصی نے لوگوں کوور ختوں انہوں نے قصی نے لوگوں کوور ختوں کے ہوتے ہوئے ہم کیسے تقمیر کریں۔ قصی نے لوگوں کوور ختوں کے کاشنے ہے روکااور انجام اور سز اے انہیں ڈرایا۔ ای لئے جب ان جس ہے کوئی تقمیر شر دع کر تا تھا تو در ختوں کے جاروں طرف بنیاد کھوو تا تھا، تاکہ در خت مکان کے اندر آجا کیں۔ وہ پہلے آوی جنوں نے مکان کے لئے حرم کے در خت کاشنے کے سلسلے میں نرمی اختیار کی عبد اللہ بن زبیر میں جبکہ انہوں نے تعیقحان میں مکانات بنائے، شر انہوں نے تعیقحان میں مکانات بنائے، شر انہوں نے بھی ہر در خت کاشنے کے بدلے میں ایک ایک گائے قربان کی۔ ان دونوں روایوں کے در میان موافقت قابل غور ہے۔

قریش بطاح اور قریش خواہر تھی نے قریش کے او کوں کو کے میں لاکر بسایا جیساکہ بیان ہو ہا ہے اس نے قبیلہ قریش کو بارہ قبیلوں میں تقسیم کر دیا تھا اور کے کے نواح میں انہیں بہاڑی اور میدانی ما اقول میں بسایا تھا۔ اس نے قبیلہ قریش کو باری حصے میں رہنے والوں کو قریش کو قریش بطاح اور میدانی حصے میں رہنے والوں کو قریش کو قریش بطاح اور میدانی حصے میں رہنے والوں کو قریش کو قریش بطاح اور میدانی حصے میں رہنے والوں کو قریش کو قریش بھاج اور میدانی حصے میں رہنے والوں کو قریش کو ایم

کهاجاتا تھا۔ قریش بطاح، قرایش طواہر کے مقابلے میں اشرف سمجھے جاتے تھے۔ بی ہاشم بعنی رسول اللہ علیہ کا خاندان قریش بطاح میں سے تھے۔ ای بات کی طرف صاحب اصل (بعنی صاحب عیون الار) نے اندان قریش بطاح میں سے تھے۔ ای بات کی طرف صاحب اصل (بعنی صاحب عیون الار) نے آنخضرت میں ہے۔ آنکو میں اشارہ کیا ہے۔

مِنْ بَنِي هَاشِمِ بَنِ عَيْدُ مَنَافِ وَبَنُوْ الْحَيَاءِ وَبَنُوْ الْحَيَاءِ الْحَيَاءِ

آپ بنی باشم این عبد مناف میں سے بین اور بنی باشم جو دوسخا کاسمندر ہیں

مِنْ قُرِيشِ البطاحِ مَنْ عَرَفَ النَّاسُ لَهُمْ فَصِلْهُمْ بِغَيْرِا مَتُواء

یہ قریش بطاح میں سے ہیں اور ان کی فضیلت کولوگ بغیر کسی شک وشبہ کے جانتے ہیں۔ موسم سے بنیں قصمیٰ کا خطاب ۔ بعض مؤر خین کی رائے ہے کہ بنی کنانہ میں قصمیٰ پیلا آدمی ہے جسے سر واری حاصل ہوئی۔ جب جج کا موسم آیا تواس نے قریش ہے کہا :

"ج كاموسم آئيااور جو كچھ تم نے كيا ہے عرب اس كو من بيكے بيں (ليمنی تم نے جو حرم كے اندر مكانات تتمير كر لئے بيں)وہ تمهارى تعظيم كرتے بيں۔ بيں سجھتا ہوں كہ عرب كھانے سے ذيادہ كمى چنز كا احرّام نہيں كرتے اس لئے تم بيں ہے ہر شخص اپنے مال بيں ہے خراج نكالے"۔

تجاج کی صیافت. تاکہ اس کے ذریعہ حاجیوں کے داسطے کھانے کا انتظام کیاجائے) چنانچہ قریش نے ایسای کیااور اس طرح بمت سارو پیہ اکٹھا ہو گیا۔ جب ج کا موسم شروع ہوا تو قضی نے ملے کے راستوں میں ہر ہر راستے پراونٹ ذیح کرائے، ٹرید اور گوشت تیار کرایااور حاجیوں کو مشحایا نی اور رودہ یہ پوایا۔ قصی پہلا آدمی ہے جس نے مز دلفہ میں آگ جلائی تاکہ لوگ اس کوروا تی کی رات میں پر فات ہے دکھیے لیں۔ قصی کے جواقوال نقل کئے جاتے ہیںان میں سے ایک بیہ ہے :۔

قصی کے مشہور اقوال "جسنے مامت والے آدمی کی بھریم و عزت کی وہ اس کی ملامت میں شریک بوگیا، جس نے برے کو پہند کیا وہ اس کی برائی میں شریک ہوگیا، جس کو بھلائی راس نہ آئے اس کو برائی راس آتی ہے ،اور جس نے اپنی حیثیت سے زیادہ کی طلب کی وہ محرومی اور بہت و سٹمن کے حسد کا شکار ہوا"۔

جب اس كا آخرى وقت آيا تواس في اولاوس كما: ـ

"شراب سے پر بیز کرواس لئے کہ یہ بدن کو ٹھیک کرتی ہے مگر ذہان کو خراب کردیتی ہے "۔
جملہ اعزاز و مناصب پر قبضہ تقلہ دارالندوہ، منصب لواء (جنگوں میں جھنڈ ااٹھانے کا منصب بقیہ تمام منصب سقایہ ، منصب رفادہ، منصب تجابہ دارالندوہ، منصب قیادت، تمام مناصب ای کے قبضے میں آچکے تھے۔
مناصب کی تفصیل اور تشریخ آگے آر بی ہے) اور منصب قیادت، تمام مناصب ای کے قبضے میں آچکے تھے۔
منصکی کے بیٹے عبد الدار و عبد مناف مناف . . . . قصی کا سب سے بڑا بیٹا عبدالدار تھا۔ عبد مناف عربیں تو سب سے بڑا بیٹا عبدالدار تھا۔ عبد مناف عربی تو سب سے بڑا بیٹا عبدالدار تھا۔ عبد مناف عربی تو سب سے بڑا نہیں تھا گر قصی کے بیٹول میں سب سے ذیادہ معز ذاور محترم تھا اس لئے کہ اس کی عزت اپناپ قصی کے زمانے میں بی ہوچی تھی اور شہر ت پر چہار طرف پھیل چی تھی۔ عبد مناف کے اس شرف و عزت میں ان کا بھائی مطلب بھی اس کا ہم پلہ تھا، چنانچہ ان دونوں کو بدر ان یعنی دوجاند کہا جاتا تھا۔ عبد مناف کی انتائی سخادے ک

وجہ ہے قریش کے لوگ انہیں فیاض بھی کماکرتے تھے۔

بنی عبد الدار کے خلاف حلف ... بنی عبد مناف نے بنی عبد الدار سے یہ تمام مناصب چھینے کاارادہ کر کے ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنی عبد مناف نے خوشبو سے بھر اہواایک پیالہ نکالااور اسے اپنے حامیوں کے لئے حرم میں باب کعبہ کے پاس رکھ ویا۔ پھر سب نے اپنے ہاتھ اس پیالہ میں ڈبوئے اور انہوں نے ان کے صیفوں اور حامیوں نے (ایک دوسر سے کی مدو کا) حلف اٹھایا۔ پھر معاہدہ کو مزید پختہ کرنے کے لئے سب نے کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ ان لوگوں کا نام مطبیبین بڑا۔ یہ پیالہ اُم حلیم بیضاء بنت عبد المطلب نے نکالا تھاجور سول اللہ علی بھوئی تھیں اور آنخضر سے بیالہ عبد اللہ کی جڑوال بمن تھیں۔ انہوں نے وہ پیالہ جر اسوو پر رکھ کر کہا کہ جو شخص یہ خوشبولگائے گاوہ ہم میں سے ہے۔ چنانچہ نی عبد مناف کے ساتھ (ان کے حلیفوں) بن زہرہ، بنی اسد این عبد العزی، بنی تھیم این مر ہاور بنی حرش این فہر نے بھی اس سے خوشبولگائی چنانچہ مطبیبین فہر نے بھی اس سے خوشبولگائی چنانچہ مطبیبین میں قریش کے بانچ قبیلے تھے۔

بنی عبد الدار کا حلف یا ای طرح بنی عبد الدار نے بھی اپنے حلیفوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اِن کے حلیفوں میں بنی مخزوم بنی سم ، بنی تح نور بنی عدی ابن کعب سے جنہوں نے حلف لیا کہ ہم ایک دور نے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے لورایک دوسرے عافل نہیں ہوں گے ،اان کا لقب اس حلف کی وجہ سے احلاف بڑا۔ انہوں نے چھوڑیں گے لورایک دوسرے عافل نہیں ہوں گے ،اان کا لقب اس حلف کی وجہ سے احلاف بڑا۔ انہوں نے خون سے بھر اہوا کی بیالہ رکھا تھا جو ایکے کائے ہوئے او نثوں کا خون تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو تحتص اس خون میں ہاتھ ڈال کر چائے گا دہ ہم میں سے ہے۔ چنانچہ سب لوگ اس میں ہاتھ ڈالے اور پھر اسے چائے ان کا لقب

لعقة الدم پرا، ایک دوایت ہے کہ جنہوں نے خوان چاٹا اور لعقة الدم کملا ہے وہ خاص طور پر بنی عدی ہیں۔
مناصب کی تقلیم پر صلح .... بھر الن میں اس بات پر صلح ہو گئی کہ منصب سقایہ ، منصب رفادہ اور منصب
قیادہ بن عبد من ف لے کیں اور منصب تجابہ اور منصب لواء۔ بن عبد الدار کے باس رہ جبکہ دار الندوہ الن دونوں قبیدوں کے در میان مشتر ک رہے۔ اس پر الن دونوں نے حلف اٹھایا۔ یہ بات میں نے مشرق میں و کیمی ہے جو آداب مشرق اور اس کے تدن میں شامل ہے۔

(ایک روایت یہ ہے کہ) عبد مناف اپنے باپ قصی کی ذندگی میں ہی ذیر وست شرف و منزلت کا مالک بن چکا تھا اور ہر طرف اس کا شہر ہ ہوچکا تھا جبکہ قصی اپنے دوسر سے بینے عبد الدار سے ذیادہ محبت کرتا تھا،اس لئے اس نے چاہا کہ (اس کو ایسے منصب دے دول جن ہے)اس کی یاد باتی رہے۔اس لئے اس نے عبدالدار کو منصب تجابہ ،دار الندوہ اور منصب لواء ،دے دیا اور عبد مناف کو منصب سقایہ ،منصب رفادہ اور منصب قادہ دو اور منصب قادہ اور من

عبدالدار نے ایک بیٹے عثمان کودے دیاور دار الندوہ اپنے وہ میں ہے اسے منصب کیا ہے ایک بیٹے عثمان کودے دیاور وار الندوہ اپنے دوسرے بیٹے عبد مناف ابن عبدالدار کودے دیا (بیہ عبد مناف دوسرے بیٹے عبد مناف ابن عبدالدار کو میاور اس کے بیٹے بین بچیاور بیٹنے کا نام ایک ہی تھا) پھر یہ منصب تجابہ عبدالعزی ابن عثمان ابن عبدالدار کو ملااور اس کے بیٹے کو۔

حرم میں پائی کا آنظام منصب سقایہ کے تحت کچھ مشکیں تھیں جو بیت اللہ کے صحن میں رکھی جاتی تھیں ،ان میں میٹھایائی لاکر بھر اجاتا تھاجو دور دراز کنودل سے مختلف بر شول میں بھر کراو ننول کے ذریعے کے لایا جاتا تھا۔ یہ زمز م کا کنوال کھودے جانے ہے بہلے کی بات ہے ،کبھی بھی ان میں بھجور اور کشمش بھی ڈال دی جاتی تھی،اس طرح حاجیوں کے لئے دانیسی تک یائی کا لنظام کیا جاتا تھا۔

نو فل کے خلاف بھانے کی مذور ..... پھروہ اس (۸۰) سواروں کو لے کرمدینے ہوااور کے پہنچا جمال وہ ابطح میں تھر اعبدالمطلب نے اس سے ملاقات کی اور اسے گھر لے جانا جاہا۔ مگر ابوسعد نے کہا۔ " نہیں اخد اکی قشم اس وقت تک نہیں جب تک کہ میں نو فل سے نہ مل لوں"۔ عبدالمطلب نے ماموں کو بتلایا کہ میں اسے جمر اسود کے مقام پر قریش کے بزرگوں کے در میان چھوڑ کر آرہا ہوں۔ ابوسعد فور آردانہ ہوااور نو فل کے ہاں پہنچ کرد کا۔ نو فل فور آکھڑ اہو گیالور اس نے کہا۔ ابوسعد! صحح بخیر۔ ابوسعد نے جواب دیا۔ تیر ے لئے خدانے فسح بخیر نہیں کی۔ یہ کہ کر ابوسعد نے جواب دیا۔ تیر کے خدانے فسح بخیر نہیں کی۔ یہ کہ کر ابوسعد نے تواب نہیں کے تو میں اس تلوار کو تیر ہے خوان ہے دن کے در کا گانت واپس نہیں کے تو میں اس تلوار کو تیر ہے خوان ہے د نگین کر دول گائے۔

نو فل نے کماکہ میں نے وہ مکانات واپس کر ویئے۔اس بات پر قریش کے بزرگ گواہ ہوئے۔ اس کے بعد ابو سعد اپنے بھانجے عبد المطلب کے مکان پر پہنچااور وہا تین دن ٹھسرا، بھر اس نے عمر ہ

كيااوريد يخوالس جا أكيا-

بنی ہاشم و خزاعہ میں معاہدہ جب یہ واقعہ چین آیاتو فل اور اس کی اولاد نے اپنے بھائی (لیمی نوفل کے بھائی) عبد شمس کی اولاد ہے بنی ہاشم کے خلاف معاہدہ کیالورٹی ہاشم نے بنی خزاعہ کی ما تھ بنی نو فل اور بنی عبد شمس کے خلاف معاہدہ کیا۔ بنی خزاعہ نے کہا کہ ہم عبد المطلب کی جمایت کے ذیادہ حقد ار ہیں اس لئے کہ عبد المطلب کے داوا عبد مناف کی مال بنی خزاعہ کے سر وار حکیل کی بیٹی تھی جیسا کہ گزر چکاہے۔ چنانچہ بنی خزاعہ نے عبد المطلب سے داوا عبد مناف کی مال بنی خزاعہ کے سر وار حکیل کی بیٹی تھی جیسا کہ گزر چکاہے۔ چنانچہ بنی خزاعہ نے عبد المطلب سے کما کہ اٹھو ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ دار الندوہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے حاف ہوئے اور انہول نے حاف ہوئے اور انہوں نے حاف ہوئے اور انہوں نے حاف ہے کہ آپس میں معاہدہ کیااور ایک تح ریاس طرح لکھی :۔

تحریرِ معاہدہ میں اللہ کے تام کے ساتھ۔ اس بات پر بی ہاشم اور بی فزاعہ میں عمر وابن ربیعہ کے لوگول نے معاہدہ کیاکہ آبس میں ایک دوسرے کی اس وقت تک مد داور ہمدر دی کرتے دہیں گے جب تک کہ بحر صوفہ میں تری رہے اور جب تک کہ مرغزار ول میں اونٹ چرتے رہیں اور جب تک کہ مرغزار ول میں اونٹ چرتے رہیں اور جب تک کہ مرغزار ول میں اونٹ چرتے رہیں اور جب تک کہ کہ ہم ان اعشیان قائم ہیں اور جب تک کے میں لوگ عمر ہ کرتے رہیں۔ "ان سب چیز ول سے مر او ابدے (بیعن ہم لوگ ابدالا باوتک ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے)۔

سقاید بی عباس میں اور در مرم کود کے جائے کے بعد عبدالمطلب اس میں سے پانی لے کر منصب سقایہ کے جو ضول میں بھر اگرتے تھے اور اس میں کمجور اور کشمش ڈالا کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد اس خد مت پر ان کے جینے ابوطالب کھڑے ہوگئے، پھر اچاک پھے سال اپنے آئے کہ اس میں (تجارت میں نقصان ہو جائے کی وجہ سے کے جینے ابوطالب کھڑے ہوئے موسم تک کے داسے وس ہزار در ہم قرض حاصل کئے اور اس سال میں حاجیوں کی خد مت پر سقایہ کے سلسلے میں سیروپیے خرج کیا۔ جب اگل سال آیا تواس وقت بھی ابوطالب کے پاس روپیہ جیسہ بالکل شمیں تھا جس سے وہ اپنے بھائی عباس کا قرض اداکر دیتے انہوں نے عباس کے کہا کہ اس شرط پر دے سکتا ہوں کہ اگر تم نے وید داس وقت میں تمہاری کل رقم اداکر دول گا۔ حضرت عباس کے پاس اس شرط پر دے سکتا ہوں کہ اگر تم نے وید داس وقت میں قرض ادائر ویت آئی سے ہوائی کا قرض اداکر نے کے لئے پھے تھیں تھا، اس لیے انہوں آگا سال آیا تواس وقت بھی ابوطالب کے پاس اپنے بھائی کا قرض اداکر نے کے لئے پھے تہیں تھا، اس لیے انہوں نے منصب سقایہ ان کے حق میں چھوڑ دیا اس کے بعد ان کے بھائی عبر سقایہ ان کے بعد ان کے بھائی عبر سقایہ ان کے بعد ان کے بعد ان کے بھی حفر دیا تا کہ بھی حضر ت عباس ہی میں دیا۔ پھی حضور ت عباس ہی میں دیا۔ پھی میں دیا۔ پھی دین کے دیا نے تک دی عباس ہی میں دیا۔ پھی میں دیا۔ پھی دین کے دیا نے تک دی عباس ہی میں دیا۔ پھی میں دیا کے دی سے دی عباس ہی میں دیا۔ پھی دیا کہ دیا کے دیا کے تک دی عباس ہی میں دیا کے دیا کے دیا کے تک دی میں میں دیا کے دیا کی کی دیا کے دیا کے دیا کے دیا کے دیا کے دیا

ی عیاس نے اس کوچھوڑ دیا۔

ر فاد دیا تجائ کی مہما نداری .... منصب فادہ جے کے زمانے میں لوگوں کی واپسی تک ان کے لئے کھانے کے انتظام کو کہاجا تا تھا۔ قریش کے لوگ قصی کے زمانے میں اپنال میں ہے ہر موسم جے میں نیکس کی رقم نکا لیے معنے جو قصی کو دے دی جاتی تھی۔ اس رقم میں ہے موسم جے میں کھانا تیار کیا جا تا اور حاجیوں میں ہر وہ آدمی جو غریب ونادار ہو ہوریے موسم جے میں یمال ہے کھانا کھا تا تھا۔

یہ منصب بنی ہاتھ میں .... اس منصب پر قصی کے بعد اس کا بیٹا عبد مناف آیا پھر اس کے بعد عبد مناف کے بیٹے ہاتھ کو یہ منصب حاصل ہوا، ان کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب کو پھر ان کے بیٹے ابوطائب کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد بیہ ہول ایک روایت بیر ہے کہ (عبد المطلب کی طرف سے یہ منصب) ان کے بیٹے عباس کو ملا۔ اس کے بعد بیہ منصب آنخضرت علی کے زمانے میں اور آپ علی کے بعد خلقاء راشدین کے ذمانے میں اس طرح باتی رہا۔ پھر اس کے بعد وور خلافت میں باتی رہا بیمال تک کہ بغداد سے خلافت ختم ہو کر مصر میں بینی۔

قی<u>اوت بنی امتیہ میں</u> … منصب قیادت سے مراد قافلہ سالاری ہے۔اس منصب پر عبد مناف کے بعداس کا بیٹا عبد سمس فائز ہوا،اس کے بعد عبد مثمس کا بیٹا امیّہ،اس کے بعد اس کا بیٹا حرب بھر اس کا بیٹا ابوسفیان جو غزدات ادر لڑا سُول میں فوج کی قیادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہول نے ہی غزدواحد ادر غزدواحزاب میں کفار کی فوج کی سالادی کی۔

ای لئے (ایک دفعہ) ولید ابن عبد الملک نے خالد ابن پزید ابن معادیہ (جو ابوسفیان کی اولاد میں سے ہتے) ہے جب کما کہ نہ تم قافلے کی سر داری کرتے ہواور نہ فوج کی سالاری ، تو خالد نے جواب دیا۔
"کمیا کہتے ہو ، قافلے اور فوج (کی سر داری و سالاری) تو میر سے صندوق ہیں (لیمنی گھر کی چیزیں ہیں) میر ہے داداابوسفیان سر دار قافلہ شخے اور میر سے داداعتبہ ابن ربیعہ سالار سیاہ ہتے"۔

وار الندوہ اور اس کے آواہ اس میں اورہ ممارت ہے جمال قریش کے لوگ اپنے معاملات کے متعلق مشورہ کرنے کے لوگ اپنے معاملات کے متعلق مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوا کرتے تھے۔ اس ممارت میں صرف وہ شخص داخل ہو سکتا تھا جس کی عمر جالیس سال ہو چک ہے۔ جب کوئی لڑکی جوان ہو جاتی تھی تو دار الندوہ میں داخل ہوا کرتی تھی۔ مجمر عبد

الدار کی اولاد میں ہے کوئی مختص اس کی قمیص محاڑ تا اور پھر خود اس کو وہی قمیص پہناتا۔
قصی کے بنائے ہوئے قوا نیمن سید قصی کی قائم کی ہوئی سنت تھی۔ چنانچہ کوئی شخص قرایش کی سی
عورت ہے سوائے قصی کے گھر لینی وار الندوہ کے کیس نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ نہ کسی جنگ کا جھنڈ اسوائے دار الندوہ کے کمیس تیار کیا جاسکتا تھا۔ نہ قرایش کی سی جوان ہوتے والی لڑکی کو دار الندوہ کے سواکسیں قمیص پہنائی جاسکتی تھی۔ پہلے اس کی قمیص مجاڑی جاتی اور پھر (بنی عبد الدار میں ہے کوئی شخص) اپنے ہاتھ ہوئے تھے جو تھی اس کو پہناتا۔ قصیٰ کے مرنے کے بعد قرایش کے لوگ اس کے طریقوں کو ایک دین کی طرح اختیار کئے ہوئے تھے

جس کا تباع سب پر ضروری تھا۔ حکیم اور اس منصب کی فرو ختگی ۔۔ وار الندوہ بن عبدالدار میں اولاد در اولاد رہا۔ یمال تک کہ علیم ابن حزام کے ہاتھوں میں آیا۔ علیم نے اسلام قبول کرنے کے بعد دار الندوہ کو ایک لاکھ در ہم میں فروخت کر دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن ذیبر نے علیم ابن حزام کو طامت کی اور کھا کہ تم اپنے باپ دادا کی عزت و عظمت کو فروخت كررب مورحضرت عكيم نامين جواب ديا:

انمول خرید و فروخت . "اب سوائے تقوی (یعنی اللہ کے خوف کے) سب عزیمی اور اعزاز ختم ہو چکے ہیں، میں نے خدا کی ضم اس دار الندوہ کو زمانہ جا ہمیت میں شر اب کے ایک منظے کے بدلہ میں خرید اتحا (اشارہ ہے ایپ اجداد میں تشتی کی طرف جس نے ایوغیشان سے یہ دار الندوہ شر اب کے ایک منظے کے بدلے میں خرید اتحا ایپ اجداد میں تشتی کی طرف جس نے ایوغیشان سے یہ دار الندوہ شر اب کے ایک منظے کے بدلے میں خرید اتحا جیسا کہ گزر چکا ہے ) در اب میں نے اس کوایک لاکھ در ہم میں نے دیا ہے در میں تمہیس گواہ کر کے کتا ہوں کہ ایس کی تمام قیمت اللہ کی راہ میں خریق کرول گا۔ اب بتاؤکہ ہم میں سے کون گھائے میں رہا؟"

قصی اور شیعوں کی ولیل ایک کمز ور روایت ہے کہ قصی ہی قریش کو بح کر نے والا ہے۔ اِی لئے اس سے پہلے لوگوں میں کسی کی اوالا و کو قریش نہیں کہا جاتا۔ یہ روایت رافھیوں کی طرف منسوب ہے گریہ بائکل خلط روایت ہے۔ اس روایت کے ذریعہ و راصل شیعوں کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے متعلق خابت کریں کہ وہ قریش میں سے نہیں ہے اور اس لئے ان دونوں حضر اے کو امامت عظمیٰ بینی فلاوت پر کوئی حق نہیں تھا۔ کیو نک آنخضرت بھانے کا فرمان ہے کہ امام لیمنی قوم کے سر دار ہمیشہ قریش میں سے مونے جائیں۔ ای طرح ایک دوسرے قول میں آپ بھانے نے قریش سے فرمایا کہ اس موالے میں (یعنی مر داری میں) تم لوگ ہی میں اور جب تک کہ تم حق پر رہو ، اللیہ کہ تم لوگ ہی حق کاراستہ چھوڑدو۔

(اگراس دوایت کو صحیح مانا جائے تو حضر ت ابو بگر اور حضر ت بحر تر پیش میں سے شمیں دہتے ) کیونکہ ان دونوں کا سب رسول اللہ بیلیجے سے تصنی کے بعد جا کر ملتا ہے۔ حضر ت ابو بجر کا نسب آنخضر ت بیلیجے سے مُر ہ پر جا کر ملتا ہے جبیں کہ آگے آئے گا (مُر ہ، قصی کے اجداو میں سے ہے) تیم ابن مُر ہ اور حضر ت ابو بحر صدیق کے در میان بالیجی پشتیں ہیں۔ حضر ت بحر کا سلسلہ نسب کعب پر جا کر آنخضرت بیلیجے سے ملتا ہے جسیا کہ آگے آئے

گا۔اور حضر ت عمر اور کعب کے در میان سات چینیں ہیں۔ ایس سری

این مرّ ه

سیسیسے کا بب بیٹا ہے مرہ کا۔ یہ حضرت ابو بکر کا چھٹی بیشت میں دادا ہے اور امام مالک اور حضور ﷺ کا نسب مرہ بر جاکران ہے مل جاتا ہے۔ اس کی

کوب اور جمعہ کا دن مرہ بیٹا ہے کوب کا۔ یہ حضرت عمر کا ماتویں پیٹ میں دادا ہے۔ کعب اپنی توم کو یوم عرد ہیں جمع کیا کر تا تھا بینی یوم رحمت جس کو یوم جمعہ کہتے ہیں۔ کہا جا تا ہے کہ کعب پہلا آدمی ہے جس نے اس دن کا نام یوم جمعہ رکھا کیونکہ اس دن قریش کے لوگ اس کے پاس جمع ہوا کرتے تھے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ ذمانہ جا ہلیت میں عرب کے لوگ یوم جمعہ کو یوم عرد بہ کہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے یمال اس

دن کا نام ہوم جمعہ ہے۔ ابن حجیہ کہتے ہیں کہ یوم عروبہ کا نام ہوم جمعہ اسلام کے آنے ہے پہلے تک نہیں رکھا گیا اس سلسلے میں جو بحث ہے وہ آئے آئے گی۔

ا تخضرت بالله کے متعلق بیشین گوئیاں قریش کے لوگ کعب کے پاس جمع ہوتے وہ ان کو نفیر ت بیلی اس کی اولاو نفیحت کر تااور ان کو آنخضرت بیلی کے ظہور کے متعلق یاد دلاتا، وہ ان کو بتلاتا کہ آنخضرت بیلی اولاد میں ہیں ہے ہول گے۔ کعب لوگوں کو تکم دیتا کہ (آپ بیلی کی بعثت و ظہور کے بعد )وہ آپ کی بیروی کریں۔ وہ کہتا کہ تنہارے لئے ایک عظیم خبر آئے گی اور ایک کریم نی بیلی طاہر ہوں گے ، وہ ان کے سامنے شعر پڑھا کرتا جن کا آخری حصہ یہ تھا۔

عِلَى عَفِلَةٍ يَأْتِي النِّي مُحَمَّدُ وَ مُحَمَّدُ فَيَحِبُو مَا خَبِيْرُهَا فَيُحِبُو مَا خَبِيْرُهَا

جمالت اور بے خبری کے دور میں محمد سول اللہ علی تشریف لائیں کے اور اس طرح خبریں بتلا تیں

مے جس طرح ایک جائے والا بتلایا کر تاہے۔

كعب بيه شعر تجمي پڙها کرتا

يَالَيْتَمَى شَاهِدُ فَجَواءِ دُعُوتِهِ حَيْنَ الْعَشِيرَةُ تَبَغِي الْحَقّ خُذُلانا

كاش ميں ان كى د عادَل كااثر اس وفت و يكينے والوں ميں ہو تا جبكہ قبيلہ سياتى كور سواكر نے كى كومشش

ميل بهو تا۔

کعب اور آنخضرت علی کے در میان فاصلی کعب اور آنخضرت علی کے در میان پانچ سوساٹھ سال کا فاصلہ ہے امتاع میں ہے کہ پانچ سو میں سال کا فاصلہ ہے۔ کیونکہ در حقیقت پانچ سوساٹھ سال کا فاصلہ کعب کی موت اور عام الفیل کے در میان میں ہے ( یعنی ہاتھ پیل والاسال جس میں شاہ ابر ہر نے ہاتھیوں کی فوج کعب کی موت اور عام الفیل کے در میان میں ہوئی ہے ہیں۔ ای سال اس داقعہ کے بعد آنخضرت علی کی ساتھ کے ساتھ کے برج مائی کی تھی اس کو عام الفیل کتے ہیں۔ ای سال اس داقعہ کے بعد آنخضرت علی کی دلادت باسعادت ہوئی ہے آنخضرت علی کی دلادت کا سال ہے۔ اس طرح ابونعیم نے دوائل النبویہ میں بھی

ذکر کیاہے۔ کعب کی تصبیحتیں ، ، کماجا تاہے کہ کعب پہلا آدمی ہے جس نے "آبابعد" کما( یہ کلمہ عربی میں آغاز تحریریا تقریر کے دفت حمد وصلوۃ کے بعد استعال کیاجا تاہے )وہ کماکر تا تھا :۔

"آبا بعد! سنوادر سمجھواور جانو اور یاد رکھو کہ تاریک راتی ،ایک روایت میں ہے کہ راتیں جادر کی طرح ہیں اور خشک اور روشن ون اور ذہین کا بچھونا اور آسان کی چھت اور بہاڑوں کو (زمین کے لئے) مینیں اور کیلیں اور ستاروں کو (مسافروں کی) رہنمائی کی ملاشنیں (خدانے بنائی ہیں) اور پچھلے بعد والوں ہی کے جیسے ہیں، بیں اپنی اور شتہ واروں کی حفاظت کرواور اپنی یو نجی کو بڑھاؤ (آخرت بیں اپنی اسپر الی شتہ واروں کی حفاظت کرواور اپنی یو نجی کو بڑھاؤ (آخرت کی) گھر تمہارے سامنے ہواں اور انداز واس کے خلاف ہے جو تم کہتے ہو"۔

کعب کی موت سے کن و تاریخ ..... کعب کواس کے بلند مر ہے اور شان کی وجہ سے کعب کما جاتا تھا۔ اس کے کئید مر ہے اور شان کی وجہ سے کعب کما جاتا تھا۔ اس کے ہر دہ چیز جو او نجی اور بلند ہو گعب کملاتی ہے ، اس وجہ سے کعبے کو کعبہ کما جاتا ہے۔ کعب کے اس بلند مر ہے اور عظمت شان کی وجہ سے عربوں نے اس کی موت سے تاریخ کا حساب کرنا شروع کر ویا تھا۔ پھر جب

عام بیل آیا تولوگول نے اس سے تاریخ کا حساب کیا (کیونکہ عرب کے لئے یہ ایک عظیم اور بہت اہم واقعہ تفا) بھر عام بیل کے بعد عبدالمطلب اپنے مرتب اور تفای بھر عام بیل کے بعد عبدالمطلب اپنے مرتب اور عظمت کے لخاظ سے بہت افسال شے اس لئے ان کی موت بھی ایک ایسااہم حادثہ ثابت ہوئی کہ لوگ اس سے عظمت کے لخاظ سے بہت افسال شے اس لئے ان کی موت بھی ایک ایسااہم حادثہ ثابت ہوئی کہ لوگ اس سے اپنے معاملات میں تاریخ کا حساب کرنے گئے)

ابن لۇ ئ

کعب بیٹا ہے لوگ کا۔ اس کو ہمز ہ کے ساتھ زیادہ پڑھا جاتا ہے (اور بغیر ہمز ہ کے بھی بیٹن واؤپر زبر مناسب نتائیا کی کا۔ اس کو ہمز ہ کے ساتھ زیادہ پڑھا جاتا ہے (اور بغیر ہمز ہ کے بھی بیٹن واؤپر زبر

كے ساتھ )اس كى تفغير كے سب ميں اختلاف ہے۔

ابن غالب ابن قھر

فہر قربیش کا مورث اعلیٰ لوگ بینا ہے عالب کااور عالب بینا ہے فہر کا۔ فہر نام اس کے باپ نے دکھا تھا۔

کیونکہ قرش کے معنیٰ بین تلاش کرنا)۔ ایک دوایت سے ہے کہ فہر اس کا لقب ہے اور اس کا نام قریش ہے۔

مناسب ہیں معلوم ہو تا ہے کہ فہر لقب ہواور قرایش نام ہو کیونکہ قرش کے معنی ہیں تلاش کرنا، کیونکہ مؤر خین کا قول ہے کہ اس کا نام قریش اس لئے رکھا گیا کہ وہ تلاش میں رہتا تھا کہ مختاج اور ضرورت مند آو میول کی ضروریت کا سراغ لگائے اور اس کی ضرورت کو اپنا مال سے ختم کر دے۔ اس کے بینے حاجیول کی ضروریات کا سراغ لگایا کرتے تھے اور (اپنے بیسے ہے) ان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ اس لئے ان کا نام قرایش پول بعض مؤر خین کا قول ہے کہ فہر پر قرایش کا نسب جمتے ہو جاتا ہے اکثر مؤر خین کی رائے ہی ہے۔ زبر ابن بکار کتے ہیں مورث ایل کے اور وورے نسب وال اس بات پر متنق ہیں کہ قرایش فہر سے بی بھیلے ہیں ( بیخی فہر قرایش کا مورث اعلیٰ ہے) یہ فہر حضرت ابو عبید وال اس بات پر متنق ہیں کہ قرایش فہر سے بی بھیلے ہیں ( بیخی فہر قرایش کا مورث اعلیٰ ہے) یہ فہر حضرت ابو عبید وال اس بات پر متنق ہیں کہ قرایش فہر سے بی بھیلے ہیں ( بیخی فہر قرایش کا مورث اعلیٰ ہے) یہ فہر حضرت ابو عبید وال اس بات پر متنق ہیں کہ قرایش فہر سے بی بھیلے ہیں ( بیخی فہر قرایش کا مورث اعلیٰ ہے) یہ فہر حضرت ابو عبید وال اس بات پر متنق ہیں کہ قرایش فہر سے بی بھیلے ہیں ( بیخی فہر قرایش کا مورث اعلیٰ ہے) یہ فہر حضرت ابو عبید وال اس بات پر متنق ہیں کہ قرایش فہر سے بی بھیلے ہیں ( بیخی فہر قرایش کا اس کے سال کے اس کے اس کے بین ہو باتا ہے۔

ورت من ہے کیے ہر سر سر جی ہیں ہوں این عبد کلال ، ٹی جمیئر لور دو مرے قبائل کے ساتھ ہمن سے نعے آیا تھا تاکہ کتب کے پھر کاکار نامہ اور عظمت ہمن کے جائے اور ان سے وہاں ایک بیت (بیت اللہ کی طرح کا) بنائے اور لوگوں کو اس کا جج کرنے کے لئے آنے کی وعوت وے۔ حیان آکر خلہ کے مقام پر ٹھیمر افر کو جب قبر جوئی) تو اس نے عرب کے قبائل کو اکٹھا کیا اور حیان سے جنگ کرنے کے لئے نکلا ، اس نے جنگ کی اور حیان کو گرفتار کر لیا حمیر اور دسرے قبائل کے لوگ جو اس کے ساتھ ورسرے قبائل کے لائے میں سال تک قیدرہا۔ پھر اس دوسرے قبائل کے لوگ جو اس کے ساتھ وروات ویا اور رہائی حاصل کی۔ وہ سے اور یمن کے ور میان مر گیا ، اس

و قت ہے تر بول پر فہر کی ہیبت ہیٹھ گئی۔ ہوگ اس کی عظمت کرنے گے اور اس کانام بہت بلند ہو گیا۔ فہر کی قیمتی تصبیحت فہر کے جو قول نقل کئے جاتے ہیں ان میں سے ایک سے ہے جو اس نے اپنے میٹے غالب ہے کہا تھا" تھوڑا مال جو تیم سے ہاتھ: یہ ہے تیم سے لئے اس زیادہ، ل سے بہتر ہے جو تجھے ذکیل کرے جیا ہے دہ

> مال تیر اہو ہی جائے''۔ ابری مالک

--فهر بیناہے مالک کا۔اس کو مالک اس لئے کما جاتا تھا کہ وہ عرب کا مالک ہو **گیا تھا۔** 

ابن تفر قبیلہ قریش کا بانی تضر ..... مالک بیاہے نضر کا آن کا لقب نضر اس کے حسن و جمال اور خوبصور تی کی وجہ سے یڑا۔ اس کا نام قیس قتا۔ فقہاء کے نزدیک وہ قریش کا مورث اعلیٰ ہے۔ اس لئے اس سے بہلول میں سے کسی کی اولاد کو قریش نہیں کہا جاتا تھا اولاد کو قریش نہیں کہا گیا اولاد کی قریش کہا جاتا تھا جہانچہ آل حضرت پہلے سے قریش کی اولاد میں ہیں جہانچہ آل حضرت پہلے سے قریش کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قریش نفر کی اولاد میں ہیں لیکن اس بنیاد پر کہ فہر قریش کا مورث اعلیٰ ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا تھا۔ مالک اور اس کی اولاد ( ایمنی فہر کے ملاوہ وصر بی اولاد) اور قریش کی دور کی تناور کا جو نفر کا بوتا ہے قرایش کا مورث اعلیٰ ہوا تھا۔ مالک اور اس کی اول دقریش میں سے نہیں دہتے (کیونکہ آگر فہر کو جو نفر کا بوتا ہے قرایش میں سے نہیں دہتے (کیونکہ آگر فہر کو جو نفر کا بوتا ہے قرایش میں سے نہیں دہتے (کیونکہ آگر فہر کو جو نفر کا بوتا ہے تو اس کے بھائی باہے، بچپالور داداکو قریش نہیں کہا جاسکتا)۔

منانہ آیک بلند مرتبہ انسان نفر بیٹا ہے کنانہ کا۔اس کو کنانہ اس لئے کماجاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی قوم کے گئانہ آیک پردہ بوشی کر تار ہاؤر ان کے لئے ایک پردہ بوشی کر تار ہاؤر ان کے لئے ایک پردہ بوشی کر تار ہاؤر ان کے اسرار اور رازوں کی حفاظت کرتار ہا۔ یہ ایک نیک اور عظیم المرتبت بزرگ تھا۔اس کے علم اور بزرگ کی وجہ سے

عرب اس کی نیارت کے لئے حاضر ہواکرتے ہتے۔وہ کماکر تا تحاکہ .

نی کے متعلق پیش گوئی "وقت آگیاہے کہ کے ہا کیا جم ہونا جم کانام احمد ہو گا، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف، اور بھلائی ، احسان اور شریفانہ اخلاق کی طرف بنائے گا، تمام اس کی پیروی کرنا اس ہے تمہاری عزت اور شرف میں اضافہ ہوگا۔ اور جو پہنے وہ ہے کر آئاس کو مت جھلافائل لئے کہ وہ حق اور سپائی ہوگی"۔

کنانہ کا قول وُرس بابن و جہ کتے جس کہ سانہ تنا کھانے کو ناپند کر تا تھا (جس کی وجہ اس کی سخاوت و فیاضی تھی) اگر بھی ساتھ کھانے کو کوئی تنس نمیں ملتا تنا توایک لقمہ کھا تا اور دو سراایک پھر پر ڈالٹا جاتا تھا جو اس نے جو اقوال نش کے اس نے جو اقوال نش کے جاتے ہیں ان جس سے کہ یہ ہے کہ :

"اکٹر ظاہری صورت باطن کے ضاف ہوتی ہے جوابے حسن کی دجہ سے وحوکہ ویتی ہے لیکن اس کے نتائج کی برائی معلوم ہو جاتی ہے۔اس لئے ظاہری صورت سے بچواور حقیقت کی تلاش کرو"۔

ا بن خزیمه این مُدُد کیه

مُررك مِن أور نبي كى جَمَلك . كنانه بينائے خزيمه كااور خزيمه بيناہے مُدركه كا مرك كانام عمروہ اس كو كدركان كي كما كياكه بروہ عزت وعظمت جواس كے آباء داجداد ميں تقى اس نے عاصل كرلى تقى (مدرك يائے ادر حاصل كرنے دالے كو كہتے ہيں) مُدركه ميں آنخسرت عظفے كانور جھلكا تعاشا يداس ہے مراديہ ہے كه آب عظفے كے توركا عكس مُدركه ميں نظر آتا تھا۔

ابن الباس

کرد کہ بیٹا ہے الیاس کا۔ اس لفظ میں الف کے پنچے ذیر ہے۔ ایک دوایت ہے کہ الف پر ذیر ہے اور ایک دوایت ہے کہ الف پر ذیر ہے اور ایک دوایت ہے کہ یہ ہمز وُد صل ہے۔ اس قول کی نسبت جمہور کی طرف ہے۔

کبیر قوم کما جاتا ہے کہ اس کانام الیاس اس لئے ہوا کہ اس کے باپ مصر کی بہت عمر آگئ تھی مگر اس کے کوئی اولاد کنیں ہوئی (الیاس کے معنی مایوی کے جیں) پھر اس عمر جس اس کے بیٹا ہوا جس کانام اس نے الیاس کے مگا۔

مقام ابراہیم دریافت کرنے والا الیاس کی حثیت اپنی قوم میں بہت بری تھی۔ یہاں تک کہ عرب اس کو کبیر توم اور سر دار خاندان کها کرتے تھے اور ابناکوئی معاملہ مجمی اس کے بغیر طے نہیں کرتے تھے۔ یہ میلا آدمی ے جس نے قربانی کا جانور بیت اللہ میں بھیجا۔ اور میں وہ پہلا آدی ہے جس نے مقام ابر اہیم وریافت کیاجو طوفان نوخ کے دفت بیت اللہ کے ساتھ غرق ہو گیا تھاالیاس نے اس کو بیت اللہ کے زاویہ میں رکھا۔ حیات الحجوال میں ای ظرح لکھاہے اور سے قابل نبورے۔ حدیث بیل آتاہے کہ الیاس کو برامت کمواس لئے کہ وہ مؤمن تھا۔ ایک ر دایت ہے کہ دہ قریش کا مور شاعل تھاای لنے اس سے پہلواں کی اولاد میں سے کسی کو قر شی نہیں کہا گیا۔الیاس ائی صب ( اینی ریزد کی بڑی سل اور اولاد) میں سے آنخضر ت این کے تلبید کی وعاء جو جے کے دوران کی معروف دعاب سناكر تا تقا-ايك روايت ب كه وه عرب مين ايبا تقاجيع لقمان عليم (مشهور وانشمند) اين قوم مين تھے۔ یہ بہلا آدمی ہے جو سل کی بیاری میں مبتلا ہو کر مرا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی نے جس کا نام خندف تفا، ب حدماتم کیااور اس کے بعد وہ چھت کے نیچے نہیں تی یمال تک کہ اس کا انقال ہو گیا۔ خندف کے عم پر عربی میں ایک کهادت مجمی ہے۔

این سمصر

الیاس بیٹے میں مصر کے۔ کماجاتا ہے کہ یہ قریش کے مورث اللی متھ اور ای لئے ان ہے بہلول کی اولاد میں تمسی کو قرشی نہیں کہا گیا۔اس طرح قریش کے مورث اعلیٰ ہونے کے متعلق یانج قول ہو گئے۔ ایک ر دایت تصیٰ کے متعلق ہے ،ایک فہر کے متعلق ،ایک نضر کے متعلق ،ایک الیاس کے اور ایک مصر کے متعلق ہے۔ مصر الحمر اء لقب کی وجہ ان کو معنر الحمراء مجمی کہاجا تا تھا۔ اس کئے کہ جب انہوں نے اور ان کے بھاتی ربید نے اپنیاب کا ترکہ تعلیم کیا یمنی نزار کا (جوان کا باب تھا) تم مضر نے سونالے لیاس لئے ان کو معتر الحمراء كما كيانورر بيدن موليق ونيره ليانيان كنان كور بيعة الفرس كما كيار

مصنرور ببعید مومن نتھے صدیث میں آتا ہے کہ ربعیہ لومصر کو برامت کہواس لئے کہ وہ دونوں مومن تے۔ ایک روایت میں ہے کہ مفتر کو ہر امت اموان کئے کہ وہ مات اہر اہیم پر تھا۔ ایک حدیث کی غریب ہے کہ معنر کو برامت کهو کیو نکه ده دبین اساعیل بر تھا۔

> مصر کے جواتوال نقل نے جاتے ہیںان میں سے ایک بیر ہے کہ " "جو تخص پر ائی یوئے گاوہ ندامت ادر شر مندگی کا چ**ل کا نے گا**"۔

(اتول\_ مؤلف کتے میں) قریش کے کعبہ کی بنیاد رکھنے کے سلسلے میں ذکر آئے گاکہ انہیں اس میں چند تحریریں ملیں جو سریانی زیان میں تنمیں ان میں ہے ایک تحریر تھی جس میں لکھا تھا۔ "جس نے بھالی بوئی دو خوش والی کانے گا ،اور جو ہرائی بوئے گادہ ندامت کانے گا"

اس کے بعد ہوری تحریر ہے جس کاذکر آگے آئے گا۔

ابو سبیرہ کری کتے ہیں کہ مصر کی قبرروحاء کے مقام پر ہے اور زیارت گاہ ہے۔روحاء کامقام مدینے ے دو(۲)رات کی مسافت پر ہے۔ داللہ اعلم۔

ے دو(۲)رات کی مسافت پرہے۔ دالقداعم۔ حدی خواتی کا موجد محضر کی آداز بے حد سر کی اور عمدہ تھی۔ یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے او نول کے لئے

لے حدیث غریب اس کو کتے ہیں جس کے راویوں کے سلسلے میں کسی جگہ صرف ایک ہی راوی ہواور وہاں اس کے ساتھ کوئی دوسر ااس روایت میں شریک نہ ہو جبکہ بقیہ راویوں میں ہر جگہ ایک ہے زا کدراوی ہوں۔ مرتب حدی خوانی کی (حدی خوانی کے متعلق آئے تفصیل آرہی ہے) ایک مرتبہ ہی گریڑے جس سے ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو وہ یہ کہ کر چلاتے گئے ہائے میر اہاتھ اہائے میر اہاتھ اس آواز پر دہاں چر آگاہ سے اونٹ دوڑ آئے۔ جب وہ کھیک ہو گئے اور اونٹ پر سوار ہوئے توانسوں نے مُدی خوانی کی ، ایک دوایت ہے ہے کہ سب سے پہلا شخص جس کھیک ہو گئے اور اونٹ پر سوار ہوئے توانسوں نے مُدی خوانی کی ، ایک دوایت ہے ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے حدی خوانی کا طریقہ شروع کیا مصر کا غلام تھا۔ مصر نے ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں بہت زور سے مارا تو وہ چائے نے ایک کو نوٹ کر چر آگاہ سے اونٹ دوڑ آئے۔ کیو خکہ صری خوانی (پینی چائے ایس اس اور خوری ہوئے ہیں۔ اس کو سن سر اونٹ اپنی گردن کمی کر لیتے ہیں اور حدی خوانی کرنے والے کی طرف بھاری ہوجھ ہونے کے باوجود تین کی مساتھ کھنچے چلے آئے ہیں۔ ویلی کرنے دالے کی طرف بھاری ہوجھ ہونے کے باوجود تین کی مساتھ کھنچے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ بھی تو یہ لیے فاصلے بہت تھوڑی کی عدت میں سلے کر لیتے ہیں اور میں ہو بھی ایک دن کی مساقت تین تین ون میں ہوری کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک دکایت بھی مشہور ہاس سلسلے میں جو بھے ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ایک مائے کہ صدی خوانی مستحب ہے۔

اذ کار آمام نووی میں تیز چلنے ، طبیعت میں نشاط اور تازگی پیداکر نے اور چلنے میں آسانی پیدا کرنے کے استجاب کے سلسلے میں ایک باب ہے۔اس بارے میں بہت می مشہور احادیث ہیں۔

ابن مراہ عربی تحریر کا موجود مزار .... مصر بینے ہیں نزار کے۔ نون پر ذیر کے ساتھ۔ان کی انکھوں کے در میان نور نبوی ﷺ نظر آتا تھا۔ یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سیح انداز میں عربی تحریر لکھی۔امام احمد بن حنبل ان پر آکر رسول اللہ ﷺ کے نسب میں شریک ہوتے ہیں۔

ابن معد ابن عديان

معلوم نسب تامہ کی حد .. ، نزار بیٹے میں معد کے اور معد بیٹے میں عد نان کے۔ یمال تک وہ نسب ہے جس یر علاء انساب (نسب کے ماہر علاء) انحضر ت علیجہ کے نسب کے سلسلے میں متفق ہیں۔

المت عظمی کی شرط به ای وجہ ہے بہارے فقهاء کہتے ہیں کہ الم اعظم (یعنی امت کا قائدور بہما) ہونے کے لئے شرط ہے کہ وہ قریشی ہو۔ اگر دہ ضروری شرائط جوالام اعظم میں ہونی جا بئیں قریشی میں نہ موجو و ہوں تو پھر کنانی ہو۔ بعض حفر ات نے کہا ہے کہ اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اگر (مطلوبہ شرائط کے ساتھ ) کنانی شخص نہ ملے تو فرزی ہو ، اگر فرزی نے بلے تو مدر کی ہو ، اگر مدر کی نہ ہو تو الیاسی ہو ، اگر فراری نہ ہو تو معد کی ہو ، اگر معد کی نہ ہو تو عد باتی ہو اور الیاس نہو اور الیاس معلوم ہو اگر عد باتی نہ ہو تو حضر ت اساعیل کی اولاد میں ہے ہو۔ کیو نکہ عد بان ہے اوپر کوئی صحیح بات نہیں معلوم ہو اور عد بان ہے حضر ت اساعیل کی اولاد میں ہے ہو۔ کیو نکہ عد بان ہے اوپر کوئی صحیح بات نہیں معلوم ہو اور عد بان ہے حضر ت اساعیل کی اولاد میں ہے ہو۔ کیو نکہ عد بان ہے اوپر کوئی صحیح بات نہیں معلوم ہے اور عد بان ہے حضر ت اساعیل تک نب کو محفوظ کر نا ممکن نہیں ہے۔

معد اور حضر تار میاء معد کو معداس لئے کہا گیا کہ اس نے بناسر اکیل کے خلاف زیر وست جنگ و حدال کیا اور جست بھی کے حدال کیا اور جب بھی کئی ہے جنگ کی تو کامیاب و کامران ہو کر لوٹا۔ بعض مور خین کہتے ہیں کہ کوئی عربی شخص نسب میں عدنان اور قبطان سے علیحدہ نہیں ہے۔ کہاجا تا ہے کہ عدنان کی اولاد کو قبیس کہاجا تا تھااور قبطان کی اولاد کو قبیس کہاجا تا تھااور قبطان کی اولاد کو قبیس کہاجا تا تھااور قبطان کی اولاد کو قبیس کہاجا تا تھااور قبطان

بحث نفر سے معد کی حفاظت ، جب اللہ تعالیٰ نے عرب پر شاہ بخت نفر کو مسلط کیا تو اللہ نے حضرت

ارمیاءً کو تھم دیا کہ وہ معداین عدمان کو اپنے براق پر بٹھا کروہاں سے لے جائیں تاکہ وہ اس مصیبت سے محفوظ رہ باور حق تعالی نے فرمایا کہ بٹی اس کی بیٹھ سے ایک ہی کریم پیدا کروں گا جس پر رسالت کو ختم کروں گا۔ چنانچ دنٹر ت ارمیاءً نے ایسائی کیا اور معد کو وہاں سے شام لے گئے۔وہاں وہ بنی اسر آئل کے در میان بیا بڑھا۔ بھر جب فتنہ دب گیا یعنی بُخت نعر کی موت ہو گئی تو وہ عرب میں لوٹ آیا (حضر ت ارمیا بنی اسر اُئیل کے ایک بنی بھر جب فتنہ دب گیا تقی تو موج بھر تو ہو ہوں کی طرف تو جہنہ کی آخر ما یوس ہو کر انہوں نے قوم کو جھوڑ دیا اور روپوش ہوگئے۔ بھر اللہ تعالی نے شاہ بخت نصر کو اس قوم بر مسلط فرمایا سے ان سے جنگ کی اور

بیت المقدس پر قبضہ کر کے اس کو تیاہ و تاراح کر دیا( تاری این سعید مغربی )

ار میاغ اور بیت المقدس کی آباد کاری. اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ادھیاء کے پاس وجی ناذل فرمائی کہ جم بیت المقدس کو دوبارہ بسائیں گے تم دہاں جاؤے یہ دہاں ان کے دل میں خیال آیا کہ اس تاراتی کے جدید کیے ہے گا اور یہ مر دے کیے ذعہ ہوں گے ،اس کی بعد یہ ایک پھر پر سر دکھ کر سوگئے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیای میں مر دوں کے ذعہ ہونے کا تماشہ و کھانے کا ادادہ کیا۔ چنانچہ یہ سوگئے اور اپنے پاس می اپنے کھانے چئان کے اس کی بعد اللہ کے تھم ہے یہ سور ۱۰۰) برس اپنے کھانے کے جد جائے ۔اللہ تعالیٰ نے ان کو ہتا ایک میں میں مر دوں کے ذعہ ہوئے دن سوے کہ اللہ دن یا بچھ کم ،اللہ تعالیٰ نے ان کو ہتا ایک کے جد جائے ۔اللہ تعالیٰ نے ان کو ہتا ایک دن یا بچھ کم ،اللہ تعالیٰ نے ان کو ہتا ایک کے مد جائے ۔اللہ تعالیٰ نے ان کو ہتا ایک میں میں مور کی ہوگئے کہ کہ اس کی بڈیوں کو تر شیب دے کہ اور اس پر گوشت پڑھا کہ اس کو پھر ذیدہ کر دیں گے۔انہوں نے کہا کہ میں بھی میں مور کا بھی سور کہ کہا کہ میں بھی میں مور کا بھی سور کہا ہے کہ میں مور کا بھی سور کا کہیں اس آیت میں کر رہے اور کا آبوالفہ آباد ہو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قصہ حضرت عزیر کا کے مگر میں کہ یہ جسم سور کا دافعہ ہے کہ کہ میں میں در سے اور کا بھی اس کی بدر سے اور کا آبوالفہ آباد ہوں کہ ایک میں میں میں در سے اور کا بھی اس کی بدر سے اور کا دافعہ ہے میں کا دور سے کہا کہ دور کے اس کی بدر سے دین کے دیر سے در کا اور اللہ اللہ ایک کہ یہ قصہ حضرت عزیر کی کا دور کا بوالفہ کو کہا تھی میں میں کا دافعہ ہے بار خی اللہ اللہ اللہ بیا کہ یہ قصہ حضرت عزیر کا کہا کہا کہا کہ کہ دیر میں اس میں کا دافعہ ہے بار خی اللہ اللہ اللہ کا دور سے کہ دیں تھے دھر سے ادر خیار اللہ کا دور اس کے دور کو کہا کہا کہا گا کہ کہ دیر تھے دھر سے ادر کا اور اللہ کی دور سے کہ دور اس کے دور کو کور اس کے دور کی کہا کہا گا کہ کہ دیر تھے دھر سے دور سے کا دور کا کہا کہا کہا گا کہ کو دور کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کو دور کی کے دور کی کے دور کی کو دور کی کے دور کی کو دور کر دیں کے دور کی کے دور کی کے دور کی کو دور کی کو دور کی کے دور کی کو دور کی کے دور کی کو دور کی کے دور کی کے دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کے دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کھر کے دور کی کو دور کی کے دور کی کو دور کی کے دور کی کو دور کی کے

کتے ہیں کہ حضرت موئی کافر عون ممالیق میں ہے تھالوران ہی ہیں ہے حضرت یوسف کافیر عون ریان ابن ولید تھا۔
ابر اہیم اور آنخضرت علیہ کی ور میانی پشتیں ... حضرت اساعیل اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھے جو اس
و قت پیدا ہوئے جبکہ ان کے والد کی محرستر سال ہو چکی تھی۔ حضرت اساعیل مقام رملہ اور مقام ایلیا کے در میان
پیدا ہوئے۔ عدمان اور اساعیل کے در میان چالیس (۲۰) باپ یعنی پشتین ہیں، ایک روایت کے مطابق سنتیس
پیدا ہوئے۔ عدمان اور اساعیل کے در میان چالیس (۲۰) باپ ایعنی پشتین ہیں، ایک روایت کے مطابق سنتیس
سنتیں کے اکتیبویں (۳۱) وارائے۔
پیال تک ابو حیان کا حوالہ ہے۔

حضرت اسمتعیل اور عزبی زبان مسدیات ظاہر ہے کہ آدم کی اولاد میں حضرت اسا عمل پہلے آدمی ہیں جضر ت اسا عمل پہلے آدمی ہیں جن کا نام اسا عمل کیا۔ عبر انی زبان میں اس کے معنی اللہ کے فرمانر دار بندے کے ہیں اور اسا عمل پہلے آدمی ہیں جنوں نے عربی زبان کی اصل بی جر ہم میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے جہدے جر اللہ تعالیٰ اسے حد میں اسے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے حضرت اساعیل کو المام کے ذریعہ تصبح و بلیغ اور صاف عربی سکھلائی اور دہ یہ زبان بولے۔

حدیث میں ہے کہ پہلے آدمی جو تصبیح و بلیغ اور صاف عربی روائی کے ساتھ بولے حصر ت اساعیل ہیں جن کی عمر اس وقت چود ہ سال کی تھی۔

حضرت ابراہیم کی ملے میں آمد ... بعض مؤر خین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہاجرہ اور ان کے ہیٹے اسا عمیل کو لے کر براق کے ذریعہ آئے اور اپنے ساتھ پانی کا مشکیزہ اور کھجور کا تھیلالائے۔ جب انہوں نے ان وونوں کو سے بیٹے دونوں کو سے کے علاقے میں اتار دیااور واپس جانے گئے تو حضرت ہاجرہ ان کے بیچیے جاتے ہوئے کہتی تھیں :۔

"کیااللہ نعالیٰ نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ بھے اور اس بچے کو اس وحشت ناک دیرائے میں چھوڑ دیں جمال کوئی دوست اور عمکسار نہیں ہے"؟

حضرت ابرائیم نے فرمایا کہ "ہاں! "حضرت ہاجرہ نے کما کہ " تب دہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دےگا"۔ ہاجر دو ہر ان صحر امیں .....حضرت ہاجرہ تھجور کھا کر اور پانی ٹی کر گزارہ کرتی رہیں یمال تک کہ پانی فتم ہو گیا۔ الحدیث حضرت ابرائیم نے ان دونوں کو دہاں حجر اسود کی جگہ پر اتارا تھا۔ یہ داقعہ اس دفت کا ہے جب حضرت ابراہیم اپنی عمر کے سو(•••) سال بورے کرنچکے ہتے۔

یحرب ایمن اور ملک یمن ... یه روایت که حضرت اساعیل پهلے آدمی بین جنبول نے فضیح عربی ذبان بولی، اس روایت کے خلاف میں ہے کہ عربی بیل بات کرنے والا آدمی یعرب ابن قحطان ہے۔ قحطان پہلا آدمی ہے جس کو "ابیت اللعن "کما کیا (یعنی تو ملامت ہے محفوظ کر دیا گیا، یہ عرب کا ایک محاورہ ہے جس کا استعمال سب سے پہلے قحطان پر کیا گیا) اور "الغم صباط" کہا گیا (لیعنی صبح بخیر عربول کا قدیم سلام ہے) اس یعرب کو ایمن میں سب سے پہلے قحطان پر کیا گیا) اور "الغم صباط" کہا گیا (لیعنی صبح بخیر عربول کا قدیم سلام ہے) اس یعرب کو ایمن میں سب سے بہلے قحطان پر کیا گیا کا کہ پنیمبر خدا حضرت ہود نے اس سے کما تھا کہ تم میرے بیول میں سب سے ذیادہ برکت والے ہو۔"

ملک بین کانام بین ای لئے پڑا کہ ایمن وہاں جاکر اترا تھا۔ یہ پہلا آدمی ہے جس نے اشعار اور دہر کے (رجز شاعری کی وہ تشم ہے جس کے ذریعہ سیابیول کو جنگ پر ابھار اجا تاہے )ایک روایت میہ ہے کہ مین کو بیمن اس لئے کما گیاہے کہ وہ کعبہ کے بیمین یعنی وائیس جانب ہے۔ کماجا تاہے کہ پہلے آدمی جنبول نے عربی میں تحریر لکھی حضر ت اساعیل ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ جس نے پہلی بار عربی میں تح ریا لکھی دہ زارابن معدے جیسا کہ بیان ہو چکاہے۔

کلام عربی اور آدم واساعیل ایسے بی یہ ردایت کہ قسیح عربی میں بولنے والے پہلے آدمی اساعیل میں باس اسلامیل اور آدم واساعیل ایسے بی یہ ردایت کہ قسیح عربی میں عربی بولی کیونکہ جب ان کوز مین پر بین اس روایت کے خلاف میں ہے کہ بہلی بار حصرت آدم نے جنت میں عربی بولی کیونکہ جب ان کوز مین پر اتارا گیا تو یسال وہ مریانی ذبان بوئے۔ روایت ہے کہ سریانی ذبان کانام سریانی اس لئے پڑا کہ اللہ تعالی نے دروایت ہے کہ سریانی ذبان کانام سریانی اس لئے پڑا کہ اللہ تعالی نے دروایت ہے کہ سریانی دبان کانام سریانی اس لئے پڑا کہ اللہ تعالی نے دروایت ہے کہ سریانی دبان کانام سریانی اس لئے پڑا کہ اللہ تعالی نے دروایت ہے کہ سریانی دبان کانام سریانی اس کئے پڑا کہ اللہ تعالی نے دروایت ہے کہ سریانی دبان کانام سریانی اس کے پڑا کہ اللہ تعالی ہے دروایت ہے کہ سریانی دبان کانام سریانی اس کے پڑا کہ اللہ تعالی ہے دوروں کے دوروں کے دبان کانام سریانی دبان کردوں کے دبان کانام سریانی دبان کی دوروں کے دبان کو دبان کانام سریانی دبان کو دبان کی دبان کی دبان کانام سریانی دبان کی دبان کے دبان کی دبان کانام سریانی دبان کو دبان ک

حضرت آدم کوید زبان فرشتول سے مخفی رکھ کر سکھائی اور ان کوای زبان میں کام کرایا۔

بارواہم کے زبانوں صحیفے اور آوم ایک روایت ہے کہ پہلے آدی جنہوں نے عربی ، فاری ، مریانی ، عبر انی اور بقیہ بارہ ذبانوں بینی تربانوں میں صحیفے می بربری ، اعدانی ، بندی اور چینی زبانوں میں صحیفے تحر بری ، اعدانی ہوئی تواس کے بعد ہر قوم کو ایک ایک صحیفہ می بر لکھے اور اس وکا دیا۔ جب طوفان توح میں ذمین غرق ہوئی تواس کے بعد ہر قوم کو ایک ایک صحیفہ مل میااور انہوں نے اس کو لکھا۔ حضر ساسمعیل کو صحیفہ عربی الله ایر جہاں تک بیدوایت ہے کہ پہلے آدمی جنہوں نے اس کو لکھا۔ حضر ساسمعیل کو صحیفہ عربی الله ایر جہاں تک بیدوایت ہے کہ پہلے آدمی جنہوں نے قلم سے لکھادہ اور لیس بین تواس سے مراد خطار مل ہے۔ (رمل ایک علم ہے جس میں دیت پر لکیریں تھینے کر آئندہ کے احوال معلوم کرتے ہیں۔ یہاں مقصد بیہ کہ منہ سے اور لیس سب سے پہلے علم رمل کے ذا بچکے منہ سارے اس لحاظ سے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے علم رمل کے ذا بچکے بنائے اس لحاظ سے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے علم رمل کے ذا بچکے بنائے اس لحاظ سے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے علم رمل کے ذا بچکے بنائے اس لحاظ سے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے علم رمل کے ذا بچکے بنائے اس لحاظ سے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے علم رمل کے ذا بچکے بنائے اس لحاظ سے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے علم رمل کے ذا بچکے بنائے اس لحاظ سے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے علم رمل کے ذا بچکے بنائے اس لحاظ سے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے علم رمل کے ذا بچکے بنائے اس لحاظ سے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے علم رمل کے ذا بچکے بنائے اس لحاظ سے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے علم رمل کے ذا بھی کہ انہوں نے تحربی کا میں کہ بنائے اس لحاظ سے تحربی کہ کو بی کھیں کے دوران کے تعربی کہ کو بی کو بی کو بی کھیں کے دوران کے تعربی کو بی کو بی کہ کو بی کو بی کو بی کے دوران کے تو اس کے دوران کے تعربی کو بی کے دوران کے تعربی کے دوران کے تعربی کی کی کھی کے دوران کے تعربی کے دوران کے تعربی کی کو بی کی کو بی کے دوران کے دوران کے تعربی کی کو بی کو ب

عربی محصہ اور عربی عاربہ ایک روایت ہے کہ جس نے عربی محصہ میں بات کی وہ اساعیل ہیں۔ عربی محصہ قربی کی عربی ہے۔ جو جحض قربی کی عربی اس معیل سے پہلے کی ہے۔ جو جحض فیصان اور حمیر کی عربی استعیل سے پہلے کی ہے۔ جو جحض فیصان اور حمیر کی عربی ہو اللہ ہوا۔ فیصان اور حمیر کی عربی استعیل کی عربی ہوئے والے کو عرب مستعرب (ایمنی عربوں میں واخل ہونے والے لوگ) کہا جاتا ہے میں جاز اور وہاں والول کی ذبان ہے۔ ایک قول ہے کہ جواجہی طرح عربی بول سکتا ہے وہ فارسی نہ ہوئے کیو تکہ یہ نفاق کا جو تی جو تی عرب میں استعمام کے تمام محمی ایسی عرب میں استعمام کے تمام محمی (ایمنی غیر عرب میں استعماب کیف تمام کے تمام محمی (ایمنی غیر عرب میں استعمام کے تمام محمد کی ڈیان

اسبهاب کمف کی زبان بعض مؤر تعین کہتے ہیں کہ اصحاب کف تمام کے تمام جی (یعنی غیر عرب میں سے) نتی طروہ صرف عربی زبان میں جی بات کرتے تتے۔ان حضر ات کو وزراء المهدی کمانیا تا ہے (اصحاب کمف باد شاہد قانوس کے وزیر تتے اور مؤمن تتے۔ کما جاتا ہے کہ وزراء المهدی ایک ایسا غظ ہے جس میں تمام اصحاب کمف کے ناموں کے پہلے حروف جمع کر دیے گئے ہیں گر ان حضر ات میں سے جن چند کے نام احتر کو یاد ہیں غائبان سب کے حروف اس میں نہیں پائے جاتے۔ مشاؤم توش، معلینیا، چروابا غالیاس، کیا تطمیر،اس بادشاہ کا نام وقی توسی تھاجس کے میدوزیر شے)۔

عربوں میں آئے فضرت میلی فصاحت الوگوں میں مشہور ہے کہ آئر سرت میلی ہے فرمایا کہ میں حرف ساد ہوئے والوں "سے مراوالی جمع ہے جس کی کوئی حرف ساد ہوئے والوں "سے مراوالی جمع ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے (لیسنی عام عربی ہوئے والے مراو ہیں جس کا مطلب عرب ہیں) معنی کے لحاظ ہے یہ ورست ہے اس کئے کہ معنی یہ ہوں گے کہ میں عربوں ہیں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ کیونکہ صرف عرب بی حرف ضاد ہوئے ہیں ورشد یہ حرف بیان کے مااوہ تسی کی ذبان میں نہیں یا یا جاتا۔

حضر ت اساعیل اور گھوڑ ہے سواری . ...اساعیل پہلے انسان ہیں جنہوں نے گھوڑ ہے پر سواری کی۔اس وقت تک گھوڑے وحشی جانور داں میں سے تھے اس لئے ان کوعر اب کما کمیایا اس بناء پر جو آ کے بیان ہوگی۔ گھوڑے مواری کے لئے تھم نبوی میلید ۔ آنخسرت میلی نے فرمایا بھوڑوں پر مواری کرواس لئے

کہ دہ تہمارے باپ اسامیل کی میراث ہیں "۔

ا یک روایت ہے کہ اللہ تعانی نے اساعیل پر وحی نازل فرمائی کہ وہ مقام اجیاد کی طرف جائیں ، یہ ایک مشہور مقام ہے اور اس کا نام اجیاد اس لینے پڑا کہ یمال قبیلہ عمالقہ کے سو(۱۰۰) نمایت اجیاد لیعنی بمترین آدمی قَلَ ہوئے تنے (چنانچہ اسانمیل کو حکم دیا گیا کہ اجیاد پہنچ کر)وعاء مانگو تمہارے یاس فزانہ آئے گا۔ حضرت اساتیل جیاد سئے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وعاء الهام کی انہوں نے دود عاما تکی توسر زمین عرب پر کوئی گھوڑ ااپیا باتی نہیں رہاجوان کے پاس نہ بھنچ گیا ہواوران کے سامنے سر جھکا کراہنے آپ کوان کے حوالے نہ کر دیا ہو ، اعکو الله تعالى نے اساعیل کے لئے ذکیل اور تالع کر دیا تھا۔اس لئے ان گھوڑوں پر سواری کیا کرونور انہیں جارہ کھلایا کرو کیو نکہ وہ با بیٹ خیر و برکت ہیں اور تمہارے باب اساعیل کی میراث ہیں "۔

کھوڑے کی تحکیق اور بر کات مافظ سیوطیؓ نے گھوڑ دل سے متعلق اپی ایک کتاب میں جس کانام" خبر الذيل في علم الخليل" ہے ذكر كيا ہے۔ نيز "عرائس" ميں تبحى ہے كہ جب اللہ تعالیٰ نے گھوڑے كو پيدا كرنے كا ارادہ فرمایا تو جنوب کی ہواؤں ہے ارشاد فرمایا کہ میں تھے ہے ایک مخلوق پیدا کرنے دالا ہوں اس کو میرے تا بعدار بندول کیلئے عزت بناوے اور میرے وشمنول کیلئے ذلت کا سبب کر دے اور میری اطاعت کرنے والول کیلئے حسن وزینت بنادے۔ جنوب کی ہوائے عرض کیا کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں بیجئے۔ اس قادر مطلق نے ا یک مشی مثی اٹھائی اور گھوڑے کو تخلیق فرمایا۔ پھر اس سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے عربی بناکر پیدا کیا ہے اور تیری بیٹانی میں خیر و ہر کت جمادی ہے اور تعمتوں کو تیری پیٹے پر جمع کر دیاہے ، اور تیرے او پر تیرے مالک کومسر بان كرديا ہے،اور تحقے ايبابتايا ہے كه تو بغير يرون ك اڑے كا، پس تو مقصد حاصل كرتے كے لئے بھى ہو گالور بھا کئے کے لئے بھی ہوگا۔

حضرت سلیمان کا کھوڑا . . وہب ہے روایت ہے کہ سیلان ہے کہا گیا کہ ایک سیاہ اور سفید واغول والانگوڑا ے بھی کے پر میں جن سے وہ اڑتا ہے اور فلال پائی پر اتر تا ہے۔ سلیمان نے شیاطین سے فرمایا کہ اسے میر ہے یا س لاؤ۔ وہ گئے اور انہوں نے اس چینے میں جس پروہ یانی ہے کے لئے اتر تا تعاشر اب ڈال دی، اس تھوڑے نے جب ده یانی پیا تؤده مد بهوش بو گیاانهول ناس کو با نده لیالور سدهایا بهال تک که ده مانوس بهو گیا۔ حضور علیہ کاخزانہ بر دار گھوڑا کہ اہاتاہے کہ ممکن ہے ہیون گھوڑا ہوجس کے متعلق آنخضرت علیہ

نے فرمایا" بہے ساری دنیا کی تنجیال ایک سیاہ اور سغید محوڑے پر لاد کر دی گئیں جس کو جبر کیل میرے پاس لے کر

حضرت آدم کی بیندادر تھوڑا ... ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے اپی تمام مخلو قات چین کیس توان سے ارشاد فرملیا کہ میری مخلو قات میں سے جو چیز بھی تو چاہے اسے پیند کر لے۔ آدم نے گھوڑے کو پہند کر لیا،اس پر ان سے فر مایا گیا، تونے وہ چیز پہند کرلی جو تیرے لئے اور تیری اولاو کے لئے عرت ہے جب تک وہ موجودر ہیں گے یہ بھی موجودرہ کی اور جب تک وہ باتی رہیں گے یہ بھی باتی رہے گی

کھوڑے کی تخلیق آدم سے پہلے .... بات دامنے ہے کہ محوڑے ، آدم سے پہلے پیدا کئے گئے۔امام سکی

ے دریافت کیا گیا کہ آیا گھوڑے آدم ہے پہلے پیدائے گئے یابعد پی اور آیاز پہلے پیدائے گئے یادہ۔انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کو ہائے ہیں کہ گھوڑے دھزت آدم ہے پہلے پیدائے گئے اس لئے کہ چویائے جمعرات کے روز پیدائے گئے ہیں اور آدم جمعہ کے دان عمر کے بعد پیدائے گئے ہیں، نیزیہ کہ نر چیزیں ادہ ہے پہلے پیدائی کئیں جس می دوہ جہیں ہیں۔ایک تو ہے کہ نراشر ف ہو تاہ مادہ سے اور دومر ہے یہ کہ نر کی حرارت ادہ کے مقابلے میں ذیادہ تو می ہوئی۔ یہ بای دجہ سے حضرت آدم کی تخلیق حضرت حواسے پہلے ہوئی۔ یہ بات قابل غور ہے۔ گھوڑے کے جس عضوہ وتے ہیں اور ان ہیں ہے ہم کھوڑے کے جس عضوہ وتے ہیں اور ان ہیں ہے ہم عضو کانام کمی نہ کی پر ندے کے نام پر ہے۔اس بات کو اصمحیؓ نے بھی ذکر کیا ہے ادر ان ناموں کو بیان کیا ہے۔ ان ناموں کو بیان کیا ہے۔

ان کے نامول کی ندرت کر گس، شر مرغ، قطاط (ایک پر ندے کانام) کھی، چڑیا، کوا، گدھ اور شکرا۔
کہتے ہیں کہ حیوان میں کچھ تواعشاء باردہ یابرہ (ٹھنڈے خٹک) ہوتے ہیں جیسے بڈیال۔ یہ سودادیت کے قائم مقام ہوتا کے قائم مقام ہوتا ہے۔ پنچھ اعضاء باردہ رطبہ (ٹھنڈے تر) ہوتے ہیں جیسے وماغ۔ یہ بلغم کے تو تم مقام ہوتا ہے۔ پنچھ اعضاء حارہ یابسہ (گرم خٹک) ہوتے ہیں جیسے قلب جو صفر اء کا قائم مقام ہوتا ہے اور پچھ اعضاء حارت ولیہ رطبہ (گرم تر) ہوتے ہیں جیسے قلب جو صفر اء کا قائم مقام ہوتا ہے اور پچھ اعضاء حارت ولیہ رطبہ (گرم تر) ہوتے ہیں جیسے جگر جو خوان کے قائم مقام ہوتا ہے (طبق اصطلاح میں میہ چار خلطیں لیعنی سودا، صفر اء ، بلغم اور دم انسان کامز اج بناتی ہیں)۔

گھوڑول پر حضور علیے کی شفقت ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیے کو عور تول کے بعد سب سے زیاد و شفقت گھوڑول پر تھی۔

گھوڑوں کی وعاء ایک دوایت ہے کہ کوئی دات ایسی نہیں ہوتی جس بھی گھوڑا یہ وعائیں ما نگاکہ:۔

"خدایا تو نے بجھے ابن آدم کے لئے منخر کیا ہے (لینی بجھے اس کا نام بنایا ہے ) اور میر ارزق اس کے مانحہ میں دے ویا ہے۔ اے اللہ ایس تو بجھے اس کے لئے اس کے گھر والوں اور اولا دے زیادہ مجبوب بنادے "۔

مانحہ میں دے ویا ہے۔ اے اللہ ایس تو بجھے اس کے لئے اس کے گھر والوں اور اولا دے زیادہ مجبوب بنادے "۔

موڑا۔ اس کئے کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کی بیٹے بناہ ہے اور اس کا پیٹ خزانہ۔

بح ظلمات کے گھوڑنے صدیت میں ہے کہ سکندر ذوالقر نین نے جب ظلمات کے (اندھیرے) راستے ہے آب دیات کی تلاش میں جانے کاارادہ کیا تواس نے پوچھا کہ کون ساچوپایہ رات میں سب سے زیادہ دکھ سکتا ہے۔ نو گوں نے کہا گھوڑا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کون ساگھوڑا۔ لو گوں نے کہا ادہ۔ پھر اس نے پوچھا کہ کون می ادہ سب سے ذیادہ د کھی ہے۔ اس سے ذیادہ د کھی ہے اس سے دیادہ د کھی ہے۔ کو تکر میں ہے اس سے دیادہ د کھی ہے۔ کتھ ہے۔ کہا کہ ہو ہے۔ کہا کہ ہے۔ کتھ ہے۔ کی ہے کہا کہ ہے۔ کا کہا کہ ہوا ہے۔ کا کہا کہ ہوا ہے کہا کہ ہوا ہے۔ کا کہا کہ ہوا ہے۔ کا کہا کہ ہوا ہے۔ کہا کہ ہوا ہے۔ کا کہا کہ ہوا ہے۔ کہا کہ ہوا ہے۔ کہا کہ ہوا ہے۔ کہا کہ ہور کے جو بڑار گھوڑے۔ جمع کئے۔

حصر تاساعیل اور عربی کمان سالهٔ تعالی خصرت اساعیل کو قوس عربی لیمی کمان وی مقی وہ جس چیز پر بھی (اس سے) تیم جات تھے نشانہ پر لگآ تعا۔ صدیت میں ہے کہ اے اساعیل کی اولاد تیم اندازی کیا کر داس سے کہ تمہارے باب اساعیل تیم انداز تھے۔

تیر اندازی کے لئے تھم نبوی میلیانی سیات آپ میلانے ناس جماعت سے کی جو تیر اندازی کامقابلہ کر رہی تھی۔ آپ میلانی وہال سے گزرے، آپ میلانے نے فرمایا کہ یہ کھیل بہت عمدہ ہے۔ یہ بات آپ میلانے نے دو تین مرتبه فرمائی۔ بعض روایات میں اس میں بیاضافہ بھی ہے کہ ''تم تیر چلاؤلور میں فلال جماعت کی طرف ہے شریک ہوتا ہول''۔

تیر آفگندی حضور ﷺ کا محبوب مشغل ۔ پھر آپﷺ ان میں سے ایک فریق کے ساتھ شریک ہو گئے (آپﷺ کے شریک ہونے کے بعد انہوں نے تیر اندازی بند کر دی تو (آپﷺ نے فر مایا کیابات ہے تم نے تیر جلانا بند کر دیا۔ انہوں نے جواب دیابار سول اللہ ﷺ ہم کیسے تیر جلائیں آپﷺ ان کے ساتھ ہیں جب دہ ہم پر تیر جلاتے ہیں۔ آپﷺ ان کے ساتھ ہیں جب دہ ہم پر تیر جلاتے ہیں۔ آپﷺ ان کے ساتھ ہیں جب دہ ہم

اس حدیث کو بخاری نے نقل کیا ہے بیٹی نے ولائل البوۃ میں اس حدیث میں یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ دہ اس پورے دن تیر اندازی کرتے رہے اور آخر میں برابری پر کھیل ختم ہواکوئی بھی دوسرے کو شکست نہ میں مار

ایک حدیث ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کھیل گھوڑے سواری اور تیر اندازی ہیں (لوگو)! تیر اندازی اور گھوڑے سواری کیا کر داور تمہارا تیر اندازی کرنا مجھے گھوڑی سواری ہے بھی زیادہ پہندہے۔ بہتر میں کھیل . . . ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین کھیل گھوڑے سواری کرنا اور تیر اندازی ہیں۔

ایک روایت ہے کہ آو می جو کچھ بھی کھیاتہ مب لغوے سوائے کمان سے تیر اندازی کے اور اپنے گھوڑے کو سدھانے کے یاا پی بیوی کے ساتھ ول لگی کرنے کے اس لئے کہ بیان کا (بینی بیویوں کا) حق ہے۔
تیر انگندی کی قضیلت ۔ ایک حدیث ہے کہ اپنی اولاد کو سیر وسیاحت اور تیر اندازی سکھلاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپنی اولاد کو تیر اندازی سکھلاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپنی اولاد کو تیر اندازی سکھلاؤ اس لئے کہ بید حتمن کی شکست ہے۔

یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ تیر اندازی سیمواس لئے کہ دو(۲) نشانوں کے در میان جو جگہ ہےوہ جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے۔

تیر انگئی کی تعلیم کا حکم .....ایک حدیث مر نوع ایم کہ بیٹے پر باپ کا حق ہے کہ اس کو لکھنا سکھائے۔ سیاحت کی تعلیم دے اور تیر اندازی سکھلائے۔

۔ ایک صدیت میں ہے کہ جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اسے بھلادیا تو وہ ہم میں ہے۔ایک ر دایت میں اس طرح ہے کہ (جس نے تیر اندازی سیکھ کر بھلادی)اس نے ایک نعمت کو ٹھکرادیا۔

حافظ ابن سیوطی کتے ہیں کہ تیر اندازی ہے متعلق بہت احادیث ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے تیر اندازی ہے متعلق ایدازی ہے متعلق بہت احادیث ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے تیر اندازی ہے متعلق ایک کتاب مرتب کی ہے جس کانام "غرس الانشاب فی الرمی بالد خاب "رکھا ہے۔ تیر افکانسی بہ منیت جماد مسنول ….. عرائس میں ذکر ہے کہ حضر ت اساعیل شکار کے بہت شوقین ہے خاص طور ہے پر ندول کے شکار کے اور گھوڑے سواری کے ،ای طرح تیر اندازی کے اور ذور آزمائی کے۔ تیر اندازی میں اگر جماد کی تیاری کی نیت کرلی جائے تو یہ سنت ہے کیونکہ باری تعالی کاارشاد ہے۔

له حدیث مر فوع اس حدیث کو کتے ہیں جس کے راویوں کاسلسلہ براہ راست حضور علیافی تک پنچنا ہواور جس کی مند خود آنخضرت علیفی بر جاکر ختم ہوتی ہو۔ مرتب

## 

(ترجمہ)ادران کا فرول کے لیئے جس قدرتم ہے ہوئے بتھیارے ادر لیے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو۔ (سور انفال پوار کوئے ۳)۔

نیز آتخفرت یک کافرمان ہے:۔

"زوروطات توتے اندازی میں بی ہے"۔

اس میں بیا اختال ہوسکتا ہے کہ ذور وطاقت کے اظہار کے لئے تواور ہمی بہت طریقے ہیں صرف تیر اندازی کو ہی طاقت کا ذریعہ کیول ہٹلایا گیا ہے مگر اس کا بیہ سند بہ نہیں کہ صرف ہیں ایک ذریعہ طاقت ہے بلکہ بیہ پہندیدگی کا اظہار ہے چنانچہ مؤلف اس بات کو محسوس کر کے لکھتے ہیں کہ ) بیا ایسا ہی ہے جسیا کہ آپ نے فرمایا کہ حج عرفات میں گا تام ہے کیونکہ حج تو فات کا نام ہے کیونکہ حج تو طواف، سعی اور ری وغیرہ سب چیزوں کے مجموعہ کانام ہے اس لئے بیہ صرف اہمیت کا اظہار ہے۔

حفرت ابن عبائ نے وَاَعِدَّ وَالَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِن فوہ کی تفییر میں تیر اندازی، ہموار چلانا اور ہتھیارول کاذکر کیا ہے۔ حافظ سیو طی ہے پوچھا گیا کہ کیا (جو نسخہ مترجم کے پاس ہے معرکا طبع شدہ ہے گر مطبع کا نام نہیں ہے اس میں یہ عبارت بیمیں آکر بغیر خبر کے نتم ہو گ ہے چھاپ اور تشج کرنے والوں نے بھی اس خلطی کو محسوس کیا اور کتاب کے جاشیہ پر اس نقص کے متعلق نوٹ دیا ہے۔ کتب فانہ وار العلوم دیوبند میں اس کتاب کا مطبع از ہری کا بھی ایک نسخہ ہے جو اس نسخ سے مختلف ہے جو متر تم کے پاس ہے گریہ عبارت اس میں کتاب کا مطبع از ہری کا بھی ایک نسخہ ہے جو اس نسخ سے مختلف ہے جو متر تم کے پاس ہے گریہ وار تشج کرنے والے نے اس میں بھی حاشیہ پر اس کے متعلق نوٹ ویا ہے) طبری اور مسعودی نے پی تاریخ میں جو ذکر کیا ہے کہ قوس مرسیہ (کمان) سے سب سے پہلے جس محتف نوٹ ویا ہے کہ تیر اندازی کی

وه حضرت أدم س

آدم کی قوس عرفی اور جرنیل اس کاواقد یول ب کہ جب جنت ساتارہ ہے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرص عرفی اور جرنیل اس کاواقد یول ب کہ جب جنت ساتارہ ہے جو جے جو فرح کے تواللہ تعالیٰ نے دو (۲) پر عمد بھیجہ و ہے۔ جو بی حضر ت آدم کھیت میں ڈالتے ہے پر عمر ب اس کو (مٹی میں سے) نکال کر کھالیتے۔ حضر ت آدم نے اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی توان کے پاس جر کیل آئے ان کے باتھ میں ایک کمان تھی ایک تانت تھی اور دو تیم میں ہے ، بھر تانت دی اور کما کہ بید اللہ کی قوت ہے ، بھر تانت دی اور کما کہ بید اللہ کی قوت ہے ، بھر تانت دی اور کما کہ بید اللہ کی شدت ہے بھر دونوں تیر و کے اور کما کہ بید اللہ کی شدت ہے ۔ اس کے بعد حضر ت جر کیل نے آدم کو تیر اندازی سکھلائی۔ بھر آدم نے دونوں پر عدول پر تیر چلایااور انہمی ہاردیا۔ حضر ت جر کیل نے آدم کو تیر اندازی سکھلائی۔ بھر آدم نے دونوں پر عدول پر تیر چلایااور انہمی ہاردیا۔ حضر ت و کونی کا سامان بنتے ۔ (بی قوس عرب یعنی کمان عرب بھی کا کہ بیاں بینی ، بھر ادم کو جو سے میں ایک کمان وہی ہو ہے ۔ اس کے بعد دونوں کا سرامان بنتے ۔ (بی قوس عرب ایونی تان کی دونوں ہو جو سے بیلی اللہ کے پاس بینی ، بھر ادم کر دیا تھا۔ اور جب (تمائی ہے کہ ابرائیم کی کمان وہی ہو جو دونوں ہو جو سے جو دونوں ہو جو سے جو کہ ابرائیم کی کمان وہی ہو ہو ہوں کو جو سے جو دونوں ہو جو سے جو دونوں ہو ہو ہو کہ تارہ ہو گا ہو کہ دیا ہو کہ کہ ابرائیم کی کمان وہی ہو جو دونوں ہو ہو ہو کہ دیا تھا۔ اس کا دونوں ہو جو سے جو کہ دیا تھا۔

حصرت ابراہیمؓ کی کمان ۔ یہ بات بعض دوسرے مؤر خین کے قول کے خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیمؓ کی کمان اس (بینی آدمؓ کی کمان) کے علادہ ہے اور یہ حضر ت ابراہیمؓ کے لئے جنت سے بھیجی گئی تھی۔ اس کاجواب حافظ سیوطیؓ نے اس طرح دیا ہے کہ میں نے (اس مسئلہ کے متعلق) تاریخ طبری میں حضرت آدم و مضر ت ابراہیم لی تاریخ دیکھی مکر اس میں بیدروایت نہیں تلی۔اس کا سیح ہونا بعید بھی نہیں ہے لیو ندیہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو مباری چیزیں سکھلائی تھین۔

اولین کمان ساز ابر ابیم آزار ابیم آزار کیا گیاہے کہ ابن الجالد نیائے اپنی تیر اندازی ہے متعلق کتاب میں ضحاک ابن مزاحم کے واسطے سے بیان کیاہے جنہول نے حضر سابن عبائ سے روایت کیاہے کہ ابن عبائ نے فرمایا پہلے آدمی جنہول نے کما نیس بنا کی حضر سابراتیم بیں انہوں نے حضر ساساعیل اور حضر ساسحاق کے لئے دور (۲) کما نیس بنا کیں اور وہ وونوں ان سے تیر اندازی کیا کرتے تھے۔

حضرت استحاق اور قوم لوط ملی بیات گزر چکی ہے کہ حضرت ابرائیم کے یہاں حضرت اسحاق کی پیدائش اسلیم کے یہاں حضرت اسحاق کی پیدائش اسلیم کے تیرہ سال بعد اور ایک روایت کے مطابق چودہ سال بعد ہوئی۔ حضرت اسحاق کی والدہ سارہ کے میاں اسحاق کی والدہ سارہ کی عمر نو ہے یہاں اسحاق کی حسل اس رات میں محسر اجس میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ کیا۔ اس وقت سارہ کی عمر نو ہے (۹۰) سال متھی۔

مستقل شریعت نے کہ نہیں آئے بلکہ حضرت خاد ہے اور عیلی کے در میان تین سوسال کا فاصلہ ہے۔ یہ حضر ت خالد اور عرب کی آگ ... حضرت خاد ہے اور عیلی کے در میان تین سوسال کا فاصلہ ہے۔ یہ حضرت خالدہ کی اگل ... حضرت خالہ کے در میان جنگل میں اچا تک بھڑک اٹھی حضرت خالدہ ہی جن اب بھٹ آئی بھٹول نے وہ آگ بجھائی تھی جو کے اور مدینے کے در میان جنگل میں اچا تک بھڑک اٹھی اس خفی اور قریب تھا کہ مجوسیوں لیمن آئی کہ سول کے شعلے خفی اور قریب تھا کہ مجوسیوں لیمن آئی کہ وہ اس کے شعلے اس کے شعلے اس کے شعلے اس کے شعلے کہ دن باہر استے بلند ہوتے تھے کہ ) آٹھ رات کے فاصلے تک سے نظر آئے تھے۔ بھی بھی اس میں سے ایک گرون باہر نکلی اور وہ ذبین کی طرف جاتی اور جو چیز وہاں ہوتی اے کھالیتی تھی اللہ تعالی نے حضر ت خالد ابن سنان کو اس اگلی اور اس کے جھانے کا تھم دیا۔ یہ آگ ایک کنویں میں سے نگلا کرتی تھی اور بھر پھیل جایا کرتی تھی۔ چنانچہ جب آگ نگی اور اس کے شعلے بھیلے تو حضر ت خالد ابن سنان اس کو (بجھانے کے لئے) بارتے جاتے تھے اور کہتے خاتے تھے۔ در کتے تھے۔

"دب جا، دب جا، مب نے بدایت یالی"۔

اس کے ساتھ ہی آگ بھی جاتی تھی۔ یمال تک کہ (بجھتے بجھتے) آگ کنویں میں اتر گئی۔ حضرت خالد اس کے چیجیے بیجیے کنویں میں اترے۔ کنویں کے اندر انہول نے چھر کتے دیکھیے ، انہوں نے ان کول کو بھی مار الدر آگ کو بھی مار مار کر بجھادیا۔

خالد کی بد دعا اور آگ کما جاتا ہے کہ اس آگ کے نظنے کا سب بھی خود حضرت خالد ہی تھے۔ کیو نکہ انہوں نے جب اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا تو قوم نے ان کو جھٹلایا اور کہا کہ تو ہمیں دوزخ کی آگ ہے ڈراتا ہے آگر تواس آگ کو ہم پر عذاب کی صورت میں بھیلا کر دکھلادے تو ہم تیری اطاعت کرلیں گے۔ حد مدد مدد مدن است فر مشرک السان سے اسک

حضرت خالدتے وضو کیااور انٹدے دعاء کی۔

''اے اللہ إميرى قوم نے جھے جھٹلاد يا ہے اور وہ اس وقت تک جھے پر ايمان نہيں لائيں گے جب تک کہ تواس آگ کوان پر عذاب کی صورت میں نہ پھيلادے۔ پس تواس آگ کوان کے لئے عذاب بنادے ''۔ (حضرت خالد کی اس دعاء پر) آگ نکل آئی تولو گول نے ان سے کہااے خالد اس آگ کو ختم کر دو، ہم تم پر ايمان لائے۔ تب حضرت خالد سے اللہ ہے اس آگ کو ختم کیا۔

خالدً كالمنجرون كما جاتا ہے كه حضرت خالد كوجب پانى كى طلب ہوتى تقى تودہ اپناسر اپنے كريبان ميں ڈالتے اور بارش ہوئے تقی اور اس فقالیتے تھے۔ اور بارش ہوئے تکنی اور اس وقت تک نميس ركتی تھی جب تک كه دہ ابناسر نميس اٹھا لیتے تھے۔

خالد کی بیٹی ہے آنخضرت علیہ کی ملاقات .... کما جاتا ہے کہ ان کی صاحبز ادی جو بوڑھی ہو چکی خالد کی بیٹی ہے آنخضرت علیہ کی ملاقات میں۔ آنخضرت علیہ کے ساتھ ان سے ملاقات فقیس آنخضرت علیہ کے ساتھ ان سے ملاقات فرمائی اور ان کی اتن عزت افزائی کی کہ ان کے لئے اپن جاور بچھادی اور فرمایا۔

"میرے بھائی کی بٹی کو مرحبا، خوش آمدید۔ اس نی کی بٹی کو مرحبا جس کواس کی قوم نے ضائع کر دیا"
کیا عیسائی و آنخضرت علیت کے در میان نبی نمیس ، اس کے بعدیہ خاتون مسلمان ہو گئیں۔ یہ حدیث مرسل کی ہوداس کے در میان اعتاد میں۔ گربخاری میں دوایت ہے۔

''میں ابن مریم (لیتن حضرت عیلیٰ )ہے دنیااور آخرت میں سب سے ذیادہ قریب ہوں اور میر ہے اور ان کے در میان کوئی نبی نہیں ہے''۔

العن سے در میان جار ہیں کہ اس مدیث سے ان لوگوں کی بات ملط ثابت ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت میں گاہ اس مدیث سے ان لوگوں کی بات میں ہوئے ہیں۔ ایک بات میہ بھی کئی جاتی حضرت میں ہوئے ہیں۔ ایک بات میہ بھی کئی جاتی ہے کہ اغظ نبی سے آئے خضرت میں او دور سول ہے جو مستقل شریعت لے کر آیا ہو۔ اس کے بعد میہ اشکال منیں رہتا جیس کہ آپ کو معلوم ہے کہ خالد ابن سنان مستقل شریعت لے کر ضیں آئے شھے۔ ان کے در میان جار نبی نہ اس دوسری روایت سے (کوئی مشکل بیدا ہوتی ہے) کہ میر سے اور ان کے اس کے در میان جار نبی نہ اس دوسری روایت سے (کوئی مشکل بیدا ہوتی ہے) کہ میر سے اور ان کے اس کے در میان جار نبی سے اس دوسری روایت سے (کوئی مشکل بیدا ہوتی ہے) کہ میر سے اور ان کے اس کے در میان جار نبی سے اس دوسری روایت سے اس کے در میان ہو اس کے در میان جار نبی سے دور اس کی دوسری روایت سے اس کے در میان ہو کہ کوئی مشکل بیدا ہوتی ہے کہ میر سے اور ان کے اس کا میں کا دوسری دوسری

یعنی عیسی کے در میان نہ کوئی نبی ہے اور نہ رسول۔ مثلاً قوم رس کے بنی حنظلیے ۔ نہ ہی بیناوی کے اس کلام سے جوانہوں نے تغییر کشاف سے لیا ہے کہ لہ حدیث مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے آخر میں تابعی کے بعد سحابہ میں سے کو کی راوی نہ ہو بلکہ سند تا ہی تک پہنچ کر کہتی ہو۔ مرتب

حضرت عیشی اور آنخضرت ﷺ کے در میان چار نبی ہوئے میں تمن نبی اسر ائیل میں ہے اور ایک عرب میں ے ، دہ حضرت خالہ این سنان میں اور ان کے بعد حضرت حنظلہ این صفوان میں جنہیں قوم رس کی طرف حضرت خالد کے سوسال بعد بھیجا گیا تھا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ان تینوں (اسر ائیلی انبیاء) میں ہے کوئی بھی مستقل شریعت لے کرنہ آیا ہو بلکہ حضرت عینی کی شریعت ہی کو بھیلانے اور بر قرار رکھنے کے لئے آئے ہول جیسے کہ

رس (جس سے قوم رس مشہور ہے) کیا۔ کیا کنواں تھا۔ تغییر کشاف میں ای طرح ہے۔ مگر قاموس

سر کش قوم اور حنظلہ کا قبل . . قوم رس نے حضرت حنظلہ کو قبل کر کے اس کنویں میں و هنسادیا تھا۔ جب انہوں نے حضرت حنظلہ کو اس کنویں میں ڈال دیا تو اس کا پائی بہت نیجے گر انی میں جاا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیر الی کے بعدوہ پیاہے ہو گئے ،ان کے در خت سو کھ گئے اور کھٹل حتم ہو گئے۔ حالا نکہ اُس کنویں کایاتی ا تتا ہو تا تھا کہ ان کی تمام ضرور تیں یوری ہو جاتی تھیں اور ساری زمینول کو کافی ہو جاتا تھا۔ یہ قوم اس جگہ ہے مانوس ہو چکی تھی تمراب میال ہے دشت زوہ ہو گئے اور اجتماعیت اور یکجائیت کے بجائے وہ منتشر ہو گئے (کیونکہ مانی نہ ہونے

ک وجہ سے لوگ برال سے او حر او حر دوسر سے ملا قول میں جلے گئے تھے )۔

قوم ير عذاب كاير نده ، بيالوك ليني قوم رسّ بنول كو يوجنه دالي يتحد الله تعالى نه اس قوم كوايك زبروست پر ندے کے ذرایعہ مصیبت میں مبتلا کیا جس کی گرون بہت کبی تھی اور اس میں تمام رنگ تھے۔ یہ پر ندہ قوم رس کے بچوں پر جھیٹتا تھالور جب اس کو شکار مہیں ملتا تھا توان بچوں کو ایک کرلے جاتا تھا۔ اگر کوئی اس پر ندے کومارنے کے لئے اس پر جھیٹتا تو وہ اس بچے سمیت مغرب کی سمت جا کر غائب ہو جا تا تھا۔

عنقاء مغرب برنده ... اس پرندے کی گرون (عنق) کے لمیا ہونے اور اس کے مغرب کی طرف بھاگ جانے کی وجہ ہے اس کو "عنقاء مغرب" کہاجائے لگا (لفظ عنقاء ار دوزبان میں بھی مشہور ہے اور کافی استعمال ہو تا ہے جو چیز دستیاب نہیں ہوتی اس کو محادرہ کہتے ہیں کہ قلال چیز عنقاء ہو گئی۔اصل میں یہ پورالفظ "عنقاء مغرب" ہے اور اس کی اصل ہی پر ندہ ہے جس کی گردن بہت کبی تھی۔ گردن کو عربی میں عنق کہتے ہیں اس لئے اس عجیب و غریب پر ندے کا نام عنقاء لیتن گر دن والا پڑ گیااور چو نکه مغرب میں جاکر یہ نائب ہو تا تھااس لئے مغرب كملايا تكرچو نكداے نه بھی كوئی بكڑ سكاادر نه مار سكا بلكه ميه بميشه غائب ہو گيااس لئے عرب وغير وميس عنقاء مغرب ایک فرضی پر ندہ کانام ہو گیااور ہر اس چیز کے لئے استعمال ہونے گاجو و ستیاب نہ ہو۔ای واقعہ کی نسبت ے بدلفظ عربی مسيبت كے معنى ميں بھى استعال ہوتا ہے۔ مرتب)

نبی کواحسان کاصلہ اس معیبت پر ان ہو گول نے حضرت حنظلہ سے فریاد کی۔انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے اس پر تدے کی ہلاکت کے لئے دعاما تھی توانٹد تعالیٰ نے اس پر آسانی بھی گراکراہے ہلاک کر دیااور اس کی نسل بھی ٹنیں چلی۔حضرت حنظلہ کو اس بھلائی کا بدلہ ان کی قوم نے ان کو قبل کر کے اور جو واقعہ گزر چکا ہے اس

بعض مؤر خین نے لکھاہے کہ بیہ حنظلہ بھی عرب تنے اور حضر ت اساعیل کی اولاد میں ہے تھے۔ پھر میں نے ابن کثیر میں ویکھا جنہول نے لکھا ہے کہ یہ حضرت حنظلہ حضرت موٹی ہے پہلے کے زمانے میں

- الله يكن الم

مشال حقر ت وانیال نبی ، انهول نے لکھاہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کے ذیائے میں تستر فتح ہوا ہوا یک مشہور شہر تحا۔ اس میں ( فتح کر نے دانوں کو ) ایک تابوت ملا۔ ایک روایت کے مطابق ایک تخت ملاجس پر حضرت وانیال تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی ناک ایک باشت کمی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک ہاتھ کبی تھی۔ ان کے سر ہانے ایک مصحف ایسی تح میر کئی ناک ایک باشت کمی تی میں تی میت تک بیش تر نے دالے واقعات ورج تھے۔ اور اس دن تک بیش تر میر کئی ناک وفات کو تین سوسال گزر کے تھے۔

ابن کنٹیر کئتے ہیں کہ آبران کی وفات کو اتن ہی مدت (لیمنی نین سوسال) کزر پُھی تھی تو وہ کو کی نی منیں ہو سکتے بلکہ کو کی نیک اور بزرگ آوی ہوں گے اس لئے کہ عیلی ابن مریم لور آنخضرت ہیں ہے ور میان کو کی نیس گزرے ہیں جبیہا کہ بخاری میں قہ کور حدیث سے تابت ہے۔

ا قول مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ اس کے متعلق جو جواب ہے دہ پڑھنے والے کو معلوم ہو چاہے کہ نی سے مراد رسول ہے (کیونکہ نبی دہ ہے جو سی پجیلی شریعت کو پھیلانے کے لئے بھیجا گیا ہو اور اس کے پاس حضرت جبر کیل آتے ہوں جبکہ رسول وہ ہے جو کوئی مستقل شریعت نے کر آیا ہو اور اس کے پاس حضرت جبر کیل آتے ہوں۔

یمال جنسدیہ کہ جیسا این کیڑنے نکھاہے کہ حضرت کیٹی کے در میان کوئی اور آنخضرت کیٹی کے در میان کوئی نیس ہوا تو یمان نی سے مر اور سول ہے جو اپنی مستقل شریعت لے کر آتا ہے۔ سوابیا کوئی رسول نیسٹی اور آنخضرت کیٹی کے در میان نہیں۔ البتہ جیسا کہ تنسیر بیندوی اور تنسیر کشاف میں ذکر ہے کہ عیشی اور آنخضرت کیٹی کے در میان چار نی ہوئے ہیں، اس دور ان میں دسول کے بجائے نی کا ہونا ممکن ہے جو حضرت عیشن کی شرایت کو ہر قرار رکھنے کے لئے آئے۔ مرتب)

یمال میہ اعتراض ہو سکت ہے کہ بعض روایات میں رسول کا عطف اس سے پہلے ذکر کئے گئے لفظ ہی پر ہوتا ہے ( جیسا کہ بجیلی روایت میں ہے کہ میر سے بعد نہ کوئی ہی ہے اور نہ رسول۔ یمال نفظ اور سے رسول کا عطف نی پر ہے اور قاعدہ میہ ہے کہ معطف معطف نی پر ہے اور قاعدہ میہ کہ معطوف معلیہ کاغیر ہوتا ہے اس لئے یہاں نی اور رسول دونوں کی مطف نئی کی ٹی ہے ) اس اعتراض کو دور لرنے کی میں صورت ہے کہ یمال عطف تنہری مانا جائے ( پینی غظ رسول سے لفظ نی کی تغییر و تشریح مقصود ہے ) واللہ اعلم۔

عیستی و آنخضرت علیجی کے در میان فاصله ان دونوں (مینی مفرت عیلی ادر آنخفرت علیج) کے در میان چار میں میں میں سال کا در میان چار سوسال کا دفتہ ہے ادر بعض نے اس میں میں سال کا اضافہ کیا ہے۔ اس میں میں میں سال کا اضافہ کیا ہے۔

عد نان کے بعد نسب نامہ غیر لیتنی حضرت عائشہ صدیتہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی (نسب کے ماہر) کو مہیں دیکھا جو عد نان اور فحطان سے آگے ( آنخضرت علیہ کانسب) جانتا ہو سوائے اس یا ایر مائی وٹ ہو لتا ہو ( یہ عد نان وہی آخری آدی ہیں جن تک آنخضرت علیہ کانسب شخیق کے ساتھ معلوم ہے اور جن کاذکر پہلے آچکا ہے۔ چو مکہ اصل ہیں یہ آنخضرت علیہ کے نسب نامے کا باب جل رہا ہے اس لئے اب مجر اس کاذکر شروع ہوا ہے۔ وہ میان میں اس کے ذیل ہیں جو واقعات آتے ہیں ان کاذکر ہو تا ہے اور ان کے بعد مجر اصل

موضوع پر کلام ہو تاہے)

روایت عائشہ کا مطلب ... اقول مؤلف کتاب کتے ہیں کہ یمال جھوٹ ہے مراہ شاید یہ ہے کہ الی بات جس کی سیائی قطعی نہ ہو کیونکہ لفظ خرص (جو اس روایت کی اصل عربی عبارت میں جھوٹ کے لئے استعمال ہوا ہے) کے اصل معنی اندازے اور تخفینے کے ہیں اور جو شخص بھی الیی بات است جس کی بنیاد (یقین کے بجائے) اندازے اور تخفینے پر ہواس کو خراص کماجا تا ہے۔ پھر لفظ خراص کے "ماین وسعت کر کے اسے کذاب (جھوٹے) کے معنی میں بھی استعمال کیا جائے لگا۔ چنانچہ قیاس کا تقاضہ ہے کہ یمال (یعنی حضر سے عائشہ کی روایت کے آخر میں) یوں کما جائے کہ "سوائے اس کے کہ وہ اندازے اور تخفینے ہے کہتا ہے "۔ چنانچہ یمال کویا حضر سے عائشہ صدیقہ کا مقصد نسب کے سلسلے میں ذیادہ غور وخوض کرنے ہے اپنی انتمائی ناپندیدگی کا اظہار کرنا ہے واللہ اعلم۔

نسب نامہ کنانہ تک ماعد نان تک ؟ حضرت عمر وابن عاص ہے روابت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اپنانسب نظر ابن کنانہ تک ظاہر فرمایا بھر فرمایا اس کے بعد کون ہے۔ بھر فرمایا کہ جواس کے بعد ذیاد تی کرتا ہے وہ جھوٹ بوٹنا ہے۔

ا قول \_ مؤلف كتاب كتے بيل كه كنانہ سے عدنان تك (نسب بيل) اضافه كرنے والے كو جھوٹا كهنا اس قول كے جواب اس قول كے جواب بيل خلاف ہے جو بيجيے گزر چكا ہے كه مصدقه اور متفقه نسب عدنان تك ہے (اس قول كے جواب بيل) سوائے اس كے اور كيا كها جاسكتا ہے كه ممكن ہے (جب آنخضرت بيليجة نے) نينر ابن كنانہ سے عدنان تك كانسب تلايا ہو تو حضرت عمر وابن العاص نے اس حصے كونہ سنا ہوجب كه آنخضرت بيليجة نے آگے كانسب بيان كيا ہواور ووسرول نے اسے سنا ہو۔ لفظ جھوٹ كے سليلے ميں وہى تاويل كى جاسكتى ہے جو بيجيم (حضرت عائشہ كے قول كے سليلے ميں) گزر چكى ہے۔

بیان نسب کا قاعدہ منامہ جلال الدین سیوطیؒ نے جامع صغیر میں بیسیؒ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ آتخضرت بیسیؒ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ آتخضرت بیسیؒ نے نسب بیان کرنا شروع کیااور فرمایا میں محمد (سیسیؒ ) ہوں ابن عبد الند ابن عبد المطلب یہاں تک کہ مصر ابن نزار تک سلسلہ مسب ذکر فرمایا۔

قر آن میں مخالف اسلوب (نسب بیان کرنے کے سلسلے میں) یہی معروف و مشہور تر تیب ہے کہ باب سے ابتداء کی جاتی ہے کہ باب ہوتا ہے کر پڑواوا کا اور ای طرح آگے تک (شجرہ بیان ہوتا ہے) مگر قر آن پاک میں نسب کی تر تیب اس کے خلاف بیان ہوئی ہے۔ حضر ت یو سف کے واقعہ کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ئے قرمایا۔
وَ اَتَبَعَتُ مِلِنَهُ اَبِانِی اِسِ اهِیْمَ وَ اِسْحُقَ وَ یَعْفُوبَ النّ الآیہ پ ۱۲ سور تا یوسف ع ۱۳
(ترجمہ)اور میں نے اپنے ان (بزر گوار) باپ دادول کا قد ہب اختیار کرر کھا ہے ابراہیم کالوراسحاق کالور ایحقوب کا۔
(اس آیت یاک میں یوسف کا نسب بزوادا ہے شروع فرمایا گیااس کے بعد دادااور اس کے بعد باپ)
مغارین کہتے ہیں کہ اس می حکمت سے ہو اوالیعن صرف مخالف اسلوب کی حکمت ، مغسرین کہتے ہیں کہ اس میں حکمت سے کہ یمال باپ وادالیعن صرف شجرہ کا ذکر مقصود نہیں ہے بلکہ ان کے نام اس مقصد سے لئے گئے ہیں کہ ان کے اس دین کا ذکر فرمایا جائے جس پر حضرت یوسف قائم شے چنانچہ (جب وین اور شریعت کاذکر مقصود ہے تو )سب سے پہلے ان کاذکر کیا گیا

جواصل صاحب شربیت تیے (میخی ان کاجو دودین لے کر آئے تھے اور دو حضر ت ابر ائیم میں) پھر (ان کا ذکر کیا گیا) جنہوں نے پہلے ان سے اس دین کو لیا (اور دو حضر ت ابر انیم کے بیٹے حضر ت اسحاق میں) اور ان کے بعد ان سے لینے والے کا بالتر تیب۔ (چنانچ حضر ت اسحاق کے بعد ای شربیت کو پھیلائے کے لئے ان کے بیٹے حضر ت یعقوب کا ظہور ہو ااور ان کے بعد ان کے بیٹے حضر ت یوسف کا) واللہ اعلم۔

کیا نسب عد نان او این او او تک ہے ؟ ..... حضر تا بن مسعود کے روایت ہے کہ آنخضر ت این مسعود کے بیان فرمایا تو معد ابن عد نان ابن او دے آگے نہ بڑھ (یمال متفقہ نسب میں جو عد نان تک ہے ان جب نسب بیان فرمایا تو معد ابن عد نان ابن او دے آگے نہ بڑھ (میال متفقہ نسب میں جو عد نان تک ہے ان کے باب او د کا بھی ذکر ہے ) اس کے بعد آپ رک گئے اور پھر دویا تھین مرتبہ فرمایا کہ نسب بتلائے والے جھوٹے ہیں۔ بینی سیجھے ہے کہ یہ قول یعنی "نسب بتلائے والے جھوٹے ہیں "آنخضر ت این مسعود کی اور کھی ہے کہ یہ قول یعنی "نسب بتلائے والے جھوٹے ہیں "آنخضر ت این مسعود کی اور کھی ہے۔

ا تول ۔ مؤلف كتاب كتے بيں كه اس كى دليل بير دايت ہے كه حضرت ابن مسعود "نے جب بيه آيت

یا سے اللّم یَا اُتِکُم نَسَوُا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُم فَوْم مُوْج وَ عَادٍ وَ تَمُوْدِ وَالَّذِیْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ لَایَعْلَمْهُمُ اِلَّا اللّهِ آینه تر جمہ۔(اے کفار کمہ) کیا تم کوان لو گول کی خبر نہیں پیچی جو تم ہے پہلے ہو گزرے میں لیعنی قوم توح اور عاد (قوم ہود)اور ثمود (قوم صالح ۴)اور جولوگ ان کے بعد ہوئے ہیں جن کو بچراللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانیا۔ (سور وَاہر اہیم ہے ۱۱ کوع ۱۲)

(یہ آیت پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دبی جملہ) کہا کہ نسب ہتلائے والے جمونے ہیں یو فلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے متعلق ان کے ہیں یو فلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے متعلق ان کے علم کی نفی فرمادی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قول پہلے آنخضرت کے نفی فرمادی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قول پہلے آنخضرت کے ان متعلقہ شجرے پر یا تواضافہ ابن مسعود کے آپ متعلقہ شجرے پر یا تواضافہ ہو جاتا ہے کہ اس دوایت کے متعلقہ شجرے پر یا تواضافہ ہو جاتا ہے اور یاند بان (سے بھی پہلے ختم ہو جانے کی جو جانے کی دیس سے کی ہو جاتی ہے لیہ نواد و کا اضافہ ہو جاتا ہے اور یاند بان (سے بھی پہلے ختم ہو جانے کی دیست اس کی محموقی ہے اور ان دونوں صور تول میں اس نسب کا خلاف ہو جاتا ہے جو پہلے بیان ہو دکا ہے۔ وجہ سے اس کی محموقی ہے اور ان دونوں صور تول میں اس نسب کا خلاف ہو جاتا ہے جو پہلے بیان ہو دیکا ہے۔ وجہ سے اس کی گئی ہوتی ہے وہران دونوں صور تول میں اس نسب کا خلاف ہو جاتا ہے جو پہلے بیان ہو دیکا ہے۔ وجہ سے دیست کی ہوتی ہے کہ دیست کی ہوتی ہوتی کے شجرے پر مزید اضافہ کرتے ہوئے) بعض مؤر ضین لکھتے ہیں کہ (عد مان اُدو کے بینے (اُدو کا بینے اُسور کی بینے کہ رعد میں لکھتے ہیں کہ (عد مان اُدو کے بینے کہ دو کے بینے کہ دو کے بینے کی ایک اُدو کی بینے کہ دو کی اُدون کی بینے ہوئی کہ دو کی بین کو دی بین کو دو کی بین کو دونوں مور تول میں کو دو کی بین کو دو کی بین کو دو کی بین کو دونوں مور تول میں اس کے شہرے کی دونوں مور تول میں کو دونوں مور تول میں کو دونوں کو دونوں مور تول میں کو دونوں کو دونو

شیں ہیں بلکہ ) مد تان اور اور کور میان ایک او بھی ہیں۔ چنانچہ یوں کہاجائے گا۔ عد تان ابن اوائین اور بلند اور بلند اور بہلا کا تب عربی اس کو اور اس سے کہا گیا کہ اس کی آواز بہت لبی تھی اور یہ بہت باعزت اور بلند مرتبہ آوگی تھا۔ مراد ہے مرتبہ آوگی تھا۔ مراد ہے مربی تھا۔ مراد ہے مربی تھا۔ مراد ہے مربی کا منا۔ مربی تھا سکھنے والے زوار ہیں۔ اب یہ ویکھئے مربی کہ آیااس قول پر ہیٹم ابن عدی کی اس روایت ہے تو کوئی اشکال پیدا شیس ہو تا کہ عربی لکھنے کو جرہ ہے تجاذبک پہنچانے والا حرب ابن امید ابن عبد مشمس ہے۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ یہ اولیت لیجنی قریش کی اولیت اضائی ہے۔ کہ تیان والا حرب ابن امید ابن عبد مشمس ہے۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ یہ اولیت لیجنی قریش کی اولیت اضائی ہے۔ عد تان کو عد تان اس کے کہا گیا کہ انسان اور جن عبد تان اور دھز سے اساعیل کے در میان واصلہ میں۔ بعض مؤر ضین لکھتے ہیں کہ عد تان اور دھز سے اساعیل کے در میان جو شجرہ ہے اس کے متعلق لوگوں کے در میان اختلاف ہے کی لوگ (ان کے در میان) سات باپ

( یعنی سات پشتل) بتلاتے ہیں، بعض نو پشتل بتاتے ہیں، پھھ پندرہ کہتے ہیں اور دوسرے بعض لو گول نے چالیس پشتیں بتلائی ہیں۔وانٹداعلم :۔

الشرتعالي نے قرمایا ہے۔

وقرونا مین ذلک کینیوا۔ آیۃ (مورہ قرقان پ ۱ ارکوع ۳) ترجمہ۔ادران کے شیخ کی میں بہت سی امتوں کو ہااک کردیا۔

آدم داہر اہیم کے در میان فاصلے .... لیعنی ان سب قرنوں اور زمانوں کو جان لیما ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم اور نوخ کے در میان وس قرن ہیں (قرن کے معنی سو (۱۰۰) سال کی مدت کے ہیں) اور حضر ت نوخ اور حضر ت ابر اہیم کے در میان دس قرن ہیں۔

و نیا کی عمر ... حفزت این عبال سے دوایت ہے کہ دنیا کی عمر لیعنی حفزت آدم سے سات ہزار سال ہے آنحضرت ﷺ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کی عمر میں سے پانچ ہزار سات سوچالیس سال گزر چکے ہتھ۔ابو فٹیمہ کی روایت ہے کہ پانچ ہزار آٹھ سوسال گزر چکے تھے۔

آدم و آنخضرت ﷺ کے در میان فاصلہ ... مؤلف کتے ہیں کہ بیض مؤر خین نے نکھاہے کہ حضرت آدم کی تختی ہے۔ حضرت آدم کی تختی ہے انخضرت میان فاصلہ کے ظہور تک پانچ ہزار آئد سو تمیں سال گزرے ہے۔ انخضرت میان کی دوایت ہے کہ یہ و نیاسات دن کی ہے امت مسلمہ کی عمر معال کے طریقے سے حضرت ابن عباس کی دوایت ہے کہ یہ و نیاسات دن کی ہے

اور ہر دن ایک بزار سال کا ہے اور رسول اللہ علقے کا ظہور آخری دن میں ہواہے۔

چود طویں صدی حافظ سیوطی نے لکھا کہ امادیت اور آٹار لینی محابہ کے اقوال اس بات کا پیتہ ویتے ہیں کہ اس امت کی عراد میں ایک ہزار سال ہے زیادہ ہم او ہے امت مسلمہ کی عمر اوریہ (ایک ہزار سال پر)جو ذیاوتی ہے وہ پندرہ سوسال تو بالکل نہیں ہے البتہ تقریباً چودہ سوسال تک ہے۔

جمال تک یہ روایت او گول میں مشہور ہے کہ آنخضرت عینی ایک بڑار سال سے زیادہ اپنی قبر مبارک میں نہیں رہیں گے۔ بالکل غلط ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہاں تک حافظ سیوطی کا کلام ہے۔

یا بیج سوسال کا اضافہ ممکن ۔ گر حافظ سیوطی کا یہ قول کہ یہ زیادتی پندرہ سوسال تک نہیں ہے کیا اس فول کہ یہ زیادتی پندرہ سوسال تک نہیں ہے کیا اس موسال اضافہ کر دے (کیونکہ گذشتہ روایت میں ذکر ہواہے کہ ایک دن ایک بڑار سال کا ہے)

و نیا کی عمر اور نجو میوں کے اقوال ۔ بعض مؤر فین کھتے ہیں کہ دنیا کی عمر سات بڑار سال ہے کیونکہ مختلف قول ہیں بعض کتے ہیں کہ دنیا کی عمر سات بڑار سال ہے کیونکہ ایس ستارے سات ہیں۔ نعف نے بروج عدد کے مطابق اس و نیا کی عمر بارہ ہزار سال بتلائی۔ ہے۔ اور بعض درجات فلک کے عدد کے مطابق اس کی عمر غرید سے فلی نظریات ورجات فلک کے عدد کے مطابق اس کی عمر غرید سب عقلی نظریات

ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تخلیق کا مُنات کی تر تبیب اور فاصلے … شخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم طبیعی کو پیدا کرنے کے اکہتر (اسم) ہزار سال بعد عالم موجودات میں سے جمادات، نباتات اور حیوانات کی تخلیق کو مکمل فرمایا اور عدم طبیعی کی تخلیق کے چون ہزار سال بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تخلیق فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے د نیا کے نو ہزار سال بعد آخرت لیمنی جنت اور دوزخ کو تخلیق فرمایا! لله تعالیٰ نے بنت اور جہنم کی بقاء کی کوئی مدت نہیں رکھی بلکیہ دو ہمیشہ ہمیشہ باتی رہنے دانی ہیں۔

تخلیق د نیا اور تخلیق آدم کے در میان قاصلہ ..... (قال) د نیا ک عمر میں ہے سن و ہزار سال گزر جائے کے بعد امند تعان نے آدم کی مٹی کو تخلیق قرمایا اور اس وقت آخرت کی عمر میں ہے جس کی کو کی انتاء نہیں ہے اور جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے آٹھ ہزار سال گزر نیجے ہتے۔

تخایق جنّات اور آوم کے در میان فاصلہ خدا نے مین پر جنّات کو آدئے۔ ساٹھ ہزار سال ہملے پیدا فرمایی جنات کو آدئے۔ ساٹھ ہزار سال ہملے پیدا فرمایی معنی میں بعض حضر ات کے اس قول کے کہ اللہ تعالی نے آدم سے پیلے ایک مخلوق پیدا فرمانی تھی جو جانور دن اور در ندول کی صورت کی تھی۔ بھراس کے بعد حق تعالی نے اس مخلوق کو ختم فرمادیا۔

کیا آوم بھی متعدد ہوئے؟ شیخ می الدین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک وفعہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بہت اللہ کا طواف کیا جن کو میں نہیں جانیا تھاان میں ہے ایک نے جھ سے کہاکہ کیا تم جھے نہیں جائے؟ میں نے کہاکہ نہیں!۔ اس نے کہاکہ ہیں تمہارے سب سے اولین آباء واجد او ہیں سے ہوں۔ ہیں نے پوچھاکہ تمہیں مرے ہوئے کتناع صد گزر چکا ہے۔ اس نے کہاکہ چالیس ہزار سال سے بھی ذیاد ہ۔ ہیں نے کہاکہ آو تم کو تو آئی مدت نہیں گزرزی ہے۔ اس نے کہاکہ چالیس ہزار سال سے بھی ذیاد ہ۔ ہیں نے کہاکہ آو تم کو تو آئی مدت نہیں گزرزی ہے۔ اس نے کہاکہ تم کون سے آوم کے متعلق ہو تم سے مدت نہیں گزرزی ہے۔ اس نے کہاکہ تا واقع کے متعلق ہو تم سے تم سے ہو تم ایاس آدم سے متعلق ہو تم سے تم

تریب ہیں یا ن دوسرے آدم کے متعلق۔

ایک ال کو آه م کے متعلق حدیث یہ من کر بھے دہ عدار آئی کہ آخینر ت بھی ہوارہ اس کے اس کے اس کا اس کے اس کی اس کے اس کی کہ کہ اس کی کہ کہ اس کی کوئی ابتداء ہو کہ کو کہ الله اس کی کہ الله میں کا کلام ہے۔

مام اور عیسی کے در میان فاصلے شخ عمد الوہ ہو الی کہ شخ کی الله میں کا کام وجب ابن میٹ فرماتے ہیں کہ بن کہ اس اس اور عیسی کے در میان فاصلے سے خواست کی کہ ان کے سام ابن نوش کو زندہ کر کے دکھا کی ۔ الله اس اس کی کہ ان کے سام ابن نوش کو زندہ کر کے دکھا کی ۔ الله تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ۔ الله تعالیٰ ۔ الله تعالیٰ ۔ الله تعالیٰ ۔ کہ تم سے کھر ابو وہ دیا ہو جی کہ ہو گئے گراس حال میں کہ ان کے سم اور ڈالڑھی کے بال سادہ تھا۔ اس کے بال سادہ تھا۔ اس کے بال سادہ تھا۔ اس کے بال سادہ تعالیٰ ہوئے ہوا کہ نوا سے بال سادہ تعالیٰ ہوئے ہیں۔ اس کو راس دیا کہ جب میں خوف کی در میان فاصلے کا اندازہ کیا جاسکا ہوئے ہیں۔ انہول نے جواب دیا ہی گئی ہو سے گواور سام ابن نوئے کے در میان فاصلے کا اندازہ کیا جاسکا ہو کے ہیں۔ انہول نے جواب دیا ہوئے کہ وہ سے کہ حصل سے میری دور تعمل اختاف کی وجہ سے کہ حمل میں اختاف کی وجہ سے کہ حمل میں نہ کہ کہ کی وجہ سے کہ حمل کی دوجہ سے کہ حمل کی دور میان فاصلے کا اندازہ کیا جاسکے کی دور دیس کی دور دس کی سلم کی دور دیس کی دور دس کی دور دی کی دور دس کی دور در کی دور دس کی دور دور کی دور کی

قدیم عرب صاحب کتاب نہیں تھے۔ وہ (اپنی تاریخ و نسب کے سلسلے میں)ان کی طرف رجوع کیا کرتے (صاحب کتاب سے مرادیہ ہے کہ قدم عربول میں کوئی پیٹیبر آسانی کتاب لے کر نہیں آیا) بلکہ ان او گول کا مدار ایک دومرے کے حافظ پر تخااور ثابہ یہ بات اس دوایت کے خلاف نہیں کہ پسلا آدی جس نے لکھتا سیکھا معد اور نزار تھے۔

سبط این جوزی نے نکھا ہے کہ اس اختلافی کا سبب دراصل یہودیوں نے اختلاف کی وجہ ہے ہے کیو نکہ ان لو گول میں نورج سے آدم تک کے اور دوسرے نبیوں کے در میان جو مدت اور زمانہ ہے اس میں بہت زمادہ اختلاف ہے۔

ا گُلے نسب میں عدم جبتی این عبال فرماتے ہیں کہ اگر آنخضرت ﷺ اس (ور میانی مدت اور شجرے کو ) جا نتا چاہتے تو یقیناً جا ن سکتے نتیجے ( یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے دانت کر دیتا) مرادیہ ہے کہ اگر آپ بوگوں کے علم کے نے یہ بات معلوم کر ناچاہتے توکر سکتے تھے۔

کیا حضور علی ہے اوا گلانسپ معلوم تھا۔ اس روایت کواس طرح پڑھنا، سے یہ معنی نظتے ہوں جو بیان کئے گئے ذیادہ بہتر ہے (کیونکہ ای روایت کے حربی الفاظ کواگر ذیر اور جزم کے بجائے تشدید کے ساتھ پڑھاجائے تواس کے معنی یہ ہوجائیں گئے تھے۔ گر مخاصات تواس کے معنی یہ ہوجائیں گئے تھے۔ گر مؤلف کھتے ہیں کہ اس عبارت کواس طرح پڑھنا نیادہ مناسب ہے جس سے وہ معنی پیدا ہوں جو چیجے ذکر کئے سے کیونکہ ان معنی سے بیا تھا لیکن آگر آپ اس کو معلوم کرنا جائے تو معلوم کرنا جائے تو معلوم کرنا جائے تو معلوم کرنا جائے تو معلوم کر سکتے تھے تاکہ بھر ہوگوں کو بھی ہٹا دیں۔

دوسری صورت ش جو معنی بنتے ہیں ان ہے میہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اس زمائے کا علم نقالیکن آپ نے ہمیں نہیں بتلایا اگر آپ چاہتے تو ہمیں بحی بتلادیتے )۔

تر تیب زمانہ انبیاء ملامداین جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت آدم ادر حفظ ت نوق کے در میان حفرت شیٹ اور حفظ ت اور لیس گزرے بیں اور حفظ ت نوق اور حفظ ت ایر اسیم کے در میان میں حفظ ت ہو اور حفظ ت اسحاق اور حفظ ت الوظ اور حفظ ت شعیب کے در میان حفظ ت نے قوب اور حفظ ت یوسف گزرے بین مقل د بین ۔ حفظ ت اور ایم کے بھائے اور ان کے کانب تھے۔ حفظ ت شعیب کو (جو بہترین مقل د بین مقل د بین مقل د بین مقل کا نہاء کا خطیب کیا جاتا ہے۔

حضرت لیعقوب و نوسف محضرت اوسف اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت لیعقوب کی عمر اکیانوے (۹۱) سال کی ہو چکی تھی حضرت و سف جب حضرت لیعقوب سے جدا ہوئے تو اس وقت ان کی عمر اکیانوے (۹۱) سال کی ہو چکی تھی حضرت و سف جب حضرت لیعقوب سے جدا ہوئے تو اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال بھی۔ ان کے در میان اکیس سال جدائی رہی اور دوبارہ میں جانے کے بعد سترہ سال اکٹھے دے۔ یہاں تک سبط ابن جوزی گاگام ہے۔

یوسف کے قراق و صال کی مدت ۔ انقان میں لکھا ہے کہ یوسف کو جب کنویں میں ڈالا گیا تواس و قت ان کی عمر بارہ سال تھی اور اتی سال کی عمر کے بعد باپ سے ما، قات ہو کی۔ ان کی عمر ایک سو میں (۱۲۰) سال ہوئی اور یہ عزیز مصر کے کا تب تھے۔ فراق پوسف کا سبب سے کہ حاجاتا ہے کہ حضرت پیقوب اور حضرت یوسف کے ور میان جدائی کا سبب سے کہ حضرت پیقوب نے ایک بکری کا بچہ اس کی مال کے سامنے ذرج کر دیا۔ انلہ تعالیٰ کو یہ بات تاپسند ہوئی اس سئے انہیں خون کے بدلے میں خون و کھلایا، جدائی کے بدلے میں جدائی و کھائی اور سوزش کے بدلے میں سوزش دکھل ٹی (کیو مکھ حضرت یوسف کے بھائی جب یوسف کو کئویں میں ڈال کر آئے توانہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب کو یوسف کا کیڑا د کھلایا جو دہ جانور کے خون سے رنگ لائے متھ اور کھا کہ یوسف کو بھیڑ میا تھا کر کے گیا۔ اس پورے واقعہ کا قرآن پاک میں ذکر ہے)

حضر ت مونی و داور . . حضرت مونی ابن عمران جو بنی اسرائیل کے پہلے نبی بیں اور حضرت داؤڈ کے ور میں اور حضرت داؤڈ کے ور میں اور حضرت بارون کی طرح حضرت مونی کے کاتب ہتھے۔

واؤڈ کی مذاق سے ممانعت سیمان کو اپنا جانشین بنایا توان کوجو تھیجتیں کیں ان میں ہے ایک رہے کہ :

"میرے بینے نداق (بنی ٹھٹھا) ہے ہمیٹہ بیجے رہتااس لئے کہ اس سے فائدہ تو بہت کم ہے جبکہ بھائیوں کے در میان مید دشتنی پیداکرتی ہے"۔

مذاق و ستمتی کا نیج . ای وجہ ہے ، اجاتا ہے کہ "بچول سے نداق مت کروورندان کی نظروں میں ملکے بوجاؤ کے اور شریف کا نیج ۔ ای وجہ ہے ، اجاتا ہے کہ "بچول سے نداق مت کروورندان کی نظروں میں ملکے بوجاؤ کے اور شریف آدمی سے منواق کرو کے تو وہ تم سے حسد کرنے لگے گااور ذلیل آدمی سے منواق کرو کے تو وہ تمہارے مریز ہے جائے گا، ہر چیز کا ایک نیج ہوتا ہے اور دستمنی کا نیج نداق ہے "۔

یہ بھی کہاجاتا ہے کہ نہ آق آدمی کے و قار اور ہیبت کو ختم کر دیتا ہے اور کینہ کا آج ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھوٹ اور تا جاتی کا سبب نمراق ہے۔

چند پند بید میں کما جاتا ہے کہ جوزیادہ ندان کرتا ہوہ بھیتایا تو دوسروں کی نظروں میں ہاکا ہوج تا ہے اور یا لوگ اس سے حسدر کھنے لگتے ہیں۔ لوگوں سے لاچ جھوڑ دواس لئے کہ بی اصل دولت اور امیری ہے۔ اور ایس بات کہنے اور کرنے سے بچو جس پر بعد میں تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ اپنی ذبان کو بچ کی عادت ڈالواور نیکی بات کہنے اور کرنے سے بچو جس پر بعد میں تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ اپنی ذبان کو بچ کی عادت ڈالواور نیکی اور دوسروں سے بھوائی کرتے رہوء جا ہلوں کی مجلس میں ہر گزنہ جیٹھواور اگر غصہ آئے تو زمین پر جیٹے جاؤیا کیٹ جاؤیا

صدیث میں آتا ہے کہ اگرتم میں ہے کسی کوغصہ آجائے تواگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔

اجیانک مرنے والے انبیاء انبیاء میں جن کی وفات اجانک ہوئی ہے حضرت داؤڈ ( بھی ہیں اور ان کے علاوہ) ان کے جینے حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم ہیں۔

پھر (حضرت موٹی ابن عمر ان اور حضرت داؤڈ کے در میان جو نبی ہوئے ہیں (ان میں) یوشع کے بعد کالب ابن یو قنا ہیں جو حضرت یوشع کے خلیفہ ہیں بھر حزقیل ہیں جو کالب کے خلیفہ ہیں علیم السلام محضر بن بھورت کالب ابن مجوز سے کالب ابن مجوز سے کالب کو ابن مجوز (لینٹی بڑھیا کا بیٹا) کماجا تا تھا اس لئے کہ ان کی والدہ بوڑھی اور با نجھ ہوگئی تھیں (گر ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تق) انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعاء کی کہ بیر انہیں ایک بیٹا عطا فرمائے (چنانچہ ان کی دعاء مقبول ہوئی اور) ان کے یمال حضرت کالب پیدا ہوئے۔ یہ ذوالکفل

ہیں اس لئے کہ انہوں نے بیوں کی منہات اور ذمہ داری کی اور انہیں قبل ہونے ہے پہلا۔
حضر ت شمو کیل و طالوت .... بھر (کالب کے بعد) طالوت ملک ہیں۔ جب حضر ت شمو کیل کی و فات کا وقت قریب آیا تو (ان کی قوم) بن اسر اکیل نے ان ہے ور خواست کی کہ ہمارے ور میان ایک یاوشاہ متعین قرما و بیجئے۔ حضر ت شمو کیل نے طالوت کو باوشاہ بنا دیا۔ طالوت قوم کے بڑے لوگوں میں سے نہیں تھے بلکہ چردا ہے تھے۔ ایک دوایت ہے کہ پائی بھر نے کا کام کرتے تھے۔ کچھ کھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بچھ اور تھے۔ و اور و عشر ت عیسی کے ور میان جو بنی اسر اکیل کے و اور خضر ت داور و عضر ت عیسی کے ور میان جو بنی اسر اکیل کے و اور کی ہی تھے حضر ت ایوب ہوئے بھر حضر ت ابو نس ہوئے بھر حضر ت شعیا ہوئے بھر حضر ت احصیاء بھر مضر ت دختر ت احصیاء بھر حضر ت دور گیا اور حضر ت شعیا ہوئے بھر حضر ت احصیاء بھر حضر ت دور گیا اور حضر ت شعیا ہوئے بھر حضر ت احصیاء بھر حضر ت دور گیا اور حضر ت شعیا ہوئے بھر حضر ت احصیاء بھر

ابوحيان في تمريس اس آيت ياك كي تغيير من لكهاب.

ترجمہ : اور ہم نے موٹی کو کماب (توریت)وی اور (چر)ان کے بعد کے بعد دیگرے پیمبروں کو میں جارے۔

با سور ہی وہ اور حضرت میں کے در میان ایک ہر ار ہی ۔ حضرت موٹی اور حضرت عیسی کے در میان جو نی گررے میں وہ یہ ہیں حضرت ہوٹی اور حضرت عیسی کے در میان جو نی گررے میں وہ یہ ہیں حضرت ہوٹی ، حضرت شموئی ، حضرت شعیاء محضرت اور میں ، حضرت المیان ، حضرت موٹی اور حضرت میں محضرت المیان ، حضرت موٹی اور حضرت موٹی اور عضرت موٹی اور عضرت موٹی اور عضرت موٹی اور میان ایک ہر اور نی گردے ہیں۔ یہاں تک ابو حیان کا کلام ہے۔ حضرت میں ان جو نی ہیں حضرت میں ہوت کی متعلق بحث میں میں میں جو نی ہیں ان کے متعلق بحث میں میں میں ہوتی ہیں ان کے متعلق بحث میں میں ہوتی ہیں۔ ان کے متعلق بحث میں میں ہوتی ہیں ان کے متعلق بحث میں ہوتی ہیں۔ ان کے متعلق بحث میں ہوتی ہیں۔

## آ مخضرت علیہ کے نسب کاشرف

آپﷺ کے نسب کے شرف و منز لت اور عظمت وشان کے متعلق جوا حاویت آتی ہیں ان میں ایک حضرت سعد این ابی و قاص ہے دوایت ہے کہ آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا گیا کہ یار سول اللہ ﷺ اقلال آدمی بن شقیف کے قلال آدمی بن شقیف کے قلال آدمی کے بدلے میں قبل کر دیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا "اللہ اسے دور کرے دہ قرایش سے بغض رکھتا تھا۔

قر کیش کی فضیلت ... جامع صغیر میں ہے "قر کیش او گول کی راستی اور نیکی ہیں اور لوگ ان کے بغیر در ست تہیں ہو تا۔ قر کیش اللہ کے دوست ہیں، جس نے الن سے لڑائی ہیں ہو تا۔ قر کیش اللہ کے دوست ہیں، جس نے الن سے لڑائی بائد ھی وہ جاہ ہوا اور جس نے الن سے برائی کرنے کا ارادہ کیادہ و نیا اور آخر ت میں رسوا ہوا"۔
نو بین قر کیش کا ارادہ بھی تا جائز ..... حضر ت سعد ابن ابی و قاص ہے ہی سے حدیث بھی نقل ہے کہ آئے ضر مایا :۔

"جس نے قریش کی تو بین کرنے کاارادہ کیا،اللہ اس کی تو بین کر تاہے "( آخر صدیث تک) سب سے بدر ین تو بین جو ہوسکتی ہے دہ آخرت میں تو بین ہے۔

اراو ہ عمل پر سرز انہیں .... (یمال بداعتراض پیدا ہوتا ہے کہ حق تعالی کا انصاف اور عدل ہے کہ وہ محض بدی کو سو پخے اور اداوہ کرنے پر بندے کو سرز انہیں و خالیکہ اس کے لئے بدی کاسر زوجو جانا ضروری ہے کہونکہ سز اوجز اعمل پر ہے۔ او پر کی صدیث میں یہ لفظ جیں کہ جس نے قریش کی تو بین کا اداوہ کیایا تو بین کرنی چاہی اللہ تعالی اس کی تو بین کرے گا اور سب ہے بدترین تو بین ، تو بین آخر ہے۔ یہاں محض اداوہ کرنے یا چاہئے پر سز اکا تھم کیوں ہے اس پر بحث کرتے ہوئے گئے جی کہ ) یمال اداوہ سے یا تو عزم اور پختہ اداوہ مراد ہے یا مبالغہ مقصود ہے اور یا بھر یہ (محض اداوہ بد پر سز اکا مستحق ہو جانا) قریش کی خصوصیات میں ہے۔ یہیں صور تول میں یہ حدیث اس کے خلاف نہیں ہوئی کہ اپنے انصاف میں اللہ کا یہ عام تھم اور فیصلہ ہے کہ محض اداوہ پر کوئی سز انہیں وی جدیث اس کے خلاف نہیں ہوئی کہ اور قبلہ ہوگی جو دافعہ ہو چکے ہوں۔ یا بھر ایسے اقوال پر ہوگی جو واقعہ ہو چکے ہوں۔ یا بھر ایسے اقوال پر ہوگی جو واقعہ ہو چکے ہوں۔ یا بھر ایسے اقوال پر ہوگی جو واقعہ ہو چکے ہوں۔ یا بھر ایسے اقوال پر ہوگی جو واقعہ ہو جکے ہوں۔ یا بھر ایسے اقوال پر ہوگی جو واقعہ ہو جکے ہوں۔ یا بھر ایسے اقوال پر ہوگی جو واقعہ ہو بھے جمل میں آچکا ہے کا در سے بینے عزم اور قطعی اداوہ (کیونکہ فیصلہ آخری اور قطعی ہو جائے تو وہ ایسا ہی ہوگی بار سے کوئی از پر س نہیں ہوگی۔

قریش کی منفر و خصوصیات ..... حفرت ام بانی بنت ابوطالب سے دوایت ہے کہ آنخفرت بھات خصوصیتوں کی وجہ سے قریش کی فضیلت بیان فرمائی جو ایسی خصوصیات بیں کہ نہ ان سے پہلے کسی کو (بیہ سبب) ملیں اور نہ ان کے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ ان میں نبوت کا ہونا، ان میں خلافت کا ہونا) ان میں منصب تجابہ کا ہونا، ان میں منصب سقایہ کا ہونا، اصحاب فیل یعنی ابر ہمہ کے لشکر بر ان کی فتح، ان کا سات سال اور ایک روایت کے مطابق وس سال اس طرح خدا کی عبادت کرنا کہ ان کے سواکوئی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تھا اور ان کے متعلق قر آن یاک کی ایک آیت کا اترناجس میں ان کے سواکسی کاذکر نہیں لیدنی لایکلافِ فریشی النج

یمال لایلاف فریش کوایک سورت کانام دیتا بعض لو گول کے اس قول کور د کر دیتا ہے کہ سور و کیل میں میں ان کا بیالا نے ان کا میں میں میں میں ان کا میں میں ان کا میں میں کا ان کا میں میں کا میں میں کا ان کا میں میں کا ان کا میں میں کا ان کا ان کی میں کا ان کی کے سور و کیل

اور لا یلاف قریش ایک ہی مورت ہے۔

اس گذشتہ صدیث کا ریم جز قابل غور ہے کہ قریش نے بغیر دوسر دل کے اتنی مذت اللہ تعالیٰ کی ک

محبت قریش علامت ایمان ..... حضرت انس بردایت بر که قریش سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔

حضرت ابوہر میرہؓ ہے روایت ہے کہ تمام لوگ قریش کے تابع ہیں۔عام مسلمان قریش مسلمانوں کے تابع ہیںاور عام کافر قریش کافروں کے تابع ہیں۔

قریش کاعلم ... ایک دریث میں ہے کہ قریش کاعالم زمین کے طبقات کوعلم سے بھرویتا ہے۔

ِ ایک روایت میں کہ قریش کو پرامت کمواس لئے کہ ان میں کا عالم زمین کے طبقات کو علم سے بھر دیتا ہے۔

ا کی روایت میں ہے کہ اے اللہ! قریش کو ہدایت عطافر ملاس لئے کہ ان میں کا عالم زمین کے طبقات

جتناامام شافعی کا تھیلاہے۔

سکی کہتے ہیں کہ علماء نے لکھاہ امام شافتی کے خواص میں سے یہ ہو بری نیت کے ساتھ ان کے باان کے غرب کے دریے ہواوہ بہت جلد ہلاک ہو گیا۔ان حضر ات کی اس بات کی بنیادر سول اللہ کا یہ قول ہے کہ جس نے قریش کی تو بین کی اللہ تعالی اس کی تو بین کر تا ہے۔ یہاں تک امام سکی کا کلام ہے۔

حافظ عراتی کے بین اس مدیث کی سند کر ورک سے خالی نہیں کہ "قریش کو برامت کول کو تکہ ان میں کہ "قریش کو برامت کول کو تکہ ان میں کاعالم طبقات ذمین کو علم سے بھر دیتا ہے۔ "اس قول کے ذریعہ انہوں نے صنعاتی کی اس بات کور دکر دیا ہے کہ سے حدیث موضوع مدیث کو اپن کسی بات کے دیا ہے کہ سے حدیث کو اپن کسی بات کی دلیل نہیں بنا سکتے۔ ندید ہو سکتا ہے کہ (الی مدیث کے ذریعے) دوایام شافعی کی فضیلت جا بت کریں۔

ابن تجربیتی کہتے ہیں کہ میہ حدیث ایسے معاملوں میں لیعنی تقریف و نضائل میں را جج اور مشہور ہے اور اس کو موضوع سمجھتایا تو حسد کی دجہ ہے ہوریا تھلی شلطی ہے۔

موت عالم موت عالم موت عالم .... ربی سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت آدم کی وفات ہو گئی موت میں نے آس بارے میں (علاءے تعبیر کے متعلق) سوال کیا۔ جھے ہتلایا گیا کہ ریہ ذمین والول میں سب سے بڑے عالم کی موت ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سب کھ سکھلادیا تعا(اس لئے ان کی موت و کیے ان کی موت و کے ان کی موت ہونے والی ہے) تھوڑ ہے ہی دیکھنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ موجودہ وقت میں سب سے بڑے عالم کی موت ہونے والی ہے) تھوڑ ہے ہی عرصہ بے بعد امام شافئی کی وفات ہوگئی۔

ا مام شافعی کے اقوال زریں .....امام شافعی کے جوا توال نقل کے جاتے ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ:

\*\* اللہ مثانعی کے اقوال زریں .....امام شافعی کے جوا توال نقل کئے جاتے ہیں ان میں سے ایک بیہ ہیں وہ حمیس

\*\* ویا گالیال دیتا ہے۔ جو حمیس دوسر ول کی ہا تھی سنا تاہے وہ تمہاری ہا تھی بھی دوسر ول کو سنائے گا، جس نے

\*\* تمہارے پاس آکر کمی کی چنلی کی وہ کی دوسر ہے ہے تمہاری بھی چنلی کرے گا، اور ایسا شخص جس کو اگر تم

\*\* خوش کر دو تو تم میں الی اچھائیال گنائے جو تم میں نہیں ہیں آگر تم اس کو ناراض کر دو تو تم میں وہ برائیال گنائے

گاجوتم میں نہیں ہیں"۔ قریش کے متعلق نصائح نبوی علیہ ..... قریش کے متعلق رسول اللہ علیہ نے فرمایا:۔ " قریش کو آگے رکھوان ہے آگے مت بڑھو"۔ایک روایت میں ہے کہ ان پر علم میں غلبہ پانے کی کو مشش مت کرواور نہ علم میں ان پر برتری کی کو مشش کرو۔ایک روایت میں ہے کہ ان کو اس اونی مقام پر مت رکھوجواستاد کے مقابلے میں شاگرد کا ہوتا ہے"!

آپ سے یک کافرمان ہے:۔

"قریش سے محبت کرواس کئے کہ جوان سے محبت کرے گااللہ تعالی اس سے محبت کرے گا"۔

قریش کی عالی مقامی ، آپ تالی کا ایک اور ارشادے :

"اگر قریش کے مغرورومتکبر ہوجائے کاڈرنہ ہوتا توہی ان کوبتلاتاکہ اللہ عزوجل کے نزدیک ان کا

كتنااو نيار تندب"۔

سنن ماثورہ میں امام شافعیؒ ہے ایک روایت تقل ہے جس کو مزنی نے بیان کیا، امام طحاویؒ نے کہا ہم سے مزنی نے بیان کیا کا رکسی معاملے سے مزنی نے بیان کیا کہ قادہ ابن نعمان کا (کسی معاملے میں) قرایش ہے جھڑ ابو گیااور قادہ نے کویا نہیں برا بھلا کہا۔ ہمخضر ت نے فرمایا۔

'' ٹھسرو قنادہ قرایش کو برامت کہواس لئے کہ شاید تنہیں ان میں ایسے آدمی نظر آئیں جن کواگر تم دیکے لو تو تم ان سے خوش ہو ،اگر قرایش کے مغرور دسر کش ہو جانے کا ڈرنہ ہو تا تو میں انہیں بتلا تا کہ اللہ تعالی کے یہاں ان کاکٹنا بلندر تیہ ہے''۔

لیعنی اگر میہ ڈرنہ ہوتا کہ اللہ نتالیٰ کے یہال اپنے مرتے اور بڑائی کو جان کر وہ عمل ہی نہیں چھوڑ دیں گے بلکہ شاید اس بھروسہ پروہ ناجائز حرکتوں کاار تکاب تھی کر ڈالیں کے تو میں ان کو یہ باتیں بتلا تا۔

محرا کی دوسری روایت میں یہ الفاظ میں کہ " تو میں بتلا تا کہ ان میں کے نیکو کاروں کے لئے اللہ تعالیٰ کے یمان کتناز بروست ثواب ہے "۔

میراس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریش کی کتنی زیادہ قدر و منز لت اور کتن او نجامر تبد

ہے۔ قریش کی امانت داری ...ایک دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "لوگو! ہے شک قریش امانت دار ہیں جوان کے لئے برائی جاہے گاللہ تعالیٰ اس کے چرے کواو ندھا کروے گا"۔

آب ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق کے روایت ہے کہ وہ مسجد نبوی ﷺ میں تھے کہ ان کے پاس حضرت معید این عاص کا گزر ہواحضرت عمر ہے۔ ان کو سلام کیااور کہا، بھتیج! فدا کی قسم میں نے جنگ بور میں تمہارے باپ کو قتل نہیں کیا (اور اگر میں نے کیا ہوتا) تو میں ایک مشرک کے قتل کے بارے میں کیوں معذرت کرتا۔

حفرت سعید این عاص نے جواب دیا کہ اگر آپ ہی قبل کرتے تو بھی آپ حق پر بھے اور وہ باطل پر۔
حفرت معید ان کی اس بات پر جیر ان رہ گئے اور کہا کہ قریش خیالات کے لحاظ ہے لوگول میں سب
ہے افضل ہیں اور اہائند اری کے لحاظ ہے سب ہے بلند مرتبہ ہیں۔ جو قریش کی برائی چاہے گا اللہ تعالی اس
کے چرے کواوندھا کردے گا (یعنی اے ذلیل کردے گا) یمال تک سنن ما تورہ کی روایت ہیں۔

حضرت معیدؓ کے باپ عاص کو قتل کرنے والے حضرت علی ابن ابوطالب ہیں۔ایک روایت ہے کہ معدؓ ابن الیو قائس ہیں۔حضرت سعدؓ سے روایت ہے کہ میں نے جنگ بدر میں عاص کو قتل کمیااور اس کی تکوار عاصل کی۔

قر لیش کے نیک و بدکی شمان ..... آنخضرت نے فرملاے کہ قرایش کے شریراوگ شریر آدمیوں میں بھتر میں۔ ایک روایت ہے کہ قرایش کے ایجھے لوگ عام ایجھے لوگوں سے بہتر ہیں ور قرایش کے شریر آدمی عام شریم آدمیوں سے بہتر ہیں۔ ایک روایت اور اس آدمیوں سے برے ہیں۔ یہاں عالبادومر سے جھے میں "بہتر" کا لفظ چھوٹ گیا جس سے بچپلی روایت اور اس روایت میں مطابقت پیدا ہو سکتی ہے کہ نکہ شد روایت ای کا نقاضہ کرتی ہے (کہ اجھے لوگ اچھوں میں بہتر ہیں) ہے بھی ممکن ہے کہ اس روایت کو جوں کا توں رہنے دیا جائے (لیمی قریش میں اور بر بے لوگ بروں میں برتر میں) اس لئے کہ قریش مقتدا ہیں (لور مفتدا ہونے کی شان ان میں ہر صورت میں باتی جائی ہیں جو دیکھی مقتدا ہونے کی شان ان میں ہرتر میں برتر میں کہتر کی جو دیکھی مقتدا ہونے کی شان ان میں برتر میں برتر میں کہتر کی ہو و دیکھی مقتدا ہونے کی شان ان چو مکہ ان میں برتر میں کی دجہ ہے۔ یااگر انہیں بد تروں میں بدتر میں کہا میں جائے تو اس بنا پر کہ مقتدا ہونے کی شان چو مکہ ان میں ہرتر مین کہا کیں گ

قر کیش اس و من کے والی .... پھر میں نے سنن مانورہ میں حضر ت امام شافعی کی ایک روایت دیکھی جس کو مزنی نے ان سے نقل کیا ہے کہ قریش کے اچھے آومی اچھوں میں بہترین ہیں اور قریش کے برے آومی بروں

من بهترین میں۔

صدیث میں ہے کہ قریش اس دین کے والی ہیں یہ نیک آدی قریش کے نیک آدمیوں کے تابع میں اور فاجر آدمی قریش کے فاجروں کے تابع میں۔ای بناء پر امام طحادیؒ نے فرمایا ہے کہ "قریش اہل امامت میں "مزنی نے اس کو اس طرح "اہل امانت "تون کے ساتھ پڑھا ہے ۔ حقیقت میں رید میم کے ساتھ "اہل امامت "ہے (لیمنی قریش ان میں ہے ہیں جن میں سر داری ہے)۔

ہارے بعض فتہاء کہتے ہیں کہ قریش قطب عرب ہیں (لیعنی تمام عربوں کاان پر مدار ہے)اور ان

میں بھلائی اور مروت ہے۔

حضور علی کی عظمت شان ... آنخفرت علی کاس نسب کے عظمت و شرف پر جودوسری دوایت بین ان میں سے ایک دو بھی ہے جوحفرت عمر قابن العاص ہے دوایت ہے کہ (آل حضرت علی نے فرمایا) الله تعالی نے عام لوگول میں عربول کو متخب فرمایا اور ان تمام عربول میں جن میں سے میں ہول جھے ان میں سے متخب فرمایا (یعنی بی باشم میں ہے)

حضر تواثلة ابن التع مدوارت م كم من فررسول الله عظم كويه فرمات سنا: -"الله تعالى في بن كنانه من سه قريش كوچنا، پر قريش من سه بن باشم كوچنااور بن باشم من سه

سے چہا ۔ آن خضرت علیہ استخاب بنی آوم .....(اقول) مؤلف کتے بیں کہ بدروایت حضرت واثلہ کے ہی ذریعہ سے ان الفاظ میں بھی آئی ہے کہ "الله تعالی نے بن آدم میں سے حضرت ابراہیم کو انتخاب فرمایا اور انہیں اپنادوست بنایا، پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اساعیل کو امتخاب فرمایا، پھر حضرت اساعیل کی اولاد میں نزار کو امتخاب فرمایا، پھر حضرت اساعیل کی اولاد میں مضر کو امتخاب فرمایا، پھر مضر کی اولاد میں بن کنانہ کو امتخاب فرمایا، پھر من کو منتخب فرمایا پھر بنی کنانہ میں قریش کو منتخب فرمایا پھر بنی کو امتخاب فرمایا اور پھر بنی عبد المطلب فرمایا پھر بنی عبد المطلب میں بنی عبد المطلب کو امتخاب فرمایا اور پھر بنی عبد المطلب میں سے جھے استخاب فرمایا۔"واللہ اعلم۔

(قال) ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اساعیل کو منتخب فرمایا بھر تر اساعیل کو منتخب فرمایا بھر بنی اساعیل میں سے فرمایا بھر تر ایش میں سے فرمایا بھر تر ایش میں سے بنی ہاشم میں سے جھے منتخب فرمایا۔

جبر کیل بہترین خلائق کی تلاش میں اس طرح قریش اور آنخضرت ﷺ کے نسب کے فضائل میں ہے جے جعفر ابن محمدانے والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :۔

"میرے پاس جرکنل آئے اور انہول نے جھ سے کہا اے حمد اللہ تعالیٰ نے جھے بھیجا۔ میں دنیا کے مشرق اور مغرب اور میدانوں اور مہاڑوں میں گھوما کر جھے معنر کے سواجا نداروں میں کوئی چیز خیر اور بہتر نہیں ملی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر میں بنی معنر میں گھوما کر جھے کنانہ کے سواکوئی بہترین انسان نہیں ملا، پھر اللہ کے حکم پر میں بنی معنر میں گھوما کر جھے کنانہ کے سواکوئی بہترین انسان نہیں ملا، پھر اللہ کے حکم پر میں قبیانہ قر لیش میں بر میں کا انتخاب کروں تو جھے تھے اللہ میں بہترین سے بہترین اللہ تعالیٰ کے حکم دیا کہ میں بہترین سے بہترین اللہ تعالیٰ نے جھے حکم دیا کہ میں بنی ہاشم میں سے بہترین آدمی کا انتخاب کروں تو جھے آپ میں گئی انسان نہیں ملا"۔

<u>حضور علیں۔</u> مصور علیہ مشتر کے متاغ عرب مقام میں حضرت ابن عباس سے اس ارشاد باری کے متعلق ایک رواہت ہے۔۔

کُفَدُجاءَ کُمْ رَسُولُ مِنْ اَنفُسِکُمْ . ب ۱۱ سورۂ توبه ، ع ۱۶ آیت ۱۲۸ ترجمہ: تمهارے پاس ایک ایسے پیٹیبر تشریف لائے ہیں جو تمهاری جنس سے ہیں"۔ این عباسؓ فرماتے ہیں کہ عربول میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے مصراور اس کے ربیعہ اور اس کے بمانی میں آنخضرت علیجہ کی ولاوت شہوئی ہو"۔

'' بینی مفتر اور رہید اور بیمانی میں جاکر تمام قبائل مشتر ک ہو جاتے ہیں ،یایوں کھا جائے کہ یہ تینوں عربوں کے مشتر ک اجداد ہیں اس لئے آپ کا ظہور ہر قبیلہ عرب کے انتبارے ان کے اپنوں میں ہواہے)۔ نسبی بر نزی … حضرت عبداللہ ابن عمر ؓ ہے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے قرمایا :۔

"الله نتالى نے تمام مخلو قات كو پيدا فرمايالور ان ميں سے بنى آدم كو منتخب فرمايا، پھر بنى آدم ميں سے عربول كو منتخب فرمايا پھر عربول ميں مضر كو منتخب فرمايا پھر عربول ميں مضر كو منتخب فرمايا پھر قرليش ميں سے بنى ماشم كو منتخب فرمايا پھر تربيا و كول سے بهترين لو كول سے بهترين كو كار كے ميں بهترين بول ( آخر حديث تك)

اس حدیث میں بید لفظ کہ "کھر بنی مصر میں قریش کو منتخب قرمایا" اس بات کو ظاہر کر تاہے کہ مصر قریش کا مور شاعلیٰ نہیں ہے ور نہ اس کی تمام اولاد قریش کہلاتی۔ حفزت ابوہریر ہے۔ روایت ہے جس کی سند کو دومر فوع کے کرتے ہیں اور حافظ عراقی نے اس سند کی رک ہے کہ

"جب الله تعالی نے مخلوق کو پیدا فرملیا تو حضرت جر کیل کو (اس دنیا میں) بھیجا۔ انہوں نے انسانوں کی دو (۲) تشہیں کیس ان میں ہے ایک قسم عرب ہے اور ایک قسم عجم ہے (ان دو توں قسموں میں) الله تعالی نے قسم عرب کو پیند فرمایا۔ پھر عربوں کی دو (۴) قسمیں کیس ،ان میں ہے ایک قسم میں تھی اور ایک قسم معنز تھی (ان دو نوں قسموں میں) الله تعالی نے قسم معنز کو پیند فرمایا۔ پھر (حضرت جر کیل نے) ٹی معنز کی دو قسمیں کیس ،ان میں ہے ایک قسم قرلیش تھی اور الله تعالی نے قریش کو پیند فرمایا ، پھر ان میں (بیخی قریش میں) جو بهترین اور پیند برمایا ، پھر ان میں (بیخی قریش میں) جو بهترین اور پیند یہ متنے ان میں سے الله تعالی نے جمھے پیدا فرمایا "۔

بعض علاء لکھتے ہیں کہ جو پچھ قر کین گفتیات میں آیاہے وہ بنی ہا ہم لور بنی مطلب کیلئے ٹابت ہے اس لئے کہ وہ قر کین میں مخصوص ہیں۔ لور جو بات عام کے لئے ٹابت ہوتی ہے وہ یقینا خاص کے لئے بھی ٹابت ہو جاتی ہے مگر اس کے بر عکس نہیں ہو تا (کہ جو بات خاص کے لئے ٹابت ہو وہ عام کے لئے ٹابت ہوتی ہو)۔ حضور علی ہے کر امت و شر افت ۔ شفاء میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی کے قرمایا :۔

"الله تعالیٰ نے مخلوق کودو حصوں میں تقسیم فرمایااور جھے ان میں سے بنایاجو اپی قسم کے اعتبار سے بہترین تھے ،اور دہ اللہ تعالیٰ کابیہ قول ہے :۔

اَصْحُبُ الْبِمِينِ وَ اَصْحَابُ النَّبِمَالِ ( قر آن عَيْم بِسور وَعَ آيت ترجمه (اسحاب يمين ليحني دائيس دائيس دالے اور اسحاب شال ليحني بائيس دالے)

پس میں اصحاب یمین میں ہے ہوں اور میں اصحاب یمین میں بھی بہترین ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کی تمین فتسمیں بنائمیں اور جھے ان تینوں میں بہترین بتایا۔ اور وہ ( یعنی تمین قسموں کے متعلق)اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے

اَصْحَابُ الْمَدِمَنَةِ وَ اَصْحَابُ الْمَشْرَةُ ، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ( قر آن عَيْمٍ ب ٢ اسورة واقد) ترجمه: والبِّهِ واللهِ المربع والله الوراكاري والله تواكاري والله

پس میں سابقین (مینی سبقت لے جانے والوں میں سے ہوں) میں بہترین ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان متنوں قبیلے میں سے بنایا۔ اور وہ (مینی قبیلول سے متعلق) اللہ تعالیٰ کابہ قول ہے۔
متعلق) اللہ تعالیٰ کابہ قول ہے۔

وَجَعَلْنَا كُمْ مُنْعُوْباً وَ قَبَائِلَ۔ (قر آن علیم ب۳۲سورہ جرات ۲۴ آیت ۱۳) ترجمہ: اورر تھیں تہماری داتیں اور قبلے تاکہ آبس کی پیچان ہو''۔

پس میں اولاد آدم میں سب ہے بہترین اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ کریم وشریف ہوں اور یہ غرور نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کو گھر انوں میں تنتیم کیالور بچھے ان میں سے بنایاجو گھر انے کے اس نسب کی عظمت و شان کی طرف تصیده ہمزید کے ان شعر ول میں اشاره کیا گیا ہے۔
وَبَدَ اللّٰوَجُودِ رَمْنَكَ حَرِيْمِ
اللّٰوَجُودِ رَمْنَكَ حَرِيْمِ
اللّٰوَجُودِ رَمْنَكَ حَرِيْمِ
اللّٰوَءِ حَرْمَاء

اس عالم کے لئے تجھ کے اللہ تعالیٰ ہے)ایک کریم ٹی ظاہر ہوا۔ بیہ کریم پیغیر ایک معزز گھرانے کافردہے۔

رَنَسِبُ تَحسَبُ الْعَلاَ بِجَلاهُ قُلْدَ يُها نُجُومِها الْجُوزاءُ

یہ ایک ایسے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں گہ جس سے موٹھ کر معزز کوئی دوسر اخاندان نہیں تمام خاندانوں کے سلسلے ہیں ان کے خانوادہ کا پام ایسا ہے جیسا کہ ستاروں کی لمبی لڑی ہیں جو زاستارہ۔ جیسائلہ میں ویسے فیجیار جیسائلہ عقد میں ویسے ویسے فیجیار

كتنااح ها ب مردارى اور فخر كابار - اور آب اے تحمہ علیہ اس بار میں ایک منفر داور مكتا موتی كی حیثیت

کے سلسلے شل ہو تاہے۔

اس اعتراض کا جواب ہے ہے کہ یمال نسب کے لفوی معنی مراد ہیں (معنی اصطلاحی اور شرعی نسب تو وہی ہوں وہیں معنی اسلامی اور شرعی نسب تو وہی ہوں وہی ہوں میں صرف باپ داد اکا سلسلہ لیاجائے کیکن لغوی طور پر دیکھا جائے تو نسب کے معنی ہے ہوں گئے کہ وہ لوگ جن کی طرف آدمی منسوب ہوادر اس میں مال ادر باپ دونوں شامل ہیں )۔

یا یہ کما جائے گاکہ آپ تھا گئے کے باپ وادا کے کمز در یون سے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے صلعی الذی طور پر آپ تھا کی اس صورت میں لازی طور پر آپ تھا کی نازمالی نبیت کو بھی ایسا بی ما ننا پڑے گا (کیو فکہ آپ تھا ان سے بھی نظے میں)۔

یاک نطفول سے یا کے رحمول میں مسئل ہوتار ہا ( بیٹی مراد باپ داد ااور وہ ما کیں ہیں جن کی اولاد میں آپ جائے ہوئے ہیں عور تول کے رحمول میں مشئل ہوتار ہا ( بیٹی مراد باپ داد ااور وہ ما کیں ہیں جن کی اولاد میں آپ جائے ہوئے ہیں کیو نکہ ان میں سے ہر باپ اور ہر مال کے ساتھ آپ مائے کو پہلول کے مقابلہ پر بعد میں آئے والول سے زیادہ قریبی نسبت حاصل ہے اس لئے ان میں سے ہر باپ کی صلب ( بیٹی نطفہ ) اور ہر مال کار حم پاک تھا ) اس بادے میں بوری تفصیل کے ساتھ بحث آگے آئے گی۔

عالی تسبی، شرط نیوت. ...علامه ماورویؒ نے کتاب املام النبوة میں لکھاہے کہ جب رسول اللہ علی کے نسب کا حال معلوم ہوتا ہے اور آپ کی ولادت کی پاکیزگی کاعلم ہوتا ہے تواندازہ ہوتا ہے کہ آپ شریف اور عالی مرتبت آباؤاجداد کے نطفول سے نکلے ہیں جن میں کوئی بھی نیجے درجے کا نمیں تھا۔ان میں سے ہرایک مرداد لور رہنما تھا۔ نسب کاشرف لورولادت کی پاکیزگی نبوت کی شرائط میں سے ہے۔ یمال تک مادروی کا کلام ہے۔

آپ علی کے چیاابوطالب نے جو قصیدہ کیا ہے اس کے چدشعر میں :۔ اِذَا اِجْتَمَعَنَ يَوْمَا وَرَيْسُ لِمَفْحُو اِذَا اِجْتَمَعَنَ يَوْمَا وَرَيْسُ لِمَفْحُو

جب قریش کمی دن فخر کرنے کے لئے جمع ہوں تو سمجھ لوان میں عبد مناف سب سے زیادہ شریف

اور معزز بن-

ادراگر کسی دن ان میں گخر ہو تو سمجھ لوکہ حضرت محمد عظی ان میں سب سے ختب کر مم ادر شریف ہیں بہتر قوم سے مر اداشر ف قوم ہے۔ چنانچہ قوموں میں سب سے اشر ف آپ عظی کی قوم ہے قبیلوں میں سب سے اشر ف آپ عظی کا فائد ان ہے۔
میں سب سے اشر ف آپ عظی کا قبیلہ ہے اور فائد انول میں سب سے اشر ف آپ عظی کا فائد ان ہے۔
حضور علی کے لئے عربول سے محبت ابن عمر سے دوایت ہے جنبول نے کہا کہ رسول اللہ علی کے فرمایا :۔

"جوعربول سے محبت کرے تودہ میری وجہ سے کرے اور جوان سے دشمنی رکھے تو میری وجہ سے

سيريت طبيه أردو جلداول نصف لول ر کھے۔(لینیٰ عربول ہے بھی تمہاری محبت اور دستمنی کا معیار میری ذات ہوتی جائے )''۔ حضرت سلمان فارئ عروايت ب جنهول نے كماكه رسول الله علي نے جھے سے فرمايا: ـ "اب سلمان! مجھ ہے و ستمنی مت رکھناور نہ اپنے دین سے محروم ہو جاؤ گئے "۔ عربول سے بخص حضور علیہ ہے بعض .... میں نے عرض کیا" میار سول اللہ! بھلا آپ ہے کیسے و مشنی ركه سكتابول جبكه آب علي ك دريد الله تعالى في محصر بدايت عطافرمائي" تو آب علي فرمايا: "اگرتم عربول ہے بغض وعدادت رکھو کے تووہ گویا مجھ ہے ہی دستمنی رکھنا ہوگا"۔ عرب وسمنى علامت نفاق ... حضرت على الصروايت بكر رسول الله على في جهر على كم منافق کے سواعر بول سے کوئی بغض وعد اوت نہیں رکھ سکتا"۔ ترندى من حضرت عنمان عنى سے دوایت ہے كدر سول اللہ عظفے نے قرمایا :\_

''جس نے عربول سے کینہ اور فریب کیاوہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہو گااور نہ اسے میری محبت کے گی "۔

ر قدی نے اس کو صدیت غریب کہ کما ہے۔ آنخفرت علیہ بی کاار شاد ہے:۔ "سنو اجوع بول سے محبت کرے وہ میری محبت کی دجہ سے کرے اور جوع بول سے دہمنی رکھے وہ میری وجہ سے دستمنی رکھے "۔

ع بول سے محبت کیول ضروری؟ ... آنخضرت علیے نے فرمایا :۔

"عربول کے ساتھ تین باتول کی وجہ ہے محبت رکھو ،ایک اس لئے کہ میں عربی ہول ، قر آن عربی میں ہے اور جنت والول کی زبان عربی ہے "۔

عربول كامقام بلند ... نيزر سول الله على في فرمايا : ـ

" قیامت کے دن لواء الحمد (جھنڈا) میرے ہاتھ میں ہو گاادر اس دن جولوگ میرے جھنڈے ہے سب سے زیادہ قریب ہول کے دہ عرب ہول کے "۔

آب الله المالي كرمايا كرمايا كرمايا

"جب عرب وليل ہو جائيں كے تواسلام بھي ذليل ہو جائے گا"۔

ہمارے فتہاء کہتے ہیں کہ عرب امت میں سب ہے زیادہ ادنیٰ ادر اشر ف ہیں اس کئے کہ وہ دین کے سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ (دوسر ے سے کہ )دین عربی ہے۔

حضور علي اشرف خلائق حضرت ابن عبال عددايت بكرة أتخضرت على فرمايا "عربول میں بہترین ہوگ بنی مصر ہیں اور بنی مصر میں بہترین لوگ بنی عبد مناف ہیں اور بنی عبد مناف میں بہترین لوگ بنی ہاشم میں اور بنی ہاشم میں بہترین لوگ بنی عبد المطلب ہیں اور انٹد تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد جب ان کی اولادوں کو تقلیم کیاہے توہیں ان میں بہترین فتم میں رہاہوں "۔

ا قول مؤلف کہتے ہیں:۔ابن عبال ہی ہے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ انخضرت نے قرمایا۔

"الله تعالیٰ نے جب بھے پیدا کیا تو بھے اپنی بمترین محکوق میں سے بتایا۔ پھر جب الله تعالیٰ نے فہیلوں کو پیدا کیا تو مجھے ان میں ہے بنایاجو قبلے کے اعتبار ہے بہترین ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے افراد کو پیدا کیا تو مجھے ان میں ہے بہترین افراد میں ہے بتایا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے گھر انوں کو پیدا فرمایا تو بھے ان میں ہے بہترین گھرانے میں پیدا کیا ہیں میں لوگوں میں گھرانے کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں اور نسب کے لحاظ سے بھی

حضرت ابن عباس عباس ايك دوسرى روايت بكر سول الله الله علي تقل فرمايا: "الله تعالیٰ نے محلوق کی دو (۴) فقمیں فرمائیں اور جھے ان میں سے بنایا جو اپنی قسم کے اعتبار سے بمترین تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان قسمول کی تمین فتمیں فرمائیں اور جھے ان تینوں میں ہے بمترین فتم میں بتایا۔ بھر اللہ تعالیٰ نے ان تمیوں تسموں سے قبیلے بنائے اور جھے ان میں بنایاجو قبیلے کے لحاظ ہے بھی بمترین میں ، پھر الله تعالیٰ نے قبیلوں سے کھرانے بتائے اور جھے ان میں سے بنایاجو کھرانے کے اعتبار سے بہترین ہیں "۔

شفاء کے حوالے ہے ای طرح کی ایک مدیث سیجھے گزر چکی ہے جس میں صرف اتن زیادتی ہے کہ ایں میں آبات سے استدلال کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی گزر چکاہے کہ وہ صدیث قابل غور ہے۔

فخر نسب کی ممانعت... بیمال به اشکال بوسکتا ہے کہ بہت ی احادیث میں اس بات کی ممانعت آئی ہے کہ گخر و غرور کے طور پر اینے ان اباء واجداد ہے نسبت ظاہر کی جائے جو جا ہلیت کے زمانے کے ہیں۔ مثلاً ان

میں سے ایک مدیث رہے :۔

"ا ہے ان باپ دادا کوایے لئے تخر کا ذریعہ نہ بناؤجو جا ہمیت کے ذمانے میں مرے ہیں۔ پس متم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ گندگی میں رینگنے دالے بد بود ار کیڑے تمہارے ان باب داوا ے بہتر ہیں جو جا ہلیت کے زمانے میں مرے ہیں "۔

صدیت میں ہے کہ لوگ یا تو جا ہلیت کے ذمانے کا فخر و غرور چھوڑ دیں در نہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدیودار کیرول سے بھی بدتر ہول کے۔

یہ بھی صدیث میں آتا ہے کہ نسب کی آفت نخر ہے بینی آباد اور کے شرف کی مصیبت میر ہے کہ اس شرف کے ذریعیا تی برائی بیان کی جائے۔

احادیث نسب فخر ممیں اقرار اس اعتراض کاجواب امام علییؒ نے یہ دیا ہے کہ (گذشته ان تمام احادیث ہے جن میں نسبی شرافت وعظمت کاذکر کیا گیاہے کر سول اللہ علیہ کا مقصود فخر و برائی کرنا نہیں ہے بلكه اس كے ذريعه آپ ملي ان كے مقام اور مراتب كا قرار فرمايا ہے اى وجه سے بعض روايات ميں يہ لفظ آئے ہیں کہ یہ کوئی فخر کے لئے بیان نہیں کیا جارہا ہے بلکہ یہ بیان ہے اس بات کا جس کا عقادر کھنا ضروری ے جاہے اس سے فخر لازم آتا ہو (کیونکہ اصلابیہ فخر نہیں ہے) حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف اشارہ ہے جو آپ کو حاصل ہوئی اور بیاس نعت کا قرار اور اظہارے جاہے اس ہے فخر لازم آتا ہو۔ حصرت عبدالله این عیال کی ایک روایت الله تعالی کاس قول و تقلبك بی السّاجدین

ترجمه: (اور مرترب جمع تمازيول ش)

کے تحت میں ہے کہ آنخضرتﷺ نے فرمایا :۔ میں ایک ٹی سے دوسرے ٹی کے نطقے میں متنقل

ہو تارہا یمال تک کہ خود نی کی حیثیت ہے اس دنیا میں آیا۔ لیعنی آپ ﷺ کے اجداد میں نبی موجود ہیں۔ اس بارے میں مدیث آگے آئے گئے کہ (آپ ﷺ نے فرمایا) جھے اللہ تعالیٰ نے آدم کے نطقے میں ڈالا پھر تو تے کے نطقے میں بھر حضر ت ابر اہیم کے نطقے میں اس کی دلیل بھی آگے آر بی ہے۔

حضور ﷺ اصلاب انبیاء میں و سے ابن عبال ہے ہیں ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ مستقل طور پر فد کورہ نیبول کے عادہ غیر نبیول کے نطفول میں منتقل ہوتے رہے یمال تک کہ آپ تھی کا والدہ نے آپ تھی کو جنم دیا۔ جیسا کہ ظاہر ہے آپ تھی کے اجداد میں نبیول کے علادہ عام لوگول کا ہونا اس روایت کے خلاف نہیں ہے (یعنی اوپر کی روایت سے یہ شہر ہو سکتا ہے کہ آپ تھی صرف نبیول کے نطفول میں منتقل ہوتے رہے ہوئے رہے ہوئے رہے ہوں کے خطفول میں منتقل ہوتے رہے بالکہ مراو میں جس کی اس دومر کی روایت کے الفاظ صاف کر رہے ہیں جس میں انہول نے فرمایا ہے کہ آپ تھی نبیول اور غیر نبیول کے نطفول میں منتقل ہوتے رہے ) بلکہ مراو یہ ہوئی کہ آپ تھی شامل ہیں جیسا کہ یہ بات بالکل کھلی ہوئی ہے کہ آپ کے اجداد سے بہوئی کہ آپ کے اجداد میں نبیس نبی (بلکہ ان میں غیر نبی کی تعداد اذیادہ ہے)

تور محمد کی علی ساجد من میں رہا۔ لیکن (ابن عباس کے علاوہ) دوسرے محققین نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ علی کا نور ایک ساجد (لیعنی سجدہ کرنے والے) ہے دوسر ہے ساجد میں منقل ہو تارہا (اس تحقیق کی بنیادو بی فد کورہ بالا آیت پاک ہے لیعنی تقلیک فی السّاجدین کی پیر تے رہے میمیس نمازیوں میں بعض مفسر مین نے اس آیت سے یہ اشارہ مراد لیا ہے کہ آنخضرت علی کا نور ایک نمازی سے دوسر سے نمازی میں ننتقل ہوا ہے اور نمازیوں سے مراد آپ علی کے آباء واجدادی میں منتقل ہوا ہے آگے آگے استراک ساجدین سے مراد سے مراد آپ علی کے آباء واجدادی میں منتقل ہو تارہا بلکہ کتے ہیں کہ یمال ساجدین سے مراد سے ساجدین سے مراد سے مر

آپ ﷺ کے امحاب ہیں)۔ ساجدین سے شیعول کا استدلال ابوحیان کتے ہیں کہ آیت کے جس جھے کاذکر ایعنی تغییر کی تی ہے

اس کے متعلق روافض لیعنی شیعہ حضر ات نے استدلال کیا ہے کہ آنخضرت ساتھ کے آباء واجداد مومن ہے اس کے کہ ساجد (سجدہ کرنے والداور جس کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب نے نمازی سے کیا ہے) مسلمان ہی ہوسکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یمال ایمان و سجدے سے تعبیر فرمایا ہے اس بارے میں مزید بحث آگے آئے گے۔ یہ ظاہر یر کیا ہوااستدلال ہے ( بعنی آیت کی ظاہر ی صورت سے جو معنی مراد لئے گئے ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں گی۔ یہ ظاہر یر کیا ہوااستدلال ہے ( بعنی آیت کی ظاہر ی صورت سے جو معنی مراد لئے گئے ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں

ک ساجد یا نمازی ہے مراد آنخضرت میں کہ بیت ن ماہر ن مورت ہے ہوں کا مراد ہے ہے ہیں دہ ہے ہیں دہ ہے ہیں دہ ہے

ہیں کہ آپ بھٹے اپنے سحابہ ہیں تہجد پڑھنے والوں کا حال معلوم کررہ ہیں۔

آبیت ساجد بن کی تفسیر (اس آبت کی یہ تغیر کرنے کی بنیادیہ ہوئی جبکہ پہلے آپ بھٹے پراور آپ ہوئی بماذ یہ کہ فرضیت آپ بھٹے اور آپ ہوئی جبکہ پہلے آپ بھٹے کو اور آپ ہوئی بات کی نماذ مست پریہ تہجد کی نماذ فرض تھی اور بھی سیجے ہے (پانچ نماذوں کی فرضیت ہے پہلے آ نحضرت بھٹے اور آپ کی امت پریہ تہجد کی نماذ فرض تھی اور آپ کی خصور اسٹی اللہ کے حضور امت پر تہجد بینی رات کے وقت اللہ کی عبادت کرنا فرض تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرائے رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے پراور نا تھیں ور دکرئے لگیں اور میں کھڑے ہوئے پراور نا تھیں ور دکرئے لگیں اور میں کھڑے اور عبادت کی فرضیت ختم میں تخفیف اور آسانی پیدا فرمائی اور تہجد کی فرضیت ختم

فرہاکراس کو نفل کی حیثیت ہاتی رکھا گیا۔اس کی تفصیل تغییر ابن کیٹر پار وہ ۲ سور و من مل میں ویکھی جاسکتی ۔
سماجد بن سے مراو تنجد گرار ... حضرت ابن عباسؓ ہودایت ہے کہ یہ تنجد کی نماذ آنخضرت ہی ہی دوسر ہا نبیاء پر بھی داجب تنی (جب تنجد کی فرضیت کو ختم کیا گیا تو آنخضرت ہی نماذ آنخضرت ہی ہوا کہ محابہ کرام اس تھم کی منسو فتی کے بعداب بھی تنجد منرور پڑھتے ہوں گے کیو نکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذیادہ عبادت کرام اس تھم کی منسو فتی کے بعداب بھی تنجد منرور پڑھتے ہوں گے کیو نکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذیادہ عبادت کر لگایا تاکہ ان کا حال معلوم کریں لیتی آیا نہوں نے معران کی دات میں پانچ نماذوں کی فرضیت کے بعد تنجد کی فرضیت جو الماعت منسوخ ہوگئی ہا اللہ تعالیٰ کی عباد ہت اور اطاعت منسوخ ہوگئی ہا اس کے بعد بھی دات کی نماذ چھوڑی ہے یا نہیں کیو نکہ صحابہ اللہ تعالیٰ کی عباد ہت اور اطاعت کرنے میں فیش فیش دیتے ہوں اس کے بعد بھی دات کی نماذ چھوڑی ہے یا نہیں کیو نکہ صحابہ اللہ تعالیٰ کی عباد ہت اور اطاعت کرنے میں فیش دی ہوں) چنا نے دات کو جب آپ ہی تا کے گھروں کو ایسا پایا جیسے بھڑوں کے چھتے (یعنی جس ان کے گھروں کی ایسا کی میں مسلسل بھڑوں کی آواذ آر ہی تھی کی صورت میں آتی رہتی ہے ای طرح گھروں میں سے معابہ کا میاک پڑھنے کی آواذ آر ہی تھی)۔

فرضیت تنجد اور منسوخی .... الله تعالی نے مور و مر مل کی شروع کی آیتوں میں آنخضرت ہولئے اور آپ ہوائریں آپ ہولئے کا مت پر فرض کیا تھا کہ رات بھریا آو حی رات یا پھی کم یازیادہ فدا کے حضورت میں کھڑے ہوائریں (لیمن عبادات کیا کریں) بھراس سورت کے آخر میں ما دبتو (ترجمہ سو (اب) تم لوگ جتنا قر آن آسانی کے ماتھ پڑھا جا سے پڑھ لیا کہ و) کے ذریعہ الله تعالی نے اس حکم کو منسوخ فرمادیا۔ اس منسوخی کا حکم ایک سال بعد آیا۔ پھر یہ خواج سے پڑھ لیا کہ و) شہر معراج میں پانچ نماذوں کی آیا۔ پھر یہ خواج سے معراج میں پانچ نماذوں کی فرضیت کے ساتھ منسوخ ہوگیا جیسا کہ آگے ذکر آئے گا۔ اس لیح بعمل عباء نے اس کو نشخ مات خواد دیا ہے فرضیت کے ساتھ منسوخ ہوگیا ہوئی کی منسوخ ہوگیا تھا کہ اس سورت کا آخری حصہ پہلے حصہ میں جو کیا گیا اور ایس سورت کا آخری حصہ پہلے حصہ بھی منسوخ ہوگیا اور کیا گیا اور اس سورت کا آخری حصہ پہلے حصہ میں جو ایک سال بعد مازل ہوئی، اس فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا اور پھر بانج نمازوں کی اس سورت کے آخری حصہ بھی منسوخ ہوگیا (جس بھی صحابہ فرضیت کے وقت (جو شب معراج میں ہوئیں) سور و مز طن کا یہ آخری حصہ بھی منسوخ ہوگیا (جس بھی صحابہ فرضیت کے وقت (جو شب معراج میں ہوئیں) سور و مز طن کا یہ آخری حصہ بھی منسوخ ہوگیا (جس بھی صحابہ فرضیت کے وقت (جو شب معراج میں ہوئیں) سور و مز طن کا یہ آخری حصہ بھی منسوخ ہوگیا (جس بھی صحابہ کور عایت دی گئی تھی ای لئے اس کو نشخ اس کی لئے آئری حصہ بھی منسوخ ہوگیا (جس بھی صحابہ کور عایت دی گئی تھی ای لئے اس کو نشخ اس کو نشار کیا گیا کہ کور عایت دی گئی تھی ای لئے اس کو نشخ اس کی گئی گئی ان کی کھر ان کا کہ ان کور عایت دی گئی تھی ای لئے اس کو نشخ اس کی گئی گئی ان کی کھر ان کے اس کو نشخ اس کی کھر ان کی کھر کی گئی تھی ای کے اس کو نشخ اس کی کھر کھر کی کھر کھر کے کہر کی کھر کی کھر کھر کے کا کھر کے کس کے کس کھر کے کس کو کھر کے کس کو کھر کی کھر کے کس کور عالیت دی گئی کھر کے کس کے کس کی کھر کے کس کی کس کھر کے کس کور عالی کے کس کی کس کھر کے کس کے کس کور عالیت دی گئی کھر کے کس کے کس کے کس کی کس کے کس کی کس کے کس کور عالیت کی کس کے کس کی کس کے کس کی کس کے کس کی کس کے کس کے کس کے کس کی کس کے کس کی کس کے کس کے کس کے کس کے کس کے کس کے ک

تہجد اختیاری علیہ سے نہ کہ ایجائی … یمال به اعتراض کیاجاتا ہے کہ یمال (مدیات ظاہر ہوتی ہے کہ آبرہ ، من آبرہ سے آبرہ ، وقی ہے کہ آبرہ ، والفاظ ظاہر آبرہ ، والفاظ ظاہر کرتے ہیں علیم آن سیکون مؤتی مرضی و انحرون یقتونون فی الارض یبتعون من فضلِ الله وانحرون یقاتِلُون فی مسل الله وانحرون یقاتِلُون فی مسل الله ۔

ر جمہ : اس نے تمهادے حال پر عزایت کی سو (اب) تم لوگ جننا قر آن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ اس کو (بید بھی) معلوم ہے کہ بعضے آدمی تم بین بیاد ہوں کے لور بعضے تلاش معاش کے لئے طک بیس سفر کریں گے لور بعضے اللہ کی راویس جماد کریں گے (اس لئے بھی اس تھم کو مفسوح کر دیا گیا) کیو فکہ جماد فی سبیل اللہ تو فی الحقیقت ید بینہ منورہ میں فرض ہوا ہے (لور پہنی بار آنخضرت تنافی نے میدان بدر میں کفار کا مقابلہ کیا ہے )اس لئے فاقر و اما نیسکو میں اختیارہ ایجاب نہیں ہے (بینی یہ تھم نہیں ہے کہ رات کی عبادت مت کرو

بلکہ اختیارے کہ جے تو فیق ہووہ کر سکتاہے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے)۔

ریہ اعتراض صرف اس بناء پر پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت پس جماد کا بھی تھم ہے اور چو نکہ جماد کے کی زندگی میں فرض نہیں ہوا تھا بلکہ یہ یہ بینی ہے کہ بعداس کا تھم آیا ہے اس لئے اس آیت کو جس نے قیام لیل کی فرضیت کو منسوخ کیا ہے کہا گیا کہ یہ بھی یہ ہے ہی ہیں ناذل ہوئی ہوگی۔ لیکن علامہ ابن کیٹر "اس پوری سورت کو کی قرار دیتے ہیں اور جماد کی فرضیت کے متعلق جو آئندہ چل کر ہونے والی تھی فہر دینے کو نبوت کی اعلیٰ مثال قرار دیتے ہیں۔ علامہ ابن کیٹر کئے ہیں کہ "یہ آیت بلکہ پوری سورت کی ہے مکہ نشر یف میں نازل ہوئی اس وقت جماد نہیں تھا بلکہ مسلمان نمایت پست حالت میں تھے ، پھر غیب کی یہ فہر دینااور اس طرح ظہور میں بھی آنا کہ مسلمان کو جماد میں پوری مشغولیت ہوئی، نبوت کی اعلیٰ اور بہترین ولیل ہے (ابن کیٹر پارہ ۲۹ میں بھی آنا کہ مسلمان کو جماد میں پوری مشغولیت ہوئی، نبوت کی اعلیٰ اور بہترین ولیل ہے (ابن کیٹر پارہ ۲۹ میں اور پہنر مل)۔

(اصل بحث اس آیت پر جل رہی ہے جو حضرت ابن عباس کی روایت میں فد کور ہے بینی و تفکیلک فی الشّاجِد آین کہ یمال ساجدین ہے کیام او ہے۔ ابن عباس اس کی تغییر یہ کرتے ہیں کہ ساجدین ہے مراو ایک نبی ہے دوسرے نبی کے نطفے میں آنخضرت علیہ کے ٹور کا ختل ہوناہے)۔

آیت ساجدین کی منگف تفسیر ۱۰۰۰ علا ء دافضہ نے ساجدین ہے مراد آتحضرتﷺ کے تمام آباء و اجداد کو لیتے ہوئے اسمیں مسلمان قرار دیاہے کہ یمال ایمان کو تجدے سے تعبیر کیا گیاہے اور تجدہ کرنے والا مسلمان بی ہوسکتا ہے اس لئے آنخضرت بیانے کے نور کا ایک ساجد سے دوسر سے ساجد میں منتقل ہو نااس بات کو ظاہر کرتاہے کہ آپ تورایک مومن کے نطفے ہے دوسرے مومن کے نطفے میں منتقل ہو تارہا۔ پھراس آیت کی تیسری تغییر سے جو چیش کی گئی۔ لیٹن مؤلف کتاب کتے ہیں کہ اس آیت کے ایک معنی سے کے جاتے ہیں کہ آب اینے صحابہ میں تہجد پڑھنے والول کا حال معلوم کرتے بھر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت کی چو تھی تغییر كرتے ہوئے كہتے ہيں كه )اس آيت كے ايك معنى يہ مجى كئے جاتے ہيں كه نماز كے اركان ميں آپ كاحالت بدلنا كھڑے ہوتے ہوئے بھر بیٹھے ہوئے اور مجدہ كرتے ہوئے مجدہ كرنے والول ليحتى تمازيول ميں (اس طرح کویا آنخضرتﷺ کواطمینان ولایا کمیا کہ نماز اور اس کے دوران کی حالت میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان میں اللہ تعالی آب کو دیکتا ہے اور آپ کی حفاظت قرماتا ہے۔ کیونکہ کے میں آپ سی اور آپ می کے اسحاب مر طرف ت وشمنول میں گھرے ہوئے تھے ، ہمدونت وشمنول سے نقصان چنجے کاخدشہ رہتا تھا نماز کے دوران جبکہ آتخضرت علیہ اور آپ علیہ کے اصحاب دنیاد ما فیما ہے بے خبر ہوکر صرف اللہ کی عبادت واطاعت میں مشغول ہوتے تھے ، ریخطرہ اور زیادہ تھا کہ اس حالت میں کفار کی طرف سے کوئی تکلیف ہنچے۔ اس تغییر کے مطابق آب کو مطمئن کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مفاظت آپ کے ساتھ ہروقت ہے)اس تغییر کے مطابق ساجدین کا تعلق تقلبك سے نہیں ہے بلکہ لفظ ساجد آہے جس كواس عبارت میں يوشيده مانا جارہاہے)۔ كيا حضور علين كے اجداد مومن تھے .... يهال به اعتراض نه كياجائے كه (رافضه كي تغير كے مطابق جب) ساجدین ہے مراد مؤمنین میں تواس میں بہاشکال ہے کہ آنخضرتﷺ کے آباؤاجداد میں حضرت ابراتيم كاباب آذر بحى بيجو كافر تقل

ابراہیم کاباب کون تھا.... مؤلف کتے ہیں کہ اس کاجواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ تمام اہل کتاب اس بات پر

متفق ہیں کہ آذر ابر اہیم کا چھا تھا (باب نمیں تھا) اور عرب والے چھا کو باپ کہ کر پکرتے ہیں جیسا کہ وہ خالہ کو
مال کہ کر پکارتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضر ت یعقوب کا واقعہ دکایت فرمایا کہ انہوں نے کہ "میرے باپ
ابر اہیم اور اساعیل "طالا تک بیہ بات معلوم ہے کہ اساعیل حضر ت یعقوب کے چھا (یعنی تایا) ہے۔ ای وجہ بہت
چلا ہے کہ ابر اہیم کے باپ کا نام تارخ تھا نیمی ٹے ساتھے۔ ماہرین نسب میں جمہور کی وائے ہی ہے صرف حافظ ابن جمر عسقلانی "نے فتح الباری میں اس کورے (بغیر نقطے کے) تارح لکھا ہے۔

آزریا تارخ میلین بسر حال بعض محققین نے دعولی کیاہے کہ آذراس کالقب تھااصل میں آذراس بہت کا نام تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھااس طرح اس کے دو(۲) م ہو گئے آذرادر تارخ جیسے کہ حضرت لیقوب

کے دو(۲)نام تھے لیعقوب اور اسر ائیل۔

مو من باکافر ... بعض حفر ات جینے قاضی بیغادیؒ نے کہاہے کہ جنہوں نے آیت کے ظاہر کود کھے کرابراہیم کے باپ کے متعلق رائے قائم کی انہوں نے آسابل اور سستی ہے کام لیا ( لیمنی آگر غور کرنے کی زحمت کرتے تو ان کورائے بدلنی پڑتی ) قاضی بیغادی وغیرہ نے کہاہے کہ ابراہیم کاباپ کفر کی حالت میں ہمراہے۔ اوریہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا چھا تھا یہ بغیر دلیل کے ظاہری معنی ہے جہتا ہے ( بعنی آگر دلیل اور ضرورت آپڑے تب تو آیت کے صاف اور فاہری معنی ہے جٹ کر باری کی تلاش کرنی چاہئے ورنہ آیت کاجو صاف اور واضح مطلب ہے اس کو اختیار کرنا چاہئے )۔

اس بارے میں نمر میں جو کی ذکر ہے وہ بھی اس کی موافقت میں ہے (کہ آذر ضرت ابرائیم کاباب تھااور کفر کی حالت میں مرا) نمر میں جو ذکر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے نقل کیا گیاہے کہ آذرابراہیم کے باپ کا مام تھا۔ نمر کی یہ بات حافظ سیو طی کے اس قول کی نفی کر تاہے جو انہوں نے ابرائیم کی اس و ماء ہے نکالاہے (وہ قول کی می کر تاہے جو انہوں نے ابرائیم کی اس و ماء ہے نکالاہے (وہ قول کی ہے کہ آذرابرائیم کا چھا تھا اور جس آیت ہے انہوں نے یہ مطلب نکالاہے وہ حضرت ابرائیم کی یہ و عاہے) ور آئی آغفر لی و لو الدی وللمؤ منہن ہوگا قرفو م المحساب (سور وابرائیم ہے سام ۲ آیت ۱۳)

ترجمہ: اے ہمارے رب بخش مجھ کواور میرے مال باپ کواور سب ایمان والوں کو جس دن قائم ہو حساب مال باپ کے لئے وعاء مغفرت سے سید دعاء حضرت ایرائیم نے اپنائی بچاکی موت کے بہت مت بعد ما تکی جس کا ذکر قر آن پاک میں کا فرکی حیثیت ہے ہواہ (گویا حافظ سیو طی اسی بنیاد پر آور کو ابرائیم کا بچا مان رہ جس کا ذکر قر آن پاک میں کا فرکی حیثیت ہے ہواہ (گویا حافظ سیو طی اسی بنیاد پر آور کو ابرائیم کا بچا مان رہ جس کا قر کی حیثیت ہے ہواہ گی اور دعائے مغفرت مردوں کے لئے ہی ما تی جاتی ہے۔ اس دقت جبکہ بید دعاء ما تی گئی ان کے بچاکو مرے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا تھا اس لئے بید دعاء اس کے لئے ما تی گئی گئی ہو گاہ ہو کہ اس وقت جبکہ بید دعاء ما تی گئی ابرائیم کا باپ زیرہ تھا ہیں۔ کیو نکھ آگر باب بھی مرچکا تھا تو بید دعاء یا تی حقیق باپ کے لئے ؟

بدوعاء کافر بچا کے لئے تھی۔ ابراہیم نے یہ دعاچو نکہ آیک کافر کے لئے انگی تھی جو مغفرت کے قابل منسی اس لئے جب انسیں جنبہ ہوا تو انہوں نے اس کی مغفرت ما نگئے سے اپنی برائت کا اظہار کیا۔ چنانچہ حافظ سیوطی کہتے ہیں کہ ) مجر حضرت ابراہیم نے اس مغفرت کی دعاء سے اپنی برائت طاہر کی جس کاذکر قر آن پاک میں اس طرح ہے۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ الْرِاهِيمَ لِآلِيهِ إلَّا عَن مُوعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ إِنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّءَ مِنهُ

(يارواامور وُتُوبِهِ عُمَّالِهِ آييةُ مِمَاا

تر جمہ : اور بخشش ما نگناا بر اجیم کا اپنے باپ کے داسطے سونہ تھا گر وعدے کے سبب کے وعدہ کر چکا تھااس سے پھر جب کھل میاا بر اہیم بر کہ وہ دستمن ہے اللہ کا تواس سے بیز ار ہو گیا۔

توبہ ابرائیم کا پچاتھا حقیقی باپ نہیں تھا (لیتن فہ کورہ بالا آیات جیسا کہ ظاہر کر رہی ہیں وہ کا فر تھا مگر ابرائیم کا باپ نہیں تھا بلکہ چیا تھا جس کو باپ کے لفظ سے تعبیر کیا گیاہے کیونکہ عرب والے جس طرح خالہ کو ماں دیارتے ہیں ای طرح چیا کو باپ کے لفظ سے یاد کرتے ہیں)۔

اس کے بعد حافظ سیوطی اپنیاس تحقیق پر انتائی اطمیمان اور اعماد کا ظهار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ)

القد تعالیٰ کاشکر ہے اس بات پر کہ اس نے سے تحقیق میرے ول میں ڈالی۔

کشانے نے مکھاہے کہ جس وقت حصرت ابرائیم کو آگ میں ڈالا کمیلاس وقت ان کی عمر صرف سولہ (۱۲) سال تھی (مگر اس بارے میں اختلاف ہے کیونکہ)ان کے علادہ بعض دوسرے حصر ات نے لکھاہے کہ اس وقت ان کی عمر تمیں (۳۰) سال تھی جبکہ وہ تیرہ سال قیدرہ سکے تھے۔

نور قریش کی تخلیق اس تفصیل کے بعد پھر اصل موضوع یعنی آنخضرت کے نسب کی فضیلت کاذکر کرتے ہوئے گئے ہیں کہ )حضرت ابن عبال ہے دوایت ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق ہے دو ہزار سال پہلے قریش انڈ تعالیٰ کے نزد یک ایک نور کی صورت میں ہے اور یہ نور ہر وفت اللہ کی تنبیج کر تار ہتا تقااور ان کی تنبیج عبادت کے ساتھ فرشتے بھی تنبیج کرتے رہے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو یہ نور ان کی ساتھ فرائے ہیں ڈالدیا تی ہی تنبیج کرتے رہے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو یہ نور ان کی ساتھ میں ذہین پر اتار دیااور پھر نور ہے نطفے کی مسلب ایشن پیشے میں ذہین پر اتار دیااور پھر نور ہے نطفے نظے

میں ڈالا اور اسس سے بعد حصارت ا مرامیم مسمے ۔۔۔۔۔۔۔۔ نطفے میں ڈالا۔ بھر اللّہ تعالیٰ نے بھے ای طرح شریف و کریم نطفول اور پاک رحمول میں منتقل فرمایا یمال تک کہ اس نے بھے میرے مال باپ میں سے نکالا جنہوں نے بھی فخش حرکت نہیں کی تھی۔

تور قریش تور محمد ی علی کا جزیم ..... اقول مؤلف کتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اس میں آنخفرت ہے گا کا جو قول ہو قول ہے وہ پہلے حصہ ہے متعلق نہ ہو جس میں فرمایا گیا ہے کہ قریش اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک تورک طرح تنے (کیونکہ اگر اس پوری روایت کو ایک مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ )اس طرح آنخضرت ہے کا تور فریش کے نور کے محفرت تو گا کے ان طف مقرت تو گا کے بعد میں نور قریش ہے الگ کر کے حضرت تو گا کے نطفے میں منتقل کیا گیا۔ بلکہ آگے آنخضرت تنگے کا یہ ارشاد آئے گا کہ "میں آدم کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے اسے در بی منتقل کیا گیا۔ بلکہ آگے آنکور کی شکل موجود گی میں یہ مانالازم ہے کہ آپ کا نور قریش کے نور سے بہلے ہوالوریہ کہ قریش کاجونور تھادہ مجی رسول اللہ منتقلے کے بی تور سے نکلا ہوا تھا۔

نور محمدی علی اور انبیاء سابق ... (دوسری بات یہ کہ آپ علی ناور کے منتق ہونے کے سلط میں صرف تین نبیوں کانام لیا ہے لینی حفرت آدم ، حفرت نور اور حفرت ابراہیم علیم السلام کاس کی وجہ بتاتے ہوئے کسے بیں کہ آپ علی آپ آپ علی خفرت آدم ، حفرت نور اور حفرت ابراہیم علیم السلام کاس حدیث میں کی وجہ بتاتے ہوئے کی بین اس میں جو حکمت ہو وہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ تیزی انبیاء تمام نبیوں کے باپ ہیں چٹانچہ (حفرت آدم تو تمام انسانوں کے باپ ہیں بی) نور کی کا ولاد میں حفرت ہود اور صالح علیماالسلام ہیں (جن صحب اور آگے بیڈ بروں کا سلسلہ چا) اور حفرت ابراہیم کی اولاد میں حفرت اسائیل ،اسحاق ، لیقوب ، یوسف شعیب اور مولی وہلدون علیم السلام ہیں۔ یہ اس بتاء پر کہ حضرت ہادئ حضرت اسائیل ،اسحاق ، لیقوب ، یوسف شعیب اور مولی وہلدون علیم السلام ہیں۔ یہ اس بتاء پر کہ حضرت ہادئ حضرت اسائیل کے باپ کے بھائی ہیں ورث عبیم السلام ہیں۔ یہ اس بتاء پر کہ کو اولود میں جو نسخ شین شعل ہوا تقانور یہ بات پہلے گزر چکی جیسا کہ آگے ذکر آئے گا آپ بیٹ کا تور حضرت آدم ہے حضرت ایراہیم ہے جغیروں کے دو سلیلے چلے جیس ایراہیم کے دوسر سلیلہ حضرت اسائیل کی اولود میں میں ( یعنی حضرت ایراہیم ہے متعلق گزر چکا ہے کہ تی اسرائیل کے انبیاء کا سلیلہ جس کے متعلق گزر چکا ہے کہ تی اسرائیل کے انبیاء کا سلیلہ جس کے متعلق گزر چکا ہے کہ تی اسرائیل کے انبیاء کا سلیلہ جس کے متعلق گزر چکا ہے کہ تی اسرائیل میں ایک ہزار ہو تھیم ہوئے ہیں )۔

نوار مرسیال کی تحلیق ..... علی بن حسین سے روایت ہے جوایے والدے اور وہ اپنے داداے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ علی نے فرملا:۔

"میں آدم کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے اپنے دب کے سامنے ایک تور کی حیثیت میں تھا"۔ پھر میں نے کتاب النشر بغات فی الخصائص والمعجز ات دیکھی۔اس کتاب کے مو"ان کانام جمھے یاد نہیں رہا۔انہوں نے حضر ت ابوہر رہؓ کی روایت بیان کی ہے کہ آنخضرت عظیم نے حضرت جر کیل سے پوچھا:۔ "اے جبر کیل! تمہاری کتنے سال کی عمر ہے "؟

جبیر آل کی عمر .... حضرت جرئیل نے عرض کیا :۔ ''یار سول اللہ ! میں اس کے سوا کچھ نہیں جانیا کہ چوتھے پر دہ میں (مراد عالبًا چوتھا آسان ہے)ا یک متارہ ہے جوہر ستر ہزار سال کے بعدا یک مرتبہ طلوع ہوتاہے میں اس کو بهتر ہزار مرتبہ دیکھ چکاہوں''۔ محمد شمع تحفل کا کتات ہیں کر آنخضرت ﷺ نے فرمایا :۔

"اے جبر کیل امیرے پروروگار جل جلالہ کی قتم کہ وہ ستارہ میں ہی ہول"۔

اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ یمال تک مؤلف تشریفات کا کام ہے۔

بعداز خدا براگ تو کی ... (تشریخ:)اس صدیث ہے آخضرت الله کو دور اور دھرت جرکیل کی عمر دونوں کا انداز ہوتا ہے جو ستارہ ستر ہزار سال میں صرف ایک مر جبہ نکلیا ہو اور اس کو دھزت جرکیل بہتر (۲۷) ہزار مر جبہ نکلتے دیار چکے ہوں تو یہ اتنی ہے شار مدت بنتی ہے کہ شاید عدد اور ہندہ سول میں اس کا اظہار ممکن نہیں ہے۔ پھراس ہے بڑھ کر آنخضرت الله کے نور کو پیداکر نے کی مدت ہے کیو مکہ جیساکہ آنخضرت الله نی نہیں ہے۔ پھراس ہور کی شکل میں تمام مخلوق سے پہلے وجود پاچکے شے۔ اور اس صدیث میں آنخضرت الله میں تماجو اتن اتن مدت بعد نکلی تمااور آپ نی متار ہے کہ وہ ایک ستار ہے کی شکل میں تماجو اتن اتن مدت بعد نکلی تمااور جبر کیا اس کو بہتر ہزار مرجبہ و کھے جی فرمادی ہے کہ وہ ایک ستار ہے کہ جبر کیا اس کو بہتر ہزار مرجبہ و کھے جی جیں تواب اللہ بی جان سکتا ہے کہ جبر کیا گیا سار ہو کہ کہ کی بار دیکھنے سے کئی مدت یسلے سے وہ ستارہ نکل دہا ہوگا۔

بہر حال سے عظیم عدت الی ہے کہ اس کا ہند سول بیں اظہار مشکل ہے، جیسا کہ آئ کے ما تنس وانوں نے لہ متاہی و فار اور عدت کے اظہار کے لئے ہند سول کو بے بس پاکر نوری سال کی اصطلاح وضع کی ہے جس کا مطلب ہے کہ روشنی جود نیا بیس تیزر فار ترین چیز ہے ایک سینڈ میں ایک لاکھ بیای برار میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اب خاہر ہے کہ صرف چو بیس گھٹوں میں یہ جتنا فاصلہ طے کرلے گی اس کا اظہار کی عدویا ہند سے کے ذریعہ خاہر کیا جائے کہ کا کنات کے ان بے نمایت فاصلوں کو میلوں کے ذریعہ ظاہر کیا جائے ہیں کے ذریعہ خاہر کیا جائے میاں تک خود روشن صدیوں اور کروڑ دل سال میں پہنچ سکتی ہے۔ ای لئے ان فاصلوں کے اظہار کے لئے توری سال کو اصطلاح کے طور پر ایک بیانہ اور عدد مقرر کیا گیا کہ روشن اپن اس تیزر فاری یعنی ایک لاکھ بیاسی برار میل فی سینٹر کی د فار کی ایک توری سال میں جتنا فاصلہ طے کرے گی دو ایک توری سال ایعنی میں میں میں فی سینٹر کی دو ایک توری سال ایعنی میں میں ایک کا سیسر جب)

نور محمد ﷺ اوّل مخلوقات .. پھر جب الله تعالى نے آدم كو پيدا فرمايا تويہ توران كى پيٹے ميں ركھ ويايہ كويا اس وقت جواكہ آپ بھی نوركی صورت میں تھے اور قرایش بھی نوركی مورت میں تھے تراس طرح كه آپ كا نور قرایش كے نور سے پہلے پيدا كيا كيا تھا (ایعنی سب سے پہلے آپ كا نور پيدا كيا كيا پھر آپ كے نور سے بى قريش كا نور بنايا كيا اور آدم كى تخليق كے وقت بيد نور الن كى كمر ميں ڈال ديا كيا۔

اس سے پہلے ایک روایت گزری ہے کہ آدم کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے قرایش ایک نور کی صورت میں بتے جسے آدم کی بیٹے میں ڈالا گیا۔ ہے گویااس کی وضاحت ہے کہ قرایش کوجونور کی شکل میں پیدا کیا صورت میں بتے جسے اور آپ کے نور کی وجہ سے ہوا)۔

بلکہ آئے روایت آئے گی کہ آپ میں کا نور ساری مخلو قات سے پہلے پیدا کیا گیا، بلکہ یہ مخلو قات سے پہلے پیدا کیا گیا، بلکہ یہ مخلو قات سے پہلے پیدا کیا گیا۔ لیتن آدم اور ان کی اولا کو ای نور سے پیدا کیا گیا۔

تور مصطفے علیہ جبین آدم میں .. اس صورت میں یہاں اس کی و ضاحت کرنی پڑے گی کہ آدم کو آپ میں ہے گئے گئے ہے۔ اس صورت میں یہاں اس کی و ضاحت کرنی پڑے کی کہ آدم کو آپ میں ہے تور سے پیدا کیا گیا اور پھریہ نور ان کی پیٹے میں ڈالا گیا۔ چنانچہ گذشتہ حدیث میں گذر چکا

ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو یہ نور ان کے پیٹے میں رکھ دیا۔ لینی پھریہ نور ان کی پیٹائی میں دستا تعادر ان کے سارے نور پر غالب رہتا تھا۔ جیسا کہ آگے ہوری بات آئے گی۔

آدم سے صلب شیت میں ... پھر (آدم ہے) یہ نور ان کے بینے حضرت شیت کے نطفے میں متعل ہواجوان کے بینے حضرت شیت کے نطفے میں متعل ہواجوان کے نائب بنے حضرت شیت کواس نور کے متعلق جو پچھ بھی وصیت کی گیان میں ہے یہ بھی ہے کہ ان کی اولاو میں جس کی طرف بھی وہ اس نور کو متعل کریں اس کو وصیت کر دیں کہ وہ اس نور کو کسی پاک دامن عورت کے میں جس کی طرف بھی وہ اس نور کو کسی پاک دامن عورت کے میں جس کے دیں کہ وہ اس نور کو کسی پاک دامن عورت کے میں جس کے میں جس کی طرف بھی اس میں جس کی طرف بھی اس میں جس کے میں جس کی طرف بھی اس میں جس کے دیں کہ وہ اس نور کو کسی پاک دامن عورت کے میں جس کی طرف بھی دیں کے دیا ہوں کو کسی بھی دارہ میں ہوا۔

رتم میں رکھے۔ یہ وصیت گذشتہ ذمانوں میں ای طرح جلتی رہی یمال تک کہ یہ نور عبدالمطلب تک پہنچا۔
نور محمدی علی اللہ نسل در نسل سیر سب تفصیل اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ تا ہے گئے آباء واجداد
میں جس کی طرف بھی یہ نور ختفل ہوااس میں بیدواضح طور پر محسوس ہوتا تھا۔ یہ بات اس گذشتہ بات کے خلاف
جاتی ہے جس میں اس نور کے ختفل ہونے کے متعلق بعض مخصوص حضر ات کا ذکر کیا گیا ہے (کیو نکہ اس
تفصیل ہے انداز وہوتا ہے کہ یہ نور حضر ت آدم سے لے کر آنخضرت کے والد عبداللہ تک برابرایک سے
دوسر سے میں ختفل ہوتار ہا محراس سے پہلے جوروایت گزری ہے اس میں متعین طور پر بعض نامول کا ذکر ہے۔

والله تغالی اعلم) شیت تخواکی تنهااولا د ..... حفرت تواکے مجمی کوئی تنهااولاد نہیں ہوئی سوائے حفرت شیت کے (کہ وہ تنها پیدا ہوئے)جواس توری کی کرامت تھی۔

پید میں بیٹ میں نظر آتے تھے ۔۔۔۔۔روایت ہے کہ وہ بینی حضرت شیقًا پی والدہ کے پیٹ میں اتنی مدت رہے کہ بیٹ بی میں ان کے وانت نکل آئے تھے۔اور ان کی والدہ بینی حضرت حوّا کا پیٹ اس وقت اتناصاف اور یا کیزہ تھا کہ شیف مال کے پیٹ میں نظر آتے تھے۔ بیہ آدمؓ کی تمیسر می اولاد ہیں۔

"ادم کی کل اولاد. حفرت توا کے ہر مرتبد دو بچا کیک لڑکا ایک لڑکی ایک مماتھ پیدا ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ ان کے یمال میں مرتبہ پیدائش ہوئی جس میں جالیس اولاد ہوئی۔

ایک روایت ہے کہ ایک سوجیں (۱۲۰) یکے ہوئے۔ایک روایت ہے کہ ایک سواتی (۱۸۰) یکے ہوئے اور ایک روایت ہے کہ یانچ سو(۵۰۰) یکے ہوئے۔

موت کے وقت آدم کی اولاد سے کہ جب آدم کی وقات ہوئی توان کے بیٹوں اور ہو توں میں چالیس بزار آدی تنے جنبول نے ان کا ماتم کیا۔ آدم کی نسل میں سوائے شیٹ کی اولاد کے اور کسی بیٹے کی اولاد کے متعلق تاریخی علم نہیں ہے اس لئے کہ ان کی بالکل اولادیں نہیں ہو کمی (یاان کا سلسلہ نہیں چلا) اس لئے وہ ابوالبشر (بیٹی انسانوں کے باب) ہیں۔

حضرت جابر ابن عبد الله ہے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت ملط ہے ہے دریافت کیا :۔ ''یار سول اللہ! آپ پر میر ہے مال باپ قربان ہول مجھے ہتلائے کہ ماری چیزوں ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز کو پیدا قربایا''؟

آئے ضرت علیہ عالم موجودات کی اصل ..... آپ تھے نے فرمایا:۔
"اے جابر اللہ تعالٰی نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کواپنور سے پیدا فرمایا۔"
اس میں سے بھی ہے کہ آنخصرت عظی (اللہ تعالٰی کی پیدا کردہ) تمام موجودات کی اصل ہیں۔داللہ

بعض مؤر خین نے کہاہے کہ بنی امر اٹیل کے بطون (بطن کی جمع)اسباط کملاتے ہیں۔شعب عربی میں ایسے محقے در خت کو کہا جاتا ہے جس کی بہت سی جہنیاں شاخیں اور پتے ہوں۔ بطون عرب قبائل کملاتے ہیں۔ اور بطون عجم شعوب (شعب کی جمع) کملاتے ہیں۔ یہ اختلاف قابل غور ہے۔

باب دوم (۲)

## آ مخضرت علية كوالدعبدالله

عبد الله كاحسن ویاكدامنی ..... عبد المطلب كے بيغ عبد الله ، قريش ميں صورت شكل اوراپنا الله كا وجه سب سے اقتصے شور آنخسرت الله كا نوران كے چرے پر صاف نظر آتا تھا۔ ايك روايت ہے كہ وہ قريش ميں سب سے ذياوہ خوبصورت اور حسين آوى تھے۔ ايك روايت ميں ہے كہ قريش كے نزويك عبد الله اپ باپ كا وائر نش سب سے ذياوہ محمل ، سب سے ذياوہ حسين سب سے ذياوہ محبوب شے۔ الله تعالی في سب سے ذياوہ محبوب نام عبد الله الله تعالی في بين (يعنی جيسے اساعیل ذيح كملاتے ميں كو نكد الله تعالی في كہ الله تعالی في كہ الله تعالی في كہ الله تعالی في كہ الله تعالی في تعلی الله في الله تعالی في الله تعالی و خواب ميں وحر محبوب الله الله الله الله الله الله في ا

و و و فعہ کھند ائی ..... ذمر م کا کنوال دو مرتبہ نکالا گیا۔ایک مرتبہ حضرت آدمؓ کے لئے اور ایک مرتبہ اساعیلؓ کے لیے۔اس کنویں کو (دوبارہ کھودیے جانے کے بعد) تبیلہ جرہم نے پاٹ دیا تھا۔

کعبہ کی بے حرمتی اور مضاض کی فہمائش ..... قبیلہ جرہم نے (جواس وقت کے کے سر دار اور بیت اللہ کے گراں تھے) جب بیت اللہ شریف کی ہے حرمتی شروع کردی اور کھیے میں بڑے بڑے گناہ کرنے گئے توایک سر تبدان کاسر دار مضاض ابن عمر و جرجہی اٹھا اور خطبول اور وعظ و تھیجت کے ذریعہ اپنی قوم کو سمجھانے لگا (کہ اس مقدس مقام کی ہے حرمتی اور اس طرح تو بین نہ کریں) مگر او گول پر اس وعظ و تھیجت کا کوئی اثر نہیں ہوا (اور وہ اپنی نامناسب حرکتوں ہے باز نہیں آئے)۔

مال سمیت کنویں کی بھر ائی ..... جب مضاض نے یہ دیکھا (کہ قوم پر سمجمانے بچھانے کا کوئی اثر نہیں ہور ہا

ہے اور وہ اپنی بیہودگیوں ہے باز نہیں آئیں گے تو مایو سہوکراس نے قوم کو اسکے حال پر اور بر بادی کے وہائے پر چھوڑ کر وہاں ہے جلے جائے کا فیصلہ کیا)اس نے کعبے میں ہو وہ دونوں ہر نیاں ڈکالیں جو خالص سونے کی بنی ہوئی تھیں ،اس کے علادہ اس نے وہ سب مال و دولت اور ہتھیار جیسے تکواریں اور ذر ہیں وغیرہ بھی وہاں ہے ڈکالیں جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور ان سب چیزوں کو ذمز م کے کنویں میں بھر کر کنویں کو پاے دیا۔

حن کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور ان سب چیزوں کو ذمز م کے کنویں میں بھر کر کنویں کو پاے دیا۔

کعبہ کی ہر نیال اور شاہ فاریں ، سسم آت ذمال میں ہے کہ بید دونوں ہر نیاں اور اس طرح تکواریں ساسان نے (بیت اللہ کو) ہدیے کی تھیں جو فرس ثانیہ کا بسلا باوشاہ تھا (بیہ شابان فارس کی دوسر می سلطنت کا جو ساسانی سلطنت تھی، ماد شاہ تھا۔

شابان فارس کے چار خاندان ..... تشریح: نارس کی چار سلطتیں چار فاندانوں نے بنائیں۔ گران فاندانوں کی تر تیب یہ دی ہے کہ سب ہے پہلے فیعد اذبہ خاندانوں کی تر تیب یہ دی ہے کہ سب ہے پہلے فیعد اذبہ خاندان کی سلطنت تھی جس میں تو دس بادشاہ ہوئے سب کا لقب فیعد اذبہ تھا جس کے معنے بہت انصاف اور عدل کرنے والے کے بیں۔ ان تو بادشاہوں کے نام یہ بیں او شہنج ، طهور ش، جمشید ، بیور اسب ، اس کو ضحاک بھی مدل کرنے والے کے بیں۔ ان تو بادشاہوں کے نام یہ بیں او شہنج ، طهور ش، جمشید ، بیور اسب ، اس کو ضحاک بھی کما گیا ، فریدوں ، ابن اتفیان ، منوچر ، افر اسیاب ، ذو اور کرشاسف ،

قیضد افر سے پہلے کیقباد باوشاہ بناجو ذرکا بیٹیا تھا، اس کے بعد کریکاؤس نے تخت سنبھالا، پھر کینیوں کی ہوتی جس میں سب سے پہلے کیقباد باوشاہ بناجو ذرکا بیٹیا تھا، اس کے بعد کریکاؤس نے تخت سنبھالا، پھر کینر و پھر لہر اسف، پھر بخت نفر، جس کے متعلق پہلے گزراہے کہ بیہ بنی اسر ائیل پر مسلط ہوا تھا۔ اس کے بعد لولاق ہوا، پھر بلط خاصر جو بخت نفر کا بیٹا تھا، پھر کے بشتاسف پھر ذر تشت جو دین مجوس کا بانی کملا تا ہے، پھر اذر شیر بھمن جو اسفند بار کا بیٹا تھا اور بشتاسف کا بوتا تھا۔ لور اس کے بعد دارا بھر اسکندر ابن فیلیس دغیر ہ۔

تبیسر اٹھا ندان اشغانیہ ..... پھر تبیسری سلطنت اشغانیہ کی ہوئی ان بیس پہلا بادشاہ اشغالین اشغان ہوا، اس کا نام اشک این اشکان بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سابور تخت نشین ہوا پھر جور پھر بیرن پھر جو ذرز پھر نرس پھر ہر مز پھرار دوان پھر خسر و پھر بلدش پھرار دوان اصفر ( یعنی ار دوان ٹانی ) جس کواز و شیر این بابک نے قتل کرا

چوقھا فائدان ساسان سسان کے بعد چوتھی سلطنت ساسانیوں کی ہوئی جن میں پہلا باوشاہ ازوشر ابن بابکہ ہوا۔ یہ بابک سامان ابن از وشیر ہمن کی اولاو میں ہے تھا جس کا ذکر گزر چکاہے کہ وہ کیائی خائدان کا گیار ہواں بادشاہ تھا۔ ازوشیر ساسانی کی سلطنت آنخضرت بیائی کی بجرت ہے چار سوبائیس سال قبل ہوئی ہے اس کے بعد اس کا بیٹا سابور تخت نشین ہوا بھر اس کا بیٹا بھر ہر مرز بادشاہ ہوا بھر بسرام ابن ہر مز بھر بسرام ابن ہر مز بھر بسرام ابن ہر سر وغیر ہو غیر ہو غیر ہو غیر ہو غیر ہو تی ابوالفد اء بسرام بھراس کا بھائی الرس، بھراس کا بیٹا ہر سز ابن نرس بھر اس کا بیٹا سابور ابن ہر مز وغیر ہو غیر ہو غیر ہو تی ابوالفد اء جلد اول میں ہو سام میں اس طرح ساسانی سلطنت شابان فارس کے چوشے طبقے میں آئی ہے۔ ہر تب) میا اس طرح ساسانی سلطنت شابان فارس کے چوشے طبقے میں آئی ہے۔ ہر تب) کیا ابر انی کے کے حاکم رہے : ۔۔۔۔۔۔ گر اس بات کو مؤر ضین نے غلط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ شابان فارس نے نہ تو گھر کے کے حاکم رہے : ۔۔۔۔۔۔ گر اس بات کو مؤر ضین نے غلط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ شابان فارس نے نہ تو بھی کے پر حکومت کی اور نہ کسی وہ بیت اللہ کا جج کرنے آئے (کیونکہ اس دور میں فارس یعنی ایران میں بچوسیوں کی حکومت کی اور سارا ابران آگ کی بو جا کیا کرتا تھا، اسلام کے بعد حضر ت عمر فارون کی ایران میں بچوسیوں کی حکومت کی اور مار ابران آگ کی بو جا کیا کرتا تھا، اسلام کے بعد حضر ت عمر فارون کی خلافت کے دور میں مسلمانوں نے فتو حات شروع کیں۔ دفتہ سارا ابران کی جو اور میں مسلمانوں نے فتو حات شروع کیں۔ دفتہ سارا ابران کی جو اور میں مسلمانوں نے فتو حات شروع کیں۔ دفتہ سارا ابران کی جو اور میں مسلمانوں نے فتو حات شروع کیں۔

تغلیمات اور مسلمانوں کی معاشرت ہے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا) میں ان تک مر آت ذمان کا کلام ہے۔ یمال بیہ بھی قول ہے گار مسلمانوں کی معاشرت کے خواف بھی قول ہے کہ بیات اللہ کا جج کیا )اس روایت کے خواف ہمیں ہے خواف ہمیں ہے کہ شاہان فارس ش ہے کہ بیت اللہ کے لئے ہدیہ بھیجا ہو)۔
\*\*میں ہے (کیونکہ اس کے بغیر بھی بیہ ممکن ہے کہ شاہان فارس ش ہے کمی نے بیت اللہ کے لئے ہدیہ بھیجا ہو)۔
\*\*\*ما غ

جر ہم کے بعد خزاعہ کی سر داری ..... (بی جر ہم جس زمانے میں کے کے سر دار ہے )اس دقت ذمر م کا کنوال خٹک ہو گیا تھا۔ مضاض جر ہمی قبیلہ جر ہم کاسر دار جب اپنی قوم کی طرف سے مایوس ہو کر کے سے جانے لگا تواس) نے دات کے دقت یہ کنوال کنو دااور بہت گر آگڑھا کر کے اس میں (دہ ہر نیاں اور تلواریں دغیرہ) دفن کر دیں۔ ایک دوایت ہے کہ اس نے تیمر اسود کو بھی ای گٹر ہے میں دفن کر دیا تی بھر اس نے کنویں کو پاٹ کر برابر کیا اور قوم کو چھوڑ کر دہاں سے جا گیا۔ پھر اللہ تعالی نے بنی جر ہم پر قبیائے خزاعہ کو مسلط کر دیا جنہوں نے

جر جمیوں کو حرم (کی سر ذبین اور کے کی سر واری ہے نکال دیا۔ اس کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزر چکی ہے) یمال ہے نکالے جانے کے بعد جر ہمی او حر او حر بھاگ

کے اور ہلاک ہوگئے جیساکہ گزر چکاہے۔

عبد المطلب كاخواب ..... پھر ذمر م كاكوال مرتول تك اي طرح بندر بإلى نزاعه اور تھى كى سروارى كالوال پورازمانه كرر گيااوريه بھى بھول پچے يتح كه اس نام كاكوال كوئى يمال رہا ہے الله الله كاذبانه آكيا (اور لوگ چاہ نتح كه اس نام كاكوال كوئى يمال رہا ہے) يمال تك كه تضنى كے بعد عبدالمطلب كاذبانه آكيا (اور لوگ چاہ ذمر م كے متعلق بے خبر رہا) پھر اس كے بعد عبدالمطلب نے خواب ديكھا (جس ميں انہيں ذمر م كى جگه بتلائى گئى) اور اسے كھود نے كا تشكم ديا گيا۔ كما جاتا ہے كه بيد عبدالمطلب نے خواب ديكھا (جس ميں انہيں ذمر م كى جگه بتلائى گئى) اور اسے كھود نے كا تشكم ديا گيا۔ كما جاتا ہے كہ بيد دت (جس ميں ذمر م بندير اربا) پانچ سوسان ہے۔ قصى ابن كلاب نے اپنى سر دارى كے نما نے ميں انہيں كلاب نے اپنى سر دارى كے ذمانے ميں انہيں كيا دو بمن اُم بائى رہتى تعليم كيا دو اُكيا۔ تعليم كود اُكيا۔ ميں اُم خوال ہے جو (ذمر م كے بند ہو جانے كے بعد ) كے ميں كھود اگيا۔

کھودو "میں نے پوچھاڈ مزم کیا ہے۔ اس نے کہا :۔ "جس کا پانی بھی ختم نہیں ہوتا، جس کا پانی بھی کم نہیں ہوتا جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمعوں کو پانی سے سیر اب کرتا ہے جو گندگی اور خون کے در میان میں ہے، جہاں سفید پہیٹ دالا کواچونجی مارتا ہے،جو قریمة

النمل كے پاس ہے۔"

اس کومیں کے تعن موت .... بانی ختم نہ ہونے کا مطلب میہ ہے کہ یہ کنواں کبھی پانی سے خالی نہیں ہوتا،
اور نہ پانی نبچا ہو کر تلی تک پہنچا ہے۔ اس کے متعلق ایک روایت میہ بھی ہے کہ اس کنویں میں (کسی ذمانے میں جب اس میں پانی تھا) ایک حبثی گر کر مر گیا تھا اور وہیں اس کی لاش پھول کر بھٹ گئی، اس وجہ سے کنویں کو خالی کیا گیا اور لوگ کنویں کی گر ائی تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کنویں کی تبدیس تمن چشے (موت) ہیں جن سے پانی اللہ مہا ہے، ان میں جو موت سب سے بڑا تھا اور جس میں سے پانی سب سے ذیادہ اُئل رہا تھا وہ ججر امود کی طرف والا چشمہ تھا۔

آب زمر م کے فضائل ..... (عبد المطلب کو خواب میں پہلی رات میں اس کنویں کا نام زمر م کے بجائے) طیبہ (پاک)اس لئے کہا گیا کہ میہ پائی ابراہیم کی اولاد میں پاک مر دول اور پاک عور تول کے لئے ہے۔ (اگلے دن خواب میں)اس کو برہ اس لئے کہا گیا کہ میہ ابرار بینی پاکباز لوگوں کے لئے جاری ہوا۔ (میسری رات میں)اس کو «مصنونہ" (بینی وہ جن کو قیمتی ہونے کی دجہ سے دینے میں بخل کیا جائے )اس لئے کہا گیا کہ اس کے بانی کو ان لوگوں کو دینے میں بخل کیا جائے گئی گیا ہے جو مومن نہیں جیں چنانچہ منافق کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی تبد اس

میں ملک

ایک دریث قدی می حق تعالی فرماتے ہیں کہ اسپانی کو آپ کے سوادو سرول کے لئے دوک دیا گیا "۔

آپ اللہ کے مراد شاید ہے ہے کہ آپ کے چردوک اور اتباع کرنے والوں کے سوادو سرول پریانی بند کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں کا مطلب وہی ہوگا جواس سے پہلے قول کا ہے۔

جاہ زمز م کی نشا ندنی …… ایک روایت ہے کہ عبد المطلب سے (خواب میں) کما گیا کہ ذمز م کا کنوال کھودو کر کنے والے نے جگہ کی کوئی نشانی اور علامت نمیں بتلائی۔ عبد المطلب اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے کما کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں ذمز م کا کنوال کھودول۔ لوگول نے پوچھاکیا تہرس یہ بھی بتلایا گیا کہ بید زمز م کمال ہے۔ عبد المطلب نے کماکہ نمیں اتو لوگول نے کہا کہ پھر اس بستر میں جاکر سوجاؤ جمال تم نے یہ خواب دیکھا عبد المطلب نے کماکہ نمیں اتو لوگول نے کماکہ پھر اسی بستر میں جاکر سوجاؤ جمال تم نے یہ خواب دیکھا

تھا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھم ہے اور حق ہے تو تہ پس بتلایا جائے گالور اگر یہ شیطانی خبر ہے تووہ تمہارے پاس دوبارہ نہیں آئے گا۔ (رات کو) عبد المطلب واپس اپ بستر میں جاکر سو گئے۔خواب میں وہی شخص بھر آیالور کہا :۔ "زمز م کا کنوال کھودو، اگر تم نے اسے کھود اتو تہ پس شر مندگی نہیں ہوگی، وہ تمہارے عظیم باپ کی میر اث ہے، اس کا پانی حاجیوں کے بڑے بڑے جمعوں کو میر اث ہے، اس کا پانی حاجیوں کے بڑے بڑے جمعوں کو

اس جگہ کی علامتیں ..... عبدالمطلب نے پوچینا کہ یہ کنوال کس جگہ ہے۔ اس شخص نے کہا۔ "یہ گندگی (جمال پڑی ہوگی اس) کے اور خون (جمال پڑا ہوگا اس) کے ور میان میں ہے اور قریعة النمل کے پاس ہے جمال کل ایک سفیدیہیٹ والا کواٹھو نکیس مار دہا ہوگا"۔

(یمال سفید پیده والے کوئے کے لئے غراب اعظم کالفظ استعال کیا گیاہے جس کے کئی معنے کئے مجھے ہیں۔ ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے جین کہ )اعظم کے معنی سرخ چو کچے اور سمرخ پیروں والے کے بھی کئے ہیں۔ ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کئے جین کہ )اعظم کے معنی سرخ چو کچے اور سفید پیدہ والے کے بھی کئے ہیں۔ امام غزائی نے غراب اعظم کے معنی صرف سفید پیدہ والے

کو ہے کے گئے ہیں انہوں نے اس حدیث کے سلسلے میں لکھاہے کہ آنخضرت علیجے فرمایا۔ عور تول میں شریف عورت کی مثال الی ہے جیسے سینکٹر دل کووں میں ایک غراب اعظم (اس کے بعد امام غزالی نے لکھاہے) یعنی سفید ہیں والا کواریمال تک امام صاحب کا کلام ہے۔

اس كے ایك معنی سفید پرول والے كے بھی كئے گئے ہیں۔ نیزیہ معنی بھی كئے گئے ہیں كہ وہ كواجس كا

عبد المطلب كويس كى تلاش ميں ..... بهر حال الله ون عبد المطلب النے جئے حرث كے ساتھ اس جگہ پر المطلب كويس كى تلاش ميں ايك لڑكا تھا يہ دونوں اس جگہ بہتے گئے جس كوخواب ميں قريدة النمل بتلایا گیا تھا۔ دہنوں اس جگہ بہتے گئے جس كو خواب ميں قريدة النمل بتلایا گیا تھا۔ دہاں انہوں نے دیکھا كہ ایک جگہ گندگی اور خون پڑا ہوا ہے اور اس كے نتیج ميں كواٹھو نگيس مار دہا ہے۔ يہ جگہ اساف اور ما كلہ كے بتول كے در ميان ميں نتی سے دونوں وہی بت ميں جن كاذ كر جيجے گزر چكا ہے۔ نيز يہ بھی جيجے گزر چكا ہے۔ نيز يہ بھی جيجے گزر چكا ہے كہ قريش ان كی خوشنودی حاصل كرنے كيلئے ان كے پاس قربانیاں كیا كرتے ہتے (چنانچہ كندگی اور خون سے مراد ہی ہے كہ دہاں قربانی كے جانوروں كی آلائش اور گویر اور خون وغیر ہ پڑار بتا تھا)۔

اسبارے میں جودوسری روایت آئی ہوہ قرین قیاس نہیں ہے کہ عبدالطلب نے اپنے خواب کے مطابق قریدۃ النمل اور کوت کی فو تکیس مارے کی جگہ تو ڈعویڈھ کی لیکن وہاں انہیں گندگی اور خون کہیں نظر نہ آیادہ ابھی ای سوچ میں سے کہ اجانک ایک گائے اپنے ذرج کرنے والے کے بنچ سے نکل کر بھاگی ،اس کا مالک گائے کو پکڑنے دوڑا گروہ مجرحرام میں واخل ہونے کے بعد اس کے ہاتھ آئی (بعثی اس جگہ جس کے متعلق عبد المطلب کو خواب میں بتالیا گیا تھا) مالک نے گائے کو ای جگہ ذرج کردیا (جمال وہ اس کے ہاتھ آئی) اب چونکہ سے جگہ وہی تھی بعنی قریدۃ النمل اس لئے جب گائے کو وہاں ذرج کیا گیا تو اس جگہ خون اور آلائش و غیرہ گری۔ عبد المطلب کو اس جگہ ابھی دو جی علامتیں می خون اور آلائش و غیرہ گری۔ عبد المطلب کو اس جگہ ابھی دو جی علامتیں می خون اور گائی تھیں گر اب وہاں خون اور گندگی بھی موجود ہو گئے۔ اور اس طرح وہ ماری علامتیں یوری ہو گئی۔ وراس طرح وہ ماری علامتیں یوری ہو گئی جو خواب میں ان کو بتلائی گئی تھیں۔

یہ بھی کماجاتا ہے کہ اس روایت کومان لینے میں کوئی حرج شیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ عبد المطلب بیہ

سمجھے ہوں کہ گندگی اور خون وہاں موجود ملے گا حالا تکہ جگہ جاہے وہی ہو جس کا اشارہ خواب میں کیا گیا تھا گریہ ضروری نہیں تھا کہ گندگی اور خون وہاں پہنچے (اور وہاں انہیں خون اور گندگی اور خون وہاں پہنچے (اور وہاں انہیں خون اور گندگی نظر نہیں آیا) تو انہوں نے اس کو کافی نہیں سمجھا کہ وہاں صرف کو اٹھو تگیں ار تا نظر آر ہاتھا (اور خون اور گندگی نہیں تھی۔ اس لئے صرف ایک ماامت کو و کیے کر انہوں نے دمین کھود نے کا فیصلہ نہیں کیا) چنانچہ ابتد تعالی نے اس گائے کو وہاں بھیجے دیا تاکہ سارامعاملہ وہ پوری طرح اور صاف صاف و کیے لیں۔ سمیل کے لکھا ہے کہ ان تلا متوں کا ذکر کرنے میں تھی حکمت اور مسلحت تھی۔ اس بات کو قبول کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ۔

اساف و تا کلہ بتول کی جگہے۔ ... شاید اساف اور نا للہ کے بت اس کے بعد صفاد مروہ بہاڑیوں پر منتقل کر و یئے گئے تھے جبکہ اس سے پہلے عمر وابن کی نے ان بتول کو کعبہ کے اندر سے نکال کر زمز م کے کنویں کی جگہ پر رکھوادیا تھا (لیننی اب جبکہ عبد المطلب کو خواب میں کنویں کی جگہ وہی بتلائی گئی جمال یہ بت رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے کنوال کھود لیا تو بتول کووہاں سے بٹاکر صفاد مروہ بہاڑیوں پر رکھوادیا)۔

صفاو مروہ شعائر وین ۔۔۔۔ چنانچہ قاضی بینادی وغیرہ کی یہ بات روایات کے خلاف نمیں ہے کہ اساف کا بت صفاکی بہاڑی برر کھا ہوا تھالور نا کلہ کا مروہ بہاڑی بر۔ زمانہ جا لجیت میں جب لوگ تج کے دور ان ان دونوں بہاڑی ہاڑی ان دونوں بتوں کو بر کت کے لئے چھواکرتے ہتے ای بہاڑیوں کے در میان سٹی کرتے ہتے ای لئے اسلام کے آنے گے بعد جب تمام بتوں کو توڑ دیا گیا تھا تو مسلمانوں نے مفامر دہ کے در میان سٹی کو پند مہیں کیااور انہوں نے آئے ضرب بھی ہے عرض کیا :۔

"یار سول الله ! یہ ہمارا جا ہلیت کے زمانے میں طریقہ تھا (کہ ان بہاڑیوں کے در میان سٹی کیا کرتے شخے) تاکہ ان بتوں کو چھو کر بر کت حاصل کریں "۔

لیعنی اب جبکہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں ہم یہ طریقہ چھوڑ دینا چاہے) تکر اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل قرمائیں :۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاتِر اللَّهِ إِلَّا يَهُمُ

ترجمہ متحقیقاً صفااور مروہ من جملہ یاد گار (دین) خداد ندی ہیں۔ (پ۳سور ڈابقر ہ رکوع ۳) اس طرح حق تعالیٰ نے یہ حقیقت ظاہر فرمادی کہ صفام وہ کے در میان سعی کرنا جا بلیت کا شعار اور

طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پہندیدہ طریقوں ہیں ہے ایک طریقہ اور شعارہے)۔
کماجاتا ہے کہ وہ گائے (جو بدک کر ذیح کر نے والے کے پنجے ہے بھاگ آئی تھی) حزورہ کے مقام پر
کائی گئی تھی کہ اچا تک بدی اور بھاگ کر مجدح ام میں ذھر میں جگہ پر پنجی اور میں گر پڑی پھرومیں اس کا گوشت
بنایا گیا (چو تک جانور کننے کی وجہ سے وہال آلائش اور او جھڑی و فیرہ پڑی تھی اس لئے ایک سفید بیب والا کو آ آیا اور
اس آلائش میں چو نئے مارنے لگا۔) اس روایت اور بچھی روایات میں مطابقت قابل خور ہے۔ (کیو تکہ گذشتہ
روایت میں ہے کہ گائے حرم میں ذکے گئی تھی اور اس میں ہے کہ حزورہ کے مقام پر ذرج کی گئی تھی )۔ یہ بھی
ماج تا ہے کہ ان روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہیں اس لئے کہ بچیلی روایت میں جو یہ قول ہے کہ اچا تک ایک

نہیں کرپایا تھاکہ وہ بھاگ کرحرم میں گھٹس گئی تب وہاں ذک کی گئی بینی ذبیحہ وہاں کھمل کیا گیااس طرح گویاوہ حزورہ اور مسجد حرام دو توں جگہوں پر ڈن کی گئی۔ یابیہ حمکن ہے کہ حزورہ کے مقام پر اس کے کائے جانے سے مراو ذرخ جواور حرم میں کائے جانے کا مطلب اسکی کھال اتار نااور گوشت بنانا ہو۔ کیو نکہ سے دیکھنے میں آیاہے کہ جانور کو ذرخ کرنے کے بعد دومری جگہ پر ڈال کراس گوشت بنایا جاتا ہے۔

کھندائی کاارادہ اور قریش کااعتراض :-....(اب جبکہ تمام نشانیاں اور علامتیں مل تنین اوروہ جکہ متعین موسکی تار ہوگئی تو)عبد المطلب کدال لے کر آگئے اور کھدائی کے لئے تیار ہوگئے، نگر اس وقت قریش رکاوٹ بن کر

کھڑے ہو گئے اور کہتے لگے :۔

"خدا کی قتم اہم تنہیں یہ کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔تم ہمارے النادونوں بتوں کے در میان کنواں کھود ناجا ہے ہو جمال ہم ان کے لئے قربانیال کرتے ہیں!"۔

عبد المطلب كا پختہ عرم ..... عبد المطلب نے (به حال ديم كر) اپنے بينے حارث سے كماكه ان لوگوں كو ميرے قريب مت آنے دو تاكه بين كھدائى كاكام كر تار ہوں ، كيونكه جس كام كا جھے تھم ديا كيا ہے خداكى فتم بين

اے ضرور اور آکروں گا۔

بنیادول کی بر آمدگی: - ..... جب قریش نے دیکھا کہ بیانے دالے نہیں ہیں تو دہ انہیں چھوڑ کرہٹ گئے۔ ابھی عبد المطلب نے تھوڑاہی سا کھو دا تھا کہ اس میں بنیاد ظاہر ہو گئی (جو قدیم زمانے میں کنویں پر رہی ہوگی) یہ د کچے کر عبد المطلب نے اللہ اکبر کانعرہ نگایا در کما کہ یہ دیکھویہ اساعیل کی نتمیر ہے۔ قریش سمجھ گئے کہ عبد المطلب اینے مقصد میں کامیاب ہو گئے ، چنانچہ دہ سب ان کے پاس آئے اور کہنے لگے :۔

"عبدالمطلب، خدا کی فتم یہ ہمارے باپ اساعیل کا کنوال ہے اور اس میں ہمارا بھی حق ہے اس لئے ہم

اس میں تہارے شریک بنیں ہے"۔

قرلیش جھے داری کے وعویدار: --.... گر عبدالطلب نے کہا کہ میں تمہیں شریک نہیں بناسکتا یہ تمہدارے ساتھ جھڑا کریں تمہدارے ساتھ جھڑا کریں گے۔ عبدالمطلب نے کہا کہ وی این معالمے میں ہم تمہدارے ساتھ جھڑا کریں گے۔ عبدالمطلب نے کہا کہ (فیطے کے لئے میرے اور اپنور میان جے چاہو تھکم اور ثالث بنالو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بی سعدا بن ہر می کی کا ہند کو تھکم بناتے جیں۔

شامی کا ہنہ سے ثالثی کا اراوہ: ۔۔۔۔۔۔ یہ کا ہنہ ملک شام کے بالائی علاقہ میں رہتی تھی۔ شاید یہ وہی کا ہنہ ہے (جس کے بارے میں یہ واقعہ مشہورہ) کہ اس کی موت کاوقت آیا تواس نے شق اور سطیح کو بلا بالور الن وو تول کے منہ میں تھو کا اور کما سطیح کمانت کے فن میں اس کا جانشین ہوگا اس کے بعد وہ ای دن مرگئے۔ متعلق تفصیل آگے آئے گی۔ شق کے متعلق کما جاتا ہے کہ وہ آدمی کے بدن کا آدھا جمہ تھا۔ اس کے ایک ہاتھ مالک میں اور ٹانگ تھی اور ایک آئے تھی (یعنی اس کا جسم صرف بائیں طرف کا تھا۔ شق عربی میں طرف اور جانب کو میں ہو تکہ شق کا ہن کا جسم صرف بائیں طرف کا تھا۔ شق عربی میں طرف اور جانب کو کہتے ہیں۔ چو نکہ شق کا ہن کا جسم صرف ایک طرف کا تھا اس کے اس کو شق کما گیا)۔

قریقین کی شام کوروانگی:-.... غرض (اس کامنہ کو اپنا تکم بنانے کے بعد)عبدالمطلب اس کے پاس جانے کے لئے روانہ ہوئے)ان کے ساتھ تی عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی اور قریش کے بھی ہر قبیلہ کی ایک جماعت تھی۔اس زمانے میں ملک تجاز اور شام کے در میان آیک بیابان اور چیشل مید ان تھاجمال قبیلہ کی ایک بیابان اور چیشل مید ان تھاجمال

کہیں بھی پائی نہیں تھا۔ جب عبد المطلب اس بیابان میں داخل ہوئے تو ان کاپائی فتم ہو گیا۔ ساتھ ہی ان کے تمام ہمراہیوں (لینی بنی عبد مناف کے آدمیوں کاپائی بھی فتم ہو گیا۔ یہ لوگ بیاس سے اسٹے بے حال ہو گئے کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا، آخر مجبور ہو کر انہوں نے قبیلہ قریش کے دوسرے لوگوں کی جو بتماعت تھی اس سے پائی مانگا گر قریش نے انکار کر دیالور کما کہ (اگر ہم نے اپنی الی میں سے تہیں بھی دیا تو) ہمیں ڈر ہے کہ ہمارہ بھی تمدار سری حساحہ شہرہ

عبد المطلب کے باک بائی شم :-.... آخر عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے یوچھا کہ تمہاری کیارائے ہے۔انہوں نے کما کہ جو پچھ آپ کی رائے ہو گی دہی ہماری بھی ہو گی۔عبد المطلب نے کما :۔

"میراخیال ہے کہ تم میں ہے ہرایک اپنے گئے ایک ایک گڑھا کھود لے اور مرنے تک ای میں دہے۔ جب بھی کوئی (بیاس ہے) مرے گا تو دوسرے ساتھی ای کواس گڑھے میں دبادیں گے یہاں تک کہ (جب سب مرجا میں ہے تو) آخری آدمی رہ جائے گا (جود فن نہیں ہوسکے گا) محرایک آدمی کا ضائع ہو جانا یعنی بغیر کفن د فن کے لاش کا ضائع ہو جانا تھا م قافلے کے ضائع ہوئے کے مقابلے میں کم ہے۔"

مایوسی اور موت کا نظار :-.... لوگ اس پر تیار ہو گئے۔اب ہر ایک نے اینے لئے ایک ایک گڑھا کھود لیا لور دہ لوگ ان میں (نیعنی اپنی قبروں میں) بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگے، تر پھر عبدالمطلب نے اپنے سما تھیوں سے کملہ

"خدا کی قتم ااگر ہم ای طرح اپنے ہاتھوں اپنی موت کا انتظار کرتے رہے تو ہم میں ہے ہر ایک بے بس ہو جائے گااس کئے بہتر ہے کہ ہم او ھر اد ھر د کیھے بھال کریں ، ممکن ہے خدا ہمارے لئے پانی کا بند وبست قرما "

عبد المطلب برخاص فضل خداو ندى : - . . . چنانچه اب سب اٹھ كرچل پڑے ،ان كى قوم (يينى قبيله قريش كے دوسر ے خاندانوں كے لوگ)ان كى يہ سب حركتين (خاموشى ہے) وكھ رہے ہيئے بہلے) عبدالمطلب اپنى سوارى كے پاس آئے لوراس برسوار ہوئے ، جيسے ہى وہ اٹھى اس كے پير كے ينچے ہے جيئے پائى كا يك چشمه أيل آيا۔ عبدالمطلب اور ان كے ساتھيوں نے و كھتے ہى الله اكبر كانعر و لگایا۔ پھر عبدالمطلب سوارى ہے اترے اور انہوں نے اور ان كے ساتھيوں نے سير ہوكر بائى بيالورا بيخ مشكيز كائى ہے بھر لئے۔ اس كے بعد عبدالمطلب نے قریش كے دوسر نے خاندانوں كى جماعتوں كو باليا (جنهوں نے ان كو پائى و يہ ہے انكار كر ويا تھا) اور ان ہے كماكم آؤپائى نكل آيا، اللہ نے جمیں سير اب كر دیا تم بھى آؤلور سير ہوكر پائى پوروہ لوگ قور آ آگئے اور سير ہوكر پائى پوروہ لوگ قور آ آگئے اور سير ہوكر پائى پوروہ لوگ قور آ آگئے ور سب نے سير ہوكر پائى پيا۔ پھر انہوں نے عبدالمطلب ہے كما۔

غیمی مدویر قرکش کا اعتران :-.... "خدای فتم عبدالمطلب تمادے حق می فیملہ ہوگیا،اب ہم ہرگز زمزم کے بارے میں بھی تم ہے جھڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیر اب کر دیاوی تمہیں زمزم سے بھی سیر اب کر ہے گا۔ اس لئے بس اب سیدھے اپنے کنویں (یعنی ذمزم) پر واپس چلو"۔

مجھیں ذمزم سے بھی سیر اب کرے گا۔ اس لئے بس اب سیدھے اپنے کنویں (یعنی ذمزم) پر واپس چلو"۔

مکے کو والیسی :-.... (اس طرح کویا قریش نے دکھ لیا کہ عبد المطلب کے حال پر خداتحالی کی خاص ممر بائی اور عنایت ہے ان سے جھڑنا ہے سود ہے کہ آخر میں یقینا فتح ان بی کو ہوگی اس لئے انہوں نے سوچا کہ اب اس کا ہند کے پاس جانا ہے کار ہے دہاں بھی ہمیں بی نجاد کھنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے کا ہند سے فیملہ کرانے کے کا ہند کے پاس جانا ہے کار ہے دہاں بھی ہمیں بی نجاد کھنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے کا ہند سے فیملہ کرانے کے

لئے اس کے پاس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیاور عبد المطلب ہے دائیں کے چلنے کے لئے کہا)۔

زمزم سے خزانہ کی ہر آمدگی :----- عبد المطلب اور یہ سب لوگ و بیں ہے والیں آگئے۔ کا ہمنہ کے پاس شیس گئے۔ دائیں آکر عبد المطلب نے بچر چاہ ذمزم کی کھدائی شروع کر دی (تھوڑی می کھدائی کے بعد) انہیں اس بیں ہے دوسونے کی ہر نیال ملیں جنہیں قبیلہ جر ہم نے اس بیں و فن کر دیا تھا (اس کی تفصیل چیجے گزر چکی ہے کہ بنی جز ہم کے مر دار مضاض ابن عمر و جر ہمی نے اپنی قوم کی بد کاریاں و کھے کر انہیں اس ہے بازر کھنا چاہاور سمجھایا مگر جب ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تو ایک روزرات کے وقت اس نے چئے ہے کھے کا قیمتی سامان جیسے یہ سونے کی ہر نیال اور پچھ تکواریں اور خود قوم کی بتا ہی کا لیقین کی ہر نیال اور پچھ تکواریں اور خود قوم کی بتا ہی کا لیقین کی ہر نیال اور پچھ تکواریں اور خود قوم کی بتا ہی کا لیقین کی ہر نیال اور پچھ تکواریں اور ذود قوم کی بتا ہی کا لیقین

قر لیش گولا کے ..... عبدالمطلب کواس میں کچھ تکواریں اور ذر میں بھی ملیں۔(یہ قیمتی سامان دیکھ کر مجر لوگوں کولا کچ آیاور) قرلیش نے عبدالمطلب سے کہا :-

"عبدالطلب اس من تمارے ساتھ مارا بھی حصہ ہے"۔

انصاف کے لئے قرعہ کی تجویز :-..... مرعبدالمطلب نے انکار کر دیااور کہاکہ ہمیں انصاف کا طریقہ افتیار کرنا چاہئے کہ پانسہ کے تیروں کے ذریعہ قرعہ ڈالیں۔ قریش نے پوچھا کہ کیسے کرو سے تو عبدالمطلب نے کہا:۔

زر ہیں نگلیں اور قریش کے نام پرجو تیر تقےدہ کی چیز پر بھی نہیں نگلے۔ ور کعبہ کی آر اکش :-....عبد المطلب نے تکواروں کو کعبہ کے دروازے کے لئے خاص کر دیااور دونوں ہر نیوں کواس دروازے پرد کھ دیا یہ پہلا موقع تھا کہ کعبے کے دروازوں کو سونے سے سیایا گیا۔

عبدالله بن عباس كى روايت ہے كه يهلا أوى جس فے كعبد كے وروازے كوسوفے سے أراسته كيا

اختلاف ہے۔ پہلی دوایت کے مطابق عبدالمطلب نے ہر نیال کعبے کے دروازے بیس رکھیں اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہر نیال کعبے کے اندر لاکائی کئیں)ان دونوں روایتوں میں مطابقت پیدا کرنے کا بیان آئے گاکہ یم مطابقت پیدا کرنے کا بیان آئے گاکہ یم مطابقت پیدا کرنے کا بیان آئے گاکہ یم میال لاکائی کئیں یاان ہے کعبے کے دروازے کو زینت دی گئی۔ بہر حال اس کے بعد کعبے کے اندر مختلف لوگوں نے آرائش کی چزیں لاکا تھیں۔ چنا نچہ جب فارس کا شہر حائن کر کی حضرت عمر فاروق کے ذیائے میں فتح ہواتو مال فینسمت میں دوجاند (جو عالبًا مونے کے تھے) محفرت عمر شرخ کے جب ہوئے سورج اور دو بگوریں تیم کعبے میں لاکوائے۔ ایمن مر وال نے (اپنی فلافت کے ذمانے میں) دو شیعتے کے بینے ہوئے سورج اور دو بگوریں تیم کعبے میں لاکانے کے لئے بھیجا۔ سفاح یادشاہ نے ایک سبز رنگ کا ہوا پیالہ کعبے میں لاکانے کے لئے بھیجا۔ سفاح یادشاہ نے ایک سبز رنگ کا ہوا پیالہ کعبے میں لاکانے کے لئے بھیجا۔ سفاح یادشاہ نے ایک سبز رنگ کا ہوا پیالہ کعبے میں لاکانے کے لئے بھیجا جو ہر سال تی کے ذمائے میں کعبے پر لاکھا جاتا تھا۔ یہ سونے کی آئے لاکی میں لاکھا نے آپنایا قوت کعبے کے لئے بھیجا جو ہر سال تی کے ذمائے میں کعبے پر لاکھا جاتا تھا۔ یہ سونے کی آئے لاکی میں لاکھا کو تا تھا۔ سونے کی بنا ہوا تھا اور جو اہر ات ، یا قوت اور نیلم وغیرہ سے جزا ہوا تھا۔ چنا نچہ اس کو کعبے کے خزانے میں جو جمع کر دیا گیا۔

خوانہ اکھیہ کی جوری :-... اس کے بعد وہ دونوں ہر نیاں (جو ذمزم کے کنویں سے نگلیں تھیں) چوری ہو اُنے اُنے اُنے تعلق وہ ہر نیاں نیج کراس کے بدلے میں اُن سے شراب خرید فی ایک جماعت کو جو شراب فیرہ سے اُنی تھی وہ ہر نیاں نیج کراس کے بدلے میں اُن سے شراب خرید فی ۔ کما جاتا ہے کہ ابولہ اور اس کے بعض سا تھیوں کے پاس ایک زمان میں شراب بھی تھی۔ابولہ و فیرہ نے (کعبہ کی بالکل ختم ہو گئی۔ ای دور اِن شام ہے ایک قافلہ آیا جس کے پاس شراب بھی تھی۔ابولہ و فیرہ نے (کعبہ کی ہر فیوں میں ہر آب خرید فی ہر فیوان میں ہر فیوان خوان میں سب سے ذیادہ اِن کا آر زو مند عبد اللہ این جد عال تھا۔ ابولہ ب بھی جوروں میں :- ، (جب قریش کو پہ چاکہ ہر فی کن لوگوں نے چائی ہے توانہوں نے اِن اِن بھاگ جن آبولہ بالولہ میں ابولہ ب بھی تھا، اس کے باتھ کاٹ ڈالے ، پھر لوگ (جان بچاکر) بھاگ میے ،ان بھاگ جا نے والوں میں ابولہ ب بھی تھا، اس نے اپنی نا نمال مین فی خزار کے پاس جاکر بناہ لی، جنبول نے اس کو قریشیوں سے بچلا میں ابولہ ب بھی تھا، اس نے اپنی نا نمال مین فی کاٹ ڈالے ، پھر لوگ (جان بچاکر) کا چور کما جائے لگا تھا۔

میں ابولہ ب بھی تھا، اس نے اپنی نا نمال مین فی خزار کے پاس جاکر بناہ لی، جنبول نے اس کو قریشیوں سے بچلا رہوں نے بیا کہ جرفی کی ہرفی کا چور کما جائے لگا تھا۔ اس کے ابولہ بولی کے بی ہرفی کا چور کما جائے لگا تھا۔

میں ابولہ ب بھی تھا، اس نے اپنی نا نمال مین فی تا ہولہ بولید کو کھیے کی ہرفی کا چور کما جائے لگا تھا۔

میں ابولہ ب بھی تھا، اس نے اپنی نا نمال مین کی تا ہولہ بولید کو کھیے کی ہرفی کا چور کما جائے لگا تھا۔

عرب میں شراب نے نفع اندوزی: - ..... کماجاتا ہے کہ شراب ناکہ ہے تھا کہ وہ لوگ جب اس کو کو ان اور قرب وجوار میں سے خرید کر لاتے تنے تو (کے میں) بہت کر ان فروخت کرتے تنے اس سے بہت نفع ہوں بھی حاصل ہو تا تھا کہ اگر خریدار شراب خرید نے میں بھاؤ تاؤ نہیں کر تا تھا تویہ اس کی فضیلت لور برائی شار ہوتی تھی۔ اس طرح یہ لوگ شراب ہے بہت نفع کما لیتے تنے (کے میں شراب نوشی کی عادت تمام لوگوں میں تھی اور بہت زیادہ تھی گر خود کہ شراب کی منڈی نہیں تھا اس لئے قرب وجوار کے ملا قول سے لوگ شراب لاکر اونے وامول پر کے میں بھی کرتے تنے برے لوگ اپنی برائی کے اظہار کے لئے شراب کی خریداری میں بھاؤ تاؤاور جھٹڑ انہیں کرتے تنے بلکہ منہ ما تی تیت او اکیا کرتے تنے کیونک یہ بہت زیادہ برائی کی بات سمجی جاتی تھی (جیسا کہ آج کی بھاؤ تاؤ تاؤ کر فروق ہی میں جھاجاتا ہے اگر چہ یہ فرق ہے کہ آج کل عام طور برائی جو ایک بوٹ کے دو قرف بھی سمجھاجاتا ہے اگر چہ یہ فرق ہے کہ آج کل عام طور برائی ہوں کے دو کو بوٹ کی سمجھاجاتا ہے اگر چہ یہ فرق ہے کہ آج کل عام طور برائی ہوں کہ دو کہ کہ تا تا کل عام طور

شراب کی منصر تیں :- .... شراب میں یہ سب فائدے اس وقت تک تجے جب تک یہ حرام نہیں ہوئی اتھی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرادے دیا تواس کے یہ تمام فائدے بھی اس میں سے ختم فرماد ہے لور یہ صرف نقصان ہی نقصان کا باعث رہ گئی، چنانچہ اس سے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سے جسم میں درد کا عارض پیدا ہوتا ہے۔ یہ نقصانات تو شراب توش کو دنیا میں ہوتے ہیں اور آخرت ہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ اسے دوز خیول کا خون اور چیپ پالی جائے گی۔

شراب کے بدر من ان انتصافات: ----- بیعض محققین نے نکھا ہے کہ جس کو شراب نوشی کی عادت پڑگی ہو اس کے عقل میں فساد پیدا ہوجاتا ہے ، پاگل بن پیدا ہوجاتا ہے گندہ دہ بنی کا مرض لگ جاتا ہے (گندہ و بنی ایک اختائی خوفان کے بیاری ہے ، ایسے آدمی کے منہ میں سے ہر وقت اتنی شدید بد بو آتی ہے کہ لوگ اس کے قریب جاتے اور اس سے بات کرتے ہوئے نفرت محس س کرتے ہیں۔ شراب نوشی کے نقصافات میں سب سے براد نیا وی نقسان ایک بی ہے کہ اس کو گندہ و بنی کی بیاری بگ جاتی ہے) نیزاس کی بیجائی کمز وری ہو جاتی ہے ، اعصافی منز وری لین بیٹوں کے درد و و محن کی بیاری بگ جاتی ہے۔ شراب نوش کی موت اپانک ہوتی ہے (حالا کک آئے شرت ہوئی ہو ، پاک ہوتی ہو ، پاک ہا بالی کی حالت آئے ہو گئا ہے ۔ شراب بوشی معلوم کا کہ بھی نقیب ہو سے یا نہیں) نیز شراب میں ہو باگناہ میں مشغول ہو ، پیر یہ کہ اچانک مر نے والے کو نہ معلوم کا کہ بھی نقیب ہو سے یا نہیں) نیز شراب میں اس میں ہو بات نہیں آتی ) نیز یہ اللہ کو نارائس کرتی ہے (اور ظاہر ہے ۔ شر سے اللہ نارائس ہو جائے اس کا دین اور و نیا میں کہاں میکانے ہیں آتی ) نیز یہ اللہ کو نارائس کرتی ہے (اور ظاہر ہے ۔ شر سے اللہ نارائس ہو جائے اس کا دین اور و نیا میں کہاں میکانے ہو ۔ شر

شر اب کیخلاف احاد بیت در ولیات: - .....ای وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ شر اب دوائس بلکہ بیاری ہے۔

ایک روایت ہے کہ شر اب سے بچواس لئے کہ سے ہر برائی کی کئی ہے بینی برائیوں کا در وازہ کھول وی ہی ہے۔

ایک روایت ہے کہ شر اب تمام گندے کا مول کی جڑ ہے اور ایک ٹی سے لفظ ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

ایک روایت ہے کہ جو مختص شر اب سے تسکیین حاصل کر تا ہے اللہ تعالی اس کو تسکیین مہیں بخشا۔ اور

جو مختس اس سے شفاحاصل کر تا ہے اللہ تعالی اس کو شفاع طامیس قرماتا۔

بر سے ساں سے سان سے دوروایتی گزری جی جن میں ہے ایک توبہ ہے کہ دونوں سونے کی ہر نیاں کھیے بین لاکائی گئی تھیں اور ایک بیہ ہے کہ دوہوں یاان میں ہے ایک چوری ہوگئی تھی۔اس اختلاف کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ کان روایتوں میں کوئی اختلاف خیس ہے کہ ہر نیاں کھیے میں لاکائی گئیں اور رہے کہ وہ دونوں یا ایک

چوری ہوگئی تقی یا ہے کہ عبدالمطلب نے ہر نیول کو کعبہ کے دروازہ پر ذینت کے لئے نصب کر دیا تھا کیو نکہ ممکن ہے عبدالمطلب نے دونول ہر نیال یاان میں سے ایک (چوری کے بعد) تاجرول سے چیٹر الی ہو اور بجرا نہیں ہیت اللہ کے دروازے کی ذینت بنادیا ہو جبکہ اس سے پہلے انہول نے ان کو کعبے کے اندر لاکا یا ہو ( یعنی ابتذاء میں کعبے کے اندر تک لاکا یا ہو ( یعنی ابتذاء میں کعبے کے اندر بی لاکا یا ہو چوری ہوئی ہول اس کے بعد ان تاجرول سے جن کو چورول نے جبح دی تھیں واپس جا صل کر کے اس مر جبد دروازے کی ذینت بنایا ہو)۔

قریش کا عبد المطلب سے حسد :-....امتاع میں نکھاہ کہ ذمر م کا کوال ظاہر ہونے ہے پہلے لوگ ووسر ہے کوؤل ہے ہائی عاصل کیا کرتے تھے جو کے میں کھود لئے گئے تھے۔ان میں سب سے پہلا کوال قصی نے کھدوایا تفاجیسا کہ گزر چکا ہے۔ کے میں ہے جے بیل کی بہت کی تھی چنا نچر جب عبدالمطلب نے ذمر م کا کوال کھود لیا توانہوں نے اس پر ایک حوض بنادی جس میں وواور ان کا بیٹا حہت یائی بھر دیا کرتے تھے گر قریش اپنے حسد اور جلن کی وجہ سے رات کو وہ حوض توڑ دیتے تھے۔ سن کو جب وہ ٹوئی ہوئی لئی تو عبدالمطلب بھر اس کی حسد اور جلن کی وجہ بہ قریش کی ہے حرکت بہت ذیادہ بڑھ گئاور یمان تک کہ ایک روزا یک شخص نے آکر اس حوض میں عسل ہی کرنا شر دع کر دیا تو عبدالمطب کو بے حد غصہ آیا۔ای رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حوض میں عسل ہی کرنا شر دع کر دیا تو عبدالمطب کو بے حد غصہ آیا۔ای رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دین عسل ہی کرنا شر دع کر دیا تو عبدالمطب کو بے حد غصہ آیا۔ای رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دین سے کہا گیا۔۔۔ کہون۔۔۔

"اب الله إمين اس حوض اور باني كو نهائے كے كام كے لئے حلال نہيں كر تا بلكه ميہ صرف پينے والول

کے گئے حلال اور جائزہے"۔

آب زمزم کے متعلق وعاء :-.... چنانچ (منے کو)جب کہ معجد حرام کے اندر قریش میں (ای حوض اور پائی کے معالمے پر) اختلاف ہور ہاتھا عبد المطلب کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہی لفظ پکار کر لوگوں کے سامنے کہے (جن کو کہنے کے لئے انہیں خواب میں ہدایت ہوئی تھی، چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ )اب جو شخص بھی اس حوض کو توڑتایا اس میں عنسل کرتا تواس کے بدن میں کوئی بیاری لگ جاتی۔

عبد المطلب كو قرليش كا طعنه :- ..... جب كنوال كھودت وقت قرليش نے ركاوث ڈالی تھی اور) عبد المطلب نے اپنے بئے حرث ہے كما تھا كہ ان لوگول كو ميرے قريب مت آنے دو تاكہ ميں كھدائی جاری ركھول اس وقت عبد المطلب كو انداز ہوا تھا كہ (قرليثی مخالفول كی موجود گی ہیں اس كام كو پورا كرنے كی) مجھ ہیں طاقت نہيں ہے، چنانچہ انسول نے منت مانی تھی كہ اگر اللہ تعالی مجھے وس بينے عطا فرمائے جو مخالفول ہے مير ك حفاظت كريں تو ميں ان ميں ہے ايك كو كعج ميں ذرح كروں گا۔

یہ بھی کما جاتا ہے کہ اس منت کے مانے کا سب یہ ہوا تھا کہ مطعم کے باپ عدی ابن نو قل ابن عبد مناف نے ان سے کما تھا کہ عبد مناف نے ان سے کما تھا کہ عبد المطلب تم ہم پر چڑھ کے آتے ہو حالا نکہ تم تنا ہو کوئی تمہارے لڑکا نہیں ہے ، لیعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ کئی لڑکے نہیں ہیں بلکہ صرف ایک ہی لڑکا ہے ، نہ ہی تمہارے ہاس مال ودولت ہے اور بھریہ کہ تم اپنی قوم میں تناایک ہو۔

عبد المطلب كاعدى كو كھر اجواب: -- سب س كر عبد المطلب نے عدى سے كماكہ يہ بات توكمتا ہے حالات كا عدى كو كھر اجواب اللہ اللہ عندى سے كماكہ يہ بات توكمتا ہے حالاتك تيرا باب نو فل مار بحث عبد المطلب كے باب كى مربرسى ميں رہتا تھا۔ اس لئے كہ ہاشم، نو فل كى مال كے مالك ہو گئے تھے اس وقت نو فل كم عمر تھا (اس لئے ہاشم ہى كى ذير تربيت رہا۔ ہاشم اپنے باب كے مرف

کے بعد اپنی سو تیلی مال کے مالک ہو گئے تھے کیو تکہ جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ عرب کا ایک تمایت ہیںود ودستوریہ فقا کہ باپ کے مرنے سے بعد سب سے بڑا بیٹا پی سو تیلی مال کا مالک ہوجاتا تھا اور اس پر شوہر کے جیسے حقوق قائم کر لیتا تھا۔ آنخفرت عظی ہائم کی اولاد نیس ہیں مگر ہاشم کی جائز اولاد جو منکوحہ ہوی سے تھی اس سے ہیں آپ کے نہیں داداد اس میں سب جائز اور ذکاح کی اولاد ہیں جس کی تفصیل آگے آر بی ہے)۔

اس پر عدی نے کہاکہ تم بھی یئرب میں غیروں کے پاس رہتے تھے اپنے باب کے بجائے اپی ناتمال لیعنی بنی نجار میں اور بھر تنہیں تمہارے چیامطلب وہاں ہے واپس لائے۔

وس بیٹول کے لئے وعاء: -- مندالمطلب نے کماکہ تو بچیے کی کاطعنہ دیتا ہے ،خداک قتم میں منت مانا ہوں کہ اگر اللہ تعالی مجھے دس لڑ کے دیے تو میں ان میں سے ایک کو کھیے میں قربان کروں گا۔ ایک روایت کے یہ لفظ ہیں کہ ان میں سے ایک کوخدا کے نام پر قربان کروں گا۔

ایک روایت یہ جمی ہے کہ عبدالملاب نے یہ منت اس پر ہانی تھی کہ اگر اللہ تعالی زمزم کے کویں کی کھد الکی ان روایت یہ جمی ہے کہ جب کھد الکی ان کے لئے آسان کروے تو ایک بیٹا ذیخ کریں گے۔ چنانچہ حضرت معادیہ ہے روایت ہے کہ جب عبدالمطلب کو چاہ زمزم کھود نے کا تھم دیا گیا تو انہوں نے منت مانی کہ اگر ریہ کام آسانی ہے ہوجائے تودہ اپنے

بیوں میں ہے ایک کوذی کریں گے۔

ا کے بیٹا قربان کرنے کی منت :- ..... چنانچہ جب ان کے دس لڑے ہو گئے اور ذمزم کی کھدائی بھی ایوری ہو گئی توان کو خواب میں تھم دیا گیا کہ وہ اپنی منت ہوری کریں ان سے کما گیا کہ اپنے لڑ کول میں ہے ایک کو قربان كروريد علم اس وقت ديا كياجب كه وه الى منت كو بحول ع تقداس سے بيلے جب ان كو (خواب میں) کہا گیا تھا کہ منت ہوری کرو توانہوں نے ایک مینڈھاذی کر کے غریبوں کو کھانا کھلا دیا تھا۔ مگر پھر خواب میں علم دیا کیا کہ اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز چیش کرو۔اس د قعہ عبدالمطلب نے ایک بیل ذی کیا۔خواب میں پھر يى كماكياكه اس ے بھى برى كوئى چيز چين كرو-اب انهوں نے اونٹ ذئ كيا- مر بھر خواب ديكھااور كماكياك كوئى اس سے بھى برى چيز چيش كرو\_انهوں نے يو چيادہ كيا چيز ہے۔ كما كياكہ اسى بيۇل مى سے كى كوچيش كروجس كے متعلق تم نے منت مانى تھى۔اب عبدالمطلب نے (منت يورى كرنے كااراده كياادر)ايے تمام بيوں کو جمع کر کے انہیں اپنی منت کے متعلق بتلایا۔ اور ان سے کہا کہ اسکو پور اکر نا جائے۔ بیٹوں نے باپ کی بات پر مر جھ کا دیا۔ کماجا تا ہے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے باپ کی بات کو مائے والے عبد اللہ تھے۔ قربانی کے لئے عید اللہ کے نام بر قرعہ:-...اس کے بعد عبدالمطلب نے قرعہ ڈالنے کاارادہ کیالور اسے تمام بیوں کے نام تیروں پر لکھ کر بیت اللہ کے در بان کود ہے جو جمل بت کاخادم تھا۔اس نے قرعہ ڈالاجو عبداللہ کے نام پر نکلا۔ یہ عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے اور سب سے بیارے مٹے تنے جیسا کہ ان کے اوصاف کے متعلق چیچے بیان ہو چکا ہے۔ عبدالمطلب نے چھری سنبھالی اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اساف اور نا کلہ کے بتول کے پاس لائے۔اس کے بعد انہوں نے عبد اللہ کو ذہبن پر ڈالالور ان کی گرون پر اپنا پیرر کھ لیا (بیہ منظرد کھے کر حضرت عباس سے منبط نہ ہوسکا ہمائی کی محبت کوجوش آیالور) عباس نے عبداللہ کوباب کے پیر کے نے سے مینج لیا۔ یمال تک کہ (اس مینج تان میں) عبداللہ کے چرے پر خراشیں اسٹین جن کے نشان بعد میں ال کے مرنے تک ال کے چرے یرد ہے۔

ای سلیلے میں کماجاتا ہے کہ جب آنخضرت ﷺ کے والد پیدا ہوئے تو حضرت عبائل کی عمر تمین سال کے لگ بھگ تھی۔ حضرت عبائل ہے دوایت ہے کہ ججھے رسول اللہ ﷺ کے والد کی پیدائش یاو ہے میں اس وقت تقریباً تمین سال کا تھا، چنانچ ان کو میرے پاس لایا گیا تو میں نے آپ کو دیکھا۔ عور تمیں مجھ ہے کہنے لگیس کہ این ہوائی کو بیاد کرو تو میں نے ان کو بیاد کیا۔

ٹا نمال والوں کی رکادث:-.... کماجاتا ہے کہ (عبداللہ کی قربانی کے سلسلے میری)ان کی نانمال کے لوگوں لینی نی نخز دم نے ان کورو کااور کما کہ خدا کی قتم اس کی مال کی زندگی اجبر ان ہوجائے گی۔

پھر انہوں نے عبدالمطلب ہے کہا کہ اینے رب کوراضی <sup>کر</sup> کو اور بیٹے کی جان کا فدریہ دے دو۔ چٹانچیہ عبدالمطلب نے سولونٹ ہٹے کی جان کا فدریہ دے دیا۔

قرکیش کی فہمائش:-... ایک روایت میں ہے کہ قربیش کو یہ بات (لیعنی عبداللہ کی قربانی) بہت گرال گزری چنانچہ سر دارن قربیش اپنی اپنی مجلسوں ہے اٹھ کر عبدالمطلب کے پاس آئے اور انہیں اس ہے روکئے لگے۔انہوں نے کہا۔

"فدا کی قتم ااس وقت تک ایسامت کروجب تک که قلال کاہنہ ہے اس کے متعلق نہ ہو چھ لو۔ لیمن مکن ہے کہ وہ تمہارے رب کورانسی کرنے کی کوئی صورت بتلاوے ، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو دوسرے لوگ بھی آ آکر اپنے بیٹول کو ذرج کرناشر دع کر دیں گے نوریہ ایک مستقل طریقہ بن جائے گا۔ شاید مراویہ ہے کہ اگر کی دوسرے کے ساتھ بھی بھی منت والی صورت چیش آئے (تو وہ بھی بے جھجک اپنے بیٹول کو یمال لا کر ذرج کر ویا کریں گے)۔ قرایش کے بعض دوسرے بزرگول نے کہا کہ تم ایسامت کرد۔ اگر اس کی جان کا فدیہ ہمارے مال

کا ہنہ ہے مشورہ کی تنجوین: ۔۔۔۔۔۔ (جس کا ہنہ ہے پوچھنے کا مشورہ دیا گیا تھا) کما جاتا ہے کہ اس کا نام قطبہ تھا۔ بین مؤر خین نے کوئی دو سرانام بھی ذکر کیا ہے۔ یہ خیبر میں رہتی تھی (ان لوگوں نے عبد المطلب ہے کما کہ ) اس کے پاس جاکر اس ہے اس کے متعلق پوچھو۔ اگروہ کا ہنہ عبد اللہ کو ذرح کرنے کا بھم ہی دے تو ذرح کر دیتا اور اگر وہ کوئی ایس جاکر اس ہے اس کے متعلق پوچھو۔ اگر وہ کا گئی ہو تو تم اس کی بات بان لینا۔

کا ہنہ کا مشورہ :۔۔۔۔۔ عبد المطلب اپنی قوم کے بعض آدمیوں اور عبد اللہ کی نا نمال یعنی بنی مخزوم کے ساتھ کا ہنہ کا مشورہ نے۔۔۔۔ بیاس آئے اور اس کو تمام واقعہ ساکر اس ہے اس کے متعلق دریا فت کیا۔ اس نے سن کر کما کہ آج تو اس کے اس کی بیاس ہے آگئے۔ اس کے میاب کی بیاس ہے آگئے۔ اس کے حال سے بیاس ہنچ تو اس نے کما کہ میر ہے پاس خبر آگئے ہے تنہیں دیت (لیمنی جان کی آگے۔ اس کے دان یہ بھر اس ہی پاس بینچ تو اس نے کما کہ میر ہے پاس خبر آگئے ہے تنہیں دیت (لیمنی جان کی قیمت) دی بی بڑے گئے۔ اس کے بان وں بے بھر اس ہی بینچ تو اس نے کما کہ میر ہے پاس خبر آگئے ہے تنہیں دیت (لیمنی جان کی قیمت) دی بی بڑے گئے۔ اس نے کما کہ دس او نؤل پر قرعہ ڈالناؤر جب تک قرعہ قیمت کا میر کما کہ دس او نؤل پر قرعہ ڈالناؤر جب تک قرعہ قیمت کا میر کی بارہ سے سارہ قرعہ ڈالنے رہنا) بیا تک کہ قرعہ اللہ کے نام پر نکل آئے۔

میٹے کے فدریہ میں سواونٹ :-....(اس کے بعد عبدالمطلب اور ان کے ساتھی خیبر ہے واپس آگئے اور کئے چین کر)انہوں نے وس او نٹول پر قرعہ ڈالا۔ گروہ عبداللہ کے نام پر ٹکلا۔ اب ہر دفعہ وس او ثث بڑھا کر (او نٹول اور عبداللہ کے نام پر) قرعہ ڈالتے رہے یمال تک کہ جب سواونٹ تک پینچ سے تو قرعہ او نٹول پر نکل آیا۔ یہ وکی کر قرایش نے کہا کہ بس کام پورا ہو گیا، تمہارارب راضی ہو گیا۔ مگر عبدالطلب نے کہا کہ نہی میں تین مر تبہ قرعہ ڈالول گا۔ انہوں نے دو دفعہ اور سواو نؤل پر قرعہ ڈالا (کر تینول دفعہ او نؤل پر بی نگلا (اب عبداللہ کو پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ خدائے عبداللہ کے بدلے میں سواو نؤل کی قربانی منظور فرمالی عبداللہ کے بدلے میں سواو نؤل کی قربانی منظور فرمالی ہے ) انہول نے کہیے کی پاس اونٹ ڈی کے اور کسی کو کھانے سے نہیں روکا لیمنی آدمی، جانور اور پر تدے ہرا کی کھائے کی احازت تھی۔

سواونٹ کے قدریہ کارواج :-----نہری کتے ہیں کہ عبدالمطلب پہلے آدی ہیں جنہوں نے آدی کی جان کی قیمت سواونٹ قرار دینے کاطریقہ ڈالا یعنی اسے پہلے وساونٹ کی دیت تھی جیسا کہ گزر چکا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلا آدی جس نے (سواونٹ کی دیت کا) طریقہ ڈالاوہ ابویسار عدوائی تھا۔ بعض مؤر خین کہتے ہیں کہ وہ عامر ابن طرب تھا۔ اس کے بعد قریش میں دیت کی اس مقدار کارواج پڑ گیا۔ اس طرح عبدالمطلب کی لولیت اضافی ہے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں پھیل گیا۔ رسول اللہ عظیم نے اس دیت کی تصدیق فرمائی۔ عرب اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں پھیل گیا۔ رسول اللہ علیم نے اس دیت کی تصدیق فرمائی۔ عرب اس کے ایک او نول کی دیت دی گئی قبیلے ہوازن کاذید ابن بحر تھا۔ اس کواس کے بعد یہ قاری کوان کے بعد یہ قبیلے موازن کاذید ابن بحر تھا۔ اس کواس کے بعد آن کر دیا تھا۔

(ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب عبدالمطلب نے او مؤل اور عبداللہ کے مام پر قرعہ والا تو تمن سو او مؤل پر پہنے کر قرعہ او مؤل پر انکا تعا۔ اس کے متعلق کتے ہیں) یہ جو کماجاتا ہے کہ سواو مؤل تک پہنے جانے پر بھی قرعہ عبداللہ ہی قرعہ او مؤل پر نکلا تعا۔ اس کے متعلق کتے ہیں) یہ جو کماجاتا ہے کہ سواو مؤل تک پہنے جانے پر بھی قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلا تعالور جب تک بنن سو عبداللہ ہی کے نام پر نکلا تعالور جب تک بنن سو او مؤل پر جب قرعہ او مؤل پر نکلا تو عبدالمطلب نے اتنے ہی او نٹ کائے ، تو یہ روایت بہت ذیادہ کمز ورہے۔ سواو نٹ اور ابن عباس کی فتو کی : --- --- صافقا ابن کیٹر نے حضر ت ابن عباس کی روایت کاؤ کر کیا ہے کہ جب ان سے ایک عورت نے کہ کہ اس خورت نے کہ کہ جب سے نہ اس کو سواو نٹ ذرج کر و ہے کا تکم دیالور یہ فیصلہ انہوں نے اس واو نٹ ذرج کر و ہے کہ تو کہ انہوں نے اس بارے بھی کوئی فتوی نہیں دی۔ پھر یہ حضر ت عبداللہ ابن عمر وان ابن عمر کو معلوم ہوئی ، یہ اس ذالے بیس مہ ہے کا امیر تھا، اس نے اس مورت کو تعمم دیا کہ وہ اپنے کہ بیت مروان ابن تھم کو معلوم ہوئی ، یہ اس ذرخ کر کر دے۔ مروان نے کہا کہ ابن عباس اور ابن عباس اور ابن عباس اور ابن عباس اور ابن عمر ان وان نے کہا کہ ابن عباس اور ابن عمر نے فتوی کہ منا ہو سکے کوئی کار خیر کر دے۔ مروان نے کہا کہ ابن عباس اور ابن عمر ان خور کہ دے۔ مروان نے کہا کہ ابن عباس اور ابن عمر ان خور کہ دیے۔ میں دیا کہا کہ ابن عباس اور ابن عمر ان خور کہ دیا کہ معلوں ہوئی ، یہا میں کہا کہا کہ ابن عباس اور ابن عمر ان دیا کہا کہ ابن عباس اور ابن عمر ابن ہوں کہا کہ ابن عباس اور ابن عمر ابن ہوں کہا کہ ابن عباس اور ابن عمر ابن ہوں کہا کہ ابن عباس اور کہا کہا کہ ابن میں مدا

الیسی منت کے متعلق مسلے: ۔۔۔۔۔ مؤلف کتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ ہم شا فعول کے زویک یہ منت سرے ہے باطل اور لغو ہے اس لئے اس عورت پر کوئی قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن امام ابو صنیقہ اور امام محد کے نزویک قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کی ولیل وہ حضر ت ابراہیم کے زویک قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کی ولیل وہ حضر ت ابراہیم کے واقعہ سے لیتے ہیں (اس بارے میں امام صاحب اور امام محد کا قد ہب ہی ہے گریہ شرطام مصاحب صاحب عدای ہے تابت نہیں ہے کہ بری کی قربانی حرم میں ہواور قربانی کے دنول میں ہو۔ اس بارے میں آیت و فلا مصاحب عظم کے تحت تغیر ماجدی میں مفصل بحث کی گئ ہے جس میں امام صاحب کا ہمی مسلک ذکر ہے مگر ودنول شرطول کاذکر نہیں ہے، امام مالک اور احتاف میں امام ابو یوسف کا مسلک میہ ہے کہ یہ نذر اور سنت قطعی ودنول شرطول کاذکر نہیں ہے، امام مالک اور احتاف میں امام ابو یوسف کا مسلک میہ ہے کہ یہ نذر اور سنت قطعی

باطل اور لغوہے۔ مرتب)۔

آ تحضرت المجافة ووذ بحول کے بیٹے :------ کشاف میں ہے کہ آ تخضرت اللہ علی اللہ میں دود بحول کی اولاد ہول، مراد ہیں حضرت عبد اللہ اور حضرت اسمعیل یہ بعض حضر ات لکھتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ کے اس جیٹے ہوئے ہے کہ اوگوں ہیں ذیح کے متعلق بات چل پڑی کہ آیاذ بح حضرت اسماعیل ہیں یا حضرت اسماقیل ہیں یا حضرت اسماقیل ہیں یا حضرت اسماقیل ہیں یا حضرت اسماقیل ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں جس کی قربانی کی جانے والی ہو جیسے حضرت اسماقیل کو لور آ تخضرت اللہ کو ذیح حضرت اسماقیل ہی بھائی اللہ کوذیح کتے ہیں) چو تک بعض روایات نے فاہر ہو تا ہے کہ ذیح حضرت اسماقیل کے بھائی سختے اس لئے مو الف اس کے متعلق محلق محلق محلق موایات کے ذریعہ ظاہر کر دہے ہیں کہ ذیج حقیقت میں حضرت اسماقیل ہے بیاں آئے (ایمن اسماقیل ہے ہیں کہ ذیج حقیقت میں مصلوبات ہیں۔ تم نے میر سے سامنے ہیں جات کر کے ٹھیک کیا بجر فرمایا) ہم رسول اللہ ہوگئے کے پاس کے متعلق معلوبات ہیں۔ تم نے میر سے سامنے ہیں جات کر کے ٹھیک کیا بجر فرمایا) ہم رسول اللہ ہوگئے کے پاس ماضر ہے کہ آپ کے پاس ایک و یسائی آیالور اس نے بی کھیتیاں خشک ہو جانے کی فریاو کی اور کہا :۔

حضر سے اسماقیل واسمانی میں ذیح کون شھے ؟ ۔۔۔۔ " میں اسپ نطاح کو اس حال میں چھوڈ کر آیا ہوں کہ حضر سے اسماقیل واسمانی میں دو گیا ، بال بنچ ضائع ہوگے ۔ اے دو (۲) ذیحوں کے جئے اللہ کے اس احسان کی بناء پر جواس نے آپ کے ساتھ فرمایا ہے آپ میر سے لوچ ہو گے ۔اے دو (۲) ذیحوں کے جئے اللہ کے اس احسان کی بناء پر جواس نے آپ کے ساتھ فرمایا ہے آپ میر سے لوچ ہو جو فرمایے "۔

ایک ابیار اوی ہے جس کا حال معلوم نمیں ہے۔

حفر تاسا علی قربانی مرائی مرائی می مسلمت است بین محققین کتے میں کہ حضر تابراہیم بشری تقاضے کے مطابق حفر تاسا علی قربانی میں محتویت ہوائی اور براس اے کہ وہ اس وقت تک ان کے اکلوت بینے تھے۔ اللہ تعالی نے انسان میں یہ خصوصیت پر افرانی ہے کہ بہلی اور اور بیا ہے کہ بہت زیادہ مجت ہوتی ہے۔ بالخصوص جب کہ دواکلوتی بھی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالی نے مضر ت ابراہیم کوای محبوب بینے کی قربانی کا حکم دیا تاکہ ان کے دل کو غیر اللہ یعنی اللہ کے طاوہ دو سرول کی محبت سے پاک فرمادے اور ایک انتانی طریقے ہے جو بینے کی قربانی ہی ہو سکتے اللہ نے دان کے دل کو غیر اللہ یعنی اللہ کے طاوہ دو سرول کی محبت سے پاک فرمادے اور ایک انتانی طریقے ہے جو بینے کی قربانی ہو گئے اور ان کا ول بینے کی قربانی کو میت کی در سے معولی محبت سے کاصاف ہو گیا اور دہ طبی تقاضے سے بھر گئے تو اللہ نے زان کے بینے کی مان کے بدلے میں مینڈ سے کی قربانی تیوں فربانی یعنی بینے کی اس لئے طلب کی گئی تھی کہ دو تک کا حجے مقام ہے کہ سادی محبت کی دو سرے کی شرکت سے مرف محبوب کے دینے کہ منسوخ ہو گیا اور فدیہ لیا گیا۔ مرف محبوب کے دینے کو تن کرانے کی مسلمت باتی شہری رہی۔ چنانچہ یہ تکم منسوخ ہو گیا اور فدیہ لیا گیا۔ اسحاق کی تو اسماق کے دینے کے دینے کے دینے کی مسلمت باتی شہری سے معلوم ہو تا ہے کہ دینے کے دینے کو تھا گیا کہ کو نسانسب سب اسحاق میں آئخد رہ سے معلوم ہو تا ہے کہ ذینے کے دینے کی اس کے خور سے اسماق کے دینے کے دینے کی مسلمت کی تو تھا گیا کہ کو نسانسب سب اسحاق کین انداز کین ہو تھا گیا کہ کو نسانسب سب میارہ مین خطرات کیا تھا گیا کہ اللہ علیم اللہ اسمالیا میں اللہ ایک میں اللہ ایک اللہ علیم اللہ اسمالی کے دینے کیا تھا کہ دواری اس کی طرف اللہ اللہ علیم اللہ اسمالی کے دینے کیا گیا کہ دواری اس کی کو نسانسب سب کے دینے کیا کہ کو نسانسب سب کے کہ سب سے ذیادہ معزز کون ہے ؟ آپ سبح کی اس کی طرف اللہ اللہ علیم اللہ اس کی کونسانسب سب کی اس کی خور کونسانسب سبح کی اس کے دینے کیا کہ کونسانسب سبح کی اس کی کونسانسب سبح کی سبح کی اسکان کونسانسب سبح کی سبح کی اسکان کی کونسانسب سبح کی دو سبح کی کونسانسب سبح کی سبح کی کونسانسب سبح کی کونسانسب سبح کی سبح کی کونسانسب سبح کی کی سبح کی کونسانسب کی کونسانسب سبح کی کونسانسب ک

ے لیکن بعض تحد ثین کہتے ہیں کہ بیہ حدیث اس طرح ثابت ہے کہ "یوسف این لیقوب ابن اسحاق این ابر اہیم علیم السلام "۔ اس سے زیادہ جو کچھ (الفاظ) ہیں دہ رلوی کی طرف سے اضافہ ہیں۔

عور بر معر کے نام لیعقوب کا خط :- ..... یہ جوذ کر کیاجاتا ہے وہ کمیں سے ثابت نہیں ہے کہ جب حضرت لیقوب کو معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے بن یابین کو چوری کے الزام میں قید کر لیا گیا ہے توانہوں نے عزیز معر کو لکھا (عزیز معر ، معر کے یاد شاہ کو کہا جاتا تھا) اس وقت تک حضرت لیقوب کو معلوم نہیں تھا کہ عزیز معر ان کے (عزیز معر ان کے

بيني حضرت يوسف يهو يح بير - حضرت ليفوب ني انهيں لكها۔

" بہم اللہ الرحم اللہ الرحم این الرحم ویقوب اسر اکیل اللہ این اسحاق ذیح اللہ این ابراہیم خلیل اللہ کی طرف ہے عزیز مصر کے نام ۔ آباجد امیں ایک ایسے گھر کا آوئی ہوں جس پر آج کل مصیبتوں کا دور دورہ ہے (اشارہ ہے حضرت یوسف کی گمشد گی اور دوسر ہے بیٹے بین یامین کی گرفتاری کی طرف ہمال تک میر ہوجا کیں حضرت ابرائیم ، کا محالمہ ہے توانے ہاتھ میر باندھ کر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تاکہ وہ جل کر ختم ہوجا کیں عرائلہ تعالی ابرائیم ، کا محالمہ ہے توانے ہاتھ ہیر باندھ کر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تاکہ وہ جل کر ختم ہوجا کیں عمر اسام تی کا ذریعہ بنادیا۔ جمال تک میر ہے باپ (یعنی اسحاق ایک محالمہ ہے توان کی شدرگ پر چھری رکھ دی گئی تھی تاکہ ان کو ذی کیا جائے گر اللہ تعالی نے ان کا فدیہ قبول مراہا ہے اور جمال تک میر امعالمہ ہے تو میر الیک بیٹا تعاوہ جھے اپنی اولاد میں سب سے ذیادہ بیارا تھا گروہ کہیں کھو گئیں۔ میر الیک دوسر ایٹا تھا جو اس کا سام کی تعالی تھا۔ میں کیا در ایک عمر دالے چوری کیا در بیدی ہو سف کی جدائی میں کی حاصل کیا کر تا تھا گراس کو تونے گر فار کر لیا۔ میر ہے گھر دالے چوری نہیں کر سکتے ، اور نہ ہم چور دل کو جفتے ہیں۔ بیں آگر تو اس کو (یعنی بن یا مین کو )واپس کر دے تو بہتر ہے ورنہ میں نہیں کر سکتے ، اور نہ ہم چور دل کو جفتے ہیں۔ بیں آگر تو اس کو (یعنی بن یا مین کو )واپس کر دے تو بہتر ہے ورنہ میں نہیں کو سے بیلے ، اور نہ ہم چور دل کو جفتے ہیں۔ بیں آگر تو اس کو (یعنی بن یا مین کو )واپس کر دے تو بہتر ہے ورنہ میں نہیں کر سکتے ، اور نہ ہم چور دل کو جفتے ہیں۔ بیں آگر تو اس کو (یعنی بن یا مین کو )واپس کر دے تو بہتر ہے ورنہ میں اس کر سکتے ، اور نہ ہم چور دل کو جفتے ہیں۔ بیں آگر تو اس کو (یعنی بن یا مین کو )واپس کر دے تو بہتر ہے ورنہ میں اس کر سکتے ، اور نہ ہم چور دل کو جفتے ہیں۔ بیں آگر تو اس کو (یعنی بن یا مین کو )واپس کر دے تو بہتر ہے ورنہ میں اس کر سے تو بہتر ہے ورنہ کو بی بیا تو بی کر دے تو بہتر ہے ورنہ کو بیا تو بی کر سے تو بہتر ہے ورنہ کی کر دے تو بہتر ہے ورنہ کی کر دی کر بیا تھا کو بیا تو بیا کی کر دی کو بین کر دی کر بیتر ہے ورنہ کو بیا کی کر دی کر بیا تھا کر دی کی کر دی کر بیا تھا کی کر بیا تھا کر دی کر کر دی کر بیا تھا کر دی کر بیا تھا کر بیکر کر بیا تھا کر دی کر بیا تھا کر

تیرے لئے الی بدوعاء کروں گاجس کا اثر تیمی ساتویں پشت پر بھی پڑے گا۔ والسلام"۔

تا قابل قبول روابیت :-.... (اس روابت کے متعلق خود مؤلف کتاب بھی لکھ رہے ہیں کہ اس کا کمیں شوت نہیں ہے بلکہ یہ ناط ہے اور حقیقت بھی میں ہے کہ اس میں جو بدوعاء ہے وہ ایک نی ٹان کے خلاف ہے ،نہ حضر ت بیعقوب اور دوسر ے انبیاء نے اس طرح بدوعا نیس کی جی جن انبیاء نے اپنی قوموں کے لئے بد وعا کمیں فرما نمیں دہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرما کی اور اس وقت کیں جبکہ وہ برسوں ان کو سمجھا سمجھا کر ان پر

جت تمام کر چکے نتھے۔اس لئے یہ نہ کورہ بالاردایت قابل قبول نہیں ہے) کیونکہ قاضی بیضادیؒ نے لکھاہے کہ یہ ردایت تابت نہیں کہ لیفقوب نے جو خط یوسف کو لکھااس میں از طرف لیفقوب این اسی ق ذیخ اللہ لکھا تھا۔

دوسری غیر ثابت روایت: ----- ای طرح انس جلیل میں بیہ جو ایک ردایت ہے غالبّاس کا بھی کوئی جوت کی عیر ثابت روایت ا جوت نہیں کہ جب مولیؓ نے حضرت شعیب ہے جدا ہو کر اپنے وطن جانا جاہا جو فرعون کی مملکت میں تھا تو

حضرت شعیب نے دعا کے لئے ہاتھ پھیلائے اور کہا۔ "اے ابراہیم خلیل کے پروروگار!اے اساعیل صفی،اسحاق ذیج، یعقوب تظیم اور یوسف صدیق کے پروردگار جھے میری طاقت اور بینائی لوٹادے"۔

اس دعاء پر مولی نے آمین کماوراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب کو طاقت اور بینائی دوبارہ عطافر ماوی۔

فریخ کے متعلق میمود و تصاری کے دعولے: ----- (مؤلف کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی ای طرح ٹابت نہیں ہے جس طرح اس سے چھیلی روایت ٹابت نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ الن دونوں روایتوں میں حضر ت اسحاق کو فریخ کما گیاہے جبکہ بحث اس پر چل رہی ہے کہ ذیج حضر ت اساعیل ہیں حضر ت اسحاق نہیں۔ اس بار ہے جس میں یہ وقت کہا گیاہے جبکہ بحث اس پر چل رہی ہے کہ ذیج حضر ت اساعیل ہیں حضر ت اسحاق نہیں۔ اس بار ہے جس میں یہ

بات ذہمن میں رہنی چاہئے کہ چو تکہ ذیج ہونا ایک عظیم فسیلت اور بلند مرتبہ کی بات ہے۔ اس لئے یہود ہوں اور عیمائیوں نے ہمیشہ اس کی کو شش کی ہے کہ میہ مرتبہ حضر تا اعلیٰ کے بجائے حضر تا اسحاق کے لئے ثابت کریں جو اسرائیلی نبی ہیں۔ حالا نکہ اگر واقعۃ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت ہو تا تو خود بعض یہود کی اور عیمائی علماء اس کا اقرار ہر گزنہ کرتے کہ ور حقیت ذیج حضر ت اساعیل ہی ہیں۔ جبکہ آگے بھی ایک واقعہ آرہا ہے کہ خود ان قوموں کے علماء ول سے بھی جانے ہیں کہ ذیج حضر ت اساعیل ہی ہیں) حضر ت یعقوب کے نام کے ساتھ کنیم کا افظ استعمال کیا گیا ہے ، یہ لفظ ان کے لئے در اصل قر آن پاک نے استعمال کیا ہے جس کے معنی ہیں گھٹا ہوا ہونا۔ اس سے حضر ت یعقوب کی حالت کی طرف اشارہ ہے جو حضر ت یوسف کی گمشدگی اور مسلسل صد سے کی مونا۔ اس سے حضر ت یعقوب کی حالت کی طرف اشارہ ہے جو حضر ت یوسف کی گمشدگی اور مسلسل صد سے کی وجہ سے ہوگئی تھی کہ وہ غرب کے حالے در جنے تھے )۔

ملک الموت سے پوسٹ کی شخصی : ۔ . . . . . . ایک وایت ہے کہ حضرت یعقوب نے ایک مرتبہ ملک الموت کو خواب میں دیکھا توان سے پوچھا کہ کیا تم پوسٹ کی روح قبض کر چکے ہو (کیو نکہ پوسٹ عرصہ ہوا گم ہو چکے شخص اور انہیں ان کا حال بالکل معلوم نہیں تھا) ملک الموت نے جواب دیا۔ نہیں خدا کی قتم وہ ذیحہ ہیں۔ پھر ملک الموت نے ان کو آپ دیا۔ نہیں خدا کی قتم وہ ذیحہ ہیں۔ پھر ملک الموت نے ان کو آپ دیا۔ نہیں خدا کی تم وہ ذیحہ ہیں۔ پھر ملک الموت نے ان کو آپ دیا۔ نہیں خدا کی قتم وہ ذیحہ ہیں۔ پھر ملک الموت نے ان کو آپ دیاء ہتلائی کہ خدا ہے ہی دعاء کیا کریں ۔۔

"اے ہمیشہ بھلائی اور احسان والے جس کی بھلائی بھی ختم نہیں ہوتی اور نہ اس عظیم بھلائی کا کوئی و دسر ااحاطہ کر سکتاہے ، میری پریشانی کو دور فرمادے "۔

"اے میرے پرور دگار! مجھے میرے باپ دادانصر ت ایرائیم ،حضر ت اسحال اور حضر ت لیقوب جیسا ر"

اس وعاء پر اللہ تعالیٰ نے داؤڈ کے پاس وی تبیجی کہ بیں نے ابر اہیم کو آگ کی آزمائش میں ڈالا جس پر اس نے صبر کیا پھر میں نے اسحاق کو ڈنٹ کئے جانے کی آزمائش میں ڈالا جس پر اس نے صبر کیا۔ پھر میں نے لیقوٹ کوان کے بیٹے کی گم شدگی کی آزمائش میں ڈالا جس پر اس نے صبر کیا۔

قر آن پاک کی اس آیت و بشتر ناہ بیات کا تبیاً۔ کی تغیر کی حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کو حضرت اسان کی نبوت کی خوش خبری اس وقت دی گئی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ذرج کے بدلے میں فدید قبول فرمالیا۔ یہ خوش خبری حضرت اسان کی پیدائش کے وقت نہیں دی گئی تھی لیجنی جب باپ بدلے میں فدید قبول فرمالیا۔ یہ خوش خبری حضرت اسان کی پیدائش کے وقت نہیں دی گئی تھی لیجنی جب باپ نے جائے کا بیش کر ویالور اس تھم پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فرمال برواری اور صبر کے وقت نہیں کی خابت ہور ہا ہے اور صبر کے بدلے میں ان کو جئے کی نبوت کی خوش خبری عطافر مائی (کویاس روایت سے بھی میں خابت ہور ہا ہے

كه ذبيح تعزت اسحاق تقع"۔

علامہ سیوطی کی رائے :- - - - حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ قائنی عیاض نے اپنی کتاب شفاء میں اور ہیں گا نے اپنی کتاب النحر بف والاملام میں حضر ت اسحاق کو ذبح مانے پر یقین کا اظهار کیا ہے اور تغییر کے علم میں میں بھی اس نظریہ کی طرف ماکل ہو گیا تھا گر اب میں اس نظریہ سے ہٹ چکا ہوں کہ حضر ت اسحاق ذبح ہیں۔ یماں

تک سیوطی کا کلام ہے۔

یہ و و نصاریٰ کی مغالطہ انگیزی :- ..... حدی میں ہے کہ صحابہ کرام ، تا بعین اور ان کے بعد والے علاء کے قول کے مطابق صحیح ہیں ہے کہ ذہبے حضرت اساعیل ہیں۔ جمال تک حضرت اسحاق کو ذہبے کے مطابق صحیح ہیں ہے کہ ذہبے حضرت اساعیل ہیں۔ جمال تک حضرت اسحاق کو ذہبے کے مطابق میں ہے انکر و لیلوں کی وجہ ہے رو کیا ہے۔ امام ابن تھیہ ہے یہ بات نقل کی حاتی ہے کہ یہ قول کہ ذہبی اہل کما ہے کی جائی ہوئی ہے (لیمنی ہو ہوں کی) حالا نکہ خود ان کی آسانی کا سانی کی جائی ہوئی ہے (لیمنی ہوں ہوں کی) حالا نکہ خود ان کی آسانی کا بات توریت میں لکھا ہے کہ یہ قول باطل ہے۔ کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ انٹہ نعائی نے ابر اہیم کو تھم ویا کہ وہ اپنی آسانی کما ہوان کی اسے بہلوثے میے اور ایک لفظ یہ جی کہ ایٹ اللوت جیے کو ذیح کریں۔ اس کو یہود ہوں نے اپنی آسانی کما ہوان کے پاس تھی اس میں اس طرح بدل دیا کہ (اللہ نے ابر ابیم کو تھم دیا کہ) اپنے میے اسے تا کہ وہ تا ہو جھا ابن ذکریا نے لکھا ہے کہ یہود کی علاء میں ہے ایک شخص جب مسلمان ہوا تو اس سے عمر ابن عبد العزیز نے ہو چھا ابن ذکریا نے لکھا ہے کہ یہود کی علاء میں ہے ایک شخص جب مسلمان ہوا تو اس سے عمر ابن عبد العزیز نے ہو چھا

کہ ابراہیم کے کس میٹے کوذئ کئے جانے کا تھم دیا گیاتھا؟اس عالم نے جواب دیا :۔
"خدا کی تشم امیر المؤمنین! یمودی جانے ہیں کہ وہ بیٹے اسائیل ہیں لیکن وہ اس بات سے جلتے ہیں کہ جس فضیلت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فربایا ہے وہ آپ کی قوم عربوں کے لئے ہو۔اس لئے وہ اس بات کا انکار کر تے جس فضیلت کا انکار کر تے ہیں کہ یہ فضیلت اسحاق کی کیونکہ وہ ان کے باپ ہیں (لینی یمودی اسحاق کی جیں اور مید دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ فضیلت اسحاق کی کے لئے تھی کیونکہ وہ ان کے باپ ہیں (لینی یمودی اسحاق کی

اولادشے ایس")

ور در سرے میں اس سئلہ پر میری ایک کتاب ہے جس کانام "القول الملیح فی تعیین الذیج "ہے۔ بعض علاء نے مجھ سے اس سئلہ پر میری ایک کتاب ہے جس کانام "القول الملیح فی تعیین الذیج "ہے۔ بعض علاء نے کہ ذیح اس بارے میں سوال کیا تھا۔ میں نے مید رسالہ ان کے جواب میں لکھا ہے جس میں اس قول کو ترجیح دی ہے کہ ذیح اگر حقیقت میں اساعیل میں چنانچہ اگر حضر ت اساعیل کو ذیح بانا جائے تو ذیح کرنے کی جگہ منی ہوتی ہے لیکن اگر اساق کو ذیح بانا جائے تو ذیح کرنے کی جگہ ارض مقد س میں سیت المقد سے دو میل کے قاصلے پر مشہور ہے۔ اساق کو ذیح بانا جائے تو ذیح کرنے کی جگہ ارض مقد س میں سیت المقد سے دو میل کے قاصلے پر مشہور ہے۔

علامہ ابن تیم کہتے ہیں کہ میہ تائیہ ہے اس بات کی کہ ذیج حضرت اساعیل تھے۔ حضرت اسحاق نہیں بنتھے، کیو نکہ اگر ذیج شام میں ہوتے جیسا کہ اہل کتاب کا خیال ہے تو قربان گاہ اور ذیج کرنے کی جگہ کے کے کے بچائے شام میں ہوتی۔ بچائے شام میں ہوتی۔

عبد المطلب کے وس میٹے: - ..... (پھر اصل موضوع یعنی عبداللہ کے ذکے کے متعلق بحث کرتے ہیں) عبدالطلب کی منت سے تھی کہ میرے دس لڑ کے ہول تو میں ان میں سے ایک کو ذیح کروں گا۔ گراس میں اختلاف ہے کہ جب انہوں نے عبداللہ کو ذیح کرنے کاارادہ کیا توان کے وس لڑ کے ہو چکے تھے یا نہیں چنانچہ کہتے ہیں) اس میں اشکال ہے کہ عبداللہ کو ذیح کرنے کے وقت عبدالمطلب کے دس لڑ کے ہو چکے تھے یا نہیں کیونکہ حضرت جمزہ "اور حضرت عبال" اس واقعہ کے بعد پیدا ہوئے حالا نکہ ان کے وس لڑ کے ان دوتوں سمیت کیونکہ حضرت جمزہ "اور حضرت عبال" اس واقعہ کے بعد پیدا ہوئے حالا نکہ ان کے وس لڑ کے ان دوتوں سمیت ہوتے ہیں۔ ای کے ساتھ بعض لوگوں کے اس قول سے بھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ (ذیح کرنے کا ارادہ اس وقت کیا گیا جب عبدالمطلب کے دس لڑ کے پورے ہوگئے جو یہ ہیں:۔ حرث، ذیبر ، تجل ، ضرّار ، مقوم ابولہ ب

ار اد و و فرخ کے وقت بیٹول کی تعداد :-.... مؤلف کتے ہیں کہ پہلے اشکال کاجواب یہ ہے کہ ممکن ہے اس وفت لینے کی فرک کے وقت این کے اور کے کے دولڑ کے ہو چکے ہوں۔ کیونکہ کماجا تاہے کہ عبدالمطلب کے لڑے حرث کے دولڑ کے متحابو سفیان اور نو فل۔ اور بوتے کو حقیقت میں بیٹا ہی کماجا تاہے۔

البعض محققین کتے ہیں کہ آنخضرت علیقے کے بارہ پچاہے بلکہ بعض تیرہ ہتلاتے ہیں اور یہ کہ عبداللہ تیم ہویں تھے۔ اس روایت کے بعد کوئی اشکال نہیں رہتا۔ نیز اس سے بھی کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا کہ حضرت عبداللہ سے جمز ہم میں چھوٹے تھے اور حضرت عبال ممز ہ سے چھوٹے تھے لینی یہ وو توں۔ جمز ہ اور عباس عبداللہ سے چھوٹے تھے کونکہ جیسا کہ چیچے گزر چکا ہے کہ عبداللہ ذیج کے وقت سب سے چھوٹی اولا و تھے (ایمنی ان کے بعد حمز ہ اور عباس پیدا ہوئے) کیونکہ ممکن ہے جب ذیج کرنے کارادہ کیا ہواس وقت سب سے چھوٹے ہوں۔ بعد حمز ہ اور عباس پیدا ہوئے کے قید ہویانہ ہو نیز عبداللہ کو تیر ھوال کہنے سے بھی کوئی اشکال نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرہ میں سے ایک وہ تھے۔

عبد الله كاحسن و جمال :-- بسباكہ بیان كیاجا چكاہے كہ عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے اور آنخضرت علیہ كانوران كے چرے میں اس طرح چكتا تھا جیسے روش متازہ ہوتا ہے۔ان كے اس حسن كى وجہ سے قریش كى نوجوان لڑكیاں ان كو بہت جا ہتی تھیں اور سب عبداللہ پر جان دیتی تھیں۔ قریش كی دجہ سے قریش كى نوجوان لڑكیاں ان كو بہت جا ہتی تھیں اور سب عبداللہ پر جان دیتی تھیں۔ قریش لڑكیاں عبداللہ پر کتنی فریفتہ تھیں اس كا ندازہ اس سے ہوگا۔

قریشی لڑکیوں کی وار فنگی:-.... کهاجاتا ہے کہ جب عبداللہ کی آمنہ سے شادی ہوئی تو قبیلہ قریش میں نی تخروم ، نی عبد شمس اور نی عبد مناف میں کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو اس غم میں بیار نہ پڑگئی ہو کہ اس کی شادی عبداللہ ہے نہ ہوسکی۔

عبدالله (شادی کے دفت) اپنوالد کے ساتھ آمنہ کو بیاہ کر لانے کے لئے روانہ ہوئے۔ آمنہ وہب ابن عبد مناف ابن ذہرہ کی بٹی تھیں۔ زہرہ کے معنی سفیدی کے بیں۔ آمنہ کی دادی لیعنی وہب کی مال کا نام قبلہ بنت ابوکبوں تھا۔ شادی کے دفت عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ راستے میں ان کا گزر قبیلہ بنی اسدا بن عبد العزی

ک ایک عورت پر ہواجس کو قتیلہ کہاجا تا تھا۔ایک روایت کے مطابق اس کانام رقیہ تھا۔ یہ ورقہ ابن نو قل کی بس تھی (ورقہ ابن نو فل قریش کے ایک عالم اور نیک نفس آدمی تھی)اس وقت قتیلہ کعبہ کے پاس پیٹھے ہوئی تھی (جب وہاں سے عبدالمطلب اور عبد اللہ كا گزر ہوا) قتیلہ نے اپنے بھائی تو فل سے من ر کھا تھا كہ اس امت كے النے ایک نبی ہونے والے ہیں۔ اور یہ کہ ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا نور ان کے باپ کے چرے میں جھلکا ہوگا۔ یا ہوسکتا ہے کہ رہ بات اس کے ول میں ڈال دی گئی ہو (کیونکہ آگے روایت آر ہی ہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ میہ عورت خود تھی ایک عالمہ ادر کا ہنہ تھی)اس نے حضرت عبداللہ کی پیٹانی میں نور نبوت

عيد الله كي ياك وامني: -- .... عبد الله كمال جارب مو ؟ انهول نے كماكد استے دالد كے ساتھ جار ہا ہول\_

"میں تمہیں اے بی اونٹ دول کی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں قربان کئے گئے ہے اگر تم ای وقت

حضرت عبداللہ نے کماکہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہول اور ان کے خلاف کچھ محمیں کر سکتا اور تدان

سے جدا ہو سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھے۔

جمال تک حرام کاری کی بات باس سے بمتر تومر جانا ہے

شریف آدمی این آبرداوروین کی حفاظت کیا کرتا ہے اس لئے توکیے ایک غلط کام کی طرف جھے بارہی ہے۔ کتے ہیں کہ آتخضرت علیت کے والد حضرت عبداللہ کے کچھ شعریہ ہیں جو تذکرۃ الصلاح الصغدی میں ذکر کئے گئے ہیں۔

دیماتیوں نے ہر ہر شہر میں بیانیان کر دیاہے کہ ساری دنیا کے سر داروں پر ہمیں فضیلت حا**مل ہے۔** یشار به سماریه مانین نشو رالی تعنین بختین به به مانین مینود. اور میرے والد عزت اور سر واری والے میں جن کی طرف ان کی عزت وسر داری کی وجہ سے بلند اور

پست ہر جگہ اشارہ کیا جاتا ہے۔

ابو ہزید مدینی سے روایت ہے کہ جب عبدالمطلب اسے بیٹے حضرت عبد اللہ کو لے کر ان کی شادی كرنے كے لئے روانہ ہوئے تووہ ايك كابنہ عورت كے ياس سے گزرے جو تبالہ كى رہنے والى تھى (بت ير پيش ہے) تالہ یمن کا ایک شہر ہے۔اس عورت نے بہت ی کتابیں پڑھی تھیں اس کا نامہ فاطمہ بنت مُرّ الحجميّة تھا۔ جب اس نے حضرت عبد اللہ کودیکھا توانے ان کے چرے میں نبوت کا ٹور دستنا ہو انظر آیا۔ اس نے عبد اللہ ہے

"اے نوجوان! کیاتم ای وقت جھے ہے جماع کر سکتے ہو۔ میں اسک بدلے میں تمہیں سولونٹ دول گی :۔ "اس پر عبداللّٰہ نے جو پچھے جواب دیاد دو جی ہے جو سیجھے گزر چکا ہے۔

حسین عورت کی پیش کش :-.. اوّل مؤلف کتے ہیں۔ کلی نے کماے کہ یہ کاہد بائتائی حسین اور پاکدامن عور تول ہیں ہے تھی۔اس نے حفرت عبداللہ کو نکاح کی وعوت وی تھی گر انہوں نے انکار کر دیا۔
اس ہے کوئی روایت کاخلاف بھی نہیں ہوتا ( بعن اگریہ کما جائے کہ اس نے نکاح کی وعوت وی تھی، کیونکہ مکن ہے کہ یہ کئے ہے کہ "مجھ ہاں وقت اگر تم جماع کر لو۔"اس کی مراو ہو کہ نکات جد طر عبداللہ یہ سمجھ ہول کہ وہ بغیر پہلے نکاح کے صرف گناہ کی وعوت وے رہی ہے اس لئے وہ شعر پڑھے جو چھے گزرے ہیں اور جو حضرت عبداللہ کی پاک وامنی اور پاکیزگی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بات اس لئے ہے کہ گذشتہ وونوں واقع ایک ہی جو حضرت عبداللہ کی پاک وامنی اور پاکیزگی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بات اس لئے ہے کہ گذشتہ وونوں واقع ایک ہی ہیں اور ان دونوں رواقوں میں جس عورت کاذکر ہے وہ ایک ہی ہے۔ البتہ اس کے نام کے متعلق رواقوں میں اختیار ہے بین اور ان دونوں رواقوں کی گذر اس اگر کرتے وہ ایک ہی ہے۔ البتہ اس کے نام کے متعلق رواقوں میں ختی اس وقت اس عورت کے پاس ہے ان کا گذر اس اگر کہ وہ اتھا۔ اور ای لئے اس ہے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا گذر اس ایک عورت کے پاس ہے بوالورای نے ذکورہ پیش کش کی۔

اس خواہش کا سبب ... گر مواہب کی عبارت ظاہر طور پر یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ دو(۲)واقع ہیں۔ پہلا اس وقت کا ہے جب وہ شاہ کی کے بعد اس جگہ ہے والیں لوٹ رہے بتے جہال وہ اپنے والد کے ساتھ گئے بتے اور ابویزید مدنی کا جورہ قول ہے کہ اس عورت نے بہت کی کتا ہیں پڑھی تھیں اس کے تحت ممکن ہے کہ اس نے ان کتا کہ اس نے سابوں ٹن یہ پڑھا ہو کہ آنحضرت ہوئے جن کا ظہور ہونے والا تھا ایک نور کی حیثیت میں اپنے والد کے چر ہے میں نہ یال ہوگے اور یہ کہ آپ عبد المطلب کی اولا دھی ہے ہوئے۔ یا ممکن ہے کہ اس کے علم نے اس کو یہ بتایا ہو اور اس پر اے لائج ہوا ہو کہ یہ نبی اس کے بیٹ سے ہوں۔ آگے جور وایت آرہی ہے اس سے اس دوسر سے خیال کی تا تیہ ہو تی ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت آمنہ سے نگاح :- · · · بسر حال عبدالمطلب (حضرت عبداللہ کولے کر) حضرت آمنہ کے جیا کے بال آئے میہ وہیب ابن عبد من ف ابن زہرہ تھے۔ اس دقت بک بی زہرہ کے سر دار تھے ادر اپنے نسب اور شرف کی دجہ سے معزز تھے۔ حضرت آمنہ اپنے والد و بہب ابن عبد مناف کا انتقال ہو جائے کے وجہ سے و بہیب ہی کی رستہ ہی کی

 شادی کے بعد شب گزاری کی جگہ :-.... اتول- مؤلف کتے ہیں کہ آگے فتح کمہ کے بیان میں یہ روایت آرہی ہے جعد مشاری کی جگہ کے بیان میں یہ روایت آرہی ہے کہ حضرت عبداللہ نے شعب ابوطالب میں جون کے مقام پر اس جگہ قیام کیا تھا جمال نی ہاشم اور بنی مطلب کو (اسلام کی ابتداء میں قریش مکہ نے) قید کر کے ان کا بائیکاٹ کیا تھا۔

(رداینوں کا بیہ فرق دور کرنے کے لئے) یہ کہا جاسکتا ہے کہ بیہ شعب بینی گھاٹی جو جون کے مقام پر تقی ایام جج کے مطاوہ دوسر سے دنوں میں ابو طالب کے قیام کے لئے ٹھٹکانہ تھی،اور وہ گھاٹی جو جمرہ وسطی کے قریب تھی اس میں ابو طالب جج کے دنوں میں قیام کیا کرتے ہتے۔واللہ اعلم۔

اس حسینہ سے پھر ملاقات: - سس پھر حنزت عبداللہ تین دن اپنی ہوی اینی آمنہ کے پاس دے مور اس حریحہ میں) جاتا تو تین دن رہتا تو بین دن رہتا تھا، اس وقت حفزت آمنہ اور ان کے گھر والے شعب ابوطالب میں ہے۔ اس کے بعد حفزت عبداللہ جب ہوی کے پاس اس وقت حفزت تعبداللہ جب ہوں کے پاس سے اور ان کے گھر والے شعب ابوطالب میں ہے۔ اس کے بعد حفزت عبداللہ جب ہوی کے پاس سے اور فراست کی تھی جس کی تفصیل ہوی کے پاس سے اور فراست کی تھی جس کی تفصیل گرر جب کورت نے اب ان سے وہ در خواست نہیں کی جو پہلے دن کی تھی تو) حفزت عبداللہ نے اس سے بوجھا کہ آج تو بھی دور بات نہیں کہ رہی ہے جو پہلے دن کی تھی تو) حفزت عبداللہ نے اس سے بوجھا کہ آج تو بھی دور بات نہیں کہ رہی ہے جو پہلے دن کی تھی تو) حفزت عبداللہ نے اس سے بوجھا کہ آج تو بھی سے دوراب دیا۔

"کل جو نورتم میں نظر آتا تھادہ اب تم ہے جدا ہو چکا ہے اس لئے آج بجھے تم سے کوئی دلچیسی نہیں

کیا عبداللہ کو نور نبوت کا اندازہ تھا؟: -.... (اس سے ظاہر ہو تا ہے جیسا کہ آگے کی سطر وں بیس خود مؤلف بھی اس بات کی وضاحت کررہے ہیں کہ حضر ست عبداللہ کو اس عورت کی اس بیش کش پر انتائی جیرت تھی جو عور تول کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اوھر ساتھ ہی ان کو غالبًا اس نور نبوت کا بھی پہنونہ پھی اندازہ تھا جس سے ان کاچرہ منور رہتا تھا۔ اس لئے باوجود اس کے کہ حضر ست عبداللہ طبعی اور نسبی طور پر انتائی شریف اور پر انتائی شریف کی کہ با کہ باز جھے اور وہ اپنی ای شرافت کے تحت اس عورت کو مایوس کر کے چلے گئے جتے گر وہ اس کا امتحان بھی کرنا چاہتے تھی کہ بیا ہے جتے کہ آیاس نے محض نفسانی خواہش کے تحت ایسا کہا تھایادر حقیقت اس نور کو بہچان کر سے چاہتی تھی کہ یہ بیس منتقل ہو جائے چنانچی اس جبتی ہو گئی ۔۔۔ ایسا میں منتقل ہو جائے چنانچی اس جبتی ہو گئی ۔۔ بواب سے اس حقیقت کی تصدیق ہو گئی ۔۔ ،

حسینہ کا پہچائے سے انکار: - سابویزید مدین کہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق جب حفزت عبداللہ اپنی ہیو کہ حفزت عبداللہ اپنی ہیں اس عورت کے ہاں ہے گزرے توانہوں نے اس سے پوچھاکہ کیا ہے گزرے توانہوں نے اس سے پوچھاکہ کو چھاکہ کو چھاکہ کو چھاکہ کو کون ہے ؟ انہوں نے بتالیا کہ میں فلال ہول۔ تواس عورت نے پوچھاکہ تو کون ہے ؟ انہوں نے بتلایا کہ میں فلال ہول۔ تواس عورت نے (با انتہاری ہے) کہا:۔

" نہیں! تم وہ نہیں ہو۔ میں نے اس وقت تمہاری آنکھول کے در میان ایک نور دیکھا تھا جو اس وقت نہ سر

مجھے نظر میں آرہاہ، میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کیا کیا"؟

جھڑت عبداللہ نے اس کوداقعہ بتلایا (کہ یمال سے جانے کے بعد میری شادی ہوئی اور میں نے بیوی کے ساتھ رات گزاری ،اس پراس عورت نے کہا :۔

ظہور نبوت کی بیش گوئی:-....خداک قتم میں بدکار عورت نہیں ہوں،بلکہ میں نے تمہارے چرے پر

ایک نورد یکھا تھااس نے میں نے چاہا کہ وہ نور جھ میں آجائے گراللہ کی مرضی یہ نہیں تھی، بلکہ جمال اس نے چاہا بہال اس نور کو بھے دیا، تما پی یوی کو خوش خبری وہ کہ دنیا کا بہترین انسان اس کے پیٹ میں ہے۔ "الح حسینہ کے علم کا امتحال : - . . . . . . اقول۔ موالف کتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس عورت کانام جس نے استرت عبد اللہ کو اپنے جہم کی چیش کش کی تھی لیلتہ العدویہ تھا۔ اس وقت حصر ت عبد اللہ اپنے مکان کی تھیر میں معمر وف شے اور ن کے چرے پر مثی اور گروو غبار لگا ہوا تھا اور یہ کہ انہوں نے کہا میں ذراا پنابد ن صاف کر لوں پھر میں تیر ہے ہاں آؤل گا۔ بجرووای کے پاس حضر ت آمنہ کے ساتھ جمستری کرنے کے ابعد سے جب کہ وہ نوران ہے حضر ت آمنہ میں انہوں نے بوچھا کہ کیا بھے اب بھی اس بات میں وہ کچیں ہے جو تو نے کس تھی۔ اس نے کہا نہیں اانہوں نے بوچھا کیوں ؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم اس بات میں وہ کچیں ہے جو تو نے کس تھی۔ اس نے کہا نہیں اانہوں نے بوچھا کیوں ؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم ایک نور لے کر داخی تھی گر اس کولے کروائیس نہیں آئے۔ سیر ت ابن جشام میں (یہ ایک نور لے کر داخی تھی۔ اس میں گئے تھے گر اس کولے کروائیس نہیں آئے۔ سیر ت ابن جشام میں (یہ دواب) اس طرح ہے کہ :۔

"جب تم میرے پاس سے گزرے تو تمہاری دونوں آنکھوں کے نتیج میں ایک روشنی تھی، اس لئے میں ایک روشنی تھی، اس لئے میں نے میں رہمستری کی کو عوت دی مگر تم نے اکار کر دیالور آمنہ کے پاس چلے سے دواس نور کو لے تنمیں۔ اگر تم ان کے ساتھ جبستر ہو چکے ہو تودہ یقینا ایک بادشاہ کو جنم دیں گئے۔

ن سے ماہ سے مورت کے خلاف پیش کش : ۔ .... یہال دافتہ کا مختف ہونا ممکن ہے۔ یہ تنصیل ظاہر کرتی فطرت عورت کے خلاف پیش کش : ۔ .... یہال دافتہ کا مختف ہونا ممکن ہے۔ یہ تنصیل ظاہر کرتی ہور ہی ہور ہی ہور دو ان کے ساتھ ہم بستر ہوں گے۔ نیزوہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایک نبی آئے دالے ہیں جن کے پاس سلطنت اور طاقت ہو گ۔ ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ عبد اللہ نے جب اس کے پاس (دوبارہ جاکر) اس کی پیشکش اسے یاد دلائی تو (دوزنا کے ادادے سے ہر گز نہیں تھی بلکہ وہ اس مقصد کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہے جس کی وجہ سے وہ عور تول کی ادادے سے ہر گز نہیں تھی بلکہ وہ اس مقصد کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہے جس کی وجہ سے وہ عور تول کی فطرت اور عادت کے خلاف ان کے ساتھ ہم بستری کے عوض او تول کی اتنی بڑی مقد ار بھی نثار کرنے کے فطرت اور عادت کے خلاف نبیں بڑتی، بلکہ اور اس بات کو خابت کردیتی ہے۔ پھر وفا نے ختمے اور اس نے حض سے وہ ال کا تذکرہ کیا ہے اور اس چیش تش کا بھی جو اس نے حضر سے عبد انتہ سے کی مقد انتہ ہے کی اللہ بیٹ واس نے حضر سے عبد انتہ سے کی مقد اللہ بھی نالہ بھی جو اس نے حضر سے عبد انتہ سے کی مقد اللہ بھی نواس نے حضر سے عبد انتہ سے کی مقد اللہ بھی نواس نے حضر سے عبد انتہ سے کی مقد اللہ بھی نواس نے حضر سے عبد انتہ سے کی مقد اللہ بھی نواس نے حضر سے عبد انتہ سے کی مقد اللہ بھی نواس نے دور اس خور سے واللہ اللہ بھی نواس نے دور اس خور اس خور سے دور اس خور سے کی دو اس نے دور اس خور سے واللہ اللہ بھی دو اس نے دور اس خور سے واللہ اللہ بھی دو اس نے دور اس خور سے عبد انتہ سے کی دور اس نے دور اس خور سے واللہ اللہ بھی دو اس نے دور اس کے دور اس خور سے دور سے دو

 مستجھتے تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کاسب سے بڑالڑ کا پی سو تنفی ہاں کے لئے اپنیاب کا جائشین ہوجا تا تھا۔

زمان خیا بلیت کے بیمودہ طریقے: ۔۔ ۔۔۔ بعض مؤر خیس لکھتے ہیں کہ ذمان خیا بلیت ہیں سب سے ذیادہ

بیمودہ رسم یہ سمجھی جاتی تھی کہ ایک شخص ایسی دولڑ کیوں سے شادی کر سکتا تھا جو آپس ہیں سکی مبنیں ہول (پھر

سو تنفی ہاں کے ساتحہ شادی کے متعلق لکھتے ہیں کہ ) جو شخص اپنی سو تنفی ہاں سے شادی کر لیتا تھا اس پر خود قرلیش

بھی عیب اگاتے تھے ایسے آدمی کودہ "خینون" کہتے تھے جس کے معنی ہیں وہ آدمی جواہے باپ کی بیوی کے متعلق

د کادٹ ذالے۔ ایسی شادی کودہ اوگ "خیاح المقت" یعی زناکا عقد کتے تھے۔ ایسی عورت کو "رابہ" لیمنی زناکر نے

والی اور ایسے شوہر کوزائی کہتے تھے۔

بعض نوگ کہتے ہیں کہ آنخضرت علیہ کے کہ اوپر کی پہنوں میں بھی ایسا نکاح بلیا جاتا ہے اس کئے کہ خزیر ہے۔ اس کئے کہ خزیر ہے جاتا ہے اس کئے کہ خزیر ہے۔ ایک تھا، جب مرگیا تواس کاسب سے بڑالڑ کا گنانہ اپن مائیدر پر باپ کا جانشین بنا تھااور اس سے نضر پیدا ہواجو خود بھی آپ کے اجداد میں ہے۔

آب علی ایک نام است میں جھول نہیں تھا:۔۔۔۔۔۔ قول بالک ناطانور لغوب اس لئے کہ اپنیاب کے مریف کے رہے میں ہوئی۔ یہ مریف کے بعد کنانہ کی تو تی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ فاط بات اس لئے جلی کہ کنانہ نے اس کے بعد اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنی تھی اور اس کا بھی وہی نام تھا جو کنانہ کی مائید د کا تھا۔ اس سے نعز پید آبوا۔

اس سلسلے میں اہام سیمیا کا قول ہے کہ باپ کی بیوی ہے اکاح گذشتہ شریعت کے مطابق جاہیت کے دہانہ میں ہے تھا جے ذہانہ میں جائز تھا۔ اور یہ حرام رشتوں میں ہے نہیں تھا جسے انہوں نے توڑا ہواور نہ ان غاط باتوں میں ہے تھا جسے جاہلیت کے دور میں ایجاد کیا گیا ہو۔ کیو تکہ یہ ایک ایسا معاطمہ ہے جو آنخضرت تھا ہے کہ نسب میں چیش آرہا ہے چنانچہ کن نہ نے ایپ ایس خزیمہ کی بیوی ہے شادی کی جس کا نام برتہ بنت مُرتہ تھا اور اہام سمیلی کے قول کے مطابق )اس سے نصر ابن گنانہ پیدا ہوا۔

اس کے مااوہ ہاشم نے بھی اپنے باب کی بیوی واقد و سے شادی کرلی تھی اس سے ان کے ایک لڑکی صفیحہ پیدا ہوئی ، گریہ آنخضرت علی کے نسب میں شامل شیں ہے کیونکہ واقدہ کے بیٹ سے آنخضرت علی ان کے اجداد میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ او هر آنخضرت علی کارشاد ہے کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہول زنا ہے نہیں (حین میر سے نسب میں کمیں بھی کوئی زنا ہے پیدا شدہ نہیں ہے) اس لئے اللہ تعالی کارشاد ہے۔
(حین میر سے نسب میں کمیں بھی کوئی زنا ہے پیدا شدہ نہیں ہے) اس لئے اللہ تعالی کارشاد ہے۔
لائے حوا ماری میں آنے کہ میں الیساء الی ماقد سکف الن اللہ ہے سورة نساء رکوع سے۔

ترجمہ: تم ان عور تول نے نکاح مت کرو جن ہے تمہارے باپ اوایانا نے نکاح کیا ہو گرجو بات گزر گئی گرر گئی۔
اس بارے میں قر آن ہے استدلال : - ، ، اینی گذشتہ ذمان میں اس نکاح کے طال ہونے کی وجہ ہے جو ایسی شادیال ہو کی وہ ہے جو ایسی شادیال ہو کی وہ ہیں (اب ایسی شادیال تمہارے اوپر حرام کروی گئی ہیں) اس استفاء کا قائدہ یہ ہے کہ آنحضرت ہے ہے کہ آنحضرت ہے کے نسب مبارک میں کوئی عیب نہیں پڑتا ، یہ بات ظاہر ہے کہ آپ ہے کہ قر آن پاک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پیشہ ورعور تول یا بدکار عور تول میں ہے کسی کی اولاد ہو۔ آپ و کیصتے ہیں کہ قر آن پاک میں جن چیزول ہے دوکا گیا ہے گئی وہ جائز نہیں ان میں ہے کسی کے مماتحد اللہ تعالیٰ نے الا مافد سلف میں جن چیزول ہے دوکا گیا ہے گئی وہ کا اضافہ نہیں فرہ یا۔ مثلاً قر آن میں ہولا نفر ہوا الوناء کی نی ذیا کے قریب لینی مرجو بات کرر گئی گزر گئی۔ کی شرط کا اضافہ نہیں فرہ یا۔ مثلاً قر آن میں ہولا نفر ہوا الوناء کی نی ذیا کے قریب

مت جاد گراس کے بعد الا مافلہ سلف نہیں فرمایا گیا ( ایعنی زنااییا فعل نہیں ہے کہ اگر پچھلے دور میں کسی نے کیا ہے تودہ جائز ہو گاادر اس پر کوئی گناد نہیں ہو گابلکہ دہ ہمیشہ حرام رہاہے ادر ہے )۔

ای طرح الله تعالی کارشادے:۔

و لا تفتلوا الله من آیتی عرب الله یعنی جم شخص کے قبل کرنے کواللہ تعالی نے حرام کیا ہے اس کو قبل مت کرونہ مگراس کے بعد بھی الا ماقلہ مسلف کے ذریعہ پیچھلے ذمانہ کا استفاء نہیں فرمایا۔ اس طرح سوائے اس کے گناہوں میں سے کسی بھی گناہ کو جمال قر آن میں روکا گیااس کے ساتھ آیہ استفاء ذکر نہیں کیا گیا۔ اس طرح دوستی بہنوں کو نکاح میں النا کیو تکہ یہ بھی ہم سے بہلی شریعت میں جائز تھا (یعنی ایسی دولئر کیوں سے سے نکاح کرنا جو آئیں میں سنگی بہنوں ہوں۔ چنانچہ حضرت یعقوب نے راحیل اور ان کی بہن لگا سے شادی کی ہوئی مشیل بیان معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یمال تک امام سیکی کا کلام ہے۔

(جو کھے چیچے ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ ہے) یہ نا قابل توجہ ہے اور نہ اس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے کیو نکہ ان کا یہ کمنا کہ حضرت یعقوب کی بیویاں آپس میں سنگی مبنیں تھیں ،اس کی تر دید قامنی بیضاویؒ کے قول سے ہور ہی ہے کہ یعقوبؒ نے کیا ہے اس کی بمن راحیل کے انتقال کے بعد شادی کی تھی۔

ملامدواحریؒ کی کتاب اسلب النزول میں ہے کہ بخاری میں اسباط سے دوایت ہے کہ مفسرین کتے ہیں۔
وستور چاہلیت کی ممانعت :------ ذہائی المیں اسلام کے ابتدائی دور میں مدینے والوں میں وستور تھا کہ اگر کوئی مخض مرجاتا تھا تو اس کا بیٹا پی سوتیلی ماں کا مالک ہوجاتا تھا لڑکا ماکیدر کے لویر اپنا کپڑاؤال و بتا اور اس کے بعد اس عورت پر اس کا حق خود عورت یا کی بھی دوسرے آدمی سے ذیادہ ہوجاتا تھا۔ اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تو بغیر مرکے اس مریر شادی کر لیتا جو مرنے والا اواکر چکا تھا اور اگر چاہتا تو کسی دوسرے آدمی سے اس کی شادی کر دیتا تھر مرخودو صول کر لیتا، اس عورت کو کچھ شیس دیتا تھا ای طرح آگر وہ چاہتا تو اس عورت کو یول بی شادی کر دیتا تھا ای طرح آگر وہ چاہتا تو اس عورت کو یول بی پڑھوڑ ہے رکھتا (یشنی شوور میں ریشنی اسلام کے بالکل ابتدائی دور بیس انساریوں میں سے ایک خوص مرگیا۔ فور اس کی بوی کے پاس مرنے والے کا لڑکا آیا اور اس نے اپنا کپڑا اس میں انساریوں میں سے ایک محض مرگیا۔ فور اس کی بوی کے پاس مرنے والے کا لڑکا آیا اور اس نے اپنا کپڑا اس مصیبت سے نجات پانے کو اپنی بیتا سائی افرد ہو اس کی باس مرنے والے کا لڑکا آیا اور اس نے اپنا کپڑا اس مصیبت سے نجات پانے کے لئے اپنی جان کا فدیہ اس کو واکس کے پاس گیا اور شداس کا خرچہ اٹھایا تاکہ وہ اس مصیبت سے نجات پانے کو اپنی بیتا سائی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ناز ل فرمائی۔ مصیبت سے نجات پانے کو اپنی بیتا سائی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ناز ل فرمائی۔

لَاتَكُعُوا مَانَكَعَ آبادُ كُم مِنَ البِّاءِ الحد الآية الور وُسَاء باركوع ا

ترجمہ: تم ان عور تول سے انکاح مت کروجن کے تمہارے باپ دادایانا نے انکاح کیا ہو گرجو بات گررگی گردگی الیک مال پر بیٹے کا بیہود و دعولی: ------اس آیت کریمہ کے نازل ہوئے کا سب یہ بھی ) بیان کیاجا تا ہے کہ ایک شخص ابد قیس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے قیس نے اپنی مائید رکوا پنے انکاح میں لیما چاہا تو اس عورت نے کہ ایک شخص نے تجھے ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھا ہے۔ پھر بھی میں آنخصرت بھائے کے پاس جاکر آپ ہے اس بارے میں پوچش ہول۔ آپ تھائے کے پاس حاضر ہوکر جب اس نے یہ صورت حال بتلائی تو اس وقت یہ آیت بازل ہوئی۔

اس رسم کی اسلام میں سخت سمز! ----- حضرت براء ابن عاذب سے روایت ہے کہ میری اپنا موں حضرت ابوالقرداء " ہے ملا قات ہوئی۔ اس وقت ان کے پاس ایک جھنڈا تھا (اپینی وہ جماد کی مہم پر جارہ ہے ) میں نے پوچھا آپ کمال جارہے ہیں۔ کما کہ مجھے رسول اللہ ہی ایک ایسے آدی کے پاس بھی رہے ہیں جس نے اپنی سوتی ماں سے شادی کرلی ہے۔ اب میں اس کی گردن مار نے جارہا ہوں۔ "احد کی روایت میں اتنااور دیا وہ میں ایس کی گردن مار دول) اور اس کا مال و میں جھین لول۔ (اس سے معلوم ہو تاہے کہ اسلام میں ایسے شخص کے لئے گئا سخت تھم ہے)۔

دوسکی بہنول ہے بیک وفت نکاح :-- بین مؤر نین لکھے بیں کہ زمانہ جا بلیت میں عربوں میں بہ طریقہ تفاکہ جب کوئی شخص نکاح کرنا چا بتا تووہ "خطب " لینی "رشتہ دیا" کہ دیتالور لڑکی والے اس کے جواب میں کہ دیتے "نکے "لینی " نکاح کیا " یہ لفظ گویاان کے ایجاب و قبول کے قائم تھے۔ نیز (ان بی بعن مؤر خین کا قول ہے کا خوال ہے تاکہ دولوگ الی دولا کیوں ہے بیک وقت شادی کر کا قول ہے کہ جو آپس میں سکی ہوں یعنی باوجودیہ کہ خودوہ بھی اس کو برا جانتے تھے جیساکہ گزر چکاہے۔

"میں عواتک اور فواطم کی او لاو ہوں "\_

عوا تک اور قواطم کی اولاد :- ... (عوا تک ما تله کی جنت به عاتکه کے معنی پاک دامن کے ہیں۔ فواطم فاطمہ کی جنع ہے جس کے معنی ہیں ایسی او نثنی جس کے بیجے کا دودھ چیئر ادبیا گیا ہو۔ ادھر عا تکہ اور فاطمہ عرب میں عور تول کے مقبول ناموں میں ہے ہیں چنانچہ آنخضرت عظیم کی نسبی دادیوں میں کئی عا تکہ اور فاطمہ نام کی ہیں۔ یہاں عوا تک ادر فواطم کے معنی مر او نہیں ہیں بلکہ نام مر ادہیں کہ میں عا تکادُل اور فاطمادُل کا بیٹا لیعنی ان کی اولاد ہول)۔

موقعہ مجوقہ اس کا اظہار .... حضرت قادہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوایوب انصاری اسے سے ایک کھوڑا دوڑایا تھا۔ آنحضرت حضرت کا گھوڑا حضرت ایوب کے گھوڑے سے آگے نکل حمیا تو آپ نے فرمایا۔ فرمایا۔

"میں عواتک لیتی عاتکاؤل کا بیٹا ہول۔ بوریہ (لیتی میر انگوڑا) نمایت سبک و فآر بور تیزروہے"۔

اور آتخضرت ﷺ نے ایک فروہ میں کینی غروہ حنین اور غروہ احد میں فرمایا :۔

سور بہ سرت ہے ہے۔ بیت سروہ میں طروہ میں در سروہ سدن در سروہ سدت ہوتا ہوں۔ "
"میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میں عبدامطلب کا بیٹا ہوں ، میں عاتذکاؤں کا بیٹا ہوں "۔
ایک روایت میں آیا ہے کہ میں بنی سلیم کی عاتفاؤں کا بیٹا ہوں۔ (یمان سب جگہ بیٹا ہے سراو اولاو
ہے) عیون الد شرمیں ہے کہ عاشکہ کے معنی خوشہوے معطریایاک کے ہیں۔

آپ اللے کے نسب میں کئی عا آکا کمیں ہیں، پڑھ نے زیادہ تعداد ہتلائی ہے اور پڑھ نے کم ۔ حافظ این عساکر نے نقل کیا ہے

کہ آنخضرت کے نسب میں کئی عا آکا کمیں ہیں، پڑھ نے زیادہ تعداد ہتلائی ہے اور پڑھ نے کم ۔ حافظ این عساکر نے نقل کیا ہے

کہ آنخضرت کے کی نسبی ما کمی ( یعنی جدات دادیاں) چودہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ گیارہ ہیں اور ان میں

سب سے پہلی عا تکہ (نامی عورت) لوگ این غالب کی مال ہیں۔ بنی سلیم میں جو عا تکا کمیں ہیں ان میں ایک تو
عا تک بنت ہلال ہیں جو عبد مناف کی مال ہیں۔ دوسر کی ما تکہ بنت او قص این مزر واین ہلال ہیں جو ہا شم کی مال

ہیں۔ تیسر کی عاتمہ بنت مزر واین ہلال ہیں جورسول اللہ ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پایا تھا جیسا کہ آگ کی عا تکاؤں سے مراو قبیلہ بنی سلیم کی وہ تین دوشیز آئیں ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پایا تھا جیسا کہ آگ

رضاعت کے داقعہ میں آرہاہے۔ان تنیوں کانام ناتکہ تھا۔

آپ کے نسب میں فاطمانیں ہیں۔ ۔۔۔۔۔۔ نی بعض اوگ سعد ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی سب مائی ہیں۔ اس مؤلف کھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یا آخل ہیں۔ آپ اول ہونی ہیں۔ آپ اول ہونی ہیں۔ آپ اول ہونی ہیں۔ آپ اول ہونی ہیں۔ آپ آٹھ ہیں۔ آپ آٹھ ہیں۔ آپ آٹھ کی اور ہال کی جانب سے جو آپ آٹھ کی اور ہیں ہیں جی ان ہیں ہے دو کے سوا متعین طریقے پر یہ معلوم نہیں کہ کس کس کانام فاطمہ رہا ہے۔ وہ دو ویہ ہیں:۔ حضرت عبد اللہ کی والدہ فاطمہ اور تعی کی مال فاطمہ سے کہ آخم میں کہ کس کس کانام فاطمہ رہا فرماکر کہ ''میں فاطماؤل کی اوالد ہول۔''صرف وہ فاطمہ ہیں شام ہول جو آپ کے نسب کا جز ہیں بلکہ عام فرماکر کہ ''میں فاطماؤل کی اوالد ہول۔''صرف وہ فاطمہ سے شامل ہول جو اسد ایرج آٹم کی مال ہیں۔ نیزوہ فاطمہ بنت اسد بھی جو حضرت علی گی فاطمہ ہیں۔ اور خودان فاطمہ کی مال فاطمہ (ایسی جو حضرت علی گی متعلق میں فاطمہ بنت اسد بھی جو حضرت علی گی مساجزادی رسول اللہ ہیں۔ ایک فاطمہ بنت فرمایاور تھم دیا کہ اس میں۔ ایک فاطمہ بنت اسد ہیں۔ بعض محققین نے ان میں میں۔ ور میں ناظمہ فی کان میں۔ ایک فاطمہ بنت اسد ہیں۔ بعض محققین نے ان میں فاطمہ بنت اسد ہیں۔ بعض محققین نے ان میں فاطمہ بنت حرث اور عبد مناف کی نائی فاطمہ بنت اسد ہیں۔ بعض محققین نے ان میں فاطمہ بنت اسد ہیں۔ بعض محققین نے ان میں فاطمہ بنت اسد ہیں۔ بعض محققین نے ان میں فاطمہ بنت اسد ہیں۔ بعض محققین نے ان میں فاطمہ بنت اسد ہیں۔ بعض محققین نے ان میں فاطمہ بنت اسد ہیں۔ بعض محققین نے ان میں فاطمہ بنت اس فاطمہ بنت اس فاطمہ بنت حرث اور عبد مناف کی نائی فاطمہ بنت اس فاطمہ بنت حرث اور عبد مناف کی نائی فاطمہ بنت اس فاطمہ بنت حرث اور عبد مناف کی نائی فاطمہ بنت اس فاطمہ بنت فاطمہ بنت فی فاطمہ بنت فی فاطمہ بنت فی منافل کیا ہے۔ واللہ ایا فاطمہ کی والدہ فاطمہ بنت فی فاطمہ بنت فور مناف کی نائی فاطمہ بنت فور مناف کی نائی فاطمہ بنت فاطمہ بنت فور مناف کی نائی فاطمہ بنت فور مناف کی نائی فاطمہ بنت فی فاطمہ بنت فور مناف کی نائی فاطمہ بنت فور مناف کی نائی فاطمہ بنت فور مناف کی نائی فاطمہ بنت فی مناف کی نائی فی فی فی فی کو نائی منافر کی نائی فی فی فی فی فی کو نائی منافر کی نائی میں کی کو نائی کو نائی کو نائی ک

آبِ عَلَيْ کَ آبادُ اجداد کے شرعی نکاح: -- من حضرت عائشہ میدیقہ" اور حضرت ابن عبال" آنخسرت علی ہے ردایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ "میں نکاحوں کے ذریعہ پیدا ہوا ہول زما کے ذریعہ ( الینی آپ کے آباء واجد او میں جتنے بھی ہیں سب کے شر کی نکاح ہوئے ہیں اور الن کی جنتی اولاویں ایسی جنتی اولاویں ایسی خرجی آپ کی جائز اولاد ہیں ان میں سے کوئی بھی ہی ایسا نہیں بینی جو آپ کی نسبی وادا ہیں وہ سب کے سب اپنے مال ہاپ کی جائز اولاد ہیں ان میں سے کوئی بھی بھی ایسا نہیں ہے جو مال باپ کی بدکاری کے دریعہ پیدا ہوا ہو۔ آپ علی کے نسبی اجداد کے شرعی نکاحوں کے متعلق آگے

نسبی پاکیرگی منظیم معجز قسس بیات بیجی گزر بھی ہے کہ (اس ذبانہ بین اپیاہو تا تفاکہ) مورت مرد کے ایک عرصہ تک نا جائز تعلقات رہتے تھے (اور اس کے بیجہ بین نا جائز اولاد پیدا ہوتی تھی) پھر اگروہ چاہتے تو اپس بین شادی کر لینے تھے مطلب بیہ کہ عرب ذبا کو جائز بیجھے تھے گر ان بین جو شریف اور نیک لوگ تھے دہ کا کیا تھا ماس برائی ہے بیجے تھے اور ایسے بھی تھے جنول نے جا بلیت کے ذبانے بین بھی اس کو اپنے او پر حرام کر لیا تھا (بیدہ اوگ تھے جو اپنی فطری شرات اور نا علمی کے باوجود پر ائی کو پر ائی سیجھے تھے اور تمام عمر اس سے اپناوا من بچائے دکھتے تھے۔ چنانچہ آنخضرت تھی کے اجداد میں سب حضرات دی جی جن میں شرادت طبعی اور فطری تھی۔ اور وہ اوگ آئی فطرت سلیمہ کی بناء پر ہمیشہ اپنے ذبائے کی برائیوں کو بر ائی سیجھے میں شرادت طبعی اور فطری تھی۔ اور وہ اوگ آئی فطرت سلیمہ کی بناء پر ہمیشہ اپنے ذبائے کی برائیوں کو برائی سیجھے انسان کو پیدا کر با تھا۔ اس نے اس نے آپ کو بچائے دیا ہوئے تھے۔ چنانچہ بی سلیم کو ان گن سل اور نسلف ہے دونوں جمان کے بہترین انسان کو پیدا کر باتھا۔ اس نے اس نے آپ کو بچائے دیا ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ بھی آنخضرت تھی کا ایک عظیم مجزہ ہے کہ رکھا جن میں اس دور کے اکثر لوگ گھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ بھی آنخضرت تھی کا ایک عظیم مجزہ ہے کہ رکھا جن میں اس دور کے اکثر لوگ گھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ بھی آنخضرت تھی کا ایک عظیم مجزہ ہے کہ گنف دور آنے ان میں بہتر ایک طویل سلیلہ ہے اور جس پر معدیوں کی لمین کر دی اور علم و جمالت کے مختلف دور آنے ان میں یہ نسب دقت کی ہر برائی سے محفوظ دام ہا)۔

قومیں نور نبی کے لئے حریص رہیں:-....حضرت ابوہر مرہ ہے دوایت ہے کہ رمول اللہ ﷺ نے فرمایا :۔

جب ہے میں آدم کے ملب (نطفے) سے نکا ہوں میں کی بدکار کے ذریعہ پیدا نہیں ہوااور تمام قومیں پشت در پشت (جھے اپن قوم کا فر دیکھنے کے لئے) آپس میں الجھتی رہیں یمال تک کہ میں دوانتائی افضل آدمیوں بینی ہاشم اور ذہر ہ کی اولاد میں پیدا ہوا۔

سبب ہے۔ چنانچہ ابن عساکر نے سلمان فاری سے روایت کی ہے کہ جبر کیل رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر مدینان کی ان

آنخضرت علی کی منات کا منات کا سبب :- ..... "آپ ای کارب آب مرات فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابرائیم کو اپنادوست بنایا تھا تو آپ کو اپنامجوب بنایا ہے، میں نے اپنے لئے آپ سے زیادہ شریف و معزز کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ میں نے د نیالور و نیاوالوں کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ انہیں و کھاؤں کہ میر سے فزد میک آپ کا کتنا ر تبہ اور مر تبہ ہے اور اگر آب نے ہوتے تو میں و نیا کو پیدائہ کرتا"۔

محمد علی نے نہ ہوئے تو پہلے بھی نہ ہوتا: - · · · · اس طرح سیرت النوبیہ ولآ ثار الجمد یہ میں جا کم کی حضرت عمر فاروق ہے مرفوعات ہوا ہے کہ حضرت آوم نے عرش پررسول الله علی کا نام نامی لکھا ہوا ویکھا تھا اور الله تعالیٰ نے ان ہے فرملیا تھا کہ ''اگر محمد علی نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدانہ کر تا۔'' نیز محلف سندول ہے ایک روایت ہے کہ جب الله تعالی نے آدم کو پیدا کیا توان کے دل میں ڈالا گیا کہ دہ یہ کہیں: -

اے بروردگار! تونے میر القب ابو محمد علی کیون رکھاہے ؟ اللہ تعالی نے قرمایا:-

نور محمد علی مرعرش جلوہ ریال:--...."اے آدم البناسر اٹھا۔"آدم نے سر اٹھایا توان کوعرش کے پردول میں آنحضرت علی کانور نظر آیا۔انہوں نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ "اے پردردگاریہ نور کیما ہے"؟

جواب ما کہ "بید فور میرے نی کا فورے جو تمہاری اولاد میں ہوں گے، آسانوں میں ان کانام احمہ بھائے ہو اور میں میں میں میں اور اسان کو پیدا کر تا"۔

ہے اور میں میں میں میں میں اگروہ نہ ہوتے تو نہ میں تمہیں پیدا کر تالور نہ ذہیں اور آسان کو پیدا کر تا"۔

بنی ہاشم اور بنی زہرہ کی سعادت :----- گذشتہ آسانی کتابوں میں آپ بھائے کے ظہور کی اطلاع ہے جو انبیاءً کے ذریعہ ووسروں تک بینی چنانچہ جیسا کہ حضور بھائے نے فرمایائی سعادت اور بزرگی کے لئے گذشتہ وور میں ہر قوم آرزو مندر ہی جس کی طرف آپ بھائے نے اور کی روایت میں اشارہ فرمایا ہے۔ میر اللہ تعالی نے بید سی ہر قوم آرزو مندر ہی جس کی طرف آپ بھائے نے اور کی روایت میں اشارہ فرمایا ہے۔ میر اللہ تعالیٰ نے بید سعادت نی ہاشم اور کی ذریعہ میں اور اس طرح ان دونوں اولاد میں ہو کمی اور اس طرح ان دونوں خاندانوں کے ذریعہ سرور کا منات میں اس میں تشریف لائے )۔

اقول مولف کئے ہیں (گذشتہ روایت میں بدکار کالفظ استعال ہوا ہے اس کی تشریخ کرتے ہوئے کئے ہیں کہ) بدکار ہے مراد زمانہ عبالمیت کی وہ عور تیس ہیں جوا ہے وروازوں پر ایک علامت یا جھنڈالگالیا کرتی تھیں۔ جس شخص کاول چاہتاوہ حرام کاری کے لئے ان کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ اگر ان میں ہے کسی کو حمل ٹھہر جاتا اور بھر بچہ پیدا ہوجاتا تواس کے پاس آنے والے لوگ اس کے بال جمع ہوجاتے لور آبس میں قیافہ شنائ کرتے اور اس بچ کی صورت ان میں ہے جس کے ساتھ بھی بچھ کی ہوئی ہوئی وہ بچہ اس کے سپر دکر دیاجا تا اور وہ اس کا اور اس بچ کی صورت ان میں ہے جس کے ساتھ بھی بچھ کی ہوئی ہوئی وہ بچہ اس کے سپر دکر دیاجا تا اور وہ اس کا اور اس کے بات کے اس کے سپر دکر دیاجا تا اور وہ اس کا اس میں سکتا تھا۔ واللہ اعلم۔

 ہوں باغتبار نسب کے ، باعتبار مسر الی رشتہ داروں کے اور باعتبار شر افت کے ، میرے آباء داجد او میں آوٹم کے وقت ہے بھی زنا نہیں ہوا۔مب کے نکاح ہوئے "۔

حضرت این عبائ کی ایک روایت شی (یہ الفاظ بھی ہیں کہ سب کے نکاح ہوئے)اسلامی نکاح کی طرح ایک شخص دوسرے مخص کو لڑک کے لئے رشتہ دیتا ہے، مہر اواکر تاہے اور شادی کر لیتا ہے۔ لقد جاء کم رسول من اُنفسیکم کی قرآت میں ف پر چش ہے جس سے ایکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تمہارے پاس (مینی قرایش کے پاس الیے رسول آئے ہیں جو تم بی میں سے ہیں، لیکن جیساکہ اوپر کی روایت میں گزر ااگر انفسیکم کوف پر زیر کے ساتھ اُنفسیکم پڑھا جائے توای کے معنی وہ ہول کے جواوپر بیان ہوئے)۔

پورے نسب میں شر انط نکاح مکمل: - - امام سکی فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیہ کے نب میں حضرت اللہ کے نب میں حضرت آدم تک جتنے بھی نکاح ہیں ان میں نکاح کے درست ہونے کی وہ تمام شر طیس پائی جاتی ہیں جو ایک اسلامی نکاح کے لئے ضروری ہیں۔ حضرت آدم تک آپ کے نسب میں کوئی نکاح ایسا نہیں مل سکتا جس میں وہ ساری شر طیس موجودنہ ہوں جو آج کے موجودہ اسلامی نکاح کے درست ہونے کے لئے ضروری ہیں۔ امام سکی ساری شر طیس موجودنہ ہوں جو آج کے موجودہ اسلامی نکاح کے درست ہونے کے لئے ضروری ہیں۔ امام سکی کہتے ہیں ،اس لئے اس بات پر اپنے دل سے اعتقاد اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مختص یہ یقین نہیں رکھتا تو دود نیالور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔

نسب نبوی اور انعام خداوندی :-.... بعض محقین لکیے ہیں کہ رسول اللہ بھٹے پراللہ تعالیٰ کی یہ ایک عظیم عزایت ہے کہ آدم ہے لے کر آنخضرت بھٹے کی اپنا اب کے یمال پیدائش تک اس نے آپ بھٹے کے تمام آباء واجداو کے نکاح آیک بی طریعے پر رکھے جو آپ بھٹے کی شریعت کے مطابق ہے۔ آپ بھٹے کے نسب میں کی کا نکاح ذمانہ جاہلیت کے اس طریعے پر نہیں ہواکہ آگر کوئی فخض شادی کا اداوہ کرتا تو وہ کہ ویتا "رشتہ دیا۔ "ور لڑی والے کہ دیتے "نکاح ہوگیا" جیسا کہ گزر چکا ہے (کیونکہ یہ طریقہ اسلامی نکاح کے طریقہ اسلامی نکاح کے طریقہ کے خلاف ہے اس طرح نکاح نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور آنخضرت تعلق پر اس کا خاص احسان طریقے کے خلاف ہے اس طرح نکاح نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور آنخضرت تعلق کی نسبی شرافت و عظمت پر انگی رکمی جاسے حالا نکہ آپ تھٹے کے پورے نسب میں بہت سے ایسے دور آئے ہیں جب کہ ہر طرف عالت اور خلاف شریعت یا تول کا دور و دورہ تھا)

باندیاں بھی اس اصول میں شامل: ----- (زمانہ عالمیت کے نکاح کاجو طریقہ اوپر ذکر کیا گیاہے) وہ
ایجاب و قبول کے قائم مقام سجھا جاتا تھا۔ اسلامی نکاح سے مرادیہ ہے کہ وہ طریقہ جو عورت کو مرو کے
لئے (اللہ کے نزدیک) حلال کر دیتاہے یہاں تک کہ اس میں باندی کا حکم بھی شامل ہے کیو نکہ حضرت اسائے۔ اُل
کی والدہ حضرت اسائے۔ اُل کے حمل تک حضرت ابراہیم کی بیوی نہیں بلکہ باندی تھیں۔ اس سے پہلے حضرت
ابراہیم نے ان کو آذاد کر کے ان سے نکاح نہیں کیا تھا (اسلام میں باندی کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا جائز ہے
کیو نکہ وہ اپنے مالک مردکی ملکبت ہوتی ہے۔ اگر مرداس کو اپنی بیوی بناکر رکھنا چاہے تواس کو آذاد کر کے اس سے
کیو نکہ وہ اپنے مالک مردکی ملکبت ہوتی ہے۔ اگر مرداس کو اپنی بیوی بناکر رکھنا چاہے تواس کو آذاد کر کے اس سے
کارج کر سکتا ہے)۔

ے اہلیت میں نکاح کی قسمیں :-....دعترت عائشہ ہے بخاری میں روایت ہے کہ جاہلیت کے ذمانے میں نکاح جارت کے دمانے می نکاح چار قسم ہے ہوتے تھے۔ایک توابیانکاح جس طرح لوگ آج کل کرتے ہیں بیعنی شر کا ایجاب و تبول کے ذر بید۔ یہ نمیں کہ مر د کہ دے رشتہ کیااور لڑکوالے کہ دیں نکاح کیا،دومری شم نکاح کی ہی تھی جو ذکرکی گئی (کہ مر دیے" رشتہ کیا"کہاور لڑک والول نے" نکاح کیا"کہہ دیا)۔ایک نکاح بعثایااو نکاح استبضاع تھا،ایک نکاح جمع تھا (الن کی تفصیل آگے آر بی ہے)۔ جالمیت کے نکاحول میں ایک باپ کی بیوی سے (بیعنی سوتیلی مال سے باپ کے جو کا ہے دوالی سے باپ کے مرنے کے بعد) سب سے بڑے لڑکے کا نکاح تھا۔ای طرح جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے دوالی لڑکیوں سے نکاح جو آپس میں مگی بہتیں ہول۔

نسب نبوی میں ماجائز نگاح کا وجود نمیں:----اب مرادیہ ہوگی کہ آنخفرت اللے کے نسب میں باپ کی بیوی سے بھی کا نکاح ٹابت نہیں۔ یہ بات سیمائی کی اس روایت کے ظاف ہے جو بیچھے گزر پھی ہے۔ رایعنی یہ کہ ہائی ہے خلاف ہے جو بیچھے گزر پھی ہے۔ (بیعنی یہ کہ ہائی سو تیلی ماؤں سے نکاح کر لمیا تھا) ای طرح (آپ ساتھ کے نسب میں) نہ تودو بہنوں سے نکاح ملتا ہے اور نہ نکاح بوٹلا ملتا ہے۔

جاہلیت میں نکاح بعنایا: ----- (اکاح بعنایا میں بعنایا ہے مراد طوائفیں ہیں جس کی تفصیل یہ ہے کہ )طوائف ہے مختلف لوگ آیک کے بعد ایک بدکاری کرتے ہے آگر اس کو حمل ٹھمر گیااور پھر بچے بھی پیدا ہو گیا تواس بچے کوان لوگوں میں ہاں شخص کا شار کیا جاتا تھا جس ہے اس بچے کی صورت ملتی ہوتی تھی۔ نکاح استہضاع کی تایا ک رسم ۔۔۔۔ نکاح استہضاع کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے ذمائے میں (ایسا بھی ہوتا تھاکہ کوئی شادی شدہ) خورت اپنی اہمواری ہے فارغ ہوجاتی تواس کا شوہر اس سے کہ دیتا کہ فلال شخص کے پاس جلی جالور اس سے عظیمہ در بتا اور اس وقت باس جلی جالور اس سے عظیمہ در بتا اور اس وقت کہ جماع کرانے کہ اس کو جاتا جس کے پاس اس عورت کو جماع کرانے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ جب حمل ظاہر ہو جاتا تو پھراگر شوہر جا جاتا جس کے پاس اس عورت کو جماع کرانے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ جب حمل ظاہر ہو جاتا تو پھراگر شوہر جا جاتا تو خود بھی اس سے جمستری کر لیتا تھا۔

(اس نکاح استبسناع جیسی ناپاک رسم کا مقصدیہ تفاکہ جس محف کے پاس جماع کرنے کے لئے ہوی
کو بھیجا گیا ہے اس سے حمل ہوجائے )اب جو بچہ پیدا ہو وہ ان ہی خصوصیات اور صلاحیتوں کا پیدا ہو گاجواس محف
میں ہیں جس کا یہ حمل تھا۔ یہ بچہ ہو تا تھا نا جا نز باپ کا عمر کہلا تا تھا عورت کے شوہر کا۔ اس طرح کویا ایک شخص
ووسرے کی اچھی صلاحیتوں مثلاً مماوری ، ذہانت اور حافظے وغیر ہ کو اپنے گھر میں منتقل کر لیتا تھا)۔

ثکاح جمعے: ۔۔۔۔۔۔۔ای طرح آ نخضرت ہوئے کے نسب میں نکاح جمع بھی نہیں تھا۔ نکاح جمح کا مطلب یہ ہے کہ
ان طوا کفوں میں سے جن کے ورواز ہی پر علامت گی ہوتی تھی کسی کے یمال وس سے کم تعداد میں آدمی جمح
ہوجاتے اور بھر ایک ایک کر کے سب لوگ اس طوا کف سے بدکاری کرتے ، جب اس طوا کف کو حمل شھر جا تا
اور بچہ بھی ہوجاتا تو بیچ کی پیدائش کے چند دن ایعد وہ طوا کف ان بی سب آدمیوں کو بلا جمیجی جنہوں نے اس
اور بچہ بھی ہوجاتا تو بیچ کی پیدائش کے چند دن ایعد وہ طوا کف ان بی سب آدمیوں کو بلا بھیجی جنہوں نے انکلا

کرسکے چنانچہ وہ سب لوگ اس کے یمال جمع ہو جائے۔اب وہ طوا نف ان سے کہتی :-"تم لوگوں کو معلوم ہے جو کچھ تم نے کیا تھا،اس کے بتیجہ میں میرے یماں بچہ پیدا ہواہے۔وہ بچہ اے فلال تمہاراہے "۔

طوا نف ان لو گول میں ہے جس کو پہند کر لیتی اس کا نام لے کریہ کہ ویتی اور پھر وہ بچہ ای مخض کا کہلاتا۔اب چاہے اس بچہ میں اس کی شاہت بھی نہ ہو مگر وہ مخف (جس کو اس طوا نف نے اپنے بچے کا یاپ کمہ

دیاہے)اس سے انکار کرنے کی ہمت تمیں کرسکا تھا۔

نگاخ جمع اور نگاح بعنایا کافرق .....ای طرح نکاح بغایادوقتم کا ہوتا تھا (ایک یہ جس کا بہال بیان ہوااور ایک وہ جی پیلے صفول میں ذکر ہوا کہ ای طرح بہت ہوگ ایک طوا نف ہے بدکاری کرتے ) اور جب اس کے بہال بچہ ہو جاتا تو وہ بی سب لوگ وہال جمع ہو کر آپس میں قیافہ شنای کرتے اور اندازہ کر کے جس ہے اس بچ کی صورت ملتی دیکھتے ای ہے اس کو لاحق کر دیے ) عالبًا حضرت عمر و بن العاص کی مال نکاح بغایا کی دوسری قسم کی صورت ملتی دیکھتے ای ہے اس کو لاحق کر دیے ) عالبًا حضر ت عمر و بن العاص کی مال نکاح بغایا کی دوسری قسم ہے تھی۔ اس لئے کہ اس کے ساتھ چار آو میول نے جماع کیا تھا جو یہ تھے۔ عاص ، ابولہ سب، امید ابن خلف اور ابوسفیان ابن حرب۔ حضرت عمر اقر کی پیدائش کے بعد مان چارول میں سے ہر ایک نے ان پر ابناد عویٰ کیا مگر اس عورت نے بچہ کو عاص کی طرف منسوب کر دیا۔ بعد میں اس عورت سے ہو چھا گیا کہ تو نے عاص کو کیوں استخاب کیا۔ اس نے کہاس لئے کہ دہ میری لڑکیوں پر دو یہ خرت کر تا ہے۔

حضرت عمروا بن عاص : - ...... بھی ممکن ہے کہ وہ نکائی بونلیا کی دوسری فتم ہے رہی ہو۔ کیونکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ دو نکائی بونلیا کی دوسری فتم ہے رہی ہو۔ کیونکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت میں عاص کے مشابہ تھے۔ حضرت عمرو کو اس بات کی وجہ ہے لوگ عار دلایا کرتے تھے۔ صحابۂ کرام میں ہے حضرت علی ، حضرت عنان ، حضرت عمران ہونی عاص کے مشاب عنان ، حضرت حسن اور حضرت عمارا بن یاس نے بھی ان کو اس سب سے عار دلایا ہے۔ اس کی تفصیل حضرت عمان کی حضرت متعلق بحث ہے۔ اس کی تفصیل حضرت متعلق بحث ہے۔ اس کی تقصیل حضرت میں متعلق بحث ہے۔ اس کی تعلق ہے۔ اس کی تعلق ہے تعلق ہے۔ اس کی تعلق ہے۔ اس کی تعلق ہے۔ اس کی تعلق ہے۔ اس کی تعلق ہے تعلق ہے۔ اس کی تعلق ہے۔ اس کی تعلق ہے تعلق ہے۔ اس کی تعلق ہے۔ اس کی تعلق ہے تعلق ہے۔ اس کی تعلق ہے تعلق ہے۔ اس کی تعلق ہے

یاک صلیول سے پاک رحمول میں:--... نیزون بعض مختقین کہتے ہیں یہ بھی روایت آتی ہے کہ رمول اللہ ﷺ نے فرمایا:-

> " میں برابر پاک مرووں کے صلبول سے پاک عور تول کے رحمول میں منتقل ہو تار ہا"۔ نیزا یک روایت میں ہے کہ :-

"الله تعالى برابر مجے شریف ملبول سے پاک رحموں میں منقل کر تارہا"۔

اخاری نے (بیر صدیث)ردایت کی ہے:-

"میں بنی آدم کے بمترین زمانے سے ظاہر ہوا ہول زمانہ در زمانہ کے بعد بیمال تک کہ اس زمانے میں

جس میں کہ میں موجود ہون "\_

کیا آب علی کے اجداد مو من تھے ؟ ..... آیت پاک و تقلبك فی الساجدین کے تحت یہ بات گزر بھی الساجدین کے تحت یہ بات گزر بھی ہے کہ اس آیت کی ایک تغییر یہ کی گئے ہے کہ (رسول اللہ علی کانور) ایک نمازی ہے دوسر سے نمازی میں ختل ہو تاریا۔ اس بارے میں جو مختلف تغییر س جی دہ ہی گزر چکی جی نیز ابو حبان کے قول کا یہ جز بھی گزر چکا ہے کہ اس تغییر سے بعض رافضی مغیر مین نے رہے بھی مر اولیا ہے کہ آنخضرت علی کے آباء واجداد تمام کے تمام مون سے بینی اپنے اپنے دور کے جیول کی شریعیت پر جلتے تھے۔

پھر میں نے حافظ سیو طی کی شخفین دیکھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنخضرت اللے کے آباء واجداد میں آدم سے مرک ابن کعب تک جتنے افراد میں ان سب کے ایمان کے متعلق پختہ طور پر معلومات ملتی ہیں لیتنی احاد بیت اور سلف کے اقوال کے ذریعہ سے۔ اس کے بعد مرک واور عبد المطلب کے در میان چار آباء واجداد باتی رہے ہیں جن کے مؤمن ہونے کے متعلق کوئی روایت یا نے میں مجھے کا میانی نہیں ہوئی۔

عبد المطلب و من ابر المبيمي مرتصے: -- به ال مک خود عبد المطلب كا تعلق ہان كے بارے ميں آگے بخث آئے گا۔ ان كے متعلق تمن قول ملتے ہيں جن ميں ہے ايك توبہ ہے كہ ان كو اسلام كى دعوت نهيں ہن كا اس كى دان كو اسلام كى دعوت نهيں ہن كا اس اور كى سب سے ذيادہ قرين قياس ہے۔ كيونكہ آگے بيان آرہا ہے كہ ان كا انتقال اس دقت ہو گيا تھا جب كہ آئے ضرت ہو گيا تھا جب كہ ان كا انتقال اس دقت ہو گيا تھا جب كہ آئے ضرت ہو گيا تھا جب كہ ان كا انتقال اس دقت ہو گيا تھا جب كہ آئے ضرت ہو گيا تھا جب كہ ان كا انتقال اس دقت ہو گيا تھا جب كہ آئے ضرت ہو تھا تھا جب كہ ان كا انتقال اس دقت ہو گيا تھا جب كہ ان كا انتقال اس دقت ہو گيا تھا جب كہ ان كا انتقال اس دقت ہو گيا تھا جب كہ ان كا انتقال اس دقت ہو گيا تھا جب كہ ان كا انتقال اس دقت ہو گيا تھا جب كہ ان كو سرف آئے ممال كى تھى۔

دوسرا قول سے کہ دودین ابرائی کے پیردیتے (اس لئے حق پراور مؤسمن بنے) لیمی دوبار کی ہوجا نہیں کرتے تھے اور تیسرا قول سے کہ آنخضرت تھانے کی نبوت کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا یمال تک کہ وہ آپ تھانے پر ایمان لائے اور پھر دوبارہ فوت ہوگئے۔ یہ تیسرا قول سب سے ذیادہ کمز ور اور ضعیف ہے ،جو کی کمز در حدیث وغیرہ میں نہیں آتا۔ نہ بی اس کو ائمہ سنت میں سے کی نے نقل کیا ہے بلکہ بعض شیعہ حضرات نے اس قول کو ذکر کیا ہے۔

بعض محققین کہتے ہیں کہ آنخفرت ﷺ کا یہ قول کہ "میں پاک مردوں کے صلبوں سے پاک عور توں کے صلبوں سے پاک عور توں کے صلبوں سے پاک عور توں کے درحوں میں منتقل ہو تارہا۔ "اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم اور حواتک آنخضرت ﷺ کے تمام سبی باپاور ماؤں میں کوئی بھی کا فر نہیں تھاس لئے کہ کا فر کو طاہر اور پاک نہیں کما جاتا۔

اس قول پر مید اعتراض ہے کہ ممکن ہے یا کی سے مراد جاہلیت کے نکاحوں کے مقالمے میں (آنخضرت ﷺ کے آباء ) (آنخضرت ﷺ کے آباء داجداد کے شرع) نکاح مراد ہوں۔ جیساکہ پہلے گزر چکاہے آنخضرت ﷺ کے آباء داجداد کے اسلام کی طرف قصیدہ ہمزیہ کے مصنف نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

لم تزل في ضماتر الكون تختارلك الامهات و آلاباء

ترجمہ: - کا مُتات کے جگر میں سے برابر آپ ﷺ کے لئے بمترین اکمیں اور بمترین باپ اختیار کئے جاتے ہے۔ (مینی اللہ تعالیٰ ممترین ماکمیں اور باپ پیند فرما تاریا) اس لئے کا فرکویہ نہیں کما جاتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ

بنی ڈہرہ میں شاوی پر بشارت :----- (اس بحث کے بعد آنخضرت علیجے کے والد حضرت عبداللہ کی شاوی پر بشارت عبداللہ نے جئے کی شاوی بنی دہرہ کے خاندان میں حضرت آمنہ ہے کئے جانے کے متعلق کہتے ہیں کہ )عبدالمطلب نے جئے کی شادی کے لئے بنی ذہرہ کا خاندان متخب کیا۔اس کا سبب جو ہے وہ عبدالمطلب کے جئے حضرت عباس بیان کرتے جن کے عدالمطلب نے کہا۔

"ہم سروی کے موسم میں جانے والے تجارتی قافلے کے ساتھ یمن گئے تو ہم یہودیوں کے ایک کا بمن کے پاس کئے جو ذبور کتاب پڑھ دہا تھا (ذبورے مراد غالباً توریت ہے جو حضرت موئی پر اتری تھی) اس یہودی نے ہم ہے پو چھاتم لوگ کوان ہو؟ میں نے کہا کہ ہم قریش میں ہے ہیں۔ اس نے پو چھا قریش کے کس خاندان ہے۔ میں نے کہا کہ ہم تریش میں ہے ہیں۔ اس نے پو چھا قریش کے کس خاندان ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں آگر پوشیدہ حصوں کے سواد کھنا چاہتے ہو تو و کھے سکتے ہو۔ عبد المطلب کتے بی اس کے بعد کا بہت ہوں ہو کھا ہے ہو تو و کھے سکتے ہو۔ عبد المطلب کتے ہیں اس کے بعد کا بہت میں سکتے دو مر او کھا، پھر اس کے بعد کہا کہ میں شہاوت و بیا ہوں کہ تہدا ہے ایک کا ایک نتھنا و کھا اور دوسر سے میں نبوت۔ ہاتھ سے مر اواصل میں میں شہاوت و بیا ہوں کہ تر شد میں سلطنت ہوا دوسر سے میں نبوت۔ ہاتھ سے مر اواصل میں نتھنا ہی ہے۔ اور یہ دونوں چزیں یعنی سلطنت اور نبوت ہمیں نی ذہرہ کے خاندان (کے ساتھ آپ کے دشتہ نتھنا ہی ہے۔ اور یہ دونوں چزیں یعنی سلطنت اور نبوت ہمیں نی ذہرہ کے خاندان (کے ساتھ آپ کے دشتہ اس کے دونوں چزیں یعنی سلطنت اور نبوت ہمیں نی ذہرہ کے خاندان (کے ساتھ آپ کے دشتہ سلطنت اور نبوت ہمیں نی ذہرہ کے خاندان (کے ساتھ آپ کے دشتہ سلطنت اور نبوت ہمیں نی ذہرہ کے خاندان (کے ساتھ آپ کے دشتہ اور نہوں کی سلطنت اور نبوت ہمیں نی ذہرہ کے خاندان (کے ساتھ آپ کے دشتہ کی دشتہ ہمیں نی دیس کے دہوں کے خاندان (کے ساتھ آپ کے دشتہ کہ دہوں کی سلطنت اور نبوت ہمیں نی ذہرہ کے خاندان (کے ساتھ آپ کے دشتہ کہ دہوں کے خاندان (کے ساتھ آپ کے دشتہ کے دہوں کی سلطنت اور نبوت ہمیں نی ذہرہ کے خاندان (کے ساتھ آپ کے دہوں کے دہوں کی سلطنت اور نبوت ہمیں نی ذہرہ کے خاندان (کے ساتھ آپ کے دہوں کی سلطنت اور دوسر سے بھی نبوت کی سلطنت اور دوسر سے میں نبوت کے دہوں کی سلطنت اور نبوت ہمیں نی ذہرہ کے خاندان (کے ساتھ آپ کے دہوں کی سلطنت اور دوسر سے بھی نبوت کی سلطنت اور دوسر سے بھی نبوت کی سلطنت کو دوسر سے بھی سلطنت کی سلطنت کی سلطنت کی سلطنت کی دوسر سلطنت کی سلطنت

داری پیداکرنے) میں نظر آرہی ہیں۔ یہ کسے ہے۔ میں نے کماکہ جھے معلوم نہیں۔ اس نے کماکہ کیا تمہارا اس خاندان سے ناطہ ہے۔ میں نے پوچھانا طے سے کیامراد ہے۔ اس نے کماکہ بیوی جو ہمدم دو مساز ہوتی ہے۔ میں نے کماکہ آج تک تو نہیں ہے بیعنی نہ تر ہو میں سے میر سے بیمان بیوی نہیں ہے۔ بیعنی نہ تو یہ تھاکہ جو بیوی تھی اس کے ساتھ دو سری ہو آور نہ ایسا تھاکہ ان کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ دو سری رہی ہواور پھر اسے طلاق دے دی ہو پھر اس بیودی کا بمن نے کماکہ جب تم شادی کرو تو بی زہرہ ہی میں کرنا۔

قیافیہ شناس :-....ایے لوگ جو بدن کے اعضاء اور چرہ مہر ودیکھ کر آدمی کے متعلق اپی ذبانت اور ذکاوت

ک بناء پر خبریں دیے بیں ان کو عربی میں جزاء کہتے ہیں۔

شیخ عبدالوہاب شعرائی نے اپنے شیخ سیدی علی الخواص کے متعلق ذکر کیاہے کہ وہ آدمی کی ناک و کھے کر اپن ذہانت اور فراست کی وجہ ہے اس کی آگلی اور سیجیلی تمام لغز شیں متعین کر کے بتلادیا کرتے تھے۔ یمال تک شیخ شعر انی کا کلام ہے۔

قیافہ شنائ کا بجیب واقعہ :-----ای سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت معاویہ ابن ابوسفیان نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ ا عورت سے نکاح کیا۔ ابھی وہ اس سے ملے نہیں تھے انہوں نے اپنی پہلی بیوی میسون ام یزید سے کہا کہ جاؤاسے و کھے کر آؤ۔وہ اس عورت کے ہاس آئیں لوراہے و کھے کروایس اپنے شوہر کے ہاس کئیں اور کہا۔

"وہ آئی حسین و جمیل ہے کہ میں نے اس جیسی دو سرکی نمیں دیکھی مگر اس کی ناف کے پنچے ایک سیاہ رنگ کا تل ہے۔ یہ اس بات کی ملامت ہے کہ اس کے شوہر کا سرکا تاجائے گااور اس کی گود میں رکھاجائے گا"۔

امیر خمص کا قبل : ۔۔۔ یہ سن کر حضر ت معاویہ نے (اس کو دیکھے پنیر بی) اے طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضر ت نعال ابن پٹیر نے اس عور ت سے شادی کرلی۔ یہ خمص کے گور نر نتے۔ مسئلہ خلافت کے وقت انہوں نے مروان کی مخالفت کی اور حضر ت عبد اللہ ابن ذیبر (کی خلافت) کے لئے کو مشش کی۔ اس کے بعد انہوں نے مروان کی مخالفت کے وقت فرار ہوگئے مگر حمص والوں نے ان کا بیجھا کیا (اور آخر انہیں پکڑ کر) ان کا سرکا اور اس کو ای عور ت کی (جو ان کی بیعت کر کی تو یہ خمص والوں نے ان کا بیجھا کیا (اور آخر انہیں پکڑ کر) ان کا سرکا ٹاور اس کو ای عور ت کی (جو ان کی بیدی برگر گر کی سنگر تھی گور میں ڈالا۔ پھر ان لوگوں نے یہ سر مروان کے پاس مجبولیا۔

کے اور اس کی اولاد کے مال ودولت میں برکت عطافرمائے"۔

آپﷺ نے فرملیا جماع اس کو پہند نہیں کر تمیں کہ بیاس طرح ذندہ رہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اس طرح مرے کہ شہید کملائے اور جنت میں داخل ہو؟" (اس کے بعد آنخضرت ﷺ کی چیٹین کوئی یوری ہوئی کہ انہوں نے شریفانہ ذندگی گزاری اور اس کے بعد شہید ہوئے اور انشاء اللہ جنت کے مستحق ہوئے)۔

نعمان کی بزد کو نصیحت :- ..... بی نعان این بشیر میں جنبول نے بزید این ابوسفیان کو مشور دویا تفاکہ وہ اہل بیت ( بینی آنخضرت علی کے گھر والول اور اولاد) کی عزت واحر ام کرے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں، بھیجول اور دشتہ دارول کے ساتھ شہید کئے گئے انہول نے بزیدے کما تھا۔ "اگر آنخضرت علی ان کو ( بینی اپنی اولاد کو ) اس حالت میں و یکھتے تو جس طرح آپ علی ان کے ساتھ بیش آتے تم بھی ان کیساتھ ای طرح شرش آؤ۔۔

حضرت نعمان سے جوروایات نقل ہیں ان میں سے ایک رہے کہ میں نے مرسول اللہ عظی کو قرماتے

"شیطان کے بہت ہے پھندے اور جال ہیں۔ اس کے پھندے اور جال ہیں۔ اس کے پھندے اور جال یہ بیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غرور کریا ، اللہ کی دین پر فخر کریا ، اللہ کے بندول پر تنکبر کریا اور اللہ کویا خوش کرنے والی چیز ول بیس اپنے نفس کی پیروی کریا''۔

شہر خمص کی خصوصیات: -..... شہر خمص کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ یمال آپ علی کے نوسو محابہ ایک جیسے کے نوسو محابہ ا آئے ہیں جن میں سے ستر دہ تھے جنہول نے غزدہ بدر میں شرکت کی تھی۔ حیات حیوان مائی کتاب میں ہے کہ خمص میں بچھوز علاق ہے اس بارے میں محص میں بچھوز دیاجائے تووہ فور آبی مرجاتا ہے۔اس بارے میں سید بھی کہاجاتا ہے کہ اس شہر کے طلعم اور جادہ کی وجہ سے ایسا ہوجاتا ہے۔ایک ضعیف حدیث ہے کہ حمص بنت کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔

(پیچے بیان ہو چکاہے کہ انسان کے بدن میں کچھ علامتیں اور نشانات دکھے کر آدمی کے انتخاص ہو پیچلے حالات ہزائے دانے کو خزاء کہتے ہیں۔ اس کو ہم نے کا بمن لکھا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں۔ اس کو ہم نے کا بمن لکھا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھی کہا جاتا ہے کہ (حزاا پسے شخص کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ (حزاا پسے شخص کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ (حزاا پسے شخص کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ (حزاا پسے شخص کو کہتے ہیں) چیزوں کے متعلق اندازے اور شخینے سے بتلاتا ہے۔

عرب کے قدیم علوم : - - تزاء نبوی کو بھی کتے ہیں (جو ستاروں کی و آدے آئندہ بک حالات معلوم کرتے ہیں) کیونکہ نبوی میں ستاروں کے ذریعہ اندازے ہی کی بنیاد پر مستقبل کا حال ہٹلا تا ہے جس میں اکثروہ دھوکہ بھی کھاجاتا ہے۔ (حزاء ہے) کا بمن اس لئے بھی مراد لیتے ہیں کہ عرب کے جو مشہور فن ہیں ان میں کمانت ہے ، عیافہ ہے (فینی شکون) قیافہ ہے (فینی چرہ واور خط و خال و کھے کر اندازہ کرنا) ذہر ہے یہ بھی کمانت اور شکون کی ایک فتم ہے۔ مثلاً کوئی پر ندہ دائنی جانب سے اڑتا تو اچھا شکون لیتے اور بائی جانب سے اڑتا تو برا شکون لیتے ہور بائی علم را ہے (زائی اور نقشے و غیرہ کھینے کر آدمی کے متعلق چیشین کوئی کرنا) طب ہے، معرفت انواء ہے (یہ کچھ مخصوص ستارے ہیں جن ہیں ہے جب ایک مغرب میں غروب ہوتا کرنا) طب ہے، معرفت انواء ہے (یہ کچھ مخصوص ستارے ہیں جن ہیں ہے جب ایک مغرب میں غروب ہوتا

ہے تو دوسر امشر آن میں اس وقت طلوع ہوتا ہے۔ نجو میوں کے نزدیک ان ستاروں کی تعداد اٹھائیس ہے۔ ہر
ستارہ ایک ممینہ تیرہ دن تک رہتا ہے ، آخری ستارہ کے غردب کے ساتھ سال پورا ہو جاتا ہے۔ زمانہ جا ہلیت
میں یہ فن بھی مشہور تھا۔ اس کے ماہرین کا خیال تھا کہ ان میں ہے ایک ستار نے غروب اور دوسر نے کے طلوع
کے دفت موسم پر اثر پڑتا ہے یا تواس وقت بارش آتی ہے یا آند ھی جلتی ہے) اور علم ہوا تھا ( لیعنی علم موسمیات کہ
ہوا دُل کے رہ اور دیادکی بناء پر موسمول کے متعلق پیشین گوئی کرنا)۔

بن دہرہ میں عبد المطلب و عبد اللہ کی شادی ..... (اس کے بعد اصل واقع کی طرف لوٹے ہیں کہ نمین میں کائن سے ملنے اور اس کی بیشین گوئی جانے کے بعد )جب عبد المطلب واپس کے آئے توانموں نے بالہ بنت وہیب بن عبد مناف سے اپنی شادی کرئی۔ ان سے ان کے یمال حفر تہ تمز "اور حفر ت مفیہ" پیدا ہو پے (بالہ بنت وہیب بی ذہرہ کے خاند ان سے تھیں جہال شادی کرنے کے متعلق کائن نے عبد المطلب کو مشورہ ویا تھا۔ یہ بالہ آخضرت تا ہے گا والدہ حضر ت آمنہ کی چیازاو بمن تھیں) پھر عبد المطلب نے اپنے جیئے عبد اللہ کی شادی سے ہالہ آخضرت تا ہے کی دالدہ حضر ت آمنہ کی چیازاو بمن تھیں) پھر عبد المطلب نے بینے جیئے عبد اللہ کی شادی حضر ت آمنہ سے کی۔ یہ وہیب، وہیب، وہیب کا بھائی تھالور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے حضر ت عبد اللہ کے یمال حضر ت آمنہ سے دسول اللہ عظیم بچ کی پیدائش سے جو سعادت حاصل کرنے میں کا میاب ہو کے وہ ان برا حصر کے باپ عبد المطلب کو حاصل نہیں ہو سکی کہ آئے خضر ت تا ہے کہ وقت الی علا متیں اور بر کمیں طاہر ہو کی ای داوت کے وقت الی علا متیں اور بر کمیں طاہر ہو کی ہیں دہیں شادی کی بیشین گوئی کے سب عبد المطلب کے بیال تو بی ذہرہ کی کا کائن کی بیشین گوئی کے سب عبد المطلب نے بیال تو بی ذہرہ کی کا کائن کی بیشین پورٹ کی کی سب عبد المطلب نے بیال تو بی ذہرہ کی لاکی ہالہ ہوئی ای لئے قریش نے وہ کہ ایس کے مطابق سلطنت اور تبوت طاہر ہو گی ای لئے قریش نے کہ میں سے وہ میں شادی کی بیا ہو ہے ، البت ان کے بیخ حضر ت عبد اللہ کے بیال بی ذہرہ کی لاکی سلطنت اور نبوت طاہر ہوئی ای لئے قریش نے کہا کہا کہا کہا کہ میں گئے قریش نے کہا کہا کہا کہ حضر ت عبد اللہ کے بیال بی ذہرہ کی لاکی سلطنت اور نبوت طاہر ہوئی ای لئے قریش نے کہا گئے۔

این محدث نے لکھاہے کہ عبدالمطلب نے ابنارشتہ ہالہ بنت وہیب سے بعنی حفزت آمنہ کے چپا کی اٹری سے این محدث نے کہا کارشتہ مالہ بنت وہیب سے بینے حفزت آمنہ کے چپا کی اٹری سے انہوں نے شادی کی اٹری سے انہوں نے شادی کی اور ولیمہ کیا،اور اس کے بعد دونوں نے اپنی ہویوں کے ساتھ ہم بستری کی۔

كەكانان نے يہ بات حضرت عبدالله كى پيدائش سے يہلے كى ہو۔

کیا عبد اللہ کی نا نمال کی ذہرہ ہتے : ۔۔۔۔۔۔ گراس میں یہ مشکل ہے کہ یہ جواب جبی ورست ہو سکتا ہے جبکہ دختر ت عبداللہ کی والدہ تی ذہرہ میں ہے ہی ہوں (کیو تکہ اس جواب سے خود بخود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عبداللہ اللہ نے کا بمن کی بیشین گوئی کے مطابق اس کے پاس ہے آنے کے بعد بی ذہرہ میں اپنی شادی کی ہوگی اور ان کے نتیجہ میں دھنر ت عبداللہ وجو دمیں آئے ہوں گے۔دھنر ت عبداللہ کی پیدائش عبدالمطلب کے کا بمن کے پاس ہے آنے کے بعد ہی ضروری ہے درنہ نبوت اور سلطنت کی علامتیں کا بمن کو عبدالمطلب میں نظر نہ آتیں اس لئے کہ یہ علامتیں اور نور عبدالمطلب کی بیوی کے دھنر ت عبداللہ ہونے کے ساتھ ہی عبدالمطلب میں نظر نہ آتیں وسر سے اس لئے کہ یہ علامی میں اور یہ نور دھنر ت عبداللہ کی والدہ کے پاک رحم میں منتقل ہوگیا تھا۔) اس دوسر سے اشکال کا میں جواب ہو سکتا ہے کہ یوں کما جائے کہ ممکن ہے دھنر ت عبداللہ بی ذہرہ میں سے بی ہول (مگر اس صور ت میں کہ ) ممکن ہے عبدالمطلب نے ہالہ کے سوانجی بی ذہرہ کی کی دوسر کی لڑ کی دوسر کی لڑ کی میں اللہ کے سوانجی بی ذہرہ کی کی دوسر کی لڑ کی ہے اور حضر ت عبداللہ کے بیا اور حضر ت عبداللہ کی جواب میں جبدا ہوئے کہ جساکہ روایات ظاہر کرتی جیں ہالہ حضر ت عبداللہ کی والدہ کی توبر اس سے تھیں کہ کا خیر سے تعبداللہ کی جواب کہ میں جواب کو کے بول (کیو تکہ جیساکہ روایات ظاہر کرتی جیں ہالہ حضر ت عبداللہ کی دوسر کی لڑ جو کی کی دوسر کی لڑ کی ہیں اور حضر ت عبداللہ کی بیوں (کیو تکہ جیساکہ روایات ظاہر کرتی جیں ہالہ حضر ت عبداللہ کے سوانہ میں کی دوسر کی تی جواب عبداللہ کی دوسر کی گیں ہو

پر کائن کا عبد المطلب سے یہ کہنا بھی اخکال پیدا کر سکتا ہے کہ جس تمہار سے ایک ہاتھ جس سلطنت صرف دکھ رہا ہوں جو بی ذہرہ سے (رشتہ پیدا کرنے کے بعد) ملتی ہے کیونکہ عبد المطلب کی اولاوجیں سلطنت صرف ان کے ایک بینے حضر ت عباس کی اولاوجیں ہوئی ہے (مراد ہے خلافت عباسہ جس میں ہارون رشید اور مامون رشید جیسے زبر وست باوشاہ پیدا ہوئی اوراس کے ساتھ یہ بھی ماٹنا پڑے گاکہ حضر ت عباس کے والدہ نی زہرہ میں سے تھیں (حالا نکہ حضر ت عباس کی والدہ تھیں بنی میں سے نہیں تھیں) ہالہ جو حضر ت مز آکی والدہ تھیں بنی زہرہ میں سے نہیں میں بال جو حضر ت عباس کی والدہ تھیں بنی حول دوسر می عور ت رہی ہوں اور حضر ت عباس کی والدہ بنی تہرہ جس اور حضر ت عباس کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضر ت عباس کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضر ت عباس کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضر ت عباس کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضر ت عباس حضر ت عباس کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضر ت عباس حضر ت عباس حضر ت کریے بات مور ضین کے مشہور قول کے خلاف ہے۔

ہاں یہ بھی کہاجا سکتا ہے کہ ممکن ہے بوت اور سلطنت سے کائن کی مراد آنخضر ت اللہ کی نبوت اور سلطنت ہو، اس لئے کہ آپ اللہ کوان دونوں چیز دل بنی نبوت کے ساتھ سلطنت بھی دی گئی تھی جو آپ اللہ کی طرف آپ اللہ کے والد حضر ت عبداللہ کے والد حضر ت عبداللہ کی اولدہ بی ذبرہ سے ختمل ہوئی تھیں کیونکہ حضر ت عبداللہ کی والدہ بی صورت خاندان سے تھیں (اس طرح کو یادہ اللہ کال دور ہوجائے گاکہ کائن نے بی ذبرہ سے رشتہ قائم کرنے کی صورت میں جس نبوت اور سلطنت کی چیئین گوئی کی تھی وہ عبدالمطلب کی اولاد میں صرف حضر ت عباس کی اولاد میں ہوئی والد میں ہوئی والد میں ما دبی عباس کی مال بی ذہرہ میں سے نہیں تھی چنانچہ آگر نبوت کے ساتھ سلطنت سے مراد بی عباس کی سلطنت و بادشانی بھی مراد بی عباس کی سلطنت و بادشانی بھی مراد بی عباس کی سلطنت و بادشانی بھی مراد لی جائے بلکہ خود آنخضر ت تعلقہ بی کی سلطنت و بادشانی بھی مراد لی جائے تو یہ اعتراض پیدا نمیں ہوتا کیونکہ نہیں کہ آپ تعلقہ و بین اور د نیادونوں کے بادشاہ تھے )۔ جائے تو یہ اعتراض پیدا نمیں ہوتا کیونکہ اس می فتک نمیں کہ آپ تعلقہ و بین اور د نیادونوں کے بادشاہ تھے )۔ اس کے بعد عالی بعض مؤر خین کا یہ قول بھی غلط نمیں دہتا کہ "عبدالمطلب نے فاطمہ بنت مروسے اس کے بعد عالی بعض مؤر خین کا یہ قول بھی غلط نمیں دہتا کہ "عبدالمطلب نے فاطمہ بنت مروسے اس کے بعد عالی بعض مؤر خین کا یہ قول بھی غلط نمیں دہتا کہ "عبدالمطلب نے فاطمہ بنت مروسے اس کے بعد عالی بعض مؤر خین کا یہ قول بھی غلط نمیں دہتا کہ "عبدالمطلب نے فاطمہ بنت عمروں

اس کے بعد عالبًا لبعض مؤر تعین کایہ قول مجمی غلط تعیس رہتا کہ "عبدالمطلب نے فاطمہ بنت عمروے شادی کی سولونٹ اور سور طل سونامہر باندھا کیالور اس فاطمہ سے ان کے یمال ابوطالب لور حضرت عبداللہ لیعنی آپ عظیم کے والد پیدا ہوئے۔ اس تول کے متعلق میہ کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے یہ فاطمہ بنت عمر وی ذہرہ میں سے ہول۔اب میہ بات بھی غلط نہیں رم تی کہ کا بمن نے یہ یو چھنے کے بعد کہ کیا تمہاری کوئی بیوی بنی زہرہ میں سے ہے، عبد المطلب سے کہاکہ تم جب شادی کرو تو بنی زہرہ میں کرنا۔

بی ذہرہ میں آمنہ کا استخاب کیوں ؟ :-.... عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبد الند کے لئے بی زہرہ میں حضرت آمنہ بی کو کیول شخب کیائی کی وجہ یہ بیان کی جائی کہ ایک کاہنہ عورت تھی جس کانام سووہ بنت ذمعہ تفاریہ آخنہ بی کو کیول شخب کیائی کی وجہ وہ بیان کی جائی کہ ایک کاہنہ عورت کا قصہ یہ ہے کہ جب وہ سیدا ہوئی تو اس کے باپ نے ویکھا کہ اس کارنگ نینگوں سیاہ ہے (لیخی بہت ذیادہ اور چک دار حد تک کالی شخص) ای اس کو زندہ تو رہے اور قریش کے لوگ (زمانہ عالمیت میں) زندہ و فن کر دیا کرتے تھے اس لئے کہ جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔ شی اس کو زندہ تو رہے تھے کر بہت ذیل اور خی بناکر کے تھے۔ اس لئے کہ جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔ خی اس کو زندہ تو اور یہ بناوں کو زندہ و فن کر دیا کرتے تھے۔ اس لئے کہ جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔ شی اس کو زندہ تو اور یہ بناوں کو زندہ و فن کر دیا کرتے تھے۔ ان میں خاص طور پر قبیلہ کندہ کو کو گئے ہوگ کہ تھے۔ ان میں خاص طور پر قبیلہ کندہ کو گوگ تھے جو عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ (گر ایے لوگوں کے در میان) ایک شخص عرداین تعیل تھا جو اس کو کو کو فن کرنا چا ہتا تو وہ اس سے کہنا کہ ایسامت کرد (بلکہ لڑی کو جھے دے دو) میں اس کی پردرش کروں گا۔ اس کے بعدوہ کہنا کہ تاکہ (اب کی کوری کے بات جا کہ ہوگی ہے) اگر تم چا ہو تو اس کو ایس کے باس جا کہ ہتا کہ (اب بھی لین) نہیں چا ہتے تو جس اس کی بردرش کروں گا۔ اس کی جو در شور ورش دیری ہو گئے ہو اور اگر (اب بھی لین) نہیں چا ہتے تو جس اس کی بردرش دیروں جو ای تو اس کی بردرش دیروں جو کی کے باپ کے پاس جا کر کہنا کہ (اب بھی لین) نہیں چا ہتے تو جس اس کی بردرش دیروں جو در تری کردا خوال کی جان بی پیالیا کرنا

آمنہ کے متعلق کا ہنہ کا بیشین گوئی:-....(بہر حال سودہ بنت ذمعہ پیدائش کے دفت چونکہ بمت زیادہ سیاہ رنگ کی تعی اور الی اڑکیوں کو عرب ذیدہ دفن کر دیا کرتے تھے )اس لیے اس کے باپ نے سودہ کو دفن کر دینے کا تھم دیااور اس کو جون کے مقام پر بھیج دیا تاکہ دہاں اس کو دبادیا جائے۔ گر جب گور کن نے گڑھا کھو دکر اس کو دفن کرنا چاہا تواسے ایک آواز آئی:-

" بکی کود فن مت کرو\_اس کو جنگل میں چھوڑ دو "۔

اس کا ہند کا واقعہ :-....گور کن نے اوھر اوھر نظر) ووڑائی گرکوئی شخص نظر نہیں آیا۔اس نے پھراس کو و فن کرنا چاہاتو ووبارہ اس کو کسی شخص کی آواز آئی جو دوسر نے لفظول میں بھی بات کہ رہا تھا۔اب اس نے لڑکی کو وفن کرنا چاہاتو دوبارہ اس کے باپ کے باس جاکر اے سارا اہا جراسایا۔ باپ نے یہ سب س کر کہا کہ اس بچی میں کوئی بات ہے۔(اس لئے اس کوزندہ رہنے ویتا چاہئے) چنا نچہ اس نے بچی کور کھ لیا۔ بڑی ہو کر بھی بچی قرایش کی کا ہونہ تی۔

ایک دن اس فے خاندان بی زہروے کما:-

"تم میں کوئی عورت یا تو نذیرہ ہے اور یا اس کے پیٹ سے کوئی نذیر پیدا ہوگا، تم لوگ اپی لڑکیوں کو میرے سامنے چیش کرو۔" بی زہرہ میں تورنی سالیتے کی جھاک : - - - (نذیر اور نذیرہ سے مراد ہے اسی عورت یا ایسامر دجولوگوں کو خدا کے خوف سے ڈرائے ، دوسرے لفظول میں گویا نیک کا مول کی تبلیج کرے اور برے کا مول کے انجام سے ڈرائے چنانچہ انبیاء کو بھی نذیر کراجا تا ہے۔ اللہ تعالی نے آنخضرت پیلیج کو تھم دیا تھا : -

وَانَذِرْ عَشِيرَ تَبِكَ الْاَقْرِبَيْنَ لِيْنَ سِب سے پہلے اپنے خاندان کے قریبی رشتہ وارول کو خدا کے خوف سے ڈراؤ۔ اس کے علادہ آنخضرت ہونے کے متعلق فر بایا گیاہے کہ آپ تابی نڈریس چو نکہ آنخضرت ہونے کی دالدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاندان بن ڈبرہ میں سے تھیں۔ اس لئے سودہ بنت زمعہ لیخی اس کا ہمنہ نے خاندان کے دالدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاندان بن یا قروق کورت نی کے لوگول میں اس شرف کی علامتیں دیکھیں اور اپنے علم سے معلوم کر لیا کہ اس خاندان میں یا تو کوئی عورت نی ہے اور یا کسی نبی کو جنم دے گی۔ چھر اس نے چاہا کہ اس خاندان کی تمام الزکیوں کو ایک نظر دیکھے تاکہ معلوم ہو سے کے نبوت کی یہ علامتیں کس میں پائی جاتی ہیں) چنانچہ نی زہرہ کی تمام لڑکیاں سودہ کے سامنے پیش کی جو سے کے بعد پوری ہوئی۔ گئیں۔ وہ ہر لڑکی کو دیکھ کر اس کے متعلق کوئی نہ کوئی پیشین گوئی کرتی رہی جو پجھ عرصے کے بعد پوری ہوئی۔ آخر جب حضرت آمنہ بنت وہ باس کے سامنے پیش ہو کی تو وہ فور آبول ایمی:۔

"کی ہے وہ جویا توخو نذیرہ (لینی نتیہ) ہے۔ اور یااس کے بیٹ سے کوئی نذیر (لینی نی) پیدا ہوگا۔ اس کی ایک خاص شان ہے اور اس میں بڑی صاف علامتیں موجود ہیں۔"

ینانچہ کا ہند کے اس واقعہ سے میہ بات بالکل صاف ہوجاتی ہے کہ عبدالمطلب نے بی زہرہ میں سے اسے المطلب نے بی زہرہ میں سے اسے مین دہرہ میں سے اسے معند اللہ کے لئے حضرت آمنہ کو کیوں انتخاب کیا۔

کیا عبد المطلب نے بھی بی ذہرہ میں نکاح کیا؟: -----اب خود عبدالمطلب نے اپی شادی کے لئے جو
بی ذہرہ کی لڑک انتخاب کی۔ اس کا سبب یمن کے اس کا بمن کی پیشینگوئی ہے جس کا داقعہ گزر چکا ہے۔ گریہ اس
صورت میں کہ حضرت عبداللہ کی دائدہ کو بھی بنی ذہرہ میں ہے ہی تسلیم کیا جائے۔ گر سیرت شمس شامی نے یہ
لکھا ہے کی یمنی کا بمن کی پیشین گوئی کی بناء پر عبدالمطلب نے (اپنے لئے نہیں بلکہ) اپنے بیخ عبداللہ کے لئے بنی
ذہرہ کی لڑکی پند کی تھی۔ گر علامہ شامی کی اس دائے کو قبول کرنے میں بہت واضح اشکال ہے کیونکہ اگر اس کو
مان لیا جائے تو پھر کا بمن کے اس قول کا جوڑ کا ہے ہے گاجواس نے عبدالمطلب سے کما تفاکہ تم جب شادی کرو
تو بن ذہرہ میں کرنا۔ ادھ اس سے پہلے دہ عبدالمطلب سے یہ بات ہوچھ چکا تھا کہ کیا تمہاری ہوئی بنی ذہرہ میں سے

سلطنت دوخاندانوں کے آپس میں رشتہ داری پیدا کرنے کے بتیجہ میں حاصل ہو گی۔ایک عبد مناف این قسی کا خاندان کینی خود عبدالمطلب کا خاندان کیونکہ یہ عبد مناف این قصی کے پوتے ہیں اور دوسرے عبد مناف این ڈہر ہ کا خاندان لیعنی حضرت آمنہ کا گھرانہ)

عبدالمطلب جب يمن سے دالي آئے تواپے بيٹے عبدالله كواپے ساتھ لے كرين ذہرہ ميں مجے۔ انہوں نے اپن شادى تو ہالہ بنت د بيب سے كى جس سے ان كے يمال تمز آپيدا ہوئے۔اور اپنے بيٹے عبدالله كى شادى آمنہ بنت د بب سے كى جن سے رسول اللہ عليج پيرا ہوئے۔

برتی کی یہ نہ کورہ بالاروایت بالکل صاف ہے کیو نکہ اس میں اس عالم وکا بن کا یہ قول نہیں ذکر کیا گیا کہ
کیا تمہاری کوئی بیوی بنی ذہرہ میں ہے ہے وغیرہ وغیرہ دیانچہ عبدالمطلب نے اس بارے میں اتنی احتیاط
برتی کہ خود بھی بنی ذہرہ میں میں شادی کی اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی بھی ای خاندان میں کی۔ گر
اس کے ساتھ بی علامہ برقی کے لئے زیادہ مناسب سے تھا کہ وہ صرف یہ کئے کے بجائے عبداللہ کی آمنہ سے شادی کا سبب یہ تھا کہ وہ صرف یہ کئے کہ بجائے عبداللہ کی آمنہ سے شادی کا سبب یہ تھا (کیو نکہ سبب بیان کیا جارہا ہے صرف حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ کی شادی اس بال کے ای سبب کے تحت روایت میں حضرت عبداللہ کے سما تھ خود عبدالمطلب کے بھی ای خاندان میں شادی کرنے کا تذکرہ ہے جو ظاہر ہے کہ میں بعود کی عبداللہ کے جو ظاہر ہے کہ میں بیود کی عالم کی پیش گوئی کی بنیاد ہر کی گئی تھی )۔

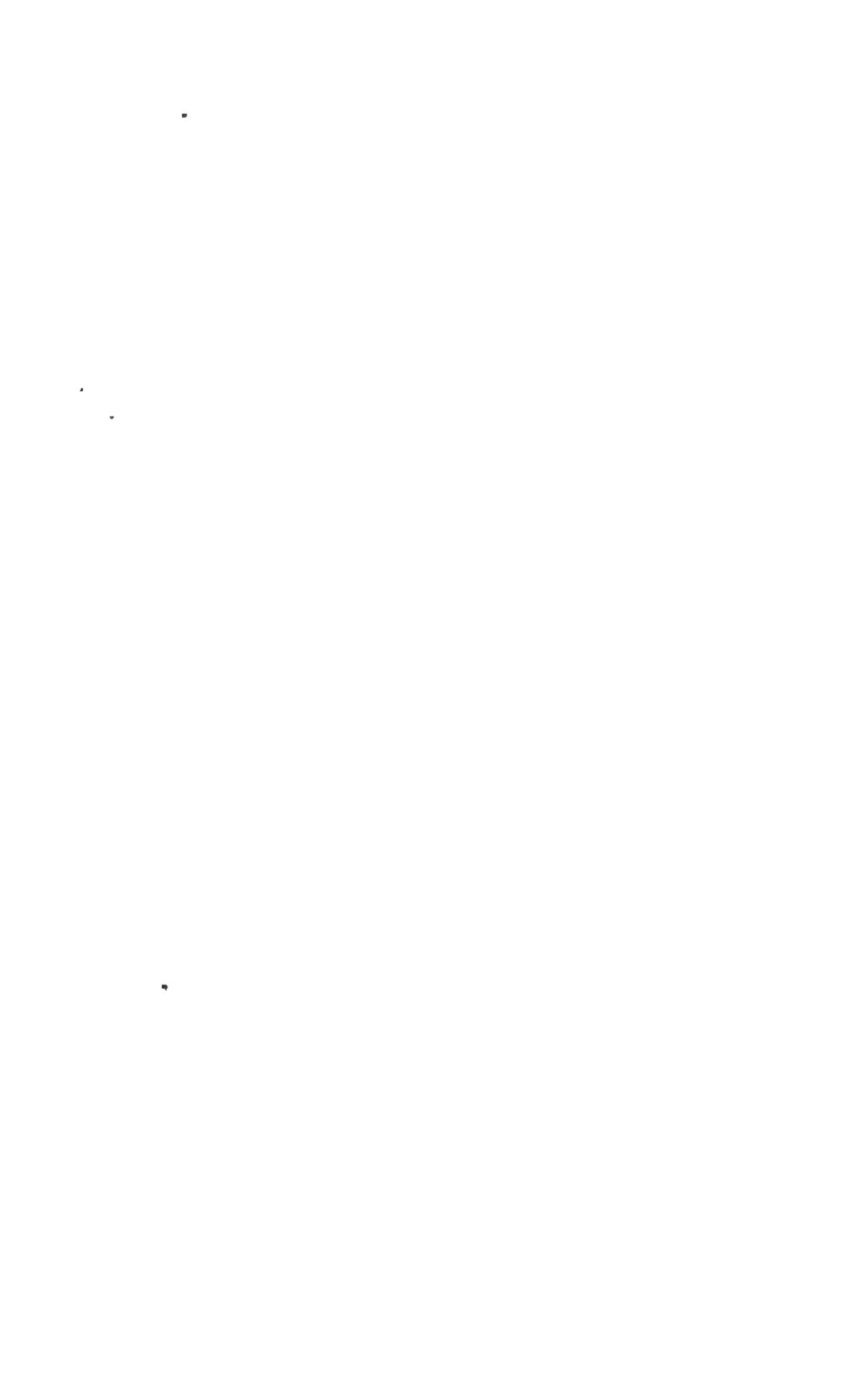

## باب سوم نمبر (۳)

## المخضرت علي كالي والده كے حمل ميں ظهور

امام زہری ٔ حضرت آمنہ کی روابت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:"وہ بیرے حمل میں تھے مگر جھے اس حمل سے پیدائش تک کوئی تکیف محسوس نہیں ہوئی۔"
دور ان حمل آمنہ کی کیفیات :- سسحضرت آمنہ سے ہی نہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ کمتی تھیں :-

" بجھے اس کا حساس ہی نہیں ہوا بعنی علم ہی نہیں ہوا کہ آنخضرت ﷺ میرے حمل میں ہیں ،نہ بجھے کوئی بو جھے اس کا حساس ہی نہیں ہوا ہے۔ کوئی بو جھے کوئی بوجھے کوئی بوجھے اس کا حسال ہوئی جیسا کہ عام طور پر عور تمیں حمل کے دنوں میں محسوس کیا کرتی ہیں۔ہاں مجھے اسے حیض کے رک جانے ہے گرانی ہوئی"۔

رُ سکون حالت :-....(اس بارے میں بہت می روایتیں ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت آمنہ کو رسول اللہ اللہ اللہ علی محسوس نہیں ہوئی۔ مرف حیف کی ان کے پیٹ میں رہنے ہے ہورے حمل کے زمانے میں کوئی ہو جھ یا تحکن محسوس نہیں ہوئی۔ صرف حیف کی علامت ہی الی ہو سکتی تھی جس ہے ان کو اپنے حالمہ ہونے کا خیال ہو تا مگر آگے خود حضرت آمنہ کہدر ہی ہیں کہ جھے اکثر حیض رک رک واکر تا تھا۔ یہ بھی رسول اللہ علی کی برکت اور ایک انو تھی بات تھی درنہ خاص طور پر لڑکی کو پہلے حمل میں بہت ذیاوہ پریشانی اور تھکان رہتی ہے کیونکہ پہلے حمل میں اس کی طبیعت اور جسم کا نظام اس بوجھ کا عادی نہیں ہوتا۔)

(اس کے بعد حضرت آمنہ کی مندر جہ ہالاروایت کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں کہ )انہوں نے کہا کہ میرا حیض مجھی رک جایا کرتا تھااور پھرشر وع ہو جایا کرتا تھا۔

اس کے اس کارک جانا اس بات کی دلیل نہیں بناکہ ان کو حمل ہو گیا تھا (لوریہ روایت میں گزرہی چکا ہے)۔ اس سے غالبایہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت آمنہ کو اس کا علم ہی نہیں ہوا کہ ان کو حمل ہو گیاہے)۔ اس سے غالبایہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آنخضرت علیج کے حمل میں آتے ہے پہلے ان کو کئی بار حیض آچکا تھا (مؤلف کہتے ہیں کہ ) جھے اس کا علم نہیں ہے کہ میلے کتنی بار حیض ہوا تھا۔

آمنہ کو تدائے عیمی :- .... (ای ذیل میں مؤلف کہتے ہیں) بیان کیا جاتا ہے کہ حفرت مریم کو حضرت میں کہ میر ہیاں ایک فخص عیسی کی حمل میں آنے ہے میلے دومر جہ جین ہوا تعلہ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میر ہیاں ایک فخص آیا یعنی ملا نکہ میں ہے ،اس دفت میں مونے اور جاگئے کی در میانی کیفیت میں تھی (بیعنی جے نیم غنودگی کما جاسک ہے)۔ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس وقت میں الی حالت میں تھی جیسے ایک مونے اور جاگئے کی در میانی کیفیت والے فخص کی ہوتی ہے پھر اس آنے والے فرجھے کہا ۔۔

> اغیلہ میں بالواجد ، مین متر کل حامید میں اس بچے کے لئے اللہ کی بناہ جا ہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شراور برائی سے

علی آواز سے نام کا تعین :- ..... پر تم اس نے کا نام محمد علی ان کا نام تورات میں تو است میں آواز سے نام کا تعین :- ..... پر تم اس نے کا نام محمد علی و گفتار کیونکہ ان کا نام محمد علی ہے۔ اور قر آن میں ان کا نام محمد علی ہے۔ اور قر آن ان کی تاب ہے راس لفظ ہے کہ قر آن ان کی تاب ہے یہ شبہ دور ہوجاتا ہے کہ حضرت آمنہ تو نہیں جانی تھیں کہ قر آن کی تاب ہے یہ شبہ دور ہوجاتا ہے کہ حضرت آمنہ تو نہیں جانی تھیں کہ قرآن کیا ہے اس لئے یہ کہنے ہے کہ قرآن میں ان کا نام محمد علی ہوں گا۔ مراس جانی تھیں کہ قرآن کیا ہے اس لئے یہ کہنے ہے کہ قرآن میں ان کا نام محمد علی ہوں گا۔ مراس میں یہ بعد والاحمد نہیں ہے جس سے حضرت آمنہ کو قرآن کے متعلق علم ہو سکے۔ (البدایہ والنہایہ جلد دوم ص ۱۳۲۳) والاحمد نہیں ہے جس سے حضرت آمنہ ہوگا جس کے داس شعر کے بعد (جوروایت میں او پر بیان ہوا) پکھ اور اس نیچ کانام انہ علی کانام انہ علی کوئی اصل نہیں ہے کہ اس شعر کے بعد (جوروایت میں او پر بیان ہوا) پکھ اور شعر بھی ذکر کئے جاتے میں مران کی کوئی اصل نہیں ہے (یعیٰ روایت میں اس شعر کے بعد جو مزید شعر ذکر کئے جاتے میں مران کی کوئی اصل نہیں ہے (یعیٰ روایت میں اس شعر کے بعد جو مزید شعر ذکر کئے جاتے میں مران کی کوئی اصل نہیں ہے (یعیٰ روایت میں اس شعر کے بعد جو مزید شعر ذکر کئے جاتے میں مران کی کوئی اصل نہیں ہے (یعیٰ روایت میں اس شعر کے بعد جو مزید شعر ذکر کئے جاتے میں مران کی کوئی اصل نہیں ہے (یعیٰ روایت میں اس شعر کے بعد جو مزید شعر ذکر کئے جاتے میں مران کی کوئی اصل نہیں ہونے دور اس شعر کے بعد جو مزید شعر ذکر کئے جاتے میں مران کی کوئی اصل نہیں ہے (یعیٰ روایت میں اس شعر کے بعد جو مزید شعر ذکر کئے جاتے میں مران کی کوئی اصل نہیں ہے (یعیٰ روایت میں اس شعر کے بعد جو مزید شعر ذکر کئے جاتے میں میں اس شعر کے بعد جو مزید شعر ذکر کئے جاتے میں مران کی کوئی اصل نہیں ہو بھوں کوئی اس کوئی کوئی کوئی کو

تشریکے: - علامہ ابن کثیر نے ابن اسحاق کی روایت نقل کی ہے جس میں اس شعر کے بعد الن و مر ہے اشعار کا بھی اضافہ ہے جن کو مؤلف نا قابل اعتبار قرار و ہے رہے ہیں۔ روایت بیہ ہے۔ رسول اللہ عظیم کی والدہ آمنہ بیان کیا کرتی تھیں کہ جب ان کے شکم میں بصورت حمل آنخطرت علیم تشریف لائے تو ان سے کما گیا، تم اس امت کے سر دار کوایے حمل میں اٹھائے ہوئے ہوجب وہ پیدا ہو کر زمین پر آجا کی تو یہ کہنا

جاتے ہیں وہ اعتبار کے قابل جیس ہیں۔

| بالراجد<br>حاسيد | کلّ ِ  | خَرِّ  | اعیده<br>اعیده<br>مِن |
|------------------|--------|--------|-----------------------|
| عَاهِد.          | َبُرِ  | کلّ    | مِنْ ر                |
| رَانِد           | عَبْدِ |        | و کل                  |
| دَّانِد          | عنى    | عِنْدُ | يلود                  |
| الْماَجِدِ       | الحميد |        | فأنه                  |

جيهاكه بعض حضرات كمتے بين كه حضرت آمنه نے آنخضرت علي كے لئے نظر بدے تحفظ كيا تھا۔ آمنه کواس آوازے حمل کاعلم:-....اقول-مؤلف کہتے ہیں:-اس روایت کے ظاہری الفاظے ہے ہے یة چانا ہے کہ حضرت آمنہ کواینے حاملہ ہو جانے کاعلم اس فرشتے کے بتلانے پر بی ہوا(اس سے پہلے تک انہیں اس كاعلم نهيں تفا)اس لئے كه ان كو كوئى اليى علامت محسوس نهيں ہوئى جس ہے دہ يہ سمجھ سكيل كيونكه انهيں کسی بوجھ اور محمکن کا حساس بھی نہیں ہوا۔اوھر ان کی رہے بھی عادت تھی کہ ان کا حیض اکثر رک جایا کرتا تھاادر معتین د نول میں غائب ہو جانے کے بعد دوبارہ شروع ہو جایا کر تا تھا۔ نہ بی انہول نے اس طرف توجہ کی کہ حصرت عبداللہ کے چرے پرجو تور تھاوہ حمل ہو جائے کے بعد )وہاں سے نکل کر خودان کے چرے میں منتقل ہو کیا تھا جیسا کہ اس کے متعلق بعض علماء نے بیان کیا ہے۔ان بعض حضر ات نے لکھا ہے کہ جب بیانور عبداللہ کے چرے ہے وہ اہوا توحفرت آمنہ کے چرے میں منتل ہو کیا تھاای طرح سوتے یا جا محنے کی حالت میں جو نور حضرت آمنہ کے جسم سے نکلاتھادہ اس کو بھی نہیں محسوس کر سکی تھیں اس لئے کہ وہ خود حمل نہیں تھا (بلکہ حمل کے علاوہ محض نور تفاجواں حمل سے نکلاتھا) جیساکہ آگےاں کے متعلق ذکر ہوگا۔روایت کے الفاظ سے یہ بات صاف طور پر نمیں نکلتی (کہ جو نور حضرت آمنہ کے جسم سے نکان تفالور جس سے ملک شام کے محلات

جگرگا تھے تھے وہ خود حمل ہی تھا)۔ اد حرشاید آنخصرت بھٹے کے والد حضرت عبد اللہ نے بھی حضرت آمنہ کواس عورت کا پیغام نہیں پنجایا تھا جس نے اپنے آپ کو ہم بستری کے لئے حضرت عبداللہ کے سامنے چیش کیا تھا اور (پھر جب اس کی خواہش ہوری نہیں ہوسکی اور اس نے حضرت عبد الله کی آمنہ سے شادی اور ہمستری کے بعد و کھا کہ حضرت عبداللد کے چرے سے وہ تور نکل چکا ہے تواس نے )حضرت عبداللہ سے کہا تھاکہ جاؤلور آمنہ کو ہتلاوو کووہ ذمین کے رہنے دالول میں بمترین انسان کو حمل کی صورت میں حاصل کرچکی ہے۔ (اس داقعہ کی تفصیل پیچھے گزرچکی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت آمنہ کواپے حمل کاعلم فرشتے کے بتلادیے سے پہلے نہیں ہوسکا کیونکہ معلوم

ہونے کے جتنے سبب ہو سکتے تھے ان میں سے کوئی بھی بور انہیں ہوا)۔

حمل کے ابتدائی زمانہ میں جو بوجھ حصرت آمنہ کو محسوس ہوا جیسا کہ آگے آنے والی بعض روایات سے معلوم ہوگادہ ہوسکتاہے کہ فرشتے کے بتلادینے کے بعد محسوس ہواہو۔ مگر کتاب مواہب میں ہے کہ حضرت کعب ے روایت ہے کہ حضرت آمنہ کے پاس فرشنہ اس وقت آیا تھاجب کہ ان کے حمل کوچھ مینے گزر کے تھے۔ آمنہ کو خواب میں بشارت: - ..... به بات قابل غور ہے اس لئے کہ چھ مینے کے حمل کو حمل کا بتدائی زمانه نهیس کهاجاسکیا۔ حضرت کعب کی اس روایت کے الفاظ میے ہیں:-

"حفرت آمنہ بیان کرتی تھی کہ "جب میرے حمل کوچھ مینے گزر چکے تھے تو میرے پاس خواب میں ایک آنے والا آیالور اس نے مجھ سے کہا،اے آمنہ اتم سارے جمانول کے بہترین شخص کو حمل کی صورت میں حاصل کر چکی ہو، جب وہ تمہارے بیمال بیدا ہو تواس کانام محمد علیقی رکھنالورائے آپ کو یو شید ورکھو"۔

سلطنتیں النے کی جانوروں کے ذریعے گواہی :-.... اس دوایت کے ہوتے ہوئے ممکن طور پر صرف میں کہاجا سکتاہے کہ ہوسکتاہے حضرت آمنہ کے پاس وہ فرشتہ دِ وبارہ آیا ہو واللہ اعلم۔

حفرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ حفرت آمنہ کے شکم میں آنخضرت علیاتے کے بصورت حمل ظہوری ملامتوں ہیں ہے ایک ملامت یہ تھی کہ اس رات قرایش کا ہر جانور بول اٹھا لیتی جس رات میں آنخضرت علیاتے کا ہر جانور بول اٹھا لیتی جس رات میں آنخضرت علیاتے کا ہر جانور بول اٹھا لیتی جس ہوااس رات سے پہلے کے دن میں آنخضرت عبداللہ نے حضرت کی دجہ سے (قرایش کا ہر جانور بول اٹھا) لیعنی جیجے گزر نے والی اس روایت کی بناء پر کہ جب حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے ہم بستری کی تو (حمل کے ساتھ ساتھ کو وہ عبداللہ میں سے نکل کر حضرت آمنہ میں منتقل ہو گیا تھا۔ (غرض اس رات قرایش کا ہر جانور ہے بول اٹھاکہ)

ر سول الله علی بھورت حمل اپنی والدہ کے شکم میں تشریف لے آئے ہیں اور کھیے کے رب کی قشم ہے کہ دنیا کے والدہ کے شم ہے کہ دنیا کے بادشنا ہوں میں ہے ہر ہر باوشاہ کا تخت الناہو گیا ہے ''۔ اس قتم کی بات کہنے کا تعلق دیکھنے ہے خہیں ہو سکتا۔

حمل کے ساتھ بت الٹے ہو گئے:-....(حالانکہ پیچے یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ حضرت آمنہ کواپنے ممل کو کی ہے کہ حضرت آمنہ کواپنے ممل کاکوئی علم نہیں ہوا بیال تک کہ فرشتے نے آکران کواطلاع وی)۔

حضرت کعب ابن اجاز ہے روایت ہے کہ :-

"اس رات کی صحیح سے متا کے بت الٹے ہو گئے تھے"۔
قول صادق اور اند مجھی گواہی : - . . . . عالبًا حضر ت آمنہ کے شکم میں آنخضرت ملی ہے اور تعلی خورت مل خور کی یہ علامت قدیم کتابوں میں ذکر ہوگی ( یعنی آسانی کتابوں میں ) اور قول صادق غلط نہیں ہوا کر تا ( یعنی قسانی کتابوں میں اور قول صادق غلط نہیں ہوا کر تا ( یعنی قدیم آسانی کتابوں میں یہ علامت ذکر ہوگی جو خدا کا کلام ہے اور ایسا کلام بلاشک غلط نہیں ہوسکتا اس لئے الیمان و کیسی میامت کو جو حق تعالی کی طرف ہے بیان کی گئی ہو واقعہ کے طور پر ظاہر کر دینا بالکل صحیح ہے کہ اس کے متعلق یقین ہے کہ وہ ای طرح ظاہر ہوئی ہوگی جس طرح بیان کی گئی ہے ) آگے بیان آئے گا کہ آپ کی ولاوت

آ تخضرت دعاء ابر البیمی لور بشارت عیسوی: -- نهری فرماتے بین که حاکم نے بدروایت بیان کی ہے اور اس کو سیحے قرار دیا ہے کہ محابہ نے آنخضرت اللے ہے عرض کیایار سول اللہ اہمیں اپنے متعلق کچھ بتلائے۔ آب اللہ ایسی اپنے متعلق کچھ بتلائے۔ آب اللہ اللہ اللہ اللہ ا

میں اپنے باپ ابر ابیم کی وعاء ہوں اور اپنے بھائی بھٹی کی بٹارٹ وخوش خری ہوں ،جب میں اپنی والدہ کے شکم میں بھٹ اسے بالدہ کے شکم میں بصورت حمل آیا تو انہوں نے دیکھا کہ گویاان سے ایک نور نکلا ہے۔ ایک روایت کے لفظ ہیں کہ گویاایک شماب ( یعنی آگ کی چمک یا ستارہ ) نکلا ہے کہ گویاایک شماب ( یعنی آگ کی چمک یا ستارہ ) نکلا ہے جس سے ملک شام میں بھری کے محلات روشن ہو گئے "۔

خواب اور بیداری میں شمانی روشنی :-.... حافظ عراقی فرماتے ہیں جو آگے ذکر ہوگا کہ انہوں نے الین آنخضرت ﷺ کی والدہ نے دیکھا کہ ولادت کے وقت ان سے ایک نور نکا۔ بیر وایت زیادہ معتبر ہے کیونکہ اس کی سنداور راویوں کا سلسلہ زیادہ مضبوط ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضر ت آمنہ سے یہ نور دومر تبہ نکلا ہو، پہلے حمل کے وقت اور دونوں مر تبہ بیداری کی حالت میں بی نکلا ہو۔ اس میں بھی کوئی افتیال نہیں ہے بیایہ بھی ممکن ہے کہ حمل کے وقت جو نور انہول نے دیکھا دہ خواب کی حالت میں ہو جیسا کہ افتال نہیں ہے بیایہ بھی ممکن ہے کہ حمل کے وقت جو نور انہول نے دیکھا دہ خواب کی حالت میں ہو جیسا کہ آنے والی روایت سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہور بی ہے۔ اور بید دوسر کی مر تبہ اس کا نظر آنا جاگئے کی حالت میں ہو۔ اس طرح دونوں حدیثوں میں کوئی مخالفت باتی نہیں دہتی۔ (یمان تک حافظ عراقی کی کول ہے)۔

ساں برب سے سرس کر دریاں میں ہے۔ آگے آنے والی جس روایت کا (حافظ عراقی نے) حوالہ دیاہے وہ شداد این اوس کی روایت ہے جس کے الفاظ ریہ جیس کہ :-

"انہوں نے (ایعنی آنخضرت میں کے والدہ نے)خواب میں دیکھا کہ جوان کے پیٹ ہیں ہے وہ ایک تور کی صورت میں نگلا"۔

بی<u>ہ نور نور شر بعت تھا</u> :-..... (تشریخ)البدایة والنهایة میں عبداللہ ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضرت آمنہ کہتی ہیں :-

"جس زمائے میں میں ان کو لینی آئے ضرت میں کو بصورت حمل اٹھائے تھی تو جھے بھی کوئی ہو چھ اور حصل حصوص نہیں ہوئی برمال تک کہ آپ پیدا ہو گئے۔ جب آپ میرے جمم سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک نور نکلا جس سے مشرق اور مغرب کے در میان کا سارا حصہ روشن ہوگیا۔ پھر آپ اس طرح ذہین پر شکے ہوئے تھے۔ پھر آپ تا تھ میں ذہین پر شکے ہوئے تھے۔ پھر آپ تا تھ میں انھائی اور اپناچر ہ مبارک آسان کی طرف اٹھایا۔ ص ۲۳۳۳ ج

(کتاب مواہب میں ہے: - آپ علظ کی پیدائش کے وقت نور کے نکلنے سے اس نور کی طرف اشارہ ہے جو آپ علی کے در آئے بینی شرعیت اسلام جس سے ساری دنیائے مدایت حاصل کی اور جس نے کفر اور

شرك كے اند هياروں كو ختم كر ديا۔ جيساكہ حق تعالى نے ارشاد فرمايا :۔

قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَ كِتَابُ مَبِينَ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مِن اتَّبَعَ رِصُوانَهُ مُبلُ السَّلَامُ وَ يُحْرِ جُهُمْ مِنَ الطَّلَمَاتِ الِّي التُور باذَنِهِ وَيَهَدَيَهُمْ إلى صَراطِ مُسْتَقِيم (لَيْ ٢ سور وَمَا كده ٢)

ترجمه: تهمارے پاس الله تعالیٰ کی طرف ہے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک کتاب واضح لیعنی قر آن مجید کہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالی ایسے شخصوں کوجور ضائے حق کے طالب ہول سلامتی کی راہیں ہتراتے ہیں اور ان کوائی تو فیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں اور ان کور اور است پر قائم رکھتے ہیں۔ محلات بصری روشن ہونے کی حکمت:-....(حاکم کی مذکورہ بالاردایت میں بصری کاذکر آیا ہے جس کی تقصیل میہ ہے کہ )بھری ملک شام کاوہ پہلا موقعہ ہے جہال نور نبوت پہنچا۔ جہال تک دو مرتبہ نور کے اس طرف نظنے كا تعلق بوه اس لئے كه رسول الله علي وومر تبه وہال تشریف لے سے ایک مرتبہ اپنے جي ابوطالب کے ساتھ اور دوسری مرتبہ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ جیساکہ آگے اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔ وہیں مینی بھری میں آپ علی کے اونٹ کے بیٹنے کا نشان ہے جس کے متعلق کما جاتا ہے کہ جمال پر آب ﷺ کی او منتی جیمی تھی وہاں اس کا نشان پڑ کمیا تھا۔ اس جکہ پر بعد میں مسجد بنادی تنی۔ اس طرح بصری ملک شام کاوہ پہلاشرے جواسلام کے دور میں فتح ہوا۔ یہ شہر حصرت ابو بحر صدیق کی خلافت کے زمانے میں صلح کے ذر بعیہ فتح ہوا تھا،اس کو فتح کرنے والے حضرت خالد ابن ولیڈ تھے۔ میس پر حضرت سعد ابن عباد ہ کی قبر ہے اور میہ

آ تخضرت علی پیدائش مشتری ستارہ کے دور میں:-.... آنخضرت علیہ کے حمل میں رہے كى مدت ميں بھى اختلاف ب- ابن عايذ بروايت بك آب سيانة الى والد و كے بيث ميں يورے نو مينے رب اور حمل کی اس بوری مدت میں حضرت آمنہ کونہ بھی در و ہواند بے چینی ہوئی ادر نہ تکلیف ہوئی۔نہ ہی کوئی اور الیں شکایت ہوئی جوعام طور پر حاملہ عور تول کو ہواکرتی ہے اور رید کہ آپ مشتری ستارہ کے وجود کے زمانے میں پیداہوئے یہ ایک نمایت چمکدار اور سعد ستارہ سمجما جاتا ہے جو خوش بختی کا موجب ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول المدين كى ولادت سب سے زيادہ سعد وقت من اور سب سے زيادہ روش ستارہ كے زمانے من بوئى۔ آنخضرت الله فرماياكرتى تهيس كه ميس في اس مناده ملكاحمل اوراس مناده فيروبركت والاحمل

نرالی شان کا حمل: -....ابن حبان حفرت طیمه سعدیی ہے روایت کرتے ہیں جو حضرت آمنہ ہے ر دایت بیان کرتی میں کہ انہوں نے کہا:-

"میرے اس بے کی نرانی شان ہے۔ یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی ہو جھ اور شکلن محسوس نہیں ہوئی۔میرے لئے اس حمل میں بالکل ہو جھ شیس تھالورنہ ہی میں نے اس سے ذیادہ برکت والاحمل دیکھا''۔ مّدت حمل: -- العض روا يتول من به كها جاتا ہے كه آب علي وس مينے مال كے بيث ميں رہے۔ بعض میں ہے کہ جے مینے ، بعض میں ہے کہ سات مینے اور بعض میں ہے کہ آٹھ مینے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کماجاتا ہے کہ وہ آٹھ مینے میں پیدا ہوئے تھے (اگر آ تخضرت علی کے متعلق بھی آٹھ مینے والی ردائي وان لياجائ) توب بھي ايك آيت اور معجزه جو كاكونك حكماء اور نجوميول كا قول بدے كه جو بجه آتھ

مینے میں پیدا ہوتا ہے وہ زندہ مہیں رہتا، جبکہ نو مینے ، سات مینے اور چھ مینے میں ہونے والا بچہ زندہ رہتا ہے مالا نکہ چھ مینے کی مدت حمل کی کم سے کم مدت ہے۔ حکماء اس کا سب سہ بیان کرتے ہیں کہ بچہ ساتویں مینے کے پورا ہونے کے وقت پیٹ ہے باہر نگلنے کے لئے حرکت کر تا ہے۔ یہ ایک سخت حرکت ہوئی ہے جو چھنے مینے کی حرکت ہے ذیادہ سخت ہوتی ہے اور اگر پیدا نہیں ہوسکا تو وہ برکت ہو اور اگر پیدا نہیں ہوسکا تو وہ بیٹ میں سکون ہے رک جاتا ہے جو نکہ اس حرکت ہے اس کو کمز وری اور حکمان ہوجاتی ہے اس لئے وہ آٹھویں مینے میں بالکل حرکت نہیں کر تا۔ ای لئے اس ہے مینے میں (یعنی آٹھویں مینے میں اس کی حرکت پیٹ میں مینے میں اور دو میں ہوجاتی ہے ، لیکن اس نے بچر حرکت اور پیدا ہو گیا تو اس کو بہت ذیادہ کمز ورگ اور تھکن ہوجاتی ہے اور دو

کیا حمل اور بیدائش سماتھ سماتھ ہوئے ؟ .....یہ بھی کماجاتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کا بھورت حمل ظہور اور پیدائش ایک ہی وقت میں سماتھ سماتھ ہوئی۔ایک روایت بیہ کہ تین گھٹے کے اندر حمل اور پیدائش ہوئی۔ بی بات حضرت عیسی کے متعلق بھی کمی جاتی ہے۔

سال ولادت فتح و آسودگی کاسال :-....اس سال کوجس میں آنخضرت کے ممل کی صورت میں دجود میں ایک اور خوشی کا سال ہوں کے کاسال ہوں کہ اجاتا ہے کیونکہ قریش اس سے پہلے سال میں سخت خشک سالی اور حظی میں جتا سے کھے مرید سال (بیعنی آنخضرت عظی کے حمل کا سال آتے ہی ذہیں سر سبز ہو گئیں اور در خت پھلوں سے دھک گئے۔ غرض اس سال میں قریش کوہر طرف سے آسودگی اور عیش حاصل ہوا۔

مال کے پیٹ میں ڈکر اللہ :-....ایک حدیث ہے جس کو کمز درادر مشتبہ قرار دیا گیاہے کہ آنخضرت علیہ کے کہ کو خضرت علیہ کے کہ اس سال میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی عور تول کو حکم دیا کہ دہ نر بچے (لیعنی کر امت اور شرف کی وجہ ہے اس سال میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی عور تول کو حکم دیا کہ دہ نر بچی لائے کہ الول میں لائے کہ پیدا کریں۔ میں الن دوایات ہے واقف نہیں ہوں جو آنخضرت علیج کی تعریف اور مدح کرنے والول میں مشہور میں کہ آپ علیہ اللہ دہ کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے جیسا کہ حضرت عسی کے متعلق

روایت ہے کہ جب ان کی والدہ حضرت مریم او گول سے الگ جمائی میں ہو تیں تو حضرت عیسی بین میں سے اپنی والدہ سے باتی کیا کرتے تھے اور جب وہ او گول کے ساتھ ہو تیں تو حضرت عیسی الله کی حمد و ثنامیں مشغول رہے اور حضرت مریم ان کی آواز سنتی رہتی تھیں۔ حضرت شداد ابن اوس سے روایت ہے کہ ایک مر تبہ رسول اللہ تعلیق کے پاس میٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ بنی عامر کا ایک برا شخ آپ علیق کے پاس آیا، وہ اپنی قوم کا سر وارتحا اور لا تھی کے سارے آیا تھا۔ اس نے آپ کے سامنے ایک مثال دے کر بات کی اور آپ علیق کے واواتک آپ علیق کا نسب ذکر کیااور کئے نگا۔

و عوائے نبوت اور اس کی حقیقت :-....اے عبدالمطلب کے بینے الجھے معلوم ہواہے کہ آپ اپنے اس کو وہی چیز ( یعنی شریعت) وے کر بھیجاہے جو ابراہیم، موٹی اور عیلی و غیر و جیسے نبیوں کو وے کر بھیجا تھا گر آپ نے ایک بہت بڑی بات زبان سے نکالی ہے تمام انبیاء موٹی اور خلفاء لیعنی بڑے بڑے بین برے بن بنی امر اکس کے دو خاندانوں میں ہوئے ہیں جب کہ تم ان لوگوں میں سے ہوجو پھر وں اور بتوں کو ہوجندالے ہیں اس لئے تمہیں نبوت سے کیاکام! گر چو فکہ ہر بات کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ ایک اس لئے تمہیں نبوت سے کیاکام! گر چو فکہ ہر بات کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ بتلاؤ

شیخ عرب کا سوال اور نبی سی کا جواب: - ..... آنخفرت الله کواس فخص کے سوالات پند آئے آب آئے آب کا سال ہوں ہے۔ اس

"اے بن عامر کے بھائی ! تم نے جو باتیں مجھ سے پوچھی ہیں ان کے جو اب تفصیل اور وقت نے ہیں "۔ نے ہیں "۔

د عاء ابر اہیم اور اس کا شوت: - سساس بروہ شخنس جہار ذانوں ہو کر اس طرح بیٹھ کیا جسے اونٹ ٹائلیں موڑ کر بیٹھا کر تاہے اور اس نے ابنار خر سول اللہ پہنٹے کی طرف کر لیا۔ اس کے بعد آپ پہنٹے نے فرمایا :۔

"اے بنی عامر کے بھائی امیرے قول اور وعولی کی حقیت اور اصلیت یہ ہے کہ میں اپنیاب ابراہیم کی دعاء ہول۔"بینی جیسا کہ حضرت ابراہیم نے دعاء کی تھی کہ:۔

رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ أَيَا تِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكَمَةُ وَيُزَكِّيْهِمْ الْكَانَتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ الْكَتَابَ وَالْحِكَمَةُ وَيُزَكِّيْهِمْ الْكَانَتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ الْكَتَابَ وَالْحِكَمَةُ وَيُزَكِّيْهِمْ الْلَكَ انْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ الْكَتَابُ وَالْحِكَمَةُ وَيُؤَكِّيْهِمْ اللّهِمْ الْكَتَابُ وَالْحِكَمَةُ وَيُؤَكِّيْهِمْ اللّهِمْ اللّهِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

ترجمہ: اے ہمارے پرور دگار اور اس جماعت کے اندر ان ہی میں کا ایک ایسا پیغیبر بھی مقرر سیجے جو ان لوگول کو آپ کی آپ کی آپین پڑھ پڑھ کر سنایا کریں اور ان کو آسانی کتاب کی اور خوش قنمی کی تعلیم دیا کریں اور ان کو پاک کر آپ کی آپین پڑھ پڑھ کر سنایا کریں اور ان کو پاک کر ویک کر سنایا کریں۔ بلاشیہ آپ ہی جی جی عالب القدرت کا مل الا تنظام۔

اور ای وفت ان ہے کہا گیا ( مینی خصرت ابر اہیم ہے ) کہ آپ کی دعاء فیول کرلی گئی۔ اخیر ذمانے میں وہ ٹی ہول گئے۔

تفییر ابن جریمیں ای طرح ہے۔ کتاب مینوع حیات میں اس بات پر علاء کا اجماع واتفاق ذکر کیا گیا ہے کہ اس جگہ جس رسول کاذکر کیا گیا ہے وہ حضرت محمد علیقے ہیں۔

مید دعاء وعدة خداوندی کے مطابق تھی: -- اقول مؤلف کہتے ہیں۔ اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت جر نیل حضرت ابراہیم کو ہتلا چکے تھے کہ عرب میں آپ کے جیے اساعیل کی اولاد میں آیک

نی ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ ایک روابت ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے بینے کی والدہ حضرت ہاجرہ کو وہ اپنے بینے کی طرف لے جائیں تو وہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بینے کو لے کر براق پر روانہ ہوئے، جبوہ کئے بینچے تو حضرت جبر کیل نے ان ہے کہا کہ یہیں اتر جائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہا یہاں پر جہاں نہ کھیت بین نہ وود وہ ہے۔ حضرت جبر کیل نے ان ہے کہا کہ ہاں یہیں پر تہمارے بینے اسا عیل کی اولاو میں ہے ایک اُتی نی ظاہر جول کے ، جن براللہ کا کلام بورا ہو جائے گا۔

اس اظال کا جواب ہی ہوسکت ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعاء کا مقصد صرف میہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تفاوہ جلد حقیقت بن جائے۔ (اس دوایت میں میہ بات بھی غور طلب ہے کہ اس میں) جو بات حضرت ابراہیم نے حضرت جر کیل ہے کئی تھی ابراہیم نے حضرت ابراہیم ہے کئی تھی (یعنی جب حضرت ابراہیم کے کہا تھا کہ کہا ہوگئی جمال کے کہا تھا کہا تھا کہ جہال نے دھرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حضائع نہیں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حضائع نہیں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حضائع نہیں کے دیکھر سے اللہ تعالیٰ ہمیں حضائع نہیں کے دیکھر سے اللہ تعالیٰ ہمیں حضائع نہیں کہا دیا ہمیں حضائع نہیں کے دیکھر سے اللہ تعالیٰ ہمیں حضائع نہیں کہا دیا ہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حضائع نہیں کہا دیا ہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حضائع نہیں کہا دیا ہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حضائع نہیں کہا دیا ہا کہ جب دعشرت ابراہیم کے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حضائع نہیں کے دیا ہوں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حضائع نہیں کے دیا ہوں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حضائع نہیں کے دیا ہوں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حضائع نہیں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حضائع نہیں کے دیا ہمیں حضائع کی دیا ہے دیا ہمیں حضائی کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حضائی کے دیا ہمیں حضائی کی دیا ہے دیا ہمیں حضائی کے دیا ہمیں کے د

آ تخضرت علی عیسانی کی بشارت ہیں :- .... (پھرای ند کورہ حدیث کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں جواس اعرابی کے سوال کے متعلق تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنا بابراہیم کی دعاء ہوں)۔

"اورائے بھائی عسی کی بشارت دخوش خبری ہول"۔

ایک روایت میں ہے کہ آخری شخص جس نے میرے ظہور کے متعلق بیٹارت دی لیعنی نبیوں میں آخری نبی جنہوں نے میر ہے ظہور کے متعلق بیٹارت دی دہ میسٹی ہیں۔

(یهاں آخری مختص ہے مرادیہ لی گئے ہے کہ نبیوں میں آخری نی جنہوں نے آپ بیٹ کے متعلق بٹارت دی،ایساایک دوسری روایت کی بناء پر مراد لیا گیا کہ میری بٹارت دینے دالے آخری مختص عیسائی میں کیونکہ نبی اپنی قوموں کو آنخضرت میں کے ظہور کے متعلق بٹارت دیتے رہے ہیں)۔

> ای یات کی طرف تصیدہ ہمزیے کے مصنف نے اشارہ کیا ہے۔ مامضت فیرہ من الرسل الا بشرت قومها بك الانبیاء

ترجمہ: پینمبروں کے در میان کوئی وقت اپیا نہیں گزرا کہ اس میں انبیاء نے اپنی قوموں کو آپ ﷺ کے متعلق بٹارت نہ دی ہو۔

بشالت عيسوي كاشيوت :-.... حضرت عيسى كابثارت الله تعالى كاس قول من به :-.... حضرت عيسى كابثارت الله الله الكيم مُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْدَاةِ وَ مُبَشِّراً وَمُ مُسُولً الله الكِيمَ مُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْدَاةِ وَ مُبَشِّراً وَمُولُ الله اللهِ الكِيمَ مُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْدَاةِ وَ مُبَشِّراً وَمُنْ لَا يَعْدِي المِنْ التَّوْدَاةِ فَي السَّورَةُ صَفَى عالى

ترجمہ: اور اس طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ عیسی این مریم نے فرمایا کہ اے بی اسر انیل میں تمہدی این مریم نے فرمایا کہ اے بی اسر انیل میں تمہدارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہول کہ مجھ ہے پہلے جو توریت آپھی ہے میں اس کی تقدیق کرنے والا ہول اور میر ے بعد جوا کی رسول آنے والے ہیں جن کانام مبارک احمد ﷺ ہوگا۔ میں ان کی بٹارت و ہے والا ہول ۔ ورم ہے انبراء میں بھی اسے نی ہیں جن کے وجہ و میں آنے واسے انبراء کے متعلق بٹار تنیں : ۔ .....ورم ہے انبراء میں بھی اسے نی ہیں جن کے وجہ و میں آنے

ے پہلے ان کے متعلق بٹارت وی تی ہے۔ایسے انبیاء چار ہیں۔حضر ت اسحاق،حضر ت بیقوب،حضر ت سطیٰ در حضر ت عیسی۔ چنانچہ اللہ تعالٰی نے حضر ت اسحاق کی والدہ سارہ کے حق میں فرمایا :۔

فَبْتُ إِنَّا هَا بِالْسَعْقَ وَمِن وَرَاءِ السَّعْقَ يَعَقُو بَدَ لَا سِي ١٢ مور وَبهود ع ١٠

ترجمہ: سوہم نے ان کو مکرر بیٹارت وی اسحاق کے پیدا ہونے اور اسحاق کے پیچھے لیفوب کی۔ کما جاتا ہے کہ سارہ کو بیٹارت دی گئی تھی کہ وہ اس دفت تک ذندہ رہیں گی جب تک کہ ان کے بیٹے

حضرت اسحال کے ممال حضرت لعقوب نہ پیدا ہو جا کیں۔

ای طرح حضرت ذکریا کے حق میں اللہ تعالی نے فرمایا :۔

إِنَّ اللَّهُ يَبْسُوكَ يَعْلَى - الآليب السورة آل عمر الناع ا

ترجمہ: تحقیق کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بٹارت ویتے ہیں کی کی۔ اور حضرت مریم کے حق میں اللہ تعالیٰ

نے بیہ فرمایا۔

اِنَّ اللَّهُ يَشَرِّكُ مِكَلِمَةٍ مِنْهُ السَّمَةُ الْمَرْبَعِ. الآية ب ٣ سورةُ آل عمران ع ٥ ترجمه : بَ شَكَ الله تعالَى ثم كوبشارت دية بن ايك كلمه كى جومنجانب الله بمو گااس كانام ولقب مسيح

اس كے بعد (آنخسرت عللہ نے اى اعرابی ہے) فرمایا:۔

دوسری چند خصوصیات: ----- "میں اپ مال باپ کی مینی اور اکلوتی اولاد ہوں۔ میری والدہ پر میرے خسل میں ہونے کا بوجھ دوسری خور تول کے حمل کے بوجھ سے زیادہ تھا یمال تک کہ جو بوجھ دہ محسوس کرتی تھیں اپنی سیمیلیوں سے دہ اس کی شکایت کیا کرتی تھیں۔ پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو چیز ( بعنی جو حمل) ان کے بیت میں ہے وہ ایک نور کی صورت میں نکا (حضرت آمنہ نے) کہا کہ میں نے اپنی نظریں اس نور کے جیجے بیٹ میں ہے وہ ایک نظر دل سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ میاں تک کہ "اس نور سے روئے زمین کا مشرق و مغرب جگرگا اٹھا۔ "(حدیث)۔

اس مدیث کا آخری اور ممل حصہ رضاعت کے بیان میں آئےگا۔ (بیر صدیث کویاان روایتول کے کالف میں گئے گئے۔ (بیر صدیث کویاان روایتول کے کالف ہے جو پہلے گزر چکی ہیں کہ جب تک آنخضرت علیجے جناب آمنہ کے پیٹ میں رہے حضرت آمنہ کو حمل

کا کوئی یو چھرمحسوس شیں ہوا۔

اصلیت کی وضاحت: -....این جوزی روایت بیان فرماتے بین که جب آنخفرت عظیمی سے پوچھا کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ملی کی اصلیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا :۔

میں اپنے باب ابراہیم ک دعاء ہول ، عسیٰ کی خوش خبر می ہوں ادر اپنی دالدہ کاخواب ہوں ، انہوں نے (لیمنی حضرت آمنہ نے) کما کہ مجھ سے ایک نور نکلاتھا جس سے شام کے محلات جھمگا اٹھے"۔

(اس حدیث میں آپ عظی فر بایا کہ میں اپنی والدہ کا ۱۰۰ بہوں، دوسر ہاں میں صرف نور کے نظنے کا ذکر ہے جبکہ بچھیاں وایت کے الفاظ ہے یہ ظاہر ہو تا ہے ۔ ورحمل ہی نور کی صورت میں نکلاتھا جس کے متعلق مؤلف بیچھے کے صفحات میں اپنی رائے ظاہر کر چکے جیٹے۔ اس سے بچھیاں وایت میں حمل کے غیر معمولی ہو جھ کا ذکر ہے جو گذشتہ روایات کے مخالف ہاں اختلاف کو دور کرنے کے سلسلے میں) حافظ ابو نعیم کستے ہیں کہ اس روایت میں جس ہو جھ کا ذکر آیا ہے وہ حمل کے ابتدائی وقت میں تھالور بچھیاں وا توں میں حمل کے جس غیر معمولی ملکے بن کا ذکر ہوا ہے اس سے مر اوو دو قت ہے جب حمل مشتقر ہو چکا تھا)۔

ا قول۔ مؤلف کتے ہیں۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ میہ بوجھ جس کا حمل کے ابتدائی زمانہ میں ذکر عمیا گیا ہے حضرت آمنہ کو اس وفت محسوس ہوا ہوجب کہ فرشتہ نے ان کو اس کی خبر دی۔ اس طرح میہ بچپلی روایت کے مزالت جس ہوگا

اس روایت میں وہ انتخال بھی پیدا ہو تا ہے جو چیچے بیان ہوااور اس کا جواب بھی چیچے بیان ہو چکا ہے (لیعنی حضر ت آمنہ کی دوروایت کہ جیمے حمل کاعلم ہیں نہیں ہو سکاتھا)

گر جیسا کہ علامہ زہری کی روایت چیجے بیان ہو پی ہے کہ حضرت آمنہ نے کہاوہ (پینی رسول اللہ علیہ ہوئی۔ حمل ہیں تھے گران کی وادت تک جھے کوئی مشقت محسوس نہیں ہوئی۔ ممکن ہے مشقت سے مراد جیسا کہ چیجے (دوسر روایت میں) بیان ہو چکاہے یہ ہو کہ انہوں نے (حمل کے پورے ذیائے میں) نہ دروکی شکلیت کی اور نہ مر و ژالور تکلیف کی اور نہ ہی انہیں ایسی کوئی تکلیف ہوئی جو عام طور پر حاملہ عور تول کو ہوتی ہے چانچہ مطلب یہ ہوا کہ بھاری پن کے باوجو دانہیں نہ کورہ مشقتوں میں سے کوئی مشقت نہیں ہوئی۔ اب اس مطلب کے بعد یہ روایت (جس میں ذکر ہے کہ حضر ت آمنہ نے سیلیوں سے بھاری پن کی شکلیت کی )دوسر می واریت کے مخالف نہیں رہی یا وجود یہ کہ انہوں نے بھاری پن محسوس کیا (گویا عالم طور پر حمل کے زمانے میں عور تول کوجو تکلیفیں محسوس ہوا کرتی ہیں ان میں سے حضر ت آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی البت انہوں نے بوجھ کور بول کوجو تکلیفیں محسوس ہوا کرتی ہیں ان میں سے حضر ت آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی البت انہوں نے بوجھ کور بول کوجو تکلیفیں محسوس ہوا کرتی ہیں ان میں سے حضر ت آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی البت انہوں نے بوجھ کور بھاری پن محسوس کیا جس کے متعلق انہوں نے اپنی سیمیلیوں سے بھی ٹذکرہ کیا۔ پوائڈ تعالی اعلم۔

باب چمارم (۳)

## آنخضرت علية كوالدكي وفات

ابن احاق ہے دوایت ہے کہ تھوڑای عرصہ گزراتھا کہ حفر ت عبدالقدابن عبدالمطلب کاانقال ہو حمیا اس حال میں کہ حضرت آمند ابھی حالمہ ہی تھیں۔ ای پر اکثر علاء کا اتفاق ہے ( ایعنی حفر ت عبدالقد کا انقال آن خضرت عبدالقد کا انقال ہو کہ جو روایات ایس بھی بیس جن ہے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت عبدالله آنخضرت عبدالله آنخون ہو تا ہے کہ حضرت معلوم ہو تا ہے کہ حضرت معلوم ہو تا ہے کہ حضرت معلوم ہو گاکہ قد می کا اور است قرار ویا ہے۔ آئے بعض روایتوں ہے معلوم ہو گاکہ قد می کتابوں میں (جمال آپ کی آمد کی اس قول کو در ست قرار ویا ہے۔ آئے بعض روایتوں ہے معلوم ہو گاکہ قد می کتابوں میں (جمال آپ کی آمد کی خبریں بیس) اس بات کو بھی آپ کی تبوت کی حلامتوں میں ہے ایک علامت بتلایا گیا ہے (کہ آپ کے والد کا افتقال آپ عیافی کے دالد کا افتقال آپ عیافی کے دالد کا افتقال آپ عیافی کی دالادت ہے پہلے ہی ہو جائے گالور اس طرح آنخضرت میں جو گی ہوئے کی شان مکمل طریقے مریاتی جائے گی ۔

کیا والد کا انتقال آپ بینی کی پیدائش کے بعد ہوا: - . ... ایک دوایت ہے کہ آنخفرت بینی کے دالد کا انتقال آپ بینی کی پیدائش کے بعد ہوا: - . ... ایک دوایت ہے کہ والد کا انتقال آس وقت ہوا جب کہ آپ کی ہوا۔ ایک دوایت میں ہے کہ آپ کی ہمر اس وقت دوماہ کی ہو جلی تھی اور آپ بینی کی ہر اس وقت دوماہ کی ہو جلی تھی اور آپ بینی پانٹے پالنے میں جھولتے تھے جب آپ کہ والد کا انتقال ہوا۔ ملامہ سمیلی نے (روض الانف) میں لکھا ہے کہ اس قول پر اکثر علاء کا انقاق ہے۔ (مولف کہتے ہیں کہ )جو قول بینچے گزر چکا ہے اس کی موجو وگی میں اب میہ بات قابل غور سرے

عبد الله كا يترب ميں انتقال :-... كتاب سرت نبويہ ميں ہے۔ آنخضرت على كا والد كا انقال اس و قت ہو گيا تفاجبكہ آپ حفزت آمنے كے بيث ميں ہے۔ حضرت عبد الله كا انقال مد بينا ميں ہوا تھا۔ حضرت عبد الله ايک قرائد كر اور ہوكر والي ہوئے۔ جب بيد عبد الله ايک قافلہ كے ساتھ تجد الله كي تائمال يعنى في نجاد كے يمال تھمر گئے۔ كيونكه حضرت عبد الله كي تائمال يعنى في نجاد كے يمال تھمر گئے۔ كيونكه حضرت عبد الله كي والله وفي نجاد ميں ہے۔ ان كے ساتھيوں كا قافلہ كے واللہ وفي نجاد ميں ہے۔ جب ان كے ساتھيوں كا قافلہ كے بہنجاتو عبد المطلب نے ان سے اپنے مينے كے متعلق ہو جہاء انہوں نے بتایا كہ ہم نے ان كو بيادى كي صالت ميں ان

کی نانمال میں چھوڑ ویا ہے۔ عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کو کے لانے کے لئے حارث یاذ ہیر کوجو عبداللہ کے بھائی شے مدینے بھیجا گر وہال بہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کوو ہیں وفن کر ویا گیا ہے۔ جب حضرت آمنہ کو بیر جا انکاہ خبر ملی توانمول نے اپنے محبوب شوہر کا بیر مرشیہ پڑھا کویا تبانک انتقال میں میں ال ماشیم

عَنَاً جَانِبَ ٱلبَطَحَاءِ مِنْ اللهِ هَاشِمِ وَجَا وَرَلَحَداً خَارِجاً فِي الْعَمَائِمِ

دُعَثُهُ الْمَنايَا رَعُوةً فَاجَابَها وَمَا تَوَكَتَ فِي النَّاسِ مِثْلُ ابْنِ هَاشِم

عَشْيَةً رَاحُو يَحْمِلُونَ سَرِيْرَهُ لَوْدَ الْتَذَامِمِ

(در میان میں نجار کے متعلق تفصیل بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ) نجار کااصل نام نتیم تفا۔ اس کو نجار اس لئے کہاجا تا تفاکہ اس کی ختنہ اس آلہ ہے گی تھی جو ہڑھئی کااوزار ہو تا ہے (اس کو عربی میں قدوم کہتے ہیں اور ار دو میں ہر سولہ کہتے ہیں۔ چو نکہ عربی میں ہڑھئی کو نجار کہتے ہیں اس لئے تتیم کو بھی نجار کہاجائے لگا)۔ اور ار دو میں ہر سولہ کہتے ہیں۔ چو نکہ عربی میں ہڑھئی کو نجار کہتے ہیں اس لئے تتیم کو بھی نجار کہاجائے لگا)۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تتیم نے ایک شخص کا مو تنہ ہر سولہ مار کرز خمی کر دیا تقالور چو نکہ نجر کے معنی

ر ندے سے تھیلنے اور مارئے کے بیں) اس لئے تملیم کو نجار کہاجائے لگا۔

کے لائے کے لئے صارت کی روائی :-..... غرض عبداللہ بی نجارے پاس بیاری کی حالت میں ایک مہینہ رہے اور بید روایت پہلی روایت کے مقابلے میں ذیادہ بہتر ہے۔ بہر حال قریش قافلہ (حضرت حبداللہ کوال کی نانمال میں بیار چھوڑ کر) آگے بڑھ گیا۔ جب یہ کے پہنچا تو ان لوگوں سے حضرت عبداللہ کے والد عبدالمطلب نے منعلق دریافت کیا۔ قافلے والوں نے بتلایا کہ ہم نے ان کو بیاری کی حالت میں ان کی نانمال بنی عدی ابن نجار سے یاس چھوڑا ہے۔

وفات اور بیٹر ب میں مدفیق : ...... یہ من کر عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کے بھائی حادث کو اسکے
پاس بھیجا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ حادث عبدالمطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور اس لئے عبدالمطلب کا لقب
ابو الحادث (یعنی حادث کا باپ) تھا۔ یہ حادث اسلام سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ غرض جب حادث مدینے
پہنچے تو انہوں نے عبداللہ کو مرومایا۔

کتاب اسد الغابہ میں میہ روایت ہے کہ عبد المطلب نے (عبداللہ کی بیاری کی خبر س کر)ا ہے بیٹے ذہیر کوان کے پاس بھیجاجو حضرت عبداللہ کے سکے بھائی تھے اور یہ کہ حضرت عبداللہ کی و فات (مدینے میں) زبیر کے سائے ہی ہوئی ان کووہاں تا بعدوالے مکان میں وفن کیا گیا۔ تا بعد بنی عدی ابن نجار میں ہے ایک مخض کا نام تھا۔ یادر فتنی: .... ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آنخضرت الله بجرت کر کے مدینے ہور آپ الله نے تحصیں ادرای گھر میں میرے والد عبداللہ کی قبر ہے اور مجھے بنی عدی این نجار کے پانی میں تیریا بہت اچھ لگیا تھا۔ نجار کے یائی میں تیر اکی پیند خاطر:-....(بس طرح اس ردایت میں انخضرت ﷺ کے تیرے کا ذكر آيا ہے )اى طرح ايك اور روايت ہے جے عرمہ نے حضرت ابن عباس سے روايت كيا ہے ك ا تخضرت النيخ اور آب كے ساتھى ايك جھوٹے تالاب ملى تيررے سے تو آپ ساتھ نے صحابہ سے فرماياكہ تم میں ہے ہر مخض تیر کر اینے ساتھی کی طرف جائے (لیعنی ایک اس کنارے سے تیر تا جائے اور دوسر ااس کنارے سے تیر تاہوا آئے) چنانچہ ہر تخف اپناسے ساتھی کی طرف تیر کر چلا (بعنی سب کوایک ایک ساتھی الله الله المنظمة المنطقة اور حضرت ابو بكر صديق ره كئه چنانجه رسول الله علية حضرت ابو بكراكي طرف تیرے یہال تک کہ آپ نے (ان کے پاس پہنچ کر)انسیں مجلے لگالیالور فرمایا" میں اور میر اسائقی"۔ ایک روایت میں ہے کہ "میں اپنے ساتھی کی طرف ہیں اپنے ساتھی کی طرف"۔

ان رواینوں سے بعض علماء کے قول کی زدید ہوتی ہے (کہ آنخضرت اللے مجمی تیرے نہیں) جن سے بیا یو جیما گیا تفاکہ کیا آنخضرت علی تیرے ہیں (جواب میں ان بعض نے کما)کہ بظاہر مہیں کیونکہ یہ بھی ثابت مہیں كه آتخضرت النين نے بھى بحرى سفر فرمايا ہولوراد حرحرين (يعنى كےلور دينے) بيس بھى كوئى دريا نہيں ہے۔ كيا عبد الله ابواء ميں فوت ہوئے ؟ .....بر حال ابن اسحاق كہتے ہيں۔ايك روايت يہ بھى ہے كه حضرت عبدالله كالبواء كے مقام پر انتقال ہواادر وہيں ان كوان كے دالد نے دفن كيا۔ ابواء مے اور مدينے كے بيج ميں ايك

ا قول ۔ مؤلف کہتے ہیں۔ آ گے روایت آر بی ہے کہ ابواء کے مقام پر جو قبر ہے وہ آنخفرت اللہ کی والده كى باور زياده صحح مي بات ب-اس كے ممكن ب كه كه والے كوائ بناء ير (والده اور والد كے لفظول میں)مغالطہ ہوا ہو۔ ممکن ہے کہ اس نے (لیمنی اس روایت کے کہنے دالے نے)ا بواء کے مقام پرر مول اللہ علیہ كويد فرمات سنا موك يمال مير عدوالدين مل ساك كى قريب

بیمی اور غربت کے فضائل: -..... بعض علماء نے وہ حکمتیں بھی بیان کی ہیں جو آتخضرت علیہ کے ينتم رہنے اور اس حالت میں آپ کی پرورش میں یو شیدہ ہیں تکر ہم یمال طوالت کی وجہ ہے ان کو بیان نہیں کر

حدیث میں آتا ہے کہ بتیموں پررحم کرواور غریبوں کی عزت کرواس لئے کہ میں اینے بچین میں بیٹیم تھا۔اور بڑے ہو کر غریب تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غریب آدمی کی طرف روزانہ ایک ہزار بارویکھا

كيا آب النينة كالدين مسلمان موئ ؟ ..... خطيب في حضرت عائشة كي ايك روايت بيان كي بك

الله تعالى نے آنخضرت علی کو (آپ علی کی نبوت کے ظہور کے بعد)ودبارہ زندہ کرکے آپ علی اللہ تعالی نے الحقیق کے حاصرت علیہ کے اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا الل

مواہب میں یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آپ بیا کے مال باپ ووتوں کو زندہ کیالوروہ آپ برایمان لائے۔ گران روایتوں کے متعلق طامہ سمیلی یہ کتے ہیں کہ ان کی سند ہیں جمول لوگ ہیں (یعنی جن کے متعلق کوئی علم نہیں کہ وہ کس جال کے ہیں اور آیاان کی روایتیں قابل اعتبار ہو سکتی ہیں)۔ حافظ ابن کیٹر (اس ہے بھی آگے بڑھ کر) یہ کئے ہیں کہ یہ حدیث مکر ہے (یعنی قابل اعتبار نہیں ہے) لورا بن و حیہ (الن دونوں ہے بڑھ کر) یہ کئے ہیں کہ یہ روایت موضوع لیعنی من گھڑت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس روایت کی قرآن پاک اور اجماع علماء دونوں تروید کرتے ہیں (یعنی علماء کا جو متفقہ فتوی ہے وہ بھی اس کے خلاف ہے کہ آن پاک اور اجماع علماء دونوں تروید کرتے ہیں (یعنی علماء کا جو متفقہ فتوی ہوہ بھی اس کے خلاف ہے کہ آن خضرت بیا ہے کہ اس وہائے گا جو یہ ہے کہ آپ ہے ایک شخص نے یو چھا (یعنی اپنے باپ کے آئی فقر کی میر آباب کہاں ہے۔ آپ بیا ہے کہ آپ ہے ایک دوز نے ہیں (اس لئے کہ وہ کفر کی متعلق پو چھا جو مرچکا تھا) کہ میر آباب کہاں ہے۔ آپ بیا ہے کہ آپ ہے ایک دوز نے ہیں (اس لئے کہ وہ کفر کی میر آباب لور تیرا علی دونوں جنم ہیں ہیں۔ ایک دونوں جنم ہیں ہیں۔

اسلام والدین کی روایت بر اشکال:-.... یمان به اشکال بھی ہے کہ یہ دومری حدیث امام مسلمؒ نے ذکر کی ہے اس لئے پہلی حدیث اس کے مخالف نہیں ہوسکق (کیونکہ امام مسلم نے جواحادیث بھی بیان کی ہیں وہ سب ایس بین کہ اپنی سند اور راویوں کے لحاظ ہے نمایت یائے گی اور معتبر احادیث ہیں)۔

نا قدرین حدیث (میخی وہ حضر ات جو سند اور راویول کے حالات کی بنیادیر ان کی بیان کی ہوئی حدیث کو پر کھتے ہیں)اس بات پر متفق ہیں کہ راویول میں حماد ابن سلمہ کے مقابلے میں معمر ذیادہ بھروسہ کے قابل ہیں

اسلام والدین کی تاسیدی وجود: ----- یعنی مسلم کی به حدیث پیچیلی حدیث کے مقابلے میں مان نولی جائے گراس حدیث کے مقابلے میں مان نولی جائے گراس حدیث کے ان بی آخری لفظوں میں اختلاف ہے جن پریمال بحث ہے کیونکداس کودو(۲) راویوں نے ایک بی سند ہے ذکر کیا ہے بینی حماد ابن سلمہ نے اور معمر نے وونوں ٹابت ہے اس کو نقل کررہے ہیں جو حضر ت انس سے روایت کرتے ہیں گرووٹوں کا ان لفظر ل میں اختلاف ہے۔ یہ لفظ صرف حماد نے بی نقل کے ہیں کہ ووٹوں جنم میں ہیں۔ " جبکہ معمر ای حدیث کوروایت کرتے ہیں تووہ یہ الفاظ ہیں کہ "میر اباب اور تیر اباب وونوں جنم میں ہیں۔ " جبکہ معمر ای حدیث کوروایت کرتے ہیں تووہ یہ الفاظ

نقل نہیں کرتے بلکہ اس کے مقابلے میں ایک عام بات نقل کرتے ہیں کہ آپ پیکٹھ نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ '' توجب بھی کسی کا فرکی قبر پر ہے گزرے تواس کو جہنم کی بٹارت دے دے''۔

اس اختلاف کی وجہ سے بیہ بات تابت تہیں ہوتی کہ آنخضرت ﷺ کے والدین کا فرجیں۔ او حربیہ کہ حماد اور معمر دونوں راویوں میں زیادہ قابل اعتماد راوی معمر جیں کیونکہ علاء نے مختلف وجوہ سے معمر کے حافظے کو زیادہ بھر وسہ کے قابل قرار دیا ہے جیسا کہ بیان کرتے ہیں) اس لئے حماد کے حافظے اور یاد واشت میں محد ٹین نے کہ مرکب ہے۔ ان کی بیان کی ہوئی حدیثوں میں بہت می تا قابل اختبار با تیں ہیں۔ اس لئے ربیعہ نے حماد کی حدیثیں کی مراس میں اسمیں آئی کتاب سے مناذائی تھیں۔ حماد کا حافظے میں کوئی کتاب سے مناذائی تھیں۔ حماد کا حافظے میں کوئی کا ام ضیں ہے اور نہ ان کی بیان کی تحراس میں اسمیں وہم ہو گیا۔ ان کے مقابلے میں معمر کے حافظے میں کوئی کا ام ضیں ہے اور نہ ان کی بیان کی ہوئی حدیثوں میں کوئی کا ام ضیں ہے اور نہ ان کی بیان کی ہوئی حدیثوں میں کوئی کا

والدین شکے بہنمی ہونے کی خبر نہیں وی گئی: -.... اس کے علاوہ معمر کی تائید ہوں بھی ہوتی ہے کہ اسکہ خوروایت نقل کی ہے وہی حضرت سعد ابن افی و قاص کی صدیث میں بھی آرہی ہے (بیتی جس طرح حضرت انس کی بیان کی ہوئی روایت ہے جس کو معمر نے تابت سے نقل کیا ہے۔ اس طرح حضرت سعد کی بیان کی ہوئی حدیث بھی ہے واس مفہوم اور مطلب کی ہے) اس کا سلسلہ اسند ہے کہ اس کو ہزار ، طیر انی اور بیسی تینوں نے ابراہیم ابن سعد سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے زہری سے انہوں نے عائد ابن سعد سے انہوں انے والد سے روایت کیا ہے کہ آگئی ہے کی جس کو چھا کہ میر آباب کمال ہے (بیعنی جو کفر

کی حالت میں مر چکا ہے،اب بنت میں ہے یادوزخ میں) آپ ﷺ نے فرمایا جہنم میں ہے۔ پھر اس دیماتی نے

پوچیاکہ آپ کے باپ کمال میں تو آپ سیجھٹے نے فرمایا۔ "توجب بھی کسی کا فرکی قبرے گزرےاہے جہنم کی بیٹارت دے دے"۔

معمر کی روایت زیادہ قوی : ۔ . . . . گویا آپ علی نے صاف لفظوں میں یہ نہیں فرایا کہ میرے باپ بھی جہم میں بیں بلکہ ایک عمر بات فرمائی جو اس شخص کے سوال کا جو اب بھی بن گئی اور اس میں آپ نے اپ واللہ مطابق کے انجام کے متعلق براہ راست کوئی فیر بھی شمیں دی ، یہ حدیث لام بخاری اور اہام مسلم کی ان شرائط کے مطابق ہے جو وہ صدیث کو آپ جو وہ صدیث کو ایر معلوم ہو گیا کہ یہ کمز ور صدیث نہیں ہے بلکہ بائے کی صدیث ہے ) اس لئے اس روایت میں جو دو سرے الفاظ ہیں (یعنی جنہیں تماد این سلم نے نقل کیا ہے اور جو یہ بیں کہ "میر اباپ اور تیر اباپ وہ تول جنم میں ہیں۔ "راوی کی طرف ہے آتے ہیں جنہیں اس نے معلوم کی ایر اباپ اور جو معنی وہ سمجھاان کے مطابق الفاظ استعمال کر و یے اور اس میں اس نے منطی کی یعنی حماد نے وہ اس الفاظ وہی ہیں کہ جب کی کا فر کی قبر سے گزرو تو اس کو کی بار مطلب سبجھے میں اس نے فلطی کی ہے۔ اصل الفاظ وہی ہیں کہ جب کی کا فر کہ قبر سے گزرو تو اس کو قبل میں اس کے خواب میں قرمائی تھی اس لئے ان لفظوں سے حماد نے یہ مطلب نکالا کہ آپ اپنے والد کو بھی کا فر کہ رہ ہے ہیں ابر احماد نے فرمائی تھی اس لئے ان لفظوں سے حماد نے یہ مطلب نکالا کہ آپ اپنے والد کو بھی کا فر کہ رہ ہے ہیں ابر احماد نے مطلب الفاظ میں کے مطابق ان کا مطلب یہ تیاں کی اور اس کے اصل الفاظ میں کی الک کے اپ الک کو میں کا فرکی ہو ہے کہ کا فرمائی کے مطابق ان کا مطلب یہ تیاں ہو اس کے وہ اب میں کو خرایا کہ میں ہیں۔ حقد شین کی اصطاب کے جو اب میں کی خواب میں کی اصلان کی میں ہیں۔ حقد شین کی اصطاب کے حواب میں فرمائی کہ میں اپنے اپ کو جس کا مطلب دول کو جس کا مطلب دول کو جس کی مطابق کو جس کا مطلب دولی کہ میں اس کے دیں کی اصطاب کی میں کو جس کا مطلب دولی کہ میں اس کے دیا ہے اپنے اس کی میں کی اصلان کی میں کو جس کا مطاب دولی کو جس کی مطاب دولی کو جس کی مطابق کی دیا ہے کو جس کی مطاب دولی کی میں کی اس کی صدیت کو جس کا مطاب دولی کو جس کا مطاب دولی کو جس کا مطاب دولی کو جس کی مطاب دولی کے مطابق کی اس کی میں کو جس کا مطاب دولی کی میں کی میں کو جس کی مطابق کی کو جس کی میں کو جس کا میں کی کو جس کی مطاب کی کو جس کی مطاب کو کی کو جس کی مطاب کو دولی جنہ کی میں کو جس کی میں کو کی میں کی کو کی کو

نے اپنے لفظوں میں ،اواکیا ہوروایت بالمعنی کتے ہیں اور جس صدیت کور اوی نے اس کے اصل لفظوں میں بیان کیا ہواس کوروایت بالالفاظ کہتے ہیں)۔

حافظ سیوطیؓ فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں بہت ی روایتوں میں ایبا ہواہے (کہ راوی نے روایت بالمعنی کی ہے)ان میں ہے ایک مسلم کی حدیث ہے جو حضرت انس سے روایت ہے اور جو یسم اللہ نہ پڑھنے کے متعلق ہے لیعنی نماز میں کیم المتدزور ہے لیعنی آواز کے ساتھ نہ پڑھی جائے) جبکہ ایک دوسر کی روایت میں ٹابت اللہ صرف میہ ہور ہاہے کہ آنخضرت ﷺ اور صحابہؓ ہے اس کازورے پڑھنا۔نانمیں گیا۔اس ہے راوی میں سمجھا کہ کہم زور ہے پڑھنے کی ممانعت ہے چنانچہ راوی ئے اپن سمجھ کے مطابق حدیث بالمعنی بیان کر دی اور اس میں غلطی ک-امام شافعی فے اس صدیث کاای طرح جواب دیاہے جس میں کیم اللہ کے زورے پڑھنے کی مما نعت آئی ہے۔ (چونکہ مصنف کتاب شافعی ہے اس لئے وہ اس مسئلے کے ذیل میں امام شافعی کا مسلک ٹابت کر د ہے ہیں امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق نماز میں بسم اللہ آہت سے پڑھنی جائے اس بارے میں احادیث ہیں جن میں راوی بیان کررہ ہیں کہ انہول نے نہ آنخضرت میلی کو نماز میں زور سے بہم اللہ پڑھتے سنااور نہ حضر ت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاردق "کو۔ بہر حال اس سلسلے میں بہت ہے ایسے ثبوت موجود ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مسلک کو ثابت کرتے ہیں تکران کا تذکرہ یمال موضوع کے بھی ضاف ادر طوالت کا سبب ہو گا)۔ کیا باہے ہے مراد چیاہتے ؟ .....(حضر بت عائشہ کی بیہ حدیث تیجیے بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پیلیٹے کے والدین کو آپ کے سامنے دوبارہ زندہ کیااوروہ آپ پرایمان لائے۔اس کے متعلق ماامہ سملی وغیرہ کا قول تقل ہو چکا ہے۔اس کے بعد حماد ابن سلمہ اور معمر کی روایتیں آئیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والد کا فر ہیں۔ چو نکہ دونوں روایتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں اس لئے ان کا اختیان دور کرنے کے لئے کہتے ہیں) مناسب سے ہے کہ یوں کہا جائے کہ میہ بیتی مسلم کی حدیث (جس میں آپ سی کے والد کا کفر ثابت ہو تا ہے) ممکن ہے اس واقعہ سے پہلے کی ہو جب کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے والد کو دوبارہ زندہ کرنے کی وءاء کی ہے۔ اس پر اللہ تعالٰ نے ان کور ندہ کیااوروہ آپ پر ایمان لائے۔ اس جواب کی طرف اصل بینی عیون الاٹر نے بھی اشارہ کیا ہے۔ یا بیہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے میہ جملہ (لیعنی میر اباپ اور تیر اباپ دونوں جہنم میں ہیں)اس سوال کرنے والے کے ایمان کی مصلحت سے فرمایا ہو ( مینی جب آپ بیائے نے اس کے باپ کے متعلق برار شاد فرمایا کہ وہ جمنم میں ہے تو بیہ س کروہ بدول ہوا ہواور اس ہے اس کے ایمان پر اثر پڑنے کا اندیشہ ہوا ہو۔ اس لئے آب نے بعد میں اس کی تعلی کے لئے یہ فرماویا ہوکہ تیرے ہی باب نہیں بلکہ میرے باپ بھی جتم میں میں)اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ نے اس سے مسلسل کلام نہیں فرمایا بلکہ جب وہ نوٹ کر جانے لگا تو آپ کو اس کی حالت (لینٹی چرے کے اتار چڑھاؤ) ہے یہ اندازہ ہوا کہ یہ فتنہ میں مبتلا ہو گیا ہے۔ لینٹی ممکن ہے اسلام ہے ہی پھر جائے اس لئے اس وقت آپ نے اسی بات فرمادی جو ظاہر میں مسلی دالی بات جیسی تھی ( میحنی اس کے باب کے متعلق کہنے کے بعدائے والد کے متعلق بھی فرمادیا)اور باپ کے لفظ سے آپ نے اپنے چیاا بوطانب کو مرادلیا ہو، حضرت عبداللہ کو نہیں کیونکہ (قریش کے لوگ آنخضرت ﷺ کے متعلق ابوطالب ہے اس طرح کماکرتے تھے کہ (مثلاً)ا ہے۔ منے سے کہوکہ وہ ہماری معبود دل کو گالیان نہ دے۔ یا مثلاً میہ کماکرتے تھے کہ اینے منے ( یُن آنخضرت علیہ) کو رہارے حوالے کر دواور اس کے بدلے میں ہم سے بیالے لو۔ جس پر ابوطالب نے

جواب دیا تفاکہ کیا میں اپنے مینے کو تمہارے حوالے کر دول تاکہ تم اے قبل کر دو۔ غرض اس کے علاوہ بھی (اور مثالیں میں جن میں پچپا کو باپ اور بہتے کو بیٹا کہا گیاہے) موجود میں جو آگے آئیں گی کیونکہ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اہل عرب پچاکو باپ بی کہتے تھے۔

كيا بعد مرك اسلام مفيد ہے ؟ ..... حضرت عائشة كى اس مديث ميں جس ميں كما كيا ہے كه آپ الله کے دالد کو دوبار دزندہ کر کے مومن بنایا گیا، ایک اشکال پیدا ہو تاہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں كر)ان مديث كو أكر ثابت مان ليا جائے جس كے متعلق مديث كے حافظوں ميں ہے ايك سے زيادہ نے صراحت کی ہے اور اس کے جن راویوں کو نا قابل قبول قرار دیا گیا ہے ان کی طرف توجہ نہیں دی جائے تو سے اعتراض نہ ہونا جائے کہ مرنے کے بعد ایمان کس طرح مفید ہوگا (کیونکہ انسان کے لئے ذندگی تک ہی اس کی سنجائش ہے کہ وہ حق کو قبول کر لے۔ اگر اس نے زندگی میں حق کو قبول نہیں کیا اور ناحق پر موت ہوگئی تو ووسرے عالم میں اس کوزندگی کے عمل کی سز اللے گی۔ کیونکہ دنیادار لعمل ہے اور موت کے بعد آومی جس عالم میں پہنچا ہے وہ وار الجزاء ہے)اس اشکال کا جواب سے کہ یہ آنخضرت مالیے کی خصوصیات میں ہے ایک کی جائے گی تحراس جواب پر بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ جو تخف سے دعویٰ کرے کہ بیر آنخضرت علیٰ کی خصوصیت ہے اس کو اس خصوصیت کی دلیل مجمی پیش کرنی جائے۔ اس لئے کہ محض اخمال اور مکان کی وجہ سے کوئی خصوصیت ثابت نمیں وہ عمنی بلکہ جب تک اس کی ولیل کے طور پر کوئی حدیث مسجے نہ پیش کی جائے وہ خصوصیت ثابت نہیں ہو گی۔ (اس دوسر ے اشکال کے جواب کے طور پر ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے جس كوعلامہ قرطبى نے نقل كيا ہے اور وہ يہ ہے كه) قرطبى كے كلام ميں يہ حايث ہے كه الله تعالى تے آتخضرت ﷺ کے سامنے مردوں کی ایک جماعت کو زندہ کیا تھا (تاکہ آپان کو اسلام پیش کریں)اب اگر میہ بات ٹابت ہو تواس بات میں کیار کاوٹ ہو سکتی ہے کہ آنخضرت ﷺ کے والدین مجی دوبارہ زندہ ہو کر ایمان لائے تھے یہ بات آتخضرت علی فضیلت اور شرف کو اور زیادہ بڑھاتی ہے۔ اور آگر آپ علی کے والدین کا و دباره زنده ہو کر ایمان لانا فائده مند نه ہو تا توان کو زنده ہی نه کیا جاتا جیبیا که سورج کالو ثناآگر او قات متعین كرنے كے لئے فائدہ مندنہ ہو تا تو دہ لوٹایا بی نہ جاتا۔ واللہ اعلم۔

آ مخضرت علی ہے کہ دفتر ت آمنہ اور اکلوتی اولاد : -..... واقدی کے بین کہ ہمارے اور اہل علم کے فرد یک مشہور بات ہیں ہے کہ دفتر ت آمنہ اور دفتر ت عبد اللہ کے یمال آ مخضرت علی کے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہوئی۔علامہ سبدا ابن جوزی کھتے بیں کہ حفر ت عبد اللہ کی شادی حضر ت آمنہ کے سوا بھی کسی سے نہیں ہوئی اور اسی طرح حضر ت آمنہ کی شادی دفتر ت میں ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے مؤر خین و علاء کا حضر ت آمنہ کی شادی دفتر ت میں ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے مؤر خین و علاء کا اس بات براتفاقی واجماع نقل یہ ب اسلم ت آمنہ کے بید بین میں آئی خضرت میں ہوائے۔ حمل نہیں ہوائے۔ دعر ت آمنہ کا جو یہ قول ہے اس سے ذیادہ بڑا حمل بھی نہیں ہوائے۔

اسے معلوم ہو تاہے کہ انہیں آنحضرت ﷺ کے ماروباور حمل بھی بواہ کر (اس افکال کاجواب

سے کہ )انہوں نے بیات اپ قول میں تاکید پیدا کرنے کے لئے کی ہے۔

عبد اللدو آمند كى اليك بى شادى بهو كى :-....ا تول مؤلف كيتے بي (:حفرت آمند كى) يہ جوروايت بيان كى گئ ہے بيں اس سے واقف شيں بول (يعني بدكہ بھے اس سے ذيادہ باكا حمل بھی شيں ہوا)جوروايت (ہاری اس کتاب میں) گرری ہے وہ یہ ہے کہ "میں نے اس سے زیادہ باکا حمل مہمی نہیں دیکھا" اور وہ سری روایت کے الفاظ یہ بین کہ "آپ میر ہے حمل میں آئے گر میں نے بھی اناباکا حمل نہیں پایا جتنا باکا یہ جی پر ہوا ہے۔ "چنانچہ" ویکھنے "اور "پانے "کا مطلب یہ لیا جاسکت کہ (حمل کے بوجہ اور مشادت کے سلسلے میں) انہیں دوسری حالمہ عور تول نے اپنی حالت اور کیفیت بتلائی ہوگی۔ اس لئے اس دواجت کا مطلب یہ ہونا ضروری نہیں کہ انہیں آنحضرت کے سوالور حمل بھی ہوا ہے اس طرح ان کا یہ کہنا کہ (اتنا باکا حمل میں نے کوئی نہیں پایا) جتنا بلکا جھی پر یہ ہوا ہے۔ "اس بات کے خلاف نہیں ہوتا (کہ آنخضرت سے سواحضرت آمنہ کو بھی کوئی دوسر المحل نہیں ہوتا (کہ آنخضرت سے معلوم ہے (یمال جمال تک میں نے اس بارے میں سن رکھاہے) والشاعلم۔

کیا آمنہ کو آنخضر ت بیانے کے سوابھی حمل ہوا؟ .....داقدیؒ کتے ہیں کہ سبط این جوزیؒ ہے جو علماء
کا انفاق وابھائ نقل کیا ہے (کہ حفرت آمنہ کو آنخضرت بیٹے کے سوابھی کوئی حمل خمیں ہوا۔ اس کو حافظ ابن
حجرؒ نے مبالغہ سے تعبیر کیا ہے اور کما ہے کہ سبط ابن جوزی نے اپنی عادت کے مطابق جماع یعنی علماء کا انفاق
نقل کرنے میں مبالغے سے کام لیا ہے (یعنی حافظ ابن ججرؒ اس بات کو علماء کی متفقہ رائے خمیں تسلیم کرنے کہ
حضرت آمنہ کو صرف میں ایک حمل ہوا جس سے آنخضرت بیٹے پیدا ہوئے اس کے سوابھی کوئی دوسر احمل
خمیں ہوا چانچ وہ فرماتے ہیں کہ ایہ بات غیر ممکن خمیں کہ حضرت آمنہ کو حضرت عبداللہ (کے حمل) سے مجمی
اسقاط بھی ہوا ہواور اس کی طرف انہوں نے این ذکورہ قول میں اشارہ کیا ہو۔ مگر حافظ ابن ججرؓ کی اس رائے میں
اسقاط بھی ہوا ہواور اس کی طرف انہوں نے این ذکورہ قول میں اشارہ کیا ہو۔ مگر حافظ ابن ججرؓ کی اس رائے میں

بھی اخکال ہے چنانچہ مؤلف ای کی طرف اشارہ کرتے ہیں)۔

اب جمال تک (حضرت آمنہ کی)اس ایک دوسر کاردایت کا تعلق ہے کہ "جمعے دوسرے حمل مجی ہوئے مر ( آنخضرت علی کے میرے حمل میں آنے کے دفت) جمعے کوئی یو جمد محسوس نہیں ہوا"تواس کے بارے میں واقدی گئے ہیں کہ میہ روایت اہل علم کے نزویک مشہور نہیں ہے جیسا کہ ہم نے کو کہ بہ مغیر میں بیان کیا ہے اس لئے کہ استاط والے ممل کا امکان اس بارے میں علماء کے اہماع واتفاق کے خلاف نہیں بڑتا کہ حضرت آمنہ کو آنخضرت بیان کے بصورت ممل آنے کے سواکوئی دومر احمل نہیں ہوا۔ کیو نکہ ممکن ہے ممل ہے مراو مکمل حمل نہیں ہوتا)۔ کتاب خصائص صغریٰ میں علامہ جلال الدین سے مراو مکمل حمل ممل محمل نہیں ہوتا)۔ کتاب خصائص صغریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے بھی لکھا ہے کہ آنخضرت بیانے کے والدین کے یہاں آپ کے سواکوئی اوااو نہیں ہوتی۔ والند اعلم۔ عبد الله کی باند کی ام ایمن نے بعد واقدی لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الله نے اپنی باندی ام ایمن برکہ صبیہ ہموڑی۔

یہ اُم ایمن (جن کانام بر کہ حبثیہ تھا)اور ان کے بیٹے ایمن دونوں اسلام کے شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ایمن ایک حبش ناام کے بیٹے تھے جس کانام عبید تھا۔الج

ام ایمن کے نگاح اور اولاد :- اقول مؤلف کتے ہیں : ابن جوزی کے کام میں ہے کہ استحضرت علیجے نے جب حضرت علیجے نے جب حضرت فدیج ہے نکاح کیا، اس وقت اُم ایمن سے ایمن پیدا ہوئے۔ یہ بات اس روایت کے فلاف نمیں جواصابہ میں ہے کہ اُم ایمن کی شادی کے میں جالمیت کے ذمانے میں نبید حبثی ابن ذبید سے ہوئی۔ عبید کے آگر وجیں رہے گئے شے اس کے بعد اُم ایمن کو لے کریٹر ب یعنی مرہے چلے گئے جن سے ان کے یہاں ایمن پیدا ہوئے۔ اس کے احد عبید کا انتقال ہو گیا۔ اُم ایمن والی کے آگیں جمال ذید ابن صور ہے ۔ ان کے یہاں ایمن پیدا ہوئے۔ اس کے احد عبید کا انتقال ہو گیا۔ اُم ایمن والی کے آگیں جمال ذید ابن صور ہے ۔ ان کے ایما تھی گئی ہوئی۔ اُم ایمن کی عبید کے ساتھ پیشر بیعنی مرب یعنی مرب سے جانا آنخو میں سے جانا آنخو مرب سے جانا آنخو میں سے جانا آنکو میں سے جانا آنخو میں سے جانا آنکو میں سے جو کی سے جانا آنکو میں سے جانا آنکو میں سے جو کی انداز میں سے جانا آنکو میں سے جو کی سے کی سے جو کی سے کی سے جو کی سے جو کی سے جو کی سے

الم المیمن کی قضیات '- بھر واقدی گئے ہیں کہ آئے نظرت ﷺ نے ام ایمن کی شادی اپنے مارم ربد ابن حاریہ ہے کر دی الین نبوت کے بعد (ام ایمن کی بید دوسری شادی ہوئی) لاعفرت زبد ابن حاریث ام ایمن سے شادی کرنے کے اس وقت خواہشمند نبوشے ہے جب انہوں نے آنحضرت تاہیے کو بید فرماتے سنا۔

-" - Soli -

زید کا ایمن سے نکاح اور ولادت اسامیہ: ۔۔۔۔۔ (چنانچہ ام ایمن کے متعلق آنخضرت علیہ کی یہ عظیم بیارت من کر حضرت زید ابن حاریثہ اس کے خواہشمندر ہوئے کہ ام ایمن سے شادی کریں)ان کے بہال اُم ایمن سے شادی کریں)ان کے بہال اُم ایمن سے حضرت اُسامہ پیدا ہوئے جن کولوگ حب این حب (یعنی محبوب کا بیٹا محبوب) کہنے گئے ہے (کیو مَلد من سے حضرت اُسامہ ابن ذید بھی)

عبد الله كاتركه: -....ايك دوايت يه بهي بيك أم ايمن كوحفرت عبدالله نها في موت يها آزاد كرديا تغالورايك روايت يه بيك وه آنخضرت علين كوالده كي باندى تقيس-

حضرت عبدالله في تقال كے بعد جوتركہ چھوڑلوہ پانچ اونٹ ادر پچھ بكريال تھيں۔ آنخضرت عيظ كو اے دالد كاجوتركہ ملاوہ مين تھا۔ الح

خود نبی کاتر کہ میراث نہیں:-.... چنانچەر سول الله ﷺ وارث بن سکتے میں مرخود آپ ﷺ کاترک درافت کے طور پر تعلیم نہیں ہوسکتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا :۔ "ہم انبیاء کی جماعت جو کچھ ترکہ چھوریں دہ (کمی کی دراخت نمیں بلکہ) صدقہ ہے۔ (کیونکہ انبیاء علیہ ماری امت کی لئے باپ کے درجہ میں ہوتے ہیں اس لئے ان کا چھوڑا ہواتر کہ ساری امت کی ملکیت ہوتا ہے کی مخصوص فرد کا نمیں) بعض علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے اپی صاحبزادیوں کا ترکہ بھی ملکیت ہوتا ہے کی مخصوص فرد کا نمیں) بعض علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے اپی صاحبزادیوں کا ترکہ بھی نمیں لیاجو آپ کی زندگی میں دفات پائی تھیں۔ اس دوایت کو سیح مان لینے کی صورت میں کما جا سکتا ہے کہ ممکن ہے آپ بھی ہے آپ بھی ایس کی تفصیل آگے آئے گی۔

اُمَ الْبِمِنَ ثِيرِ وحمت مارى : - .... ابن جوزي نقل كرتے ہيں كہ جب اُمّ اليمنَّ جرت كركے كے ہديے كور دانہ ہو ئيں توبد بالكل تنما تعيں اور پيدل جارى تعيں ، راہتے ہيں ان كو پياس كى توان كے اور وول كى طرح ہے ايك چيز آسان ہے جھك آئى جس ہے پائى ہے سفيد حمينے كر رہے تھے ، انہوں نے اس پيل ہے پائى ہيا اور ہير اب ہو كئيں ہيں ہوگئى ۔ اور اگر مجى روز ہير اب ہو كئيں ۔ يہ كماكرتی تعيں كہ اس كے بعد ہے جھے مجھى ہياس اور تختی نہيں ہوگئى ۔ اور اگر مجى روز ہے كى حالت بيں بياس كى تو (وہ خود بجھ جاتى تھى اور ) ہيں تھند نہيں وہتى تھى ۔

اُمَ ایمن کاسلام : -- .... مزیل انحفاء میں واقدی کتے ہیں کہ اُم ایمن کی زبان میں کچھ لکنت تھی۔ چنانچہ جب وہ کمی نبلس میں جانیں توسلام اللہ علیم کے بجائے "سلام لاعلیم" کماکرتی تھیں۔ چنانچہ آنخضرت علیجے نے بھر

ان نواس کی اجازت دے دی کہ وہ سلام علیم یا السلام علیم کمہ دیا کریں۔ یمال تک ابن جوزی کا کلام ہے۔ یہ قابل غور ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ نکا ہے کہ سلام کے اصل الفاظ "سلام اللہ علیم" میں جبکہ سلام کے اصل لفظ یا توانسل ملیم ہیں اور یاسلام ملیم ہیں۔اس طرح علیم انسلام مجمی ہیں تحر ہمارے امامول نے

 تعین نسب اور قیافہ شنای :-....اس ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نسب متعین کرنے کے سلسلے میں قیافہ شنای بھی اسلام میں قابل اختبار ہے چنانچہ) ای حدیث کی بنیاد پر نسب متعین کرنے کے سلسلے میں قیافہ شنای بھی اسلام میں قابل اختبار کے سلسلے میں قیافہ شناس کے قول براعتاد کرناداجب ہے۔

(برکہ صفیہ کے متعلق)الاتی کہتے ہیں کہ (اُم ایمن کانام برکہ ہے گریہ صفیہ نہیں تھیں بلکہ) جو حفیہ تھیں بلکہ) جو حفیہ تھیں بلکہ )جو حفیہ تھیں اور ان کے ساتھ حبش ہے آئی حبیہ تھیں۔ اس کا لقب اُم یوسف تعالوریہ بھی آنحضرت تھا کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ بھی وہ باندی ہے جس نے آخضرت تھا کے کا خدمت کیا کرتی تھیں۔ بھی وہ باندی ہے جس نے آخضرت تھا کے بیان ہوگا۔

ایک روایت ہے کہ آنخضرت اللے کواپنے والد کے ترکہ میں (اُم ایمن باندی کے علاوہ) شقر اان مائی علام بھی ملا تھا۔ یہ ایک حبثی غلام تھا جس کو غزدہ بدر کے بعد آنخضرت علی نے آزاد کر دیا تھا۔ شقر ان کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کو آنخضرت علی نے حضرت عبد الرحمٰن این عوف ہے تربید کر آزاد کیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آنخضرت علی اس علام کو حضرت ابن عوف ہے تربید انہیں تھا بلکہ ابن عوف ہے نے یہ غلام آپ کو ہدیہ میں دے دیا تھا۔

باب پنجم (۵)

## أتخضرت علية كى ولادت مباركه

حضرت این عبال سے دوایت ہے کہ آنخضرت ﷺ پیدا ہوئے تو آپ کی ناف (جیسے اصطلاح میں انول نال کھتے ہیں کہ اس کے ذریعیہ بین بیر اور مال کے جسمول کے در میان رابطہ رہتا ہے اور اس کو پیدائش کے بعد دایہ کاٹ دیتی ہے کہ کئی ہوئی تھی۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو حضرت جبر کیل آئے اور انہوں نے ان کی نال کا ٹی، بھر ان کے کان میں اذان کمی اور اس کے بعد انہیں ایک سفید کپڑا پہنایا۔

اور ہمارے نبی آنخضرت علی ختنہ شدہ پردا ہوئے لیعنی اس طرح جیسے مختون آدمی ہوتا ہے۔ نیزاس طرح کہ (آپ کی آنکھول میں گویا) سر مہ لگا ہوا تھا اور پاک صاف پردا ہوئے کہ آپ کے جسم مبارک پر کوئی آلودگی نہیں تھی (لیعنی آپ اس طرح پردا نہیں ہوئے جس طرح عام بچے پردا ہوتے ہیں کہ ان کے سارے جسم پر گندگی اور خون وغیرہ لگا ہوتا ہے مہال تک کہ منہ کے اندر بھی آلائش بھری ہوتی ہے جے دایہ صاف

آلود کی ہے یاک پیدائش: ۔۔۔۔۔۔۔ اقول۔ مؤلف کے ہیں:۔ آپ کے جم المبر پر گندگاور آلائش کی ہوئی انہیں تھی۔ چنا نچراس ہے اس بات کا افکار نہیں ہو تاکہ آپ کی پیدائش کے بعد لیمی نفاس کے فون (جو مور نول کوز چگ کے ذمانے میں آئا ہے) کے ذمانے میں گندگا اور آلائش نہیں آئی۔ اس لئے اس صدیت کا یہ مطلب نہیں لیا جاتا کہ آپ کی والدہ کو (اس ز چگی میں) نفاس کا خون شیس آیا۔ کیونکہ شا فعیوں کے نزدیک نفاس وی آلائش ہے جو ولادت کے بعد زچگ کے ذمانے میں آتا ہے یہ پیدائش کے بعد پندرہ دن کی قدت گزر نے ہے پہلے آتا ہے (اور شا فعیوں کے نزدیک) نفاس یا آلائش اس کو نہیں کتے جو بچہ کے ساتھ آتا ہے۔ واللہ اعلم آکے خون میں کتے جو بچہ کے ساتھ آتا ہے واللہ اعلم آکے خون میں کتے جو بچہ کے ساتھ آتا ہے واللہ اعلم آکے خون میں کہتے ہیں حضر سے انس این مالک ہے دوایت ہے اور میر کی شر مگاہ کی نے نہیں دیکھی۔ یعنی تاکہ کوئی فقتہ کے وقت میر کی شر مگاہ نہ کے خیس کے جی کہ اس فول کی مخالفت کی ہوں اس بارے میں متواتر حدیثیں ہیں کہ آپ فقتہ شدہ پیدا ہو ہے۔ مگر علامہ ذ ہی نے اس قول کی مخالفت کی ہوں اس بارے میں متواتر حدیثیں ہیں کہ آپ فقتہ شدہ پیدا ہوئے۔ مگر علامہ ذ ہی نے اس قول کی مخالفت کی ہوں اس بارے میں متواتر حدیثیں ہیں کہ آپ فقتہ شدہ پیدا ہوئے۔ مگر علامہ ذ ہی نے اس قول کی مخالفت کی ہوں اس بارے میں متواتر حدیثیں ہیں کہ آپ فقتہ شدہ پیدا ہوئے۔ مگر علامہ ذ ہی نے اس قول کی مخالفت کی ہوں

کتے ہیں کہ میں اس قول کی صحت کے بارے میں شمیں جانتا اس لئے سے متواتر کیسے کہلائے گا ( کیونکہ متواتر حدیث وہ کہلاتی ہے جس کو تمام رادی اینے اپنے طریقوں سے بیان کرتے ہیں) ملامہ ذہبی کے اس اعتراض کا جواب بیہ دیاجاتا ہے کہ تواترے مراد عام شہرت ہے۔ چنانچہ اس بارے میں بہت ی حدیثیں آئی ہیں۔

حافظ این کثیر فرماتے ہیں کہ حدیث کے حافظول میں کچھ وہ ہیں جنہول نے ان احادیث کو سیجے کہ قرار

دیا ہے، پکھ وہ بیں جنہوں نے ان کو ضعیف کلے اور کمز در قرار دیا ہے اور پکھ وہ بیں جنہوں نے ان کو حدیث

سال ولادت کی ہر کتیں:-.... آنخضرت ﷺ کے مختون پیدا ہونے کے متعلق سیرت نبویہ نے بھی لکھاہے۔وہ لکھتے ہیں۔ یہ سال جس میں رسول اللہ علی کا حمل ہوا قریش کے لئے فتح اور خوشی ومسر ت کاسال تھا كيونكهاس سے يملے قريش زبروست خشك سالي اور قحط كاشكار تھے۔ تكرجب بيرسال آياجس ميں التحضرت عليہ كا حمل ہوا تواچانک دنیاہی بدل تنی ،زمین سبز ہ زار بن تنی اور ور خت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ ہے دب گئے۔ ہر طرف بیلی کی کڑک نظر آتی ، گھٹائیں گھر گھر کر آتیں اور برس کر جل تھل کر جاتیں۔اس سال کی ہے بركت بھى تھى كہ اللہ تعالى نے تمام ونياكى عور تول كے لئے تھم فرماياكہ آتخضرت علي كاعزاز كى وجہ ہےوہ اس سال زیج جنیں۔ پھر آنخضرت ﷺ پیدا ہوئے تواس حال میں تشریف لائے کہ آپ ختنہ شدہ ہے بعنی ا سے تھے جیسے کہ مختون ہوتا ہے۔ سر مکیس آئیسیں تھیں اور جسم مبارک بالکل پاک صاف تھا کہ اس پر کوئی

نرائی شان کا بحد (تشر کے) ..... کتاب البدایہ والنهایہ میں ہے کہ آنخضرت عظی اس حال میں پیدا ہوئے کہ آپ ختنه شدہ ہے اور آپ عظیم کی آنول مال کئی ہوئی تھی (جس کو بعد میں داریہ کا ٹاکرتی ہے)۔ عبدالمطلب بیہ د کھے کرے صدحیر ان اور خوش منے اور کہتے تھے کہ میر ایہ بیٹاز الی ادر بڑی شان کا ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ای کتاب میں ایک روایت میہ ہے کہ آنخضرت ﷺ کی ختنہ حضرت جبر کیل نے کی تھی اور اس وقت کی تھی جب انہوں نے آپ میل کے قلب مبارک کوصاف کیا تھا، مگریدروایت غریب ہے۔

ای طرح ایک روایت سے بھی ہے کہ آپ میانے کی فتنہ آپ کے واوا عبد المطلب نے کی تھی اور اس موقعہ برانہوں نے قریش کی دعوت کی تھی۔(البدایہ ص۲۶۹ ملد ۲۔مرتب)

بهر حال ان مختلف احادیث ہے اتن بات صاف ہو جاتی ہے کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ اگر چہ شخ ابن عدیم نے اِس کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ختنہ عربول کے طریقہ پر بعد میں ہوئی ہے۔ دوسرے پیدالتی مختون بیٹمبر ..... آنخضرت ﷺ کے علاوہ بھی دوسرے نبیوں میں سولہ نی ایسے ہیں جو مخون پیدا ہوئے۔ کی شاعر نے ان کو اس طرح نظم کیا ہے

کے حدیث سیجے وہ ہے جس کے راوی آخر تک تمام کے تمام معتبر صاحب عدالت اور مسلسل ہوں۔ کل اگر راوی صاحب عدالت نمیں ہے یا دوسری کوئی شرط اس میں نہ پائی جاتی ہو تو اس کی بیان کی ہوئی حدیث ضعیف س بس ك نقل كرن والي سا أتخضرت عليه كدراويول ك سلسل من كى ايك من وه تمام صقات نه بائي جاتى ہوں جو ضرور ی ہیں۔

وَفِي الرَّمُولِ مَخْتُونِ لِعُمْرِكُ خَلْقَة ثَمَانَ وَ يَشْعَ طُيْرُنَ اكَارِم

قسم ہے کہ نبیوں میں پیدائش طور پر کہن دوسر سے ٹی بھی مختون بیں اور سے سب بڑے بڑے بیٹی مکل مار کر آٹھ اور نوایعنی ستر د بیں۔ ہم زکریا ،شیٹ ،ادریس ،بیوسف ،
ایکر آٹھ اور تو ایعنی ستر د بیں۔ ہم زکریا ،شیٹ ،ادریس ،بیوسف ،
و حنظلة عیسی و ادم

وہ نبی میہ ہے۔ حضرت ذکریا، حضرت شیث، حضرت ادر لیں، حضرت یو سف، حضرت حنظلہ، حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت آدم علیهم السلام ۔

حضرت نوح، حضرت شعیب،حضرت لوط،حضرت صالح،حضرت سلیمان ،حضرت مخی، حضرت ہود ،حضرت لیں،ادر حضرت خاتم الانبیاء علیهم السلام ..

عوام میں مختون پیدائش ممکن ..... مختون پیداہو ناصرف نبیوں کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ان کے علادہ عام ہوگ جی مختون پیداہو تا ہے اس کے متعلق ہے کہ جو شخص مختون پیداہو تا ہے اس کے متعلق کتے ہیں ، عوام میں ایک ہے بنیاد بات یہ چلتی ہے کہ جو شخص مختون پیدا ہو تا ہے اس کے متعلق کتے ہیں کہ اس کی ختنہ چاند نے کی ہے۔ اس لئے کہ عرب یہ سیجھتے ہتے کہ جو شخص برج قمر (نجو میوں کی ایک اصطلاح ہے) میں پیدا ہو تا ہے تو اس برج کے اثر سے عضو تناسل کے منہ پرجو کھال یا جھلی ہوتی ہے (اور جے نتنہ کے وقت کا شرح ہے ہیں) وہ سکڑ جاتی ہے اور عضو تناسل ایسا ہو جاتا ہے جیسا ختنہ شدہ آدی کا ہوتا ہے اس کی ختنہ فرشتوں نے کردی ہے۔ آدی کا ہوتا ہے کہ اس کی ختنہ فرشتوں نے کردی ہے۔

(ﷺ کاس قول کی تروید ہو جاتی ہے جو اللہ میں اللہ میں اللہ میں سیوطی کی اس قول کی تروید ہو جاتی ہے جو انہوں نے خصائص صغری میں مکھا ہے کہ آنخضرت ﷺ کا مختون پیدا ہونا آپ کی خصوصیات میں سے ہے (کیونکہ جیسے ﷺ این عدیم نے نکھا ہے کہ مختون پیدا ہونانہ تو آنخضرت ﷺ ہی کی خصوصیت ہے کیونکہ آپ کے عاادہ دوسرے سولہ نبی بھی مختون پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی مختون پیدا ہونا صرف انبیاء کی خصوصیت ہے کہ نبیوں کے علاوہ دوسرے سولہ نبی بھی مختون پیدا ہو جاتے ہیں)۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی ختنہ فرشتے نے کی تھی اور وہ فرشۃ حضرت جرکیل تھے جیسا کہ بعض مختقین نے مکھاہے کہ (آپ کی ختنہ حضرت جرکیل نے اس دن کی جس دن آپ کا سینہ جاک کیا گیا تھا جب کہ آپ اس دن کی جس دن آپ کا سینہ جاک کیا گیا تھا جب کہ آپ اس ذمانے میں آئی دایہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتے تھے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مشکر لہ ہے (یعنی اس براعماد شمیں کیا جا سکتا)۔

کیا ختنہ بعد میں ہوئی ؟ .....ایکردایت یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کی فقنہ آپ ﷺ کی ہیدائش کے ساتویں دن آپ ﷺ کی فقنہ آپ ﷺ کی سند غیر صحیح ہے۔ اور دن آپ ﷺ کی مند غیر صحیح ہے۔ اور یہ ساتویں دن ختنہ ای دفت کی شخص کے عبدالمطلب نے آپ کا عقیقہ کیا تخاادراس موقعہ پرایک دنبہ صدقہ کیا تفاجیسا کہ آگے تفصیل سے بیان ہوگا۔

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔ دونول روایتول کا (لینی مختون پیدا ہونے اور یا بعد میں ختنہ کئے جانے کے

لمنكر دوسديث ب حس كارادى منعيف بولوروه قوى رادى كى مخالفت كر\_\_

متعلق)ا ختلاف دور کرنے کے لئے یہ کما جاسکتاہے کہ آپ ختنہ شدہ تو پیدا ہوئے ہوں تمریمل طور پر مختون نہ ہول جیساکہ اس مشم کے واقعات میں عام طور پر ہو تاہے (کہ جو بچے مختون پیدا ہوتے ہیں ان کی ختنہ مکمل نہیں ہوتی اور پھر بعد میں اے پور اکر اناپڑتا ہے) چنانچہ آپ ﷺ کے دادانے بعد میں آپ کی ختنہ مکمل کر ائی ہو ( مگر ان دونول روایتوں میں موافقت پیدا کرنے کے بعد) آنخضرت ﷺ کے اس قول کی مخالفت ہوتی ہے جو پہلے بیان ہو چکاہے کہ میرے رب کی طرف ہے میر اثر ف سے کہ میں مخوّن پیدا ہوااور کسی نے میری شرم گاہ منیں ویلمی (لینی بظاہر ختنہ کی وجہ سے (جو شر مگاہ پر دوسرول کی نظر پڑتی ہے آپ اس سے محفوظ رے) بشر طبکہ بیروایت سیح ہو جیسا کہ بیچیے بیان ہو چکا ہے۔ بعض مور خیبن نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ختنه ایک آلے (مینی اُسرے دغیرہ) کے ذریعہ کی گئی تھی (حالانکہ پیچے بیان ہواہے کہ حضرت عیسی ان نبیوں میں سے بیں جو مختون پیدا ہوئے لیکن ان دونوں روایتوں میں مجی ای طریقہ پر مطابقت ادر موافقت بیدا کی جاسکتی ہے جو بیان ہو چکا ہے۔ (لیعنی مختون پیدا ہوئے ہوں تمر ختنہ مکمل نہ ہواس لئے بعد میں کسی آلے کے ذر بعیہ ختنہ ممل کی تئی ہو)اور وہ آلہ جس سے حضرت عیستی اور آنخضرت علیہ کی ختنہ کی جیسا کہ بیان کیا گیا کہ آپ کے واوانے آپ کی ختنہ کی تھی وہی مشہور آلہ ہے جس کو اُستر اکتے ہیں۔ اگر یہ آلہ اُستر اند ہو تا تو يقيناس اس كوبيان كياجاتا كيونكه اس كى متعلق روايتول ميس تفصيلي ذكر آنے كے اسباب كافى موجود ميں (ليعني جیسا کہ عام طور پر ہر تفصیل روایات میں مل جاتی ہے اور کوئی خاص بات ہے تواس کا تذکرہ ضرور ہی روایات میں ملاہے اس کے آگر استرے کے بجائے جو اس مقصد کے لئے عام طور پر استعمال ہو تا ہے کوئی دوسری چیز استعمال کی جاتی تواس کے متعلق روایات میں تذکرہ ضرور ملتا۔ بیران ہی بعض موسر نھین کا تول ہے جو بیر مانتے ہیں کہ ي تخضرت علي عند كالني تمي).

ہے پر دگی سے قدر فی شخفط ....اس کے جواب میں ہم یہ کمیں گے کہ آپاس کھال یا جھٹی کے بغیر ای لئے پیدائی کے بغیر ای کئے پیدا کئے گئے تاکہ آپ کی انسانی خلقت کھمل ہو کیو نکہ یہ جھٹی باتی نہیں رکھی جاتی اور اس کو کاٹ کر نکالنے کی مورت میں ہر آدمی کی شر مگاہ کا کھلنا ضروری ہو تا ہے (کیونکہ خدند دو مرا آدمی کرتا ہے اور اس کے ساتھ دوسر بے لوگوں کی نظر بھی آدمی کی شر مگاہ پر پڑتی ہے (اس لئے یہ تو خود آدمی کی خلقت کا ایک نقص اور کی ہے۔

کہ اس کے جہم میں کوئی حصہ ایبا پایا جاتا ہو جس کی دجہ ہے اس کی شر مگاہ پر دوسر دل کی نظر پڑنی ضروری ہو۔

اس لئے آپ کے جہم اطهر میں ایس کوئی چزر کھی ہی نہیں گئی جس کی دجہ ہے آپ کی شر مگاہ پر دوسر دل کی نظر پڑ سکے) چنانچہ خلقت کا میں کمال ہے بر خلاف (قلب میں پائے جانے والے) سیاہ دانے کے (کہ اس کے پائے جانے ہے انسان کی خلقت کمل ہوتی ہے اور وہ جہم کا ایسا حصہ نہیں کہ بدن کو شیطان سے پاکیزہ کرنے کے لئے آگر اے زکالا جائے تو شر مگاہ کی بے پردگی ہوتی ہو۔ اس سیاہ دانے کے متعلق علماء د محققین کہتے جس کہ ہر انسان کے قلب میں یاس کے قریب ہوتا ہے اور بھی بدن میں شیطان کا مقام اور

مر کز ہو تاہے کہ وہ بیس سے پورے بدان میں سرایت کر تاہ بور آدمی کو گناہ پر آبادہ کر تاہے)۔
عرب میں بیچے کی خدتہ کی عمر ..... حضرت حسن بھریؒ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ بیچے کی خدتہ ساتویں دان کی جائے کیو فکہ اس میں بعود یول سے تشبہ پیدا ہو تاہ اس لئے کہ جب حضرت ابرائیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کی پیدا کش کے ساتویں دن ان کی خدتہ کی تو تی اسرائیل نے اس کو سنت اور اپنا شعار بنالیا اور وہ ء اپنے بیچول کی خدتہ ساتویں دن ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابرائیم کے بڑے بیٹے حضرت اساعیل کی خدتہ تیرہ سال کی عمر میں موتی ہے۔ ابوالعباس ابن جمیہ کہتے ہیں کہ حضرت اساعیل کی اس عمر میں خدتہ کے بعد سے ان کی اولاد یعنی عربوں میں اس میں خدتہ ہونے کی احضرت ابن عباس کے شاب سے کارواج ہو گیا۔ اس بات کی تائید (لیعنی تیم حویں سال میں خدتہ ہونے کی) حضرت ابن عباس کے قول سے بھی ہور ہی ہے کہ لڑکے کی خدتہ اس عمر میں کرتے ہیں جب وہ بلوغ کے قریب بہتی جائے۔ اس سے قول سے بھی ہور ہی ہے کہ لڑکے کی خدتہ اس عمر میں کرتے ہیں جب وہ بلوغ کے قریب بہتیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابن عباس عمر میں کرتے ہیں جب وہ بلوغ کے قریب بہتیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابن عباس عمر میں کرتے ہیں جب وہ بلوغ کے قریب بہتیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابن عباس عمر میں کرتے ہیں جب وہ بلوغ کے قریب بہتیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابن عباس عمر میں کرتے ہیں جب وہ بلوغ کے قریب بہتیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابن عباس عمر میں کرتے ہیں جب وہ بلوغ کے قریب بہتیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابن عباس عمر میں کرتے ہیں جب وہ بلوغ کے قریب بہتیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابن عباس عمر میں کرتے ہیں جب وہ بلوغ کے خریب جنانچہ جب حضرت ابن عباس عمر میں کرتے ہیں جب بہتیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابن عباس کی تائید اس کے دور بس کرتے ہیں جب جب حضرت ابن عباس کے دور بس کرتے ہیں۔

ے پوچھا گیا کہ آنخضرت ﷺ کی وفات کے وفت ان کی عمر کیا تھی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میری ختنہ ہوچکی تھی۔ بعنی بلوغ کے ابتدئی حصہ میں تھا۔ واللہ اعلم۔ موچکی تھی۔ بعنی بلوغ کے ابتدئی حصہ میں تھا۔ واللہ اعلم۔ موجکی تھی۔ میں ایس میں تھی در اس میں تھی ہو تھی ہ

وقت ولادت شمادت توحید ..... آنخضرت ﷺ جب پیدا ہوئے تو ذمین پراس طرح تشریف لائے کہ آپ کا مٹھی بند تھی اور شمادت کی انگل اس طرح انٹھی ہوئی تھی جس طرح اس سے تسبیح (پینی نماز میں خدا کی وحد انبت کااشارہ) کیا کرتے ہیں۔

پر اکش کے وقت صورت محدہ .... پیدائش کے وقت آپ ساتھ کے محدے کی حالت میں ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ سی کی اینزہ زندگی کی ابتداء ہی اللہ تعالیٰ سے قرب کے ساتھ ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ابن سعد ہے روایت ہے کہ جب آنخضرت عظیمہ پیدا ہوئے تو آپ عظیمہ استان میں استان کی جانب ا اینے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسان کی جانب اٹھائے ہوئے تھے۔ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ

آنحضرت الله كالم كروت أسان كى جانب مراور نكابي المائ موئ موا كر متعلق

تعید و ہمزیہ کے مصنف نے اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے

وَافِعِا وَالْسهُ وَفِي ذَلكِ الرَّفْعَ إلى كُلِّ سُودد، أيماء

ترجمہ ، پیدائش کے وفت آپ اپنا سر او پر اٹھائے ہوئے تھے اور اس سر کے اٹھانے میں اس طرف اشارہ تھاکہ آپ عظمت اور سر واری والے میں۔

راميماً طرفه السماء رو مومي عين مايد العلاء العلاء

ترجمه آپ لی نگامیں آسان کی طرف دیکیے رہی تھیں اور آپ کی نگامیوں کا بلند مرکز آپ کی بلندویا!!

شان كاظهار كررما تحاله

کیفیت و لاوت میں علوشان کا اشار و .... یعنی آپ آیات بودادہ : جب آپ کو جنم دیا تو آپ اس حالت میں ہے کہ آپ آیات کی جانب اٹھا ہوا تھا اور اس سر کا شخط میں جو اس عالم میں تشریف لانے کے بعد آپ کا سب سے پہل فعل تھا، اس بات کی طرف اشارہ ہو لا آپ کو المند نی در مر داری حاسل ہوگ ۔ لار آپ کا سب سے پہل فعل تھا، اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اور آپ کا دور مر داری حاسل ہوگ ۔ لور آپ بات کی دالدہ نے آپ کو جنم دیا تو آپ اس حالت میں ہے کہ آپ من تا ہی ان کا طرف لگی ہوئی تھیں اور اس اشارہ ہوگا ہوں کا مرکز آپ کے بلند و بالا مر ہے اور اس اشان مقام کا پند دے دے دہا تھا۔

تسخير زمين كى فال .... بجر ماامه شائ فرمات مين-ايك روايت ب كه پيدائش كے بعد آخضرت الله

نے اپنی مٹھی میں پچھے مٹی اٹھالی اور پھر آپ ﷺ تجدہ میں گر گئے۔ یہ یات بنی امب کے ایک شخنس کو معلوم ہوئی تواس نے اپنے ساتھی سے کما کہ اگر میہ فال سیجے ہے تو یہ بچہ تمام روئے زمین پر غالب ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اس نے مٹی کو (بیعنی زمین کو) مٹھی میں لیااوروہ اس کی مٹھی میں آگئی۔

فال اس کو کہتے ہیں جس سے نیک شگون لیاجائے اور (اس کے مقابلے ہیں) تطیر اس کو کہتے ہیں جس سے براشگون لیاجائے۔ اس لئے فال، تطیر کی ضد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں فال (نینی نیک شگون)لیتا ہول تطیر (بینی براشگون) نہیں لیتا۔

فال نیک کی حیثیت .... ایک وفعہ آنخضرت بیلی ہے ہو چھاگیا کہ فال کیا ہے؟ آپ بیلی نے فرمایا کہ وہ انجی بات جو تم میں ہے کوئی شخص نے ( یعنی انجی بات من کراس ہے نیک شکون مر اولینا)۔اس کے مقاب میں تطیر اور بدشکوئی یہ ہے کہ عرب کوئی سفر وغیرہ یاکام کرنے سے پہلے پر ندوں کوان کے گھو تسلول ہے اثرایا کرتے سے اگر وہ بائیں جانب کواڑ کر چلا جاتا تھا تو اس کو بدشکوئی سجھتے ہتے اور سفر وغیرہ نہیں کرتے ہتے۔ اس کو آخر ضرت بیلی نے ناجائز فرمایا ہے) آخضرت بیلی نے فرمایا ہے کہ میں نہ بیاری کے متعدی ہوئے ( یعنی مرض کے اُڈر کر لگنے ) کو مانتا ہوں اور نہ بدشکوئی کو بلکہ ججھے فال پہند ہے جو انچی بات اور نیک شکون ہوتی ہے۔ ایک مرض کے اُڈر کر لگنے ) کو مانتا ہوں اور نہ بدشکوئی کو بلکہ ججھے فال پہند ہے جو انچی بات اور نیک شکون ہوتی ہے۔ ایک فرق ایک روایت میں ہوئی ( انچی ) بات ہے لی جاتی ہور نفاؤل کے در میان بھی فرق کیا ہے۔ جنا نچہ فال آد کی سے شکون لیتا )۔

قدیم سر بول کی شکون بر سی ..... بولهب (جس کی فال نیک کا بیمیلی سطر دن میں ذکر آیاہے) بیمی ل پر زبر اور ھ پر جزم کے ساتھ ۔ یہ بنی آذر کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ پر ندول کو اڑ کر ان کے ذریعہ اور اس کے بغیر بھی

شکون لینے میں بہت مشہور تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں عربول میں ہیہ طریقہ تفاکہ جب کوئی مخص اپنی کسی ضرورت ہے سفر میں جانے کاارادہ کر تا توہ ہ پر ندول کے پاس آتااور انہیں ان کے تھو تساول ہے اڑا تا۔ اگریر ندہ دائیں جانب اڑ کر جاتا تو اس کو بیالوگ "سائے" کہتے اور اس سے نیک شکون کیتے کہ سنر میں ضرورت بوری ہوگی۔ کیکن اگروہ پر ندہ بائیں جانب اڑ کر جاتا تو یہ لوگ اس کو" بارٹ "کہتے اور ضرورت مند مسافرا پناسفر مکتوی كرديتاكه بدهنگونی ہو حتی اب كام بور انہيں ہو گا۔

شکون برستی بے بنیاد .... ای تفصیل کے مطابق امام شافعی نے اس حدیث کا مطلب بیان کیا ہے کہ " پر ندول کوان کے گھونسلول ہی میں رہے دو۔ "لیعنی ان کواڑا کر اچھایا بر اشکون مت لوکہ میہ باتیں ہے اصل ہیں اور ان سے آدمی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا،) چانچہ سفیان ابن عینیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے یو مجعا كه اے ابو عبد اللہ اس حديث كے كيامعنى بيں ؟ انہول نے جواب ديا كه ير ندول كى اڑان كے سلسلے ميں عرب میں ایک خاص فن تھا جب ان میں ہے کوئی مختص سفر میں جانے کا ارادہ کرتا تو دہ پر ندوں کے گھو تسلوں کی طرف آتاادِرا نہیںاڑاتا. ..(اور پھران کیاڑان کی سمت وغیر ہے سفر میں مقصد یوراہوئے کاشکون لیتا)۔ ا یک ماہر شکون عرب .....واکل ابن حجر ہے روایت ہے۔ یہ پر ندول کی اڑان ہے (مختلف متم کے) شکون لينے ميں بے حد ماہر تقله بية زياد كے ياس كوفه ميں آيا تقله بيه زياد وہى ہے جس كو حضرت معاوية نے اپنے والد ابوسفیان کی اولاو قرار دیا تھا۔ بیرزیاد اس عبیداللہ ابن زیاد کا باب ہے جس نے حضر تام حسین سے جنگ کی تھی۔ غرض اس زمانے میں کو فد کے گوز حصرت مغیرہ ابن شعبہ تنے (بیددائل ابن تجرجب کو فہ ہے زیاد کے پاس ہے روانہ ہواتو)اس نے دیکھاکہ ایک توابول رہاہے۔وائل ای وفت زیاد کے پاس واپس آیادراس سے کہایہ کواحمیس یمان سے ایک بهتر جگہ کے لئے روانہ کر رہاہے۔ چنانچہ ای روز حضرت معاوید کا قاصد بصر ویس ذیاد کے پاس آگیا ، زیاد نے حضرت معادیہ کی خلافت تحلیم کر کے بیعت کرنی تھی۔ چنانچہ حضرت معادیہ نے اس کو بصرہ کا حاکم بنادیا تھا۔اس کے بارے میں روایت ہے کہ ذمانہ جا ہلیت میں ابوسفیان کی ناجائز لولاد تھاجو سُمیّہ نامی طاکف کی ایک عورت کے بیٹے سے پیدا ہوا۔ (تاریخ ابوالفداء جلدادل ص ۱۸۵)۔

و فات نبوی اور شکون ..... (ای شکون لینے کے فن کے سلسلے میں روایت بھی ہے) کما جاتا ہے کہ ابو ذویب بذلی ایک شاعر تھارہ آنخضرت ﷺ کی زندگی میں مسلمان ہو گیا تھا مگر اس کی آنخضرت ﷺ ہے ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ ہذلی کہتاہے کہ ہمیں معلوم ہواکہ آنخضرت ﷺ بیار ہیں۔ صبح کو منہ اندجیرے جبکہ سور ہاتھا مجھے ایک بیکار نے والے کی آواز آئی جوب کمدر ہاتھا۔

وبص رابیبی رمحمد وبیونیا ندری الدموع علیه با لسّجام ترجمه: آنخسرت النّه و فات با مح الراد الراد کا آنکوس آپ الله کیاد می مسلسل آنسو مماری ایس ميہ كہتاہے كہ ميں فور أنگر اكر نيندے بيدار ہو كيا۔اس وقت مجھے آسان ميں سوائے نحس متارے كے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے اس سے پر اشکون لیالور سمجھ کیا کہ آنخضرت علیہ وفات یا چکے ہیں۔ میں این او نمی یر سوار ہو کر چل دیا یمال تک کہ جنگل میں بہتنے گیا۔ یمان میں نے ایک پر ندے کو محوضلے سے اڑایا اس (کی یرواز)نے بھے بتلایا کہ آنخضرت علیہ کیوفات ہو چکی ہے۔ چنانچہ جب میں مدینہ میں واخل ہوا تو میں نے دیکھا ك وكول كى آه وبكالورروئ كى آدازاس طرح آرى ب جيے حاجيول كے جمع كاشور ہوتا ہے۔ بس فاك شخص ے وجہ ہو جھی تو بھے ہٹلایا گیا کہ رسول اللہ ساتھ کی وفات ہو گئی ہے اور آپ کو چادر اڑھا کر آپ کے گھر والے وہاں سے ہٹ گئے ہیں۔ای ابوبذیل کے رہ شعر ہیں

> امن المنون ورية تتوجع وللدهر ليمس بمعتب من يجزع

ترجمہ: کیاتو موت اور اس کے خیال ہے پریشان ہوتا ہے۔ ذہانہ تھبر انے دالے آدمی کو کوئی مسلت نہیں دیتا۔

واذا المنية النبت اظفا رها الفيت كل تميمة لاتنفع

ترجمہ :جب موت اپنے شیج گاڑ دیتی ہے تو میں نے کسی قد بیر اور ملاح کو کار کر ہوتے نہیں ویکھا۔

وتجلدى للمشامين اربهم انى لريب الدهر لا اتضعضع

ترجمہ: میں نے بدخواہول کود کھلادیا ہے کہ میں زمانے کے فریب کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں۔

والنفس راغبة اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنم

ترجمہ: نفس کواگرتم زیادہ کی طرف راغب کر دو تودہ راغب ہو جائے گالور اگر اے کم (مال ودولت) کی طرف

مچیر دو توده ای پر قناعت کرلے گا۔

شکون کا ایک دلیسپ واقعہ ..... پر ندوں کی اڑان سے شکون لینے کے سلسے میں بعض او گوں نے ایک دکا یت نقل کی ہے کہ ایک دیمائی (جو فال لینے کے علم ہے واقف تھا۔ قاضی ابوالحسین از دی ماکئی کے گھر آیا، انفاق ہے اسی وقت اس گھر میں ایک در خت پر ایک کو آگر جیشا۔ وہ پچھ دیر بولا اور پھر اڑ گیا۔ اس دیمائی نے وجیں دوسر بے بوگوں کی موجودگی میں قاضی ابوالحسین ہے کہ اور دیمائی کو ڈانٹے پھٹکار نے گئے۔ وہ وہ اس سے اٹھ کر جا گیا گر مراست دن کے بعد مر جائے گا۔ یہ من کر لوگ ایک دم گر اٹھے اور دیمائی کو ڈانٹے پھٹکار نے گئے۔ وہ وہ اس سے اٹھ کر جا گیا گر میں مات دن کے بعد شکے۔ وہ وہ اس سے اٹھ کر جا گیا گر

یر ندول سے شکون لیما شرک ..... شکون لینے اور پر ندول کو (اس مقصد سے)اڑانے کی اس حدیث میں ممانعت آئی ہے جس میں آتخضرت عظیم نے فرمایا کہ پر ندول کوان کے محونسلوں میں جیٹھے رہنے دو لیمنی انہیں اس مقصد سے مت اڑاؤ۔

ایک حدیث میں ہے کہ پر تدول کی اڑان سے شکون لیما شرک ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جس نے اپنی ضرورت کے پوری ہونے نہ ہونے کے متعلق پر عدول کی اڑان سے معلوم کیا اس نے شرک کیا۔ یعنی جس نے اس اعتقاد کے ساتھ ایسا کیا کہ اس اڑان کاسفر پر اثر پڑتا ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ جس کو پر ندول کی اڑان سے بر افٹکون معلوم ہودہ یہ وعاء پڑھے۔ اللّٰہُم الآباری یا الْحَسَناتِ اِلاّ اَنْتَ وَ لَا يَدُونَ وَ لَا عُونَ وَ اِلاّ قُونَ اِلاّ بِلَكَ یَعِی اے اللّٰہ اِخوشکوار چیزیں ظاہر کرتے والا تیرے سواکوئی شیں اور تا کوار چیزیں دور کرنے والا تیرے سواکوئی شیں اور تیرے سواکس میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔

ایک روایت میں (یہ دعاذ کر کی گئ) ہے: - الله م لا طَیْو إِلاَ طَیْو کَو لَا حَیْو الاَّ حَیْو کَو وَلاَ عَیْوکُ لیعن اے اللہ سب پر تدے تیرے ہی ہیں اور ساری بھلائیاں تیری ہیں اور تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نیں ہے۔ یہ پڑھ کراپناکام شروع کرے (انشاء اللہ پوراہوگا، پر ندول کی اڑان سے مقعد کا انجام معلوم کرتا ہے۔
اصل اور شرک ہے) ایک روایت میں ہے نہ تو چھوت کی بیاری کوئی چیز ہے ، نہ پر ندول کی اڑان اور ہام بیامہ (جس کی تنصیل آگے آر ہی ہے)۔
(جس کی تنصیل آگے آر ہی ہے) اور نہ صفر لبنی پیٹ کے کیڑے کوئی چیز ہیں (صفر کی تفصیل آگے آر ہی ہے)۔
وعاء شخفط سے مرادیہ کہ جالمیت کے ذمانے میں ہوگ یہ سجھتے تھے کہ جب کوئی مخض قتل ہو جاتا ہے
تو جب تک اس کے قاتل ہے اس کا بدلہ نہ لیا جائے اس کا ایک پر ندہ فلاہر ہوتا ہے جواس متول کی قبر کے ہاں
آکریہ کہتا ہے کہ میر ہے قاتل کے خوان سے میر کی بیاس بجھاؤ، میر ہے قاتل کے خوان سے میر کی بیاس بجھاؤ۔
یہ پر ندہ اس وقت تک کی کہتار بتا ہے جب تک کہ مقول کا بدلہ نہ لیا جائے۔ اس کو عرب ہامہ بھی کہتے تھے۔
اور ہامتہ تضد ید کے ساتھ جو ہے وہ سانپ پچتو اور الن جیسے دوسر سے ذہر ہے گیڑوں کو کہتے ہیں۔ چنانچے رسول
امتہ شانے جب حضر سے حسن اور حضر سے حسن ٹیروعاء پڑھتے تو یہ پڑھا کرتے تھے :۔

لنظ صفر کے بارے میں اہم نووئ نے کہ اس سے مرادوہ ذرور تک کا سانپ یا کیڑا ہے جس کے بارے میں عربوں کا خیال تخاکہ سے آوی کے بیٹ میں ہوتا ہے اور جب اس کو بھوک ملتی ہے تو پیٹ میں کا خال ہے۔ انظ صفر کی بی تشریق جی ساکہ مام علا و نے بیان کی ہے۔ امام مسلم نے بیہ تشریق حفرت جابڑ ہے۔ نشل کی ہے جواس صدیث نے راہ ی ہیں جس میں یہ لنظ آیا ہے اور اس طرح بی تشریق محروسہ کے قابل ہے۔ وقت والوت نور کی شعاع میں جس میں جس میں یہ ان سعد نے روایت بیان کی ہے کہ آنخسرت تھا تھے نے فرمایا۔ جب میر ک والد و نے بجے جنم یا تو ان سے آیک نور انکار جس سے شام کے محلات جمگا الشھے۔

سريت طبيه أردو

ے (آئے ماصل کر کے) واپس تشریف لائے تھے۔اس غزوے سے آنخضرت ﷺ کی واپسی پر حضرت عبال نے آپ سے اس غزوے سے آنخضرت ﷺ کی واپسی پر حضرت عبال نے آپ سے آئے مان کی شان میں ایک آسید و لکھنا جا بتا ہوں۔ آپ سیا ہے نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے وانتوں کو ساامت رکھے (یہ عرب کی ایک وعاء ہے) پھر حنفرت عباس نے قصید و کہا جس کے دوشھر میہ ہیں۔

وَانَتَ لَمَا وَلِدَّتَ اَسُوفَتِ الْأَرْصُ وَضَاءَ تَ بِمُوْرِكَ الْأَفَقِ

جَمِهِ : جِبِ آبِ وَلِيَّا بِيدا مِو ئَ تَوَ آبِ وَلِيَّ عَلَيْ كَوْرِتِ وَنِيا جَلِمُا الْمُحِياوِر كَارِ عِرو ثَن بوكِ فَي النُّوْدِ وَسُلُ الْرِشَادِ مَخْتَوِقُ فَي فَاللَّكَ الْصِاءِ وَفِي النُّوْدِ وَسُلُ الْرِشَادِ مَخْتَوِقُ مَ فَي فَاللَّكَ الْصِاءِ وَفِي النُّوْدِ وَسُلُ الْرِشَادِ مَخْتَوِقُ مَرَ جَمَهِ اللهُ الْصَاءَ وَفِي النُّوْدِ وَسُلُ الْرِشَادِ مَخْتَوِقُ مَرَ جَمَهِ اللهُ الْمُعَامِلُ وَلَا اللهُ الْمُعَامِلُ وَلَا اللهُ ا

تر : مد اور روم میں قیصر روم کے محلات دکھلات کے تبی جو اِطحاء میں آپ کے گھر سے نظر آرہے ہتھ۔
ایسی باد شاہر وم کے محلات: ووم کے شہروں میں سے وہ ان ہی آ کھول سے نظر آئے گئے جو بطحاص تھیں۔
ادمہ شاک کیتے ہیں یہ بات (ایسی روی نظامت کا نظر آنا) ظاہر ہے اس کے کہ مضرت آمنہ نے یہ تور جاگئے وہ مان کے کہ مضرت آمنہ نے یہ تور جاگئے وہ مان کے دعفرت آمنہ نے یہ تور جاگئے وہ مان کے دعفرت آمنہ نے یہ تور جاگئے وہ مان دیکھ تھا ہے ۔
اس مطابقت ہیں ویا جاتھ (ان وہ اول روایت مطابقت ہید آر سے کی بحث میم گزر چھی ہے۔ اس مطابقت ہیدا کر نے میں جوافی ہے۔ اس مطابقت ہیدا کر ایسی جوافی ہیں جو اس مطابقت ہیدا کر نے میں جوافی کے دولوں روایت کی ہی ہی کے گزر چکا ہے۔

کہاجاتا ہے کہ اہم شاقتی کی مظلہ ہے۔ جب اہم صاحب ال مدیدیت بیس بھمورت ممل ہے ۔ ویکھا الم مشترین مثال ہے مطابع میں ہوئی میں ہوئی ہو ہم ہر براس کی شعامیں بڑیں۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے مالوں ہے اس کی تعبیر بیان کرنے مالوں ہے اس کی تعبیر بیان کرنے مالوں ہے اس کی تعبیر بیان کرنے کا مالوں ہے اس کی تعبیر بیان کرنے گاہ داس کے بعد وہ تمام شرول کوروشن کرے گا۔ بوگے ان کا سم پیل مصریص اجا ، کرے گاہ داس کے بعد وہ تمام شرول کوروشن کرے گا۔ بعد و کو آپ بعد و کا مالوں ہوئے کو آپ بعد و کو اور شروک کے بعد و کو آپ بعد و کو اور نے کہ جب آ تختہ ہے بدا ہوئے کو آپ بعد و کو اور نے اور فرمایا کہ میرے کو تعلیم کے دب جا ہوئے کو آپ والدہ کے بیٹ سے باہر تشریف بیار مور بیٹ کے اور فرمایا کہ میرے کو تا ہوئے کو آپ دولیت کے اور فرمایا کہ میرے کو تیا ہوئے کو آپ دولیت کے اور فرمایا کہ میرے کو تا ہوئے کا در فرمایا کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کہ بیٹ سے باہر تشریف

، نے کے بعد جوسب سے سلاکا، م آپ اللہ کے فرمایادہ یہ تھا۔
اللہ اکر والحقد لله کِدُرا وَ سَنْحَانَ الله بِكُرةَ وَ اصِلاً

ا میں مولاد ت ... آنخفرت علی کا دلادت کے دقت میں مجھی اختلاف ہے۔ لیمی رات کے دقت ہوئی یادن کے دقت۔ اور آگر دن میں ہوئی تودن کے کون سے دقت اور جھے میں ہوئی۔ اسی طرح پیدائش کے مینے ، سال اور حکہ کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ سے تھے میر کے دن پیدا ہوئے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ اس بارے میں (مینی پیر کے دن میں) کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ جو یہ کتا ہے کہ آپ تھے جو ہے دن پیدا ہوئے خاصل ہوا کہ آپ تھے ہو کے دن ہیں اس نے خلطی کی (مینی ان بعض محققین کو بھینی طور پر میہ علم حاصل ہوا کہ آپ تھے پیر کے دن ہو ہے دن ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اس کے بارے میں پوچھا میں ہیں ابوا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ تھے نے فرمایا کہ بیدوہ دن ہے جس میں بیدا ہوا۔

وفت ولادت .... (آپ علی کی پیدائش کے دفت کے بارے میں) ذبیر ابن بکار اور حافظ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ آپ علی کی پیدائش کے دفت کے بارے میں) ذبیر ابن بکار اور حافظ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ آپ علی کی پیدائش کا دفت می سویرے لین طلوع فجر کے دفت تعلد اس بات کا نبوت آپ علی کے دادا عبد المطلب کا یہ قول ہے کہ میرے یہاں رات اور منح کے ملنے کے دفت ایک لڑکا پیدا ہوا۔

تاریخ ولاوت ..... حضرت سعیداین مستب سے دوایت ہے کہ آنخضرت ﷺ دن کے وسط لیعنی در میان میں پیدا ہوئے اور اس وقت ر پیجا الاول کی گیارہ داتیں گزر چکی تعیس ( بیجنی ر پیجا الاول کی بار حویں تاریخ تھی).....اور آپ الاول کی بیدا ہوئے ہیں ہوئی۔ کسی نے شعر میں ای طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ شعر میں ای طرف اشارہ کیا ہے۔

يَفُولُ لَمَا لِسَانُ النَّوْلِ مِنْهُ مَنَهُ وَقُولُ لِلسَّمِينَ النَّوْلِ لِلسَّمِينَ النَّوْلِ لِلسَّمِينَ النَّوْلِ النَّمِينَ اللَّهُ ال

اور کی بات سننے والول کو میٹھی گلتی ہے فوَجْهِی وَ الرّمَانُ وَ مَشْهُر وَضْعِی دَبِیْعِ رَفی دَبِیْعِ فِی دَبِیْعِ

رہیں دہیں دہیں میراچرہ اور میری پیدائش کا ڈہانہ اور میری پیدائش کا مہینہ چود هویں کے جاند کی طرح ہے قصل رہیج معد استرین ا

ہے میں ہے اور رئے الاول ہے علامہ شائ کہتے ہیں کہ اس پر (بینی رئے الاول کی یار حویں تاریخ پر)علماء کا اتفاق ہے اور اس پر عمل ہے بینی شہروں میں اور خاص طور پر کے والوں کے آپ کی جائے پیدائش کی زیارت کے سلسلے میں اتفاق ہے ہے بھی روایت ہے کہ (آپ کی پیدائش) رئے الاول کی وس تاریخ کو ہے اور اس کو ور ست قرار دیا کمیا ہے۔ الح۔

اس كودر ست قرار وييزوال علامه حافظ ومياطئ بيل

(اس دوسری روایت کو صحیح قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ) پہلی روایت (یعنی بار ہویں تاریخ) ہیں ابن و جہہ نے اشکال کیا ہے کہ اس روایت کو ابن اسیاق نے بغیر سند (یعنی سلسلہ روایت کے) مقطوع انداز ہیں ذکر کیا ہے ( اینی اس کے راویوں کا سلسلہ اور ان کے نام وغیر وذکر شمیں کئے) اور یہ طریقہ در ست شمیں ہو تا ہے۔ لیکن اگر ابن اسیاق نے اس روایت کا سلسلہ ( یعنی روایت کر سے والوں کے نام )ذکر بھی کئے ہوتے تو ان کی روایت کو قابل اعتبار قبول نہ کیا جاتا کیونکہ علماء نے ابن اسیاق پر نکتہ چینی کے ہے ( یعنی ان کی نقل کی ہوئی روایت کی ہوئی و قابل اعتبار شمیں سمجھا ہے ) چنا نچہ ابن یہ یک اور ابن سمجھا ہے ) چنا نچہ ابن یہ یک اور ابن سمجھا ہے کہ ابن اسیاق کی وجوٹا کہنے کے سلسلے میں ) اہام الک پر بھی نکتہ چینی اور دلیل شمیں بنائی جا سلسلہ میں ان کی ہوئی صدیت میرے سامنے چیش کرو کیونکہ میں ان کی کمز وریوں کو جانیا ہوں اسیاق نے کہا کہ مالک کے مالک کا کہا کہا کہ ووریوں کو جانیا ہوں اسیاق کے کہا کہا معالمہ ہو وہ وہالوں میں سے ایک ( جب یہ یا تا مالک کو معلوم ہوئی ) تو انہوں نے کہا کہ خود این اسیاق کا کیا معالمہ ہو وہ وہالوں میں سے ایک ( جب یہ یا تا مالک کو معلوم ہوئی ) تو انہوں نے کہا کہ خود این اسیاق کا کیا معالمہ ہو وہ وہالوں میں سے ایک ( جب یہ یا تا مالک کو معلوم ہوئی ) تو انہوں نے کہا کہ خود این اسیاق کا کیا معالمہ ہو وہ وہالوں میں سے ایک ( جب یہ یا تا مالک کو معلوم ہوئی ) تو انہوں نے کہا کہ خود این اسیاق کا کیا معالمہ ہو وہ وہالوں میں سے ایک

ے جے ہم نے مدینے سے نکال دیا تھا۔ گر بعض علماء کتے ہیں کہ ابن اسحان ان حضر ات میں ہے ہیں جن ہے شخ مالک سحیٰی ابن سعید نے روایتیں نقل کی ہیں۔ پچھ دوسر ے علماء کتے ہیں کہ ابن اسحان ایک معتبر فقیمہ میں گر وہ کہ آبن ہیں اسکان ایک معتبر فقیمہ میں گر وہ کہ آبن ہیں اس محدّث کو کہتے ہیں جو حدیث بیان کرتے ہوئے اس راوی کا نام نہ ذکر کر کے جس سے اس نے خود دہ حدیث بن ہے بلکہ اس سے پہلے یا احداد پر کے راوی کا نام بنائے گراس طرح کے لفظول سے ذکر کرے گرائی ہیں اس نے خود دہ حدیث بنے ہیں کہ اس سے خود رہے حدیث بنے کے راوی کا نام بنائے گرائی طرح کے لفظول سے ذکر کرے گرائی ہیں ہے اس راوی سے خود رہے حدیث بنے کے۔

تاریخ بیدائش پر دوسری روایات .....ایک روایت به بھی ہے کہ آنخضرت بھٹے رہے آلادل کی سترہ تاریخ بیدائش پر دوسری روایت آنھویں تاریخ کو پیدا ہوئے ۔ ایک روایت آنھویں رہے الاول کی بھی ہے۔ ابن وحیہ کتے ہیں کہ بیرروایت (لیعنی آٹھویں تاریخ کی) ہی سمجے ہے دوسری کوئی سمجے نہیں ہے اور تمام مؤر خین ای روایت پر متفق ہے۔ علامہ قطب قسطلانی (اسی روایت پر متفق ہے۔ علامہ قطب قسطلانی (اسی روایت کے متعلق) کہتے ہیں کہ اکثر محد ثمین نے ای پر انفاق کیا ہے ... مثلاً حمیدی اور ان کے استاذا ہن جونہ "

ا يك روايت يد بھى ہے كەرئىخالاول كى دوسرى تارئ كو آپ كى پيدائش بوئى مام عبدالبرناس روایت کوسب سے زیادہ معتبر قرار دیا ہے۔ایک روایت سے بھی ہے کہ رکتے الاول کی اٹھارہ تاریخ تھی۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ نے ذکر کی ہے تکریہ حدیث معلول مین کمز ور ہے۔ ایک روایت سے مجھی ہے کہ بارہ دن رہے الاول کے باقی شے۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ رمضان کی بارہ تاریخ تھی اور ایک قول ہے کہ رمضان کی آٹھ تاریخ تھی۔اس ر وایت (لینی آٹھویں ر مضان کو بہت ہے علماء نے در ست قرار دیا ہے۔ یہ قول اس روایت کے مطابق ہے جو يہ گزر جنی ہے کہ آتخفرت علیہ جنابہ آمنہ کے شکم مبارک میں بصورت حمل ایام تشریق (لیعنی دی الحجه کی تو تاری سے تیر ہویں تک) میں یا یوم عاشوراء ( لیعنی محرم کی دسویں تاریخ میں تشریف لائے اور آپ بورے نو مهينے والدہ كے پيد ميں رہے۔ كر بعض علماء كہتے ہيں كه بدروايت بهت زيادہ غريب ہے۔ (حديث غريب كى تعریف بہلی قبط میں گزر چکی ہے) اس روایت کومانے والے میدولیل دیتے ہیں کہ آتخضرت عظیم پر مضال کے ہی مہینے میں وحی نازل ہوئی تھی اس لئے آپ کی پیدائش اس مینے میں مانی جائے گی۔ نیز اس بنیاد پر کہ حضرت آمنہ کے حمل میں آنخضرت علی ایام تشریق میں وارو ہوئے۔ووسری تمام روایتیں کر ور ہوجاتی ہیں۔ مشهور قول بررتیج الاول میں ولادت .....علامه شائ کتے ہیں۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ آنخضرت ملاق مفر کے مینے میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ رکتے الثانی میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق محرم میں اور ا یک قول کے مطابق د سویں محرم کو دانا دت ہوئی۔ جیسا کہ حضرت عیستی د سویں محرم کو پیدا ہوئے۔ایک روایت میں ہے کہ محرم کی بیس تاری کو پیدا ہوئے الے ....علامہ ذہبی نے لکھاہے کہ میہ قول لیمن وس محرم کی پیدائش اس رویات کے مطابق نہیں ہو گاجس میں ہے کہ حضرت آمنہ نے ایام تشریق میں آنخضرت ملط کا کو حمل میں لیا اور یہ کہ آپ عظی پورے نو مینے ای والدہ کے بید میں رہے (کیونکہ لیام تشریق لیخی ذی الحجہ کی نویں سے تیر ہویں تاریخ تک کے دوران حمل ہوا تو محرم کی دس تائے تک صرف ایک ممینہ بنآ ہے اور اگر اگلامحرم مراد لیا جائے تو تیرہ مینے بنتے ہیں جبکہ روایت میں ہے کہ آپ ﷺ پورے نو مینے حمل کی صورت میں رہے مگر اس طرح کا اشکال دوم رے اقول میں بھی پیدا ہوتا ہے چنانچہ کہتے ہیں) یہ بہتان لیعنی جمعوث صرف ای قول (لیعنی وسویں محرّم کو پیدائش مانے) پر ہی نہیں پڑتا بلکہ دوسرے اقوال اور وانتوں کو ماننے کی صورت میں بھی پید ہوتا ہے مثلاً رمضان کے مینے میں پیدائش مانے پر بھی میں اٹکال ہوتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ آنخفرت ﷺ کا حمل دجب کے مینے میں ہوا تھا۔ اس کو مانے کی صورت میں یہ مشہور قول در ست ہوجائے گا کہ آپھٹے کی صورت میں یہ مشہور قول در ست ہوجائے گا کہ آپ ﷺ کی ولادت رہے الاول کے مینے میں ہوئی (کیونکہ اس طرح سے رہے الاول تک نو مینے ہوجاتے ہیں)۔

ماہ رہے الاول اور پیر کا دن ... بسیاکہ پیچھے بیان ہو دکاہے کہ آنخسرت بھٹے کی وادوت کے دن میں بھی اختلاف ہے اس لئے اس سلسلے میں لکھتے ہیں) حضر تابن عباس سے روایت ہے کہ آپ پیر کے دن رہے الاول کے مینے ہیں پیدا ہو گا اور آپ کور بھا الاول کے بی صینے ہیں پیر کے دن بی نبوت ملی ، اور آپ نے بیر کے بی دن رہے الاول کے بی صینے ہیں آپ پر سور و بقر و دن رہے الاول کے بی صینے ہیں آپ پر سور و بقر و ناز بھر الاول کے بی صینے ہیں آپ پر سور و بقر و ناز بھر الاول کے بی صینے ہیں آپ کی دفات ہوئی۔ مر بعض علماء نے کما ہے کہ بید دوایت بہت زیادہ غریب ہے۔

تمریہ رات کاوقت نہیں ہو تا ہاں لئے ہو سکتاہے کہ حضرت عثالثاً کی روایت میں جس میں لفظار است کاؤ کر نہیں ہے بھی وقت مراد ہو)۔

آنخضرت ﷺ کی پیدائش کے وقت میں جو اختلاف اور تردد ہے کہ آبارات کے وقت ہوئی یاون کے وقت ہوئی باون کے مقاعر نے ان شعر ول میں اشارہ کیا ہے

لَلْهُ الْمُولَدِ الَّذِي كَانَ لِلْلَيْنَ سُرُورٌ بِيوْمِهِ وَازْدِ هَاءً

ترجمہ: آپ الله كى بيدائش كى دات (يعنى پيدائش)جود كن اسلام كے لئے فوشى وسرت تھى اوراس دن ميں

مروروشادمائی تھی۔ فَهَنِيْنَا بِهِ إِلَّا مِنَةَ الْفَضْلَ الَّذِي شَرَفْتَ بِهِ حَوّاءً

پس مبار کہلاہے تعظرت آمنہ کے لئے اس عظیم فعنیات پرجوان کو آنخضرت ملک کی ولادت ہے۔ حاصل ہوئی الیمی فعنیات جو حضرت حواء کو بھی حاصل ہوئی (کیونکہ وہ تمام انسانوں کی مال ہیں اس لئے بیہ فعنیات ان کو بھی حاصل ہے اور حضرت آمنہ کو بھی)۔

مِنْ رِلْحَوَّاءِ النَّهَا حَمَلَتْ اَحْمَدُ اوْا لَهَا بِهِ نَفَسَاءُ مِنْ رِلْحَوَّاءِ النَّهَا حَمَلَتْ اَحْمَدُ اوْا لَهَا بِهِ نَفَسَاءُ مِن رَلِحَوَّاءِ النَّهَا كَهُ مَلَاتِ كَهُ الْخَصْرِت وَلَيْظَةِ النَّ كَحْمَلَ مِن آئِ اوران كو آپ كردلادت سے نفاس (یعنی ولادت کے بعد) كاخوان آیا۔

شب میں ولادت کے دلائی ۔۔۔۔۔ یعنی و ورات جس میں آنخفرت ﷺ کی ولادت ہوئی اس کادن تہ ہب اسلام کے لئے ذیر دست فوٹی اور سرت کادن ہے۔ چو نکہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ ولادت دن میں ہوئی یارات میں اس لئے شام نے دن اور رات دونوں کا تذکرہ کیا ہے چنانچہ آنخضرت ﷺ کی پیدائش کی وجہ سے دمنرت آمنہ کو جواعزاز اور شرف حاصل ہوا اس پر حضرت آمنہ مبار کباد کی مستحق ہیں۔ اور اس اعزاز اور شرف میں کوئی تکلیف اور مشخص شہیں ہوئی۔ یہ شرف حضرت حواء کو بھی حاصل ہوا کہ میں کوئی تکلیف اور مشخص شہیں ہوئی۔ یہ شرف حضرت حواء کو یہ اعزاز کمال حاصل ہوا کہ کہ کلانے کا) اس لئے کہ وہ تمام انسانوں کی بال ہیں۔ گر حضرت حواء کو یہ اعزاز کمال حاصل ہوا کہ آخضرت کے احداثیں نفاس کا خون آیا ہو جیسا کہ حضرت آمنہ کو اس دن یہ فخر و شرف حاصل ہوا جوں اور اس ولادت کے بعداشیں نفاس کا خون آیا ہو جیسا کہ حضرت آمنہ کو اس دن یہ فخر و شرف حاصل ہوا جوں دن انہوں نے آخضرت کے خداشیں ہوا۔ اللہ تعالی نے اس ارشاد خصرت اعزاز ہے جو دنیا کی کی دومری عورت کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالی نے اس ارشاد خصرت کی دادت کی دادت کی دارت کی حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالی نے اس ارشاد میں آخضرت کی کی دارت کی حقم کو اگر ہوں کی اس کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالی نے اس ارشاد میں آخضرت کی کو دارت کی دارے کی دارت کی د

والصّحى والليلِ الخ ترجمه: هم بدن كاروشي كاوررات كا جبكه وه قرار يكر ب

یہ مجی کماجاتاہے کہ اس دائے ہے (جس کی تشم کمائی ہے)اللہ تعالی نے شب معراج مرادلی ہے۔ محر مداخ میں بعد ابوتا کہ دونوں راتوں کی قشم کمائی بو ( بعنی لفظ رائے کودونوں راتوں کے لئے میں ایمانی جو کی خرج میں پیدا ہوتا کہ دونوں راتوں کی قشم کمائی بو ( بعنی لفظ رائے کودونوں راتوں کے لئے

استعال کیا گیاہو۔ آنخضرت بھنے کی وادد تدات کے وقت ہوئے کے جوت میں ایک میودی کا قول بھی ہے (بید ایک عالم آدی تھا) جس نے آسانی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا (جس دات میں آنخضرت بھنے پیدا ہوئے اس کی صبح میں ) اس میودی عالم نے قرایش ہے ہو چھاکہ کیا آج دات تم میں ہے کس کے میاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ قرایش نے کساکہ جمہیں معلوم نمیس۔ میودی نے کساکہ آج رات تم میں ہے کبی پیدا ہوگئے ہیں النے (بید دوایت مکمل طور پر آگے آربی ہے) نیز آگے دوبیان بھی آئے گاجس سے اس بیشین کوئی کی بنیاد بھی معلوم ہوگی۔ وہ بنیاد ہے کہ آخضرت ہوئی کی بنیاد بھی معلوم ہوگی۔ وہ بنیاد ہے کہ آخضرت ہوئی کی بنیاد بھی معلوم ہوگی۔ وہ بنیاد ہے کہ آخضرت ہوئی کی بنیاد سے دوبیات دیا گیا تھا۔

سن پیدائش ..... (جال تک انخفرت ﷺ کی پیدائش کے سال کا تعلق ہاس کے بارے میں کما گیا ہے کہ آپ کی پیدائش کا بیدائش کے سال کا تعلق ہاس کے بارے میں کما گیا ہے کہ آپ کی پیدائش عام فیل ہے ہیں ہو نی ہیں ہو دیا ہے، عام فیل ہے ہرادوہ سال ہے جس میں اہرا ہم نے ہاتھی وہ نی ہیں عام ، سال کو کھتے ہیں اور فیل ہاتھی کو، چنانچہ عام فیل ہی نی ہمیوں والے سال ہے مرادی اہم واقعہ ہے۔ اس ہے عرب تاریخوں کا حساب کرنے کے تنے جیساکہ بیان ہو دی اے حیال ہے مرادی اہم واقعہ ہے۔ اس ہوئی تھی ای سال ہے لگا جاتا ہے ) ایک روایت یہ جس کہ (آپ ﷺ کی پیدائش) فاص ہاتھیوں والے وال میں ہوئی تھی (یعنی ای روز جس ون کہ ابرا ہر ساتھیوں والے وال میں ہوئی تھی (یعنی ای روز جس ون کہ ابرا ہر ساتھیوں والے وال میں ہوئی تھی (یعنی ای روز جس ون کہ ابرا ہر ساتھیوں والے وال میں ہوئی تھی (یعنی ای روز جس ون کہ ابرا ہر ساتھیوں والے دان میں ہوئی تھی (یعنی ای روز جس ون کہ ابرا ہر ساتھیوں والے دان میں ہوئی تھی (یعنی ای میوں والے والے دان میں کو تناخی کی تھی وال والے دان میں کو تا ہوں کا کھی دار ساتھیوں والے دان میں ہوئی تھی (یعنی ای میوں والے والے دان میں کو تا تھی دار ساتھی والے والے دان میں کہ آئے میں کہ آئے میوں والے دائے میں کہ آئے میں کو تا تھی دائی کی دائی دائی کی دائی میں کہ آئے کی دائی کی دائیں میں کو تا تا تا تا کہ کا کہ کا تار کی کہ کا تار کی کا کہ کی کا کہ کا تار کی کا کہ کا تار کی کا کہ کو کھی کی کو کہ کی کہ کی کو کہ کا کھی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کھی کو کہ کی کو کھی کی کا کھی کو کہ کو کھی کا کھی کو کے کہ کے کہ کا کھی کی کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کی کے کہ کی کو کھی کی کو کھی کا کھی کی کے کہ کو کھی کے کہ کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کو کھی کو

ون من براہوئے تھے۔

ولادت عام لیل میں یا بوم لیل میں .... حضرت قیس این مخزمہ ہے روایت ہے کہ میں اور رسول الله عليه الله الميون والعام والمن من جاشت كوفت بيدا بوئ تنه اور بهم دونول الك ساته كالمدعافظ ابن جرا كتے بير، كم لفظ ون كے بجائے لفظ سال ورست ہے (ليني ہاتھيوں والے دن كے بجائے ہاتھيوں والا - ال) بہی بھی دن کے لفظ سے مطلق وقت اور زمانہ بھی مراد لیاجا تاہے۔ چنانچہ الی صور ت اس کے معنی سال ئے بھی ہوتے میں جیسے کہ یوم کتح (مینی فتح کمہ کا سال یازمانہ)ادر یوم بدر (مینی غزوہ بدر کا سال یازمانہ) کما جا تا ہے۔ای طرح"ہم دونوں ایک ساتھ کے ہیں" کے معنی ہول سے کہ ہم دونوں عمر میں متقاربان (ب کے ساتھ) ہیں۔( لینی قریب قریب عمر ول کے ہیں بانکل ایک عمر مر او نہیں ہوگی) لیکن اگر ایک ساتھ کے ہونے کے حقیقی معنے وراد لئے جائیں (میٹی ہم دونوں بالکل ایک عمر کے میں) تو مطلب ہوگا کہ ہم دونوں عمر میں متقار نان (نون کے ساتھ) ہیں (مینی بالکل ایک اور بر ابر عمر کے ہیں) مگر تاریخ ابن حبان میں یہ کما گیاہے کہ آب عام فیل میں اس دن پیدا ہوئے جس دن الله تعالی نے اسحاب فیل ( یعنی ابر ہد کے لشکر ) پر امائیل پر تدول كو (نظر كى تابى كے لئے بھيجا۔ ابن سعد كے نزديك آپ عظے كى پيدائش يوم فيل يعنى عام فيل ميں ہوئى الخے يوم فیل ہے ای قاعدے کے تحت عام فیل ( یعنی سال ) مر ادلیا گیا ہے جس کے متعلق علامہ ابن جرس کا قول پیچھے گزر ا ہے۔ چنانچہ ای بنیاد پر ابن حیان کاجو قول ہوم فیل ( بعنی دن ) کے متعلق گزرا ہے۔ اس کا مطلب دن کے بچائے مطلق وقت اور زمانہ لیا جائے گاجس ہے وہ قول مجی (اس دن کے بجائے اس)سال پر صادق آجائے گا۔ یہ مجی کما كياب كه آپ منافظ كى پيدائش عام فيل كے پياس دن جد ہوئى (يعنی دوسال ختم ہونے كے پياس دن بعد ہوئى)۔ اس تحقیق کو بہت ہے موز خین نے تسلیم کیا ہے جن میں علامہ سہلی بھی ہیں۔ بعض علماء نے اس قول کو مشہور

قول کہاہے۔ پھر علامہ شائی کہتے ہیں۔ ایک ، ررایت یہ بھی ہے کہ بچپن دن کے بعد آنخضرت ﷺ کی پیدائش ہوئی۔ایک روایت ہے کہ واقعۂ قبل کے چاس وان ابعد ہوئی۔ایک روایت میں ہے کہ ایک ماہ بعد ،ایک میں ہے کہ دس سال بعد۔ایک میں ہے کہ شئیس سال بعد۔ایک میں تمیں سال بعد۔ایک میں چالیس سال بعد۔ اور ایک میں ہے کہ ستر سال بعد ولاوت ہوئی۔الخ۔(گریہ سب کمز ور قول ہیں)۔

144

جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ آپ ﷺ کی وااوت واقعہ فیل کے پچین ون بعد ہوئی تو اس کو صرف حافظ و میاطیؒ نے تعلیم کیا ہے۔ اس سلسلے میں کتاب مواہب کی عبارت کو علامہ و میاطیؒ نے اپنی کتاب آخرین میں نقل کیا ہے جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ آپ واقعہ فیل کے سال میں پیدا ہوئے اس کو علامہ حافظ این کٹیرؓ نے کہا ہے کہ یہ اکثر علاء کے نزویک مشہور ہے۔ امام بخاریؒ کے اساق علامہ ایر اجیم این منذر نے کہا ہے کہ یہ اکثر علاء کے نزویک مشہور ہے۔ امام بخاریؒ کے اساق علامہ ایر اجیم این منذر نے کہا ہے کہ اس قول کے درست ہونے کے متعلق علاء میں ہے کسی کو بھی شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے حضرت نے لکھا ہے کہ اس پر علاء کا اتفاق واجماع ہے۔ ان حضر ات نے لکھا ہے کہ اس کے خلاف چتنے بھی و دمرے قول ہیں وہ سب وہم ہیں۔

یہ بھی کما گیاہے آپﷺ کی ولادت واقعہ قبل سے پندرہ سال پہلے ہوئی تمریعض علماء نے لکھاہے کہ آل غیر ان غیر معتب میں میں کن میں میں

یہ قول غریب اور غیر معتبر ہے ، نیز بہت کمز ور ہے۔

نور نبوت ادر شاه ایر بهد ..... قول مؤلف کهتے بین :-اب یہ تمن قول ہوئے که آنخضرت علی واقعہ قبل کے ،دن میں پیدا ہوئے ،یا اس سال میں پیدا ہوئے یا ہے کہ واقعہ قبل کے دس سال بعد پیدا ہوئے۔ان تینوں ا قوال سے مافنذ ابو سعید نیشا پوری کی دہ روایت کمز ور ہو جاتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آنخضرت ﷺ کانور آپ کے دادا عبدالمطلب کی پیٹانی میں چکتا تھا۔ (یہ روایت اس لئے کر در ہو جاتی ہے کہ نور نبوت عبدالمطلب میں ے نکل کر حضرت عبداللہ میں منتقل ہو چکا تھا۔اس لئے داقعہ فیل کے زمانے میں یااس کے وس سال بعد اگر آنخضرت الله كالبيدائش موئى م تويقيناس مب بهت يهل آب الله كالدحضرت عبدالله كى بيدائش بلك حمل کے وقت نور نبوت عبدالمطلب میں ہے نکل کر حضرت عبداللہ میں آچکا تھااور پھر ان کی شادی کے بعد حضرت آمنہ میں منتقل ہو گیاجو آپ کی ولادت تک ان میں رہا۔ چنانچہ اس کے بعد رید روایت کمز ور ہو جاتی ہے جو آ کے آر ہی ہے کہ ابر ہر کے حملے کے وقت نور نبوت عبدالمطلب کی بیٹانی میں چکتا تھا) اور رید کہ جب قریش خشک سالی اور قبط میں جتلا ہوتے تووہ عبدالمطلب کا ہاتھ بکڑ کر قبیر بہاڑ پرلے جاتے اور ان کے واسطے سے پانی اور بارش کی دعاما تکتے اور اللہ تعالیٰ اس نور کی بر کت ہے ) انہیں یانی سے سیر ات کر دیتا۔ ای طرح دہ واقعہ کہ ابراہہ نے مے پر چڑھائی کی تاکہ کیے کو ڈھادے اور اس سنیر میٹنی عیادت گاہ کو کیسے کی جگہ دے جو اس نے بنوائی تھی تاكه لوگ (كعبہ كے بجائے)اس كنيسه كا حج كياكريں۔ يہ كنيسه أيك بهت بلندلور عظيم الثان عمارت تھي۔ ابر ہمه نے اس تنیسہ لیتن عبادت کاہ کو سجانے اور آراستہ کرانے میں خاص توجہ کی تھی۔اس نے اس میں سفید سنگ مر مر اور سونے کے کام دالے نعثین پھر لگوائے تھے۔ابر ہدنے یہ پھر حضرت سلیمان کی بیوی بلقیس کے محل میں ے حاصل کئے تھے۔اس تنیبہ میں ابر ہہنے سونے جاندی کے ستون لگوائے اور بہترین سال اور آبنوی لکڑیوں کے منبر بنوائے تھے۔اس کام کے سلسلے میں ایر ہہ نے جو مستری، کار مگر اور دومرے لوگ لگائے ان سے کام

لینے کے لئے ان پراس نے بڑی ختیاں اور ظلم کے (انہیں تھم تھا کہ منح کو سورج نگلنے ہے پہلے سب لوگ ابٹا اپنا کام شروع کردیا کریں)اگر کسی مخض کو کام پر پینچنے ہیں اتنی دیر ہوگئی کہ سورج نگل آیا تو ابر ہہ فور ااس خض کا اپنے کہ کو ویتا تھا۔ ایک مر جہ ان کار گروں ہیں ہے ایک شخض سو گیا یہاں تک کہ سورج نگل آیا (جب آتھ کھلی تو وہ شخص سز اے ور میں اس کے ساتھ ابر ہہ کے پاس ان کور بہت گڑ گڑ اگر اس نے اس دو خواست کی کہ ان کے جئے کے ہاتھ نہ کائے جا کی نہ کار بہ نے اس کار بہت نے انکار کر دیا اور کہ کہ ہا تھ ضرور کا گا جائے گا آخر اس بڑھیا کو غصہ آگیا اور ) اس نے کہ اگر تو تو اپنی کھ ال ہے میر ہے جئے کا ہاتھ کا شد دے اس لئے کہ آج تو بادشاہ ہے مگر کلی کو فی دو مر المحض تیری گئے ہوگا۔ ابر ہہنے ہے باتھ کا اس کے کہ آج تو بادشاہ ہے مگر کلی کو فی دو مر المحض تیری گئے ہوگا۔ ابر ہہنے ہے باتھ کا کہ دو سات کی کہ اس سلطنت تیرے ہا تھ سے اس طرح کی دو مر سے کہاں سلطنت تیرے ہا تھ سے اس کو میں اس بینے جاتے گی جس طرح کی دو مر سے کہاں ہے نگل کر دومر ہے کہاں آئی ہے۔ بڑھیا کو فیم کر دیا۔

میں اب بات کا ابر ہہ کے دل پر اثر ہو الور اس نے اس کے جئے کو معاف کر دیا لور پھر اس مز اکو ہی ختم کر دیا۔

میں بات کا ابر ہم کے دل پر اثر ہو الور اس نے اس کے جی ہے کہا ہا تی کی تو باز ملل ہو تھیں ہو کہا۔ ابر ہہ نے کہا ہو اور اس کی شعاعیں بہت اللہ شریف پر مشعل کی دو تر میں تھیں جب عبد المطلب تے ہد دیکھا تو انہوں کے دیکھا تو انہوں نے کہا۔

" قریش کے لوگ اواپس لوٹ چلو۔ اس معالمے سے تمہار اپیچھاچھوٹ کمیا۔ خدا کی قشم ابچھ سے بیر تور نکل کر اس لئے چکر لگار ہاہے کہ ہماری فتح ہوگی''۔

اس کے بعدیہ سب دہاں سے داہی او فے۔

ابر ہد كا قاصد اور اس نوركى ہيت .....اس كے بعد جب ابراہ كا قاصد كے بين آياوراس كى نظر عبدالمطلب كے چرے پر پڑى تواس پر آيك مجبر اہمت طارى ہوگئ اور اس كى ذبان الا كھڑ انے كئى، آخر دہ بے ہوش ہوگئ اور اس كى ذبان الا كھڑ انے كئى، آخر دہ بے ہوش ہوگر كر پڑا۔ لوراس كے منہ ہے اس طرح كى آوازيں نكلنے لكيس جس طرح بنل ذرئ ہونے وقت چينا كر تا ہے۔ اس كے بعد جب اس كے اوسان پكھ ٹھيك ہوئ تودہ فور أعبدالمطلب كے سامنے تجدے بيس كر كيا۔ ابر ہد نے اس تا صد كو حكم دیا تھا كہ دہ قر ليش ہے ہے كہ باد شاہ ابر ہد بيت اللہ كو دھانے كے اقعاك دہ قر ليش ہے ہے كہ باد شاہ ابر ہد بيت اللہ كو دھانے كا (حميس پكھ نہيں ہے آگر تم لوگ اس كے كام بيس ركاوث نہيں ڈالو كے تو دہ صرف بيت اللہ كو دھاكر چلا جائے كا (حميس پكھ نہيں ہے تہدی کہ بیس بكھ نہيں بھے گا۔ کہ کام بیس کام اور جو اب ..... (ابر ہد كار پہنام س كر) عبدالمطلب كام اور جو اب ..... (ابر ہد كار پہنام س كر) عبدالمطلب كام اور جو اب ..... (ابر ہد كار پہنام س كر) عبدالمطلب كام اور جو اب ..... (ابر ہد كار پہنام س كر) عبدالمطلب كام اور جو اب ..... (ابر ہد كار پہنام س كر) عبدالمطلب كام اور جو اب ..... (ابر ہد كار پہنام س كر) عبدالمطلب كام اور جو اب ..... ابر ہد كو عبد المطلب كام اور جو اب ..... (ابر ہد كار پہنام س كر) عبدالمطلب كام اور جو اب ..... ابر ہد كو عبد المطلب كام اور جو اب ..... ابر ہد كار بر ہد كو عبد المطلب كام اور جو اب ..... (ابر ہد كار پہنام س كر) عبدالمطلب كام اور جو اب ..... ابر ہد كو عبد المطلب كام اور جو اب ..... (ابر ہد كار پہنام س كر) عبدالمطلب كام اور جو اب ..... ابر ہو كام بیا تھا کہ دور کی ابتر ابر ہد كو عبد المطلب كام ابتر ہو تھا كہ کو عبد المطلب كام ابتر ہو تھا كے کہ ابر ہو تھا کہ کو عبد المطلب كام ابر ہو تھا كے کہ باد شاہ اس كام کام ہو تھا کہ کو عبد المطلب كام كو عبد المطلب كو عبد المطلب كام كو عبد كو كو عبد كو عبد كو عبد كو

"ہارےیاں تہمیں روکنے کی کوئی طاقت شیں ہے اس لئے ہم بیت اللہ کا کوئی بچاؤ کور و فاع شیں کریں گے۔ بیت اللہ کارب موجود ہے وہ آگر جاہے گا توخوداس کا بچاؤ کر لے گا۔"

ایک روایت میں ہے کہ حبر الطلب نے کما :۔

"خداکی قتم اہم ایر ہہ ہے جنگ کرنا نہیں چاہتے منہ ہی جنگ کرنے کے لئے ہمارے پاس طاقت ہے ، اللہ تعالیٰ ایر ہہ ہے اس کا بچاؤ کرتا ہے ، یہ اللہ تعالیٰ ایر ہہ ہے اس کا بچاؤ کرتا ہے ، یہ اللہ تعالیٰ ایر ہہ ہے اس کا بچاؤ کرتا ہے تو یہ اس کا گھر ہے اور اگر دونی بچاؤ نہیں کرتا تو خداکی قتم ہمارے پاس اس کے بچاؤ کے لئے کوئی طافت نہیں ہے تو یہ اس کا گھر ہے اور اگر دونی بچاؤ نہیں کرتا تو خداکی قتم ہمارے پاس اس کے بچاؤ کے لئے کوئی طافت نہیں

عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ کے قبضہ میں ..... ابرہہ نے (جو کے کے باہر پڑاؤڈالے ہوئے تھا) اپنے قاصد کوریہ بھی تھم دیا تھا کہ وہ توم قریش کے سر دار کواس کے پاس لے کر آئے۔ چنانچہ قاصد نے عبد المطلب سے کہا کہ بادشاہ نے جیجے یہ تھم دیا ہے کہ میں آپ کواس کے پاس لے کر جاؤں۔ عبد المطلب نے (جو قریش کے سر دار

ہے) کہا کہ چلو۔ای وفت عبدالمطلب کے پاس ان کے او نوں اور گھوڑوں کا چرواہا آیالور اس نے عبدالمطلب کو ہتلایا کہ آپ کے جولونٹ محموڑے ذی المجاز کے مقام پر چررہے ہتھے ان کوابر ہد کے لٹنکر کے لوگ پکڑ کر لے مجئے۔

سیرت این ہشام بلکہ سیرت کی اکثر کتابوں میں (عبد المطلب کے) صرف او نوں کا ذکر ہے (گھوڑوں کا ذکر ہمیں ہے) یہ اونٹ کل ملا کر دوسو تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ چار سو تھے۔ غرض عبد المطلب قاصد کے ساتھ سوار ہو کر اہر ہہ کے پاس پنچ ان کے ساتھ ان کا بیٹا حارث بھی تھا (پڑاؤیس پنچ کر)ان کو اہر ہہ کے ساتھ وار بو کر اہر ہہ کے دروازے پر موجود سامنے فیش کرنے کی اجازت لی گئے۔ اور اس ہے کہا گیا کہ "جمال پناہ! قریش کا سر دار آپ کے دروازے پر موجود ہے اور بیش کی اجازت چا ہتا ہے۔ وہ کے چشے لینی ذمر م کا مالک ہے اور بہاڑوں میں رہنے والے چر شدو پر شد کے گوشت سے اوگوں کی تواضع کر تاہے۔"

ابرہدنے عبدالمطلب کو پیش ہونے کی اجازت دی۔ جب عبدالمطلب آئے اور ابرہدنے الن کو دیکھا تو ان کے ساتھ نمایت عزت اوراحرام کے ساتھ پیش آیا۔

سر دار قرلیش کے لئے ابر ہر کا اعزاز .....ابر ہر نے (جو تخت پر جیٹا ہوا تھا) یہ پند نہیں کیا کہ عبدالمطلب کو بادشاہ عبدالمطلب کو بادشاہ کو اپنی معلوم ہوا کہ لوگ عبدالمطلب کو بادشاہ کے تخت پر جیٹھا ہواد یکھیں۔اس لئے دہ خود ہی تخت سے بنچے اثر آیا در عبدالمطلب کے ساتھ بنچے فرش پر جیٹھ میں ،

عبد المطلب كوابية او شول كى فكر ..... بجراس نے ترجمان سے كماكہ ان سے يو چھوان كامقصد كياہے؟ عبدالمطاب نے اپنے او شول اور تھوڑوں كے متعلق ذكر كيا (جنہيں ابرہہ كے افتكر دالے پكڑ لائے تھے) ترجمان نے يہ بات بادشاہ كو بتلائى۔ ابر ہدنے حبثی ذبان میں ترجمان سے كما :۔

" میں نے جب تمہیں دیکھا تو تم مجھے بہت بھلے آدمی معلوم ہوئے محراب تمہاری قدر میری نظرول میں کم ہوگئی کہ تم اپنے او نون اور مکوڑول کی بات کر رہے ہو اور اس بیت اللہ کا ذکر تک نہیں کرتے جو تمہاری عزت وشان ہے!"

ر سومان ہے۔ کعبہ کا مالک و محافظ اللہ ہے۔۔۔۔ تر تمان نے یہ ساری بات عبدالمطلب کو ہتلائی۔ تو عبدالمطلب نے جواب ویا۔۔

"ان او نٹول اور مگوڑول کا بیل خود مالک ہوا ، جن کے متعلق میں نے بادشاہ سلامت سے ذکر کیا ہے۔ جمال تک بیت اللّٰہ کا تعلق ہے تو اس کا اپنار ب اور مالک موجود ہے دواگر جاہے گا تو باوشاہ کو خود تی اپنے گھر سے دور کر دے گا۔"

> ایر ہدنے کماکہ وہ بچھے اس سے بینی بیت اللہ سے باز نہیں رکھ سکا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ وہ بیت اللہ کو بھی بے مدد کے نہیں چھوڑے گا۔

تور نبوت کو ہا تھیوں کاسلام .....اس کے بعد عبدالمطلب ہاں ہے لوث آئے، حبثی ذبان میں ابر ہہ سقید چرے دالے کو کہتے ہیں۔ دالیس میں جب ہا تھیوں نے عبدالمطلب کے چرے کی طرف دیکھا (تو نور نبوت کے آثار دیکھ کر کو ایک دم او نثول کی طرح چاروں ٹا تکول پر بیٹھ گئے اور عبدالمطلب کے سامنے سجد ہے میں کر گئے۔ الله تعالیٰ نے اپنی قدرت سے الن ہا تھیوں کو یو لئے کی قوت دے دی اور انہوں نے کہا :۔

"اے عبدالمطلب اس توریر سلام ہوجو تمہاری بیشے (لیعنی ملب) میں روش ہے۔"

بعض علماء نے لکھاہے کہ جب ابر ہمہ کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب اس کے پاس آرہے ہیں تواس نے عکم ویا کہ عبد المطلب کو اس کے پاس ار مرد ست ہاتھیوں کو دیا کہ عبد المطلب کو اس کے پاس لاتے ہے پہلے ہاتھیوں کی طرف لے جایا جائے تاکہ وہ ان زبر دست ہاتھیوں کو دیکھیں جو سب سفیدرنگ کے بھے (اور ان برد عب بڑے)۔

ا قول۔ مؤلف کتے ہیں:۔ میں نے کسی کتاب میں ویکھا ہے کہ جین کے بادشاہ کے اصطبل میں ایک ہزار سفید ہاتھی تھے ،اس طرح ابو عبید ابن مسعود تنقی (جوایک جنگ میں مسلمانوں کے امیر تھے اور) جنہوں نے حضرت ابو بكر صديق كى خلافت ميس مسلم فوج كى كمان كى ان كے وسمن كى فوج ميں محور ول كے علاوہ بهت ہے ما تھی بھی تھے جن کے تھنٹیال بندھی ہوئی تھیں۔ دسٹمن کے ان ہا تھیوں کے بیج میں ایک بہت بڑا سفید ہا تھی تھا۔ مسلمان گھوڑے سوار دستہ جب بھی دعمٰن پر حملہ کر تا تھا تو گھوڑے ، ہاتھیوں کی تھنیوں کے شور سے تھمبر اکر بھڑک جائے۔ آخرابوعبید نے مسلمان کشکر کو تھم دیا کہ وہ سب سے پہلے ہاتھیوں ہی کو قتل کریں۔ چنانچہ مجاہدین نے ہاتھیوں کا صفایا کر دیا۔ ابو عبید خود اس بڑے سفید ہاتھی کی طرف بڑھے ادر تلوار سے اس پر حملہ کر کے اس کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ ماستی نے ایک بھیانک چنگھاڑ کے ساتھ ابوعبید ہر حملہ کیااوران کوایے پیروں سے روند کر شہید کر دیا۔اس کے بعد ایک دوسرے تخص نے ہاتھی پر حملہ کیا۔ میددہ تخص تھے جن کو ابو عبید ثقفی نے وصیت کی تھی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو مشکر کی کمان تم سنبھال لیتا۔ انہوں نے اس ہا تھی پر حملہ کیا تو ہا تھی نے ان کو بھی مار ڈالا یمال تک کہ ای طرح اس باتھی نے قبیلہ ثقیف کے سات آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جن کے متعلق ابو عبید پہلے ہی تمبروار اس کی نشان وہی کر چکے تھے۔ چنانچہ بیرانتائی عجیب ابقا قات میں ہے ایک واقعہ ہے (کہ جن جن لو کول کو ابو عبید ثقفی نے وصیت کی تھی کہ میں قبل ہو جاذ تو فلال ھخف لشکر کا امیر ہے اور فلال کے قتل ہونے کے بعد فلال کمان سنبھالے۔وہ سب مکے بعدد گرے ای تر تیب سے شہید ہوئے)۔ ما تھیوں کی سلامی سے ابر ہد کو تھبر اہث .....ابر ہدنے عبدالمطلب کواینے ہاتھی اس لئے د کھلائے تض کہ وہ اس کی طاقت سے خوف ز دہ اور مرعوب ہو جائیں کیونکہ عرب ہاتھیوں کو شیں جانتے تھے (اور نہ انہوں نے اس جانور کو دیکھا تھا کیونکہ یہ عرب میں نہیں پایا جاتا) یہ جتنے بھی ہاتھی تھے سب کے سب سوائے بڑے ہا تھی کے ابر ہد کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ بڑاہا تھی جو تھاوہ صرف نجا شی بادشاہ حبشہ کو سجدہ کیا کرتا تھا (کیونکہ حبشہ کا بادشاہ نجائی ہی تقاابر ہداس کا گور نر تھا) مگر جب عبدالمطلب ما تھیوں کے پاس پہنچے تو تمام ہا تھیوں نے ان کو (توم نبوت کی وجہ سے) تجدہ کیا۔ یمال تک کہ اس بڑے ہا تھی نے بھی سجد : کیا۔ کما جاتا ہے کہ ابر ہہ ہمیشہ صرف برے ہاتھی پر ہی سوار ہو کر نکانا تھا۔جب ابر ہد کو معلوم ہواکہ ہاتھیوں نے عبد المطلب کو سجدہ کیا ہے تواہے اس نے اپنے من میں بدفتگونی سمجمااور تھم دیا کہ عبدالمطلب کو اس کے سامنے چین کیا جائے۔ (مینی ابر ہد کو یہ بات عبدالمطلب سے ملنے سے پہلے معلوم ہوئی تھی کہ ہاتھیوں نے ان کو دیکھ کر تحدہ کیا ہے چنانچہ بدیات معلوم

ہونے پر ہی اس نے عبدالمطلب سے ملاقات کرنے کالرادہ کیا) جب ابر ہدنے عبدالمطلب کودیکھا تواس کے دل میں ان کی جیبت بیٹھ مٹی اور وہ ان کے احرّ ام میں فور آئے تخت سے نیجے اتر آیا۔

(اس سلسلے میں مؤلف نے علامہ حافظ نیٹا اور ی کا قول نقل کیا تھاکہ جب ابر ہہ نے کے پر چڑھائی کی تھی تو عبد الطنب قریش کے ساتھ ثیر مہاڑ پر چلے گئے تھے اور نور نبوت ان کی پیٹائی سے چاند کی طرح چیک رہا تھا و غیر ہو۔ اس پر یہ اعتراض تھا کہ جب کہ حضرت عبد اللہ پیدا ہو چکے تھے اور روایت کے مطابق نور نبوت عبد الله خیر ملامہ ابن تجرّ کا قول نقل عبد المطلب سے نکل کر ان میں جاچکا تھا تو اس قول کا کیا مطلب ہوگا۔ اس سلسلے میں ملامہ ابن تجرّ کا قول نقل کرتے ہوئے مؤلف لکھتے ہیں کہ ) میر روایت جس میں حافظ نیٹا پوری نے لکھا ہو کہ عبد المطلب کو دیکھ کر ہاتھوں نے کہا کہ نور نبوت چاند کی صورت میں چکتا تھا وغیر ہے۔ اور دوس کی روایت یہ عبد المطلب کو دیکھ کر ہاتھوں نے کہا کہ عبد المطلب تمصاری پیٹھ میں جو نور رو شن ہے اس پر سلام ہو۔ حالا تکہ اس وقت آنخضرت عبد اللہ میں جو نور دوشرت عبد اللہ میں سے نکل کر حضرت عبد اللہ میں ہوچکا ہوگا اور نیجر حضرت عبد اللہ میں سے نکل کر حضرت تعبد اللہ میں شقل ہو چکا ہوگا اور نیجر حضرت عبد اللہ میں سے نکل کر حضرت تعبد اللہ میں شقل ہو چکا ہوگا اور نیجر حضرت

اس سلسلے میں میں نے شرح ہمزیہ میں دیکھا کہ حافظ ابن جمرّ اس اخکال کاجواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر چہ یہ نور عبدالمطلب میں سے منتقل ہو چکا تھا گر اللہ تعالیٰ نے عبدالمطلب کو یہ اعزاز دیا کہ یہ نور ان کی پدیڑھ اور ان کی پدیڑھ کو اور ان کی پدیڑھ کا کلام ہے مگر موجو و ہو گیااور اس طرح ہا تھیوں کو یہ نظر آگیا۔ یمال تک حافظ ابن جمرٌ کا کلام ہے مگر مہ قابل غور ہے۔

بعض محققین لکھتے ہیں کہ اتنابر الور لحیم شحیم جانور ہونے کے بادجو دہا تھی کی آواز بہت کمز ور ہوتی ہے لور آ

وہ بنی پیدائش) کی علامت تھی۔ ہوتا ہے۔ انتخفرت ﷺ واقعہ فیل کے بعد پیدا ہوئے، کیونکہ یہ واقعہ آپﷺ کی نبوت کی تمبید اور آپﷺ کے ظہور (لینی پیدائش) کی علامت تھی۔ یہاں تک مواہب کی عبارت ہے ( یعنی نبوٹ کا زمانہ جب قریب ہو تا ہے تو

اس میں بجیب بجیب واقعات چین آیا کرتے ہیں جو اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ کوئی بڑااور خوشگوار انقلاب ہونے والا ہے اور اس طرح مملے چین آنے والے عجیب وغریب واقعات اس نبوت کی تمبید اور چین خیمہ ہوتے

-(U

اس میں بیدائش کے بعد اور نبوت کے کہ کماجاتا ہے کہ مجوبے جو ظاہر ہوا کرتے ہیں وہ نبی کی پیدائش کے بعد اور نبوت کے ظہور سے پہلے ہوا کرتے ہیں لیعنی رسالت اور نبی کے ظہور سے پہلے ،نہ کہ نبی کے وجو د اور پیدائش ہی سے پہلے جیسا کہ مواہب کی عبارت میں لفظ ظہور سے مراد ہے۔

کیاولاوت واقعہ فیل سے مملے ہوئی ؟ ..... گر قاضی بیضاوی کا قول ہے کہ واقعہ فیل ان ہی عجیب واقعات میں تھا (جو نبوت کے قریب کے زمانے میں چین آیا کرتے ہیں۔ کو فکہ ایک روایت ہے کہ واقعہ فیل ای سال میں چین آیا کرتے ہیں۔ کو فکہ ایک روایت ہے کہ واقعہ فیل ای سال میں چین آیا جی پیدا ہوئے گئی ہیں ایک کتاب ہدی میں میں جیش آیا جس میں جی آیا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ بڑے بڑے اور عظیم الثان امور سے پہلے ان کے مقدے اور عظیم الثان امور سے پہلے ان کے مقدے اور عمیدیں ظاہر فرمایا کرتا ہے قاضی بیضاوی کا یہ قول کتاب مواہب کی عبارت کی تشریح بن عمی ہے مقدے اور تحمیدیں ظاہر فرمایا کرتا ہے قاضی بیضاوی کا یہ قول کتاب مواہب کی عبارت کی تشریح بن عمی ہے

جس کا مطلب ہوگا کہ واقعہ قبل آپ کی نبوت کے ظہور سے پہلے (اور پیدائش کے بعد) پیش آیا۔ یمال تک قاضی بیشادی کا کلام ہے (گویا مواہب کی عبارت سے جیسے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ واقعہ فیل آپ علی کی پیدائش سے پہلے پیش آیا،اس کی تفییر قاضی بیشادی کے قول سے ہوجاتی ہے کہ مراو آپ علی کی پیدائش نہیں بلکہ آپکی نبوت کا ظہور ہے۔ آپ علی اس سال پیدا ہو بھی تھے اور اللہ تعالی کی عادت کے مطابق نی کے وجود کے بعد اور ظہور ہے میلے جو عجیب وغریب واقعات پیش آیا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ قبل ان بی میں سے ایک تھا)۔

واقعہ بیل اور ہا تھیوں کا پاس اوب .... (اس کے بعد پر اصل واقع بینی ابر ہہ کے قصے کاذکر کرتے ہیں) ملامہ شائی گئے ہیں کہ اس کے بعد ابر ہہ نے (اپنے پڑاؤے) کے کی طرف جانا شروع کیا (بینی بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لئے) اور اس کا ہا تھی ابتداے حرم تک بھی گیا۔ تتاب مواہب نے ابتدائے حرم کا لفظ چھوڑ دیا کیونکہ اس سے بید وہم ہوتا ہے کہ ابر ہہ کا نشکر کے میں واضل ہوگیا تھا اور یہ کہ ہا تھی (جسا کہ آگے ذکر آئے کا بیت اللہ کے سامنے پنج کر چار ذاتو بیشا تھا (بینی ہا تھی کے میں واضل نہیں ہوئے تھے بلکہ اس سے باہر ہی اللہ تعالٰی نے ان کو بٹھا دیا تھا کی بہت تا بل غور ہے۔ غرض جب وہ اول حرم تک پہنچا تو فور آئاس کا ہا تھی چار ذاتو بیش گیا۔ مہاوت اس کے مر پر بار نے گئے اور اس کے بدن میں انکس چھانے نے گئے گروہ کھڑ انہیں ہوتا تھا۔ پھر جب مہاوت اس کے مر پر بار نے گئی اور اس کے بدن میں انکس چھانے نے گئے گروہ کھڑ انہوں ہوتا تھا۔ پھر جب مہاوت اس خے مراد تو اس کے باتا تو وہ کھڑ ابو جا تا اور چلنے کو تیار ہو جا تا۔ مہاو توں نے بار بار اور ہو اس کے ابر بار بار کی طرف کیا جاتا تو وہ کھڑ ابو جا تا اور چلنے کو تیار ہو جا تا۔ مہاو توں نے بار بار کی اس کے بعد اس سدھ نہ اس کا تج بہ کیا۔ آخر ابر ہہ نے تھم دیا کہ ہا تھی کو شر اب پلائر کہ ہوش کر دیا جائے (تاکہ اس کے بعد اس سدھ نہ اس کا تج بہ کیا۔ آخر ابر ہہ نے تھم دیا کہ ہا تھی کو شر اب پلائر گئی گر اس سے کوئی اثر نہیں ہوا (اور وہ اپی مرب اس سے کہ بار نہ سے مکس نہ ہوا)۔

ما بھی کو نفیل کی تنبیہ ..... کما جاتا ہے کہ (جب ابراہہ کا بھی کے کے قریب پہنچا تو ایک فخض) نفیل ابن صبیب کشمی کو نفیل کی تنبیہ میں کے برابر آکر کھڑ ابو ممیالور ہا تھی کا کان پکڑ کر بولا کہ بھلائی کے ساتھ چار ذانو ہو کر بدیٹھ جااور جس طرف سے آیا ہے ای طرف سے دھالوٹ جاس لئے کہ تواس وقت اللہ تعالیٰ کے مقد س شریس ہے۔ یہ کہ کر

نفیل نے ہاتھی کا کان چھوڑ دیااوروہ فور اچار زانو بیٹھ کیا۔

علامہ سیلی قرماتے ہیں کہ ہاتھی چار زانو نہیں بیٹما کرتا (بلکہ چار زانو ہو کر اونٹ بیٹھتا ہے)اس صورت ہیں ممکن ہے کہ چار زانو بیٹھنے ہے مراد ہاتھی کا ذہین پر تک جانا ہو کیو نکہ اس کواللہ تعالیٰ کا حکم آگیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ چار زانو بیٹھا ہو جس کا مطلب ہیہ بھی ہو تا ہے کہ وحر ناوے کر بیٹھ جانا اور اپنی جگہ ہے نہ ہانا۔ اور ہاتھی کے اس نحل کو چار زانو بیٹھنے ہے تعبیر کیا گیا ہو۔ تیز کتے ہیں کہ میں نے سنا ہے ہاتھیوں میں ایک قشم الیں بھی ہوتی ہے جو اونٹ کی طرح چار زانو ہو کر بیٹھتی ہے۔

ابا بیلوں کا کشکر ..... غرض (جبکہ او هر ابر ہہ کے باتھی کو اٹھانے کی کو مشش کی جارہی تھی)اچا تک سمندر کی سمت سے الن پر اللہ تعالیٰ نے ابا بیلوں کو بھیج دیاجو خطاطیت کے جھنڈ کی طرح آئیں اور پورے کشکر کو تباہ اور ہلاک کر گئیں (خطاطیت عرب میں ایک پر ندہ ہو تا ہے جو ابا تیل ہی کی طرح کا ہو تا ہے ار دول میں اس پر ندے کا کوئی عام نہیں معلوم ہو سکا)اس سلسلے میں ہے بھی کہاجا تا ہے کہ حرم شریف کے کیوتراسی پر ندے کے نسل سے ہیں۔ عمر بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ غلط فنمی ہے کیونکہ جس پر ندے کو ابا تیل کی نسل سے بتایا گیا ہے وہ ایک دومر ا

فتح عظیم اور قرلیش کی عظمت .....ابر به اور اس کے افتکر کے ہلاک ہوجائے کے بعد قرلیش کی عزت بہت ذیادہ بڑھ کی اور تمام لوگوں پر ان کی ہیبت جھاگئ وہ کہتے کہ قرلیش اللہ دالے ہیں کیونکہ اللہ ان کے ساتھ

حملے وقت قریش کی کے کو خیر باد ..... (جس وقت ابرہہ کے نظر نے کے پر چڑھائی کی تھی تر) عبدالمطلب نے اس ڈرے کہ لوگ قریش کو شکست کھاجائے پر شرم اور عار دلائیں گے ان کو تھم دیا تھا کہ وہ کے سے نگل کر بہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں (کیونکہ وہ جائے کہ قریش کیا تمام عرب مل کر بھی ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور نشکر کے کے میں واقل ہونے کے وقت قریش کو مجور آفاموش تماشائی کی طرح اپنے شہر اور حرم پر دشمن کی بلغار و یکھنی پڑتی جس پر بعد میں تمام عرب قریش کو شرم دلاتے) قریش کو ساتھ لئے کر بہاڑوں پر جانے سے پہلے عبدالمطلب کچھ مر داران قریش کے ساتھ حرم شریف میں گئے اور کھیے کے دروازے کی ذبح بر بھر اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعاء ما تگی۔انہوں نے کہا:۔

لَا هُمَّ النَّ الْعَبِدُ يَحْمِى رَحْلُهُ فَامْنَعَ حَلَالُكَ

اے اللہ! میہ بندہ اپنے قافے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہاہے ہیں تواپنے گھر (لیعنی بیت اللہ) کی حفاظت فرما۔

ایک روایت ہے بھی ہے کہ (ابر ہہ کے اشکری آمد پر) عبدالمطلب نے اپنی قوم کے لوگوں کو (مقابلے کے لئے) جمع کر کے ایک جھنڈ ابنایا اور سب کے ساتھ منی کے میدان میں پڑاؤڈ اللہ یہ روایت اس روایت کے خوا بن خواف ہے جو چھچے گرری ہے کہ عبدالمطلب اپنی قوم کو ساتھ لے کر بہاڑیوں کی چوشوں میں جاچھے تھے۔ گرابن ظفر نے ان دونوں روایتوں کا اختلاف اس طرح دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ممکن ہے عبدالمطلب نے فور توں اور بچوں کو بہاڑوں میں جا کر چھپ جانے کا تھم دیا ہو اور ان کی تسلی کے لئے خود بھی ان کے ساتھ دہاں تک گئے ہوں ، پھر دہاں ہے واپس آکر لڑنے وانوں کو جمع کیا ہو (اور اشکریناکر منی میں پڑاؤڈ الا ہو)۔

اس بات کا ثبوت کتاب مواہب کی اس دوایت ہے بھی ملتا ہے جس میں ہے کہ بھر ابر ہدنے اپنی قوم
کے ایک شخص کو تحکم دیا کہ دہ (پچھ لشکر کے ساتھ جاکر) قریش کو شکست دے۔ چنانچہ جب دہ شخص کے پہنچااور
اس کی نظر عبد المطلب کے چرے پرپڑی تو وہ فوراً مر عوب اور خو فزدہ ہو گیا۔ اس کے بعد روایت کاوہ حصہ ہے جو
پہلے بیان ہو چکا ہے۔ میہ بات پچھا تھی نہیں کہ کتاب مواہب نے روایت کا میہ حصہ تو ذکر کر دیا کہ ابر ہدئے ایک
شخص کو قریشی لشکر کی سرکوئی کے لئے بھیجا تکر یہ حصہ ذکر نہیں کیا کہ جب ابر ہر کا لشکر آیا تھا تو قرایش فی بھی
انالشکریتا کہ کا تھا۔

ایر ہد کے لشکر کی بھیانک تباہی ..... غرض جب ابر ہد کے لشکر کو کے جنیخے ہیں و یہ ہوتی تو عبد المطلب حالات معلوم کرنے کے لئے کے آئے وہاں بین کر انہوں نے ویکھاکہ سارالشکر ہااک ہو چکا ہے لینی اکثر حصہ بلاک ہو چکا ہے اس میں کے اکثر لوگ بھاگ گئے ہیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ( بتاہ شدہ لشکر کے جموڑے ہوئے سازہ سامان میں ہے) جس قدر چاہا سوتا جا تھی عاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے میے والوں کو لشکر کے بتاہ ہونے کی خبر دی۔ یہ من کر قرایش کے لوگ بھی نکل نکل کر آئے لور خوب مال نشیمت حاصل کیا۔ فیشکر کے بتاہ ہونے کی خبر دی۔ یہ من کر قرایش کے لوگ بھی نکل نکل کر آئے لور خوب مال نشیمت حاصل کیا۔ بیشتار مال نشیمت سامان نور عبد المطلب لور ابو مسعود تعنی بتنوں وہ بتھے جو ابر ہد لور اس کے لشکر کے بتاہ سب کی تھاکہ ان کا باپ عفان لور عبد المطلب لور ابو مسعود تعنی بتنوں وہ بتھے جو ابر ہد لور اس کے لئکر کے بتاہ ہونے کہ میں ایس سب کے بتاہ شدہ لشکر کا تمام فیتی سب کے نیادہ الدار اور دولت مند ہوگے۔ پھر جب عفان کا انتقال ہو گیا تو اس کی تمام دولت کے وارث حضر س عثان ہو ہو ان میں ابر ہد کے لئے میں سب سے ذیادہ ابر ہد کے لئے لئے ابی کی تمام دولت کے وارث حضر س عثان ہوئے ان میں ابر ہد کے لئے میں سب ہور اس کے تاہ شدہ کے میں دے ور کو گیاں نہیں گئے بلکہ سے میں دے لور مسلمان ہوئے ان میں ابر ہد کے ہا تھی کا مہادت لور اس کے آگے آگے چلے وال ابھی تھے۔ حضر سے عائش ہو دولت کے میں دولت کے میں دولت کے میں دولت کے ور لئے تھے لور لوگوں سے دوئی دولت کے جس دے کے میں دولت کے جس دے کے میں دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کو دولت کی دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی میں دولت کے دو

کینے کے حملہ آور پر خداکی مار ..... (اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرنے والے پر جابی نازل ہوتی ہے جیسا کہ ابر ہہ جاہ اور ہلاک ہوا گر )اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ تجابی این یوسف نے (جو کو فد کا گور نر تھا) بیت اللہ پر منجنیق کے ذریعہ پھر برسا کر کینے کو نقصان پہنچا گر اس کے بہتے ہیں خود تجاج کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس اشکال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جائے کینے کو مسار کرنے اور اس کو نقصان پہنچا نے کہ بہتے کہ تھا تھیں اور تھا کہ تھا ہو اس کے بہتے ہیں کہ بہتے تھی۔ وہ تو صرف حصر ت عبداللہ ابن ذیبر کو پریشان کرنا چا ہتا تھا تاکہ وہ اپنے آپ اس کے حوالے کر دیں۔ جیسا کہ ظاہر ہے یہ جواب اس جواب سے بہتر ہے جو کتاب مواہب میں نقل ہے۔ واللہ اعلی۔

## مكان جمال أتخضرت عليه كى ولادت موكى

آنخضرت الله کو دان کے بین اس مکان میں ہوئی جو بحد میں تجاج ابن یوسف کے بھائی محد ابن یوسف کے بھائی محد ابن یوسف کا مکان کہ الیا۔ اس سے پہلے یہ مکان (آنخضرت الله کی مدینے میں ججرت کے بعد) ابوطالب کے بینے عقیل کی اولاد عقیل کی اولاد مقیل کے قضہ میں تھا۔ پھریہ عقیل کی اولاد کو ایک کے قضیل کی اولاد سف کے ہاتھ فرد خت کر دیا۔ یہ قول علامہ فاکسی کا ہے۔ محد ابن یوسف نے ہاتھ فرد خت کر دیا۔ یہ قول علامہ فاکسی کا ہے۔ محد ابن یوسف نے ہاتھ فرد خت کر دیا۔ یہ قول علامہ فاکسی کا ہے۔ محد ابن یوسف نے اس کو ایک کو خرید کر اپنے مکان میں شامل کر لیا تھا اور اس کا نام "بیضاء" ( ایعنی سفید کر دیا تھا کو نکہ یہ چوتے سے سفید روغن کر کے اس کو بالکل سفید کر دیا تھا اور یہ "ابن پوٹے نے سفید کر دیا تھا اور یہ "ابن

يوسف "كامكان كهلانے لگا تقولیہ

مکان کی تاریخ اور فرو ختکی .... (اس روایت سے معلوم ہو تاہے کہ بید مکان عقیل کے بعداس کی اولاد میں وراثت کے طور پر پہنچا مگر آئے والی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ اس کو خود عقیل ہی نے فروخت کر دیا تھا كيونك التح مك بيان من آئكاكه (جب آنخضرت علي نے مك فتح فرمايا تو دہاں) صحابہ نے آب سے وریافت کیا کہ بار سول اللہ علی اکیا آپ مکان میں قیام فرمائیں کے؟ تو آپ علی نے فرمایا "کیا عقبل نے ہمارے لئے کوئی گھریا ٹھکانہ چھوڑا ہے؟"۔اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود عقبل نے ہی اس مکان کو فروخت كرديا تفااوريه اس كے ياس كے بعد بين اس كى اولاد كے قبضہ بين ملين رما تفالبت بيد كما جاسكا ہے كم عقبل نے اس حصہ کے سوائے جس میں آنخضرت علیہ کی پیدائش ہوئی تھی باتی تمام حصے فروخت کروئے تھے (جوسب كے سب ملے جلے بھے) كيونكه في كمد كے بيان بى بيں بدروايت بھى آئے كى كد عقبل نے اپنے باپ ابوطالب كامكان ﷺ ديا تقا۔ كيونك ابوطالب كے بيٹول عقيل، طالب، حضرت على ادر حضرت جعفر ميں ہے ابوطالب کی و فات کے وقت عقیل اور طالب کا فریتے اور حضرت علیؓ اور حضرت جعفرؓ مسلمان ہو چکے ہے۔اس کئے عقبل اور طالب کو بی باپ کاور شر ملا۔ بعد میں عقبل مجھی مسلمان ہو سے تھے۔البتہ طالب مسلمان نہیں ہوسکا کیونکہ اس پر جن کا اثر ہو گیا تقلہ (اور د ماغ میں کچھ خلل پیدا ہو گیا تھا) جس کے بعد اس کا کچھ پیتہ نہیں چلا (کہ کہال گیاادر کیاانجام ہوا) عقیل نے رسول اللہ علیہ کاوہ مکان مھی فردخت کر دیا تھاجو اصل میں اُم المومنین حضرت خدیجید کا تقااور جس میں حضرت فاطمہ پیدا ہوئی تھیں۔ یہ مکان اب (لیعنی مولف کے زمانے میں)مسجد بنا دیا گیاہے جس میں نماز ہوتی ہے۔اس کو حضر ت معاویہ نے اپنی خلاف<del>ات</del> کے زمانے میں مسجد بناویا تھا۔ کماج**ا تا ہے** کہ بیت اللہ شریف کے بعد کے میں یہ جگہ سب سے زیادہ افضل اور مبارک جگہ ہے۔ اگرچہ اس مکان میں حضرت خدیجیؓ ہے حضرت فاطمہؓ کی دوسری مہنیں بھی پیدا ہو کمیں تکر حضرت فاطمہؓ کی فضیلت کی وجہ ہے میہ مكان حضرت فاطمة كى جائے ولادت كے مام سے بى مشہور ہوا۔ شايد حضرت معاوية نے اس مكان كواس مخص ے خریدا تھا جس کے ہاتھ اس کو عقبل نے پیچا تھا۔اس سے بعض محققین کے اس قول کا ثبوت ملتاہے جے ہم نے تقل کیا ہے کہ فتح کمہ کے وقت یہ مکان لیعنی حضرت خدیجہ کا مکان (جو حضرت فاطمہ کی جائے پیدائش

ے) اگر چہ عقبل کے قبضے میں تھا مگر آنخفرت ﷺ نے اس سے کوئی مروکار نہیں رکھا۔ حالا نکہ آپ بجرت سے پہلے اس میں رہتے ہتے۔ یمال تک کہ بجرت کے بعدوہ عقبل کے قبضے میں آگیا۔ عقال میں سے کسر نہد میں بہر میں میں میں میں اس استان میں فتونی میں عقال کے قب

عقبل نے آب کو کچھ ہمیں ویا ۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ علی نے کہ فتح فرمایا تو آپ نے جون کے مقام پر اپنا خیمہ لگایا۔ آپ ہے عرض کیا گیا کہ کیا آپ شعب ابوطالب میں اپنے مکان میں ہمیں تحصر سے بعد میں اللہ عنمانے ) کے سے بجر سے فرمانی تو عقبل نے ان کے مکانات تح مکانات فروخت کرد نے تھے بلکہ بنی ہشم میں سے جس فخص نے بھی بجر سے کی عقبل نے اس کا مکان تھے دیا۔ بعض حصر اسے نے نکھا ہے کہ بنی ہشم میں عقبل سے بعد میں مسلمان ہوئے اور سب کے بعد بنی انہوں نے بجر سے کی مسلمان ہوئے اور سب کے بعد بنی انہوں نے بجر سے کی مسلمان ہوئے اور سب کے بعد بنی انہوں نے بجر سے کی سب مکانات نے دیجر سے کی سب مکانات نے انہوں نے بجر سے کی سب مکانات نے انہوں نے بجر سے کے سب مکانات نے بھر سے کے سب مکانات نے انہوں نے بخر سے کے سب مکانات نے بھر سے کے سب مکانات نے بعد میں سلمان ہوئے دی بھر سے کے سال بھنی ہوئے ہیں مسلمان ہوئے انہوں نے بنی ہشم کے سب مکانات نے بھر سے کے سب مکانات نے بعد میں سلمان ہوئے دیں ہم سے بعد میں سلمان ہوئے دیں ہم سے بعد ہم سے بعد میں سلمان ہوئے دیں ہم سے بعد ہم سے بعد

دیے اور آنخضرت ﷺ کوان کی قیت میں ہے کوئی چیز نہیں دی۔ مکان کی مسجد علی شد کی سے مکان جس میں آنخضرت ﷺ بدا ہوئے منا براڑی سرقر میں م

م کان کی معجد میں تبدیلی .. یہ مکان جس میں آنخضرت اللے پیدا ہوئے مغاپراڑی کے قریب ہے۔
ہارون رشید کی بیوہ ذبیدہ نے جو آئن کی ہاں تھی جب آج کیا تواس مکان کی جگہ مجد بنوادی تھی۔ گراین وجہ اس نے لکھا ہے کہ ہارون رشید کی مال خیز ران جب آج کرنے کے لئے کمہ آئی تواس نے اس مکان کو جمد ابن یوسف کے مکان سے علیحہ ہرکے اس کی جگہ مجد بنوادی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو چیز ران ہی نے مجد بنوایا ہوادراس کے بعد زبیدہ نے اس کو پھر سے بنوایا ہو۔ اس خرح اس سلسلہ میں دونوں کا تام آئے لگا۔ گر آگے روایت آئے گی کہ خیر ران نے دارار قم ( یعنی ارقم ابن ارقم کے مکان ) کو مجد بنایا تھاوہ بھی صفا پہاڑی کے قریب ہو سکتا ہے کہ بعض روایت کرنے والوں کو اس بارے میں خاط قئی ہوئی ہو کیونکہ دونوں مکان صفا پہاڑی کے قریب ہیں روایہ ارقم وہی صفا پہاڑی کے قریب ہیں روایہ ارقم وہی صفا پہاڑی کے قریب ہیں روایہ ارقم وہی صفا پہاڑی کے قریب ہیں خاط قبی ہوئی ہو کیونکہ دونوں مکان صفا پہاڑی کے قریب ہیں اور ارار ارقم وہی صفا پہاڑی کے قریب ہیں خاط قبی ہوئی ہو کیونکہ دونوں مکان صفا پہاڑی کے قریب ہیں اور روایہ ارقم وہی صفا پہاڑی کے قریب ہیں خاط قبی ہوئی ہو کیونکہ دونوں مکان میں جمل کو کلے میں مسلمان اور اس میں جو اسلام کی سب سے مہلی پناہ گاہ تھی کیونکہ کے جس مسلمان اور آخے میں مسلمان اور از کی میں میں میں جب کی بناہ گاہ تھی کیونکہ کے جس مسلمان اور از کی میں میں بیاہ گاہ تھی کیونکہ کے جس مسلمان اور از کو خوالی مکان میں جمع ہوا کر تے تھے۔ اس کی تنصیل آگے آئے گی)

میہ مکان شعب بی ہاشم میں تھا ۔ ایک روایت سے بھی ہے کہ آنخضرت تا شعب بی ہا تم میں پیدا موسئ

(اقول) مؤلف کہتے ہیں۔ اس بارے میں کماجاتا ہے کہ اس دوایت سے کوئی اختلاف نہیں پریہ اہوتا کیو نکہ ممکن ہے کہ یہ مکان شعب بنی ہا ہم میں ہی ہو۔ پھر اس کی تفصیل بھی میری نظر سے گزری (شعب بنی ہاشم کے متعلق جوروایت گزری ہے اس سے شعب ابوطالب بھی مراد ہو سکتی ہے کیو تکہ ابوطالب بھی بنی ہاشم میں سے ہیں۔ یہ شعب بعن گھا ٹی میں میں سے ہیں۔ یہ شعب بعن گھا ٹی میں میں سے ہیں۔ یہ شعب بعن گھا ٹی میں دہنے گئے ہوں۔ واللہ اعلم۔

کیاولاد تروم جمیمیلی ہوئی ایک دوایت یہ بھی ہے کہ آنخضرت سیافی روم کے مقام پر پیدا ہوئے۔
یہ روم ( اینی یہ مقام ) بی بی کاروم کملاتا تفا (روم عربی میں پاشنے اور گڑھا) بھرنے کو کہتے ہیں ) بی بی قبیلہ قرایش کی بی ایک شخصے جاہلیت کے زمانے میں بی بی خواور بی حرث کے در میان ایک دفعہ جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں بی بی خواور بی حرث کے در میان ایک دفعہ جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں بی بی خوک کو کا میائی ہوئی انہوں نے بی حرث کے بے شار آوی قبل کر دیے اور ان سب کو اس جگہ دیا۔ اس جنگ میں بوئی دوای جگہ تھا) ایک قبل ای جگہ دیا۔ اس جگہ دیا۔ اس جگہ تھا) ایک قبل

یہ بھی ہے کہ آپ عسفان میں پیدا ہوئے

پد اکش ووفات مکہ مدید ہی ہیں ۔ اقول مؤلف کتے ہیں۔ یہ روایت کہ آنخسرت علی عنان میں پدا
ہوئے بعض فقہا کے اس قول سے غلط ثابت ہو جاتی ہے جس میں مسئلہ بتلایا گیا ہے کہ (مسلمان) نے کے
سر پرست کے لئے جو با تمی ضروری ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نے کو ( بیغیر اسلام کے متعلق کم سے
کم) یہ ضرور بتلائے کہ آپ کے میں پدا ہوئے اور مدید میں آپ کا انتقال ہوا ( گویا مسلمان مال باپ کا یہ فر من
ہے کہ اگر زیادہ نہیں تو آنحضرت علی کے متعلق آپ بچوں کو انتقال ہوا ( گویا مسلمان مال باپ کا یہ فر من
اور وفات کمال۔ اس بارے میں فقہاء نے صاف طور پر پیدائش کی جگہ مکہ بتلائی ہے۔ جبکہ اس روایت کے
مطابق آپ کی پیدائش عسفان میں بتلائی گئی ہے۔ چنانچہ اس مسئلہ کی روشن میں یہ ما بنا بڑے گا کہ عسفان کے
متعلق روایت میں جاتر ہی گار اس روایت کو چیش نظر رکھا جائے تو) کما جاسکتا ہے کہ فقہاء نے اس کو اختیار
وہ ذیادہ شیخ روایت کی بنیاد پر ہے (اور عسفان کے متعلق جو روایت ہوہ کمز ور ہے ای لئے فقہاء نے اس کو اختیار

مقام رُوْم روم کامقام (مکہ سے باہر)وہ جگہ ہے جہال سے اب سے بہت پہلے بیت اللہ نظر آتا تھا ( یعنی اس وقت نظر آتا تھا جبکہ در میان میں مکانات اور او جی عمار تیں نہیں تھیں) اب اس جگہ کو یہ می یعنی وعاکر نے کی جگہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں بہنچ کر وہ وعا پڑھی جاتی ہے۔ جو بیت اللہ شریف کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ میں ایس کو فی روایت نہیں و کیوسکا کہ آنحضرت تھا اس جگہ پر (وعاما تھنے کے لئے) کر کے جیں۔ شاید آپ کے میں ایس کو فی روایت نہیں تھی۔ (کہ وہال سے اس وقت بھی کوبہ شریف نظر آتا ہو)

مقام رؤم میں تعمیر فاروقی ، اصل میں اس جا ہو حضرت عمر فاروق نے اپی فلافت کے زمانے میں اس وقت او نجام ہے مشہور ہوا (اس نام ہے بیہ سیاب آیا جو "ام مہمل کا طوفان" کے نام ہے مشہور ہوا (اس نام ہے بیہ سیاب اس لئے مشہور ہوا کہ )ام مہمنل جو عبیدہ ابن سعید ابن سام کی بیٹی تھی یہ اس پانی میں گھر گئی تھی اور سیاب اس لئے مشہور ہوا کہ )ام مہمنل جو عبیدہ ابن سعید ابن سام کی بیٹی تھی یہ اس پانی میں گھر گئی تھی اور سیاب اس کو کے کے نشیمی ملاقے میں بہاکر لے حمیاتھا جہال وہ مر وہ پائی گئی۔ اس سیاب نے حرم میں سے مقام ابراہیم کو بھی بہاکر کے کے ذریبی ملاقہ میں لے جاؤالا تھا (مقام ابراہیم اس پھر کانام ہے جس پر حضر ت ابراہیم کی جھر میں لیا گیااور کھیہ کے قریب کے قد مول کے نشانات ہیں) سیاب از جانے کے بعد اس مقام ابراہیم کو بھر کے میں لایا گیااور کھیہ کے قریب

نصب کیا گیا۔ سیال بے آئم جہشل کے بعد تقمیر ، ، ، جب یہ داقعہ چین آیا تھا تو حضرت عرق کو (جو مدینے جین تھے)اس کے متعلق اطلاع دی گئے۔ حضرت عمر (مقام ابرائیم کے بہہ جانے ہے) سخت د ہشت ذدہ ہوئے اور گیبر اکر فور اسکے حاضر ہوئے۔ دہ عمرے کا حرام ماندھ کر مکہ جی داخل ہوئے انہوں ہذد کیما کہ مقام ابراہیم کی جگہ (سیاب کی وجہ ہے) مث گئے ہے اور اس کی صحیح جگہ کو معلوم کرنا مشکل ہے اس بات سے حضر مت عمر جمت پر بیٹان اور فکر مند ہوگئے اور انہوں نے (اوگوں ہے) کہا۔

سیلاب اور مقام ابر اہیم ... جس شخص کو بھی مقام ابر اہیم کی صحیح جگہ کا پتہ ہو میں اس کو قتم ویتا ہوں کہ ہمیں ہتلائے۔ حضرت مطلب ابن رفاعہ (جو ایک محالی تھے انہوں نے رپر سن کر) کہا کہ امیر المومنین وہ شخص میں ہوں جمیے اس جگہ کا صحیح پتہ ہے۔ بجھے مقام ابر اہیم کے متعلق اس قتم کا خطرہ ہو تا تھا اس لئے میں نے مقام

ابراہیم ہے جر اسود کی ست والے در دازے تک اور دومری طرف اس جگہ ہے ذمرم کے گؤیں تک ناپ کراس کی بیائش کو حفاظت ہے رکھ چھوڑا تھا۔ حضرت عرش نے یہ من کر فربلا کہ تم میر ہے پاس بیٹھواور وہ بیائش کسی کے در بعیہ فوراً مذکاؤ۔ چنانچہ حفرت مطلب نے \_\_\_\_\_ائ وقت وہ یاد داشت مذکائی اور اسکے مطابق بیائش کر کے مقام ابر اہیم کو اس کی جگہ نصب کر دیا گیا جہال وہ آن کل نصب ہے اور اس کو اس دفعہ خرب مضبوط طریقہ ہے نصب کیا گیا۔ اس وقت حضرت عرش نے ہے جگہ بھی ہوئی ہوئی مضبوط چٹانوں ہے تعمیر کر ائی جس کورڈم کماجا تا ہے۔ اس کو دھر ت عرش نے انتااو نچا کر ادیا تھا کہ سیلاب کاپائی اس ہے گزر کر حرم میں نہ داخل ہو سکے۔ اوھر اس جگہ کے کو دھڑ سے بیاب کو بیٹی منظر آنے لگا۔ حکم اب در میان میں اوٹے اوٹی حرج میں مکانات بن گئے میں اس لئے دہال ہے بیت اللہ نظر ضیں آتا۔ پھر بھی یمال تھمر کر و نا پڑھنے میں کوئی حرج منام ابر اہیم کی شیت سے میمال دعا پڑھئے کہ پچھلے بزرگوں نے بھی ایسا کیا ہے۔
مقام ابر اہیم کی حیکہ سیت سے میمال دعا پڑھئے کہ پچھلے بزرگوں نے بھی ایسا کیا ہے۔

مقام ابراہیم کی جگہ ... بعض مؤر فیمن کا قول ہے کہ مقام ابراہیم کو اس جگہ منتقل کرنے دالے پہلے آدمی حضرت عمر ہیں۔ اس سے پہلے یہ کعبد سے بالنگل ملاہوا تھا۔ شایدان موٹر خیمن نے اس روایت کی بنیاد پر بیات کی ہے۔ آگے دوایت آگ کی اس کو منتقل کرنے والے آئخضرت علیج ہیں۔ اس طرح ان اقوال میں اختلاف منیں پیدا ہوتا۔ گریس نے ابن کثیر میں ویکھا ہے کہ یہ پھر جس کو مقام ابراہیم کما جاتا ہے پرائے ذمانہ سے حضرت عمر سے ذمانہ تک کعبہ کے دروازے سے بالنگل ملاہوا تھا۔ پھر حضرت عمر شنے اس کو وہاں سے ہٹا کر نصب کر ایا تاکہ اس کے قریب نماذ پڑھنے والے اور کعبہ کا طواف کرنے والے ایک دوسرے کے لئے رکاوٹ نہ بنیں۔

مال تك اين كثير كاكلام هـ

ان کے قول میں پرانے زمانے ہے مراد حضرت ایراہیم کا زمانہ ہی ہو سکتا ہے۔ بسر حال روانیوں کا یہ اختلاف قابل غور ہے (کیونکہ جیساکہ بیچے بیان ہوا مقام ایراہیم کے دوسری جگہ نصب کرانے کی وجدوہ سیلاب عظیم تھا جبکہ اس دوایت میں اس کا سبب دوسر ابیان کیا گیاہے)

ولادت کی تورات میں خبر ... (اس کے بعد پھر آنخضرت علیہ کی جائے پیدائش کے متعلق ردایت بیان کرتے ہوئے کہ دسول کرتے ہوئے کہ جس نے تورات میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ علیہ کی پیدائش کے میں ہوگی (تورات میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ علیہ کی پیدائش کے میں ہوگی (تورات میں پڑھنے کی وجہ رہے کہ ) مفر ت کعب مسلمان ہونے ہے پہلے میں دی ہے۔

سعاد تول كاخرين اسلامي اك على الك تكتربيان كياجاتا ك أنخضرت على كالده اور داريك كامول الده كا المراد الله كا المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد

" آمنہ" ہے جوامن سے بناہے معنی ہیں سلامتی والی۔ لور آپ کی داریہ کانام شفاء ہے جس کے معنی ہیں صحت اور تندر سی )ای طرح آپ کی آید کے نام میں" برکت اور نما" آرہاہے (لیمی اُمّ ایمن جن کانام برکت ہے جیسا کہ گزر چکا ہے جس کے معنی ہیں زیادتی، بلندی اور بر حور ی)ای طرح آپ کی میلی دودھ بلانے والی عورت "توسيه" كے نام میں "تواب "كالفظ آتا ہے۔ پھر آپ كى جو دوسر كى دودھ بلانے والى دايہ بیں ان كانام حليمہ سعد بير ہے جس میں "خکم " یعنی پر دیاری وشر افت اور " سعد " یعنی نیک بختی اور سعادت کالفظ آتا ہے۔ ر حمت باری اور ند<u>ائے غیب</u>. ... (اس کے بعد حصرت عبدالر حمٰن ابن عوف کی والدہ بینی شفاء کی روابیت کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں) شفاء کہتی ہیں کہ (میرے ہاتھوں پر آنے کے بعد آپ روئے تو میں نے کسی کہنے والے کی آواز سی جس نے کما یو حمل الله تعالی لیعی انتد تعالی تھے پر رحمت فرمائے یااس نے بیر کماکہ رحمل ربُّكَ تير ايرورو گارنے جھير حمت فرمائي۔ يابيد لفظ كه يُوحَمُكَ رُبُّكَ تير ايرورو گار جھي يررحمت فرمائے۔ ولادت کے اِحد آپ کا چھینکنا ... میے کلمہ یعنی پر حمک اللہ صرف کسی کے چھینے پر کہا جاتا ہے اور اس کو (لینی بر حمک اللہ کہنے کو) عربی میں تشمیت کہتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر ایسی چیز ہے بیائے جس پر جھے کو برا کما جاسکے )اس روایت میں ذکر ہے کہ جب آپ روئے لیعنی جیسا کہ پیدائش کے بعد بچہ جے کم روتا ہے تو کسی کے مرحمک اللہ کہنے کی آواز آئی۔ای بناء یر) بعنی رحمک اللہ کی آواز آنے کی بنایر) بعض حصر ات کتے ہیں کہ پیدائش کے فور اُبعد استخضرت علیہ حصنکے تھے حالا نکہ کسی حدیث میں الیمی کوئی روایت نہیں آتی۔ جس سے معلوم ہو کہ آنخضرت اللے کو پیدائش کے فور ابعد چھینک آئی تھی۔ پیدائش کے سلسلے میں جتنی بھی احاديث وروايات بين من سب كود كير چكامول- عربي من حينك كو "عَطَسْ يعَطِيلْ" كيت بين اور يج كرونے كواستبلال كيتے ميں- مندرجه بالا حديث ميں يہ لفظ ہے كه جب أنخضرت علي فيال كيا توجواب ميں ر حمک اللہ کہنے کی آواز آئی۔اس بارے میں کہتے ہیں) تمر کتاب جامع صغیر میں ہے کہ استہلال کے معتی چھتکنے کے ہیں۔ اب گویا یے کے استملال کرنے کے دو معنی ہوگئے ایک بلند آواز سے بعنی چیچ کر رونا اور دوسر سے چھنکا۔اس حدیث میں استبلال کالفظ جو ہے اس کے معنی راوی نے چھنکنے کے لئے کیونکہ اس استبلال کے جواب میں رہ حمک اللہ کہنے کی آواز آئی تھی اور میہ کلمہ صرف چھینک کے جواب میں ہی کما جا تا ہے بیچے کے رونے کے جواب میں شیں کماجاتا)

اس يُرحَمَّكُ الله كي آواز آنے بر تصيدة ہمزيد (يعني نعت) كے شاعرنے بھي ايناس شعر مي اشاره

کیاہے۔ شَمْنةُ الاُملاكُ اِذْ وَ طَعَتْكُ وَشَفَتناً بِقُولِهاً النَّيْفاءَ آپ آیا ہے کہ کو پیدائش کے وقت تشمیت کی گئی لیٹن بر حمک اللہ کہا گیا جس کے متعلق ہمیں آپ کی داہیے

شفاع نے جو حصرت عبدالر حمٰن ابن عوف کی والدہ ہیں بتلا کر خوش کیا۔ \*\*

جیمینے پر حمد اور اس کا جواب ..... (اقول) مؤلف کتے ہیں: بعض علماء کا قول ہے کہ آپ علی کو پیدائش کے وقت جب چھینک آئی تو آپ نے شاید الحمد لللہ کہا ہوگا کیونکہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق مسنون میں ہے کہ چھینکے والا الحمد نلند کے توجواب میں مرحمک اللہ کہا جاتا ہے۔ یہال تک ان علماء کا قول ہے۔

ہیں کما تو آپ علی ہے۔ اس کو بر حمک اُللہ نہیں کملہ ایک حدیث حسن کی ہے۔ "اگر تم میں ہے کسی کو چھینک آئے تو اس کے پاس بیٹھ ہوا مخص جواب میں بر حمک اللہ کمہ کراس کو عاد بے لیکن اگر اسے تمین ہے ذیادہ چھینگیں آ جا کمیں تو سمجھو کہ دہ فخص ذکام میں جتلا ہے اس لئے تمین چھینکوں کے بعد بر حمک اللہ نہ کما جائے۔

اس قول میں آئے ضرت عظیے نے حتمیہ (بینی امر کے) مینے سے مرشک اللہ کہنے کا تھم فرمایا ہے اور ہمیہ صینے سے اس مسئلے کا واجب ہونا معلوم ہوتا ہے (نیز میں صدیث جس میں ہے کہ ہر سننے والے حق ہے کہ و بر حتک اللہ کے )ان دونوں یا تول سے (بینی امر کے مینے اور حق کے لفظ سے اہل ظاہر نے (جو حدیث کے طاہر کی الفاظ اور معنی پر تھم لگا تے ہیں) کہا ہے کہ بید ولیل ہے اس بات کی کہ ہر سننے والے پر بر حسک اللہ کہنا مسئلہ کے لحاظ سے واجب ہے۔ مرفقہ کے بعض اماموں کا فرجب سے کہ بر حمک اللہ کہنا فرض کفا یہ ہے (لیعنی ایک کہ دے واجب کی محضورت امام الک کا مشہور قول میں ہے۔

میہ دعا شیطان پر بھاری ... (ی) حضرت عبداللہ ابن عبال ہے روایت ہے کہ چھیکنے والے کو برحمک اللہ کمناشیطان کو .. سب سے زیادہ سخت محسوس ہوتا ہے۔

حضرت سالم ابن عبید اللہ جو اصحاب کا صفہ میں ہے تھے ان کا قول ہے کہ آنخضرت علی نے فرہایا :۔
جب تم میں ہے کی کو چھینک آئے تو اس کو جائے کہ وہ اللہ عزوجل کی حمد کرے (لیعنی الحمد للہ کے) کورجواس کے پاس ہووہ سن کر کے بر حمک اللہ لور چھینے والااس کے جواب میں کے یعفیر اللہ بی و لکہ (ایمنی اللہ بی و لکہ اللہ بی کے اللہ بی کا مدت فرمائے)

اس ذیل میں ایک لطیقہ ... اس سلط میں ایک لطیغہ ہے کہ خلیفہ منصور کے پاس کسی نے اس کے کسی گور نر کی (بدعنوانیوں کے متعلق شکایت کی (جس پر خلیغہ نے اسے اپنیاس طلب کرلیا) جب وہ خلیغہ منصور کے

لہ حدیث حسن جو حدیث کی حیثیت کے لحاظ ہے ایک قسم ہے اس کی تقریف پچھلے مفحات میں گزر پیکی ہے ۱۱۔ کے اسحاب سُفّہ محابہ اکر م کی وہ پاک جماعت تھی جو اسلام کے نام پر اور آنخضرت علی کی محبت میں اپناسب کچھ پھوڈ کر آپ کے قد مول میں آپڑے تھے ان حضر ات کے پاس نہ کھانے کوروٹی تھی نہ بہننے کو کپڑا تھا اور نہ رہنے کو گھر تھا آنخضرت علیجے نے ان حضر ات کے لئے مجد نبوی کے قریب ایک جگہ متعین کر دی تھی جمال یہ دہتے تھے۔ محابہ کرام اپنان بھا کیوں کی جہد جبر گیری کرتے تھے ان کی تفصیل اور واقعات آگے آئیں ۱۲مر تب

پاس پہنچاتو ظیفہ کو چھینک آئی۔ گراس گور فرنے ظیفہ کو بر حمک اللہ فہیں کہا۔ ظینہ نے پو چھاتم نے بر حمک اللہ کیوں نہیں کہا۔ اس مافھا ظیفہ نے کہا کہ میں نے دل کیوں نہیں کہا۔ اس مافھا ظیفہ نے کہا کہ میں نے دل میں کے کہ آپ نے چھینکے پر الجمد لله نہیں کہا تھا ظیفہ نے کہا کہ میں نے دل میں میں بر حمک اللہ کہ لیا تھا۔ گور فر نے کہا کہ میں نے بھی دل ہی میں بر حمک اللہ کہ لیا تھا۔ (ظیفہ شر بعت کی پابندی کے سلسلے میں اس گور فر کی صاف کو تی ہے بہت متأثر ہوالور) اس نے کہا"۔

"اپنے کام پر دایس بہنے جاؤ۔ جب تم نے میری ہی کوئی بے جارعایت نہیں کی تو دوسروں کی بھی

یقینانس کرتے ہو گئے "۔

جیمینئے پر وعاکی حکمت .... بعض محققین کہتے ہیں کہ چیمنئے دالے کے لئے الجمد للہ کہنے کی حکمت یہ ہے کہ اکثر چیمنئے والے اللہ تعالیٰ کی حمد ادر شکر کرے کہ اس اکثر چیمنگ کردن کے ٹیڑ ھا ہو جانے کا سبب بن جاتی ہے اس لئے چیمنئے والااللہ تعالیٰ کی حمد ادر شکر کرے کہ اس نے اس کواس مصیبت ہے محفوظ رکھا۔

چھینک ایک تعمت بعض دو مرے محققین کہتے ہیں کہ (چھیئے پر الحمد نقد اس لئے کہنا چاہئے کہ) چھیئک کے ساتھ بیاری پینی دمائے ہیں دک جانے والے بخارات نکل کر دور ہو جاتے ہیں (جبکہ انسان کے جسم میں دمائے میں اصل ہے) کیو نکہ ای میں یاد واشت اور سوچنے سبجنے کی قوت ہوتی ہے۔ اس طرح بخارات کا بھر جانا دمائے کا بخران ہوتا ہے (جو چھیئے ہے باکا ہوجاتا ہے) جیسے بیار کے بدل سے پسینہ نگلنا بدل کے بخران کی دلیل ہے۔ جانوں ہوتا ہے اور عظیم الثان فا کدہ ہے اس لئے آدمی پر ضروری ہے کہ وہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر اواکر ہے۔ چنا نچہ اطباء کے یہال جیساکہ ان میں سے بعض کا خیال ہے یہ بات متفقہ ہے کہ چھینک مرگی کی بیار کی ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی مرض سے محفوظ در کھے۔ آمین۔ یہ بات اس بیان کے بیار کی ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی مرض سے محفوظ در کھے۔ آمین۔ یہ بات اس بیان کے خلاف ہے جو چیچے گزرا ہے اور جس کو بعض اطباء نے ذکر کیا ہے کہ چھینک د ماغ کے لئے الی ہی ہے جیسے خلاف ہے کہ کھائی ہے۔

چھینگ کے قائدے (قال) دماغ کو بلکا کرنے کے لئے چھینگ سب سے ذیادہ بھترین چیز ہے۔ بدان چیز دن اس سے دیادہ بھترین چیز ہے۔ بدان چیز دن اس سے جود ماغ میں بھر جانے دالے مواد کو کم کرتی ہے اور سر کے بھاری بین کو آرام پہنچاتی ہے جس

عیم تر ندی نے کتاب نوادرالاصول میں بیان کیاہے کہ آنخضرت ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا۔ " یہ جر کیل بیں جو حمیس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دے دہے ہیں کہ ہر مومن جب بھی مسلسل تین دفعہ چھنکا ہے تواس کا ایمان اس کے دل میں پختہ ہوجاتاہے "۔

بتھینک مجبوب جمائی نا محبوب ۔ کتب جائع ضعیر میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک چھینک پہندیدہ ہے اور حمائی نا محبوب ۔ لیکن بہت ذور ہے ہونے والی چھینک شیطان کے اثر ہے ہوتی ہے۔ چھینک ایمان کی گواہ ہے۔ ایک چھینک ایمان کی گواہ ہے۔ ایک چھینک ایمان کی گواہ ہے۔ ایک دوسر کی حدیث حسن میں ہے کہ بہترین کلام وہ ہے جو چھینک والے کی چھینک من کر کما جائے (لیعنی برحمک اللہ لیعنی یہ کلمہ بہترین کلام بھی ہے اور اس ہے اس کے کہنے والے کے ایمان کی گوائی بھی مل جاتی ہے)
لیعنی یہ کلمہ بہترین کلام بھی ہے اور اس سے اس کے کہنے والے کے ایمان کی گوائی بھی مل جاتی ہے)
جھینک اور الحمد لللہ ۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت آدم میں روح بھو کی گئی اور وہ ان کی ناک کی نواللہ تعالیٰ میں میں ہے کہ جب دور وہ ان کی ناک کی نواللہ تعالیٰ کے منہ اور زبان تک پہنچی تواللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے منہ اور زبان تک پہنچی تواللہ تعالیٰ کی ایک کی منہ اور زبان تک پہنچی تواللہ تعالیٰ کے منہ اور زبان تک پہنچی تواللہ تعالیٰ کی اور وہ ان کی منہ اور زبان تک پہنچی تواللہ تعالیٰ کے منہ اور زبان تک پہنچی تواللہ تعالیٰ کی اور اس کے بعد جب وہ در حال کے منہ اور زبان تک پہنچی تواللہ تعالیٰ کی دور حال کے منہ اور زبان تک پہنچی تواللہ تعالیٰ کی دور حس سے کہ جب دور وہ ان کے منہ اور زبان تک پہنچی تواللہ تعالیٰ کی دور کی تعالیٰ کی دور در ان کے منہ اور زبان تک پہنچی تواللہ تعالیٰ کی دور در ان کے منہ اور زبان تک پھی تواللہ تعالیٰ کی دور در ان کے منہ اور زبان تک پور اس کے دور در ان کے منہ اور زبان تک پھی تواللہ تعالیٰ کی دور در ان کے منہ اور زبان تک پیش کی دور در ان کے دور در ان کے دور در ان کے دور در ان کی دور در ان کے دور در ان کی دور

نے ان سے فرمایا کہ کھوالحکمد للبور ب العالکمین لیعنی تمام تسریفیں میں اللہ تعالیٰ کے لئے جو سارے جمال کایالئے الا ہے۔ حضرت آدم نے ایسائی کما ( لیعنی انہوں نے انتخمد للهور ب العالکمین کما ) تو اللہ تعالیٰ نے جو اب میں ممایا۔

"ريمك اللهاع آدم! من في مجمع الله لي بيداكياب"

ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ رحمت کے لئے ہی میں نے تجھے پیدا کیا ہے بینی موت کے لئے (کیونکہ مومن کے لئے (کیونکہ مومن کے واسطے یہ ایک نعمت ہے جواس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور رحمتوں کا دروازہ کھول ویتی ہے)
امام ترفذی نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کی سند توضعیف ہے مگر روایت مر قوع کے ہماز میں ہیں کہ نماز میں ہیں کا آنا ، انگر ائی یا جمائی کا آنا شیطان کی طرف ہے ہو تا ہے۔

ر چگی میں مقد س خواتین کی آید .... (اس کے بعد بھر اصل بات کاذکر کرتے ہیں لیمی آنحضر ت اللہ اللہ ت کے وقت کون عور تیں حصرت آمنہ کے پاس موجود تھیں جو دایہ کا فرض انجام دے رہی تھیں۔ اس بارے میں دور داییت گزری ہیں جن میں سے آیک میں دایہ کے طور پر شفاء کا موجود ہو تا معلوم ہو تاہے لورا یک میں عثمان ابن عاص کی دالہ ہونے کاذکر ہے ) آگے آنے والی روایت ہے جو معلوم ہو تاہے اس کی دجہ کے خضرت علیج کی والدہ کے دقت ان دونول عور تول کا موجود ہو نا غلط ثابت نہیں ہو تادہ روایت ہے ۔ تخضرت تابیج کی وادت کے دقت ان دونول عور تول کا موجود ہو نا غلط ثابت نہیں ہو تادہ روایت ہے ۔ کے دقت کی تکلیف میں میں اس تکلیف میں جتمام ہو تی جو تول کو دیکھاجو مجود کے در خت کی کے دقت کی تکلیف تواس وقت میں گر میں اگر کی میں نے بچھ عور تول کو دیکھاجو مجود کے در خت کی لمرف کی میں اور ڈیل ڈول کی تھیں بالکل ایس جیسے عبد مناف کے خاندان کی عور تیں ہوں اور یہ سب عور تیں لمرف کی میں اور ڈیل ڈول کی تھیں بالکل ایس جیسے عبد مناف کے خاندان کی عور تیں ہوں اور یہ سب عور تیں لمرف کی میں اور ڈیل ڈول کی تھیں بالکل ایس جیسے عبد مناف کے خاندان کی عور تیں ہوں اور یہ سب عور تیں

ل حدیث مر فوع کی تعریف چیچے بیان ہو چک ہے کہ اس حدیث کو کتے ہیں جس کے راویوں کا سلسلہ براہ است آنخضرت علی کیا تھے کہ ختم ہوتا ہو۔

لا مدیث مو توف کی تعریف بھی گزر جگی ہے مین دو صدیت جس کے دایوں کاسلسلہ کسی تاہی تک پہنچ کر ختم و جائے اور تاہی جس نے آنخضرت علیہ کو نہیں دیکھاوہ بلاکسی داسطے کے براہ راست آنخضرت علیہ سے روایت مقانم

میرے چاروں طرف جمع ہو گئیں۔ این محدث نے (حضرت آمنہ کی) اس روایت کو یوں نقل کیا ہے کہ بچ
میرے پاس کچھ ایسی لجی لجبی بجبی عور تیس آئیں جیسے عبدالمطلب کی بٹیال ہوں۔ ان عور توں کے چرے ایسے چکہ
دار اور روشن تھے کہ میں نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر ان عور تول میں سے آیک بڑھ کر میر۔
قریب آگناور میں اس کا سہار الے کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جمھے وروزہ لینی نیچ کی پیدائش کے وقت کا در وہو۔
لگا اور تکلیف بڑھ گئے۔ پھر الیا معلوم ہوا جیسے ان عور توں میں سے آیک میرے پاس تھوڑ اسا پانی لے کر آئی:
دووہ سے ذیاوہ سفید تھا اور برف سے ذیادہ شھنڈ الور شمد سے ذیادہ بیٹھا تھا۔ پھر اس نے جمھ سے کہا کہ اسے پا
لو، میں نے وہ شر بت پی لیا۔ پھر تیسر می عورت نے کہا اور پو۔ میں نے تھوڑ الور پی لیا۔ اس کے بعد اس۔
میرے بیٹ پر ہاتھ پھیر الور کہا۔

"بشم الله الله كي تعم عابر آجائي"

مریم و آسیدگی موجود گی... اس کے بعد ان عور تول نے بچھے بتلایا کہ ہم میں ہے ایک فرعون کی بیو ہ آسیہ ہے لورا لیک عصلی کی دالدہ مریم بنت عمر ان ہے۔

یہ نتیوں خوا تمن جنت کی حوروں میں سے ہیں۔

جنت میں میے دونوں آپ کی ازواج .... آنخضرت بھانے کی دادت مبارکہ کے دفت آسید اور حفزت مرکے کے دہاں موجود ہونے میں شاید میہ تحکمت رہی ہوگی کہ میہ دونوں محترم عور تیں (جیسا کہ روایات سے ظام ہے) جنت میں آنخضرت میں آنخضرت موسی کی بیویاں ہول گی۔ ان کے علادہ وہاں حضرت موسی کی بہن کھوم بھی آنخضرت میں کا بیوی ہول گی۔

موسی کی بمن بھی از واج میں ۔۔ چنانچہ کتاب جامع صغیر میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مریم بنت عمر ان اور فرعون کی بیوی اور موسی کی بمن سے میری شادی کی ہے۔ نیز آگے حصر ت خدیج کی و قاسة کے بیان میں یہ حدیث بھی آئے گی کہ آپ ﷺ نے اُس المومنین حصر ت خدیج سے فرمایا۔

"کیا تہمیں معلوم ہے اللہ تعالی نے جھے بتلایا ہے کہ۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ
کیا تہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمهارے علاوہ مریم بنت عمر ان ( یعنی حضرت عیسیٰ کی
والدہ) اور موسیٰ کی بمن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ ہے بھی میری شادی کردی ہے "۔

حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ہے بات آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بنلائی ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہال احضرت خدیجہ دعادی کہ اللہ تعالیٰ محبت اور برکت عطافر مائے۔ مریم بوسف سے مخفوظ رہیں ۔ جہال تک حضرت مریم (یعنی حضرت عیسی کی والدہ) کا تعلق ہے کہاجاتا ہے کہ ان کی شادی ان کے چیا کے بیٹے یوسف نجار سے ہوئی تھی گر یوسف ان کے ساتھ ہمستری نہیں کر سکے۔ حضرت مریم نے یوسف سے اس لئے شادی کی تھی کہ دھان کے ساتھ مصر جاسکے جہال وہ اپنے ہیئے حضرت عیسی کے ساتھ جانا چاہتی تھیں۔ یہ وہال بارہ سال تک رہے اسکے بعد حضرت مریم اور حضرت عیسی واپس شام آگئے اور ناصرہ کے مقام پر آکر قیام کیا۔

موسکی کی بہن کنواری رہیں کے جمال تک حضرت موسی کی بہن کلوم کا تعلق ہے ان کے متعلق ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے معلوم ہو کہ ان کی شادی ہوئی تھی۔

بی عبد مناف کے ڈیل ڈول ... (پہلے حضرت آمنہ کی روایت گزری ہے کہ میں نے اپنے پاس کچھ عور توں کود کیما جوالی کمی اور ڈیل ڈول کی تھیں جسے عبد المطلب کی یا عبد مناف کی بیٹیاں بین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ )جو روایت گزری اس سے معلوم ہو تاہے کہ عبد مناف کی یا عبد المطلب کی بیٹیاں دوسری عور تول کے مقال مشہور کے مقابلے میں اپنے قدو بدن اور ڈیل ڈول میں ممتاز تھیں (عبد المطلب کے پورے فا ندان کے متعلق میں نے (ایک ہے کہ سب بہت لیے اور قد آور تھے) چنانچہ حضرت عبد الشاہن عباس کے جینے علی کے متعلق میں نے (ایک کتاب میں) دیکھا کہ وہ غیر معمول طور پر لیے قد کے تھے جب طواف کرتے تو لوگوں کے در میان ایسے لگتے تھے جسے گھوڑے پر سوار ہوں یہ علی ابن عبد اللہ فاندان نی عباس کے پہلے وہ و طفاء یعنی فلیفہ سفاح اور فلیفہ منصور کے دادا تھے۔ یہ دونوں فلفاء علی کے بیٹے محمد کے دادا تھے۔ یہ طور ت عبد اللہ ابن عباس کے مونڈ سے مور ت عبد اللہ ابن عباس کے مونڈ سے کہ اسے فقد کے ہوئے کہ باوجود اپنے باپ حضرت عبد اللہ ابن عباس کے مونڈ سے کہ رابر سے قدرے کر بابر سے قدر کے جو بظاہر سمجہ میں عبد المطلب کے مونڈ سے کے برابر سے (یہ روایت غیر معمول طور پر لیے قد ظاہر کرتی ہے جو بظاہر سمجہ میں عبد المطلب کے مونڈ سے کے برابر سے (یہ روایت غیر معمول طور پر لیے قد ظاہر کرتی ہے جو بظاہر سمجہ میں میں آتے) چنانچہ علامہ ابن جو زگ نے لیے قد کے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں علیان عبد اللہ کے ماتھ میں آتے) چنانچہ علامہ ابن جو زگ نے لیے قد کے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں عبد اللہ کے ماتھ

حضرت عبدالله ، مضرت عبال اور عبدالمطلب كاذكر نهيں كيابلكه مسرف مصرت عمر ابن خطاب مصرت زبير ابن عقام قيس ابن سعد دور حبيب ابن سلمه كاذكر ہے۔

بنی عماس میں حسن و تقوی سے مواہب میں ہے کہ "حضرت عبال در میانے قد کے تھے اور ایک روایت کے مطابق لیے فقد کے تھے۔ میں نے ان علی این عبد اللہ کے متعلق جو وہ عباس فلفاء کے وادا تھے ایک کتاب میں ویکھا ہے کہ یہ حدور جہ عبادت گزار اور پر ہیزگار عالم باعمل تھے ،اس کے ساتھ ہی نمایت حسین اور خوبصورت اور ایک خوبصورت اور ایک خوبصورت اور ایک خوبصورت اور ایک شریف انسان تھے۔ اس قدر عبادت گزار تھے کہ روز انہ رات کو ایک ہزار رکعت نقلیں بڑھا کرتے تھے اس وجہ سے ان کو سجاد میں یہ مارت تھے کہ روز انہ رات کو ایک ہزار رکعت نقلیں بڑھا کرتے تھے اس وجہ سے ان کو سجاد میں یہ مارت تھے کہ روز انہ رات کو ایک ہزار رکعت نقلیں بڑھا کرتے تھے اس و کا مارت کا نام سے ان کو سجاد یعنی بہت ذیادہ مجدہ کر نے والا کہا جاتا تھا۔ حضر ت علی این ابو طالب کرم اللہ و جہہ نے ہی ان کا نام علی رکھا تھا۔

چنانچے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں حضرت علیٰ کو حضرت عبد اللہ این عباس نظر نہیں آئے۔ حضرت عبد اللہ این عباس نظر نہیں آرہے آئے۔ حضرت علیٰ نے لوگوں ہے ہو چھا کہ کیابات ہے ابوالعباس بینی حضرت عبد اللہ مسجد میں نظر نہیں آرہے ہیں۔ لوگوں نے کہ اوگوں ہے کہ آؤ ہیں۔ لوگوں نے کہ آؤ ابوالعباس (یہ حضرت علیٰ نے لوگوں ہے کہ آؤ ابوالعباس (یہ حضرت عبد اللہ کی کنیت ہے ) کے گھر چلتے ہیں۔ ان کے گھر بہنچ کر حضرت علیٰ نے حضرت عبد اللہ کو نے کی مبارک یادو گاور فربایا۔

"الله تعالیٰ کا شکرے خدا تمہیں اس بچیں بر کتیں عطافر مائے۔ بعض راویوں نے اس روایت میں ہے اضافہ کیا ہے کہ ۔ خداس میں تمہارے لئے خیر ظاہر قرمائے۔ تم نے اس کا کیانام رکھاہے ''۔

حضرت عبدالله علية تي فرمايا

" آپ کے ہوتے ہوئے کیا میرے لئے یہ مناسب ہے کہ میں اس کانام رکھوں"۔ حضرت علیؓ نے بچے کو لانے کا تھم دیا چنانچ جب ان کے پاس لایا گیا۔ حضرت علیؓ نے (سنت کے مطابق) کھجور چباکر بچے کے منہ میں ڈالی (جس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں) بھر بچے کے لئے دعا کی اور اس کو حضرت عبداللہ کودیے ہوئے فرمانا۔

"ابوالاملاك كولويس في اس كانام على ركها باوراس كالقب ابوالحن ركهاب"

سیاسی اختلاف کے اثر اس اس طرح ان کانام خفرت علی نے اپنام پررکھالور لقب بھی اپنائی رکھا

یعنی ابوالحن جس کے معنی میں حسن کا باپ کیونکہ حفرت علی کے ایک صاحبز اوے حفرت امام حسن تھے۔ گر
حفرت معاویہ سیاسی طور پر چونکہ حفرت علی کے مخالف شے اس لئے ، جب حفرت معاویہ کی خلافت کا ذمانہ آیا
توانہوں نے حضرت عبد اللہ ابن عباس سے کماکہ تم اس کا نام ولقب وہ نہ رکھو جو ان کا لعب ابو محمد رکھ ویا
امیر معاویہ نے ایباا پی ناپندگی کی وجہ سے کیا (پھر امیر معاویہ نے کہا کہ علی نے ان کا لقب ابو محمد رکھ ویا
ہے ،اس کے بعد اوگوں عی ان کا کہی لقب مشہور ہوگیا :۔

مربعض علماء نے بیر روایت اس طرح بیان کی ہے کہ جب بیا علی ابن عبد اللہ، عبد الملک ابن مروان کے پاس آئے تواس نے ان ہے کہا۔

على نام لقب برنالسنديد كى . ابنانام يالقب بدلواس لئے كه ميس تمهارے نام كو برواشت نهيس كرسكا

کیو نکہ وہ نام علی ہے ،ای طرح تمہار القب بھی میں بر داشت شمیں کر سکتان لئے کہ وہ ابوالحسن ہے "۔ علی ابن عبد اللہ نے جو اب دیا کہ جمال تک میر ہے نام (بعنی علی) کا تعلق ہے تو اسے میں نہیں بدلول گا، ہاں میر القب بدل کر آپ ابو محمد رکھ سکتے ہیں۔ (کیونکہ محمد ان کے بینے کانام ہے اور ابو محمد کا مطلب ہے محمد کا باپ بھی وہ محمد ہیں جو پہلے دو عباس خلفاء خلیفہ سفاح اور خلیفہ منصور کے باپ ہیں)

عبد الملک نے بیہ بات (بینی نام اور لقب بدلنے کی بات) حضرت علی ابن ابوطالب کے نام اور لقب سے ناپیٹند گی کی وجہ ہے کہی تھی۔

علی عباسی کی پیشینگوئی اور سرز لم ... ایک دفعہ یہ علی ابن عبداللہ اپنے دونوں پو توں سفاح اور منصور کے ساتھ خلیفہ ہشام ابن عبد الملک (جو بنی امیہ بیس سے تھا) خلیفہ تفاور سفاح اور منصور دونوں ہے ہتے (جنوں نے بڑے ہو کر بنی امیہ سے سلطنت تھینی اور اپنے فائدان یعنی بنی عباس بیں بادشاہی قائم کی) خلیفہ ہشام ، علی کے ساتھ بہت عزت سے پیش آیا گر علی خلیفہ کو ایک نیون کی محلفہ کو اسلانت کے مالک بنیں گے (خلیفہ اسلام نے اور سلطنت کے مالک بنیں گے (خلیفہ اسلام نے اور سلطنت کے مالک بنیں گے (خلیفہ اسلام نے ان کی اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی بلک ) ان کی سادگی پر جر ان ہوئے لگا اور اس بات کو ان کی بھوتی کر تال کیا گر کما جاتا ہے کہ جب (اس کا بھائی ولید این عبد الملک خلیفہ بنا اور اس نے سنا کہ علی ایس بات کہتے ہیں (کہ میر ہے ہوئی گواس کے علی ایس میر ایس کوڑوں سے پولیا پھر اس نے انہیں آیک اونٹ کے چیچے بیچے ایک خفص چلاتا جاتا تھا کہ یہ جموتا علی این عبد اللہ دیار اس طرح انہیں شہر میں گھمایا کہ اونٹ کے چیچے بیچے ایک خفص چلاتا جاتا تھا کہ یہ جموتا علی این عبد اللہ کہ ان عبد اللہ کراتا ہو تا تھا کہ یہ جموتا علی این عبد اللہ کہ ان عبد اللہ کہ ان عبد اللہ کہ ان کامنہ اونٹ کی جوٹا کہ این عبد اللہ کہ این عبد اللہ کہ ان کامنہ اونٹ کی جی بی کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے لوگ تم کی جن کر جموٹ کا اثرام لگارہ ہیں علی نے ہی کہ اس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے لوگ تم کی جموٹ کا اثرام لگارہ ہیں علی نے کہاں گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے لوگ تم

۔ ''انہیں میرے متعلق معلوم ہواہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فلانت وسلطنت میرے بیٹوں کے ہاتھوں میں چنچنے دانی ہے لور خدا کی فتم ایساضر در ہوگا''

پیشینگوئی کی شکیل مینانید (ان کی پیشین گوئی پوری ہوئی) اور یہ بات ای طرح ظاہر ہوئی جیسے علی نے کہا تقاکہ بن امیہ میں سے خلافت نکلی گئی اور بن عباس میں بہنچ گئی) چنانچہ (بن عباس میں پہلا) خلیفہ سفاح ہوا اور اس کے بعد (اس کا بھائی) منصور خلیفہ بنا۔

ابن عباس کی پیشینگوئی .... بیبی کی کتاب دلائل النوة میں لکھاہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبدااللہ ابن عباس حمات معادیۃ معادیۃ کے ہاس کے (اس وقت حضرت امیر معادیہ خلیفہ تھے) امیر معادیۃ نے ان کے ساتھ بست عزت کا معالمہ کیالوران کو انعام دیا پھر امیر معادیہ نے کہاکہ اے ابوالعباس کیایہ سلطنت تمہارے خاندان میں بھی بنج گی۔ حضرت ابن عباس نے کہاکہ امیر المو منین جھے معاف فرمائے۔ امیر معادیہ نے کہاکہ کیا کھی بنج گی۔ حضرت عبداللہ نے کہال اامیر معادیہ نے پوچھاکہ (جب تم لوگ یعنی بنی عباس ہم بنی امیہ سے خلافت چھینو کے تقی تمہارے مدو گار کون لوگ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ نے کہاکہ فراسان کے لوگ (کی بینی ابو مسلم فراسان جو اپنے لشکر کے ساتھ آئے گالوران کے ساتھ سیادر تگ کے جھنڈے ہوں گے جو کئی امیہ کے بول کے جو کہا کہ فراسان جو کی عباس میں بہنجادیں گے۔

ابو مسلم اور بن امید کا زوال مسلم اور بن امید کا زوال مسلم خراسانی نے سر بزار آدمیوں کو قبل کیا جو ان کے مطاوہ بیں جنہیں اس نے مختلف جنگوں میں قبل کیا۔ (اس ابو مسلم خراسانی کے لئکر کے ساتھ سیاہ رنگ کے جھنڈ کے متعلق آنحضرت میلانی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم یہ دیجمو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ رنگ کے جھنڈ کے (ایجنی لئنگر کے ساتھ) آگئے بیں تو ان جھنڈوں کے بیچ جانا اس لئے کہ ان جھنڈوں کے در میان اللہ تعالی کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔

(ابو مسلم کے کشکر کے ساتھ والے ساہ جھنڈے اس لئے وہ جھنڈے نہیں ہو سکتے جن کے متعلق آنحنسرت ﷺ نے فرمایا ہے)وہ واقعہ قیامت کے قریب پیش آئے گا۔

بنی عیاس کا افتد ار ... اس کے بعد پھر ای دافعہ کاذکر کرتے ہیں کہ علی ابن عبداللہ کی ہیش گوئی کے مطابق فی امیہ میں کئی اور بنی عباس میں پہنچی جن میں سے سب سے پہلا خلیفہ علی کا بوتا سفاح ہوالور اس کے بعد اس کا بھائی منسور ہوا) پھر یہ خلافت منصول کی اوالہ میں رہی (علی نے پچیلی روایت میں جو یہ کہا ہے کہ خلافت میر سے ہوئی کی اس سے مراد میٹے نہیں بلکہ) فلا ہر ہے بوتے مراد ہیں کیونکہ بوتے کی کو بھی ہیٹائی کماجاتا ہے۔

کتاب مر آة زمان میں ہے کہ ظیفہ مامون ہے روایت ہے کہ جمھ سے میرے باپ ظیفہ ہارون رشید
نے روایت کیا جو اپنے باپ خلیفہ مهدی سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے باپ خلیفہ منصور سے وہ اپنے باپ محمد ابن علی سے وہ اپنے باپ حکمر ابن علی سے وہ اپنے باپ علی سے وہ اپنے باپ حضر ت عبد اللہ ابن عباس سے وہ آنخسر ت عبد اللہ نے فرمایا کہ قوم کا مروار عوام کا خاوم ہوتا ہے۔

مامون عباسی کے اقوال ... کماجاتا ہے کہ مامون کے جو قول نقل ہیں ان میں سے ایک رہے :۔ "آدمی کا اینے مہمان سے خدمت لینا ہر بختی کی بات ہے "۔

خلینه مامون به میمی کها کرتا تها: ..

اگر لوگوں کو میری در گزر کر دینے اور (مجر موں کو)معاف کر دینے کی عادت کے متعلق پنہ چل جائے تو دہ جرم کر کر کے میر بے پاس آناشر وع کر دیں اور جھے ڈر ہے کہ میں انہیں معافی دینے کے بدلے میں ان سے کوئی اجرت نہیں لول گا۔ اس لئے کہ یہ (معاف کر دینا)میری عادت اور مزاح بن گیا ہے۔
مشرق و مغرب میں اسملام ، (اس کے بعد بھر آنخضرت علیہ کی ولادت کے وقت کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کی ولادت کے وقت کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سے اسملام ، (اس کے بعد بھر آنخضرت علیہ کی ولادت کے وقت کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سے تیں کہ ) آنخضرت علیہ کی والدہ نے کہا ۔۔

"من فی ایک جھنڈامشرق ایک جھنڈامشرق کے وقت ایمن جھنڈے دیکھے جن میں سے ایک جھنڈامشرق کا تھا (جس سے مشرق میں آپ ہیائے کا کلمہ بھیل جانے کی طرف اشارہ تھا) دو سرا جینڈا مغرب کا تھا (جس سے مغرب میں آپ کا کلمہ بھیلنے کی طرف اشارہ تھا) اور تیسرا جھنڈا کعبہ کی چھت پر لگا ہوا تھا (جس سے آنخضرت کے گئے کے لائے ہوئے دین اسلام کے مرکز کی طرف اشارہ تھا) واللہ اعلم۔
آنخضرت عیائے اور عرب کا وستور .... جب آنخضرت تھائے پیدا ہوئے تو آپ تھائے کو (عرب کے قاعدے کے مطابق) ایک بڑے برتن سے ڈھانپ دیا گیا گراس برتن کے پھٹ کردو نگڑے ہوگئے۔
مولود نبی لور مجزہ ... (ہل) ہے روایت بھی ان میں سے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تھائے رات کے مولود نبی لور مجزہ ... (ہل) ہے روایت بھی ان میں سے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تھائے رات کے مولود نبی لور مجزوں ... (ہل) ہے روایت بھی ان میں سے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تھائے رات کے

و قت پیدا ہوئے کیونکہ حضرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ جاہلیت کے ذمانے میں (قریش میں)جب کوئی بجہ رات کے دفت پیدا ہوتا تواس کو ایک برتن کے نیچے رکھ دیا جاتا اور لوگ سج ہونے تک (عالبًا شکون کی وجہ ے)اں کو نمیں دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب آنخضرت ﷺ (رات کے دفت) پیدا ہوئے تو آپ کوایک پرتن کے نے رکھ دیا گیاجو ایک پیانہ تھا۔ ایک ردایت کے مطابق یہ ایک بڑا بیانہ تھا۔جب مبح ہوئی تولوگ اس بیانے کے یاس (آپ ﷺ کو دیکھنے کے لئے) آئے گر انہول نے دیکھاکہ وہ پیانہ لیعنی برتن بھٹ کر دو ٹکڑے ہو چکا تھالور آ تخضرت ﷺ کی نگامیں آسان کی طرف تکی ہوئی تھیں۔ لو گول کو یہ دیجے کر سخت تعجب ہوا۔ اتكو تھے سے دود دھ ... آپ كى دالدہ (حضرت آمنہ) سے روايت ہے كہ ميں نے (آپ كى پيدائش كے بعد) آپ کے اوپر ایک برتن ڈھانپ دیا گر (صح کو) میں نے دیکھا کہ وہ برتن پیٹ کر آپ بیٹ کے اوپر سے ہث دِکا ہے اور آپ مال اس حال میں متے کہ )ا بناا مکو تھا جو س رہے ہتے جس سے دودھ نکل رہاتھا الح۔ بچو<u>ں کے اتکھو تھے میں رزق .... عرائس میں ہے</u> کہ فرعون نے (جب حضرت موسیٰ کی پیدائش کے ذر ے) یہ تھم دیا کہ بنی اسر ائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچہ کو قتل کر دیا جائے تو عور تیں یہ کرنے لگیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تا تواہے لے کرچیے ہے کی واوی یا غار میں لے جا تیں اور اس میں بچے کو چھیاد بیتی اللہ تعالیٰ اس یجے کے لئے فرشتوں میں ہے کئی کو متعین فرمادیتاجواس کو کھلاتا پلاتا یہاں تک کہ (بڑے ہو کر دہ بجہ) کو گول میں آمات (سامری جادوگر جو ای زمانے میں پیدا ہوا تھا)اس کی مال نے اسے بھی اس طرح ایک غار میں چھیادیا تھا اس کے پاس جو فرشتہ (اس کو کھلانے پلانے کے لئے) آیادہ حضرت جبر کیل تھے۔ یہ سامری اس غار میں (انجموثا چوسا کرتا تھالور )اس کے ایک ہاتھ کے انگوشے میں ہے مسکہ نکانا تھالور دوسرے سے شد نکانا تھا،ای وجہ سے جب دود ہے بینے والا بچہ بھو کا ہو تا ہے تووہ اپناا تکو ٹھا چوستا ہے۔ چنانچہ اٹکو ٹھا چوسنے کے متعلق روایت ہے کہ اس میں اللہ تعالی ان کے لئے رزق رکھ دیاہے ہے سامری ایک منافق تفاجو ظاہر میں حضرت موسی پر ایمان لے آنے کاد عویٰ کرتا تعالورایئے کفر کو چھیاتا تعال

عبد المطلب کو ولادت کی خبر . . (آنخضرت ﷺ کی پیدائش کے بعد آپﷺ پر برتن ڈھانپ دیئے جانے کے متعلق ذکر کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں)ایک ردایت میں ہے کہ یہ عبدالمطلب نتے جنہوں نے آنخضرت ﷺ کوعور توں کے میرد کیا کہ وہ آپﷺ پر برتن ڈھانپ دیں۔

(اقول) مؤلف کہتے ہیں:۔یہ بات آگے آنے والی این اسحاق کی اس روایت کے مطابق ہے کہ آخفرت المخضرت المنظلب کو بلائے کے مطابق ہے کہ انحضرت المنظلب کو بلائے کے بعد آپ کی والدہ نے آخضرت المنظلب کو بلائے کے لئے آدمی جمیجا۔ عبدالمطلب اس رات کہے کا طواف کر دہے تھے۔ عبدالمطلب حضرت آمنہ کے پاس آئے \_\_\_\_ تو حضرت آمنہ نے کہا،

"اے ابوالحارث! آپ کے یمان بچہ پیدا ہوا ہے جو عجیب ہے"۔ ولادت کے عجائیات. ... عبدالمطلب اتی بات من کر گھبر اگئے اور کنے لگے کیاوہ کممل انسان نہیں ہے؟ حضرت آمنہ نے جواب دیا۔

"ہال(کمل انسان ہے) مگر وہ اس طرح پیدا ہوا کہ وہ سجدے کی حالت میں تفالہ بجر اس نے اپناسر اٹھلیا اور انگلیال آسان کی طرف اٹھائیں "۔ نو مولود کو طواف کعیہ ۱۰۰۰ کے بعد حضرت آمنہ نے ہیے کو کپڑے سے نکال کر عبدالمطلب کو دیا۔ عبدالمطلب نے آپ کو دیکھا اور اس کے بعد آپ ﷺ کو لے کر کعبے میں گئے پھر (طواف کرنے کے بعد) آپ ﷺ کووابس حضرت آمنہ کو لا کر دیا (اس کے بعد غالبًا عبدالمطلب نے آپ کو ہر تمن سے ڈھانیے کے لئے کہا ہوگا)

مگر اس میں ابن درید کی اس روایت ہے شیہ پریدا ہو تا ہے کہ (آنخفسرت ﷺ کی دلادت کے بعد) حضرت آمنہ نے آپ کوایک بڑے برتن ہے ڈھانپ دیا تاکہ عبدالمطلب سے پہلے آپ کو کو کی دیکھنے نہائے۔ جنانچہ آپ کے دادا آئے تودیکھا کہ دہ برتن ٹوٹ چکا تھا۔

بی پر بر تن و صکنے کی کو شش ... (یہ شہ وور کرنے کے لئے) کہاجا سکتا ہے کہ ممکن ہے آپ کے واوا (عبد المطلب) نے آپ کو بر تن کے ٹوٹے کے بعد ہی گود میں لیا ہو اور پھر آپ کو کینے میں لے کرگئے ہول۔ پھر کینے سے واپس لانے کے بعد انہوں نے آپ میٹھٹے کو حضر ت آمنہ اور دوسر ی عور تول کے بہر دکیا ہوتا کہ صح ہونے تک آپ پر دوسر ابر تن جھی ٹوٹ کر عکڑے ہوگیا ہو۔ اس مونے تک آپ پر دوسر ابر تن جھی ٹوٹ کر عکڑے ہوگیا ہو۔ اس طرح بیر دوایت حضر ت آمنہ کے اس قول کے ضلاف نمیں دہتی جس میں انہول نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ بر تن چھٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ چوکا ہوں آپ (اس حال میں تھے کہ) ابنا آگو تھا چوس رہے تھے (اس فرا میں تھے کہ) ابنا آگو تھا چوس رہے تھے (اس فرا میں ایک دکایت نقل کرتے ہیں کہ)۔

آیاس جس کی ذبانت اور حافظہ ضرب المثل ہے اس سے روایت ہے کہ مجھے اپنی پیدائش کی رات یا و ہے اسے پوچھا رہیں گئی ہیدائش کی رات یا و ہے اسے بوچھا رمیر می پیدائش کے بعد )میر می مال نے میر سے اوپر ایک بر تن رکھ دیا تھا۔ لیاس نے ایک مرتب اپنی مال سے بوچھا کہ میر می پیدائش کے قریب تم نے کوئی آواز سنی تھی۔ میں نے کہا کہ بال بیٹے مجھے ایسالگا تھا جیسے کوئی طباق اوپر سے نیچے کر پڑا ہو۔ میں اس آواز سے اتن گھیر ائی کہ ای وقت تم پیدا ہو گئے۔

ابعض محققین (ایاس کی غیر معمولی ذہانت وذکاوت کے متعلق) کہتے ہیں کہ ہر سوسال کے بعد ایک ایسا شخص پیدا ہو تا ہے جس کی عقل بالکل کھل ہوتی ہے ایاس ان ہی لوگوں ہیں سے تھا۔ شاید بی مراد ہے اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال ہیں ایک ایسے شخص ( نعین مجدو کو پیدا فرما تا ہے جو اس امت کے دین کو زندہ کر تا ہے۔ سوسال سے مراد ہے صدی کے آفر ہیں تاکہ اسے اس کے بعد آنے والی صدی کا ابتدائی حصہ زندگی ہیں سلے۔ گر ہیں یہ نہیں کہ سکتا کہ ایاس بھی مجدو ول ہیں سے شھیا نہیں۔ واللہ اعلم فیلے۔ گر ہیں یہ نہیں کہ سکتا کہ ایاس بھی مجدور ول ہیں سے شھیا نہیں واللہ اعلم کیا ولاوت اور شیطان کی چیخ ۔ تفیر ابن مخلد جس کے بارے ہیں ابن حزم نے کہا ہے کہ اس جیسی کتاب دوسر ئی نہیں کھی گئی اس میں ہے کہ شیطان صرف چار مر تبہ تمایت مصبت اور غم کے ساتھ چیخا ہے۔ لیک وفد اس وقت چیخا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ملحون اور رائد ورگاہ کیا۔ دوسر کی بار وہ اس وقت چیخا جب ایک وقت چیخا جب اس کو اللہ تعالیٰ کے مطون اور رائد ورگاہ کیا۔ دوسر کی بار وہ اس وقت چیخا جب اس کو اللہ تعالیٰ کے مطابق کی اللہ تعالیٰ کے مطابق کی ولادت ہوئی۔ بعض حضر ات کی بعث یعنی نبوت ملنے کا ون ہے (کہ کیا۔ قول کے مطابق یمان آئی خضر ت کھٹے کی ولادت ہوئی۔ بعض حضر ات کے قول کے مطابق یمان آئی خضر ت کھٹے کی ولادت سے مراد آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے کا دن ہے (کہ کے قول کے مطابق یمان آئی کی دادت سے مراد آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے کا دن ہے (کہ کے قول کے مطابق یمان آئی کی داد ت سے مراد آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے کا دن ہے (کہ

تبیسری باراس وقت چیخا)اور چوتھی باراس وقت چیخاجب آنخضرت ﷺ پرسور وَ فاتحہ نازل ہو کی۔ آنخضرت ﷺ کی ولاوت کے وقت شیطان کے جیننے کی طرف کتاب عیون الاثر کے مصنف نے اس شعتر میں اشار و کیا ہے۔ لِمولِدِهِ قُدرَنَ ابلِيسَ رَنَة فسحَقَاله ماذا يقيد رَنْيَةُ

ترجمہ: آپ کی پیدائش کے وفت شیطان بہت عم والم کے ساتھ چیجا۔ پس ہلاک ہووہ اس کے جیجئے

ے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔

شیطان کی آدو بکا کے موقع معاء خراسانی کتے ہیں کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی اس وقت مجی شیطان نے ایک زبر دست اور بھیانک جی ماری (وہ آیت ہے )

وَمَنْ يَعْمَلُ سَوْاً اوْيَظْلِمُ نَفْسَهُ ،ثُمَّ يَسْتَعْمَرُ اللهُ بيَجِدِ اللهُ عَفُورًا رَّجِيلابِ٥ سوره نباء ١٢) أيستة ترجمه : اورجو فخص كوئى يرائى كرب ياالى جان كاضر ركرب بجر الله تعالى سے معافی جاہے تودہ الله تعالى كويزى

مغفرت والايزى دحت والايائ كا\_

استغفار اور شیطان کی بینیں ۔ (اس آیت یاک کے نازل ہونے کے وقت شیطان اتنے زبر وست طریقے ہے چیاکہ اس کے اشکر کے دومرے تمام شیطان دنیا کے کونے کونے ہی اس کے پاس آگر جمع ہو گئے اور کہنے ك ك توات بھيانک طريقے ہے كس لئے جيناكہ ہم سب گھبر اگئے۔شيطان نے كماكہ ايك ايما تھم نازل ہواہ كه اس سے زیادہ سخت بات میر ہے لئے مجھی نازل شیس ہوئی۔اس شیطانی گردہ نے یو جھاكہ وہ كيا ہے توشیطان نے (اوپر گزرنے والی) آیت انہیں پڑھ کر سنائی (جس میں اللہ تعالی نے یہ وعدہ دیا ہے کہ میری نافر مانی کرنے وال تخض آگر محناہ کرنے کے بعد جھ سے استغفار کرلے تو میں اسے معاف کردوں گا۔ کویاس طرح شیطان کے سارے کے وحرے پریانی بھر جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد توبیہ ہے کہ لوگوں کوور تنا، کر ان ہے گناہ کرائے لور اس المرح ان كا نجام خراب كراد ، بعين زياده آدميول كوخداك بال جهنم مين دُ هكياما جائے گاشيطان كواس سے تسلی ہوگی کہ اس کی کو ششیں کا میاب ہوئیں۔ تمر اس آیت ہیں گنزگاروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایبانسخہ اور تدبیر بتلادی که اس کے ذریعہ دہ اللہ کی رحمت کے امید دار ہوسکتہ میں اور دہ <sup>نس</sup>ذ استغفار ہے کہ ایک گنگار شخص استغفار کرنے ہے اللہ تعالٰی کی رحمت کا مستحق ہوجا تا ہے۔ شیطان پریہ استعفار ہی بہت شاق گذر **ی اور** اے اس سے انتاصد مدہواکہ وہ بھیانک انداز سے جیجا یہال تک کہ دوسری سب شیطان جمع ہو گئے۔ شیطان نے استغفار کے متعلق میر آیت سناکران سے بو تیجا، کیا تمهار ہے یاس کا (مینی استغفار کا) بھی کوئی توڑ ہے۔ انہول نے جواب دیا کہ جمارے یاس اس کا کوئی توڑ شیس ہے ( میٹی ایسی کوئی تدبیر جمارے یاس شیس جس ہے ہم آدمی کے استغفار كرنے كے بعد بھى اس كو اللہ تعالى كى رحمت كالمستحق نہ رہے ديں) شيطان نے كماكہ كوئى اس كا توز تلاش كرويس بهي تلاش كرول كا\_

شیطان اور استعفار کا توڑ ۔ پھر علامہ خراسانی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ذمانہ گزر گیا تو پھر شیطان ایک بار بڑے ذورے چنا میال تک کہ دوسرے سب شیطان پھر اس کے پاس جمع ہوگئے اور پوچھنے لگے کہ کیاواقعہ پیش آیا ہے کہ تواسخے ذورے چنا جنا پچھلی و فعہ کے سوا بھی نہیں چیخا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ (کیاسوچ بچار کے بعد) تہمیں استعفار کا کوئی توڑ ملا۔ شیطانول نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی تدبیر نہیں سو جھی۔ ابلیس نے (خوش ہوکر) کہا کہ جس استعفار کا کوئی توڑ ملا۔ شیطانول نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی تدبیر نہیں سو جھی۔ ابلیس نے (خوش ہوکر) کہا کہ جس نے اس کا توڑ سوچ لیا ہے۔ انہول نے پوچھاوہ کیا ہے۔ ابلیس نے کہا۔

بد عات سے استعفار کا مقابلے۔ "میں بدعات کو بڑے خوبصورت انداز جس مسلمانول کے سامنے چیش بدعات سے استعفار کا مقابلے۔ "میں بدعات کو بڑے خوبصورت انداز جس مسلمانوں کے سامنے چیش

کروں گا جنہیں دودین سمجھ کر انقیار کرلیں کے (طابا نکہ دہ گناہ ہوں گی گر چو نکہ لوگ اپی جہالت اور شیطان کے در غلانے کی وجہ سے ان کو دین سمجھے ہوئے ہوں گے اس لئے وہ )ان گناہوں پر استغفار نہیں کریں گے۔
کیو نکہ بدعت پر عمل کرنے والا آدمی اپنی جہالت کی دجہ سے اس بدعت کو حق اور درست سمجھتا ہے گناہ نہیں سمجھتا کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے تو بہ اور استغفار کرے (اور اس طرح آدمی گناہ کرنے کے بعد اس کو منانے کا تسخہ ب نے ہوئے بھی استعمال نہیں کرتا جس کے تھجہ میں شیطان کا مقصد اور ابو جاتا ہے)

بدعتی کے اعمال نامقبول ، (بدعت کے سلیلے میں) حدیث میں آتا ہے کہ بدعت کرنے ولاجب تک کہ اس بدعت کو چھوڑنہ دے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا لیعنی جب تک آدمی اس بدعت میں وتلار بتاہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر اس کو تواب نہیں دیتا۔

بدعات گناہوں کا راستہ حسن بھر گئی کہتے ہیں۔ میں نے سنا کہ شیطان نے کہا میں نے حضرت تحد علیقے کی امت کے لئے گناہوں کاراستہ ہموار کیا تکراس نے استغفار کے ذریعہ میری کمر توڑوی تکر پھر میں نے استغفار کے ذریعہ میری کمر توڑوی تکر پھر میں نے ان کے لئے ایسے گناہوں کاراستہ ہموار کرویا جن پر دہ اللہ ہے استغفار ہی نہیں کرتے اوروہ خواہشات بعنی بدعتیں م

بدعات تفساني خوابسول كانام الكسديث من آناب

میں آپ بعد اپن امت پر تمن باتوں کی وجہ ہے ڈرتا ہوں۔ نفسائی خواہشات کی گر اہی (آخر حدیث کی پیال نفس کی خواہشات پر عمل کرنے والوں ہے مر اوبد عت پر چلنے والے لوگ ہیں۔
ستاروں کا گرنا علا مت پیدائش حضرت عکر مہ ہے روایت ہے کہ جب آنخضرت علیج پیدا ہوئے اور شیطان نے ستاروں کا گرنا علا مت پیدا ہوائے ہو شیطان نے ستاروں کا ٹو ثنا شیطان کے نزدیک آنخضرت علیج کی متاروں کا ٹو ثنا شیطان کے نزدیک آنخضرت علیج کی متاروں کا ٹو ثنا شیطان کے نزدیک آنخضرت علیج کی سازوں کا ٹو ثنا شیطان کے نزدیک آنخضرت علیج کی بیدا اس کے کو تباہ کیوں نہیں کر ویتا (یہ س کر شیطان تنائی کی علامت تھا۔ شیطان کے نظرت جبا ) جب وہ آپ علیج اجتمال کے قریب بہنچا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبر کیل کو بھیجا جنہوں نے شیطان کے ایک شور کر داری جس ہو وہ کی اس جا کر گرا۔

شیطان کو آسمان ہے وحتکار ہونا صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ بعض علاء کا قول ہے کہ جب شیط نہلی کو آسانوں میں چنچے لوروہاں کی ہا تمیں من لینے ہے روک دیا گیااور انہیں باد بار کروہاں ہے بھگادیا گیا تو شیطانوں نے ابلیں ہے آکر اس بات کی فرطود کی۔ شیطان نے کہا معلوم ہوتا ہے و نیایی کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر اس نے شیطانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سیطان نے کہا معلوم ہوتا ہے و نیایی کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر اس نے شیطانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے پاس: بین کے ہر عد قے سے تھوڑی تھوڑی می اٹھا کر لا کیں (جب شیطان مٹی لے کر آئے تو) ابلیس ہر ہر مٹی کوسو نگھ کرد کیجنے لگا میاں تک کہ اس نے تہامہ ایمن کے کی مٹی سو تکہی۔اس مو نگھ کر اس نے کہا میاں (پیٹی اس علاقہ میں) کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ بعض صفر اس نے اس طرح اس بات کو آپ کی وادوت کے وقت کی بات تالیا ہے (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو آنخضر سے چاہتے کی وادوت کی خبر نہیں ہوئی تھی میاں تک کہ اس نے شیطانوں کی شکایت پر مختلف علاقوں کی شیاں مزگا کر سو تکھیں اور اس سے آپ کی وادوت کے متعلق معلوم ہواجبکہ تجیلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے ستاروں کو ثوشتے ہوئے دیکھا تو چونکہ اسے معلوم تھاکہ یہ ماہ مت نبی آخر الزمال کی پیدائش کی ہے۔ اس لئے اس نے دومرے شیطانوں کو خبر دی کہ وہ نبی پیدا ہو گئے ہیں) عراس اشکال کو دور کرنے اور دونوں روایتوں میں مطابقت پیدا کرنے کے لئے یہ کما جاسکتا ہے کہ اگر چہ ستاروں کا ٹوٹنا آنخضرت علی کی پیدائش کی علامت تھا گر اس سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ دلادت کس علاقے میں اور کس مقام پر ہوئی (اور شیطان نے اس روایت کے مطابق) مٹی موٹکھ کر آپ ایک کی جائے پیدائش کا بید چلایا۔ بعض علماء نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ یہ جو واقعہ گزراہ وہ آنخضرت میں کے وقت کا ہے۔ بلکہ جیسا کہ بیان ہو چکا بعض و دسرے علماء کے خیال میں یہ واقعہ آخضرت میں کہ میت (یعنی بوت ملنے) کے وقت کا ہے۔ بلکہ جیسا کہ بیان ہو چکا انوں میں چنچنے سے دوک دیا گیا) جیسا کہ یہ بحث آگے آگے گی۔ شروت ملنے) کے وقت کا ہے (کہ شیطان کو آسانوں میں چنچنے سے دوک دیا گیا) جیسا کہ یہ بحث آگے آگے گی۔ شاید یہ غلط فنمی راویوں کے آپس میں گڈٹہ ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔

ولادت عیسی اور شیطان کوروک بعض علاء ناس دوایت کواس طرح بیان کیا ہے کہ شیاطین پہلے ذہان میں آسان پر جایا کرتے تھے۔ بجر دنیا کے اس آسان سے اوپر دوسرے آسان تک بہنج جاتے تھے۔ جب حضرت عسیٰ کی پیدائش ہوئی توشیط اول کو آسان دنیا ہے اوپر جانے سے دوک دیا گیا۔ اب دہ صرف آسان دنیا ہی جس بہنج کر دہاں کی کچھ با تی من لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب آنخضرت عقط کی پیدائش ہوئی توشیاطین کو آسان دنیا میں جہنچ سے بھی کسی حد تک دوک دیا گیا۔ اب انہیں صرف بھی بھی اس کا موقعہ ملی تھا کہ آسان دنیا میں بہنج کر دہاں کی باتیں من سکیں۔ درند اکثر وہ آسان دنیا کے بینچ بی منڈ لے تے رہے اور ، باتیں سننے کی وشش کرتے۔ آخر جب آنخضرت بھائے کی بعث ہوئی (لیعنی آپ کو نبوت کی) تو شیاطین کو آسان دنیا میں جانے کی بعث ہوئی (لیعنی آپ کو نبوت کی) تو شیاطین کو آسان دنیا میں جانے ہوئی (ایعنی آپ کو نبوت کی) تو شیاطین کو آسان دنیا میں جانے ہے۔

جسے سے با سرو سارہ یا ہے۔ اور ہو ہیں نے اپنی کتاب الکوکب المیر فی مولد البشیر الذیر "میں حضرے ابن عب نے وہ بنائی کتاب الکوکب المیر فی مولد البشیر الذیر "میں حضرے ابن عب نے ان کی روایت نقل کی ہے کہ (پہلے زمانے میں) شیطانوں کو آسانوں میں جانے کی ممانعت تہیں بھی۔ چنانچہ وہ آسانوں کے اندر بہنی جاتے اور وہاں وہ باتیں می سے جو و نیا میں چیش آنے والی ہیں۔ پھر یہ شیاطین وہ باتیں کا ہنوں کو بتلادیتے (جن کے متعلق عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ غیب کی باتیں جانے ہیں) پھر جب حضرت عیمی کی بیدائش ہوئی توانسیں (اوپر کے) تین آسانوں میں جانے ہے روک دیا گیا ، حضرت وہب این متبہ کی روایت کی پیدائش ہوئی توانسیں چار آسانوں میں جانے ہے روک دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب آنخضرت سے اللے پیا ہوئے تو شیاطین کو تمام آسانوں میں جانے ہے روک دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب آنخضرت سے اللے پیا ہوئے تو شیاطین کی مناظم آسانوں میں جانے ہے روک دیا گیا اور فرشتے ان (آسانوں) کی حفاظت ستاروں ہے کرنے لگے۔ چنانچہ شیاطین میں سے اب جب بھی کوئی وہاں کی باتیں سننے کی کو سٹش کر تا ہے تواس کے شماب ٹاقب یعنی چنانچہ شیاطین میں سے اب جب بھی کوئی وہاں کی باتیں سننے کی کو سٹش کر تا ہے تواس کے شماب ٹاقب یعنی چنانچہ شیاطین میں سے اب جب بھی کوئی وہاں کی باتیں سننے کی کو سٹش کر تا ہے تواس کے شماب ٹاقب یعنی

آبِ ﷺ کی بعث کابیان ہے۔ طلورع ستارہ احمد بادر ہوں اور راہوں کو آنخضرت ﷺ کی ولاوت کی خبر تھی۔ چنانچہ حضرت حسان ابن ثابت ؓ ہے روایت کے کہ آنخضرت ﷺ کی ولاوت کے وقت ) میں سات آٹھ سال کالڑکا تھالور جو کچھ و کھیا اور سنتا تقااس کو سجھتا تھاای زمانے میں میں نے ایک ون شج کے وقت بیڑب ( میخی مدینے ) میں ایک بمودی کو و یکھا جو ایک او نچے ٹیکرے پر چڑھ کر جاآرہا تھالور میوو یوں کو پیکر رہا تھا۔ لوگ (اس کی آواز س کر)اس کے پاس جمع ہو گئے اور یو جھنے گئے کہ کیابات ہو گئی (کیوں چڑرہاہے) اس بمودی نے کہا۔

ستارے مارے جاتے ہیں۔اس سلسلے میں جو منروری تفصیل اور تشریکے ہوہ اس باب میں ذکر ہوگی جس میں

احمہ کا متارہ طلوع ہو حمیاادر اس کے ساتھ ساتھ وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ (ی) کیونکہ بعض قدیم كتابول ميں اس رات ميں اس ستارے كا طلوع ہو نار سول الله عليقة كى بيد ائش كى علامت كے طور برذ كر تھا۔

ان حضرت حسان ابن ثابت کے متعلق آگے بیان آئے گاکہ (اسلام قبول کرنے ہے پہلے) جاہلیت کے دور میں انہوں نے ساٹھ سال گزارے۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد بھی اتنے ہی سال (لیعنی ساٹھ سال زندہ رہے۔اس طرح ان کی کل عمر ایک سوجیں سال کی ہوئی )اس طرح ان کے باپ، دادااور پڑ دادا کی عمریں مجھی اتنی

ا تنى بى ( يعنى ايك سوبيس سال كى) مو تيس-

شاعر اسلام کی عمر و جسمانی خصوصیات .... بعض مور خین تکھتے ہیں کہ حضرت حسال اوران کے باپ داوا کے سوا (تاریخ میں) سے دوسرے کسی آومی کاذ کر نمیں ہے جن کی اولاد در اول دیالکل برابر عمریں ہوئی ہول (حضرت حمان ابن ٹابت مشہور صحابہ میں ہے ہیں اور انکو شاعر اسلام کما جاتا ہے جن کی تعتیں اور آتخضرت الليك كي شاك مين تصيدے مشهور بين) حضرت حمال ( كے بارے مين مشهور ہے كہ ال كي زبال بہت میں تھی یمال تک کہ وہ) اپنی زبان سے اپنی ناک کا بائسہ چھولیا کرتے سے (جبکہ عام طور پر آومی کے لئے سے نا ممكن ب)اى طرح ان كے بينے ، باپ اور دادا ( بھى ائي زبان سے ناك كابانسہ چھولياكرتے تھے)۔ ستار واحد اور موسی معرت کعب این احبارے روایت ہے کہ میں نے توریت میں پڑھاہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسی کو آنخضرت علی کاواوت کے وقت کی خبر دے دی تھی اور حضرت موسی نے اپنی قوم (معنی ی اسرائیل) کواس کی اطلاع دیے دی تھی کہ:۔

يهود اور ولادت نبوي كي نشاني ... تهار ، تهار ، تهار ، جو مشهور چك دار ستاره هي اور جس كا فلال نام هي جب وہ حرکت میں آئے گاور اپنی جگہ ہے سر کنا شروع ہوگا تو وہی وقت رسول اللہ ﷺ کی پیدائش کا ہوگا۔ (ی) بے خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے آئے تھے (اور اس طرح بنی اسرائیل کو مجھی اً تخضرت عَنْكُ كَي ولادت كاوفت ليني اس كي علامت معلوم تهمي)\_

حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی (عالم) کے میں رہتا تھا۔ جب دہ رات آئی جس میں آنخضرت تلطی بیدا ہوئے تووہ قریش کی آیک مجلس میں جیٹیا ہوا تھا۔اس نے کہا۔

"كياتمارے يمال آج كوئى بحد بيدا بواہے"؟

حضور عليه كاولاً ووده نديينا تهي علامت .... لوكون نه كماكه جمين تومعلوم نهين ميودي نه كما "میں جو پڑھ کہنا ہوں اے اچھی طرح س لو کہ آج اس آخری امت کا تی پیدا ہو گیا ہے۔ (ی)اور قریش کے لوگووہ تم میں ہے ہے (مینی قریش ہے)اس کے مونڈھے یر (ی) بینی مونڈھے کے پاس ایک علامت (ایعنی مر نبوت) ہے جس میں بہت زیادہ بال ہول سے ایعنی اسے مسلسل اور تھنے بال ہیں جیسے گھوڑ ہے کے ایال میں ہوتے ہیں۔(ی)اور یہ نشان مر نبوت ہے (ی)جو نبوت کی علامت اور دلیل ہے (ووسر ی علامت اس بے کی رہ ہے کہ )وہ دورات تک دودھ نہیں ہے گا۔ رہ باتیں اس کی نبوت کی علامتوں کے طور پر قدیم كتابول مين ذكر بين\_

(ی) دودن تک دودھ نہ پیناعالیا کی بیاری وغیرہ کے سبب ہوگا۔ (اس پارے میں) حافظ ابن حجر نے آب علی کے دودن تک دودھ نہ پینے کی دجہ رہ بیان کی ہے کہ جتات میں سے کمی عفریت نے آپ کے منہ پر اپنا ہاتھ دکھ وہا تھا۔

مہر نبوت کی یہودی عالم پر ہیں۔ کہ اجاتا ہے کہ جب یہودی نے یہ بات بتلائی تو قریش کے لوگ فورا جگی ہے اٹھ گئے۔ وہ سب یہودی کی بات من کر بہت جبر ان ہور ہے تھے۔ جب وہ لوگ اپ گھر ول ہیں پہنچ تو ان ہیں ہے ہر ایک نے اس بات کا تذکرہ اپ گھر والوں ہے کیا گھر والوں کو چو فکہ حضر ت عبداللہ کے یہاں ہیا ہونے کی خبر ہو چی تھی اس لئے ) انہوں نے اپ مر دوں کو بتلایا کہ آجرات تو عبداللہ ابن عبدالمطلب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام انہوں نے تحدر کھا ہے۔ اب یہ قریشی پھر لمے اور سب یہودی کے پاس کی یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام انہوں نے تھرر کھا ہے۔ اب یہ قریشی پھر ملے اور سب یہودی کے پاس کی جہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں (یعنی قریش ہوں) ایک لڑکا پیدا ہوا ہے (یمودی پہلے ہی جاتا تھا اور اس کے یہ قرار اپنی بات کی تصدیق کر نے کہاں اور گئی تھر اس کے باس کے اس کے کو دیکھ اور اپنی بات کی تصدیق کر نے کہاں میں اس کے کہا ہو گئی کی والدہ (حضر ت آمنہ ) کے پاس لائے۔ یمودی نے کہا کہ فراس نے کہو تو کہ کہا ہو گئی کہا ہو گئی ہوں نے کہا کہ خور اس کے بوش ہو کہ گر بڑا۔ جب اس کی کمر کھول کر دیکھی۔ یہودی کی جسی دکھلا ہے۔ حضر ت آمنہ نے کے کو کہٹرے سے ذکالا تو ان لوگوں نے آپ کی کمر کھول کر دیکھی۔ یہوت کی وجہ سے نکالا تو ان لوگوں نے آپ کی کمر کھول کر دیکھی۔ یہوت کی وجہ بیت کی وجہ سے نکالا تو ان لوگوں نے آپ کی کمر کھول کر دیکھی۔ یہوت کی وجہ بیت کی وجہ سے نکالا تو ان لوگوں نے آپ کی کمر کھول کر دیکھی۔ یہوت کی وجہ بیت کی وجہ بیت کیا ہوگیا تھا اس نے جواب دیا :۔

("میں اس نم میں بے ہو تن ہو کر گر پڑا تھا) کہ بنی امر اکیل میں ہے (لیعنی میری قوم میں ہے) نبوت ختم ہو گئی، کیا تم اس بات پر خوش ہو۔ قریشیو! قسم ہے خدا کی کہ میہ شخص تم پر ذبر دست نلبہ حاصل کر لے گالور اس کی شہرت مشرق ہے مغرب تک مجیل جائے گی'۔

قر کیش میں ولادت سیمیر کا املان (ن) ماہمہ داندی ہے دوایت ہے کہ کے میں ایک یمودی رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اس دن کیتن اس وقت جبکہ رسول اللہ ملکے پیدا ہوئے تو اس سے پہلے کہ قریشیوں کو آنحضرت میں کے در موتی اس میں دی نے قریشیوں سے کہا۔

"اے قریش کے لوگو! آج دات تمہارے اس علاقے میں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے "۔

اس کے بعدوہ قریش کے گھر انوں میں (بچے کے متعلق معلوم کرنے کے لئے) پھرنے لگا گمراہے گھے بتہ نہ چل سکا۔ آخر (گھومتے گھومتے)وہ عبدالمطلب کی مجلس میں پہنچ گیا۔ وہاں بھی اس نے (بنچ کے متعلق) شعلق کی تواس کو ہلایا گیا کہ ابن عبدالمطلب یعنی حضرت عبداللہ کے یمال ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس میعودی نے (یہ سفتے ہی) کما کہ توریت کی تشم دہ اس امت کا نبی ہے۔

شامی بہوری کی پیشینگوئی ... (ای طرح کا ایک اور دانعہ ہے کہ) متر ظهران کے مقام پر ملک شام کا ایک بہودی رہتا تھا جس کا نام عیص تھا۔ اس کو اللہ تعالی نے زبر دست علم دیا تھا۔ وہ ہر دفت ایک عبادت گاہ میں رہتا تھا جو ای کی تھی۔ دہ جب بھی کے آتا تولو کو ل سے ملتا اور کہتا :۔

"بت قریب زمانے میں تمہارے در میان ایک بچہ پیدا ہوگا اور سارا عرب اس کے راستے (لیمنی وین) پر چلے گا(ی) اور اس کے سامنے ذلیل اور بست ہو جائے گا۔ وہ جم کا بھی یعنی اس کے شرول اور علاقول کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یک اس کا ذمانہ ہے جواس کو لیمنی اس کی نبوت کے ذمانے کو پائے گا اور اس کی ہیروی کرے گا دہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ (ی) جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے (وہ اس کو حاصل ہوگی) اور جو فخص

اس کی نبوت کازمانہ یائے گا تحراس کی مخالفت کرے گادہ انیے مقصد اور آر: دول میں ناکام ہوگا"۔

چنانچہ کے میں (اس زمانے میں) جو بھی بچہ پیدا ہو تادہ اس کے بارے میں تحقیق کر تالور کہتا کہ ابھی دہ بنیں پیدا ہوا۔ آخر جب دہ صبح ہوئی یعنی دہ دفت آیا جس میں کہ آنخضرت علی پیدا ہوئے تو عبد المطلب (اپنے گھرے) نظے اور عیص کے پاس آئے اور اس کی عبادت گاہ کے در دازے پر پہنچ کر انہوں نے اس کو آواز دی۔ میں سے بو تھا کہ دی۔ عیص نے بو چھا کون ہے ؟ انہول نے کہا کہ میں عبد المطلب ہول۔ پھر انہوں نے اس را بب سے بو تھا کہ اس نے کہا۔

عیص بیودی کی تقید لی و لادت .... تم اس کے باب بی ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کے بارے میں میں میں می بارے میں میں تم سے کما کر تا تھا۔ اور دہ ستارہ (ی) جس کا طلوع ہو نااس بچے کی پیدائش کی علامت ہے آج رات نکل آیا ہے اور اس کی علامت سے مجمی ہے کہ اس وقت اس بچے کو ور د ہورہا ہے۔ یہ تکلیف اسے تین دن رہے گی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہوجائے گا۔ ("اس کی تفصیل آگے آر ہی ہے)۔

بعض مور خین یہ کہتے ہیں کہ عیص یہودی کے پاس آنے والے آدمی (عبد المطلب کے بجائے)
آنخضر ت علی ہے والد عبد اللہ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضر ت عبد اللہ کی وفات اس وقت نہیں ہوئی تھی جبکہ آنخضر ت عبد اللہ کا انتقال ہوااس ہوئی تھی جبکہ آنخضر ت علی کا انتقال ہوااس سلطے کی تفصیل بحث گزر چکی ہے)۔ (ی) ثمایہ یہ بات مانے والے لوگ اس بناء پر ایسا کہتے ہیں کہ را ہب سے جب پر چھا کی اس بناء پر ایسا کہتے ہیں کہ را ہب سے جب پر چھا کیا کہ تم اس نے متعلق کیا کہتے ہو تواس نے بیما جملہ یہ کماکہ تم اس کے باب ہی ہو سکتے ہو۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں۔ (راہب نے جو یہ بات کی کہ وہ بچہ نین دن تک تکلیف میں رہے گااس کی تفسیل یہ ہے کہ)(ی) آپ نے تین رات تک دودہ نہیں پیا(اس بارے میں ایک قول یہ بھی گزر چکا ہے کہ پیدائش کے بعد آپ نے دورات تک دودہ نہیں پیا۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ) یہ ردایت اس قول کے خلاف نہیں ہو تا ہے)۔

عبیم سے عبد المطلب کی ملاقات ... (جولوگ یہ مانے ہیں کہ داہب کے پاس جانے والے حضرت عبد مستح اور دلیل ہے کہ راہب نے کہ ماتھا کہ تم اس کے باپ بی ہو سکتے ہواس پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہ اہب کے اس قول سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ وہاں جانے والے آنخضرت بھائے کے والد بعن عبداللہ می سنے کیونکہ (عربوں کے قاعدے کے مطابق) عبدالمطلب کو بھی آنخضرت بھائے کا باپ بی کہا جاتا تھااس طرح آنخضرت بھائے کو عبدالمطلب کا بیٹا کہا جاتا تھا جیسا کہ پہلے بیان ہو دیکا ہے آنخضرت بھائے نے خود ایک موقعہ پر فرمایا کہ جس عبدالمطلب کا بیٹا ہوں (کیونکہ عرب میں اکثر وادا کو بھی باپ اور پوتے کو بیٹا کہا جاتا ہے) موقعہ پر فرمایا کہ جس عبدالمطلب کا بیٹا ہوں (کیونکہ عرب میں اکثر وادا کو بھی باپ اور پوتے کو بیٹا کہا جاتا ہے) ماراتہ اعلم

 عمر مبارک کی پیشینگونی ..... "اگراس کی عمر لمی ہوئی تو بھی ستر سال تک کی نہیں ہوگی بلکہ اس سے پہلے ہی اکشور (۱۲) سال یاتر یسٹور (۲۱) سال یاتر یسٹور (۲۱) سال یاتر یسٹور (۲۱) سال یاتر یسٹور سال یاتر سال یاتر سال کی احمال کی احمال کی دیادہ سے ذیادہ عمر ہوگی (مینی میں سال کی احمال کی احمال کی احمال کی بین اسٹور کی میں اس کی پیدائش کے وقت و نیا کے بت ٹوٹ کر کر گئے ہیں "۔

ان بارے میں ایک دوایت بچھلے صفحول میں گزر چکی ہے کہ و نیا کے بت آنخضرت پیٹے کے حمل کے وقت ٹوٹ کر گرے ہیں (جیساکہ قدیم کمایوں میں آپ پیٹے کی پیدائش کی علامت کے طور رکھا ہوا تھا) نیز ای سلسلے میں یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ بتول کے دومر تبہ ٹوٹ کر گرنے کو مان لینے میں بھی کو ئی اشکال نہیں ہے (کیو نکہ اس طرح دونول روایتیں درست ہوجاتی ہیں کہ و نیا کے بت آپ پیٹے کے حمل کے وقت بھی ٹوٹ کر گرے اور پھر دوسر می مرتبہ آپ پیٹے کی ولادت کے وقت ٹوٹ کر گرے)

ولادت پر بتوں کاڈوال ... مدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسی کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ کے موادیا کی دہ ساری چیزیں جو معبود کی حیثیت سے پوجی جاتی ہیں ،اس طرح گر پڑی تھیں کہ ان کے سر ذمین پر تھے اور وہ حبدہ کی تیا حالت میں ہو گئیں اور اس کیفیت کود کھے کر شیطان گھیر ااٹھا تھا۔

شیاطین کی جیر انی .... چنانچ حفزت وہب این مبتد ہے روایت ہے کہ جب دہ رات آئی جس میں حفزت نیستی پیدا ہوئے تو دنیا کے سارے بت سر کے نگ او ندھے ہو کر ذمین پر گر بڑے (لینی جیسے بحدہ کی حالت میں انسان اپناسر ذمین پر رکھ دیتا ہے لوگ یہ دکھے کر ان کو اٹھانے کی کوسٹش کرنے گئے ) گار جب بھی دوا اُھا کر سید ہے کے جاتے تو وہ پھر گر پڑتے تھے۔ یہ کیفیت دکھے کر تمام شیاطین جیر ان و پر بیتان تھے گر انسیں اس کی وجہ سید سے کئے جاتے تو وہ پھر گر پڑتے تھے۔ یہ کیفیت دکھے کر تمام شیاطین جیر ان و پر بیتان تھے گر انسیں اس کی وجہ رائش کی پیدائش کی خبر ) نہیں تھی۔ دوسب ابلیس کے پاس فریاد نے کر گئے (گر اس وقت تک اے بھی اس بات کی وجہ معلوم نہیں تھی اس لئے )وہ ساری دنیا میں گھومالور پھر (اس کا سب معلوم کرنے کے بھی ان شاطین کے ہاں واپس آگر بولا کہ۔

میں نے ایک بچہ (لینی حضرت عیسیٰ کو) دیکھا جے فرشتے گھیر ہے میں لئے ہوئے ہیں اس لئے میں اس کے پاس نہیں بہنچ سکا۔ میرے اور تم سب کے لوپر کوئی نی انتا بھاری نہیں ہوا جتنا یہ ہے۔ میری آرزوہے کہ جتنے آد میوں کوود ہدایت پر لور سید ھے راہتے پر لگائے میں ان سے ذیادہ آد میوں کو گمر اہ کر دوں ''۔

(جیسا کہ بچپلی دوایت میں آنخفرت کے کا وادت کے وقت دنیا کے بتوں کے ٹوٹ کر گرنے ہے متعلق معلوم ہواس کے بارے میں جوا ختلاف ہاں کاذکر کرتے ہوئے مؤلف اپی دائے ظاہر کرتے ہیں کہ استعلق معلوم ہواس کے بارے میں جوا ختلاف ہاں کاذکر کرتے ہوئے مؤلف اپی دائے ظاہر کرتے ہیں کہ آئے خضر سے علی کے خصوصیت سے کہ دنیا کے بت آئے کفر سے علی کے وقت اور دومری مرتبہ آپ کی ولاوت کے وقت اور دومری مرتبہ آپ کی ولاوت کے وقت اس کا مطلب ہے کہ اس بارے میں آنخفرت علی کی خصوصیت بتوں کا آپ کے حمل کے وقت کرنا تھا کیونکہ ولادت کے وقت تو حضر سے علی گئے بھی دنیا کے بت گرے تھے۔ گر علامہ سیوطی نے اپی کرنا تھا کیونکہ ولادت کے وقت تو حضر سے علی کے لئے بھی دنیا کے بت گرے تھے۔ گر علامہ سیوطی نے اپی کتاب "خصائص صغری "میں لکھا ہے کہ یہ آنخفر سے علی کی خصوصیت تھی کہ آپ کی پیدائش کے وقت و نیا کے بت کر بڑے تھے (گر جیسا کہ بیان کیا گیاونیا کے بت مصر سے بھی کی پیدائش کے وقت بھی گرے تھے) اس کے بت گر بڑے تھے (گر جیسا کہ بیان کیا گیاونیا کے بت مصر سے بھی کی پیدائش کے وقت بھی گرے تھے) اس کے بت گر بڑے تھے (گر جیسا کہ بیان کیا گیاونیا کے بت مصر سے جسمی کی پیدائش کے وقت بھی گر ہے جمل کے وقت کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کے دوست شیس کیا جاسکا۔ (ہاں اگر آپ کے حمل کے وقت

بنول کے گرنے کو آپ کی خصومیت کہا جائے تو سیح ہوگا کیونکہ حمل کے وقت صرف آپ ی کے لئے بت گرے تنعے۔حضرت عیسی کے حمل کے وقت ایسا نہیں ہوا تھا)۔

و بوار کتبہ کا اعلان ولادت. عبد المطلب سے دوایت ہے کہ میں کیے میں تھاا جاتک میں نے دیکھا کہ کعبہ کے بت اپنی جگہوں سے کر پڑے اور سجدے کی سے حالت میں زمین پر او ندھے ہوگئے۔ ساتھ بن میں نے کیبے کی دیار میں سے آنے والی ایک آواز سن جو کہ رہی تھی کہ وہ محبوب غدا پیدا ہو گئے جن کے ہاتھوں کفار ہلاک ہوں گئے اور جو اوگوں کواس خدا کی عبادت کا حکم ویں گے جو سب پچھ حاستے والے سے باک کر ویں گے اور جو اوگوں کواس خدا کی عبادت کا حکم ویں گے جو سب پچھ حاستے والاسے۔

' یہ وردوایش گزری ہیں۔ ایک میں ہے کہ آنخضرت بڑنے کی پیدائش کے وقت ابلیس جب شخیق کے لئے کہ میں اکثر کے وقت ابلیس جب شخیق کے لئے کہ میں پہنچا تووہ آنخضرت بڑنے کی آخر ای وقت الله تعالی نے جر کیل کو بھیجا جنہوں نے ٹھوکر مار کراہے آپ کے پاس سے دور کر دیا۔ دوسری روایت جھٹرت میں بنے متعلق ہے کہ جب ابلیس تحقق کے لیے دبال پہنچا تو حضرت میں گا کے جارول طرف فرشتول کے گھیرے کی وجہ سے دوان کے قریب

میں جاسکا)۔

شیطان کی ہے چینی ....اس پر بیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق توشیطان نے یہ کہا کہ بیں ان کے قریب بہنچا تو جر کیل ان کے قریب بہنچا تو جر کیل ان کے قریب بہنچا تو جر کیل نے ٹھو کر مار کر دیا ( تو حضر ت نعیسیٰ کے مقابلے میں دہ آنحضر ت تیلیٰ کے قریب کیمے بہنی کے مقابلے میں دہ آنحضر ت تیلیٰ کے قریب کیمے بہنی سکا کے فکر اگر اے دہاں ہے ہمنا دیا گیا گر قریب بہنچ ہی تہیں سکا

اس کاجواب ہے کہ ممکن ہے کہ آنحضر تھے تھے کہ آنکے جا اس کے جم اطر کے قریب جن جا اور حفرت عسی کے قریب بنی کئے گاکہ ہے جہ اطر کے قریب بنی جا اور حفرت عسی کے قریب بنی کئے گاکہ ہے مراد ہو جہ الن کے جہم کے قریب نہیں بنی سکا اس طرح دونوں دوایتوں ہے مطلب ایک بی نکے گاکہ الجیس نہ حفرت عسی کے جہم کے قریب بنی سکا اور آنکوں دوایتوں ہے جہم مبارک کے قریب بنی سکا الجیس نہ حفر ترین اور میں ایک اشکال اور پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سوائے مریم اور ان کے بیٹے رکھی کے ایس سلط میں ایک اشکال اور پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سوائے مریم اور ان کے بیٹے رہیئی کے کوئی بچہ ایس ایک اشکال اور پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس سے کہ وہ جینی بلد کر وہ تا تہ ہو گائی ہو ایس کے پود وہ تا ہے ہو گور ابعد بھی جو دو تا ہے وہ شیطان کے چھونے کی وجہ ہے ہیں دو تا ہے اس سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مریم اور حضرت علی کے خضرت مریم اور خضرت علی کا پھونا ثابت ہوتا ہے جن میں آئے خضرت نہائی کے جھونے کی وہ ہے ہی ہوں پر فضیات حاصل ہے۔ اور حضرت مریم کا دار حضرت مریم کی دوالدہ کے اس قول کی وجہ سے تعال جو انہوں نے دعا کہ شیطان کے چھونے کے شیطان کے چھونے کے دار حضرت مریم کی دوالدہ کے اس قول کی وجہ سے تعال جو انہوں نے دعا کہ شیطان کے چھونے کے شیطان تعین سے (بچاؤ کے داسطے) تیری پناہ طور پر حضرت مریم پر پڑھا تھا کہ ) میں مریم کی دوالدہ کے اس قول کی وجہ سے تعال جو انہوں نے دواسے کی بہہ کو دیس میں گائی ہوں۔

حضرت عیستی کا استناء ....ای طرح ایک روایت میں ہے کہ سوائے عیسٹی ابن سریم کے ہر ابن آدم ( مینی

آدمی) کے پہلومیں اس کی پیدائش کے وقت شیطان اپنی انگیوں ہے کچو کے لگا تا ہے وہ جب (عیسائی کے) کچو کے ہرنے کے لئے گیا تو وہ چوٹ اس پروے میں لگی جو اس ہے حف ظنت کے لئے ان کے اوپر ڈھک دیا گیا تھا۔)۔ ی۔

اس سے مرادوہ جملی ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہو تا ہے۔ غالبًا اس حدیث میں پہلوہ مراد بایاں پہلوہ (جس طرف دل ہو تا ہے اور جس میں وہ سیاہ دانہ لیعنی شیطان کا حصہ اور شمکانہ ہو تا ہے جس کا بیان گزر چکا ہے)۔

طرف دل ہو تا ہے اور جس میں وہ سیاہ دانہ لیعنی شیطان کا حصہ اور شمکانہ ہو تا ہے جس کا بیان گزر چکا ہے)۔

(اس حدیث ہے جبی بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانول میں شیطان کے قریب آنے اور کچو کے

لگانے ے صرف حضرت عیسی ہے ہیں یمال تک کہ آنخضرت علی بھی نہیں ہے)

ای طرح دعزت قرادہ ہے۔ کہ سوائے دین اسلام میں اور ایست ہے کہ سوائے دعزت عین اور دعزت مریم ہے ہو بیچ کے پہلو میں شیطان اپنی انگیوں سے کچو کے لگا ہے۔ ان دونوں کے اوپر ( پینی حضرت عینی اور دعزت مریم ہی ہی اللہ تعالی نے ایک پردہ تان دیا تعالی لئے شیطان کے کچو کے اس پردے پر گئے ان دونوں تک اس کا کوئی اثر نہیں پہنچا۔ (اس حدیث سے بھی یہ خصوصیت صرف عینی اور مریم ہی کی می معلوم ہوتی ہے میں ان کہ آنخضرت مینی کھی نہیں تھی) یمال بھی غالباً پردے سے مرادوہی جھی ہے لیکن ہو سکتاہے جھی کے علاوہ کوئی اور پردہ مراد ہو ( جس سے اننہ تعالی نے ان کی حف ظرت فرمائی)۔

ایکن ہو سکتاہے جھی کے علاوہ کوئی اور پردہ مراد ہو ( جس سے اننہ تعالی نے ان کی حف ظرت مارے انبیاء علیم السلام پردائش کے وقت عینی جس طرح شیطان کے کچوکوں سے محفوظ دہے ای طرح سارے انبیاء علیم السلام محفوظ دہے ای طرح سارے انبیاء علیم السلام محفوظ دے ( جس سے دہ ایک خرج سے انہ تعالی نے اس سے بچایا۔ چنانچے اب یہ اشکال ختم ہو گیا کہ یہ دوسرے تمام انبیاء کے مقاطع میں نہ صرف حضرت عینی کی خصوصیت تھی بلکہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کو انٹہ تعالی نے اس سے بچایا۔ چنانچے اب یہ اشکال ختم ہو جو تاہے کہ خصوصیت تھی بلکہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کو انٹہ تعالی نے اس سے بچایا۔ چنانچے اب یہ اشکال ختم ہو جو تاہے کہ نہ سے بھیا۔ چنانچے اب یہ انہ ان مالیہ تعالی نے اس سے بچایا۔ چنانچے اب یہ انہاں ختم ہو جو تاہے کہ نہ سے بیا۔ چنانچے اب یہ انہاں ختم ہو جو تاہے کہ اس معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کو انٹہ تعالی نے اس سے بیا۔ چنانچے اب یہ انہاں ختم ہو جو تاہے کہ اس سے بیا۔ چنانچے اب یہ انہاں ختم ہو جو تاہے کہ انہاں ختم ہو جو تاہے کہ انہ نہ خالیہ کردہ میں مورک کی سے بیا۔ پر انہ کی ان ان مالیہ کے ایک کی ان انہ خالیہ کی دورک کے انہ کو میں مورک کو تاہ کردہ کی مقاطع کی دورک کے تاہ کی کو تاہ کے دورک کیا۔ پر انہ کی کی دورک کے تاہ کی کی کی کی کے تاہ کی کو تاہ کے تاہ کی کردہ کردہ کی کردہ کی کردہ کی کردہ کی کردہ کی کردہ کی کردہ کردہ کی کردہ کردہ کی کردہ کردہ کی کردہ کی کردہ کی کردہ کی کردہ کی کردہ کی کردہ کردہ کی کردہ کردہ کردہ کی کر

اس خصوصیت اور حفاظت میں حضرت عیسی آنخضرت الله علی ہوئے ہے جہوئے ہے جبکہ رسول الله علیہ تمام نبیوں میں افضل ہیں) گرید بات الی ہے جس کا تعلق دیھنے سے نبیس ہے (اب یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ مجامد کی اس حدیث کو مان لینے کے بعد ان حدیثوں کے متعلق کیا کہا جائے گاجن میں یہ خصوصیت صرف حضرت

عیسیٰ کی بیان کی گئی ہے۔ اس کاجواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ) مجاہد کی اس روایت کو مان لینے کے بعد ان احادیث سر متعلق جن میں صرف حصرت عیسیٰ اور ان کی وال میکوز کر سر کیا ہوا پڑھا کی سرخینسر پر سائٹیں نہ اس

کے متعلق جن میں صرف حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کا ذکر ہے یہ کما جائے گاکہ آنخنسرت علیہ نے بیداس وقت فرمایا جب آپ کو بیر بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ تمام انبیاء حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کی طرح ہیں (اور

شیطان کے کچوکول سے محفوظ رہے ہیں۔ بعنی اس بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعد میں دی)۔

بے کی شیطان سے حفاظت کی وعلی کرشتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی مجی بچہ پیدائش کے وقت شیطان کے کچوکول سے محفوظ نہیں رہتا) مگر ان روایتول سے قاضی بیضادی کے بیان کی تردید ہوتی ہے جس میں انہوں نے ایک حدیث ہی کی بنیاد پر (بیچ کے شیطان سے محفوظ رہنے کے متعلق لکھا ہے کہ آنخضرت میں انہوں نے ایک حدیث ہی کی بنیاد پر (بیچ کے شیطان سے محفوظ رہنے کے متعلق لکھا ہے کہ آنخضرت میں انہوں نے فرمایا:۔

"جب كوئى فتخص الى يبوى كياس بم يسترى كے لئے جائے اور بيدوعا يڑھے" اللهم جُنْسَا النَّهْ عِلَانَ وَجَنَبْ النَّهْ عَلَانَ وَجَنَبْ النَّهْ عَلَانَ مَارْزَ فَيْسَا

" نینی اے اللہ! ہمیں شیطان سے شخفو ظار کھئے اور جو پڑھ تو ہمیں عطافر مائے اس سے شیطان کو دور ر کھئے" اگر اس ہم بستری کے نتیج میں ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو شیطان بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا

132

(اس مدیث ہے ایک طرف تو معلوم ہوا کہ ہم بستری کے وقت میہ دعا پڑھنی چاہئے۔ دومرے میہ معلوم ہوا کہ اس طرح بچہ شیطان کے بچو کول اور نقصان پہنچائے ہے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جبکہ بچھلی احادیث ہے معلوم ہوا تھا کہ کوئی بھی بچہ شیطان ہے محفوظ شیس رہتا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کتے ہیں کہ )اس ہے مرادے کہ صرف وہ بچہ (جس کے حمل کے وقت یہ و عابڑھی گئی تھی) محفوظ رہے گااس کے علادہ دومرے بچے محفوظ شیس رہیں گے (کویا قدرت کا اصول تو بھی ہے کہ ہر بچے کو شیطان پریشان کرتا ہے گر اللہ تعالیٰ نے اس سے بچاؤی تد ہیر اور علاج بھی ہتا اویا ہے جو بھی دعا ہے جس کا اور ذکر کیا گیا ہے)۔

بچھلے صفحات میں گرر نے والی عدیت سے معلوم ہوا ہے کہ شیطان آنخفرت بیا ہے قریب نہیں پہنچ سکا تفا (کیونکہ حضرت جرئیل نے اس کو ٹھو کرمار کر دور کر دیا تھا) حالا نکہ بچھلے صفحات میں ہی حافظ ابن ٹجر ایک روایت گزر چکلے مناوت میں ہی حافظ ابن ٹجر کی ایک روایت گزر دور است تک دورہ نہیں پیا تھا کیونکہ جنات میں سے ایک عفریت نے وہ اس لینے کی صورت میں یہ کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے خاص عفریت نے آپ بھیل کو اللہ حضرت بھیل کے قریب آنے سے روکا گیا ہو (جبکہ آپ بھیل کے منہ پر ہاتھ رکھنے واللہ البیس نہیں بلکہ جنات میں سے ایک عفریت تھا)

کئے دنیامیں آنے کے باوجود)اس کو دنیا کی بلاؤلور مصیبتوں میں سےاس کا حصہ مل گیا۔ <u>والسَّلَامُ علی کی تفسیر . ...اس کے ب</u>عد علامہ ابن عربیؒ حضرت عیسی کے متعلق اس آیت کے بارے میں کہتے میں (جس میں حضرت عیسی نے اپنے متعلق کہاہے) میں (جس میں حضرت عیسی نے اپنے متعلق کہاہے)

ہے اور وہ رونے لگتا ہے۔ اب اگر وہ (ای وقت اس ٹھنڈک کی تکلیف سے)مر میا تو کویا (اتنے تھوڑے وقت کے

میرت طبید أردو رین مدر مرس رورم نی رو والسلام علی یوم ولدِت (پ۲۱سوره مریمن ۱) آسست

ترجمہ: اور جھ پر (اللہ کی جانب سے)سلام ہے جس روز میں پیدا ہوالور جس روز میں مرول گالور جس روز قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤل گا۔

کہ اس کے معنی یہ بیں کہ اس شیطان سے حفاظت اور بیاؤجو بیجے کی پیدائش کے وقت اس کے کچو کے لگانے پر متعین ہے جبکہ بچہ باہر آجانے کے بعد اس کے کچو کول سے چیخا ہے (چنانچہ ای حفاظت اور سلامتی کی وجہ سے دہ شیطان کے کچو کول سے محفوظ رہے اور )روئے نہیں کہ جب دہ مال کے پیٹ سے باہر آئے توز مین م آ کراللہ کے حضور میں تجدہ کی حالت میں واقع ہوئے۔

بحالت سجد<u>ہ ولاوت</u> ...ابعلامہ ابن عربیٰ کی بیات قابل غور ہو گئی کیونکہ ای قول کے شروع میں وہ بیا كه يك بين كه پيدائش كودنت يج كرون كاسبب يه كه اس كومال كرحم اوراس كى آرام ده كرمى سے جدائی کا صدمہ ہوتا ہے اور او حروہ ٹھنڈک کی تکلیف محسوس کرتا ہے (جب کہ آخریس وہ حضرت عسی کے تہ رونے کا سبب سے بتلاتے ہیں کہ وہ شیطان کے پچوکول سے محفوظ رہے ہے۔اس طرح سے دونول باتیں ایک دوس سے کے خلاف ہو کئیں)۔

علامداین عربی نے اپناس قول میں کہاہے کہ عیسی الل کے بیث سے نکل کر مجدے کی حالت میں زمین پرواقع ہوئے۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ آنخسرت علی کا پیدائش کے بعد تجدے کی حالت میں زمین پر واقع ہوناصرف آپ کی خصوصیات میں سے مہیں تھاواللہ اعلم

بت کے پیٹ سے اعلان ولادت (اصل بیان سے چل رہا ہے کہ آنخفرت عظیے کی پیدائش کے وقت و نیا کے بت اوندھے ہو کر گر پڑے تھے اس کے متعلق مزید لکھتے ہیں کہ) کما جاتا ہے کہ قریش کی ایک جماعت جس میں ورقہ ابن نو قل۔ زیر ابن عمر و ابن تقبل اور عبد اللہ ابن جش بھی تھے ایک بت کے یاس آیا کرتے سے ، حس رات میں آنخفرت ملط پیدا ہوئے اس رات میں جب بیالوگ دہاں چنچنے توانہوں نے دیکھا کہ وہ بت او ندھے منہ بڑا ہوا ہے۔ان لو کول کو یہ بات بہت بری لکی اور انہوں نے جلدی ہے اس کوا تھا کر سیدھا کیا تحر پھر وہ ای طرح بالکل الٹا ہو کر گر گیا۔ انہوں نے پھر تیسری دفعہ اس کو سیدھا کیا تکروہ بت تیسری دفعہ بھی او تدھا ہو كر كر كيا۔ (اب ان لوكول كويہ بات اہم معلوم ہوئى اور )انہول نے كماكہ بيہ توكوئى نئ بات معلوم ہوتى ہے۔ پھر ان لو کول میں ہے ایک نے پچھ شعر پڑھے جس میں اس بت سے خطاب تفالور اس کی اس حالت پر جیر الی ظاہر کی گئی تھی (ان شعرول میں پڑھنے والے نے)اس بت سے اس کے او ندھا ہو جانے کا سب ہو چھا تھا۔ ا جاتک اس نے سناک اس کے پیٹ سے ایک آواز آر بی ہے اور کوئی کنے والا بلند آواز سے یہ کر ماہے۔

جميع فجاج الارض بالشرق والغرب ترجمہ: ایک ایسے بے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نورے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام كوف منور بوك إل-

> ای واقع کی طرف تعید ، ہمزیہ کے شاعر نے استان اشعار میں اشارہ کیا ہے:۔ وتوالت بشرى الهواتف ان قد المصطفر وحق الهناء

یعیٰ پارے والوں کی (مراو ایسا تحض جس کی آواز سنائی دے مگر ہولئے والا نظر نہ آئے) یہ خوش خریاں مسلسل جن کہ بے جس مصطفے ویکھ پیدا ہوگئے جی جو دنیا کی ساری مخلوق میں پندیدہ اور منتخب ترین انسان جیں اور اس خوشخبر کی لیدی آپ کی ولادت کے بیٹیے جس ساری مخلوق کے لئے خوشی اور مسرت ظاہر ہوئی۔ وقت ولائت زلزلہ ، (ای طرح آئے تخضرت میں تھے جس کی پیدائش کے وقت جو عجیب واقعات چیش آئے ان جس سے ایک یہ ہے کہ ) آنخضرت میں تھے جس مقد س جگہ جس کو کفار نے بتوں کااؤ ابنار کھا تھا اس کو بتوں ہے پاک رہاں بات کی عاامت تھی کہ کھیے جس مقد س جگہ جس کو کفار نے بتوں کااؤ ابنار کھا تھا اس کو بتوں ہے پاک کر نے اور اس کا حرّام کرنے کا وقت آگیا) آنخضرت میں جگہ جس کو کفار نے بتوں کااؤ ابنار کھا تھا اس کو بتوں ہے پاک کر نے اور اس کا حرّام کرنے کا وقت آگیا) آنخضرت میں جگہ جس کو کفار نے بتوں کانا متوں میں یہ پہلی علا مت تھی جس کو قریش نے ویکو اور اس کی ساتھ ساتھ آپ کی پیدائش کے وقت اگر کی نوشیر وال (یعنی امرانی سلطنت کے قریش نے ویکواراس میں جگاف پڑھی کے پیدائش کے وقت اگر کی نوشیر وال (یعنی امرانی سلطنت کے شہنشاہ)کا محل ملی خوالے میں جھی میں جگاور اس میں جگاف پڑھی کے بیدائش کے وقت اگر کی نوشیر وال (یعنی امرانی سلطنت کے شہنشاہ)کا محل ملی خوالے میں جگاور اس میں جگاف پڑھی کے گاور اس میں جگاف پڑھی کے دولت کا مقدم کے دولت کی بیدائش کے وقت کس کی نوشیر وال (یعنی امرانی سلطنت کے شہنشاہ)کا محل ملی خوالے میں دی گاور اس میں جگاف پڑھی کے دولت کا دولت کا مقدم کے دولت کا میش کے دولت کا میں دولت کی اور کی کھی کے دولت کا میں کو کھی کے دولت کا میں کو کھی کا دولت کی کھی کے دولت کا دولت کی کی کھی کے دولت کا میں کی دولت کی کھی کھی کے دولت کا دولت کی دولت کا دولت کی دولت کی دولت کا دولت کی دولت کا دولت کی دولت کا دی کھی کو دی کھی کے دولت کی دولت کی دولت کا دولت کی دولت ک

یہ تمارت کی مجھن اس کے نبی کیا کیہ، نشانی بن کرونیا میں (ایک طویل عرصہ تک) باتی رہے۔
قصر نوشیر وال کا انہدام (جد میں اس محل کا جوانجام ہوااس کے متعلق کتے ہیں) کہاجاتا ہے کہ منلیفہ ہارون رشید نے کی ابن خالد ہر کی کو جو جعفر اور فضل ہر کی کا باپ تھا تھم ویا کہ کسر کی کے اس محل کو دُھاویا جائے۔ بچی نے نہ اس پر کھا کہ آپ اس تمارت کو مت گرائے جوابے بنانے والے (یعنی کسر کی نوشیروال) کی جائے۔ بچی نے نہ اس پر کھا کہ آپ اس تمارت کو مت گرائے جو اپنے بنانے والے (یعنی کسر کی نوشیروال) کی خلاص کا نشان کے واب بی تحقیل ہورو کو شاہ کی خود اصل میں ایرانی تقااس لئے اس نے اپنے ملک کے ایک پچھیل ہاوشاہ کی نشانی کو دُھانے کہ و کہا ہورو کو اپنے واب بارون رشید نے اس بات کو سمجھ لیاس لئے اس نے طزید انداز میں کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا گہا ہے۔ آب تو اول نہیں ایس کے ایک ایس کے فرمان کی تقیل کی جائے۔ آب تو کہا گو اس کے اس کے فرمان کی تقیل کی خوا ہے۔ آب تو کہا کہ اس کے فرمان کی تقیل کی جائے۔ آب تر سے کہا ایس کے اس کے فرمان کی تقیل کی جائے۔ آب تو کہ بی ایس کے ایس کے فرمان کی تقیل کی خوا ہو جائے۔ آب تو کہا کہا کہا کہا گو ہو ہا ہوں جس کو آپ بی جیسے ایک باد شاہ نے بنوایا تھا۔ (یسال نہیں و تی کہا کہ آپ کو جائے۔ اس کا کہار کیا تو بھی ایک باد شاہ نے بنوایا تھا۔ (یسال نہیں و تی کہ آپ اس کا مرات کو دُھانے ہوں جس کو آپ بی جیسے ایک باد شاہ نے بنوایا تھا۔ (یسال نہیں و تی کہ آپ اس کی باد شاہ نے بنوایا تھا۔ (یسال نہیں و تی کہ آپ اس کیا کہ اس کے متعلق واقعہ ہے)

سیر کی تواس نے جابا کہ سری کے ہر خواف ) میں نے بعض کتابو میں ویکھا ہے کہ خلیفہ منصور نے جب بغداد شہر کی اس محل کے تقدیر کی تواس نے جابا کہ سری کے اس محل کو ڈھاکر وہاں شہر بہائے کیونکہ بغداد اور کسری شکے اس محل کے در میان ایک وان کی فاصلہ خوا ایک وان میں جنتا فاصلہ چاتا ہے) چنانچہ اس بارے میں اس نے حالہ ابن بر مل سے مشورہ کیا جواس کاوزیر تھا۔ فالد نے خلیفہ کواس ارادہ سے روکااور کھا :۔

" یہ اسلام کی ایک نشانی ہے (کیونکہ آنخضرت ﷺ کی پیدائش کے ساتھ ہی اس میں شگاف پڑگیا تھا) ہر دیکھنے والا اے و کیے کر جان لے گا کہ جس کا میہ محل ہے اس کا معاملہ (عبرت کی چیز بن کر دنیا کے سامنے) موجود ہے۔ پھر میہ کہ میں حضرت ملی نے تماذ پڑھی ہے۔ اس کی ڈھانے پر جو خرچہ آئے گاوہ اس کی تقمیرے بھی ڈیادہ ہوگا"۔

ہو سکتاہے کہ خلیفہ منصور اور اس کے پوتے خلیفہ ہارون رشید وونوں نے (اپنے اپنے زمانے میں )اس

حل کوڈھ**انے کاار**اوہ کیا ہو۔

انهدام رکوانے کی برامکہ کی سعی ... (جب ظیفہ ہارون رشد نے اس محل کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھااوراس کے دزیر سخی ابن قالد بر کی نے اسکواس سے روکا تو خلیفہ نے سخیٰ کو بجوی سنی آتش پرست کہ کا پکارا تھا حالا نکہ وہ مسلمان تھا۔ اس کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں) خلیفہ ہارون رشد نے سخیٰ کو مجوی اس کے کما تھاکہ اس کادادالیمی خالد بر کی کا باپ بر کم اصل میں خراسان کارہنے والا تھااور شروع میں وہ بجوی لینی آگ کو پوجنے والا تھا بھر بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ ایک نمایت ہو شمند اور متھند، لکھنے والا (لیمن فرمان اور تحریریں مرتب کرنے والا) تھالور بہت سے علم جانیا تھا۔ یہ بر مک بنی امیہ کی سلطنت کے ذمانے میں ملک شام شن آگ ہو کہ بی تھا وہ عبد الملک ابن مروان کے خاص اور مقر ب لوگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ اس کوترتی کے بہت میں آئی ہو گیا تھا۔ یہ اس کوترتی کے بہت ہیں مواقع مواقع ملے اور اس کی حیثیت در بارشانی میں بہت بڑھ گئی۔

اس کے بعد جب نی امیہ کی سلطنت ختم ہو گئی اور نی عباس کی خلافت کا ذمانہ آگیا تو میہ بر مک (بی عباس کے پہلے خلیفہ) سفاح کاوز ریبن گیا۔ بھر سفاح کے بعد اس کے بھائی ایمنی بنی عباس کے دوسرے خلیفہ

منصور کاوز ریب سی گیا۔

یمال مظلوم کی بدوعا کی مدد کرنے ہے مراد اس کی قبولیت ہے چاہےوہ ایک لمی مدت کے بعد ہی کیول نہ ہو۔ کیو نکہ اللہ تعالٰی طالم کو چھوٹ دے سکتاہے تحر چھوڑ تا نہیں۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی بددعائے بچواس لئے کہ وہ آسان کی طرف اس طرح پڑھتی ہے جیسے آگ کا شعلہ بلند ہو تا ہے۔ (دی) اینی ساتویں آسان کی طرف پڑھتی ہے اور اس کے بعد اس چیزئی طرف جواس ہے اور اس کے بعد اس چیزئی طرف جواس ہے اور ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی بدد عائے بچو چاہدہ مظلوم آدمی کا فرہی کیوں نہ ہمواس کئے کہ اس بدد عاکے آئے کو آئی حدیث میں ہوتا۔ اس بیدد عاکے آئے کو آئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس بیلے میں ایک شاعر کا قول ہے۔۔ تَنَامٌ عُیْنَاكَ وَالْمَظَلُومَ مُعَنَّاكً مُعْنَاكَ وَالْمَظَلُومَ مُعَنَّاكً مُعْنَاكً مَعْنَاكً وَالْمَظُلُومَ مُعَنَّاكً مُعْنَاكً وَالْمَظَلُومَ مُعَنَّاكًا مُعْنَاكًا مَاللَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰمَاتِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰمَاتِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰمَاتُ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰمَاتِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰمَاتِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰمَاتِ اللّٰمِنِيْنَ اللّٰمَاتِ اللّٰمِنَاتِ اللّٰمِنَّالُومَ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمِنِيْنَاكِ اللّٰمَاتِ اللّ

ترجمہ: تیری آتھیں سوجاتی میں تکر مظلوم ہاگتار ہتاہے (اور راتوں کو) تیرے لئے بدوعا کر تاہے کیونکہ اللہ تعالٰی کی آنکھ بھی نہیں سوتی۔

برامکہ کی فیاضی ۔۔اس بیخی خالد ابن خالد کے بارے میں ایک قصیدہ لکھا گیاہے جس میں اس کی زیر دست تعریفیں کی گئی ہیں۔اس میں کے دوشعر میہ ہیں :۔

سُّالَتُ النهدي هل انت حُرُّ فَقَالَ لاَ وَلَكُننِيُّ عَبْدَ لِيَحْيَىٰ بِنْ خَالَدِ

ترجمہ: میں نے سخاوت اور خیرے یو چھا کہ کیا تو آزادے تواس نے کہا کہ شمیں میں آزاد کہاں ہول

مِن تُوسِحِيُ ابن خالد کی غلام ہول۔

َ فَقُلْتُ شِرًاءً فَقَالِ لِابَلِ وِرَائَةً تَولِ رَشْنَى مِن وَاللهِ بَعَدْ وَاللهِ

پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تی نے تھے خریدا ہے ( پینی کیا یہ بھلائی اور سخاوت سی کی اپنی ہی عادت ہے) تواس نے کما کہ خمیں (اس کے توسارے خاندان اور باپ دادا سے یہ شرافت چلی آرہی ہے اور )اس نے جھے وراثت میں اپنے باپ دادا سے حاصل کیا ہے۔

یکیٰ کے باپ خالد کے جو قول مشہور ہیں ان میں ہے ایک ہے کہ تمین دن کے بعد (کسی بے کی) مبار کباد دینا اس بچے کی تو ہین ہے (مینی مبارک کباد بروقت اور فور آبو تو مبار کباد ہے در ثہ تو ہین ہے۔ یکیٰ برکل کے بیٹے کے جو قول مشہور ہیں ان میں سے ایک ہے کہ :۔

"بدترین مال دو ہے جس کے حاصل کرنے کے لئے تمہیں گناہ کرنا پڑے اور اس کو (نیک کا مول میں

خ چ کرتے کواب نے گ

ای کاایک قول به محص ہے کہ :۔

" برا آدمی دوسر دل کے متعلق بھی براخیال ہی رکھتا ہے اس لئے کہ دہ ان کواپنے مزاج اور طبیعت کی آنکھ ہے دیکھتا ہے"۔

جعفراین کی برکی کے متعلق ایک ٹاعرنے تصیدہ لکھاہے جس کے دوشعریہ ہیں :۔ تروم الملوك ندى جَعفر ولا یصنعون کما یصنع

ہ نحصر سے میں اسٹر علیہ وسلم کی پیدائش کی مرکت سے فادسس سے آتش کدوں کی آگ مجھ گئی

لَمُولِدِه غَاضَتُ بُحَيْرَةٌ سَاوَةً وَاعْقَبُ ذَاكَ المَد جُورِيشِينَةً

آپ کی پیدائش ہے دریائے ساوہ کاپانی خٹک ہو کمیالور پانی کے اس اتار کے بعد اس میں اور خرافی پیدا

کُنَّانٌ کُمْ یَکُنْ بِالْاً مُسِ دِیا لنا عل وَودهٔ الْعَینُ الْمُسْتَهَامِ مُعَینُهُ گویاکل اس چشمہ پر کوئی تری شیں تھی اور نہ ایک پیاہے کے لئے دہال آئے میں کوئی ول تشی سی ای واقعے کی طرف قصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے بھی اشارہ کیا۔ فارس والول كياني كي تمام يشقّي مو كه سن توكياسي في نا آش كدول كي آك كو بجهاياتها (جس كي

وجهت دہال کے سارے جشم اور دریاسو کھ گئے:)

ولادت اور عَيَاسَات كا ظهور .... (قصيده ہمزيه كے ان شعر دل كا مطلب بتلاتے ہوئے كہتے ہيں) ليحني آتخضرت ﷺ کیولادت کی رات میں (لیتن ولادت کے وقت دنیامیں)جو عجائبات ظاہر ہوئے ان میں ہے ایک یہ بھی تفاکہ کسری نوشیر دال کاوہ محل اجانک گر گیا جس میں وہ اپنی حکومت کے ذمہ داروں کے ساتھ جیٹا ہوا تھا (خاص طوریر فارس کے باد شاہ کا محل گرنے کا سبب عالباً ہے ہے کہ جب آنخضرتﷺ نے دنیا کے باد شاہوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت وی اور اس سلسلے میں آپ نے باد شاہول کے نام فرمان لیعنی خط بھیجے تو جس نے آپ کے فرمان کی سب سے زیادہ تو بین کی دہ کسری فارس ہی تھا۔ آگر چہددہ کسری تو شیر دال خمیں تھا بلکہ و دسر ا بادشاہ تھا جس کاذِکر آئے گا۔اس نے قاصدے وہ خط لے کراس کو پھاڑ ڈاایالور اپنے یمن کے گور نر کو لکھا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کاد عویٰ کیاہے اس کو گر فتار کر کے ہمارے پاس لاؤ۔ اس کے بعد اس باد شاہ کا جو تجھ انجام ہوااس کی تفصیل تو آئے آئے گی البتہ جب آنخسرت علیہ کو معلوم ہواکہ کسریٰ نے آپ کے فرمان کو نکڑے ککڑے کرڈالا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی سلطنت بھی اسی طرح یارہ یارہ ہو گئی۔ چنانچہ آنے والے چند ہی سال میں آنخضرت اللہ کی میر چیشین گوئی بوری ہوئی اور کسریٰ کی عظیم سلطنت مکڑے مکڑے ہو کر اسلام کے قد مول میں آگری۔اس طرح آنخضرت اللے کی ولادت کے ساتھ سب سے زیادہ بربادی کی علا متیں جن سلطنت میں ظاہر ہو ئیں وہ کسریٰ فارس کی سلطنت تھی۔ ہزاروں سال ہے مسلسل جلتی ہوئی قدیم اور مقدس آگ بچھ گئی، دریاؤل کایانی سو کھ گیااور اس عظیم محل کی بنیادیں ہل کر اس میں شگاف پڑھئے اور اس کے چود ہ جھر و کے اچانک ٹوٹ کر گر گئے حالا نکہ)اٹی کشادگی ، بنادٹ اور مضبوطی کے لحاظ ہے میہ محل ونیا کے عَائمات میں ہے سمجھا جاتا تھا(چیانچہ شاعر کہتے ہیں کہ )اگر وہ ملامتیں ظاہر نہ ہو تیں جو آپ ہیلیجہ کے دنیامیں تشریف انے کی وجہ سے ظاہر ہو کمیں توبیہ عظیم الشان اور عظیم ومستحکم عمارت نہ کرتی۔ بھران ہی علامتوں میں ے ایک علامت سے بھی ظاہر ہوئی کہ اس رات فارس کے تمام آتش کدول کیوہ آگ بچھ گئی جس کووہ لوگ یو جے تھے۔ ایک ہی وقت میں ان تمام آتش کدوں کی آگ بچھ جانے کے وجہ سے ان میں زیر وست صف ماتم . تجھے گئے۔ پھر آتخضرت علی کے وجود میں آنے کی ان بی علامتوں میں سے ایک علامت مید ظاہر ہو لی کہ فارس کی سر زمین میں تمام چشمول کاپائی سو کھ گیا۔ یہال تک کہ ان میں ایک قطرہ بھی باتی نہیں رہا۔ اس ہے معلوم ہو تا ہے کہ بیر سب علامتیں فارس والول کو (ان کی بدا ممالیول کی وجہ ہے) سر او ئے جانے کا اشارہ تھیں۔ای کئے کما جاتا ہے کہ کیا آتش کدوں کی آگ ای پانی ہے بجھی تھی جو چشموں میں ہے اچانک نائب ہو گیا تھا۔اس کے جواب میں کہا تا ہے کہ کیا آتش کدوں کا پانی اس آگ کو بجھانے کی وجہ سے ختم یاغائب نہیں ہوا تھا) بلکہ آتش کدوں کی آگ اس عظیم بیٹی بر کے دجو دمیں آجائے کی وجہ سے محتذی ہو گئی تھی۔

ولادت پر بیشوائے فارس کا خواب ... فارسیوں کا بڑا قاضی جو شخص برہ تا تھااس کو موبد ان کہاجا تھا۔
ملامہ این محدث کتے ہیں کہ موبد ان بڑی آجنی مقدس آگ کا خاوم ہو تا تھااور اس کامر تبہ حکومت سے بھی او نیا
ہو تا تھا۔ لوگ فہ بہب کے معاللات میں اس کا تعکم مائے تھے اس موبد ان نے (آنخضر مت سیجانے کی ولادت کے
وقت)خواب میں ویکھا کہ جفائش اونٹ عربی گھوڑوں کو ہزار تھوڑے ترکی گھوڑوں کی نسل کے علاوہ
ہوتے ہیں)اور انہوں نے وجلہ لیمنی بغداد کی نہر کو پار کر لیا ہے اور وہال کے شہروں میں بھیل مجے۔

اس خواب میں او تول ہے عوام کی طرف اثارہ ہے۔ ..

عجائیات اور کمبر کی کی گھیر اہٹ اور کمری نے آپ مخل کو لرزتے اور اس کے جھروکوں کو گرتے ویکا ہے۔ اور اس کے جھروکوں کو گرتے ویکا جھاجی ہوئی کے اپنی کمزور ظاہر شدہواس نے صبرے کام لیالور میں کواس واقعہ کا کسی سے ذکر نہیں کیا گھر اس خیاں ہوا کہ اس کی گھیر اہٹ اور پریشانی آئی بڑھ گئی ہے کہ وہ اس موالے کواسی وقعہ کا کسی سے ذکر نہیں کیا گھر واروں کو دربار اس موالے کواسی فوجی افسر واروں کو دربار میں ماضر ہونے کو کی اس موالے کواسی میں ماضر ہونے کی گئی کہ اس کے بعد کمری فوشیر وال نے آپنا تاج سر پر پہنااور شاہی تخت پر جا کر بعیرہ کیا اور سر داروں کوالے ان سے کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہے۔ جب سب جمع ہوگئے تواس نے ان سے کہا

"كيا حميس معلوم ب كه ميس تتم او كول كوكول بالياب"؟

نیم چرتاک حوادث درباریوں نے کہاکہ نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جہال بناوی ہمیں بنا کیں گے۔

اجھی وہ یہ باتھی کر ہیں ہے تھے کہ بادشاہ کے پاس (کی دوسر سے علاقے ہے )الیک خط آیا جس میں (اس چر تناک واقع کی )اطلاع دی گئی تھی کہ (جس رات میں بادشاہ کا محل بجنا قالی کہات میں ہمارے آتن کہ دول (یعنی عبادت کا ہوں) کی آگ بھے گئے۔ (ی) کر کی کے پاس ایک خطاطیا کے گور نرکا آیا کہ رات دریا ہے ساوہ کا پانی خشک ہو گیا۔ ایک خط شام کے گور نرکے پاس سے آیا کہ رات وادی ساوہ کا راستہ (زلزلہ کی وجہ سے) پھٹ کر ختم ہو گیا۔ ایک خط شام کے گور نرکے پاس سے آیا کہ دریائے طبر یہ میں اچائک پانی کا بہاؤ بند ہو گیا۔ ای طرح آلی خط طبر یہ کے گور نرکے پاس سے آیا کہ دریائے طبر یہ میں اچائک پانی کا بہاؤ بند ہو گیا (ان میں سے ہر حادث ای رات میں پیش آیا جس میں آخضرت تھی پیدا ہوئے کار نے واد یہ ساری علا متیں آپ کی پیدا تو کار نے واد یہ ساری علا متیں آپ کی پیدا تو کار نے وہ میں ہوا میں ایک خبر میں ملی جس سے اس کا غم اور مگبر اہمٹ اور زیادہ بڑھ گئے۔ آخر کسر کی نے (یہ سے خبر میں سننے کے بعد) حاضرین کو وہ وہ اقعہ سایا جو خود اس کی چیش آیا تھا اور جس سے وہ بہت زیادہ خو فردہ اور میا کہ خبر میں ہوا کی بید کی کار زیا ، اس میں شکاف پڑ جانا اور اس کی چیش آیا تھا اور جس سے وہ بہت زیادہ خو فردہ اور کی سے گئی بر سے دام کیا تیں می کر موبڈ ان اپنی کی بر سے انہ میں کر موبڈ ان اپنی کی بر سے دام کیا تیں می کر موبڈ ان اپنی کی کر برخا۔

"فدابادشاہ کو سلامت رکھے میں نے بھی اس رات ایک خواب دیکھا تھا"۔ شخصی کے لئے گور نر جیرہ کو فرمان ....اس کے بعد موبذان نے دی ابنالو شوں والاخواب بیان کیا (جو مجھلی سطروں میں ذکر ہو چکا ہے )کسری نے بیسب کھوین کر ہو چھا "دہ کیابات ہو سکتی ہے (جس کی دجہ سے بیر حادثے بیش آرہے ہیں)"؟ موبدان نے کما

" یہ کوئی ایسادا قعہ ہے جو عرب کے ملاقے میں جی آیا ہے۔ جیرہ میں جو آپ کا گور نزہے آپ اس کے پاس ہے ہوئی ایساداقعہ ہے جو عرب کے ملاقے میں جی آیا ہے۔ جیرہ میں جو کے باس بھیجے کہ وہ اپنے علاقے سے ایسی علم رکھتے ہیں۔ آنے والے حادثوں کے متعلق برت علم رکھتے ہیں۔

(سرئ کوبیه مشوره پیند آگیالور)اس نے ای وقت جیره کے گور ترکوبید خط لکھا۔

" (بیہ فرمان ہے) شہنشاہ کسری کی طرف ہے (جیرہ کے گورنر) نعمان ابن مندر کے نام۔تم میرے کسریال سھری کی معرف سری تھیں میں تابعی میں تابعی میں انتہاں کا میں انتہاں کا میں تابعی کا میرے

پاس این کسی عالم کو جیجو کیو نکہ جی اس ہے پچھ با تمی پوچھتا چاہتا ہوں"۔

مد اس سے جاہیہ تک تھا بی ۔

(جب نعمان ابن منذر کویہ شابی فرمان یا تو ) اس نے (ایک زبروست عالم اور کا بن) عبداً سے خسانی کو کسری کو کسری کی بہت نیادہ عمر ہوئی۔ یہ ڈیڑھ سوسال زندہ و ہا۔ جب عبداً سے بھر کس کے پاس پہنچا تو کسری نے (اس کے علم کا استحان لینے کے لئے ) اس سے پوچھا کہ کیا تو جات ہے جس تھی ہے کس چیز کے متعلق پوچھتا چاہتا ہے۔ عمر عبداً سے نے بعد جو ابنی معلوم کریں گے اگر بین ان کو جات ہوں گا تو بتلا دوں گا اور اگر منیں جات سے بول گا تو بتلا دوں گا جو ان باتوں کا جو اب دے سک ہو۔ اب کسری نے عبداً سے کو دوہ واقعہ بترایا جس کے متعلق معلومات کرنے کے لئے عبداً کسے کو بلایا تھا عبداً کسے نے واقعہ من کر کہا کہ اس بات کا جو اب میرا ماموں و سے سکت ہو۔ وقعہ من کر کہا کہ اس بات کا جو اب میرا ماموں و سے سکت ہو۔ جو شام کے بالائی عا آتے ہیں رہتا ہے لیعنی مشہور شہر جابے شرب اس بات کا جو اب میرا ماموں و سے سکت ہو جو جو جو جس نے تم سے پوچھی ہیں۔ پھر ان سب کا بورائ سب کو بور کئی میر سے باس آو کور اس سے وہ سب با تمن پوچھو جو جس نے تم سے پوچھی ہیں۔ پھر ان سب کا باد شاہ نے کہاں آور بھی بتلاؤ۔

جاہیے کا کا بمن سطیح . عبدالمسے ای وقت شام کے لئے روانہ ہو گیا۔ یمال تک کہ (پچھ دن بعد دہ) سطیح کے باس پہنچا (تو سطیح کا آخری وقت قریب آ چکا تھااوروہ اپنی آخری سانسیں پوری کر باتھا۔ جب عبدالمسے سطیح کے باس پہنچا (تو سطیح کا آخری وقت قریب آ چکا تھااوروہ اپنی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا۔ کہا جا تاہے کہ اس وقت وہ سات سوسال کا تھا۔ (اگر چہ سطیح کی عمر کے متعلق یہ روایتیں ہیں عمر شاید یہ زیادہ قابل امتبار نہیں ہیں کیونکہ) ملامہ ابن جوزی نے (اگر چہ سطیح کی عمر کے متعلق یہ روایتیں ہیں عمر شاید یہ زیادہ قابل امتبار نہیں ہیں کیونکہ) ملامہ ابن جوزی نے

(ان روایتوں کے باوجود مسطح کوان لوگوں میں شار نہیں کیا جن کی بہت زیادہ عمریں ہوئی ہیں۔

یہ عجیب الخلقت بوڑھا ، ، یہ سطح کا جن صرف ایک گوشت کے لو شکو کی طرح کا تھا۔ پینی اس کے نہ ہاتھ سے خدنا تکمیں اور پیرو غیرہ شخے اسی وجہ سے وہ بیٹے نہیں سکتا تھا (بلکہ پڑار ہتا تھا) ہاں جب اے کی بات پر غصہ آٹا تھا تواس کا بدن بھولنے لگتا تھا جس ہوہ اچا تھا۔ اس کا چرہ اس کے سینے میں تھا ( یعنی گردن مقات بینی سی بھی نہیں تھی۔ ایک خود بیٹے جاتا تھا۔ اس کا چرہ اس کے سر بھی نہیں تھا۔ پچھ مور نہیں بالکن بی نہیں تھی بلکہ چرے کی شکل اس کے سینے پر نی ہوئی تھی ) اسی طرح اس کے سر بھی نہیں تھا۔ پچھ مور نہیں بلکت بیں کہ موائے سرکی ہڈی کے اس کے پورے بدن میں کہیں کوئی ہڈی نہیں تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ سوائے کھو پڑی اور ہا تھول کی ہڈی کے اس کے پورے بدن میں کہیں ہڈی تھی اور نہیں ہوئی موائے کی بناوٹ کا ممل . . انسان کے بدن میں ہڈی اور پھول کی بناوٹ کا ہے ہے ہوئی خلقت میں ڈن و مر د کے نطقے کا ممل . . انسان کے بدن میں ہڈی اور پھول کی بناوٹ کا ہوئی

ے) اس کے متعلق آئخنرت بیٹے کی ایک حدیث آئے آئے گی کہ (انسان کے بدن میں) مرد کے نطفے یعنی منی ہے تو بدی اور اعصاب بنتے ہیں اور عورت کے تطفی یعنی منی ہے گوشت اور خون بنآ ہے۔ منی ہے تو بدی اور خون بنآ ہے۔ یہ اور اعصاب بنتے ہیں اور عورت کے تطفی یعنی منی ہے گوشت اور خون بنآ ہے۔ یہ ودیوں نے ایک مرتبہ یہ بات آنخضرت میں ہودیوں نے ایک مرتبہ آپ ہواویر آپ ہواویر آپ ہواویر ایس ہو چھاکہ بچہ کن چیزوں نے بنآ ہے۔ اس کے جواب میں آنخضرت میں ہو ای کویہ بات بتلائی جواویر وکرکی گئے۔ یہ س کران یمودیوں نے کما۔

" آپ ہے پہلے بزرگ لینی انبیاء مھی بھی کہتے تھے"۔

خلقت عیسی یال یہ اخکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بدن میں ہڈی اور پٹیے مرد کے نطفے سے بنے ہیں تو حضرت میں ہڈی اور پٹیے مرد کے نطفے سے بندا ہوتا ہے جان حضرت میں ہڈی اور پٹیے ہون کے بدن میں بڈیال اور پٹیے کیے ہے۔ توان کے بدن میں بڈیال اور پٹیے کیے ہے۔

چٹانچہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم کے سامنے فرشتہ ایک نوجوان آوی کی صورت میں ظاہر ہوا تھا جس سے چفرت مریم کی شہوت مینی خفہ ان کے رمم کے اندراز گیا تفا۔

تخلیق عیسکی بغیر نطفے کے حصرت عیسکی کی پدائش اور تخلیق کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی پیدائش اور تخلیق عیسکی بغیر نطفے سے نہیں ہے اس کی پیدائش اور تخلیق میں گئی بھی نطفے سے نہیں ہے ہیں گئے کا وخل نہیں تھا( 'یٹی وہ مر دیا عورت کس کے بھی نطفے سے نہیں ) پیٹی بات کے متعلق (کہ حضرت عیسکی صرف اپنی والدہ کے نطفے سے بنے ہیں ) پیٹی کھا ہے کہ حکماء اس بات کو نہیں مائے کہ مر دیا عورت میں ہے کسی ایک کے نطفے سے بچے بن سکت ہے۔ مگر حضرت عیسکی کی تخلیق ہے ان حکماء کا قول ناط ہو جاتا ہے کیو نکہ وہ صرف اپنی والدہ کے نطفے ( پیپنی منی ) سے جی اور یہ اس طرح ہوا کہ جب حضرت مریم کے سامنے فرشتہ ایک حسین و جمیل انسان کی صورت میں آیا توان کو دیکھنے سے حضرت مریم کوابک شدید لذت کا حساس ہوا اور اس کے ساتھ ہی ان کو نطفہ دیا تھے ہی ان کو نطفہ دیا تھے ہی ان کو نطفہ دیا تھے ہی ان کے دعم سے میں آر گیا چنا تھے اس مادی سے حضرت عیسکی کی تخلیق ہوئی جو حضرت مریم نیز کو اطفہ دیا تھا تھا تھا تھا اور اس کے ماتھ ہی ان کے دعم سے بیدا ہو گیا تھا۔ اور اس طرح حضرت عیسکی کی تخلیق ہوئی جو حضرت مریم نیز الیک بیجان انگیز لذت کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ اور اس طرح حضرت عیسکی کی تخلیق ہوئی والدہ کے نطفے سے بید بیان انگیز لذت کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ اور اس طرح حضرت عیسکی کی تخلیق ہوئی والدہ کے نطفے سے بید اس میں میں ان کے دعم کیا تھا۔ اور اس طرح حضرت عیسکی کی تخلیق ہوئی والدہ کے نطفے سے بید اس میں میں ان کے دعم کیا تھا۔ اور اس طرح حضرت عیسکی کی تخلیق ہوئی والدہ کے نطفہ سے کہان ان کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ اور اس طرح حضرت عیسکی میں میں میں میں ہوئی کہان ہے۔

(اس تفصیل کے بعد پھر اصل واقع لینی سطیح کائن کے متعلق بیان کرتے ہیں جس کے بارے میں کہ کہا تھا کہ اس کاچر واس کے سینے پر تھا۔ اس جر سہ ناک بات کے متعلق کتے ہیں) سطیح کے بارے میں جو یہ بات کی گئی کہ اس کاچر واس کے سینے پر تھا۔ یہ صرف سطیح کی ہی خصوصیت نہیں تھی کیونکہ نے ایک کتاب میں و کھ ہے کہ عمر وذی الذ عار ناکی ایک قوان کے سینوں کالذ عار عمر وکالقب تھا جس کے معنی ہیں خوفناک چیز ول والا) اس کے بات کے معنی ہیں خوفناک چیز ول والا) اس کے بات کے معنی ہیں خوفناک چیز ول والا) اس کے بات کے معنی ہیں خوفناک چیز ول والا) اس کے بات کے معنی ہیں خوفناک ہیں تھا۔ یہ کوگ ان قیدوں کو وکی کر بے حد خوفزد و موسے یہ عمر وحصر سے سلیمان ابن واؤٹو کے ذمانے ہیں تھا۔ یہ بھی کما جا ہے کہ ان سے تھوڑے ذمانے ہیں تھا۔ یہ بھی کما جا ہے کہ ان سے تھوڑے ذمانے پہلے تھا۔ حصر سے سلیمان کے بعد ان کی یوی بلتیس نے حکو مت سنبھالی۔ اس وقت عمر وان قیدیوں کو (لوگوں کے ڈرنے کی دجہ سے) قمل کر چکا تھا۔

ر المرس الله المراق المراق المرس الله المراق المرا

کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سطیح کا بن اپنے ساتھی شن باک کا بن سے بڑھا ہوا تھا جس کا ذکر چا ہ ذخر می کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سطیح کا بن اپنے ساتھی شن باکی کا بن سے بڑھا ہوا تھا جس کا ذکر چا ہ ذخر می کی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد المطلب اور قرلیش کے دوسر سے لوگ جس کا ہذہ مورت کے پاس اپنے بخٹر سے کا فیصلہ کرانے گئے اس نے (مرتے وقت اپنے دونوں چیلوں لیتی شاگر دوں) سطیح اور شن کے منہ میں تھو کا تھا اور کہ انھا کہ اس کے مرنے کے بعد سطیح اس کا جانشین ہوگا۔ (پدواقعہ اس وقت کا ہے اور سرت تعلیم اور و کی قداد دم میں تنصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ جب عبد المطلب نے زمز م کا کواں کھو دا جس کے متعلق انہیں خواب میں بنازے ہوئی تھی تو قر لیش کے لوگ ذمر م پر اپنا حق بھی جنا کے گر عبد المطلب نے کہا کہ میں نے آخر سے فیصلہ ہوا کہ دونوں فر اپنی بیٹر اپنی معد این مذہ کی کا بہنہ مورت سے طے کر ائیس جس کا ہوں کہ ہوا کہ دونوں فر اپنی بنازے ہوئی ہوگا ہوں کی دونوں پیلے میں اور نہ گر دون اور نہ ہی تھی ہوا کہ دونوں پیلے میں اور نہ گر دون لور نہ ہی تھی ہوا کہ میں اور نہ گر دون لور نہ ہی تھی ہوا کہ میں اور نہ گر دون لور نہ ہی تھی ہوا کہ تھی اور اپنی بیٹی ہو گر یہ المطلب وغیرہ داس کا بہنہ کے بدن میں نہ ہوا کہ تھی اور نہ گر دون لور نہ ہے تھے دونوں پیلے تھی دونوں پیلے تھے اس کا بہنہ کے بدن میں نہ ہو گیاں تھی دونوں کہا ہوں تھی دونوں کیا ہون سر سے لے کر میر تک آدما تھا لیتی تھی اور نہ گر دون لور نہ ہو تھی دون اور اس کے بدن میں تھی گادور شن کے منہ میں تھی گادور سطیح کے بار سے آدھی تھی دونوں سے بیتے کہ دونوں کہا ہوں کہا کہ دونوں کی سے کر انہ میں تھی کا دونوں کہا ہوں کہا کہا کہا تھی تھی دونوں کہا تھی دونوں کی تھی اور اس کے بدن میں تھی گادور کیا تھی دونوں کیا تھی دونوں کیا تھی دونوں کیا تھی دونوں کی تھی دونوں کیا تھی دونوں کی تھی دونوں کی تھی دونوں کی تھی دونوں کی تھی تھی دونوں کی تھی کی دونوں کی تھی دونوں کی تھی دونوں کی تھی دونوں کی کی دونوں کی تھی دونوں کی تھی کی دونوں کی تھی کی دونوں کی تھی کی دونوں کی کی دونوں کی تھی کی دونوں کی تھی کی دونوں کی دونوں کی تھی

سنطیع فن کمانت کا ماہر ۔ بعض مور خین نے لکھا ہے کہ کہانت کے فن میں سطیح سے زیادہ عالم اور ماہر کوئی دوسر ا شخص نہیں تھا۔ بیس سطیح فس کہانت کا ماہر ۔ بیس تھا۔ بیس تھا۔ بیس تھا۔ بیس تھا۔ بیس سطیح فس نہیں تھا۔ بیس کے نام کے نام کے نام کے نام کا سلسلہ شخصی کے ساتھ معلوم ہے جیسا کہ گزشتہ ابواب میں بیان ہو چکا ہے بہر حال جو مور خ سطیح کو نزار ابن سعد ابن عد بان کے ساتھ معلوم ہے جیسا کہ گزشتہ ابواب میں بیان ہو چکا ہے بہر حال جو مور خ سطیح کو نزار ابن سعد ابن عد بان کے ذمانے میں مانتے ہیں کوہ کہتے ہیں کہ سطیح نے ہی نزار کی اولاد یعنی مصر اور اس کے بھا کیوں میں ان کے باپ کی میر اث تقسیم کی تھی ہیں۔ معلوم ہو تا ہے کہ نزار کی اولاد میں باپ کے ترکہ کی تقسیم پر جھاڑا ہوا تھا)۔

سیرت طبید آردو سیرت طبید آردو مسطیح کی طومل عمر … (پیجھلی سطر ول میں ذکر ہوا ہے کہ سطیح کا بن کی عمر سات سال ہو تی ہے۔اب

سیح کی طومل عمر ... (پیملی سطر ول میں ذکر ہوا ہے کہ سیج کا ہن کی عمر سات سال ہوئی ہے۔ اب اس روایت ہے کہ سیج نزار کے زمانے میں تھا)اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ سیج کی عمر سات سوسال ہوئی ہوگ (کیونکہ آنخضرت ﷺ اور نزار کے در میان تقریباًا تے ہی سال کاعر صہ ہوگا)

یہ لوگ کا ہنوں میں بہت اوٹے درجے کے فنکار اور گھر ااور ٹھوس علم رکھنے والے اوگ تھے۔ (یمال مراو ہیں بنی سعد ابن ہذیم کی کا ہند ، سطیح ،اور شق) کیو نکہ یول تو (دوسرے بھی کا ہن تھے مثلاً) بنی حنیفہ میں مسلمہ کذاب تھا (جس نے آنخضرت علی کے مقاب میں خود بھی نبوت کا وعوی کیا تھا اس کا بیان آگے آئے کا اس طرح قبیلہ بنی تمیم میں ایک عورت سجاح تھی جو کا ہنہ تھی (اس نے بھی آنخضرت علی کے مقاب میں نبوت کا دعوی کیا تھا اس کے متعلق بھی تفصیلات آگے آئیں گے) سجاح نام کی بی ایک دوسری عورت بھی کا ہنہ تھی جو قبیلہ بنی سعد ہیں سے تھی۔

کمانت کی حقیقت ..... کمانت کا مطلب چھبی ہوئی باتوں کے متعلق بتلانالوران کی پہلے ہی خبر و بتا ہے۔
کمانت کا تعلق انسان کے نفس ہے ہو تا ہے نفس میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کو نفسانیت (اور پستی ہے) و وانیت اور بلندی کی طرف موڑا جاسکت ہے لور دو جانیت، نفس کے مقابلے میں بلند ہوتی ہے۔
قاصد کسر کی سطح کے پاس ... (اس تفصیل کے بعد پھر اصل قصے کاذکر کرتے ہیں جو عبدالمسم کے سطح کے پاس بہنچاجواس وقت کے پاس جاجواس وقت کے پاس جاجواس وقت کے پاس جاجواس وقت اسے خبدالمسم کی سطح کے پاس بہنچاجواس وقت اسے آخری سانس پورے کر رہاتھا) عبدالمسم نے دوبال جہنچ کر سطح کو سلام کیااور اس ہے باتیں کیں میر سطح نے کو کئی جواب نہیں دیا۔ پھر عبدالمسم کے سامنے بچھ شعر پڑھے جن میں سے ایک مصر عہ یہ ہے۔
کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر عبدالمسم کے سامنے بچھ شعر پڑھے جن میں سے ایک مصر عہ یہ ہے۔

أصم ام يسمع غطريف اليمن

لیمنی مین کامر دار بسراہ و گیاہے امیر می بات سن رہاہے جب سطیح نے عبدالمسے کے یہ شعر سے تواس نے ابناسر اٹھایا (یمال سر اٹھانے کا ذکر ہے جبکہ سمجیلی سطر ول میں گزر دیکا ہے کہ سطیح کے سر تھاہی نہیں۔اس اٹھکال کوصاف کرتے ہیں)

اقول۔ مؤلف کیتے ہیں:۔ یہاں سطح کے سر کاذکر کیا گیاہے جبکہ اس سے پہلے اس کے مرنہ ہوت اسے بارے بیں بنزایا گیاہے۔ اس بارے ہیں یہ جو اب دیا جا تاہے کہ مر کا لفظ ہونے سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے سر سے مرادچرہ ہو۔ پچھلے صفحات ہیں یہ بھی گزر چکاہے کہ سطح کے بدن میں سوائے اس کی کھوپڑی کے کہیں کوئی بڈی نہیں تھی۔ اس بات سے بھی معلوم ہوتاہے کہ اس کے سر تھا۔ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ دوسر دل کے سر دل کے مقابلے ہیں چو تکہ اس کی کھوپڑی اور سر انتا ملائم تھا کہ اس میں ہاتھ لگانے سے کہ دوسر دل کے سر دل کے مر ہونے سے انکار کیا گیا آگر چہ سر موجود تھا جونہ ہونے کے برابر تھا۔ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے سر فعا بھی اور نہیں تھا۔ واللہ اعلم۔

ہے ایہ) اس نے سر تھا بی اور یک تھا۔ والقدا ہم۔ بغیر ہو چھے سطیح کا جواب ... غرض (سطیح نے عبدالمسح کے شعر سن کر) سر اٹھایالور (عبدالمسح کے بتلانے سے پہلے اس کے آئے کا مقصد بتلاتے ہوئے) کہا

عبداللمسیح ایک تیزر فآرادنٹ پر سوار ہو کر سطح کے پاس آیا جبکہ سطیح قبر کے کنارے بہتیج چکاہے۔ تجھے شاہ ساسان نے بھیجا ہے اور اس لئے بھیجا ہے کہ اس کا محل لرزاٹھااور آتش کدوں کی آگ بچھ گئی اور موبذان ( یعنی بڑے عابد ) کے ایک خواب کی وجہ ہے بھیجاہے جس میں اس نے دیکھاہے کہ کمز در اونٹ عربی گھ دڑوں کو ہنکار ہے بیں اور انہوں نے دریائے وجلہ کو پار کر لیاہے اور دہ دریائے و جلہ کے علاقے کے شہروں میں سیمیل سمجے

ہیں۔ اے عبدالمسے اگر تلاوت لینی قر آن پاک کی تلاوت بڑھ گئی (مینی مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی)اور عصالیتی چھڑی لیے کر چلنے والا (مراد بیں آنخضرت ﷺ) ظاہر ہو گیااور دریائے سادہ خشک ہو گیااور فارس کی آگ بچھ گئی (مینی مجوسی فد ہب ختم ہو گیا) تو جھا کش او شوں کے مقالبے میں گھوڑوں کو کوئی حیثیت نہیں رہے کی اود نہ سطیح کے لئے ملک شام ، شام رہے گا ،اان ہی میں سے (مینی فارسیوں میں سے) اپنے اپنے مرتبے کے متبارے بچھ باد شاہ اور ملکہ ہوں کے مگر جو بچھ ہونے والاہے وہ ہو کر رہے گا"۔

اس کے بعد سطیح اس وقت مرحمیا۔

سطیح نے حضور کو عصاوال کیا .... ( تیجیلی سطر دل میں عصادالے کاذکر ہواہے) عصام مراد موثی چھڑی ہے اور عصادالے ہے مراد آنخضرت علیجہ ہیں کیونکہ آپ چلنے کے دوران اکثر ہاتھ میں عصاد کھاکرتے تھے اور س کواپنے سامنے کھڑا اگر کے نماز بڑھاکرتے تھے ( لیعنی ستر ہ کے طور پر تاکہ سامنے سے گزر نے دالول کی وجہ ہے نماز میں خلان ہواور گزر نے دالول کو بھی تکلیف نہ ہو۔ کے طور پر تاکہ سامنے سے گزر نے دالول کی وجہ سے نماز میں خلان ہواور گزر نے دالول کو بھی تکلیف نہ ہو۔ عصام و من کی علامت سے اور نبیوں کی نفسیلت احادیث میں آتی ہے) ایک عدیث میں ہے کہ عصالے کر چلنا مومن ہونے کی علامت ہے اور نبیوں کی سنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ و شخف چالیس سال کی عمر کو چنجنے کے بعد عصالے کر نہیں چالوہ ( بڑائی اور غرور ظاہر ) کر تا ہے۔

بہر حال یہ بھی کہ اجاتا ہے کہ عصائے سطنے کی مراد (محض چھڑی نہیں ہے جس کو سہارے کے طور پر
اتھ میں لے کر آدمی چلا ہے بلکہ )وہ عصاہے جس کو آپ نماذ کے وقت اپنے سامنے کھڑا کر لیا کرتے ہے۔ ایسا
آپ بھاتی اس وقت کرتے تھے جبکہ مجد کے علاوہ کسی دوسر کی جگہ نماذ پڑھتے تھے۔ یہ عصا (جو نماذ کے وقت مانے کھڑا کرنے کے لئے ساتھ لیاجائے ) آنخضرت بھاتھ ہے پہلے نبیوں میں ہے کوئی نہیں رکھتے تھے۔
مامنے کھڑا کرنے کے لئے ساتھ لیاجائے ) آنخضرت بھاتھ ہے پہلے نبیوں میں ہے کوئی نہیں رکھتے تھے۔
مرکی کے خواب میں عصاوال ... علامہ طبری نے لکھا ہے کہ فارس کے باوشاہ پرویز ابن ہر مز نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ اس کے باس ایک شخص آیا اور اس سے بولا۔ کہ تیر ہے ہاتھ میں جو پچھ ہے وہ عصاوالے کو سے دے۔ اس خواب کے بعد سے شاہ پرویز سخت خو فزدہ اور گھر ایا ہوار بتا تھا یمال تک کہ آخر اس کواس کے در نر نعمان ابن منذر نے کے میں آنخضرت بھی کے ظہور کی اطلاع وی اس وقت شاہ پرویز سمجھ گیا کہ یہ ططنت جلد ہی اس نی کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گ

ملطنت جلد ہی اس بی نے ہا تھوں میں ہی جائے گا۔ یا بہن کی موت ۔ غرض جب عبدالمسے کو جواب دے کر سطیح کا بہن مر گیا تو عبدالمسے اٹھ کراپی سواری پر سوار واادر کچھ شعر پڑھنے لگا جس میں سے چند یہ بیں :۔

شمر فانك ماضى العزم شعیر ولا یغونك تفریق و تغییر ترجمہ: سمیٹ لے اس لئے کہ تواپیے ارادہ کو ضرور پوراکر تاہے، حالات کی تبدیلی اور اعتثار تھے صوکے میں نہ ڈال دے۔ والناس اولاد علات قمن علموا ان قدا قتل فمحتورو مهجورا

ترجمہ: تمام انسان علانی ادلاد ہیں (لیٹی جن کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں)اب ان میں ۔ جس کو بے عزت کر دیا گیاوہ ڈلیل اور تنها ہو گیا۔

وهم يتو الام اما ان را<sup>ع</sup>وانشا فذاك بالغيب محقوظ يو منصور

اور سب انسان ایک مال کی اوالاو بین مگر ان میں سے جو شخص ہمت کر کے آگے ہر معتاب اس کی غیر سے حفاظت اور مدو کی جاتی ہے۔

والخير والشر مقرونان في قرن فالخير متبع والشر محلور

بھلائی اور برائی دونوں ای دنیا بیں پائی جاتی ہیں گر بھلائی کو اختیار کیا جاتا ہے اور برائی ہے بچاجاتا۔

کسری تک تیاہ کن جیسینگو کیاں ۔ اس کے بعد عبدالمسے داپس کسری کے پاس آیا اور جو کچھ سطیح نے کہا تہ

بادشاہ کو بتایا (لیمن ایک عصاوالے نبی تعلیم خلام ہوں کے جو عرب وشام پر چھاجا کیں گے اور تمہارے اوپر د

ہول گے ... اور یہ کہ جو کچھ ہونے والا ہے دہ ہو کر دہ گا۔ کسری نے غالبًا دومرے کا جنوں ہے بھی معلو،
کی تھیں چنانچہ )اس نے عبدالمسے کی بات من کر کہا۔

" (عرب کے نبی کا فارس پر اس وقت تک قبضہ نہیں ہوگا)جب تک کہ ہم میں سے چودہ ('

فار سیول میں ہے)چودہ تخص باد شاہ نہیں بن جاتے"۔ پیشینگوئی خلافت عثمان میں بوری ... ( یعنی اگر چہ یہ سلطنت فار سیول ادر مجو سیول کے ہاتھول ہے '

پیسیلوی حلاقت عمان میں ہوری ۔۔ (-یار چدیہ سلطنت فارسیوں اور ہوسیوں نے ہا حوں ہے۔

کراس نی کی امت میں بیخ جائے گی کر انجی ایسا ہونے میں بہت مدت ہاتی ہے کیو نکہ انجی فارس کے ہی بہ

آدی اور باد شاہت کریں گے۔ کسری اس سے یہ سمجھ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ چودہ باد شاہتوں کے لئے بہت مدت در کار ہوتی ہے کوئی باد شاہ دس سال حکومت کر سکتا ہے کسی کی تحکومت ہمیں سال چالیس سال رہ علی اور کسی کی حکومت ہمیں سال چالیس سال رہ علی اور کسی کی حکومت ہمیں سال چالیس سال رہ علی صدیال در کار جیں۔ اس طرح فوری پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے (گریہ تو ہوا کہ اس کے بعد چودہ دوسر باد شاہ ہوئے) لیکن ان میں ہے دس کا ذبانہ تو صرف چار سال میں پورا ہو گیا اور باتی چار باد شاہ حضرت عنان کی خلافت کے ذبائے میں حکومت ہو سے ان فری (
کی خلافت کے ذبائے میں حکومت کر کے اینا دفت پورا کر گئے چنانچہ کما جاتا ہے کہ ان میں ہے آفری (
کی خلافت کے ذبائے میں حکومت کر کے اینا دفت پورا کر گئے چنانچہ کما جاتا ہے کہ ان میں سے آفری (
کار کی تو دہ بول کی حکومت ہو گزرے جنتی کہ خلافت کے شروع ہی میں ہلاک ہو گیا اس طرح اتنی مدت میں چودہ بول کی حکومت ہو سیوں کی حکومت ہو سیوں کی حکومت ہو سیوسیالیں سال رہی۔

اس طرح اتنی مدت میں مجودہ بادشاہ ہو گزرے جنتی میں بزارا کی سوچھیالیس سال رہی۔

تی کے خوف سے کسر کی کاعر بول بر ظلم ..... فارس کے ساسانی بادشاہوں میں ایک بادشاہ سابور ہوا میں ایک بادشاہ سابور ہوا جس کا لقب ذوالا کتاف بینی مونڈ حول دالا تعالی کابیہ لقب اس لئے پڑا کہ عربوں میں ہے جس کسی پر بھی اس فیلیہ اور کامیابی حاصل ہوتی توشاہ سابور اس مختص کے مونڈ ھے اترواد بتا تعالی ایک مر تبہ جب اس نے عرب حملہ کیالور وہ قبیلہ بنی تمیم کے علاقے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سب لوگ اس سے اور اس کے لشکر سے و

ماگ کے ہیں صرف ایک محنص عمیر این تمیم وہاں موجو و ملاجس کی عمر تمین سوسال ہو چکی تھی (اور اسی وجہ ہے وہاں ہے ہوں کی ایک جھولے وہاں ہے ہواگ ہی منیں سکتا تھابلکہ تھجور کی ٹوکری کے ایک جھولے میں ان انکار ہتا تھا۔ شاہ سابور کے سیاسی اس بوڑھے کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے۔ سابور نے اس بوڑھے لیحنی میرے ہوئے وہا مسابور کو معلوم ہوا کہ بوڑھا عمیر نمایت شائستہ اور مندب تھیں نمایت شائستہ اور مندب تھیں منابور کے سام آومی ہے۔ عمیر نے سابور کے سابور کو معلوم ہوا کہ بوڑھا عمیر نمایت شائستہ اور مندب گفتہ کو کہا۔

اے بادشاہ! تونے عربوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا"؟ یک عرب کی کسری کو فیمائش سے کسری سابورنے جواب دیا۔

ت ال لئے كہ عرب مجھتے ہيں كہ جارى سلطنت (يعنى فارس كى سلطنت) أيك ايسے ہى كے ہا تھول الن كے قضے ميں جل جائے ہول الن كے قضے ميں جل جو آخرى زمانے ميں ظاہر ہوگا"۔

اس پر عمير تے جواب ديا۔

باد شاہوں جیسی رواداری اور عقلندی تم میں کیول نہیں ہے (تم نے عربوں کو ستانے سے پہلے یہ کیول میں سوجا کہ )اگریہ بیشین گوئی غلط ہے تو تہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچنالور اگریج ہے تو (تمہارے ایجھے مالے کی وجہ سے اپنے دور میں )وہ تمہارے ساتھ بھلائی کریں گے۔ تم ان کے ساتھ ایسا معالمہ کیول نہیں مالے کی وجہ سے اپنے دور میں وہ تمہیں اس کا چھابد لہ دیں اور آئے تمہاری حکومت میں تمہاری عزت اور احرام کریں!)'' رسابور کسری کے یہ بات سمجھ میں آئی اور )وہ دابس لوث گیا۔ اس کے بعد اس نے عربول سے الجسال کوڑ دیا بلکہ اس واقعہ کے بعد وہ ان کے ساتھ اچھامعا ملہ کرنے لگا۔

کر اس استان کرنے ہیں سطیح کا بن کا بیہ قول گذراہے کہ فارسیوں میں مر دادر عور تیں باد شاہ ہوں ہے اس کے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ان میں کہ ان میں کوئی عورت بھی باد شاہ ہوئی۔ ہاں ایک عورت باد شاہ بی کے متعلق کہتے ہیں کہ ان میں کہ ان میں کوئی عورت بھی باد شاہ ہوئی۔ ہاں ایک عورت باد شاہ بی کا نام" بوران " تھا جب آنجضرت تراپیج کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اس سلسلے میں فرمایا۔

"وہ قوم بھی قلاح نمیں پائے گی جس نے ایک عورت کے ہاتھ میں ملک کی باگ ڈوروے وی "۔ بیہ عورت بوران ایک سال تک بادشاہ رہی اس کے بعد بیہ سر منی۔

تے کو لے کر داداکی حرم میں وعا الن مغنی داقعات کے بعد پھر آنخضرت الله کی وادت کے وقت حال بیان کرتے ہیں کہ ) ابن اسحاق ہے دوایت ہے کہ جب آنخضرت الله کی پیدائش ہوئی تو آپ ہالله که دوخشرت آن کے میدا ہوا ہے اس کو آکر دیکھ لیجئے عبدالمطلب مدہ حضرت آنے اور آکر نے کو دیکھا۔ پھر حضرت آمنہ نے جو کھر (آنخضرت ہوئے کی پیدائش کے وقت دیکھا تھاوہ ان کے بیان کیا۔ عبدالمطلب آپ کو گود میں لے کر کعبہ میں آئے۔ (ق) جمال وہ اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانتے دیے۔ عبدالمطلب نے اللہ کی اس وین اور نعمت پر حق تعالیٰ کا شکر اواکیا۔ اس کی بعد عبدالمطلب آپ کو لے کر داپس حضرت آمنہ کے ہاس آئے ور بچہ کوان کے حوالے کیا۔

پیچلے صفحات میں ہم نے اس کے بیان کرنے کے متعلق وعدہ کیا تھا (کہ بدروایت آگے آئے گا۔ نیز مبارے میں جواختلاف ہے وہ مجی گزر چکا ہے۔

ما لنے میں سکبیر وحمد .... (قال) آخضرت الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله

جھولے میں کلام فرمایا آپ نے جو بسلا کلمہ بولاوہ میہ نشا۔

الله الله الخير كيراً و المعتمدُ لِله تخيرًا التي الله تعالى سب عيد الوريزر ك ويرتر ب اوراس كي تعريقير الفير ب شارين الح

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔ پیچیلے صفحات میں یہ روایت گزری ہے جس کو سیملی نے واقدی ہے نظر کیا ہے نظر کیا ہے کہ اپنی والدہ کے بیٹ سے باہر آنے کے بعد آپ نے یہ کلمہ فرمایا تھا۔ جلال دہی الرفیع بینی میرے بلند بر تر پروردگار کے جلال کی قتم ہے۔ نیزیہ بھی گزراہے کہ مال کے بیٹ سے باہر تشریف لانے کے بعد آپ۔ جو کلمہ فرمایادہ یہ تھا۔

الله انکبو کیبوا والحمد لله کیبوا و سبحان الله بکوه و آصیلا \_ الیم الله انکو کی مرجه یعن الله انکالی کے ہر عیب ت پاک ہے شخاور شام \_ (ان میوں روایوں کے متعلق کتے ہیں کہ ) ممکن ہے آپ نے یہ کلام کی مرجه یعنی الا کے بیٹ سے باہر آنے کے وقت ، والات کے وقت (یعنی فور أبعد ) اور جمولے میں لٹائے جانے کے وقت فر ، ہو۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ آپ نے تیمری مرتب (کے کلام) میں وسبحان الله بکو فواصیلا بھی فرمایا۔ اس گویایہ آنخفرت میں کی خصوصیت ہوئی کہ مال کے بیٹ سے نکلنے کے وقت بھی آپ نے کلام فرمایا۔ اس خصوصیت میں سوائے مضرت ابرائیم اور حضرت نوع کے دومرے کوئی نبی آپ کے شریک نہیں ہیں اس کا تفصیل آھے آئے گی۔

جمال تک جمولے میں آپ کے کلام فرمانے کا سوال ہے تواس کے متعلق آئے بیان آئے گاکہ ممکر ہے جمولے میں لیٹے ہوئے ہی کلام فرمایا بعکہ بیر مرا ہوکہ آپ جمولے میں لیٹے ہوئے ہی کلام فرمایا بعکہ بیر مرا ہوکہ ) آپ نے اس عمر اور زمانے میں کلام فرمایا جس میں عام طور پر بیچ گفتگواور بات نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کہ جو کہ ) آپ نے اس عمر اور زمانے میں کلام فرمایا جس میں عام طور پر بیچ گفتگواور بات نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کہ جمولے میر جاتا ہے کہ بیر الله ایکٹر آؤاف میڈ بللہ کیٹر اجس کے متعلق کما گیا ہے کہ آپ نے جمولے میر فرمایا تھا۔ فرمایا تھا۔ فرمایا تھا۔

(ای سلسلے میں) یہ بھی گزر چاہے کہ آپ نے پیدائش کے وقت الحمد لللہ کما تھا جس کے متعلق بعضر محققین کا خیال ہے کہ آپ کو چو نکہ جھینک آئی تھی اس لئے آپ نے یہ کلمہ فرمایا۔ اس میں جو اشکال تعاوہ بھی بیان ہو چکاہے۔

یہ جھی مانا جاسکتا ہے کہ آپ نے وازدت کے وقت سے تیزل کلے فرمائے ہول لیمنی جلال دہی الوفیع او الله اکبر کبیراً اور المحمد لله کئیرا۔ جمال تک اس کا تعلق ہے کہ ان میں ہے کون ساجملہ پہلے فرمایا اور کون ۔ بعد میں فرمایا اس کا جائنار واپیول پر مو قوف ہے چنانچہ ان کے بولنے میں اولیت لیمنی ہے کہ پہلے کون ساکلمہ فرمایا۔ تو حقیق ہوگی اور یااضافی ہوگی (لیمنی تینول میں ہے ایک کے مقابلے میں پہلے اور دوسر ے کے مقابلے میں بن میں) یہ ہم بیان کر آئے میں کہ آپ کے جلال دبی الوفیع فرمانے کو الله اکبر کبورا اور المحمد لله کنبوا کہ مقابلے میں جو اولیت اور پہل ہے وہ اضافی ہے (ایمنی ایک کے مقابلے میں بن مقابلے میں جو اولیت اور پہل ہے وہ اضافی ہے (ایمنی ایک کے مقابلے میں پہلے اور دوسر ے کے مقابلے میں بن

یا <u>آ</u>تے میں بولنے والے بچے (قال) جن لوگول نے جمولے میں جمولنے کی عمر میں کلام کیاوہ بہت ۔۔ حضرات ہیں جن کے نامول کو علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے چند شعروں میں جمع کیا ہے۔ وہ شعریہ ہیں :۔ تكلم في المهدا النبي محمد ويحلِيُّ و عيليُّ و الحليل و مريمًّ ترجمه: أكواره من أتخضرت على المخام قرمايا اور حضرت بحجیٰ "عینی ایر اہیم اور مریم" نے

جو يح ثم شاهد يوسف وطفل لدى الاخدود

اور اس بچےنے جس نے سربرات کی تھی جرنے کی اور اس نے کہ جس نے گواہی وی تھی حضرت یوسفٹ کی اور اس نے کہ جس نے کلام کیا تھا کھائی کے پاس جیسا کہ امام مسلم کی روایت ہے۔

بقال لهاتزائي والا تتكلم

اوراس بے نے جے اس کی مال لے کر گزری تھی جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ یہ بد کارہے مكروه خود پچھ نہ بولتی تھی۔

> وما شطة في عهد فرعون طفلها وفى زمن الهادى المبارك يختم

اور قرعون کے ذمائے میں ایک عورت ماشطہ کے بچہ نے کلام کیالور امیر المومتین ہادی کے دور میں

بھی آیک بجہ نے کلام کیا۔

ا یک نو مولود اور مال کی بر اس.... (اس طرح به کل گیارہ بیچ بیں جنہوں نے جمولا جھولنے کی عمر میں كارم كيا-ان كى تفصيل الكى سطرون مين آر بى ہے) ليكن سلط مين ايك حديث ہے اس مين رسول الله عليہ نے ( بجین میں کلام کرنے والول میں) صرف تین نام گنائے مگراس میں آنخضرت علیہ نے خودا بناذ کر نہیں فرمایا وہ صدیت ہے ہے جسے حضرت ابوہر مریۃ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس کی سند آنخضرت علیہ تک پہنچی ہے:۔ "جھولے میں جن بچ ل نے کام کیاوہ صرف تین ہیں ایک حضرت عیشی ، دوسرے حضرت جرتیج (ان کے متعلق تفصیل آرہی ہے)اور تیسر ااس عورت کالڑ کا جس کے پاس سے ایک عورت گزری جس کے بارے میں بوگ الزام لگاتے تھے کہ اس نے زنا کیا ( مگر حقیقت میں وہ عورت یا کدامن اور یا کباز تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یا کبازی اس طرح ظاہر فرمانی کہ ایک معصوم یے نے اس عورت کی یا کدامنی کی گواہی وی۔ امام بخاری نے اس داقعہ کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ نبی اسر ائیل کی ایک عورت اینے بیچے کو دودھ بلا ر ہی تھی،اس کے سامنے سے ایک سوار گزار بڑی شان کالور آن بان کاسوار تھا۔عورت نے اس کو و کیما تو دعا کی

کہ خداداندا!اس بیجے کواس جیسا کروے۔ بیجے نے فور آدود ھے چھوڑ اادر کہا :۔ "خدلوندا المجھے اس جیسانہ بنا"۔

کے دیر بعدوہاں سے ایک بائدی گزری۔ ایک روایت بیہ ہے کہ دہاں سے ایک بائدی اس حالت میں گزری کہ لوگ اس کو تھینچتے ہوئے لے جارہے تھے۔ مال کی زبان سے نکلا، خداداندا! میرے بیچے کواس جیسانہ کرنا يجے نے اس دعا کے جو اب میں فور آپھر مال کادودھ چھوڑ ااور دعا کی۔

"خدلوندا<u>! مجھے</u>اس جیسابتا"۔

ال تے ہے جران ہو کر کماکہ سے الی وعاکسی؟

یے نے جواب دیا کہ ابھی جو سوار گزرا تھا (وہ ظاہر میں تو بڑی آن بان کا تھا گر) بڑا ظالم اور سر کش بادشاہ ہے جس کا انجام بہت زیادہ خراب ہوگا۔ اور یہ باندی جو گزری وہ (بظاہر تو بہت بری حالت میں ہے مگر) بوقسور اور پاکدامن ہے۔ لوگ اس برالزام لگاتے ہیں کہ اس نے چوری کی، ذنا کمیا تکریہ باندی کوئی جواب نہیں ویتی بلکہ صرف یہ کہ تی رہتی ہے کہ

حَسْبِيَ الله مجمع بسالله تعالى الله عجم

حضر اُت علماء نے بیمان ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ اہل حقیقت کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے اور اہل ظاہر صرف و نیادی ہمڑک اور تب و تاب کو ہی سبب کچھ سبجتے ہیں، جیسا کہ جب عام لوگوں نے قارون کو و کھا تواس کی دولت سے اُن کی آئیس چکا چو ند ہو گئیں اور وہ کہنے گئے کاش میہ دولت جو قارون کو میسر ہے ہمیں مجھی ملی ہوتی۔ اُمر جن کی نگا ہیں حقیقت پر تھیں انہول نے اُن جلد باز د عاکر نے والوں ہے کہا۔

"تمهارا برا ہو یہ ونیا چند روزہ ہے تمنا تواب کی کرنی جائے اللہ تعالیٰ کے یمال تواب بمیشہ رہے والا

ے"ـ

اس مدیث میں آنخفرت تاہیجے نے خودا پنالور دوسر ول کاذکر نمیں کیا)اس کاجواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ صرف تین آدمیول کاذکر کرنے کا مطلب رہے ہے کہ بنی اسر اکنل میں کے تین بیچے جنہول نے جھولنے میں میں کام کیا۔ یا بھر رہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بعد میں آپ نے ایسے لوگول میں جن کا اضافہ فرمایاان کے متعلق آپ کو اس وقت تک (اللہ تعالی کی طرف ہے) خبر نہیں دی گئی تھی۔

بولنے کے وقت عیسیٰ کی عمر کماجاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جس وقت کلام کیااس وقت وہ صرف ایک رات کے تھے۔ یہ بھی کماجاتا ہے کہ اس وقت وہ چالیس ون کے تھے۔ انہوں نے جب کلام کیا تو شہاوت کی انگل سے اشارہ کرتے ہوئے اونجی آواز کے ساتھ قرمایا۔

میں اللہ کا بندہ ہول<sup>"</sup>۔

واقعظ مر میم و عیسیٰ ..... دسترت عیسٰ نے یہ کلام اس دقت کیا تھا جب کہ ایک روز بن امر ائیل کے پچھے اور کون کا حضرت مریم کے حضرت مریم کون کا حضرت مریم کا دسترت مریم کا حضرت مریم کا دسترت مریم کا حضرت مریم کا دسترت مریم کا دسترت مریم کا دسترت مریم کا دسترت مریم کا کون میں بچہ دیکھ کرا نہیں بہت تعجب ہوا اور انہیں) یہ بات بہت بہت بری گئی۔ (جب انہوں نے حضرت مریم سے اس کے متعلق پوچھ کچھ کی تق) انہوں نے اپنے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس سے بی پوچھ لو۔ امر ائیلی جرت اور تعجب میں پڑھئے اور ) انہوں نے اپنے منہ ہوئے کہا کہ اس سے بی پوچھ لو۔ امر ائیلی جرت اور تعجب میں پڑھئے اور ) انہوں نے اپنے منہ ہوئے کہا کہ اس سے بی پوچھ لو۔ امر ائیلی جرت اور تعجب میں پڑھئے اور ) انہوں نے اپنے منہ ہوئے کہا کہ کیا ہم جمولے میں پڑے ہوئے ایک بچے سے بات کریں۔ اس کے جو اب میں حضر ت بیسٹی منہ ہوئے کہا کہ کیا ہم جمولے میں پڑے ہوئے ایک بچے سے بات کریں۔ اس کے جو اب میں حضر ت بیسٹی نے جو بچھ کہا کہ کان کے قر آن یاک میں بیان فرمایا ہے۔

میں نے اس واقعے کو معراج نے واقعہ میں بیان کیائے کہ حضرت عینی نے اپنی پیدائش کے و ن جو بات کی اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ ان کی والدہ حضرت مرتم کے ماموں یوسف نجار (کو جب ایک روز حضرت مرتم میں نہیں میں تووہ) ان کی خلاش میں نکلا۔ حضرت مرتم اس وقت زجگی کی تکلیف میں جتلا ہور ہی تھیں اور اس کی وجہ سے بیت المقدس سے باہر ایک سو کھے ہوئے ور خت کے نیچے بیٹھ کئیں۔ ان کی برکت سے وہ ور خت اس وقت ہر اہو گیالور اس کے سر سبزشا خیں لٹکنے لگیں لور اس کے نیچے سے ایک پائی کا چشمہ مجھوٹ نکلا۔ حضرت مرتم فیل ای جگہ حضرت عیشی کو جنم دیا۔ (بوسف نجار حضرت مریم کو ڈھویڈ ھتا ہوا یہاں پہنچاادر ان کو اس حال بیں پایا تو اے یہ بات بہت بری معلوم ہوئی محر حضرت بھیٹی جوائ و قت پیدا ہوئے تھے فور آبول اشھے)

"خوش خبری ہو حمیس اے یوسف! تم خوش رہو اور تمہاری آتھجیں ٹھنڈی رہیں، جھے میر ہے پر در د گار نے مال کے بیٹ کے اند حمیار دل ہے جگمگاتی ہوئی د نیامیں پہنچادیا۔ میں بنی اسر اُئیل کے لئے (ایک نبی کی حیثیت میں) ظاہر ہول گاادرا نہیں اللہ تعالٰی کی عبادت اور فرمانبر داری کی طرف بلاؤں گا"۔

(یوسف نجّار بچه کایہ کلام من کر جیران رہ عیااور )وہاں سے حضرت ذکریا کے پاس مینچااور انہیں حضرت مریم کے بیمال بچہ پیدا ہونے کے متعلق بھی ہتاایالوراس بچے نے جو بچھ بات کی تھی وہ بھی ان کوہتلائی۔ شکم مادر میں بھی عیسیٰ کا کلام کتاب نطق مغہوم میں بیر روایت ہے کہ ای یوسف نجار سے حضرت عیسیٰ نے جو کلام اور بات کی وہ (اپنی پیدائش سے بھی پہلے ) مال کے بیٹ ہی میں سے کی تھی۔ یوسف نجار کے متعلق کما جاتا ہے کہ جے سب سے پہلے حضرت مریم کے حمل سے ہونے کے متعلق معلوم ہواوہ بھی یوسف متعلق کما جاتا ہے کہ جے سب سے پہلے حضرت مریم کے حمل سے ہونے کے متعلق معلوم ہواوہ بھی یوسف ہے۔ (بیابیت چلے پر انہیں بہت خصر آیالور انہوں نے حضرت مریم) بیجنی اپنی بھانجی سے اس کے متعلق پو چھا تو انہوں نے دخترت مریم) بیجنی اپنی بھانجی سے اس کے متعلق پو چھا تو انہوں نے دختر ت مریم) بیجنی اپنی بھانجی سے اس کے متعلق پو چھا تو انہوں نے دختر ت مریم) بیجنی اپنی بھانجی سے اس کے متعلق پو چھا تو انہوں نے دختر ت مریم) بیجنی اپنی بھانجی سے اپنی برائت اور صفائی کی کہ جس ہر گز کسی بدکاری میں جتی نہیں ہوئی۔ اس بر یوسف نے اس کے دختر کے کہا۔

"اے مریم! کیاز مین میں بغیر بچے کے بھی کھیتی ہوا کرتی ہے اور کیا بغیر مرد کے بھی بچہ ہوا کر تاہے"؟ میہ من کر حضرت عیلتی اپنی والدہ کے بیٹ میں ہے یو لے۔ میں شریب کا بیت کی ساتھ کے بیٹ میں اس اس اس اسٹر کا اسٹر میں اسٹر کا اسٹر میں میں اسٹر کا اسٹر میں میں اسٹر ک

"اٹھواور جاکر عبادت کرداور جو پھے بر گمانی تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے اس پر خدا تعالیٰ ہے استعفار

(اس طرح کویا یوسف نجاد کو حضرت عیشی کے اپنی دالدہ کے بیٹ میں ہے بولنے پر ادر ان کی صفائی ادر برآت کرنے پر احساس ہواکہ یہ کوئی عام حمل اور عام بچہ نہیں ہے )۔

حضرت ابوہری ہے۔ روایت ہے کہ حضرت کینی میں (یعنی جھولے میں جمولنے کی عمر میں)
تین مرتبہ کا م کیا ہے۔ اس کے بعد بھر وہ اس عمر کو چینچے تک نہیں بولے جس میں کہ بچے عام طور پر بولئے اگا
کرتے ہیں۔ (ی) غالبًا یہ تیمری مرتبہ کا بی کام تھا جس میں انہوں نے اس طرح اللہ تعالی کی حمد و ثالور تعریف
بیان کی کہ اس جیسی کانوں نے اس سے پہلے کہی نہیں سی تھی۔ انہوں نے یہ تعریف ان الفاظ میں بیان کی۔
اللّٰهُم انْتَ الْقَرِیْبُ فِی عُلُوكَ الْمُتَعَالَٰی فِی دُنُوكَ اللّٰهِمَ عَلَیٰ کُلّ شَنی مِنْ عَلَقْکُ هَارَتِ الْاَبْھَارِ دُونَ النّظَر الْلِكَ
ترجمہ نے اسال محلوق پر غالب اور چھائے

مویئے ہے آپ کی ہتی ہیں غور کرنے سے پرایک جران اور عاجز ہے۔

ابن جری کا جھولے میں کلام م ( پچیلی سطروں میں علامہ جلال الدین سیوطیؒ کے جو شعر نقل کئے میے

میں جن میں ان بچوں کے نام جمع کئے گئے ہیں جو بچین میں بولے ہیں ان میں سے ایک جُری کی پرائت اور صفائی
کرنے والا بچہ ہے۔ اس کے متعلق کتے ہیں) جُری کی پرائت کرنے والا بچہ بھی ای طرح اپنی مال کے پیٹ میں
سے اولا تھا۔ اس سے بو چھا گیا تھا کہ تیر اباب کون ہے ؟ تواس نے کما تھا کہ قلال قوم کا غلام ہے جو ایک ج والم
ہے۔ یہ بچہ دوسری مرتبہ اپنی مال کے بیٹ سے باہر آنے کے بعد ( لیعنی پیدا ہوجائے کے بعد ) بولا تھا۔ اس

طرح میہ بچہ دومر تبد پولا۔ایک مرتبہ اس وقت جبکہ میہ مال کے پیٹ میں تھاادر دومری مرتبہ اس وقت جبکہ میے با<sup>ا</sup>کل بچہ تھا۔ کتاب نطق مفہوم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے لیکن میں اس سے واقف نہیں کہ میہ بچہ کس وقت پولا اور کما پولا۔

ا بن جرت کاواقعہ ..... (جرت کاواقعہ نمایت تجیب وغریب اور جیرت تاک ہے جس کوامام بخاریؒ نے بھی چند عَكُه لَقُلَ كِيائِ - أَتَحْضَرَت عَلِي فَيْ فِي الن كاواقعد بيان فرماياكه بديرُ يَج بني امر اكل كه ايك نيك اور بزرگ آوى تھے۔ان کی نیکی اور بزرگی کی جب شہرت میسیاں گئی تو کچھ برابری کے لوگ ان کے وسٹمن بن کیے اور وہ ان کی شهرت اور نیک نامی سے جلنے لیگ۔ آخر انہول نے جُر یکے کو بدنام کرنے کے لئے یہ تدبیر کی کہ ایک بد کار عورت کواس پر تیار کیا کہ وہ تنمائی میں بڑتے کے پاس جائے اور ان کو بدکاری اور ذنا کی طرف متوجہ کرے تاکہ اس کے بمانے ان کو بدنام کیا جا سکے۔ یہ عورت بڑتے کے پاس مینجی اور انہیں اپنے ساتھ بدکاری کے لئے ور ثلایا مگر جُرُ تِجُ حِ امكارِي كے لئے تیار نمیں ہوئے۔ آخریمال ہے مایوس ہو كريہ عور تان كے ياس ہے نكلی اور پھر ایک چرواب سے اس نے زنا کرایا۔ جب اس کو حمل ہو گیا تواس نے لوگول کے پوچھنے پر بتلایا کہ یہ جر تے کا حمل ہے۔ وہ لوگ جو موقعہ کی تلاش میں سے فور اُجر سے پر چڑھ دوڑے اور ان کومارنے لگے۔ جر سے ان سے بوجھاکہ آخر تم لوگ جھے کیوں مارت ہو۔ انہول نے کہا کہ تو نے اس بزرگی کے پر دے میں فلال عورت سے ذیا کیا۔ انہوں ے اس از اسے انکار کیالور کر کہ اس بے ہے ہوچھ از کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ آخر لوگول نے اس بے ہے ہوچھاجو بالكل نو مولود تقا۔ خداكى قدرت ہے وہ بچہ فور أبول اٹھالور اس نے بتلایا كه میں فلال چرواہے كا بیٹا ہول جو قلال قوم کا آدمی ہے۔ لوگول کواس پر بردی جیرانی ہوئی اور اسیس جرکئی کے لیابی کالیقین آگیا۔ بھرانہوں نے جرکئی ے پوچھاکہ اتنے بزرگ ہونے کے بادجودتم پریہ گنداالزام کیول لگا۔ توانہول نے کہاکہ ایک مرتبہ میں نفلیں یر سے کھڑ اہوا تو میری مال کسی کام ہے جھے پکارتی ہوئی آئی تگر میں اس کوجواب دیتے کے بجائے یہ سوچتار ہاکہ ، ال كى بات سننے كے لئے نقل چھوڑ دول يا نهيں۔ ميں بيہ سوچمار بااور مال غصہ ميں داليں چلى كئي۔ مير كا مال نے غصہ میں جھے بدوعاوی کہ خدا کرے تواس وقت کا ،ندمرے جب تک کہ جھے پر ذنا کا الزام نہ لگ جائے۔ چنانچہ مال کی بید بدوعا قبول ہو تی اور جر ترج پر بید بہتان لگا۔ (بخاری ص ۸۹س)

(علامہ سیوطیؓ کے ان ہی ندکورہ اشعار میں حضرت سیجیؓ کے متعلق بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بجین میں کارم کیا)انہوں نے تین سال کی عمر میں کلام کیا تھا۔انہوں نے حضرت عیشیؓ سے کما تھا۔

"میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے بندے اور اس کے پیقیر ہیں"۔

(ان برا الخدار میں حضرت تحلیل ایعنی ابر اہیم کے متعلق بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بجین میں کلام کیا ہے انہوں نے بین میں کلام کیا ہے۔ انہوں نے بین میں کلام کیا ہے۔ انہوں نے بین ایش کے وقت کلام کیا تھا جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

یمال بداخگال ہے کہ ولادت کے وقت ہولئے ہے مراد جھولا جھولتے کی عمر میں بولناہے جبکہ حضرت سخی کے متعلق یہ بیان ہواہے کہ دہ تین سال کی عمر میں بولے (حالا تکہ یہ عمر جھولا جھولئے کی لینی بالکل بجین کی نہیں کی نہیں ہوئے ہے۔ ہال یہ جواب ہوسکتا ہے کہ جھولے میں بولئے سے مراداس عمر میں بولناہے جس میں بچے عام طور پر بولئے کے قابل نہیں ہوتے۔

آگ کے پاس بچے کا کلام .. بچینے میں بولنے والے ان بچوں میں جن کاذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ کسی

بولنے والے کی عمر کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہے ہاں ایک اس بچے کے متعلق واقف ہوں جو آگ کے شعلوں کے قریب بولا تھا۔ اس کا واقعہ یول ہے کہ اس بچے کی مال کو آگ میں ڈالنے کے لئے لایا گیا کہ وہ یا تو گفر کا کلمہ کمہ دے ورنہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت یعنی آگ کے پاس بینچ کر وہ بچکھا گئی اس وقت یہ بچہ جو مال کے ساتھ تھا بول اٹھا۔

"ماں! صبر کراس کئے کہ تو حق اور سچائی پرہے"۔ "ابن قیتبہ کہتے ہیں کہ اس و نت اس بچے کی عمر سات مہینے تھی۔

ان ہی شعر ول میں شاہدیوسف ایعنی حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دیے والے بچے کا بھی ذکر ہے) اس کے متعلق کتاب نطق مفہوم میں ہے کہ (جب اس بچے نے کلام کیا اور حضرت یوسف کے حق میں ہے کہ (جب اس بچے نے کلام کیا اور حضرت یوسف کے حق میں گواہی دی تو)اس کی عمر صرف دو میننے کی تھی اور دہ ذلیخا کی داید کالڑ کا تفا۔

شیر خوار یے اور نیوت کی گوائی ... کتاب خصائص مغری میں ہے کہ آنخضرت اللہ کی ہے خصوصیت ہے کہ آنخضرت اللہ کی ہے خصوصیت ہے کہ آب کے حق میں دودھ چتے بچوں نے کلام کیااور آپ اللہ کی نبوت کی گوائی دی۔اس بات کو بدر العما میں نے ذکر کیا ہے۔ یمال تک خصائص مغری کا حوالہ ہے۔

عیسی کے بولنے کی حکمت ، اس بات میں اشکال ہے کیونکہ جمال تک جیمیے معلوم ہے بچول میں سے سوائے ایک بیجیے معلوم ہے بچول میں سے سوائے ایک بیچے مبارک میامہ کے کئی اور نے (دووج پینے کے زمانے میں) آپ کی نبوت کی کوائی نہیں دی (مبارک میامہ کادافعہ آگے آرہاہے)

علامہ ابن عونؓ کی کتاب "اجوبتہ المُسَحة "میں ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے آنخضرت ﷺ ہے پوچھاکہ کیا آپ ہمیشہ نبی نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔انہوں نے پوچھا بھر آپ نے دودھ پہنے کی عمر میں کلام کیوں نہیں کیاجیس کہ اس عمر میں حضرت عیسی بولے تھے۔ آپ نے فرمایا۔

"الله تعالیٰ نے عیسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھااس لئے اگر وہ دووھ پینے کی عمر میں نہ ہو گئے تو حضرت مریم کے لئے (اپنی صفائی اور براً ت کا) کوئی عذر نہ ہو تااور ان پر اسی طرح تہمت لگتی جیسی کہ ایسے معالمے میں ایک عورت پر لگ سکتی ہے جبکہ میں مال نور باپ دونوں سے پیدا ہوا ہوں۔ "یمال تک ملامہ این عون کا کلام ۔

کی بیلی روایت میں گزر چوکا ہے کہ آنخفرت بیلی بھی دودھ پینے کی عمر میں بولے ہیں جب کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس عمر میں کلام نہیں کیا۔ اس بات کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ میود بول نے جو آپ سے سوال کیا تھااس کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی تھا نے بجپن کی عمر میں وہی کلام کیوں نہیں فرمایا جو عیسی نے فرمایا تھا (کہ میں خدا کا بندہ اور رسول ہوں وغیرہ وغیرہ) یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بات کا جواب دیے میں آپ نے نہی بجپین میں کلام فرمایا تھا) بہر حال روایتوں کا یہ اختلاف قابل غور ہے۔

شیر خوار گی میں کلام ایر اہیم .... ( پچھلے شعروں میں گزرا ہے کہ حضرت ابراہیم ظلیل اللہ یہ نے بچپن میں کلام فرمایا اس کے متعلق لکھتے ہیں ) میں نے حضرت ابراہیم کے متعلق پڑھا ہے کہ جبوہ مال کے پیٹ سے باہر زمین پر آئے تودونوں قد موں پر سید ھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا :-

کتاب نطق مفہوم نیں ہے کہ حضرت ابراہیم ایک غار میں پیدا ہوئے تھے اور یہ وہی غار تھا جس میں حضرت نوع اور حضرت ادر لیں پیدا ہوئے تھے۔ توریت میں اس غار کو غار نور کما گیاہے۔

بت این عربی کا کلام ... ( بحین میں بولنے والے جن بچوں کاذکر کیا گیا ہے) ان ہی میں وہ واقعہ بھی شامل کی جاسکتا ہے جس کو بیخ کی الدین ابن عربی بی نے والے جن بچوں کاذکر کیا ہے کہ میری ایک بچی جو ابھی وودھ بیتی تھی اور جس کی عمر تقر بیا ایک سال تھی میں نے ایک روزاس ہے بو چھا کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیارائے ہے جس نے اپنی بیوی ہے ہم بستری میں آگر عضو تناسل اتناوا قل بوگیا کہ آپی کہ اس پر عشل واجب ہے (اس بارے میں مسئلہ بھی ہے کہ ہم بستری میں آگر عضو تناسل اتناوا قل ہو گیا کہ حشہ افتی اس کا گئی دھے نظر نہ آئے تو جہ انزال ہے پہلے عی دو توں الگ ہوجا میں گر عشل واجب ہوجائے کہ وجا کی کہ وہ کر اضافہ ان اور جہالے کی دو توں الگ ہوجا میں گر عشل واجب ہوجائے کی کہ اس کے بعد میں ملہ معظمہ چلاگیا اور وہاں ایک سال تک اس بچی ہے دور رہاسال بحر بعد میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کے بعد میں ملہ معظمہ چلاگیا اور وہاں ایک سال تک اس بچی ہے دور رہاسال بحر بعد میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کے بعد میں گئی کہ اس کے ساتھ آئی ( جمیے جب کہا کہ کہا کہ دور وہا کہ جو ان کی جہو آئی اور استقبال کے لئے نگا اس معلوم ہوا کہ ہو گئی اور استقبال کے لئے نگا اس وہ بود اس نے جمعے بھی ن لیا اور اپنی مال تک وور رہنے میں تو کہ میر کے گھر والے جس تو کی میں ان کی چیشو آئی اور اس کے بعد وہ بھی تی تھی دیر سے بیت صاف آواز میں کہا کہ سے میر ہے باپ جیں اس کے بعد وہ بی بیت سال تک وور رہنے ہیں تو کی بود وہ اس کے بعد وہ بھی گئی اور اس نے جمعے بھی ن لیا اور اپنی مال سے بہت صاف آواز میں کہا کہ سے میر ہے باپ جیں اس کے بعد وہ بھی کہا کہ میر می گود میں آگئی۔

ایک اور واقعی ملامداین عربی کنی کی میں نے ایک ایسے بچے کے بارے میں مجمی سناہے جس کی مال کو جب آیک بار چھینک آئی تو بچے نے پیٹ ہی میں ہے مال کو (الحمد للد کہنے کے جواب میں) رخمک اللہ کہا۔ اس وقت جتنے لوگ بھی موجود شخصے ان سب نے پیٹ میں ہے آنے والی بچے کی میہ آواز سی اس کے متعلق معتبر گواہوں نے جھے بتلایا جنہوں نے میہ واقعہ دیکھا ہے۔ علامہ این عربی کہتے ہیں کہ میہ تنماواقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاص طور پراس بچے کومال کے بیٹ میں ہی اس بات کا (ایسیٰ پرحک اللہ کہنے کا) علم عطافر مایا۔

(اس بارے میں قر آن پاک کی ایک آیت ہے جس میں فربایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حالت میں پیدا کیا کہ وہ پلحہ نہیں جانتا۔ اس آیت کی روشن میں سلامہ ابن عربی کی اس روایت پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ بال کے بیٹ بی میں اس بات کو کیے جان سکتا ہے اس کے بارے میں جواب دیتے ہوئے علامہ کہتے ہیں) یہ ال آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول کواس واقعہ کے خلاف ولیل نہ بنا کیں (وہ آیت ہے)
واللہ اُخو جَکہُ مِنْ بِطُون اُمْهَا مُکُمْ لاَ مَعْلَمُونَ مَن مَنْ اُس حالت میں نکالا کہ تم بچھ بھی نہ جائے ترجمہ : اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤل کے بیٹ ہے اس حالت میں نکالا کہ تم بچھ بھی نہ جائے

اس لئے کہ بے ضروری نہیں کہ ایک عالم آدمی کے ساتھ اس کا علم ہروقت ہی ہو۔ پیدا ہونے والا مستقبل کے نماظ سے عالم ہوتا ہے لیک عالم نہیں ہوتا جبلہ پیدا ہوا ہے۔ اس آیت پاک ہے میں مراد

ہے۔ حضر ت ابوسف کا کلام .. کتاب نظق مفہوم میں ہے کہ حضر ت بوسف بھی ہی کے پیٹ میں ہے ہی بولے تھے اور (اپنے منغلق) کما۔

"میں ایک لبی مدت کے لئے گم اور اپنے والد کی نظر وال سے او میسل ہونے والا ہوں"۔ حضرت یوسف کا میہ کلام ان کی والد و نے سنا تو انہول نے میہ بات اپنے شوہر (حضرت یعقوب ) سے بتلائی۔ انہوں نے من کر کما کہ اس بات کو پوشید در کھو۔

ای طرح ایک روایت ہے کہ حضرت نوخ اپنی پیدائش کے فور آبعد بولے تھے۔ان کی والدہ اپنی اور این ہونے ہو ۔ ان کی والدہ اپنی اور این ہونے ہونے والے بچے کی جان کے خوف ہے و شمنوں ہے چمپ کر ایک غاریس آئیں اور وہیں ان کے یمال حضرت نوخ پیدا ہوئے۔ چنا نچہ جب وہ پیدائش کے مرسلے ہے فارغ ہو گئیں تو بچے کو وہیں غاریس چھوڈ کر جانے لگیں اور ( جلتے وقت بچے کو حسرت ہے دکیر کر ) کئے لگیں۔ آو۔اے نوح۔!

توح و موکی کی گویائی سے من کر حضرت نوج بول اٹھے۔

"مال!میری جان کے متعلق کی دشنی سے مت ڈرو۔اس لئے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری حفاظت فرمائے گا"۔

ای طرح روایت ہے کہ جب حنزت موئی کی والدہ نے ان کو جنم ویا تو حفزت موئی ہیں ہے باہر آنے کے بعد سیدھے بیٹر کے اور اپنی والدہ ہے کہ (جو فرعون کے خوف سے نیچ کو چمپار ہی تھیں کیونکہ فرعون کویہ بیٹین کوئی چنجی چکی تھی کہ بیٹرا ہیں آلے بی ہیدا ہو آباج نی جوگااور فرعون سلطنت کو تباہ کر وے گااس لئے فرعون سلطنت کو تباہ کر وے گااس لئے فرعون نے ہم وے دیا تھا کہ بی اس ایک بی پیدا ہواس کو ذرج کر ویا جائے۔ چانچہ کتنے ہی معصوم نے اس تکم کی جینٹ جڑھ گیے اس وجہ سے حضر ت موئی کی والدہ کو جنے کی جان کا خوف تھا گر پیدا ہوتے ہی حضر ت موئی کے والدہ کو جنے کی جان کا خوف تھا گر

"مال! فرعون كاخوف مت كرو الله تعالى مار عاته عا ته ب

شر خوار کی حضور ﷺ کے لئے شہادت (اس تفصیل کے بعد پھراان پولاا کا دکر کرتے ہیں جن کے متعلق گذشتہ شعرول میں ذکر ہوا ہے اور جن میں مبارک بمامہ کا بھی تذکرہ ہے کہ ) مبارک بمامہ کے واقعے کے متعلق گذشتہ شعرول اللہ ﷺ تشریف کے متعلق صحابہ ہیں ہے کسی نے دوایت کیا ہے کہ میں ایک روز ایک گھر میں گیا جمال رمول اللہ ﷺ تشریف فرما ہے اور دبال میں نے ایک جمیب واقعہ و کیما کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک خفص ایک بچے کو لئے ہوئے آیا جے اب نے ایک پیڑے میں لیمیٹ رکھا تھا۔ آنخضرت ﷺ کے پاس ایک خفص ایک بچے ہوئے آیا جے اب کے اب نے ایک پیڑے میں لیمیٹ رکھا تھا۔ یہ پچھا کہ اس دن ایک پیڑے میں کون ہوں۔ اس راکھ ون کے بچے اس دن ایک بیمیٹ جواب دیا۔

"آپ خداکے پیٹیریں"۔

آپ نے فرمایا تونے کی کمااللہ تعالیٰ مجھے برکت دے۔اس کے بعد بچہ کھے نمیں بولا۔اس واقعہ کے بعد بچہ کھے نمیں بولا۔اس واقعہ کے بعد سے (جس میں آنخضرت عظیمہ کے اس کو برکت کی دعاوی) ہم اس بچہ کو مبارک محامہ کئے لگے۔ بید واقعہ

ج ته الوداع میں بیش آیا ( اینی ماج میں جس میں آپ سی کے آخری بیج فرمایا ای وجہ سے اس کو جمت الوداع میں دخصتی ج کماجا تا ہے )

آنخضرت المنظمة ووده چنے كى عمر ميں جاندے باتيں فرمايا كرتے ہتے (مراوب بچه كاغول غال كرنا) كها جاتا ہے كه عورت نے بچے كے ساتھ غول غال كرنا آب كى بعنی بچے ہے اس طرح بولی جس ہے بچہ خوش موتا ہے۔ جاند كے ساتھ آنخضرت عليق كا باتيں كرنا آپ كی خصوصیات میں گناجاتا ہے۔ كي مَلد حضرت عميات ميں گناجاتا ہے۔ كي مَلد حضرت عميات ہيں كرنا آپ كی خصوصیات ميں گناجاتا ہے۔ كي مَلد حضرت عميات ہيں الكے حد ميث نقل كى جاتى ہے۔ آپ كے بچار من عمیات ہيں گئے ہے فرمایا۔

یار سول الله ایمی نے آپ کی نبوت کی ایک ملامت دیکھی تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے دین میں شامل ہوا ہوں۔ میں نے دیکھاکہ آپ جمولے میں لیٹے ہوئے چاند سے باتمیں فرماتے تھے اور آپ اپی انگی سے چاند کو جس طرف بھی اشارہ فرماتے دہ اس طرف سرک جاتا تھا"۔

أيك عجيب حصوصيت آب الله الدين كر فرمايا-

" میں اس ہے باتیں کرتا تھااور وہ جھ ہے باتیں کرتا تھااور جھے روئے ہے بہلائے رکھتا تھا۔ جب وہ ایسی جاند ایک و حاکے ایسی جاند ایک و حاکے ایسی جاند ایک و حاکے کے ساتھ عرش کے نیچے مجدہ ریز ہوتا تھا تو میں اس کے کرنے کی آداز سنا کرتا تھا ( لیسی جب جاند ایک و حاکے کے ساتھ عرش کے نیچے گرتا تھا جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مجدہ ہوتا ہے تو آنحضرت اللہ اس کے مجدہ کرنے لیعنی گرنے کی آداز سنا کرتے تھے)

اس حدیث کے راویوں میں بعض مجمول ہوگ ہیں۔ یہ مجھی کہا گیا ہے کہ یہ حدیث غریب المن ہے ( مینی اس کے روایوں میں بعض ایسے نامعلوم لوگ ہیں جن کے پورے حالات کا پہتہ نہیں ہے لور ان کے معتبر ہوئے کے بارے میں بچھے نہیں کہاجا سکتا)

عافظ ابوالفتح لینی عیون الاثر کے مصنف کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس وقت آنخضرت عظفے کی عمر کتنی تھی (جب آپ جمولے میں لیٹے ہوئے چاند ہے ہاتیں فرمایا کرتے ہتھے)

آنخفرت می اور جمولا ینی بان تقااس کو ما ککه یعنی فرشتے بلایا کرتے ہے اور اس سے وہ بلتار ہتا تھا۔
ای لئے ملامہ ابن سنٹ نے اس کو بھی آنخفرت ہے کہ خصوصیات میں شار کیا ہے۔ (جاند سے باچاند کے باتیں کرنے سے مراوہ کہ آب اس کو د کمیے کرغوں غال کیا کرتے تھے اور اس طرح اللہ تعالی نے جاند کو آپ کے ول بسلانے کے ذریعہ بنادیا تھا)

باب ششم (۲)

## أتخضرت علي كاسم كراي محداور احمد كهنه كابيان

یہ بات ظاہر ہے کہ آنخضرت علی کے جتنے بھی اساء گرامی اور نام ہیں وہ تمام کے تمام ان صفات اور خوبیوں سے بین جو آپ میں بائی جاتی تھیں اور جن صفات کی وجہ سے آپ کی تحریف بھی ضروری ہوتی ہے اور آپ کا مکمل ترین انسان ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر وصف اور خوبی سے آپ کا ایک نام بنآ ہیں۔ (قال) جس طرح اللہ تعالیٰ کے ایک ہزارنام ہیں ای طرح آنخضرت علی کے بھی ایک ہزارنام ہیں۔ ابو جعفر محمد بن علی این حسین این علی ابن ابوطالب سے دوایت ہے کہ آپ علم کا ایک اتھاہ سمندم

-U

بہ جب حفرت آمنہ کے پیٹ میں آنخفرت کے اس کے معنی ہیں سے دیادہ تحریف کرنے وال کو خواب میں عظم ویا گیا کہ وہ آپ کانام نائی "احمد" رکھیں (جس کے معنی ہیں سب سے ذیادہ تحریف کرنے والا) گر ابن اسحاق سے جو روایت ہاں ہیں ہے کہ آپ کانام "محمد" رکھیں (جس کے معنی ہیں وہ جس کی بہت ذیادہ تحریف کی جائے)۔

یہ روایت چھے گزر چکل ہے۔ (قال) دو سر کی روایت (لیمنی محمد نام رکھنے کی روایت) دو سر کی روایات کے مقابعے میں ذیادہ مشہور ہے۔ (قال) دو سر کی روایت واقع و میاطئ نے نقل کی ہے۔

میں ذیادہ مشہور ہے۔ (کی) پہلی اور سے کانام "محمد" رکھنے والے آپ کے وادا عبد المطلب ہیں۔ چتا نچہ حضر ت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ جب آنحضرت ہیاتھ پیدا ہوئے تو والوت کے ساتویں وان آپ کے وادا عبد المطلب نے آب کے وادا ہے۔ انہ کی عقیقہ کیالور آپ کانام بائی "محمد" رکھنا (یہ نام اس وقت تک عربول میں نہیں رکھا جاتا تھا جیسا کہ اس کی تفصیل آھے آر ہی ہے ای لئے قریش کو یہ نام اور الگا) چنانچہ عبد المطلب ہیں مہمیا کہ اس کی تفصیل آھے آر ہی ہے ای لئے قریش کو یہ نام اور الگا) چنانچہ عبد المطلب ہیں مہمیا کہ اس کی تفصیل آھے آر ہی ہے ای لئے قریش کو یہ نام اور الگا) چنانچہ عبد المطلب ہیں مہمیا کہ اس کی تفصیل آھے آر ہی ہے ای لئے قریش کو یہ نام اور الگا) چنانچہ عبد المطلب ہیں کہا گیا۔

"اے ابوالحرث إكياد جد ہے كہ تم في اس يج كانام اس كے باپ دادا كے نام پر نہيں ركھا بلكہ محمد ركھا۔ ايك روايت يس ميد لفظ ميں كه ۔ حالا نكه ميه نام نہ تمهارے باپ داداميں ہے كسى كاب لورنہ تمهارے قوم ہى ميں كسى كاہے ؟"

عبدالمطلب تي جواب ديا۔

اس ہے میری تمنایہ ہے کہ آسانوں میں اللہ تعانیٰ اس بیجے کی تعریف فرمانیں اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں "الخ اقول۔ مؤلف کہتے ہیں

سے تام منجائب انڈ سی بات اس مشہور قرل کے مطابق ہے کہ آپ کے داوائے آپ کانام محمہ ،اللہ تعالیٰ کی جانب سے دل ہیں ڈالے جانے کی بنا پر رکھ تھا جس ہیں سے فال نیک بھی تھی کہ آپ کی ان عمدہ سفات اور خو بیول کی وجہ ہے جن کی تعریف کی جاتی ہے ساری تناوق آپ کی بہت زیادہ آخر یف کر ہے۔ ای وجہ ہے ہے نام زیادہ عمدہ اور مر او کے لحاظ ہے تھے ہے (یول تو محمود کے معنی بھی دبی ہیں جو محمد کے ہیں لیعنی دہ جس کی تعریف کی جائے گا ہی ہات کی طرف حضرت حسال این تا بت کی جائے گائی بات کی طرف حضرت حسال این تا بت کی جائے گائی ہیں اور شاعر اسلام کہلاتے ہیں) ایسے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

فَشَقَ له من اسمه ليجله فَدُوا العرَش مُحْمُودٌ وهَذَا مُحَمَّدُ

ترجمہ: آتخضرت کی عظمت کی دجہ سے آپ کانام اللہ تعالیٰ کے نام سے بنایا گیا ہی اللہ تعالیٰ محمود ہیں

اور آب محمد ہیں۔

نام والادت کے ساتوس دن عضرت ابن عبال کی جودایت بیجھے گزری ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت ﷺ کابینام آپ کے عقبقہ کے دن رکھا گیا ہے اور آپ کا عقیقہ پیدائش کے ساتوس دن ہوا ہے لیکن ا یک روایت بیچے بیان ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن عبدالمنطلب کے یہال رات میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کانام انہوں نے تحدر کھا۔ اس روایت سے معلوم ہو تاہے کہ آپ کا بینام آپ کی پیدائش کی رات یا پیدائش کے دن میں ہی رکھ دیا گیا تھا۔

اس سلسلے میں میہ بھی کما جاتا ہے کہ ان روایتوں میں کوئی اختلاف نمیں ہوتا کیونکہ ابن عباسؓ کی روایت میں جو میہ افظ میں کہ عبدالمطلب نے جمیڑ ذرج کر کے آپ کا عقیقہ کیالور آپ کا نام نامی محمد رکھا۔ اس کا مطلب میہ ہواکہ (اگر چہ نام تو پیدائش کے وقت ہی رکھ دیا گیا تھا گر) نام لوگوں کے سامنے آپ کا نام عقیقہ کے مسلب یہ ہواکہ (اگر چہ نام تو پیدائش کے وقت ہی رکھ دیا گیا تھا گر) نام لوگوں کے سامنے آپ کا نام عقیقہ کے

ون ظاہر کیا۔

اسم کااثر مسمیٰ پر ... آنخضرت علی کام علی محمد رکھنے کی جو وجہ اوپر بیان کی گئی ہے (کہ زمین و آسان میں آپ کی تعریف کی جائے) اس سے یہ مقولہ خابت ہوتا ہے کہ حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ اسم اور مسمیٰ یعنی خام اور اور خام والے میں اچھائی و برائی اور پاکیزگی کے لحاظ سے مناسبت اور موافقت ہوئی چاہ ایعنی جو نام کے معنی ہیں وہ صفات نام والے میں بھی ہوئی ضروری ہیں کہ اگر کی کانام فاضل ہے تواس مخف کو بھی عالم و فاضل ہونا چاہئے ۔ یااگر نام شریف ہے تواس نام والے مخف کو بھی شریف اور نیک ہونا چاہئے تاکہ بینام اس کو فاضل ہونا چاہئے ۔ یااگر نام شریف ہے تواس نام والے مخف کو بھی شریف اور نیک ہونا چاہئے تاکہ بینام اس کو خوبول کے مطابق اور جہ سے اکثر آن خام دانے کی خوبول کے مطابق اور جہ سے اکثر آن خام دانے کی خوبول کے مطابق اور جہ نام دیا ہونا کہ دیا تام دیا ہوا کہ دیا تھا کہ اور کہ دیا تھا کہ اور ایس مضمور ہوا کہ لوگ ایو جس کا اصل نام بھول گئے اور اب وہ صرف ای نام ہے مشہور ہے ای طرح ایک اور دیمشن اسلام ابو عامر کو ابو جس کا اصل نام بھول گئے اور اب وہ صرف ای نام ہے مشہور ہے ای طرح ایک اور دیمشن اسلام ابو عامر کو ابو حس کا اصل نام بھول گئے اور اب وہ صرف ای نام ہی واسی کے دیا تھا۔

اجتھے معنیٰ کانام پسندیدہ معنیٰ کا دودہ دوہ دے ،ود صحابی ایک فخضرت تا نے نے ایک محابی ہے فرمایا کہ کسی افتحق کو بلاؤ جو میری او نمنی کا دودہ دوہ دے ،ود صحابی ایک فخض کو بلاؤ جو میری او نمنی کا دودہ دوہ دے ،ود صحابی ایک فخض کو بلائے نے اس سے پوچھا تمہار اکیا نام ہے اس نے کہا جہ بعد وہ نام ہے اس نے کہا جو دوہ میرے شخص کو لائے آپ میں ہو جہا تمہار اکیا نام ہے اس نے کہا ''یعیش ( ایجی صحابی ایک دو سرے شخص کو لائے آپ میں نے اس سے بھی پوچھا تمہار اکیا نام ہے اس نے کہا ''یعیش ( ایجی نے نگر کی اپ نے اس بے کہا کہ مقالیم کے مقالم میں اس کے مقالم میں اس کے مقالم میں ایک اپ نے اس برے نام دوالے کے مقالم میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور دوہ کی کو ایند فرمایا )۔

ای طرح روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ نے کس شخص کو کنوال کھود نے کے لئے بلایا چنانچہ ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا "مرّہ" (بینی کروا اور بخیل) آپﷺ نے فرمایا تم جاور بینی آپﷺ نے اس شخص سے کام لیڑا پہند نہیں فرمایا)

اسلام میں بدشگونی نمیں فرمایا ہے جبکہ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بدشگونی کی وجہ سے ان برے نام والے لوگوں سے کام نمیں لیا۔ اس کا جواب و ہے جیں ) کہ بید وو بدشگونی نہیں ہے جس کو آنخضر سے پہلے نے ناپند فرمایا ہے اور جس سے آپ پہلے نے روکا ہے بلکہ یہ برے ناموں سے آپ کی ناپندیدگی کا اظہار ہے (لیعنی یہ اس بات کا اظہار تھا کہ آپ ایسے ناموں کو پہند نہیں فرماتے جن کے معنی برے ہوں۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ ایسے نام والے لوگوں سے

كام لين من بد فتكول اور ناكاي بوتى ب)

میں وجہ ہے کہ آتحضرت علی السینے عالموں (مینی علاقائی گورٹروں) کو لکھا کرتے ہے کہ تم جب بھی میرے یا کا کی گورٹروں) کو لکھا کرتے ہے کہ تم جب بھی میرے یا ک کوئی ایکی اور خاہری وجاہت بھی رکھتا ہو۔

(چونکہ آنخضرت ﷺ نے شکون وغیرہ لینے کوناپند فرمایالوراس سے روکا ہے اس لئے) جب بدواقد پیش آیا کہ آنخضرت ﷺ نے ایک برے نام والے آدمی کولو مٹنی کا دودہ دو ہے اورای طرح آیک فخض کو کوال میں کھونے سے منع فرمادیا تو حضرت علی کے دہمن میں بھی میں اشکال ہوا کہ آپ نے تو بدشکونی کو دوکا ہے پھر ان برے نام والے لوگوں سے کام لینے سے کیوں انکار فرمایا چنانچہ انہوں) نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ میں جران جون کہ اس بارے میں پہلے کو چھول یا فاموش رہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ جون کہ اس بارے بیس بدشکونی کو ماننے سے دوکا ہے (جبکہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فنگون لیت بیس بدشکونی کو ماننے سے دوکا ہے (جبکہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فنگون لیت بیس) آنخضرت سے خواب میں فرمایا۔

"میں نے کسی شکون کے خیال ہے اپیا نہیں کیا بلکہ میں ایٹھے نام کو (برے نام کے)مقابلے میں ذیادہ پیند کر تاہوں''۔

نے تخضرت بڑے تام بدل دیتے آنخضرت ﷺ نے محابہ اور غیر محابہ میں جن او گول کے نام بدلے بیں ان سب کے مام بدلے بیں ان سب کے مام سے داقف بیں ان سب کے مام سے داقف نہیں ہول۔ نہیں ہول۔

میں نے کئی کتاب میں ویکھاہے کہ حزن این ابوہ یب فتے کہ کے دن مسلمان ہوئے۔ یہ حفر مت سعید ابن سینب کے داوا ہیں (چو نکہ ان کا نام حزن تھا جس کے معنی ہیں رئی وغم جو ایک برا نام ہے اس ۔ انکار کر سینب کے داوا ہیں (چو نکہ ان کا نام بدل دیں اور اس کے بجائے سل رکھ دیں گر حزن نے اس سے انکار کر دیا وہ نام میں بدلوں گاجو میر سے ماں باب نے رکھا ہے۔ چنانچہ ان کے بوتے معز مت سعید کتے ہیں دیاور کیا کہ میں وہ نام میں بدلوں گاجو میر سے ماں باب نے رکھا ہے۔ چنانچہ ان کے بوتے معز مت سعید کتے ہیں کہ ہمارے کھرانے میں بمیٹ غم اور صدے رہے۔ واللہ اعلم۔

شان رحمتہ لکعالمین ہر شکر .. (ی) ایک حدیث میں ہے کہ نبوت ملنے کے بعد آخضرت اللّی نے اپر وائی ہے ۔ اپر وائی ہے کہ ایک کرور مائی ہے کہ ایک کرور مائی ہے کہ ایک کرور ایک مدیث ایک مدیث مکر ہے۔ حدیث مکر لم حدیث کی ایک کرور اسم ہے لیکن ایک حدیث ایک مدیث ہے اس افغاے وہم ہو تا ہے گر حافظ سیوطیؒ نے اس حدیث کے مکر ہونے پر توجہ نمیں دی بلکہ انہوں نے اس کو میلاو کے لئے وکیل بنالیا ہے اس سلیلے میں عامہ سیوطیؒ کئے میں کہ اصل میں عقیقہ تو دو بارہ کیا نہیں جاتا (صرف ایک بارپیدائش کے ساتویں دن ہوتا چاہئے ) اس لئے اس کے اس کہ مطلب ہے کہ یہ عقیقہ جو آنخضرت تا ہے نے دور فرمایاوہ (دراصل عقیقہ نمیں بلکہ ) س بات پر اللہ تعالیٰ کا شکم عقالہ اس نے آپ کو ساری و نیا کے لئے رحمت بنایا، نیزیہ کہ اس طرح آپ تا ہے نے اپی امت کو بتاریا کہ الله تعالیٰ کا شکم تعالیٰ کے انام واحدان پر شکر کا اظہار کیا جانا چاہئے جیسا کہ آپ تا ہے اس طرح آپ تا ہے اپنی اظہار شکر کے لئے اپنے اوپر ورود بھیج کو ان ہے جانے علامہ سیوطیؒ کے دلادت کے ولادت کے ولاد کے ولادت کے ول

شكر كاظهار كريس-يهال تك حافظ سيوطي كاكلام إ-

میلاد النبی منانا بدعت ... (میلاد النبی کا منانا حقیقت میں ایک بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے کے نکہ جہال تک اللہ تعالی کی تعمت پر شکر کا ظہار کرنا ہے اس کے لئے کوئی خاص دن متعین کرنا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات انسان پر ہر روز اور ہر وفت ہیں۔ آنخضرت ﷺ کواس و نیامیں رحت بناکر بھیجتا حق تعالیٰ کانی آوم پر سب سے بڑااحمان ہے اس لئے اپنے عظیم احمان پر اظہار شکر ہر وفت اور ہر گھڑی ہونا جاہے جب مجمی شکر کاحق اوا نہیں ہو سکتاجہ جائے کہ اتنے زبر دست احسان پر سال میں . صرف ایک بار اظهار شکر کیا جائے۔ آنخضرت علی خود این ذات بابر کات پر درود بھیجا کرتے تھے مگر اس کے کئے آپ نے اپنی ولادت مبار کہ کاون متعین نہیں فرمایا تھالور بھر آج میلاد النبی جس طرح متایا جاتا ہے کہ اس میں گانا بجانا ہو تاہے اس کو کسی حالت میں بھی درست نہیں کما جاسکتا۔

عبد المطلب كاخواب اوربه نام. (اس كے بعد پھر آنخضرت ﷺ كے نام نام كے متعلق كتے ہيں)اك روایت ے کے عبدالمطلب نے آپ کا محمد علی نام ایک خواب کی وجہ سے رکھا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی کمرے ایک (نور کا)سلسلہ نکل رہاہے جس کا ایک سر از مین میں ہے اور دوسر ا آسان میں۔ای طرح ایک سر ا مشرق میں ہے اور دومر امغرب میں۔ بھراس نے ایک در خت کی صورت اختیار کی جس کے ہر ہے پر نور چک

ر ہاتھااور مشرق اور مغرب کے لوگ اس در خت سے لگے ہوئے ہے۔

عبدالمطلب نے بیہ خواب لو گول سے بیان کیا تواس کی بیہ تعبیر دی تمیٰ کہ ان کی صلب ایعنی نطفے ہے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی مشرق اور مغرب کے لوگ پیروی کریں ہے اور آسان اور ذمین والے اس کی تعریف کریں فے۔ای لئے عبدالمطلب نے آپ کانام محدر کھا۔ (ی) بعنی اس کے علاوہ (بینام رکھے کا) کی سببوہ مجمی تھا كه آب كى دالده حضرت آمنه نے ان كوابناده خواب بتا ایا تھا جو انہوں نے ديكھا تھا جس كابيال گزر چكاہے۔ خواب میں شجر طبیب ... ابو نعیم عبد المطلب ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب نے کہا

ایک روز میں تجر اسود کے پاس سور ہاتھا کہ میں نے ایک ایساخواب دیکھا جس سے میں بے حد خو فزدہ اور یریثان ہو گیا۔ چنانچہ میں (تعبیر پوچھنے کے لئے) قریش کی کامنہ کے پاس آیا۔ اس نے جھے دیکھ کراندازہ کر لیاکہ میرے چرے کارنگ اڑا ہوا ہے۔اس نے جھے سے پوچھاکہ سردار قریش کو کیا ہو گیا۔ آپ کے چرے کارنگ كيون اڑا ہواہے، كياكوئي حادث مين آكياہے؟ من نے كما بال-اس كے بعد ميں نے اس سے كما

"رات جب کہ میں جراسود کے پاس سور ہاتھا میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک در خت آگ آیا جس کی چوٹی او آسان کو چھولے لگی اور شاخیں مشرق اور مغرب تک مجیل میں اس در خت سے جوروشی اور نور نکل رہا نقا) میں نے اس سے زیادہ چک دار نور بھی شیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ عرب ادر عجم کے لوگ اس در خت کو سجدہ کررہے ہیں۔ بیدور خت ہر گھڑی پھیلتا جارہا تھااور ہر گھڑی زیادہ روشن اور زیادہ او نیجا ہو تا جارہا تھا۔ میں نے قریش کی ایک جماعت کو دیکھا جو اس در خت شاخوں سے تھی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی میں نے قریش کی ایک دوسری جماعت کودیکھاجواس در خت کو کاشنے کی کوشش میں ہے مگرید لوگ جب بھی اس کے قریب دینچے تو میں نے دیکھا کہ ایک نمایت خوبصورت نوجوان کہ اتا حسین و جمیل آدمی میں نے بھی نہیں دیکھا۔ان لوگول کو اس در خت ہے بیچے ہٹادیتا ہے اس نوجوان میں ہے خوشبو کی کیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ یہ نوجوان ان قریشیوں کی (جواس در خت کو کا ثنا جاہتے تھے) کمر توڑ دیتااور ان کی آتھیں نکال لیتا۔ میں نے اس در خت کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اس میں ہے میں بھی اپنا حصہ حاصل کر لول مگر اس تک نہیں پہنچے سکا۔ای کے ساتھ انتمائی گھبر اہر ہے اور پر بیٹانی میں میری آئھ کھل گئی"۔

کا ہند کی زبانی تعبیر خواب سانے کے بعد) میں نے کا ہند کی طرف دیکھااس کے چرے ا رنگ بدلتاجارہا ہے۔ آخردہ بولی۔

''اگر تمہار اخواب سچاہے تو یقینا تمہاری ملب بینی <u>نطفے ہے ایک ایسا شخص پید</u>ا ہو گاجو مشرق اور مغرب کامالک بن جائے گااور لوگ اس کے راہتے لیننی دین ہر چلیں مجے''۔

یہ س کر عبرالطلب نے اپنے بیٹے ابوطالب سے کماکہ شایدوہ بچہ تم بی مو۔

ینانچه آنخضرت یکنی کولادت کے بعد ابوطالب اس دافعہ کانڈ کر ہ کیا کرتے اور کہتے کہ وہ در خت جم

ان کوالد عبدالمطلب نے نام فتم رکھا۔ کتاب اُمتاع میں ہے کہ جب آنخضرت علی کے پیدا ہونے سے پہلے عبدالمطلب کواس کا بے صدر کی اور صدمہ عبدالمطلب کواس کا بے صدر کی اور صدمہ ہوا،ای لئے جب آنخضرت علی پیدا ہونے سے اُنقال ہو گیا تو عبدالمطلب کواس کا بے صدر کی اور صدمہ ہوا،ای لئے جب آنخضرت علی پیدا ہونے توانہوں نے آپ علی کانام فتم رکھا۔ گر پھر حضرت آمنہ نے ان کو ہندا یا کہ بندا یا کہ جب خواب میں کما گیا ہے کہ اس بچ کانام مجمد (علی کانام مجمد عبدالمطلب نے آپ کانام مجمد عبدالمطلب نے آپ کانام مجمد عبدالمطلب نے آپ کانام مجمد (علی کے اس بچ کانام مجمد (علی کانام مجمد عبدالمطلب نے آپ کانام مجمد (علی کانام کانام مجمد عبدالمطلب نے آپ کانام کونان کانان کانانان کانان کانان کانان کانان کانانان کا

(ی) اگر امتاع کی اس روایت کو صحیح مان لیاجائے تو بھی جیسا کہ ظاہر ہے اس میں اور میجیلی روایتوں میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ممکن ہے (آنخضرت علیہ کانام آئم رکھے وقت) عبدالمطلب اپنے اس خواب کو بھول سے ہوں (جوانہوں نے قریش کاہنہ ہے بیان کیا تھا) اور پھر بعد میں انہیں وہ یاد آگیا ہو۔ اس خواب کو بھول سے ہوں (جوانہوں نے قریش کاہنہ ہے بیان کیا تھا) اور پھر بعد میں انہیں وہ یاد آگیا ہو۔

(اب یمال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عبد المطلب نے آپ کا نام پہلے تھم رکھا تھا اور قریش کواس کی نئر ہو گئی تھی تو انہوں نے عبد المطلب ہے یہ سوال کیول کیا کہ تم نے کس بناء پر اس بچے کا نام محمد رکھا۔ انہیں اس کے بچاہے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ تم نے کس دجہ ہے اس بچے کا نام بدل دیا س بارے میں کہتے ہیں کہ ) قریش کا عبد المطلب ہے یہ بوچھنا کہ تم نے اپ باپ دادااور قوم کے نام چھوڑ کر اس بچے کا نام محمد کیول رکھا۔ اس کے معنی اب یہ بول کے کہ ( پسل نام چھوڑ کر ) تم اس نام بینی محمد بھی پر آکر کھے محمد ہے۔

مين تھا)

کھر و احمد وونوں اولین نام ..... مرکاب شفایس یہ لکھا ہے کہ ان دو ناموں لیتی محمد اور احمد بیل کففرت بیل کو اللہ تعالیٰ نے ان دونا موں کو کففرت بیل کی دوست نشانیاں اور عظیم خصوصات جیسی ہوئی ہیں ای لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونا موں کو سے حضوظ کا کہ ہونا ہم کا تعالیٰ ہے ان دونوں ناموں ہیں ہور کے متعلق اس تعالیٰ ہونا ہم کا تعالیٰ ہے اور انبیاءً کو (آنحضرت بیل کے سور کے متعلق) ای نام مے خوش خبری دی گئی چنانچ اللہ تعالیٰ نے اپنی عکست اور قدرت ہے اس نام کی اس مور کے متعلق ) ای نام ہے خوش خبری دی گئی چنانچ اللہ تعالیٰ نے اپنی عکست اور قدرت ہے اس نام کی اس مرح متعلق کا آندگی ہور کے متعلق کا آندگی ہوں ہے کہ دنیا پیدائی گئی اور آنخضرت بیل کی گئی اور آنخضرت بیل کی میں میر میں ہور کے متعلق کی آندگی ہوں ہے میں ہور کے متعلق کی آندگی ہوں ہے متعلق کی تعالیہ ہوئی ہیں ہور کے داول ہیں گئی دورت بیل کی گئی اور آنخضرت بیل کی میں ہور کے متاب کے دانہ ہیں بھی کمی خص کا یہ نام شرکھا جائے تاکہ کر دور و تا تو کمز وراعتقاد کے لوگ اس شک ہوئی تاریخی تاریخی کتابوں ہیں آگر یہ نام آئر کی نام شرکھا جائے ہیں) متعلق ہوں آئی ہو تا ہوگی ہوں ہو گئی اس کے متعلق ہوں اس کے متاب کی خصوصیت ہوئی ہوں گئی احمد سے گئی اللہ تام اوگوں کی خصوصیت ہوئی ہوں گئی احمد سے گئی تاریخی کسلہ بیس آخوس سے بھی آئی ہوئی ہیں اس کے متعلق ہوئی ہوئی ہوں کی ہوئی ہیں۔ مرحافظ سیو طی نے کتاب خصائص هنو کی ہیں اس کے متعلق و کھا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس نام یعنی احمد رکھ جائے کے سلسلہ میں آخفرت بین کی کی سے صوصیت صرف انبیاء ہوں کا بینی احمد رکھ جائے کے سلسلہ میں آخفرت بینی کی میں کھا گیاالبت عام لوگوں کا یہ نام رکھا ہوں کا یہ نام رکھا کے اس نام کینی احمد رکھ جائے کے سلسلہ میں آخفرت بینی کی میں کھا گیاالبت عام لوگوں کا یہ نام رکھا کے اس نام کھی احمد رکھ جائے کے سلسلہ میں آخفرت بینی کی میں کھا گیاالبت عام لوگوں کا یہ نام رکھا کے سلسلہ میں آخفر کے بھی کی ہوئی ہیں۔

ترو محریل معنوی قرق ... ای بناء پر بعض علاء کتے ہیں کہ آنخفرت علیجے کے ناموں ہیں اہم نام کو محمہ میں نظامت اور برتری حاصل ہے۔ علامہ صلاح صفری کتے ہیں کہ معنی کے اعتبارے اتر نام محمہ نیادہ او نچا ہے (اس کی فضیلت عربی زبان کے اس قاعدے کے تحت ہے جس کے مطابق الفظ آخر (بست مرخ) اور لفظ مفر (بست زرو) محمید اور نصفر کے مقابلہ میں معنی کے فاظ سے زیادہ پُر ذور ہیں۔ بنا بااحر نام کی فضیلت اس لئے ہے کہ بید افعال التفقیل کا صفیہ ہے (افعل التفقیل عربی کا ایک وزن ہے لئی افعال ہے۔ وہ ووزن لفظ کے معنی میں شدت اور زیاد تی پیدا کرنے کئے ہے جو لفظ بھی اس وزن پر لایا جائے گا اس کے معنی میں زیاد تی ہوجائے کی سختی سب سے زیادہ تو لیا ہوائے گا اس کے معنی میں زیاد تی ہوجائے کے گا۔ اور اب اس کے معنی ہیں زیاد تی ہوجائے کے گا۔ اور اب اس کے معنی ہیں زیاد تی ہوجائے کا گائی حب کہ افعال کے وزن پر لا میں گو یو احمد ہو علا کے گا۔ اور اب اس کے معنی ہیں زیادہ تو لیف کر نے والا اس کے معنی ہیں نیاد تی ہو کہ وہ افعال کے دون پر لا میں معنی ہیں معنی کے گاظ سے ذیادہ تو لیف کر نے والا اس کے معنی ہیں کہ وہ ہو اور حمد و شائی ہیں میں معنی کے لوظ سے ذیادہ اور خیاجہ کی کو نکہ آئی خوبی اور حمد و شائی ہی میں کو بول اور حمد و شائی ہے میں معنی ہے نیادہ تعربی میں کہ کی کے لئے نہیں کھولا گیا۔ جد سے آپ کے لئے نہیں کھولا گیا۔ جد سے آپ کے معنی ہیں اور میں کو اس کو اس کو اس کو اس کو تو تا کہ آپ کا نام نامی احمد اس کو اس کا طلب ہے کہ معنی ہیں اور جماد کے کہ اس کو اور حمد و سیار کی کہا ہے کہ دہ شخص جس کور جھوٹ ہیں ہو تا کہ آپ کا نام نامی احمد "میں کی آسان والے لور ذمین سے سے یاد کیا گیا ہے می دھوٹھ ہیں ہو ہو کہ کور کیا ہو کہ اس نام سینی احمد کا مطلب ہیں ہو تا کہ آپ کا نام "میاکہ آپ کی امت کواس نام سینی احمد کا مطلب ہیں ہو تا کہ آپ کا نام "می کی آسان والے لور ذمین کی اس نان والے لور ذمین سے سے کہ دہ شخص جس کی آسان والے لور ذمین کے دور میں کی آسان والے لور ذمین کی اس نان والے لور ذمین کیا کو کی کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کور کیا کہ کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کور کیا کور کیا کہ کیا گیا گور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کیا گور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا ک

والے اور دنیوالے اور آنرت والے سب تو یف کریں یہ تریف آپ کی ان خویوں اور عمدہ صفات کی وجہ ہے جن کا شار کر تا اور جن کا اندازہ کی خض کی طاقت میں نہیں ہے ، لیعنی آپ یہ ان اس کے تمام مخلو قات ہے ذیادہ حقد ار اور مستحق بیں کہ آپ کی تعریف کی جائے چانچہ اسم محمد کے معنی میں ہے (محمد لیعنی جن کی واقع سے دافع بیا ہے گاہ کے معنی میں ہے جو فاعل نیعنی آنخضرت کے ان تعریف کی جائے گاہ کے معنی آنخضرت کے ان اس کی اندہ معنوں ہے جو دومر دل ہے سر زو ہو رہا ہے اور انخضرت کے ایس کی ذات بابر کات کاس فعل کا وہ مفعول ہے جس پر یہ فعل واقع ہورہا ہے (دومرے لفظوں میں اور کہ کہ آپ سب سے ذیادہ تعریف کرنے والے بیں ایک کہ یہ کہ آپ سب سے ذیادہ تعریف کرنے والے بیں ایک سے معنی ایک ہوجا ہے ہوں گاراس طرح محمد اور احمد کے معنی ایک ہوجا ہے ہیں۔ چنانچہ اس کا باریک اور اطیف فرق بٹلاتے ہیں کہ آب محمد اور احمد کے محمد اور احمد کے معنی ایک ہوجا ہے ہیں۔ چنانچہ اس کا باریک اور اطیف فرق بٹلاتے ہیں کہ آب محمد اور احمد کے معنی ایک ہوجا ہے ہیں۔ خوادہ فضیلت دالی ہو۔

سب سے ذمادہ لائی تعریف شخصیت. چنانچہ آگے شفا کے حوالے سے بیہ بیان آئے گا کہ آخفرت ﷺ آخمد المحمود دین اور آخمد الکحامید بن جس کین جن کی تعریف کی جاتی ہے ان جس سب نیادہ تعریف آخفرت ﷺ کی تعریف کی جاتی ہے ان جس سب سے ذیادہ تعریف آخفرت ﷺ کی تعریف کرنے والے جی ان جس سب سے ذیادہ تعریف کرنے والے جی ان جس سب سے ذیادہ تعریف کرنے والے بھی ان جس سب سے ذیادہ تعلیم بھی کرنے والے بھی اتر یف وحمہ کا فعل وہ فعل ہے جو آخم سے بھی آخفرت ﷺ کے بجائے دوسر وال سے آپ کی ذات کے لئے واقع ہور ہا ہے اور ساتھ ہی حمد و تعریف کرنے کا فعل وہ فعل ہے بی ان جس مور ہا ہے اور ساتھ ہی حمد و تعریف کرنے کا فعل وہ فعل ہی ہو والے ہیں اور آپ ہی وہ وہ ان کی حمد و تعریف کرنے کا جو ایس ہی ہو اکہ آپ ہی وہ جی ایس مطلب سے ہوا کہ آپ ہی وہ جی اس میں اور آپ ہی وہ ذات ہیں جن کی حمد و تعریف تمام

مخلوق نے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ افضل لوراعلی انداز میں کی)

سب سے ڈیادہ حمد کرنے والے میں۔ گرعلامہ سیلی نے لکھاہے کہ آب احمد علیقہ پہلے میں اور حمد علیقہ بعد میں ہیں (یعنی آپ کی تعریف ہیں اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے ذیادہ حمد و تا بیان کر نے والے ہیں۔ گویا کہ ب شفا کے مصنف قاضی عیاض کی دائے کہ بر فلاف ملامہ سیلی احمد کے معنی کی لیے ہیں کہ جو محف اللہ تعالیٰ کی سب سے ذیادہ تعریف کر ہے۔ اس لین ما امر کستے ہیں کہ آپ کا خور میں کہ جو محف اللہ تعالیٰ کی سب سے ذیادہ تعریف کر ہے۔ اس لین ما ایس کر نے والے ہیں اس کے ذریعہ پہلے کیا گیا (اس بات کی تفصیل آگے والے ہیں اس کی تعریف ہونے کی شمان آپ میں بعد میں ہاری کی تفصیل آگے آپ کا فد دومر ول کے ذریعہ آپ کی تعریف ہونے کی شمان آپ میں بعد میں ہاری سے پہلے آپ کی مشاری ہے۔ اس کے نور یف ہونے کی شمان آپ میں بعد میں ہاری ہے اس سے پہلے آپ کی مشاری ہیں۔ علامہ سیکی نے اس پر بہت منصل میں ہونے اس کے دور یف بیان فرماتے ہیں۔ علامہ سیکی نے اس پر بہت منصل منصل میں منصل میں مناس میں ہونے کہ آپ میں اس میں کی مناس کی دور میں کی دور میں کی دور میں بیان فرماتے ہیں۔ علامہ سیکی نے اس پر بہت مناس میں کہ دور میں کی دور میں کی دور کی میں دیادہ سیکی نے اس پر بہت مناس میں کہ آپ میں اس کی دور میں دور کی دور میں کے دور میں کی کی دور میں کیا کی دور میں کی دور میں

مفضل کلام کیاہے۔ محمد نام میں زیادہ تعظیم شافعی علاء میں ہے کی نے نکھاہے کہ احمد نام میں وہ تعظیم اور احرّام نہیں ہے جو محمد نام میں ہے اس لئے کہ میں نام بعنی محمد عظیما آپ کے نامول میں سب سے ذیادہ مشہور اور افضل ہے۔ اس لئے (نماز کے دور ان) تشہد بعنی الحیات میں محمد کے بجائے احمد کمناکا فی نہیں ہے۔ ویگریستد پیرہ نام ... (ای سلیلے میں افضلیت کے لحاظ سے ان نامول کی تر تیب بیان کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ کو پند ہیں) حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک سب سے ذیادہ پند بیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں۔ بعض علماء نے لکھامے کہ ان دونوں میں عبدالرحمٰن کے مقابلے میں عبداللہ نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذیادہ پند بدہ ہے کیونکہ اس میں عبدیت بعنی تنامی اور بندگی کی اضافت و نسبت لفظ اللہ کی طرف ہے جو تمام علماء کے نزدیک متفقہ طور پر حق تعالیٰ کی ذات یاک کے ساتھ خصوص ہونے پر سب کا انقاق نہیں ہے آگر چہ ذیادہ سیح قول بھی ہے کہ یہ بھی حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ ای سب کا انقاق نہیں ہے آگر چہ ذیادہ سیح قول بھی ہے کہ یہ بھی حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ ای لئے قر آن پاک میں آئے خضرت تعالیٰ کی عبد اللہ یدعوہ اللہ یدعوہ اللہ یدعوہ اللہ یدعوہ اللہ یدعوہ اللہ یدعوہ النہ اللہ یدعوہ النہ کا گیا ہے۔ دہ آت یہ ہے .۔۔

و آیہ گہنا قام عبد اللہ یدعوہ النہ کا گیا ہے مورہ جن رکوئے ۲

ترجمہ: -ادرجب خداکا خاص بندہ خدا کی عبادت کے داسطے کھڑ ابو تاہے تو یہ (کافر)لوگ اس ندہ پر بھیڑ لگانے کو ہوجاتے ہیں۔

( بجیبلی سطروں میں ذکر ہواہے کہ آنخضرت علی کا ذکر محمد نام کے مقابلے میں احمد نام کے ماتھ قر آن پاک میں میلے کیا گیا۔اب پہندیدہ نامول کی جو تر تیب ہاس کے مطابق محمد نام کے مقابلے میں احمد کے ساتھ آپ کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔اور اس کے بعد محمد ساتھ آپ کا تذکرہ پہلے کئے جانے کا مطب ہے کہ عبدالر میں نام کے بعد احمد نام ذکر کیا گیا (اور اس کے بعد محمد نام ذکر ہوا) جیسا کہ قر آن پاک میں ارشاد ہے۔

وَعِمَادُ الرَّحْمُنِ اللَّذِينَ يَمَشُونَ الخِالاً يَبِي الورَّهُ فر قال ركوع ٢

ترجمہ: -لور (حضرت) کر حمٰن کے خاص بندے وہ ہیں جو ذیبن میں عابزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ (یمال عبدالرحمٰن (عباد الرحمٰن عبدالرحمٰن کی جمع ہے بیجنی رحمٰن کے بندے)کا ڈکر ہوا تو گویاسب سے ذیادہ محبوب نام عبداللہ ، پھر عبدالرحمٰن بھر احمہ اور بھر محمہ ہے)۔ ی۔ لور اس کے بعد ابراہیم نام پہند بیرہ

ے۔ آگر چہاں کے بر ظاف بعض نے ابراہیم نام کور تیب میں عبدالر حمٰن کے بعد ہتلایا ہے۔
حضور کے بعد بہلا احمد نامی شخص ... بعض علاء نے لکھا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعد سب سے پہلے
جس شخص کا نام احمد ر کھا گیادہ حضرت جعفر ابن ابوطالب کے بینے ہیں۔ (اس سے پہلے ذین العراقی کا قول گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ آپ کے صحابہ کے ذمانے میں بھی کسی شخص کا میہ

نام نسيس رکھا كيا) يمال جو قول ذكر كيا كيا ہے دوزين عراقي كے قول كے خلاف ہو تاہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ (آنخضرت میں کے بعد سب سے پہلے جس کانام احمد رکھا گیاوہ) فلیل کے والد ہیں۔ فالر ہیں کے دون کے مشہور عالم ہیں۔ میں بنول نے (فلیل کی وضاحت کرتے ہوئے) کما ہیں۔ میں پہلا آدمی جس کانام احمد رکھا گیاوہ علم عروض کے ماہر فلیل ابن احمد کے والد (احمد) ہیں۔ صحابہ اور محمد نام … عراق کے اس قول میں اوراس قول میں مخالفت ہے کہ سحابہ کے زمانے میں ہمی کی کانام احمد نام فلیل ابن احمد کے والد کار کھا گیا۔ کو فلہ ایک افراس ہول ہیں گزر چکاہے کہ آنخضرت علی کے بعد سب سے پہلے احمد نام فلیل ابن احمد کے والد کار کھا گیا۔ کو فلہ ایک قول یہ بھی گزر چکاہے کہ آنخضرت علی کے بعد سب سے پہلے احمد نام فلیل ابن احمد کے والد کار کھا گیا۔ کو فلہ ایک قول یہ بھی گزر چکاہے کہ آنخضرت علی کے بعد سب سے پہلے فلیل ابن احمد کے والد کار کھا گیا۔ کو فلہ ایک قول یہ بھی گزر چکاہے کہ آنخضرت علی کے بعد سب سے پہلے فلیل ابن احمد کے والد کار کھا گیا۔ اس بادے میں بھی گزر چکاہے کہ آنخضرت علی کے بعد سب سے پہلے فلیل ابن احمد کے والد کار کھا گیا۔ اس بادے میں بھی گزر چکاہے کہ آنخو سب سے پہلے دعر سب سے پہلے فلیل ابن احمد کے والد کار کھا گیا۔ اس بادے میں بھی گزر چکاہے کہ آنخو اللہ کے عراق کے زد یک بید

قول سیجے نہیں ہوگا (کہ سب سے پہلے حضرت جعفر کے بینے کانام احمد دکھا گیا۔ یہ بھی کہاجا سکتا ہے کہ محابہ سے مراد عراقی کے نزدیک دہ محابہ ہیں جو آنخضرت میں تھنے کی دفات کے بعد ذندہ دہ ہے اس طرح حضرت جعفر کے بینے کانام احمد دکھا جانا قابل اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ حضرت جعفر آنخضرت میں کانام احمد دکھا جانا قابل اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ حضرت جعفر آنخضرت میں کانام احمد نہیں دکھا گیاجو آنخضرت میں کی دفات کے بعد ذیدہ دیے ہول)

یہ خلیل ابن احمد جو ہیں (جن کے والد کانام سب سے پہلے احمد رکھا گیا)ا ہے باپ کے پانچ بیٹول میں سے ایک ہیں یا تید بیزین سے ایک ہیں اور ان میں سے ہر ایک خلیل ابن احمد کہلا تا تھا۔

اتحد نام کی طرح ہی مجھ نام بھی وہ ہے کہ آنخسرت ﷺ کے وجود اور پیدائش سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا سوائے اس کے کہ جب یہ بات مشہور ہوگئی (جو کسی عالم بادشاہ نے کسی تھی) کہ بہت جلد ایک نی خاہر ہو سے الے جین جن کا نام مجھ ہو گاور وہ ملک تجازیس ظاہر ہوں گے۔ چنا نچہ اس اطلاع کے بعد چند لوگوں نے (لیمن تین آد میوں نے جیسا کہ گزر چکاہے) جو عرب شے اپنے جیوں کا نام محمدر کھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی تفاظت وقدرت سے ان میوں نے جیسا کہ گزر چکاہے) جو عرب شے اپنے جیوں کا نام محمدر کھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی تفاظت وقدرت سے ان میوں میں ہے کسی نے بھی نہ تو نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ ہی ان جیس ہے کسی کو نبی کہا گیا ، نہ ہی ان میں ہے کسی پر ایسی کوئی ملامت ظاہر ہوئی جس سے لوگ ان کو نبی سمجھ بیٹھتے۔ بتیجہ سے کہ (مجمد نام کے لوگوں میں) صرف آنخضرت بیٹھ کے لئے ہی نبوت ثابت ہوئی (اور ایسی کوئی بات پیش نہیں آئی کہ کر وراعتقاد کے میں) صرف آنخضرت بیٹھ کے لئے ہی نبوت ثابت ہوئی (اور ایسی کوئی بات پیش نہیں آئی کہ کر وراعتقاد کے لوگوں کو گوں کوئی بات پیش نہیں آئی کہ کر وراعتقاد کے لوگوں کو گوں کوئی بات پیش نہیں آئی کہ کر وراعتقاد کے لوگوں کوئی کوئی بات پیش نہیں آئی کہ کر وراعتقاد کے لوگوں کوئی کوئی بات پیش نہیں آئی کہ کر وراعتقاد کے لوگوں کوئی کی کوئی بات پیش نہیں آئی کہ کر وراعتقاد کے لوگوں کو تیک و شک کوئی بات پیش نہیں آئی کہ کر وراعتقاد کے لوگوں کوئی کوئی بات پیش نہیں آئی کہ کر وراعتقاد کے لیے کوئی کوئی بات پیش نہیں آئی کہ کر وراعتقاد کے لیے کوئی کوئی بات پیش نہیں آئی کہ کر وراعتقاد کے لیے کوئی کوئی کوئی بات پیش کی کوئی بات پیش کوئی بات پیش کوئی بات کوئی بات کوئی بات پیش کوئی بات کوئی بات پیش کوئی بات کوئی کوئی کوئی کوئی بات کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ک

راہب اور حضور کے لئے پیشینگوئی ،علاء میں ہے کی نے لکھاہ کہ میں نے محمرابن عدی ہے سناکہ اس ہے کی نے لکھاہ کہ میں نے محمرابن عدی ہے سناکہ اس ہے کی نے بواج جھا۔ جا بایت کے ذمانے میں تیرے باپ نے تیمرانام محمد کیسے رکھا۔ محمدابن عدی نے جواب دیا۔ کہ میں نے بھی اپنے باپ ہے اس کے متعلق سوال کیا تھا تواس نے جواب دیا۔

اکی دفعہ بن تمتیم کے چار آدمی جن میں سے ایک میں بھی تھا لمک شام جانے کے لئے روانہ ہوئے۔
ایک جگہ ہم نے ایک تالاب کے کنارے پڑاؤڈ الایمال ایک خانقاہ بھی تھی (جب ہم دہال تھمرے تو) خانقاہ کا محافظ (ہماری گفتگو من کر) ہمارے پاس آیالور بولا کہ جو ذبان تم لوگ بول رہے ہویہ اس علاقے کے لوگوں کی ذبان تو بہت نہیں یہ تو کسی دومر می قوم کی ذبان ہے۔ ہم نے کما کہ ہم معنر کی لولاد میں سے ہیں (لیعنی قرایش ہیں) اس نے پوچھام معنر کی لولاد میں سے ہیں۔ حب اس نے کما۔
میں کاس نے پوچھام معنر کی لولاد میں کس شاخ سے ہو؟ ہم نے کمافذف کی لولاد میں سے ہیں۔ حب اس نے کما۔
میں کاس نے پوچھام معنر کی لولاد میں کس شاخ سے ہو؟ ہم نے کمافذف کی لولاد میں سے ہیں۔ حب اس نے کمانہ تعالیٰ بہت جلد تم میں ایک نی ظاہر فرمائے گا اس لئے تم لوگ فور آئس کی پیروی کر نااور اس نی کی

زات سے اپنا حصہ حاصل کر کے رہبری پالیمااس لئے کہ وہ خاتم الینین یعنی آخری پینیم ہوں گے"۔

قبل ولادت آپ کے چرہے ۔۔۔۔ یہ سن کر ہم نے اس سے پوچھا کہ اس نبی کانام کیا ہوگااس نے کہا۔

گر ترافظہ اتنا کہ کرووا پی خانقاہ میں واپس چاہ گیا۔ خدا کی قتم اس کی سے بات سننے کے بعد ہم میں سے ہرا کیہ نے خامو ٹی سے اپنے دل میں سے فیصلہ کر لیا کہ اگر میر سے یمال اللہ تعالیٰ نے کوئی لڑکا دیا تو اس کانام محمدر کھوں گا۔

کے و نکہ جو بچھا اس کا خانقاہ والے راہب نے بتلایا تھا ہمیں اس کا لا بی تھا۔ (ی) پینی ہم میں سے ہرا کیہ نے منت مان نی سے ہر ایک نے منت مان نی سے برا کی سے برا کے سے ہر ایک نے منت مان نی سے برا کے سے برا کے بعد جب ہم و طن واپس آئے تو ہم میں سے ہر ایک کے بمال لڑکا پیدا ہوالور ہم میں سے ہرا کی نے اس آر ذو میں اپنے بچے کانام محمدر کھا کہ ان میں سے کوئی وہ ہیں ہو جائے۔ گرانلہ ہی جانتا ہے کہ دہ در سالت اور تینمبری سے کس کونواز نے والا ہے "۔۔

(اس سے پہلے اس متم کی ایک روایت تین آومیوں کے متعلق گزر چی ہے جن ہے ہی بات ایک باد شاہ نے کہی ہتھی اس لئے) باد شاہ نے کہی تھی اس لئے)

مختلف لوگ اور بکسال بیشینگوئی اقول موالف کتے ہیں۔ ممکن ہان چاروں آدمیوں میں ہوئی سے ہی وہ مختلف لوگ اور کی بات دو مرتبہ معلوم ہوئی مختول بھی ہوں جو کی بات دو مرتبہ معلوم ہوئی ایک دفعہ بادشاہ ہے اور دوسری مرتبہ خانقاہ کے راہب ہے ( بجیلی روایت میں گزرا ہے کہ بادشاہ سے یہ بات سننے کے بعد تینوں نے یہ منت مانی کہ اپنے ہونے والے لڑکے کانام محمد تحسیں مجے کی اس روایت میں ہے کہ چاروں نے خاموشی ہے دل میں یہ فیصلہ کیا) لیکن خاموشی ہے دل میں فیصلہ کرنا منت ماننے کے خلاف شیں ہے رکھوں کے دل میں فیصلہ کرنا منت ماننے کے خلاف شیں ہے رکھوں کے دکھیں ہے کہ اور اس طرح دل میں فیصلہ کرنا منت ماننے کے خلاف شیں ہے دکھیے ذکر کیا گیا منت ماننای ہے۔

یمال سے بھی ممکن ہے کہ سے چار آدمی جن کو راہب نے آنخضرت ﷺ کے متعلق بتلایاان تین عربول کے علاوہ ہول جنمیں بادشاہ نے اس بات کی خبر دی تھی۔اس طرح سے کل مذکر سات آدمی ہول۔
کا ہنہ کی ذبان سے حق بات سے این ظفر نے ذکر کیا ہے کہ سفیان این مجاشع کا قبیلہ بنی تھیم کی ایک بہتی میں سے گزرااس نے دیکھا کہ سب لوگ ایک کا ہنہ عورت کے پاس جمع ہیں اور وہ کہ رہی ہے۔

"عرت والاود ہے جواس کاسا تھی ہو گیااور ذکیل دہ ہے جواس ہے دور رہائے۔

سیاہ وسر خ سب انسانوں کا نبی ۔۔۔ سفیان نے یہ جملہ س کراس کا ہندہ یو چھاکہ خدا کے لئے یہ تو بتاؤ کہ تم کس کاذ کر دہی ہو؟ کا ہندئے جواب دیا

"ای کاجو ہدایت والا ہے، علم والا یعنی عالم ہے جو جنگ کا بھی ماہر ہے اور امن وسلامتی والا بھی ہے"۔ سفیان نے پوچھا۔" خدا تھے خوش رکھے وہ کون ہے؟ کا ہند نے کہا

"ایک نی جو آنے وال ہے، جس کے ظاہر ہونے کاوفت آچکا ہوار جس کی پیدائش قریب ہے۔جو سیاہ اور مس کی پیدائش قریب ہے۔جو سیاہ اور سرخ سب انسانوں کے لئے آئے گالور جس کانام محمد علیقے ہوگا"۔

سفیان نے پھر پوچھاکہ کیاوہ نی عربی ہوگایا تجنی نیمر عرب ہوگا۔ کا ہنہ نے جواب دیا۔ " آسان کی بلندیوں کی قسم الور پُر ﷺ شاخوں والے در ختوں کی قسم وہ نبی معد ابن عدیان کی نسل ہے ہوگا۔ بس اتنا کافی ہے۔ تم نے بہت کچھ پوچھ لیااے سفیان "۔ چنانچداس کے بعد سفیان نے اس کا ہنہ ہے چھر کھے تہیں ہو چھالور اپنے گھر واپس آگیا۔ اس کی بیوی کو اس ذیانے میں حمل اس ذیانے میں حمل تھا، جب ( پہند عرصہ بعد ) اس کے بہان لڑکا پیدا ہوا توسفیان نے نیچ کا نام اس تمنامیں محمد رکھا کہ وہ نبی مہی ہو جائے جس کے لوصاف اس کا ہند نے بیان کئے تھے۔واللہ اعلم۔

مجد تای افراد کی تعداد محققین میں ہے کی نے ایسے لوگواں کی تعداد سولہ بتلائی ہے جن کا نام (آنخضرت اللہ ہے پہلے) تحدر کیا گیادر ان سب کوان شعروں میں ذکر کیا ہے

الله الله معنوا باسم محمد المعنى معنوا معنوا

ترجمہ: - مخلوق میں سب سے بہترین انسان ( یعنی استخضرت الله علی سے پہلے جن او کول کا نام محمد

ر کھا گیادہ آٹھ کے دو سے لینی مولہ ہیں۔

ابن البراء مجاشع ربن ربيعة ثم ابن مسلم يحمدى حِرَماني

اَشِی السلیمی و این اسامه سعدی و اس سواء ة همدانی

واثر الحكامع مع الاسيدى يافتى أواثر ألم الحمراني العقيمي هكلا الحمراني

ایک مورج نے کہاہے کہ ان میں دو آومی (جن کے نام محر ہے) ذکر نہیں ہیں دہ دو محمد ابن حرّ شاہر اس مورج نے کہا ہے کہ ان میں دو آومی (جن کے نام محمد ہے) ذکر نہیں ہیں دہ دو محمد ابن حرّ شین کا محر ابن مُغْفِل ہیں ( مُغْفِل اس طرح پڑھا ہائے جس طرح لکھا گیاہے) اس بارے میں مورد شین کا نام آنخضرت سیاتھ ہے ذہر دست اختلاف ہے کہ ان (سولہ یا اٹھارہ) کو گول میں سب سے پسلا کون ہے جس کا نام آنخضرت سیاتھ ہے میں کھا تھیا۔

اقول۔ مؤلف کے بین ابن ہائم کی کتاب "شرح کفامیہ" میں ہے کہ وہ چاریاسات آو می (جن کاؤکر چیجے کررا ہے کہ انہوں نے ایک بادشاہ یا کا ہند ہے آنخضرت علیجے کی پیشین گوئی من کرا ہے بیٹوں کے نام محمد رکھے بیٹے )ان کے علاوہ جن دوسرے لوگوں نے اپنے بیٹوں کے سے نام رکھے انہوں نے بھی (آنخضرت علیجے کے متعلق وہ بیٹین گوئی ان بی چاریاسا تھ آد میوں سے من کر) اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھ دیئے توں اور ای آد زومیس رکھے ہوں کہ وہ نی ان کا بیٹا ہو جائے (کیونکہ پیچیلی دوایتوں میں صرف چاریاسات آد میوں کا قد کرہ ہے بہب کہ ان شعروں میں سولہ یا شارہ ایسے آد میوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا نام محمد رکھا گیا۔

ویسی نے ان مور کی دون کی دون کی دون سے آد میوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا نام محمد رکھا گیا۔

الوسف کی زبانی موٹی کی بشارت ای طرح کا ایک واقعہ بنی امر ائیل کے ساتھ بھی چین آیا تھا کہ حصر بنی چین آیا تھا کہ حصر بند ہوئی اسر ائیل کے بہتے ہی امر ائیل کواس مصر بند ہوئی۔ ان کی وفات کا وقت قریب آیا توانہوں نے بی امر ائیل کواس کی خبر دی۔ انہوں نے بیہ خبر من کر حضر ت یو سف ہے عرض کیا۔

"اے خدا کے بیتمبر اہم یہ جا ناچاہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے سامنے سے ہٹ جانے کے بعد ہمارے وین کے معاملات کا کیا ہے گا"؟ حضرت یوسٹ نے قرملیا۔ "تمہارادین اسی طرح باتی اور قائم رہے گا یہاں تک کہ تم میں ایک قبطی شخص ( پیخی فرعون پیدا ہوگا جو بے حد ظالم اور سر بمش ہوگا۔ یہ شخص خدائی کا وعویٰ کرے گا، تمہارے بچوں کو ڈی کرے گااور تمہاری عور توں کی بے حرمتی اور بے عزتی کرے گا۔ آخرتم بن اسر ائیل میں سے آیک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام موئی ابن عمر ان ہوگا۔انڈای شخص کے ڈرایعہ تمہیں قبطیوں سے نجات ولائے گا'۔

یہ سننے کے بعد بنی اسر انسل میں ہے جس شخص کے یہاں بھی لڑکا پیدا ہو تاوہ اس کا نام عمر ان (بینی موٹی کے والد کا نام)رکھ ویتا اور اس آرزو میں رکھتا کہ کاش وہ نبی اس بینے کی اولاد میں ہوجائے (کیونکہ اپنے بیٹوں کا نام موٹی تواس لئے نہیں رکھ سکتے تھے کہ حصر ت یوسف نے حضر ت موٹی کے والد کا نام عمر ان بتلاویا تھا جبکہ ان او گوں میں کسی کا نام عمر ان نہیں تھا۔ اس وجہ ہے وہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام عمر ان رکھتے تاکہ موٹی ان کے جبکہ ان لوگوں میں کسی کا نام عمر ان نہیں تھا۔ اس وجہ ہے وہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام عمر ان رکھتے تاکہ موٹی ان کے جبکہ ان کے یہاں پیدا ہو جا کیں اور یہ اعزاز اس کوئل جائے)

یمال یہ بات واضح رہے کہ حضرت موئی کے والد عمر ان اور حضرت عیسی کی والدہ حضرت مریم کے والد عمر ان (ایک ضیس ہیں بلکہ ان) کے ور میان ایک بزار آٹھ سوسال کا فاصلہ ہے۔ اور حضرت عیسی بنی اسر ائیل کے آخری نبی ہیں۔ واللہ اعلم۔ (نیزیہ بھی واضح رہے کہ حضرت یوسف کو بنی اسر ائیل کا بہلا نبی اس لئے کہا گیا کہ "اسر ائیل اللہ" کالقب ان کے والد ماجد حضرت یعقوب کا تفاجیسا کہ پیچے بیان ہو چکاہے)
آپ کے ڈمانے میں محمد تامی لوگ ۔ . . . جن لوگول کا نام آنخضرت تھا ہے پہلے محمد رکھا گیاان میں سے ان لوگول نے اسلام کا ڈمانہ پیلیا، محمد ابن مسلمہ ان کو خضرت تھا ہے کہ در کھا گیاان مسلمہ ان لوگول نے اسلام کا ڈمانہ پیلیا، محمد ابن مسلمہ کے بارے میں بعض لوگول کا دعوی ہیں ہے کہ (یہ آنخضرت تھا ہے کہ این مسلمہ کے بارے میں بعض لوگول کا دعوی ہیں ہے کہ (یہ آنخضرت تھا ہے کہ این مسلمہ اس کے بندرہ سال سے بھی ذیادہ عرصے کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔

علامداین جوزی نے نکھاہے کہ مسلمانوں میں جس کانام سب سے پہلے محدر کھا گیادہ محمد ابن حاطب

محمد نام کے سلیلے میں حضرت ابن عبال حدیث بیان کرتے ہیں کہ (آنخضرت علیہ نے فرمایا)
"قر آن پاک میں میر انام (ی) بعنی تورات کی اس ح۔ محمد علیہ فرر ہے اور انجیل میں احمد علیہ "۔
محمد نام رکھنے کی قضیلت … اس نام بعنی محمد نام رکھنے کی فضیلت کے متعلق بہت احادیث اور مشہور روایات میں۔(ی) ان میں سے ایک بیرے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا۔

"الله تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری عزت اور جلال کی قتم۔ میں کسی ایسے شخص کو جہنم کا عذاب نہیں دول گاجس کانام آپ کے نام پر ہو"۔

محمد نام سے رزق میں ہر کت .... ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت علیجے نے قربایا
"ہراییاد سر خوان جس کو بچھانے کے بعداس پر (کھانا کھانے کے لئے)کوئی ایسا شخص آئے جس کانام
احمہ یا محمہ ہو۔ ایک روایت کے نقط رہ ہیں کہ جس پر میرے نام کاکوئی شخص کھانا کھائے۔ اللہ تعالی اس مکان کو
(جس میں رہ سر اخوان بچھاہے)ہر روز دومر جہ بابر کت اور پاک کر تاہے "۔
محمد واحمہ نام کے لوگ جنتی ....ان ہی میں ہے ایک حدیث ہے۔

("میدان حشر میں) دو بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جاتیں گے۔ (ی) جن میں ہے ایک کا نام اتھ ہو گالور دوسرے کا نام محمہ ہو فار ان کے متعلق تکم ہو گا کہ ان کو جنت میں پہنچادیا جائے ، دو دو تول عرض کریں گائے۔ ہاں خریات کی آسان فر ادیاجہ کہ ہم نے ایسا کوئی نیک محمل نہیں گیا جس کے بعد لے میں تو ہمیں جنت عطافر باتا؟ حق تعالیٰ کار شاد ہو گاتم دو تول جنت میں پہنچ جاداس کئے کہ میں نہا پی قشم کھائی ہے کہ ایسے کی محف کو جنم میں نہیں ہجیجوں گاجس کا نام احمہ یا تھ ہوگا۔
لئے کہ میں نہا پی قشم کھائی ہے کہ ایسے کی محف کو جنم میں نہیں ہجیجوں گاجس کا نام احمہ یا تھ ہوگا۔
سینے کا نام محمد تو جائے جنت میں میں بھی آئی ہیں دہ سب موضوع یعنی میں گھڑت ہیں۔ بعض محد شین عقر تمیں ہیں بلکہ اس سلسلے میں جنتی روایتیں بھی آئی ہیں دہ سب موضوع یعنی میں گھڑت ہیں۔ بعض محد شین نے کہا ہے کہ ان احادیث میں جو سب سے زیادہ صبح ہونے کے قریب ہدہ دو صرف یہ ہے کہ ان احادیث میں جو سب سے زیادہ صبح ہونے کے قریب ہدہ دو صرف یہ ہے کہ ان احادیث میں جو سب سے زیادہ صبح ہونے کے قریب ہدہ دو صرف یہ ہے کہ ان احادیث میں جو سب سے زیادہ عمری عبت کی دجہ سے اور میرے نام سے بر کمت حاصل سے کہ ان اعراز جائے سائی کے لئے اس نے گانام محدر کے تو ہو قض اور اس کا بچہ دو نوں جنتی ہوں گے سے سرک تو ہیں جنوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو قریاتے سائی

"آكرتم الينائيك كانام جمر كحو تؤنه اس كوبار داور نه اس سرير بييز كرو"\_

ایک دومری دایت میں ہے جس کے بعض دلویوں کے متعلق بدالزام ہے کہ دہ حدیث گھڑتے تھے کہ

(جس بچے کا نام محمد رکھ دو) نہ اس کو گائی دو نہ ذکیل کر ولور نہ اس سے نفرت کرو بلکہ اس کی عزت و

احترام اور اعزار کرو، س کی قسم کاپاس کر ولور (جب وہ تمہارے مجلس میں آئے تو) اس کے لئے مجلس میں جگہ خالی

کر و، اس کو کو سنامت دواللہ تعالیٰ نے محمد نام میں پر کت رکھی ہے لور اس گھر میں بھی پر کت رکھی ہے جس میں
محمد نام کا آدی ہواور اس مجلس میں بھی پر کت رکھی ہے جس میں محمد نای محفظ ہو"۔

ایک روایت میں ہے کہ "(بیہ بات بہت بری ہے کہ )تم بچکانام محمدر کھولور مجراے گالی دو"۔ ایک روایت ہے جس کے لیمن راویوں کو غیر معتبر کہا گیاہے کہ ۔۔

"کی تہیں اس بات ہے حیا نہیں آئی کہ (اپنے محمد نام کے بیچ کو)اے محمد کراہے ارو" محمد نام اولاد میں ندر کھنا جمالت مطرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ (آنخضرت علیجہ نے نے فرمایا)

"جس شخص کے یہاں تین لڑکے ہوگئے اور اس نے ان میں سے کمی کا نام محمد نہیں ر کھااس نے جمالت کا ثبوت دیا۔ (ی) کیک روایت میں ہے کہ اس نے بُرا کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے میرے ساتھ برائی کی "۔

محمد نام تجویز تو لڑکا پیدا ہوگا ایک محدث نے ایک اور صدیث نقل کی ہے اگر چہ وہ مر فوع احادیث میں سے ممیں ہے وہ صدیث ہے ہے

جو بخض میہ جائے کہ اس کی بیوی کے حمل سے لڑکا پیدا ہو تو دہ اپناہا تھ حالمہ بیوی کے پیٹ پر رکھ میہ کے کہ۔"اگر اس حمل ہے میرے یمال لڑکا پیدا ہوا تو بیس اس کانام محمدر کھوں گا۔ تواس (نیت کے اثر ہے )اس کے یمال لڑکا پیدا ہوگا"۔ ہوجس کانام میرے نام پر ہو تواس میں ان کے لئے دو تنی برکت ظاہر ہو گئی۔" یمال نام ہے آتخضرت عظافے کے مشهورنام اجمد یا محمد مراویین - جیساک بیان جو جا کا ہے۔

اس نام پر کھر کی حفاظت سکاب شفایس ہے کہ ۔"اللہ تعالیٰ کے پکھ ملائکہ (پینی فرشتے)ایے ہیں جن كاكام اليسة مرول كي حفاظت كرناي جس ميس محمنام بهو"۔

حافظ سيوطيّ نے لکھا ہے کہ میہ حدیث ٹابت شیں ہے۔

حسرت امام حسین این علی این ابوطالب کے روایت ہے کہ آپ تاہے نے فرمایا جس محض کی بیوی کے حمل ہوااور وہ یہ نیت کرے کہ وہ اس (ہوئے والے بیجے) کا نام محدر کھے گا تو چاہے وہ بچہ لڑکی ہی کیول ند ہوانلہ تعالیٰ اس کولڑ کابرادیتاہے"۔

اس صدیت کے راویوں میں سے ایک نے کماکہ میں نے اپنے یمال ساتھ مرتبدید نیت کی اور سب کا نام محد ہی رکھا (لیعنی ہر مرتبداس صدیث کی سیائی کا تجربہ ہواکہ لڑکا پیدا ہوالور میں نے نبیت کے مطابق ہرا یک کا

نیز آنخضرت ﷺ فرمائے ہیں۔ "جس شخص کی بیوی حاملہ ہواور دہ شخص یہ فیصلہ کرے کہ اس بیچے کانام محمدر کھے گا تواللہ تعالیٰ اس کو

آب کے نام کی خیر و ہر کت ... ایک مرتبه ایک عورت نے آنخضرت ﷺ ے عرض کیا کہ اس کا کوئی لڑکازندہ نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا "حق تعالیٰ کے نام پریہ فیصلہ کرلوکہ جو لڑکاانلہ تعالیٰ حمیس عطافر ما کیں اس کانام محمدر کھو کی"۔

چنانچہ اس عورت نے ایسائی کیااور اس کے بتیجہ میں اس کادہ لڑ کازندہ رہا۔ جنت میں آدم کالقب ابو محمر سے بول کا یہ دستور تھا کہ دہ جب کس مختص کی عظمت اور احترام کرتے تھے

تواس کی کنیت مینی لقب رکھتے تھے اور اس کی اولاد میں جو سب سے زیادہ قابل اور لا کن مو تا تھااس کے نام پر کنیت مینی لقب رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت علیٰ ہے ایک مرفوع روایت ہے کہ ۔۔

" جنت میں ہر مختص کو ای کے نام ہے رکارا جائے گا گئر حقریت آدم کو ابو محمد ﷺ (محمد ﷺ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ باپ) کمہ کر رکارا جائے گا جس سے حضرت آدم کی تعظیم اور آئخضرت بیلنے کی تو قیرادرا حرام مقصود ہوگا"۔ یہ جافظ د میاطی کا قول ہے۔ایک روایت میں ہے کہ

"کوئی فخص لیتنی جنت والول میں ہے کوئی شخص سوائے آدم کے ایسا نمیں ہوگا جس کو کوئی لفت دیا

جائے ان کو معنی حضرت آدم کو ابو محمد تاہید کالقب دیا جائے گا"۔

قیامت میں محمد نام کی زیار ایک حدیث میں ہے جو معضل کے ہے :-میں میں محمد نام کی زیار ایک حدیث میں ہے جو معضل کے ہے ،-

جب قیامت کا دن ہو گا توا یک پکارنے والا پکار کر کے گا۔اے جمد ڈاٹھواور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔"اس آواز پر ہروہ مختص اٹھ کر بڑھے گا جس کا نام محمد ہو گالور پھر رسول اللہ ﷺ کے احترام کی وجہ ہے ان میں ہے کسی کو نہیں روکا جائے گا"۔

محریام کے احرام میں معقرت کتاب طبیۃ الاولیاء میں ابد نعیم ،وہب ابن منبہ ہے روایت کرتے ہیں کی ب

بنی سر اکس کا ایک شخص تھا جس نے سوسال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی (اور گناہ کر تارہا) اس کے ابعد جب وہ سر گیا تو تولوگوں نے اس کی ابش کو اٹھا کر (اس سے نفرت کی وجہ سے) کوڑے کے ڈجیر پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضر ہے مولیٰ پروتی تازل فرمانی کہ اس شخص کووہاں سے اکالولور اس کی نماز پڑھو۔ حضر ہے مولی نے عرض کیا۔

"ا سے ہر وردگار اپنی اسر اکنل نے اس فنص کو دیکھاہے کہ اس نے سوہر س تک تیمری نافر مانی کی "۔ مگر اس کے بعد بھر انٹد تعالیٰ کی طرف ہے وحی نازل ہوئی کہ ہاں وہ ایسا ہی تھا مگر اس کی ایک عادت معی کہ وہ جب بھی (انٹد تعالیٰ کی کتاب) تورات کو کھو لٹا تھالور اس میں محمد سیجھ کے نام براس کی نظر پڑتی نقی تووہ اس کو چو متاتھا اور آئکھوں سے لٹایا کر تا تھا میں ہے اس کی اس ادا کو قبول کر لیا اور اس کے گناہ معاف کر کے ستر حوروں کے ماتھ اس کو بیادو اس کو جاروں سے گناہ معاف کر کے ستر حوروں کے ماتھ اس کو بیادو اس کو بیادوں "

او گول میں میں عادت بھیل گئی ہے کہ جب آنخضرت علیجے کی ولادت مبارکہ کا حال سنتے ہیں تو آپ میں کے انتخاب کی استان میں کو گا میں میں کو رہر بیت آپ میں کو گا اسل مہیں ہے۔ یہ وجاتے ہیں۔ میہ قیام لیعنی کھڑا ہونا بالکل ایک بدعت ہے جس کی (شریعت میں) کو گیا اصل نہیں ہے۔

باب ہفتم (۷)

## رضاعت ليني شيرخوار گي اور اس متعلق واقعات

آب کو دوده پلانے دالیال کی اجاتا ہے کہ آخضرت اللے ہے۔ آٹھ عور تول کادودھ پیاہے۔ ایک تول ہے بھی ہے کہ دس عور تول کادودھ پیاہے جن میں خولہ بنت منذر بھی ٹائل ہیں۔ ام ایمن عزیزہ کہتی ہیں کہ سب ہے پہلے جس عورت نے آخضرت اللے کو دودھ پلایا۔ (ی) آئی آپ ک والدہ کے بعد جیسا کہ آگے آربا ہے۔ وہ تو یہ ہیں۔ (تال) یہ تو یہ آخضرت ہے تھے کہ بناابولہ من باندی تھیں۔ اس عورت کو ابولہ نے اس وقت آزاد کرویا تھا جب اس نے ابولہ کو آخضرت ہے تا کو منز تا تا کو دی تھی دارت کی خوشخری آگر دی تھی (آخضرت ہے گئے کی داادت کی خوشخری آگر دی تھی (آخضرت ہے گئے کی داادت کی خوشخری آگر دی تھی (آخضرت ہے گئے کی داادت کی خوشخری آگر دی تھی

بائدی آزاد کرنے کا انعام ... کہاجاتا ہے کہ ابولہب کے دشتہ داروں میں ہے کی نے (ی) یعنی اس کے ہمائی حفرت عباس نے اس کو ایک رات خواب میں (اس کے مرنے کے بعد) بہت بری حالت میں ویکھا۔ حصرت عباس ہے روایت ہے کہ ابولہب کی موت کے بعد ایک سال تک میں نے اس کو خواب میں نہیں ویکھا۔ اس کے بعد ایک رات اے دیکھا تو بہت برے حال میں پایا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ تو وہاں کن حالات سے دو چار ہوا۔ ابولہب نے جواب ویے ہمارے سے جدا ہونے کے بعد ججھے بائیل سکون نہیں ما۔ ایک روایت کے الفاظ سے ہیں۔ کہ بہت برے حالات سے دو چار ہوا۔ بھر اس نے اپنے انگو شے لور انگی سے ای مقدار کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"بى تويبه كو ( آنخضرت على كى پيدائش كى خوش خبرى من كر ) آزاد كرنے كے بدلے ميں مجھے اتنا يانى پااديا جا تاہے "۔ اس روایت کو حافظ و میاطی نے بیان کیا ہے۔ کتاب مواہب میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ
ابولہب کی موت کے بعد اس کو خواب میں ویکھا گیا۔ ویکھنے والے نے اس سے بوچھا کہ تیر اکیا حال
ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں جنم میں مول بس یہ رعایت ہے کہ ہر میر کی رات میں میر سے عذاب میں کی کر
وی جاتی ہے اور مجھے ان دوانگیوں کے در میان فاصلے کے برابر پانی پادیا جاتا ہے۔ (ابولہب نے اپنے انگوشھے اور
شمادت کی انگی کی طرف اشارہ کیا) ہے رعایت جھے اس لئے کی ہے کہ میں ثوبے کو اس دفت آزاد کرویا تھا جب اس
نے جھے نی کریم بھیلئے کی بیدائش کی خوش خبری سنائی اور اس کے بعد اس نے آپ کو دورہ پالیا"۔

توبىيد يا ندى كى آزادى كب ....روايتول كاميد اختلاف قابل خور بـ

یہ بھی کماجاتا ہے کہ ابولہ نے تو یہ کواس وقت آزاد کیا تھاجب کہ رسول اللہ عظیمہ نے مدینے کو بجرت فرمائی۔ (ی) بینی حضرت خدیجہ تو یہ کی بہت عزت کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے تو یہ کو ابولہ سے خرید نا چاہا تاکہ ان کو آزاد کر دیں مگر ابولہ بے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب آنخضرت عظیمہ مدینہ منورہ کو بجرت کرئے گئے توابولہ بے تو یہ کو آزاد کر دیا۔

ا قول۔ مؤلف کتے ہیں (روایتوں کے اس اختلاف کے متعلق) کہ بھی کہاجا تاہے یہ دو تول درست ہوسکتی ہیں کیونکہ ممکن ہے ابولہب نے تو یہ کو ( آنخضر ت ﷺ کی دلادت کے دفت ہی) آزاد کر دیا ہو مگر ان کی اس آزادی کو ظاہر نہ کیا ہوادر حضر ت خدیج کے ہاتھ تو یہ کواس نے بیچے سے بھی ای لئے انکار کیا ہو کہ وہ آزاد تھیں ( جن کو بیچا نہیں جا سکتا تھا) بھر آنخضرت تا گئے کی جمرت کے دفت اس نے تو یہ کی آزادی کو ظاہر کر دیا

ہو\_دالتداعلم\_

تو بیبہ جھی حضور کی د دوھیاری ... تو بیبہ نے آنخسرت بھانے کو طیمہ سعدیہ کے آنے ہے پہلے صرف چند دن دودھ پالیا ہے اس زیانے میں یہ اپنے بیٹے مُسروح کے دودھ ہے تھیں (مُسروح نام کوم مے چیش کے ساتھ پڑھاجا تا ہے۔ نور میں اس طرح لکھا ہے لیکن سیرت شامی نے اس کوم کے زیر کے ساتھ مُسروح لکھا ہے) تو بیبہ نے اس سے پہلے آنخسرت علیج کے چیاحرک کے جیٹے ابوسفیان کو بھی دودھ پلایا تھا۔

ابوسفیان بجین کے دوست جی شاہت بھی تھی اور دہ آپ کی نبوت سے پہلے آپ سے بے حد مجب کرتے ہے گر سے دوست جے ،ان میں آپ کی شاہت بھی تھی اور دہ آپ کی نبوت سے پہلے آپ سے بے حد مجب کرتے ہے گر جب آپ آپ سے بے حد مجب کرتے ہے گر جب آپ آپ آپ کے نبوت کی توابوسفیان آپ کے دخمن ہوگے اور دوسی چھوڈ کر آنخفرت سے اور آپ سے کا صحابہ کی متان میں تو بین آمیز شعر کنے گئے اس لئے کہ بدایک نمایت بھترین شاعر ہے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ آگے آئے گا۔ یہ اس دفت مسلمان ہوئے تھے جب آنخفرت ہے کہ کھرت سے اور ابوسفیان کو دودھ پلانے ابوسفیان وحمز ہ آپ کے رضاعی بھائی ..... حضرت تو بیہ نے آنخضرت ہے اور ابوسفیان کو دودھ پلانے سے دوسال بڑے تھے۔ یہ کھرت ہے کے درسال بڑے تھے۔ یہ کھرت ہے کہ جارسال بڑے تھے۔ یہ کھرت ہے کہ جارسال بڑے تھے۔ یہ کھرت ہے کہ کے درسال بڑے تھے۔ یہ کھرت ہے کہ جارسال بڑے تھے۔ یہ کھرت ہے کہ جارسال بڑے تھے۔ یہ کھرت ہے کہ کے درسال بڑے تھے۔ یہ کھرت ہے کہ کے درسال بڑے تھے۔ یہ کھرت ہے کہ جارسال بڑے تھے۔ یہ دوسال بڑے تھے۔ یہ کھرت ہے کہ کے درسال بڑے تھے۔ یہ کھرت ہے کہ کھرت ہے کہ کھرت ہے کھرت ہے کھرت ہے کہ کھرت ہے کھرت ہے کہ کھرت ہے کہ کھرت ہے کہ کھرت ہے کھرت ہے کھرت ہے کھرت ہے کھرت ہے کھرت ہے کہ کھرت ہے کہ کھرت ہے کھرت ہے کھرت ہے کہ کھرت ہے کہ کھرت ہے کھرت ہے کھرت ہے کہ کھرت ہے کہ کھرت ہے کہ کھرت ہے کھرت ہے کھرت ہے کہ کھرت ہے کھرت ہے کھرت ہے کھرت ہے کہ کھرت ہے کھرت ہے کھرت ہے کھرت ہے کھرت ہے کھرت ہے کہ کھرت ہے کہ کھرت ہے کہ کھرت ہے کہ کھرت ہے کہ کھرت ہے کہ کھرت ہے کھرت ہے کہ کے کھرت ہے کہ کھرت

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں۔ یہ بات (کہ حضرت حمزۃ آئے تخضرت علیجے ہو سال یا چار سال بوے سے اس روایت کے خلاف ہے جو ہیجیے گزری ہے کہ عبدالمطلب نے بن زہرہ کے خاندان میں ہالہ بنت وہیب سے شادی کی اور حضرت عبدالله کی شادی اس خاندان میں حضرت آمنہ سے ہوئی اور عبدالمطلب کے یمال ہالہ

یجھے کتاب اُسد الغایہ کی عبارت گزری ہے کہ ، عبد المطلب نے اپنی اور اپنے بیٹے عبد اللہ کی شادی ایک ہوں ہوئی کہ عبد اللہ کی شادی ایک ہی مجلس میں کی۔ اس عبارت کی طرح سیلی کی عبارت سے یہ بات صاف نہیں ہوئی کہ عبد المطلب اور حضرت عبد اللہ نے ایک ہی دونوں ہے ہم بستری کی اور اس طرح یہ امکان باقی رہتا ہے کہ شادی

سے مراد صرف رشتہ دیتا ہو جیسا کہ پیچھلے صفحات میں یہ تصریح گزری ہے کہ (شادی ہے مرادیہ ہے کہ عادی ا

المطلب نے ای مجلس میں ہالہ ہے اپنار شتہ دیا جس مجلس میں عبد اللہ کار شتہ آمنہ ہے دیا۔ (اس شرح میہ ممکن ہوسکتا ہے کہ ان دو تول رشتوں کے بعد عبد المطلب اور حضرت عبد اللہ کی جوشادیاں ہو کیں وہ ایک دفت میں نہ

ہوئی ہوں۔اس کے بعدیہ بھی مانا جاسکتا ہے کہ حضر ت حزق آنخضرت عظیم عدوسال بڑے ہوں کواللہ اعلم۔

حضور اور حمز و کی عمر کا فرق .... مجر میں نے اس سلسلے میں کتاب استعاب دیکھی جس میں لکھاہے ، حضرت

تمزہ آ کضرت علی ہے چار سال بڑے تھے لیکن یہ بات میرے نزدیک سی میں ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت تمزہ کو تو یہ نے آنخضرت علیہ کے ساتھ دودھ پلایا ہے۔ بال یہ ممکن ہے کہ تو یہ نے (حضرت

مر "اورر سول الله علينة ) دونول كودومختلف زمانول من دوده بإديا ، و \_ يمال تك استيعاب كي عبارت ب\_

اس قول میں ایک تو جی اشکال ہے جو گزر چکالور ایک اشکال یہ بھی ہے کہ اگریہ مان لیا جائے کہ دونوں کو دودھ پلانے کے ذمائے میں کودد ... محلف ذمانوں میں دودھ پلانے آگے ایک روایت آئے گی کہ تو یہ دونوں کو دودھ پلانے کے ذمائے میں این جیٹے مشرور کے دودھ ہے جمیں (اب اگریہ کما جائے کہ حضر ت جز ہ آنخضر ت جھٹے ہے چار سال بڑے متح تقی کہ وسکتا ہے کہ تو یہ کے ایک ہی جئے کا دودھ چار سال تک باتی رہا یماں تک کہ انہوں نے بی دودھ آنخضرت جھٹے کو پلایا (کیو کلہ ایک جئے ہے عورت کی چھاتیوں میں جو دودھ اتر تا ہے دہ ذیادہ دوھائی سال تک بھل سکتا ہے اس کے بعد بیجے کا دودھ چھڑ ادیا جاتا ہے اور وہ چھاتیوں میں سے خشک ہوجاتا خوائی سال تک بھل سکتا ہے اس کے بعد بیجے کا دودھ چھڑ ادیا جاتا ہے اور وہ چھاتیوں میں سے خشک ہوجاتا ہے)اس اشکال کا جو جو اب ہودہ بھی آگے آئے گا۔

الوسلمد بھی رضاعی بھائی .... آنخضرت علقے کے بعد تو بید نے ابوسلمہ ابن عبدالعزی کو دودھ پایا۔

(ک) کیٹی جو آپ کی بھوٹی کے لڑکے تھے اور ام المومنین حضرت ام جبیبہ بنت ابوسفیان کے پہلے شوہر تھے۔

اس طرح کو یا حضرت تو یہ نے پہلے حضرت حزۃ کو دودھ پلایا۔ پھر ابوسفیان کو پھر رسول اللہ علیے کو اور
پھر ابوسلمہ کو دودھ پلایا۔ مگریہ روایت بظاہر اس بات کے خلاف ہے جوعلامہ مُحِب طبری نے کمی ہے کہ :
ابولیب کی با ندی تو یہ نے آنخضرت عظیے کو دودھ پایالور آپ کے ساتھ حضرت تمزۃ ڈاور ابوسلمہ عبد
ابولیب کی با ندی تو یہ نے آنخضرت علیے کو دودھ پایالور آپ کے ساتھ حضرت تمز ڈاور ابوسلمہ عبد
ابن عبد الاسمداین عبد العزیٰ کو بھی پلایالور تو یہ کے مید دودھ ان کے بیٹے مئر دح کا تھا۔ یسان تک محب
طبری کا کلام ہے۔

اس میں جواشکال ہے اس کاذکر ہو چکاہے (کہ اگر آنخضرت ﷺ کے ساتھ بی حضرت ہمزہ کودودہ پایا گیاہے اور دونوں کو مسروح کابی دودہ پایا گیاہے تو دونوں کی عمروں میں جارسال کافرق کیے ہوسکا ہے )اس کاجواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے (تو یبہ نے دونوں کو دودہ تو آپ ہیٹے مشروح کا بی پلایا ہے لیکن الگ الگ زمانوں میں پلایا ہواور) انہیں اس ترت میں دوسر احمل نہ ہوا ہو جس کی وجہ سے ان کا بی دودہ باتی رہا جو مشروح کی پیدائش سے اترا تھا۔ نیز تو یبہ نے حضرت جمزہ کور آنخضرت تا ہے کے در میان حضرت ابوسفیان کو بھی میں دودہ پلایا۔ جیساکہ بیان ہو چکا ہے۔

ابوسلمه كي روايت حديث ... حضرت ابوسلمه نه تخضرت علي عصرف ايك حديث بيان كي مجو

۔ ' معترت ام سلمہ ہے دایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کے پاس سے ابو سلمہ میرے پاس آئے اور کہنے گئے :۔۔

" میں نے رسول اللہ علی ہو رہی ہے۔ آئے فضرت علی نے بید فرمایا ہے کہ مسلمان پر کوئی بھی مصیبت آئے اگر وہ آیا لیند پڑھے اور پھر یہ وعا پڑھے اللّٰهم اُجِرنی فی مُصِیبَی وَاحْلُفْ عَلَی حَیْرُ المبِّها (لَیحی اے اللّٰہ الجھے اس مصیبت کا نیک بدلہ عطافر مالور اس میں ہے میرے لئے خیر اور بھلائی ظاہر فرما) تواس دعاکا "تیجہ ضرور ایساہی ٹکانا ہے"۔

تر مذیؓ نے اس مدیث کو حسن غریب کماہے۔(مدیث حسن اور غریب کامطلب گذشتہ صفحات میں بن ہو دکاہے)

حفرت اُم حبیب کی ایک روایت ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حفرت ابوسلم آئے خضرت ہے گئے کے دودھ شریک بھائی تھے۔ حفرت اُم حبیب فرماتی جی کہ ایک روزر سول اللہ بھتے میرے پاس تشریف لائے توجی نے آپ ہے کو فرایوں بنانا) پند فرمائیں گے ؟ایک روایت آپ ہے کو فن کیا۔ کیا آپ میری بمن جمنی ابوسفیان کی بیٹی عزہ کو (بیوی بنانا) پند فرمائیں گے ؟ مسلم شریف میں میں اس طرح ہے کہ کیا آپ میری بمن خمنہ نیت ابوسفیان کو (بیوی بنانا) پند فرمائیں گے ؟ مسلم شریف میں یہ قول اس طرح ہے کہ میری بمن بعنی ابوسفیان کی بیٹی ہے ذکا کر لیجے۔ (ی) اور بخاری میں ہے کہ میری بمن لیعنی ابوسفیان کی بیٹی ہے ذکاح کر لیجے۔ (ی) اور بخاری میں ہے کہ میری بمن لیعنی ابوسفیان کی بیٹی ہے ذکاح کی بیٹی ہو ؟ حضرت اُم حبیب نے جواب دیا کی بیٹی ہے ذکاح میں نیا ہو نکاح میں نہ لائی میں سے بہت ہوں کہ اس نیکی اور بھلائی میں شریک کہ ماں میں نہیں جا بتی ہو ۔ دول کہ اس نیکی اور بھلائی میں شریک ہوئے دائی میری بمن بی ہو۔ دسول اللہ میکھنے نے فرمایا۔

"ميرے لئے ايماكر ناجائز اور طلال نميں ب (ليني بيوى كى سكى بمن سے تكاح كرنا)"

ام حبیبہ فرماتی میں کہ بیہ من کر جھے اس بات کی خبر ہوئی۔ (ی)ایک روایت کے الفاظ میہ ہیں۔

رضای بھیجی ہے نکاح حرام ..... ہم ہم ہاتمیں کررہے تھے (تو) حضرت اُمّ جبیبائے عرض کیا کہ آپ دُرّہ ہے دشتہ دیجئے۔''

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ کیا آپ ابو سلمہ کی بیٹی دُرّہ سے نکاح کرنا جاہتے ہیں؟ وُرّہ سے مصرت آئے ہے۔ مصرت آئے نے یہ حضرت آئے نے یہ مصرت آئے ہے۔ اس کر یو چھاکہ کیا بوسلمہ کی بیٹی تھیں جوان کے پہلے شوہر مصرت ابوسلمہ سے تھیں۔ آئحضرت عظافے نے یہ سن کر یو چھاکہ کیا بوسلمہ کی بیٹی سے۔ (مصرت اُئم جبیبہ فرماتی ہیں کیا میں نے عرض کیا۔ ہاں۔ آپ نے فرمایا)
"خداکی قشم ااگر میری وہ سو کیلی بیٹی میری پرورش اور تحرانی میں نہ بھی ہوتی تب بھی وہ میرے لئے حلال

نہیں تھی ہوہ میرے دودہ شریک بھائی کی بٹی ہے۔ اس کو (لینی ابوسلمہ کو) اور جھے توہیہ نے دودہ پاایا ہے۔ "
(ی) ایک روایت میں یہ لفظ بیں کہ اگر میں اُم سلمہ لینی اُم حبیبہ ہے جو دُرَّہ کی مال بیں نہ بھی نکاح کر تا
تب بھی وہ لینی دُرَّہ میرے لئے حلال نہیں تھی کیو نکہ اس کا باپ میر ادودہ شریک بھائی ہے۔ (ی) اور جمال
تک تمہاری بمن (لیعنی تَمَنْهُ یا عزَّهُ بنت ابوسفیان) کا تعلق ہے وہ اگر میرے دودہ شریک بھائی ہے۔ (ی) اور جمال
جمال تک تمہاری بمونی تو بھی تو یہ میرے لئے حلال نہیں ہے کہ میں تمہاری سکی بمن کو تمہارے ہوتے ہوئے
یوی بناؤں۔ اس لئے اپنی بیٹیوں اور اپنی بسنوں کو جھ پر چیش نہ کیا کرو۔

العنس علاء سنتے ہیں کہ آنخضرت کاجو قول ہے کہ۔آگر میری وہ سو کیلی بیٹی میری پرورش اور مکرانی میں نہیں اور مکرانی میں نہ ہوتی (تو بھی دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہونے کی دجہ ہے دہ میرے لئے حلال نہیں تھی)۔

نيزالله تعالى كالرشاوي كه:

وُرُبِائِنِیکُمُ اللَّاتِنِی فِی تُحجودِ کُمُ اللَّبِ الموره نباور کون الایک و ترجمہ :۔ (تم پر حرام کی کئیں) . . . . تبہاری میبول کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں دہی ہیں

ان بیبوں ہے کہ جن کے ساتھ تم نے محبت کی ہو۔

ربیبہ کا تھیم ۔۔۔۔۔ تو یہ وونوں اقوال واؤو ظاہری کے لئے اس بات کی ولیل بنتی ہیں کہ سو تیلی بیٹی اپنی مال کے شوہر کے لئے صرف اس وقت ہی حرام ہوتی ہے جبکہ دواس کی پرورش اور گرانی ہیں ہو لیکن اگر وہ سو تیلے باپ کی پرورش و گرانی ہیں ہو لیکن اگر وہ سو تیلے باپ کی پرورش و گرانی ہیں نہ ہوتی تو اس کے لئے طال ہے۔ (چو تکہ واؤو ظاہری قر آن پاک اور حدیث کے صرف ظاہری معنی پر ہی مسئلہ نکالتے ہیں اور حق تعالی اور آنم خضرت کے ان اورشاوات ہیں سو تیلی بیٹی کے ساتھ میہ قید موجی ہی ہوں۔ اس لئے واؤو ظاہری کے واسطے یہ ولیل ہے اس بات کی کہ سو تیلی بیٹی اگر اپنی مال کے شوہر کی پرورش اور گر انی ہیں نہ ہو تو سو تیلے باپ کے لئے اس سے نکاح طال ہے۔ موتنی بیٹی اگر اپنی مال کے شوہر کی پولے شوہر ہے جو بیٹی ہو وہ اس وقت حرام ہو جاتی ہے جب کہ مرد نکاح کے بعد عرام نہیں ہوتی بلکہ نکاح کے بعد جب دہ بیوی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے جب کہ جب دہ بیری کی کر لئے ۔ یعنی صرف نکاح سے حرام نہیں ہوتی بلکہ نکاح کے بعد جب دہ بیرد بیری کے بعد وہ بیری ہوجاتی ہے)

مبر میں ہیں کو عربی میں رہیں کہتے ہیں۔ بید لفظ رب سے بنا ہے جس کا مطلب ہے اصلاح و پرورش۔ چو نکہ سو کیلا باپ اس کی پرورش اور اصلاح کاذمہ دار ہو تا ہے اس لئے سو کیلی بٹی کوربیہ کما جاتا ہے۔ سکی بہنول ہے بیک وقت نکاح حرام .....گذشتہ روایت میں حفر تام جیبہ نے رسول اللہ علی کا کہ ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو جھے ہے بہن کی چی کر آئی کفر تا کو جھے نے جواب میں ان سے فر ملیا کہ تم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو جھے نکام کا کا کہ خور سال کے متعلق کہتے ہیں) بہاں یہ کما جا سکتا ہے کہ بظاہر جواب میں صرف بہنوں کا ذکر ہونا چاہئے تھا کیونکہ حضر تاکم جبیہ نے صرف اپنی بمن کی پیشکش کی تھی اپنی بیٹی ورو کی چیش کش نہیں کی تھی (کیونکہ جس روایت میں آنحضر ت سیائے کا یہ جواب ہاں میں صرف بمن کی پیشکش کی تی تو کو بیش کش نہیں کی تھی تربی ہیں بمن اور ہو کہلی بیش دونوں کو چیش کرنے سے روکا ہے)

ال کی تھی جبکہ آپ کے جواب میں بمن اور بیٹی تعنی نسبتی بمن اور ہو کہلی بیش دونوں کو چیش کرنے سے روکا ہے اس کو آپ سیائے کا جا مع جو اب ساس کا جواب ہے کہ آنخضر ت تیک نے خصوص نہیں ہے بلکہ تمام ہو ہوں کے لئے نہا ما ادواج مطمر ات لینی ہو یوں کے لئے مام ادواج عملہ سے کہ کہ تمام ہو جائے کہ ہوں کے لئے خصوص نہیں ہے بلکہ تمام ہو ہوں کے لئے جواب موجوں میں ہے بلکہ تمام ہو ہوں کے لئے جواب موجوں میں ہے بلکہ تمام ہو ہوں کے لئے محصوص نہیں ہے بلکہ تمام ہو ہوں کی سکی بمن دونوں مرد کے لئے حال نہیں ہے۔

ا قوال۔ مولف کتے ہیں۔ اس جواب پریہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ہویوں میں ہے کی نے اپنی بٹی کو آپ کی پیشنگش کی ہے تو آنخضرت آبٹ کا یہ جواب صاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے جواب میں یہ کما جاسکتا ہے کہ آپ میٹ کے جواب میں جو یہ لفظ ہیں کہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ پر چیش نہ کیا کرواس سے مراویہ ہے کہ آپ مناسب نہیں ہے کہ آپی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ پر (نکاح کے لئے) چیش کرو۔ اس کے بعد پھر آنخضرت آبٹی کے جواب میں یہ لازم نہیں آتا کہ جواب و بینے کے وقت یااس سے پہلے آپ کی

سو کیلی بٹی کی بیش کش ہو چکی ہو۔

یں نے اس سلط بیل انووی کی کتاب و کیمی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضر تا اُم حبیبہ کی طرف سے

آنحضر ت ہیں ہے نکاح کے لئے اپنی بمن کی چیش کش سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ انہیں اس سے پہلے یہ معلوم
نہیں قاکہ (تمام امت کی طرح) آنحضرت تا ہے کہ بھی ایسی دوعور تول سے ذکاح کر ناناجا کڑے جو آپس
میں سنگی جنیں ہوں۔ اس کے بعد امام نووی کہتے ہیں کہ اس طرح جس نے حضر ت اُم حبیبہ کی (پہلے شوہر سے)
میں سنگی جنیں ہوں۔ اس کے بعد امام نووی کہتے ہیں کہ اس طرح جس نے حضر ت اُم حبیبہ کی (پہلے شوہر سے)
میں سنگی جنیں ہوں۔ اس کے بعد امام نووی کہتے ہیں کہ اس طرح جس نے حضر ت اُم حبیبہ کی (پہلے شوہر سے)
میں کہ سو کیلی بیش سے ذکاح کی چیش کی دو بھی یہ نہیں جانتی تھیں کہ سو کیلی بیش سے ذکاح حرام ہے۔ یہاں
سنگی کے آنخضر ت سابھ کے دکام ہے۔

ال سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے (لیمنی ازواج مطهرات میں سے کسی نے) حضرت اُم سلمہ کی بیٹی (لیمنی آنخضرت ﷺ کی سوکیلی بیٹی کی بیٹی کش کی تھی اور جب کہ یہ پیٹیکش آنخضرت ﷺ کی بیویوں سے کسی کی طرف سے تھی تو آنخضرت میں کا یہ فرمانا۔

بالکن درست ہو گیا کہ مجھ پر اپنی بیٹیاں مت پیش کرو (کیونکہ بیٹیوں کو نکاح کے لئے پیش نہ کرنے کا عظم چند مخصوص رشتوں کو چھوڑ کر صرف بیویوں کے لئے ہی ہوسکتا ہے عام آدمیوں کے لیے نہیں ہوسکتا) پھر مجھی بیہ تاویل قابل غور ہے۔

اس صدیث سے ان علماء کے لئے دلیل ملتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ (عام امت کی طرح) آتخضرت علیہ است کے طرح کا مخضرت علیہ کے لئے دلیل ملتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ (عام امت کی طرح) آتخضرت علیہ کے لئے بھی الیں دو عور تول سے نکاح جائز نہیں تھا جو آپس میں شکی مہنیں ہوں۔ دونوں میں میں قول زیادہ

مضبوط اور توی ہے۔ لیکن پچھ دومرے علماء کا یہ تول ہے کہ آنخضرت علیجے کو اس بارے بیس (عام امت کے مقابلے بیس خصوصیت حاصل تھی ( لیعنی عام امت کے مقابلے بیس آپ علیجے کو اس کی اجازت تھی کہ ایک عورت اوراس کی مہن ہے نکاح قرماسکتے تھے)

مال بیٹی کو نکاح بیس لیٹا حرام ۔ ای طرح کمی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کو نکاح بیس جمع کرنا بھی (عام امت کی طرح) آپ بیٹ کے لئے جائز نہیں تھالیکن علامہ رافعی اس قول کے خلاف گئے ہیں۔ حالا نکہ وہ حدیث اس پہلو کو بھی غلط قرار دیت ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اگر میں نے اس سلہ سے نکاح نہ بھی کیا ہو تا تب بھی وہ لیعنی ان کی بیٹی میرے لئے طال نہیں تھی۔

اس بارے میں کتاب خصائص صغریٰ میں یہ لکھا ہے کہ دونوں باتوں میں (لیتی ایک ہے کہ ایسی عور توں کواپنے ذکاح میں بہت کرنا جائز ہے اور دوسر ایہ کہ ناجائز ہے)ان میں ہے ایک کے مطابق آپ کے لئے عورت اور اس کی جالہ کواپنے ذکاح میں جمع کرنا جائز ہے۔ میال تک کہ علامہ رافعی کے مطابق آپ کے لئے عورت اور اس کی بیٹی کو بھی ذکاح میں جمع کرنا جائز ہے۔ میال تک کہ علامہ رافعی کرنا جائز ہے۔ مواجع کرنا جائز ہے کو مواجع کرنا ہے کو مواجع کرنا ہے کو مواجع کرنا ہے کہ مواجع کرنا ہے کو مواجع کرنا ہے کہ اس کو کرنا ہے کہ مواجع کرنا ہے کرنا ہے کہ مواجع کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ مواجع کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کہ کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے

ہنت ہمر و ..... ایسے بی ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مزۃ آنخضرت علیہ کے دودھ شریک بھائی ہے چانچہ حضرت علی ہے دوایت ہے کہ جس نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ کیا وجہ سے کہ آپ کو ( تکاح کے لئے لڑکی پند کرنے کے سلسلے جس) قریش کی طرف رغبت نہیں ہے؟ کیا وجہ سے کہ آپ کو ( تکاح کے لئے لڑکی پند کرنے اس سے نکاح کیوں نہیں قریات آپ نے پوچھا کیا تمہادے ذہن میں کوئی ہے؟ جس نے عرض کیا کہ ہاں ہمزہ کی جن کا نام المد ہے وہ قریش میں سب سے خوبھورت دورہ شریک بھائی کی جی ہے ( ایسی میر سے طال نہیں ہے کیونکہ ورثیز ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ وہ میر سے دودھ شریک بھائی کی جی ہے ( ایسی میر سے لئے طال نہیں ہے کیونکہ بھائی کی جی ہے ( ایسی میر سے لئے طال نہیں ہے کیونکہ بھائی کی جی ہے ( ایسی میر سے لئے طال نہیں ہے کیونکہ بھائی کی جی ہے ( ایسی میر سے لئے طال نہیں ہے کیونکہ بھائی کی جی ہے ( ایسی میر سے لئے طال نہیں ہے کیونکہ بھائی کی جی ہے ( ایسی میر سے لئے طال نہیں ہے کیونکہ بھائی کی جی ہے ( ایسی میر سے دورہ سے کیونکہ بھائی کی جی ہے ( ایسی میر سے طال نہیں ہے کیونکہ بھائی کی جی ہے ( ایسی میر سے طال نہیں ہے کیونکہ بھائی کی جی ہے ( ایسی میر سے لئے طال نہیں ہے کیونکہ بھائی کی جی ہے ( ایسی میر سے دورہ سے سے خوبھور سے کیونکہ بھائی کی جی ہے ( ایسی میر سے طال نہیں ہے کیونکہ ہے )

(ی)اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت تک حضرت علیٰ کو میہ معلوم نہیں تھا کہ وودھ شریک بھائی کی بیٹی آنخضرت ﷺ کے لئے (عام امت کی طرح)حرام ہے۔ یا ممکن ہے کہ ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ حضرت تمز ہ آنخضرت ﷺ کے دودھ شریک بھائی ہیں۔

مرایک روایت ہے جس سے یہ مانے میں اشکال ہو تا ہے (کہ حضرت علیٰ کویہ بات معلوم نہیں تھی کہ حضرت حمز ہ رسول اللہ ﷺ کے رضاعی مینی دودہ شریک بھائی ہیں اور دودہ شریک بھائی کی بیٹی حرام ہوتی ہے) چنانچہ ایک روایت میں آنخضرت ﷺ کاجواب)اس طرح ذکرہے کہ:-

"کیا تہیں ہے بات معلوم نہیں ہو چکی ہے کہ وہ تعین تمز قامیر ہے دودھ شریک بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دودھ شریک بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دودھ کے دشتے ہیں بھی الن سب رشتوں کو حرام فرمایا ہے جو نسب کے دشتے ہیں حرام ہوتے ہے "(یعنی بھینجی بھا تھی دغیرہ وغیرہ)

آ تخفرت علی کے اس طرح پوچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی (بال یہ کما جاسکتا ہے کہ اس جملے سے آتخضرت علی کی مرادیہ ہوکہ یہ بات جان لو کہ حمزہ میرے دودھ

شريك بهائي بين)

حمز و حدوم کی صاحت ( کیملی دوایت میں رسول اللہ علیہ کے دودھ اللہ اللہ علیہ کو ایسائی جواب دیے اور کو کر دودھ کر اس دوایت میں اور دودھ شریک بھائی ابوسلمہ کی بیٹی ہے ،اس کو اور جیجے تو یہ نے دودھ لیایا ہے مراس دوایت میں فامد بنت مزہ کے متعلق جو اب دیے ہوئی کا لبا آپ نے یہ نمیں فرمایا کہ حزہ کو لواد مجھے تو یہ نے دودھ پلایا ہے رسول اللہ علیہ کو دودھ پلایا اور بھر حضر ت ابوسلمہ کو پلایا۔ اس کی دجہ یہ وسی ہے کہ دھزت حمزہ تو یہ کے طلاوہ بھی ایک عورت سے المحضرت ابوسلمہ کو پلایا۔ اس کی دجہ یہ وسی ہے کہ دھزت حمزہ تو یہ کے طلاوہ بھی ایک عورت سے آخفرت آخفرت کے خورت میں ایک دودھ شریک بھائی ہیں۔ یہ عورت قبیلہ بی سعید کی تھی مگر حضرت صلیمہ سعد یہ کے خلاوہ تھی اس کو دودھ پلاتی کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ یہ عورت میں اس کو دودھ پلاتی کے دودھ ہلاتی آخفرت کے اس کو دودھ ہیں اس کو دودھ پلاتی آخفرت کے دودھ ہوئی کی محد کی اس کو دودھ ہیں کہ کی محد کی اس کو دودھ ہلاتی کو دورہ کی اس کو دودھ ہلاتی کو دورہ کی اس کو دودھ ہلاتی کو دورہ کی اس کو دودھ ہلاتی کے دودھ ہر کی کی محد کی اس کو دودھ ہلاتی کو دورہ کی اس کو دورہ کی دورہ کی اس کو دورہ کی دورہ کی اس کو دورہ کی دورہ کی اس کو دورہ کی کا کو دورہ کی دورہ کی کا کا کم کی دورہ کی کی دورہ کی کو دورہ کی کورت کی دورہ کی دورہ

کیا خولہ بھی آپ کی دود صیاری ..اصل بینی کتاب "عیون الاٹر "میں لکھا ہے کہ بعض علاء نے آنخضرت ﷺ کودود ہو بلانے دانی عور تول میں خولہ بنت مند ذر کا بھی ذکر کیا ہے۔

ا تول ۔ مؤلف کتے ہیں: - یہ بات پہلے بھی گزر چک ہے گرجس تحقق کا یہ قول ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اے وہم ہوا ہے کیو نکہ خولہ بنت منذر جو آم بروہ کہلاتی ہیں انہوں نے آنخضرت علی کو نہیں بلکہ آپ کے صاحبزاوے ابراہیم کو دود ہو پایا۔ اس کا جو آپ یہ بھی دیا جا تا ہے کہ ممکن ہے خولہ بنت منذر نام کی دو خور تیں ہوں اور ایک نے آنخضرت تھی کو دود ہو پایا ہواور دوسری نے آپ کے صاحبزادے ابراہیم کو دود ہو پایا ہوا ور دوسری نے آپ کے صاحبزادے ابراہیم کو دود ہو پایا ہوا ور دوسری نے آپ کے صاحبزادے ابراہیم کو دود ہو پایا ہو۔ اور بید کہ وہ خولہ جس نے آنخضرت تھی کو دود ہو پایا ہو۔ اور بید کہ وہ خولہ جس نے آنخضرت ہوئے کو دود ہو پایا ہے وہ خولہ سعدیہ ہیں جنہوں نے دخترت ہمزۃ کو دود ہو پایا ہوا ہو۔ اور بید کہ وہ خولہ بیں علامہ خس شامی کا یہ قول گزراہے کہ ہیں ان کانام نہیں جانا ہو نے ابن مندہ کے کسی نے نہیں لکھا۔ حافظ ابن جمز قرمات ہوں۔ کتاب طبقات ابن سعد میں جو پچھے ان کے متعلق سوائے ابن سندہ کے کسی نے نہیں لکھا۔ حافظ ابن خبر قرمات شیس ہوئی تھیں گراس بات ہے ابن مندہ کا قول کرور نہیں ہوتا۔

کتاب خصائص صغری میں میہ لکھا ہے کہ جس دودھ پلانے دالی لیعنی دامیہ نے بھی آنخضرت عظیے کو دودھ پلانے دالی لیعنی دامیہ نے بھی آنخضرت عظیے کو دودھ پلایا (اسکی برکت سے)دہ مسلمان ہوگئی محریس تو یہ کے جینے مسروح کے اسلام قبول کرنے ہے متعلق نہیں جانیا۔

کافر مشروح بھی رضاعی بھائی۔ اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: -ایک کزور روایت ہے جس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ مشروح مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

وہ بدروایت ہے کہ (آنخضرت ﷺ نے فرمایا)جب قیامت کادن ہوگا تویس اپنے ایک جاہلیت کے

بھائی کے لئے شفاعت اور سفارش کروں گا۔اس کے متعلق علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اس بھائی ہے مراد آپ کا دود ہے شریک بھائی ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔

یمال بیا اعتراض ہو سکتاہے کہ علامہ سیوطی کی اس وضاحت کے باوجودیہ کیے معلوم ہوا کہ وہ دودھ شریک بھائی مُسروح بی شریک بھائی مُسروح بی ہے کیونکہ اس دضاحت میں بھی مُسروح کانام نہیں ہے )اس لئے ممکن ہے کہ اس دودھ شریک بھائی سے مراد حضرت حلیمہ کے جئے عبداللہ ہول جو آنخضرت عظیمہ کے ساتھ بی اپنی والدہ حلیمہ کا دودھ پیاکرتے تھے انہوں نے اسلام کاذمانہ بھی نہیں پایا وران کا مسلمان ہوتا معلوم بھی نہیں ہے۔

اس اشكال كاجواب يه ب كراك اين جرك ايك روايت آئ كى كه حليم كے بينے عبدالله مسلمان

رود صیار کی خبر گیری ....(ی)ایک روایت اور بھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو یہ اور ان کے بینے مسئر درج دونوں مسلمان تہیں ہوئے تنے کہ رسول اللہ علیقہ تو یہ کے لئے (مدینہ منورہ سے) فرچہ وغیرہ بھیجا کرتے تنے تو یہ کے لئے (مدینہ منورہ سے) فرچہ وغیرہ بھیجا کرتے تنے تو یہ کے میں تھیں۔ یمال تک کہ بھیج میں جب آنحضرت تلک خیبر فتح فرمائے کے بعد واپس ہو رہے تنے تو آپ تلک کو تو یہ کی وفات کی خبر ملی۔ آپ تلک کے خیاان کا بیٹا مسروح کیا کرتا ہے۔ جواب دیا کیا کہ وہ تو یہ سے بھی پہلے مرج کا ہے۔

(ی) لیعنی اگریہ دونول مسلمان ہو گئے ہوتے تو ( کے میں نہ ہوتے بلکہ اجرت کر کے مدینے پہنچ کھے

<u>\_</u> <u>z</u> \_ 97

بچپلی سطر دل میں سے بات گزری ہے کہ آنخضرتﷺ تو یہ کی خبر گیری فرماتے ہتے جو کے میں تھیں اور اگر وہ مسلمان ہوگئ ہو تیں تو مدینے کو ہجرت کر تیں اس لئے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ تو یہ نور مشر دح دونوں مسلمان ہوتے تو ہمرت کر تیں اس لئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو یہ نور کمشر دح دونوں مسلمان ہوتے تو ہمرت کر کے مدینے جاتے اس کے متعلق یہ کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے ان دونوں کو کوئی الی مجبوری چیش آگئ ہو ہوں سے دونوں کی کرتے ہوں کہ بھرت کر کے مدینے جاتے اس کے متعلق یہ کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے ان دونوں کو کوئی الی مجبوری چیش آگئ ہو

کہ بیرمال بیٹے ہجرت نہ کر سکے والنداعلم۔ سرم کا مدر کونٹ داری اسلامی کا مدر سے سرخ نہ سکانی اس لعن جون

آمند كا دوده كنف دن يا .... ( قال) كيدروايت من ب كد آنخضرت ين كاوالده ماجده لين معزت المندك والده ماجده العني معزت المندف آب كو صرف تون ابنادوده بلاياب

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں: -علامہ قضائی کی کتاب عیون المعارف میں ہے کہ حضرت آمنہ نے آپ کو سمات دن دودھ پلایا ہے اس کے بعد سمات دن دودھ پلایا ہے مگر کتاب امتاع میں ہے کہ حضرت آمنہ نے ساتھ میں اپناوودھ پلایا ہے اس کے بعد چندون تو بید نے دودھ پلایا۔ میال تک امتاع کی دوایت ہے۔

ماں کی بعد پہملادودھ تو ہیہ کا ۔۔ اس روایت میں یہ کمنا کہ تو ہے۔ نے حفرت آمنہ کے بعد آپ کودودھ پالاوہ یہ اس تول کے خلاف ہے جو بیچھے گزر دکاہے کہ سب ہے پہلے جس عورت نے آنخشرت بیٹ کو دودھ پالاوہ تو ہیں۔ اس بارے میں یہ کما جا سکتا ہے کہ اس روایت میں سب ہے پہلے دودھ پالا۔ اس کے بعد دونوں روایتوں میں کوئی ہے کہ جس نے آپ کی والدہ کے بعد سب ہے پہلے آپ کو دودھ پالا۔ اس کے بعد دونوں روایتوں میں کوئی افتحان نے تبین والدہ کے بعد سب ہے پہلے آپ کو دودھ پالا۔ اس کے بعد دونوں روایتوں میں کوئی افتحان نے تبین والدہ ہو آنخضرت بیٹ کو بازودھ پالادودھ جو آنخضرت بیٹ کو بازودھ پالادودھ جو آنخضرت بیٹ کو بازودھ پالاود ودھ پالاود ودھ بیل کا ہے والدہ حضرت آمنہ کے بعد سب ہے پہلے دودھ جو آنخضرت بیٹ کو دودھ پالا۔ گرخو وعلامہ ابن محدث نے اس طرح سب سے بھلے میں انہوں نے بی آن کوشرت بیٹ کو دودھ پالا۔ گرخو وعلامہ ابن محدث نے اس طرح سب کے بعد سب سے پہلے انہوں نے بیک کوالدہ کے بعد سب سے پہلے دودھ پالا۔ گرخو وعلامہ ابن محدث نے اس طرح سب کے بعد سب سے پہلے انہوں نے بی دودھ جو آنخضرت بیٹ کو دودھ پالا۔ گرخو وعلامہ ابن محدث نے اس طرح سب کے بعد سب سے پہلے کوالدہ کے بعد سب سے پہلے کہ کے بعد سب سے پہلے کی ماری کورودھ پالا۔ گرخو وعلامہ ابن محدث نے اس طرح سب کھی دودھ پالا ہے گئفرت بیٹ کوادی کو کیوں نے بھی دودھ پالا ہے۔ گرخو وعلامہ ابن محدث نے اس طرح سب کھی دودھ پالا ہے۔ گرخو وعلامہ ابن محدث نے اس طرح سب کے بعد سب سے پہلادودھ جو آنخضرت بیٹ کو گوئیل کی شین کوادی کو کیوں نے بھی دودھ پالا ہے۔ گرخوری سب کے بعد سب سے پہلادودھ جو آنخضرت بیٹ کوئیل کی شین کوادی کوئیل کے بعد سب سے پہلادودھ پالا ہے۔

بجبین میں معجزہ ... (قال) آنخضرت ﷺ کو قبیلہ بن سلیم کی تین کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پالاہے۔
انہوں نے اپنی چھاتیاں کھول کر آنخضرت ﷺ کے منہ میں دیں اور (غداکی قدرت سے ایک وم) ان سے دودھ کی وھاریں نگل کر آنخضرت ﷺ کے منہ میں پہنچیں۔ ان تینوں عور تول کا نام عاتکہ تھا ان ہی کے متعلق آنخضرت ﷺ کے منہ میں پہنچیں۔ ان تینوں عور تول کا نام عاتکہ تھا ان ہی کے متعلق آنخضرت ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا میں نبی سلیم کی عاتکہ لیعنی عاتکاؤل کا بیٹا ہوں۔ جیسا کہ یہ بات پچھے صفحات میں

کیااُم آئین بھی دود ھیاری ... بیردایت جوگزری ہے کہ یہ آئفطرت ﷺ کوام ایمن نے بھی دودھ پاہا ہے اس کا گاب خصائص مغریٰ میں انکار کیا گیا ہے۔ بلکہ کما ہے کہ یہ آنخطرت ﷺ کی (پیدائش کے دفت) دائی تھیں آپ کی دایہ بعنیٰ دودھ پلانے والی نہیں ہیں۔ اگر ان کے دودھ پلانے کو صحیح مان لیاجائے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اس وقت کون سابح تھا (جس کی وجہ ہے ان کی چھا تیوں میں دودھ تھا) کیونکہ ان کے صرف دوئی ہیے مشہور ہیں ایک ایمن اور دومر ہے اسمامہ اور یہ دونوں آنخضرت عظیم کی پیدائش کے بہت عرصے بعد پیدا ہوئے ہیں) ہاں یہ کما جا ساتھ ہوا جو بیان می چھا تیوں میں بچے کے بغیر ہی دودھ پیدا ہو گیا تھا جیسا کہ بنی سلیم کی تین کواری لڑکیوں کے ساتھ ہوا جو بیکان ہو چکا ہے۔

وابد حلیمہ سعدید ....ای طرح آنخضرت علی کو حضرت حلیمہ بنت ابوڈو کیب نے بھی دودہ پالیا۔ان کالقب ام کہو۔ نیجی کہو کی بال تفاجوان کی بٹی کیو کے نام پر تفا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر بعثی کیو کہ کے والد کالقب بھی اس بٹی کے نام پر بعنی ابو کہو تھا(ی) حضرت جلیمہ سعدیہ قبیلہ ٹی ہوازن سے تھیں بعنی ٹی سعدابین بکرابین ہوا نون کی اولود بیس تھیں۔ان کے مسلمان ہونے کے متعلق تفصیل آگے آئے گی۔ حلیمہ کے شوہر مسلمان ہوئے .... حضرت حلیمہ سے بی دوایت ہے کہ دوائی بستی سے دوانہ ہو کمیں ان

کے ساتھ ان کا دودہ بیتا بچہ بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھالوران کے شوہر بھی تھے۔ (قال) شوہر کا نام حرث ابن عبدالعزیٰ تھی اور لقب ابو ذُویب تھا (ی) جیسے کو ابو کیو ہے بھی ان کا لقب تھا۔ انہوں نے اسلام کا ذمانہ پایا اور مسلمان ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں امام ابود اؤد نے عمر وابن سائب سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن آئے ضرت ساتھ ہوئے ہوئے کہ آپ کے رضائی باپ یعنی دودھ کے رشتے کے باب مجلس میں حاضر ہوئے۔ آئے فرر آن کے اعزاز میں کھڑے ہوگئے اور انہیں اینے سامنے بٹھایا۔

ابن اسحال سے روایت ہے کہ حرث بینی آپ کے رضائی باپ آنخضرت علیافی کی وفات کے ابعد مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سے بعض علاء کے اس قول کی بھی تائید ہوتی ہے کہ اکثر علاء جنہوں نے صحابہ کرام کے نام جمع کئے ہیں انہوں نے ان میں حرث کا نام شامل نہیں کیا (کیونکہ محالی وہ کہلاتا ہے جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں آنخضرت علیفی کی زیادت کی ہو)۔

ر ضاعی باب کاواقعہ اسلام .....ا قول۔ مؤلف کتے ہیں :- پہلی روایت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرث صحابہ میں داخل ہیں اس کی تائید بظاہر اس روایت ہے بھی ہوتی ہے کہ :-

"بے حرث مے میں ایک مرتبدر سول اللہ عظافہ سے ملنے کے لئے اس زمانے میں مے آئے جبکہ قر آن پاک نازل ہونا شروع ہو چکا تھا، مے میں ان سے قرایش کے لوگوں نے کہا۔

"اے حرث اکیا تھیں معلوم ہے تمہار ابیا کیا کتا ہے"۔

حرث نے او جھا کیا کتاہے۔ انہول نے جواب دیا۔

اس کادعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرُ دول کو دوبارہ ذیدہ کر کے قبروں میں سے اٹھائے گا۔اور میے کہ اللہ کے یہال دوگھر میں جن میں ہے ایک میں ان لوگول کو اللہ تعالیٰ سرز ادیتا ہے جو اس کی نافر مانی کرتے میں اور دوسر ہے میں ان لوگول کو نیک بدلہ دیتا ہے جو اس کی فرمانبر داری کرتے میں۔ (ی) بعنی بُرول کو دوزخ میں عذاب دیتا ہے اور نیکول کو انعام میں جنت دیتا ہے۔ ان باتول ہے اس نے ہم لوگول میں پھوٹ اور تفرقہ بیدا کر دیا ہے "۔

اور نیکول کو انعام میں جنت دیتا ہے۔ ان باتول ہے اس نے ہم لوگول میں پھوٹ اور تفرقہ بیدا کر دیا ہے "۔

حرت یہ کُن کر آنخضرت میں جانس کے باس حاضر ہوئے اور کہنے گا۔

"اے بینے اِکیابات ہے تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کرتے ہیں۔ان کادعویٰ ہے کہ تم ایسا ایسا کہتے ہو؟(ی) نیعنی لوگ مرنے کے بعد پھر ذیدہ ہول مے لوراس کے بعد جنت اور جنم میں جائیں گے "۔
ایسا کہتے ہو؟(ی) نیعنی لوگ مرنے کے بعد پھر ذیدہ ہول مے لوراس کے بعد جنت اور جنم میں جائیں گے "۔
"آپ نے فرمایا۔"ہال میں ایسا کہتا ہول۔ "ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ۔"ہال میر اوعویٰ میں ہے لورایا جان ااگر آج وہ دن ہو تا تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کواس بات کا ثبوت دیتا"۔

یہ سن کر حرث مسلمان ہو مے اور شریعت کے بہت پابند ہوئے(ی)جب وہ مسلمان ہو کئے تو یہ کما

"اگر میرا بیٹاا پی بات کا ثبوت دینے کے لئے میرا ہاتھ پکڑ لیٹا تو جھے جنت میں داخل کئے بغیر نہ چھوڑ تا"۔

(مؤلف نے اس روایت کے شروع میں کہا ہے کہ بظاہر اس سے معلوم ہو تا ہے کہ حرث محابہ میں و اغلی عظم اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ) ہم نے بظاہر کا لفظ اس لئے استعمال کیا ہے کہ اس روایت میں (جمال حرث کے مسلمان ہو کئے۔اس کا مطلب یہ بھی حرث کے مسلمان ہو گئے۔اس کا مطلب یہ بھی

ہو سکتا ہے کہ آنخفرت بینے کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے، کیونکہ اس روایت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ وہ آئے تخضرت بینے کی زندگی ہی میں (یاای وقت)مسلمان ہو مجئے تھے۔

صلیمیر سعد رہے مومنے تحقیل ابن جر کی کتاب شرح ہنمز مید میں اس سلیلے میں یہ کما گیاہے کہ میہ حلیمہ کی سعادت اور خوش صفی کہ وہ بھی مسلمان ہوئیں،ان کے شوہر بھی اور ان کے بچے بھی مسلمان ہوئے لیعنی عبد الله، تیمااور انیسے یہ بیال تک ابن جر کا کام ہے۔

وووجہ شریک بھائی کا عزاز اس دوایت کے بیان کرنے والے معتبر ہیں۔ یمال آپ کے سامنے ہیئنے سے مراد عالبایہ ہے کہ آپ کے مقابل یعنی سامنے ہیئنے اپنے ہوائی کے مقابل یعنی سامنے بیٹنے گئے۔ مطلب یہ ہواکہ بھائی کو آتاد کھ کر آنخضرت ہیں گئے۔ مطلب یہ ہواکہ بھائی کو آتاد کھ کر آنخضرت ہیں گئے گئرے ہوگئے اور چادر پر اپنی جگہ بھائی کو بھایا اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئے آپ نے ایساس لئے کیا تاکہ آپ کے د ضائی ماں باپ اور بھائی سب آپ کی چاور پر ہی بیٹھ سے واللہ اعلم۔

واپہ حلیمہ اور برکات کا ظہور. (اس تفصیل کے بعد حضرت حلیمہ کی وہ دوایت پھر شروع کرتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے کے آنے اور دود ہا انے کے لئے آنخسرت آنے کو حاصل کرنے کا دائعہ بیان کیا ہے)
وہ کہتی ہیں کہ میں سعد ابن بکر ابن ہوازِن کی دس عور تول یعنی دلاؤں کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ہیم سب دود ہ اللہ نے کے لئے بچے حاصل کرنے نکلے تھے۔ یہ سال بہت خشک سالی اور قبط کا تفااور ہمارا سواری کا فچر کمر ور ہو گیا تفا۔ ہمار کیا تبین دالیہ حلیمہ کے پاس) ایک بوڑھی او نمنی تھی جس کے تعنوں میں ایک قطر ودود ہو بھی نہیں رہا تھا۔ دالیہ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم بھی پوری رات آرام ہے سو نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمارا بچہ بھوک ہے رو تا اور بلکار بتا تھا۔ میری چھاتوں میں آبادود ھو نہیں تھا جو اس کو کائی ہو سکتا اور تہ ہمارے او نمنی کے تعنوں میں بی ودود ہو تھا جس کے باوجود ہمیں امید تھی کہ ایک سر اٹھا سکتا اور سر اب ہو کر آرام سے بڑ سکتا۔ دالیہ حلیہ گئی ہیں کہ اس کے باوجود ہمیں امید تھی کہ اطمینان اور فراغت حاصل ہوگی۔ چٹا کچہ میں امید تھی کہ اطمینان اور فراغت حاصل ہوگی۔ چٹا کچہ میں امید تھی کہ اطمینان اور فراغت حاصل ہوگی۔ چٹا کچہ میں امید تھی کہ اطمینان اور فراغت حاصل ہوگی۔ چٹا کچہ میں بیتے ہیں دورور کی بین گئی او نمنی کی وجود ہمیں امید تھی کہ اطمینان اور فراغت حاصل ہوگی۔ چٹا کہ میں بیتے ہیں دورور کی بین گئی او نمنی کی وجہ سے تو نگلے سے بیتے اس کر در فچر پر سوار ہو کر روان ہوگی پر پیٹان ہو تے تھے آخر ہم لوگ کے بینچ گئے اور دود ھینے والے بیتے دو جاتی تھی جس سے بیتے دورور کی گئی اور دود ھینے والے بیتے دورائی تھی جس سے بیتے کہ در تھی ہیں۔ دورور کی گئی ہیں دورور کھی ہیں۔ دورور کھی بھی دورور کھیں۔ دورور کھی بھی دورور کھی ہیں۔ دورور کھی بھی دورور کھی ہیں۔ دورور کھی بھی دورور کھی ہوئی کے بینچ کے اورورور کی دورور کھی دورور کھی ہوئی کی دورور کھی ہوئی گئی دورور کھی ہوئی گئی دورور کھی ہوئی کی دورور کھی دورور کھی دورور کھی ہوئی کو دورور کھی دورور کھی کی دورور کھی دورور کھی گئی دورور کھی ہوئی کھی دورور کھی کی دورور کھی ہوئی کی دورور کھی دورور کھی ہوئی کھی دورور کھی دورور کھی دورور کھی دورور کھی دورور کھی کھی دورور کھی دورور کھی دورور کھی کھی دورور کھی د

عرب میں دود هیار بول کا وستور. اقول مؤلف کتے ہیں: -عربول کار وستور اور طریقہ تھا کہ جب ان کے بہال بچہ ہو تا تھا تودہ اس کے لئے دومرے قبیلے کی دایہ تلاش کیا کرتے ہتے تاکہ (ان میں رہ کر) بچہ فصیح زبان سیکہ جائے اور شائستہ بن سکے یہ بھی کماجا تا ہے کہ عرب اپنے بچے کو کسی دایہ کے حوالے اس لئے کرتے ہے کہ ان کے نزدیک عورت کا پنے بچے کو خود دودھ پلانا عاد اور شرم کی بات تھی۔ (انتی) یعنی مال کا پنے بچے کو

مستقل دودھ پلاناشرم کی بات سمجمی جاتی تھی (داریے کے آنے سے پہلے چندون تک مال اینے بچے کو دودھ پلادی تی تھی)

دار تربیت کی بھی ذمہ دار میں بارے میں بہا قول جو ہے کہ بچے کو تضیح اور شائستہ بنانے کے لئے دوسرے قبیلے کی دار کے دار شائستہ بنانے کے لئے دوسرے قبیلے کی دار کے حوالہ کیا جاتا تھا)اس کا ثبوت ایک حدیث سے بھی ماتا ہے جس میں آنخضرت سیالی صحابہ سے فرمایا کرتے ہے کہ میں عربی بولئے کے لحاظ سے تم لوگوں میں ذیادہ تضیح و بلیغ ہوں کیونکہ میں قرشی مول اور بن صعد میں میں نے دووجہ بیا ہے۔

حضرت ابو بھڑے متعلق آیک روایت ہے کہ انہوں نے آنخضرت علیجے ہے عرض کیا کہ بارسول اللہ میں نے آپ سے ذیادہ تصبح کمی کو نہیں دیکھا آپ نے فرمایا :۔

) ہے اب سے دیارہ کی کو میں دیا ہو اس سے مربیا۔۔ "کیے نہیں ہول گا۔ میں قبیلے کے لحاظ سے قریبی ہول اور بنی سعد میں نے دودھ پیاہے "۔

نے کے دوروں کے دوروں کے دوران کی فصاحت و بیمات میں ... چنانچہ ای وجہ ہے قرایش اپنے بچوں کو دودھ کے زمانے میں دیماتی عور توں کے حوالے کیا کرتے بھے (کیونکہ عرب کا دیماتی آبادی بہت زیادہ فضیح و بلیغ عربی بولتی تھی اور ان کا کام نمایت شائستہ ہو تا تھا)ای وجہ ہے عبد الملک این مر وان کے متعلق روایت ہے کہ وہ کھا کر تا تھا ہمارے لئے ولید (بینی اس کے بینے) کی عجت رکادٹ بن گئی کیونکہ اس نے بینے ہے بہت زیادہ عجت کی وجہ ہے اس کو دیمات میں دورھ پینے کے لئے نہیں بھیجابلکہ اس کی مال کے پاس شربی میں بینی اپنی تی رکھا۔ اس لئے صحیح و بیاغ عربی بولی تھا کیونکہ اس نے دیمات میں دایہ کے پاس عربی نمایت میں دایہ کے پاس عمر بی میں ایسی اس نے دیمات میں دایہ کے پاس عربی نمایہ کا دیمات میں دایہ کے پاس عربی نمایہ کا تھا کیونکہ اس نے دیمات میں دایہ کے پاس

وابید منیتم بچرتہ لیتی ... (اس کے بعد دایہ طیمہ کی روایت کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں کہ جب ہمارالیعنی دلیوں کا قافلہ کے پنچنا اور بچوں کو حلاش کرنے لگا تو) ہم میں سے ہر ایک دایہ کو رسول امتد علیجے چیش کے گئے (لیعنی عبدالمطلب نے ہر ہر دایہ سے آنخضرت علیجے کو لینے کے لئے کہا) مگر جب ہمیں یہ معلوم ہو تاکہ یہ بچہ سیم ہو تو ہم آپ علیجے کو لینے سے بمارامقصدیہ ہو تا تھا کہ بچے کا باپ ہمیں کا فی تو ہم آپ علیجے کو لینے سے انگار کر دیتے تھے۔ کیونکہ بچہ لینے سے بمارامقصدیہ ہو تا تھا کہ بچے کا باپ ہمیں کا فی انعام دغیر ددے (جبکہ آنخضرت تا تھے کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔) اس لئے ہم کما کرتے تھے کہ اس بچے کی ال اور داداکیا انعام دیں گے۔ چنانچ اس دیے ہم آپ کو لین شیس چاہتے تھے۔

دلیاوک میں صلیمہ بچے سے محروم … میری سائقی عور تول میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ہچہ مل کیا صرف میں بغیر بچے کے باتی رہ گئی۔ آخر (مایوس ہو کر) جب ہم نے واپس چلنے کا فیصلہ کیا تو میں نے اپنے شوہر سے کیا

"خدا کی قتم اجھے یہ بات بہت بُری معلوم ہور ہی ہے کہ میں اپنی ساتھی عور تول کے ساتھ یغیر بچے کے دابس جاؤں اب میں خدا کی قتم اس بچے کے پاس جاؤں گی ( بینی عبد المطلب کے پوتے کے پاس) اور اسے ہی لے لول گی"۔

یبتیم عبداللہ اور حلیمہ کی سعاوت .....میرے شوہرنے کہاکوئی حرج نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ خداہمادے کے انکارے کے انکاری کے کا کی حرج نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ خداہمادے کے انکاری بچے کونے آئی۔ کے ان انول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔اس تفصیل ہے بعض علاء کے اس قول کی مخالفت ہوتی ہے جس میں کہا کیا

ے کہ عبدالمطلب خود آنخضرت علی کے دورہ پانے والی تائی کرنے کے لئے نکے اور انہیں واپہ حلیمہ اللہ کر انہاں کے اس اختلاف کودور کرنے کے لئے یہ کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے عبدالمطلب نے واپہ حلیمہ کے سلادہ سری واپول نے آنخطرت علیہ کو حاصل کرنے کے لئے خود تلاش کی ہو اور انہول نے آنخطرت علیہ کو کے سلادہ سری واپول نے آنخطرت علیہ کو سلام کے سلادہ سری واپول ان کے بعد جب واپہ حلیمہ کو بھی کوئی بچہ نہیں ملااس وقت عبدالمطلب نے ان سے آنکار کر دیا ہو۔ اس کے بعد جب واپ حلیمہ کو بھی کوئی بچہ نہیں ملااس وقت عبدالمطلب اس سے بھی ای ان سے بھی ای ان سے بھی ای تفدیق ہوئی کہ کھا ہے اس سے بھی ای بات کی تصدیق ہوئی ہوئی ہے۔ اس کتاب شاء الصدور میں جو پھی تماد انام کیا ہے ؟

ہو؟ میں نے کہا کہ میں قبیلہ بی سعد کی ایک مورت ہوں :۔ انہوں نے پوچھا تماد انام کیا ہے؟
حضور کے لئے علیمہ کا مشور ہے ۔۔۔۔ میں نے کہا حلیمہ ایہ من کر عبدالمطلب مسکرائے اور پولے۔

"واہ واہ سعادت اور حکم (لینی خوش بختی اور برُد باری وشر افت) دونوں الی خوبیاں ہیں جن میں زمانے کی بھلائی اور بمیشہ ہمیشہ ۔۔ کی عزت ہموتی ہے ،: ے طیمہ ۔ میر ے پاس ایک بیٹیم لڑکا ہے جے میں نے دودھ پلانے کے لئے قبیلہ بن سعد کی عور توں ہے بات کی گرانہوں نے اے لینے سے انکار کر دیالوریہ کما کہ بیٹیم دودھ پلانے کے لئے بیٹ لیے انعام واکرام حاصل کرنے کے لئے بیٹ لیتے ہیں اس لئے تم بتاؤ کیا تم اس بے کو دودھ پلانے کے لئے لئے سکتی ہو۔ حمکن ہوں جہ جمارے لئے فیر و برکت کا سبب بن جلے "۔

میں نے کہا۔ "بیجے اتن مہلت دو کہ میں اپنے شوہر ہے بھی مشورہ کرلوں۔"

علیمہ کی رضا مند کی اور خوش بختی ۔۔۔ یہ کہ کریس نے اپنے شوہر کے پاس والیس آئی اور اس کو یہ بات بنائی۔ اس بات کو س کرایسالگا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کاول خوشی اور مسر ہے ہے جردیا۔ چائی اس نے فور آکہ کہ صلیمہ اس بچے کو لے لو میں اسی وقت عبدالمطلب کے پاس والیس بیٹی تو دیکھا کہ وہ میر ے انتظار میں بیٹیے ہوئے ہیں۔ میں نے ان ہے کمالا ہے بچے کو وے دیکے۔ یہ س کر عبدالمطلب کا چرہ خوشی ہے جیلئے لگا۔ انہول نے میر اہاتھ پکڑا اور جھے آمنہ کے مکان میں لے گئے۔ آمنہ نے جھے دیچے کہ کو خوش آئد یہ کمااور جھے اس گھر لین جرے میں لیٹے ہوئے ہوں جن میں حضر ہے جمہ میں لیٹ ہوئے ہو دو دو دو ہے ذیادہ سفیہ تھا۔ آپ بیٹ نے سرزمگ کا ایک ریشی کیڑا تھا۔ آپ بیٹ کے نیخ سرزمگ کا ایک ریشی کیڑا تھا۔ آپ کیڑے کے نیخ سرزمگ کا ایک ریشی کیڑا تھا۔ آپ کیڑے کے سینے برزمگ کا ایک ریشی کیڑا تھا۔ آپ کیڑے کے میں نے دیکھا کہ آپ کی گئرا تھا۔ آپ کیٹ کی کو شبونگل کر پھیل ری تھی پرزک سیدھے لیٹے ہوئے سور ہے ہے اور آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مُک کی می خوشبونگل کر پھیل ری تھی پرزک آپ کے سین بین کی اور وو انہوں ہے ایک آپ کھوں ہے ایک آپ کھوں ہے ایک آپ کھوں سے ایک آپ کھوں سے ایک فور آکھوں کی اور وو انہوں نے دیکھا کہ آپ کی آپ جبکہ میں اس کو دیکھ رہی تھی (یعنی جمرہ کے اندر ہونے کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ آپ کی آپ

جبین افتدس پر صلیمہ کا بوسہ . میں نے آپ کا دونوں آنکھوں کے در میان میں پیار کیالور آپ کو گودیا کے لیا۔ آپ کو لینے کا سبب میرے لئے میں تھا کہ جھے آپ کے سواکوئی دوسر ایچہ خمیں ملا تھاورنہ آپ کے اوصاف میں نے ذکر کئے ہیں دہ خود اس کا تقاضہ کرتے ہیں کہ آپ کو حاصل کیاجائے "۔ عجائبات کا آغاز … (ی) اس دوایت سے معلوم ہو تا ہے کہ دایہ صلیمہ نے اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا بکہ آپ کود کیجے بغیر ہما نموں نے لینے ہے انکار کر دیا تھا۔اس کے بعد حضرت حلیمہ کہتی ہیں۔ "آپ کو لے لینے کے بعد میں آپ کواپنے قافلے میں لائی جب میں نے آپ کو دود وہ پلانے کے لئے گود میں کٹالیہ آپ میری چھاتیوں سے (ک) لیمنی داہنی چھاتی ہے دود وہ پہنے لگے اور خدا کے تھم سے سیر جو چھڑ"۔

آب ایک جھاتی سے دودھ پینے ۔(ی) کیونکہ انہوں نے دوسری ٹیماتی آپ کے منہ میں دینی جاتی تو آپ نے اس کو نئیں پکڑا بھر دامیہ حلیمہ کہتی ہیں۔

"حليمه إكياحميس معلوم ب خداك متم تم يزامبارك يجه لائي مو-"من نے كماكه خداك متم ميرى

آرزو یی ہے۔

"اے بنت اُبوذُو کیا۔ اتنا تیز مت چلوذراہارا بھی خیال کھو۔ کیارہ ہی خیاسہ ہی ہیں ہے جس پرتم آئی تھیں اور جسے ایک ایک قدم چلنامشکل ہو تا تھا"۔

بیں نے ان سے کہا۔ ہاں بال خداکی تسم یہ وہی ہے۔ وہ کئے کلیس۔ خداکی قسم اس کامعاملہ تو عجیب ہے۔
خجر کی گویائی۔ ۔۔۔ والیہ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے سنا کہ میر انچر بولااور اس نے بیہ کہا۔
"خداکی تشم میر امعاملہ تو عجیب سے عجیب اور خاص سے بھی ذیادہ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچھے موت کے بعد (بعثی انتائی کمزوری کے بعد) دوبارہ ذندہ کیااور کمزوری کے بعد جھے طاقت وقوت عطافر ہائی۔اب پن سعد کی عور توں! تمہارا بُرا ہوتم بڑی غفلت اور بے خبری میں ہو۔ کیاتم جانتی ہو کہ میری کمر پر کون ہے؟

میری کمر پروہ ہیں جو بہترین نی ہیں، پنجیروں کے سر دار ہیں،اگلوں اور پنجیلوں سب میں بہترین انسان ہیں اور پر دردگار عالم کے محبوب ہیں۔"یہ قول کتاب نگل مفسوم میں نقل کیا گیاہے جاتھ مسلم کے محبوب ہیں۔ "یہ قول کتاب نگل مفسوم میں نقل کیا گیاہے جاتھ وائٹی کااراد و کیا تو جاتور کا سجد و شکر سے دوائٹی کااراد و کیا تو انہوں نے کے سے دوائٹی کااراد و کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس نچر نے تین مرتبہ کو کی طرف سجدہ کیا لیعنی اپناسر جھکایا بھر اس نے اپناسر آسان کی

طرف اللهاادر چل پرااس کے بعدواب طلیہ کہتی ہیں۔

بہخیر خط بیل ہریائی .... "آخر ہم نی سعد کی بہتی ہیں بہنے گئے ،اس وقت میر نے خیال ہیں روئے ذہین پر سب نیادہ خیک اور قحط ذوہ علاقہ بی تفا مگر (آنخضرت بھٹے کی برکت ہے) جس دقت ہے ہم وہال پننے تو میر ی بحریاں اس حال ہیں شام کو واپس گھر آتی تھیں کہ ان کے پیٹ بھر ہے ہوتے تھے اور تھی دورہ ول کو (قبط کی وجہ ہے اپنے تھے۔ چنانچہ ہم ان کا دودھ دوج اور جتناول جاہتا ہے۔ حالا نکہ خدا کی قتم دو سرول کو (قبط کی وجہ ہے اپنے جانوروں میں) ایک قطرہ دودھ ہی نہیں ملا تھا اور ان کے تھی سوکھے ہوتے تھے یہاں تک کہ گھروں میں رہنے والے لوگ ہمار کی قوم کے آدمیوں سے کہتے کہ آخر تھیں کیا ہوگیا۔ تم لوگ اپنی بحریون کو وہیں کیوں نہیں والے لوگ ہمار کی قوم کے آدمیوں سے کہتے کہ آخر تھیں کیا ہوگیا۔ تم لوگ اپنی بحریون کو وہیں کیوں نہیں جراتے جہاں بنت ابو ذُویب لینی حلیمہ کی بحریاں چرتی ہیں۔ گر ان کی بحریاں اس حال میں جرتی کہ دہ بھو کی رہنیں اور دودھ دیتیں ... ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں خبر دبرکت رہی کہ اس میں برجے۔ چنانچہ دو ہی سال گذر گئے۔ آپ آئی تیزی کے ساتھ بڑھ رہ ہے کہ عام بچ اس طرح نہیں بڑھتے۔ چنانچہ دو ہی سال کی عمر میں آپ ایک تندر ست اور ساتھ بڑھ رہ ہوتے تھے کہ عام بچ اس طرح نہیں بڑھتے۔ چنانچہ دو ہی سال کی عمر میں آپ ایک تندر ست اور مضوط لؤ کے معلوم ہوتے تھے"۔

تو ماہ کی عمر میں صاف گفتگو .... حضرت علیہ تے ہیں روایت ہے کہ جب آنخضرت اللے وہ مینے کے ہوئے تو آپ ہر طرف بحرت تھے۔ اس روایت ہے کناب متاع کی وہ روایت کزور ہوجاتی ہے کہ آنخضرت تھے نے سات ماہ کی عمر تک اپنی والدہ حضرت آمنہ کا دودھ بیا نجر حضرت علیمہ کمتی ہیں کہ جب آنخضرت تھے کہ آپ کی بات تی اور سمجی جانے لگی تھی۔ اور جب آب نو مینے کے ہوئے تو آپ اس طرح بولنے لگے تھے کہ آپ کی بات تی اور سمجی جانے لگی تھی۔ اور جب آپ نو مینے کے ہوئے تو آپ بہت صاف گفتگو فرمانے لگے تھے۔ پھر جب آپ دس مینے کے ہوئے تو آپ بہت صاف گفتگو فرمانے لگے تھے۔ پھر جب آپ دس مینے کے ہوئے تو آپ بہت صاف گفتگو فرمانے لگے تھے۔ پھر جب آپ دور آنخضرت ہے گئے ہوئے تو آپ بحوے تو آپ بحوے تو آپ بحوے ایک روز آنخضرت ہے گئے ہوئے تو آپ بحوے ایک مانے ہے ہیں روایت ہے کہ ایک روز آنخضرت ہے گئے ہیں کے سر مہارک کو چومااور دوسر کی بحریوں میں جائی۔

ا قول۔ مؤلف کتے ہیں:۔ آنخضرت علیہ کو بحریوں نے بھی سجدہ کیا ہے اوراس طرح آپ کی نبوت اور ججرت کے بعد او نٹول نے بھی سجدہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس ابن مالک ہے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت میں ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت میں ہے کی باغ میں تشریف لے گئے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر اللہ اور پجھ انسادی محابہ بھی ہے۔ اس باغ میں اس وقت ایک بکری پجر دہی تھی اس نے آپ کو مجدہ کیا ہیہ و کھے کر عضرت ابو بکر شریف کے ایک میں اس وقت ایک بکری پجر دہی تھی اس نے آپ کو مجدہ کیا ہیہ و کھے کر عضرت ابو بکر شریف عرض کیا۔

یار سول اللہ اہم اس بحری کے مقابلے اس کے زیادہ حقد ادیتے کہ آپ کو سجدہ کرتے۔"
"آپ ﷺ نے فرمایا۔ "میری امت کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کو سجدہ کرے۔ لین اگر انسان کو انسان کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو تعلم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔"اگر مر داپی بیوی کویہ تعلم دے کہ وہ آیک پہاڑے دوسرے پہاڑ پر جاتی ہے دوسرے پہاڑ پر جاتی ہے کہ دہ ایسائی کرے۔ پہاڑ پر جاتی ہے ہے فرض اور حق ہے کہ وہ ایسائی کرے۔ جاتور کی سنچر سے اس کرت کے کہ کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ جاتور کی سنچر سے کہ کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ

غفبناک یعنی پاگل ہوگیا کمی شخص میں آتی ہمت نہیں تھی کہ اس کے پاس جاسکے (اور اس قابو میں کرسکے)
مخابہ نے آنخفرت علیٰ ہوگیا کہ اس بات کاذکر کیا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو کھول دو۔ صحابہ نے عرض کیا
کہ یار سول اللہ علیٰ اس کو کھول دیے کی صورت میں ہمیں اس سے آپ کے متعلق خطرہ ہے گر آپ نے پھر ہی
فرمایا کہ ہم لوگ اس کو کھول دو چنانچہ آپ علیٰ کے حکم پر لوگوں نے اس کو بیشانی پرسے بگر الور اس کے
آنخضرت میں کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے کام لوگر اس کو جارہ دغیرہ اوچھی طرح دو۔ یہ واقعہ دیچہ کر صحابہ
مالک کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے کام لوگر اس کو جارہ دغیرہ اوچھی طرح دو۔ یہ واقعہ دیچہ کر صحابہ
نے عرض کیں کہ یار سول اللہ اس و حتی جانور کے مقابلے میں ہم اس بات کے ذیادہ حقد ارتھے کہ آپ کو سجدہ
کرتے۔ آپ نے جواب میں وہی فرمایا جو نجھیلی حدیث میں گر درچکا ہے۔ اس دوایت سے یہ بھی معلوم ہوتا
یہ کہ یہوی پر شوہر کے کئے ذیر دوست حقوق ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اور بھی ہے کہ حضرت اساء بنت
یزیدانسانہ یہ سوی اللہ علیہ کے اس صاضر ہو کیں اور عرض کیا۔

"یار سول الله الله تعالیٰ نے آپ کو مر دول اور عور تول دونوں کی طرف تی بناکر بھیجا ہے۔ ہم آپ پر
ایمان لائے اور آپ کی پیروی کی عربی عور تیس پابند اور پردہ نشین ہیں، گھروں کے اندر رہتی ہیں، مر دول کی
شہوت کی تسکیین کا ذریعہ ہیں اور ان کی اولاد کا بوجھ اٹھاتی ہیں، جبکہ مر دول کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ وہ
ہماعت سے نماذ پڑھتے ہیں، جناذ ہی خیاد اواکرتے ہیں، جباد میں شریک ہوتے ہیں، جب دہ لوگ جہاد میں
جاتے ہیں تو ہم عور تیں ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے بچوں کی پرورش اور دکھے بھال کرتی ہیں۔ تو
اب یار سول اللہ اکیا اس اجر اور تواب میں ہم عور توں کو بھی حصہ ملے گاجو مر دول کو حاصل ہو تا ہے "؟
اب یار سول اللہ اکیا اس اجر اور تواب میں ہم عور توں کو بھی حصہ ملے گاجو مر دول کو حاصل ہو تا ہے "؟
حضر سے اساء کا یہ سوال سنتے کے بعد آئے ضر سے بینج صحابہ کی طرف مڑے اور ان سے بو جھا۔

مفتر ت اسماء کا میر سوال منطقے کے بعد استصرت البیکی مسحابہ کی طرف مزے کور آن ہے کیو جیما۔ "کیاتم نے اس عورت کی بات سی جس کے ذریعیداس نے اپنے دین کے متعلق ایک بہت ا**جہاموال** 

کیاہے"؟

صحابہ نے عرض کیا۔ "بال یار سول اللہ! ہم نے اس کی بات س لی ہے۔ " آب ﷺ نے فرمایا جاؤ اساء اور اس بات کو جان او کہ تم جس سے (پینی عور تول جس سے) جس نے اپنے شوہر کی ناز بر داری کی ،اس کی رضا مندی کا خیال کیا اور اس کی خوشنوری کے لئے اس کی فرمانبر داری کی تو اس عورت کا ایسا کر نامر دول کی ان تمام فضیلتول کے برابر ہوگا جن کا تم نے ذکر کیا۔ (ی) پینی مر دول کو جماعت جس شریک ہوگا (اگروہ ہونے ، جنازہ کی نماذ پڑھنے اور جماد کی جو فضیلت حاصل ہے اس کے برابر ہی اس کو بھی تو اب حاصل ہوگا (اگروہ اپنے شوہرکی فرمانبر داری اور اس کی خوشنودی کے لئے کو شش کر ہے۔)

ا تخضرت الله كابية فرمان من كر حضرت اساء خوشى كى وجد سے كلمه برد هتى ہوكى اور تحبير كهتى ہوكى

وہاں ہے واپس کئیں۔واللہ اعلم

روزانہ ٽور کا نزول ... اس تفصیل کے بعد پھر حضرت حلیمہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ )انہوں نے کہا ر سول اللہ ﷺ پرروزانہ ایک الیمی روشنی اور نور اتر تا تھا جیسا کہ سورج کی روشنی ہوتی ہے اور پھروہ او تجل ہو جاتی

اً تخضرت علي كا ووده ين كواقع كم متعلق تصيدة بمزيد كم شاعر فان شعرول من اشاره

| يحرات       | no 4,          | رصاء  | في         | وبدت     |
|-------------|----------------|-------|------------|----------|
| خفاء        | العيرد         | عن    | -          | ليس ف    |
|             |                |       |            |          |
| ضعات        |                | ş.    | <u>-</u> _ | اداشته   |
| عاء         | عا             | التيم | افي        | قلن م    |
|             |                |       |            |          |
| فتغ         | معد            |       | من         | فائته    |
| برصعاء      | All .          | قرها  | iā)        | فدابتها  |
|             |                |       |            |          |
| فسقتها      | 1 <sub>d</sub> | j     | 내          | اوصعته   |
| الشاء       | <del>6</del> ن | i     | البا       | وبينها   |
|             | 414            |       | ••         |          |
| رامست<br>در |                |       | شولا       | اصبحت    |
| عجفاء       | 3              | }     | شائل       | مابها    |
| la          | t- 1           | . 1.0 | h          | 1        |
|             |                |       |            | احصب     |
| غلاء        | liga           |       | اللسي      | اذعد     |
| الاجو       | . 10           |       | Ja7 4      | يالها مد |
| ~           |                |       |            |          |
| الحراء      | ,              | 4     | من         | عليها    |
| اناسا       | له             | 7     | سحرا       | واقا     |
| معلاء       |                |       |            |          |
|             |                |       |            |          |

(مطلب) بین آنخسرت الله کے دورہ پنے کے ذبانہ میں اور خود دورہ پنے میں بڑے بڑے جب و غریب واقعات چیں آنے جو سب نے کملی آنکھول و کیھے۔ ان ہی جی سے ایک یہ تفاکہ دورہ ہائے والی عور توں نے رسول اللہ کے جیم ہونے کی دجہ ہے آپ کو لینے ہے انکار کر دیا تھا اور خود جس نے اس ہے جسلے جے اس کی غربت کی وجہ ہے بچول کے مال باپ نے اپنا کہ دینے ہے انکار کر دیا تھا اور خود جس نے اس ہے جسلے آنکھ میں خور ہیں ہے انکار کر دیا تھا اور دورہ پایا۔ ہے انکار کر دیا تھا اور دورہ پایا۔ ہوئی کو اپنا دورہ پایا۔ آنکھ میں نے آپ جو بہت کر در اور آنکی یہ طاہر ہوئی کہ اس دورہ پلانے والی کی جمیال جو بہت کر در اور ہے خضر ہے گئے کو دورہ ہوئی کہ اس دورہ پلانے والی کی جمیال جو بہت کر در اور کو تھے ہی کہ دورہ ہوئی کہ اس دورہ پلانے والی کی جمیال جو بہت کر در اور کو تھے ہی کہ تھی ہوئی کہ اس دورہ ہوئی کی تارام و میش حاصل ہوئی۔ ہی میں دوہر کی تر سے دور اس مالی کو تو تو اس کی بر کت میں معادت سے کہ داندوں نے آئے نفر ہوئی کو باناوں وہ کو ایک داند سے بوئی کو بر دست میں کہ انہوں نے آئے نفر ہوئی کو باناوں دورہ پلایا کہ اکو اس نعمت کے جہلے جس دوہر کی نعمت وہ میں دورہ کی کو دورہ کی تارام و میش حاصل ہوئی۔ کو جس دوہر کی نعمت وہر کی نعمت ان کو حاصل ہوئی۔ کی تو کہ اللہ معادت ہوئی اور جو نعمت انہوں نے آئے نفر ہوئی کھی اس کو جزاد کی جاتی ہوئی کو تاتی ہوئی کو تاتی ہوئی کو تاتی ہوئی کو تاتی ہوئی کی تاتی ہوئی کو جو ان کو کی اللہ کو تاتی ہوئی کو تاتی ہوئی کی تو تاتی ہوئی کو تاتی ہوئی کی تو تاتی ہوئی کو تاتی کو تاتی ہوئی کو تاتی کو تاتی

یں ہے ذیادہ ہے ذیادہ صدقہ اور خیر ات کرتا ہے تو انڈ تعالی اس کے مال میں برکت عظا فرماتے ہیں اور جو اس نے خرج کیا دی چیز اس کو دو گئی اور تین گئی ہو کر مل جاتی ہے) چتا نچہ جب حضر ت حلیم نے رسول اللہ عظافہ کو اپنے کو اپنے کو دودہ ہے میں اور غذا ہے سیر اب کیا گیا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات بھی خمیں ہے کہ وہ دودہ اللہ تعالیٰ کسی نیک اور شریف انسان کی محبت کے لئے کچھ او گول کو انتخاب فرماتا ہے تو خوددہ الوگ میں اس شریف انسان کی دجہ ہے اور خوش قسمت ہوجاتے ہیں۔

اقول۔ مؤلف کے ہیں:۔یدروایت جو لقم میں بیان کی گئی ہے کہ جانیہ سعدیہ کولوگوں نے ان کے غریب ہونے کی وجہ ہے اپنے بچے وہنے ہے اٹکار کروہا تھا یہ روایت میں کنظر ہے شیس گزری۔ شاعر نے جو بیا بات کشمی ہے وہ میں کہا گیاہے کہ میر ہے ساتھ آئے والی بات کشمی ہے وہ میں کہا گیاہے کہ میر ہے ساتھ آئے والی والیوک میں میر ہے سواکوئی عورت ایسی شہیں وہی کہ اس کوکوئی نہ کوئی بچہ نہ لل گیا ہواور میں آخضرت میلیے کو صرف ای وجہ ہے لینے پر تیار ہوئی کہ جھے آپ کے سواکوئی بچہ نہیں مل سکا (یعنی حضرت جلیم ہے اس قول سے ساعر سعدیہ کوان کے غریب ہونے کی وجہ ہے اپ بچ ویٹ ہے اس قول سے شاعر کر دیا تھا) حالا نکہ ان کے اس قول سے مطلب لکتا ضروری نہیں ہے (کیونکہ ممکن ہے دوسر کی والا تی ملکہ سعدیہ ہے جہ بی تی تو ہو ان کے اور کے جہ نہ ملک کا میاب ہوگئی ہول اور والیہ علیہ کو دیر ہو جانے کی وجہ ہے بچہ نہ ملک ساکھ ہو سے سلے میں بعض واعظول نے علامہ حافظ این جر ہے او چھا کہ آخمی ہوئی کی بیدائش سے متعلق واقعات جب و حظ و هیوت کے جلول میں بیان کئے جاتے ہیں تو وہ ایسے ہوئے کی پیدائش سے متعلق واقعات جب و حظ و هیوت کے جلول میں بیان کئے جاتے ہیں تو وہ ایسے ہوئے کی پیدائش سے دلول میں انخضرت ہے گئے کی وہ انسان میں کو در سے جس کی دورہ ہو جانے کہ سے انکار کر دیا گئی کی دورہ ہو باتے ہیں تو وہ ایسے ہوئے کی بیدائش کی دورہ ہو باتے ہیں تو وہ انسان کے وہ جب کی دورہ ہوئی کے دورہ ہوئی کی دورہ کی ہیں کا کہاں گئی ہوئی اور آئی جس کے گئی گئی ہیں گئی کہا کہا کہا کہ متعلق آئی کی کیا گئی ہیں "؟

علامہ حافظ ابن جمر کے اس کا جواب میددیا جس کو قبول کیا گیا ہے کہ :۔
"بیان کرتے والے کو چاہئے کہ وہ خبر لیحنی حدیث میں سے وہ حصہ بیان نہ کرے جس سے اس (ذات) کی ایمیت و عظمت کم ہوتی ہو جس کے متعلق وہ خبر ہے۔ اس سے کوئی نقصان شیں ہو تابلکہ بعض او قات ایساکر نا ضروری ہے۔ جیساکہ ہمارے امام حضر ت شافعی کے ساتھ واقعہ چیش آیا کہ انہوں نے ایک موقعہ پر فرمایا کہ ایک مرتبہ والی مورت کا ہاتھ (چوری کی سرامیں) کو ادیا جو بڑے مرتبہ والی مورت کا ہاتھ (چوری کی سرامیں) کو ادیا جو بڑے مرتبہ والی مورت کہاتھ نے فرمایا :۔

"اگر قلال معزز عورت بھی چوری کرتی تو میں بقیبتاس کے ہاتھ کوادیتا"۔

یمال فلال مؤرت کا لفظ آنخفرت ﷺ کی صاحبزادی حفرت فاطمہ یکے متعلق استعال کیا گیا۔
(بیعن آنخفرت ﷺ نے اپنی صاحبزادی کا نام لے کریہ بات فرمائی لیکن) امام شافعی نے جب یہ صدیث نقل کی اس میں حضرت فاطمہ کا نام نہیں لیا۔ امام شافعی نے انہتائی ادب کی وجہ سے ایسا کیا تاکہ ایسے معالمے میں اور ا۔ موقعہ پر آنخضرت تھے کی صاحبزادی کا نام نہ آئے۔ خود آنخضرت تھے کا یہ فرمانا تو آنخضرت تھے

زبردست عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک شرعیت کے معالمے میں ساری مخلوق لیمی آم انسان برابر ہیں۔ دوسری طرف اس بات ہے امام شافق کے انتائی ادب کا ظمار بھی ہوتا ہے لیمی آگر کوئی حدیث ایسی ہے کہ جس سے آنخضرت علیجے کے گھر والوں میں سے کسی کے احترام وعظمت میں کسی آتی ہو تو حدیث کے ایسے دسہ کو بیان نہ کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ ایسی بات جو خود آنخضرت علیجے کی شن کے مناسب نہ ہواس کی بیان نہ کرنا تو یقینا جائز ہوگا "ملامہ حافظ ابن جحر" کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ پلانے دائی عور توں نے آنخضرت علیجے کو لینے سے انکار کیا ہے۔ وابتد اعظم۔

ایک دوایت ہے کہ جب آتخضرت ﷺ والیہ طیمہ کے بہال سے توایک دات میں سب سے پہلاکلام جو آپ ﷺ نے فرمایادہ یہ قا۔ لا الله الا الله قُد و ساً الله منافذ و ساً الله تعالیٰ کے جو پاک ہے ، پاک ہے۔ تمام آتکھوں ترجمہ کوئی عبادت کے لائق تمیں ہے سوائے الله تعالیٰ کے جو پاک ہے ، پاک ہے۔ تمام آتکھوں سونیکی ہیں طرایند تعالیٰ کوجو نمایت مہر بان ہے نہ او تجہد و یا سکتی ہے اور نہ خیند ،۔

بنی سعد کے گھر ول میں خوشبو آئے نفسرت ﷺ کی چیز کو بھی ابنیر سم اللہ کے ہاتھ نہیں لگاتے ہے۔ دایہ حلیمہ ہے دوایت ہے کہ جب میں ر سول اللہ ﷺ کی چیز کو بھی ابنیر سم اللہ کو تی تو قبیلہ بنی سعد کے گھر وں میں کوئی آمر ایسا نہیں رہا جس میں ہے ہمیں کھک کی خوشبونہ آئے گئی ہو۔ اور اس طرح لوگوں کے دلول میں آئے نفسرت ﷺ کی مجت اور آپ کی پر کت کا اعتقاد جم گیا یمال تک کہ اگر کی شخص کے بدن پر کوئی (پھوڑا میں آئے نفسرت علیہ کی محبت اور آپ کی پر کت کا اعتقاد جم گیا یمال تک کہ اگر کی شخص کے بدن پر کوئی (پھوڑا میں آئے اور سری کوئی آئے تھے ہو جاتی تو وہ آپ تا ہے گئے کہ رکھ کے باس حاضر ہو کر آپ تا ہے تک کیا تھے تکلیف کی جگہ رکھ و بتااور اللہ تعالیٰ کے خکم ہے اس کی تکلیف ای وقت دور ہو جاتی اس طرح آگر کمی کالونٹ یا بھری بیار ہو جاتی (تو و بتااور اللہ تعالیٰ کے خکم ہے اس کی تکلیف ای وقت دور ہو جاتی اس پر چھواد ہے اور جانور فور آئدر ست ہو جاتی)

## شق صدر

### لعنی فرشتول کے ذریعہ آنخضرت علیہ کاسینہ جاک کیاجانا

وار حلیہ اس آئے (کیونکہ اس عمر تک بچے کو واپس مال بپ کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا) گر ہم رسول مضرت آمنہ کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا) گر ہم رسول اللہ علی کے واپس مال باب کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا) گر ہم رسول اللہ علی کی برکتیں و کھی جے تھے اس لئے ہماری تمنا تھی کہ ابھی آنخضرت علی کو پچھ عرصہ اور اپنے پاس رکھیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ میں نے ان سے کہا۔

"برااجیماہواگر آپ نے کو ذرابراہونے تک اور میرے پاس چھوڑویں"! علاماین اثیر نے لکھاہے کہ دایہ حلیمہ نے حضر منہ آمنہ ہے یوں کما تھا۔

"جمیں اجازت و بیجے کہ ہم بیچے کو ایک سال اور اینے پاس محیس کیونکہ میں ڈرتی ہوں کہ کمیں اس پر

عے کی بیار ہول اور آب و بواکا اثر نہ بڑجائے"۔

حفزت حلیمہ میں کہ ہم ای طرح حفزت آمنہ پر اصرار کرتے دے آخر وہ مان میں اور ہم آنخضرت میں کو لے کروایس ہوئے۔

ایک روایت ہے ہے کہ حضرت آمنہ نے دایہ حلیمہؓ ہے خود یہ کما "میرے بینے کو والیں اپنے ساتھ لے جاؤ ، جمھے ڈر ہے کہ کمیں اس پر مکے کی بیاریوں کا اثر نہ پڑ

جائے، کیونکہ خدا کی قسم یہ بچہ براشان دالا ہوگا"۔

ان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف شیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے جب دایہ طیمہ نے حضرت آمنہ سے کہا ہوکہ بیچ کوایک سال اور ہمارے پاس رہنے و بیجئے تو حضرت آمنہ نے جواب میں ان سے کہا ہوکہ میرے بیچ کوا بیس سال اور ہماری طرح میں بھی ڈرتی ہوں کہ اس پر کے کی بیاریوں کااثر نہ ہوجائے "۔

کوا ہمی دالیں لے جاؤاس لئے کہ تمہاری طرح میں بھی ڈرتی ہوں کہ اس پر کے کی بیاریوں کااثر نہ ہوجائے "۔

حضرت حلیہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم آنخضرت بیکٹے کو لے کر واپس اپنے گھر آئے۔ آپ کو و بارہ لانے کے چند مینے بعد (جزئری کتے ہیں دویاہ یا تمن ماہ بعد) ایک دن آپ اپنے دودھ شرکے بھائی پریشان اور ماتھ مویشیوں کے گئے میں ہتے جو ہمارے مکان کے چیچے تھا کہ اچانک آپ کا دودھ شرکے بھائی پریشان اور ماتھ مویشیوں کے گئے میں ہتے جو ہمارے مکان کے چیچے تھا کہ اچانک آپ کا دودھ شرکے بھائی پریشان اور ماتھ مویشیوں کے گئے میں ہتے جو ہمارے مکان کے چیچے تھا کہ اچانک آپ کا دودھ شرکے بیائی پریشان اور بھا تھا اور اپنے باپ سے کئے لگا۔

"میر اجو وہ قریشی بھائی ہے اس کو دو آدمیوں نے پکڑلیا ہے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس کو انہوں نے زمین پر لٹاکراس کا پیٹ چاک کر دیا ہے اور اپنے ہاتھ اس کے پیٹ میں ڈالے ہوئے ہیں "۔
دایہ حلیمۃ کہتی ہیں کہ یہ سُ کر میں اور میرے شوہر فورااس طرف رواند ہوئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے آخضرت علینے کو دیکھاکہ آپ کوڑے ہوئے ہیں اور آپ کے چر ہ میارک کارنگ اُڑا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا چر ہ ذرد ہورہا ہے (ک) لین چر ہ مبارک کارنگ پیلا ہورہا ہے جسے کہ مرُ وہ کارنگ ہوا کر تا ہے۔

آب کے چر ہ مبارک کارنگ فرشتوں کو دیکھنے کی دجہ سے بدلا ہوااور اڑا ہوا تھا اس لئے نہیں کہ آپ کوائی سینہ چیر نے کے عمل سے کوئی مشقت اور تھکن ہوئی بھی کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بچھے شق صدر لیمنی سینہ کھولے جانے کا کوئی احساس اور تکلیف نہیں ہوئی ای لئے ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس سے (لیمنی ملا نکہ کے سید کھولے جانے کا کوئی احساس اور تکلیف نہیں ہوئی ای لئے ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس سے (لیمنی ملا نکہ کے دیدار سے) آپ پر گھر اہمت طاری ہوئی اور یہ گھر اہمت ساور لیعض حضر ات کے الفاظ میں۔ آپ کے چر سے کے دیگ کا اس طرح بد لناصر ف ای پہلی مرتبہ میں ہوا جبکہ آپ بی سعد میں (دامیہ حلیمہ کے ہاں) متھ اور آپ کی عمر تھوڑی تھی۔

غرض اس کے بعد دابیہ حلیمہ کہتی ہیں کہ پھر میں اور میر اشوہر مستقل آنخضرت عظیے کے پائں دہے اور ہم نے آپ عظیے ہے پوچھا" بینے! تہمیں کیا ہوا تھا"؟

آب نے فرملی۔

ميرے پاس دو آدمی آئے تھے جو سفيد کپڑے بہنے ہوئے تھے (ی) يعنی دو دونوں حضرت جر كتال اور حضرت ميكا كور حضرت ميكا كي دونوں اس دوسری دوايت ميں بھی مراد بيل جس ميں آپ نے فرمايا كہ ميرے پاس دو سفيد رنگ كے پر ندے آئے جو عقاب كی طرح تھے (غرض ان دونوں آدميوں ميں سے ایک نے دوسر سے سے كماكہ دوئی بيں دوسر سے نے كمامہال۔ پھر دو دونوں مير سے قريب آئے اور انہوں نے جھے پکڑ كے لئاديا۔ اس كے بعد انہوں نے مير اپيٹ كھولاء اس ميں كوئی چيز تلاش كرتے گئے آخر انہيں دو چيز مل كئى اور انہوں نے اسے باہر نكال كر پھينك ديا، محر بين مين جانباكہ دو كيا چيز تھی "۔

آئے روایت آئے گی کہ جس چیز کے بارے میں آپ نے مہال یہ فرمایا ہے کہ میں نہیں جاناوہ کیا چیز تھی۔ وہ ایک سیاہ دانہ تھا جے انہوں نے آپ کے قلب میں سے انکال کر بھینک دیا تھا (اس سیاہ دانے کے متعلق چیچے بیان گزر چکا ہے کہ میرانسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں میس سیس سیس سیس سیس سیس تعلی کے انہ انسان کے بدن میں میس سیس سیس بتلایا گیا ہے۔ اس کا ذکر بعض دوسر کی روایت میں یہ بیان تفصیل سے نہیں بتلایا گیا ہے۔ اس کا ذکر بعض دوسر کی روایتوں میں آئے گا۔

ایک غریب روایت س بے کہ :۔

"آب علی پر دوسارس پر ندے اترے ان میں سے ایک نے اپنی چوچ سے آنخضرت علی کے کاپیٹ کھولااور دوسرے نے اپنی چونج سے اس میں برف اور شھنڈک ڈالی"۔

کما جاتا ہے کہ میہ پر ندے عقاب جیسے بھی ہوتے ہیں اور سارس جیسے بھی۔حفرت جر کیل اور حضرت میں کما جاتا ہے کہ میہ پر ندوں کاسر دار کملاتا ہے چٹانچہ صدیت حضرت میں گئاتا ہے چٹانچہ صدیت میں ہے کہ :۔۔

"میرے پاس جرکیل آئے اور کہنے گئے کہ اے محمد علی اہر چیز کا ایک سر دار ہوتا ہے انسانوں کے سر دار آدم جیں، آپ اولاد آدم کے سر دار جیں، موم کے سر دار صہیب جیں، فارس کے سر دار سلمان فاری جیں، مستوں کے سر دار بلال حبثی جیں، در ختوں کا سر دار "سدر" بینی بیری کا در خت ہے۔ (سدرة المنتی جو ساتویں آسان پر عرش اعظم کی دائیں جانب بیر کا دخت ہے جو انسانوں کے اعمال کی آخری صد ہے اور ملا تکہ کے علم کی انتخام ہی داری مدر کا مر دار عقاب ہے "۔

بحرالعلوم من ہے۔:

ملائکہ یعنی فرشنوں کے مروار حضرت امراقیل میں (جو قیامت کے ون صور پھو تکیں گے) شہیدوں کے سروار ہائیل ہیں (جو آوم کے جینے ہیں اور دنیا میں سب سے پہلے قتل کئے گئے ان کو ان کے بھائی قائیل نے قتل نے سروار ہائیل ہیں (جو آوم کے جینے ہیں اور دنیا میں سب سے پہلے قتل کئے گئے ان کو ان کے بھائی قائیل کی جمل قتل کیا تھا) پہاڑوں کا سروار جبل موسی ہے وانوروں کا سروار ہاتھی ہے اور در ندول کا سروار شیر ہے۔ بعض و سیوں کا سروار ختل ہے ، و حتی جانوروں کا سروار مضان ہے ، و نوں کا سروار جمعہ ہے ، کلامول کی سروار عربی ہے ، عربیت کا سروار قرآن یاک ہے اور قرآن کی سروار سورہ بقرہ ہے ۔ "

### بإبيل اور قابيل كاواقعه

(بائنل اور قائنل اور قائنل کا واقعہ قر آن پاک میں بھی ذکرہے جس کی تفصیل ہے کہ آدم کے یمال ہر مرتبہ دووونے پیدا ہوتے تھے جن میں ہے ایک لڑکا ہو تا تھا اور ایک لڑکی۔ان کی شادیاں اس طرح ہوا کرتی تھیں کہ ایک و فعہ کا لڑکا اور ووسر کی دفعہ کی لڑکا ہو تا تھا اور یہ جاتا کیو نکہ اس وقت ضرورت کی بناء ہر دوپیٹ کی او اور یں و مختلف نسب کے برابر قرار وے دی گئی تھیں۔ غرض حفزت آدم کے یمال دو لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام بائنل اور قائنل کے برابر قرار وے دی گئی تھیں۔ غرض حفزت آدم کے یمال دو لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام بائنل کو بائنل اور تائنل کی بہن ہے واقعہ ہے مطابق بائنل کی شاد می تائنل کی بہن ہے اور قائنل کی بہن ہے ایک ایک ایک بین این وقت کی بہن نیاد و حسین تھی۔ اس لئے تائنل کی بہن نیاد و حسین تھی۔ اس لئے حضزت آدم نے بہت کی بائنل اور قائنل کی بائنل اور قائنل کی بائنل اور قائنل کی بائنل اور قائنل کی مورٹ آدم کے بائنل اور تائنل کی بائنل اور قائنل کی مورٹ آدم کی بائنل اور تائنل کی بائن کی مورٹ آدم کی بائنل اور تائنل کی بائن کی مورٹ آدم کی بائنل کی بائنل کی بائن کو کھا گی۔اس وقت کی موامت قبولیت کی تھی۔ کمیس رکھ دیا اور کو ای بائن کو کھا گی۔اس وقت کی موامت قبولیت کی تھی۔ خرض قائنل کی نیاز پڑئی رہ گی اور وہ اس آسائی فیلے میں بھی جارگی اس بوائنل بجائی شرمندہ ہوئے کے جمت خوض قائنل کی وان کا و تمر کی بمن سے شرم میں کھی تھی کی دوں گاتا کہ قومیر کی بمن سے شادی کی مسکل کی سے کھی تھی کہ کیا تو میر کی بمن سے شادی کی مسکل کی سے کھی کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا تو کیر کیا تاکہ تو میر کی بمن سے شادی کی سکتھ تھی کی کو مسکل کی سکتھ کی کیا کہ کیا کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کی سکتھ کی کی کیا کیا کہ کی کی کی کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

حضرت عبداللہ ابن عمر و کی دوایت ہے کہ اگر چہ ہائیل زیادہ طاقتور تھا مگر خدا کے خوف ہے اس نے بھائی پر ہاتھ اٹھانا پیند نہیں کیا۔

ابوجعفر باقرنے لکھاہے کہ آدم ان دونول کے نیاز حاضر کرنے سے اور ہائیل کی نیاز قبول ہونے سے

خوش تھے۔اس پر قائنل نے آدم ہے کہا۔ "اس کی نیاز اس لئے قبول ہو گئی ہے کہ آپ نے اس کے لئے دعا کی تھی جبکہ میر ہے لئے آپ نے دعا

سیس کی"۔

قائل نے اپنے بھائی ہائیل کوڈرایاد صکایا۔ چنانچہ ایک دات جبکہ ہائیل کوچراگاہ ہے آنے میں دیر ہوئی تو آدم نے قائیل کو مال معلوم کرنے کے لئے بھیجا، قائیل دیاں پہنچا تو اس نے ہائیل کو ہال موجود بایا۔ قائیل نے دہاں بھی ہائیل ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان ہی لوگوں کی نیاز قبول ہو گئی اور میری نہیں ہوئی۔ ہائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان ہی لوگوں کی نیاز قبول کر تاہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ من کر قائیل غضبناک ہو گیا اور اس نے بھائی پر چھرے سے حملہ کی نیاز قبول کر تاہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ من کر قائیل غضبناک ہو گیا اور اس نے بھائی پر چھرے سے حملہ کیا اور اس کو قبل کر دیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ قائیل نے اس کا بڑے ذور سے گا گھوٹا اور در شدول کی طرح اس کو دانتوں سے گا تا جس سے ہائیل ہلاک ہو گیا۔

جب قابل نے ہائل کو قتل کرنے کی و حمکی وی تو ہائل نے جواب میں جو کچھ کمادہ قر آن پاک میں

و کرہے۔ ک

كِنِنْ بَسَطَت إِلَى يَدَكَ لِتَفْتَلِنِى مَاانَا بِبَاسِطِ يَدَى الْيَكَ لَإِفْتَلَكَ. اِنَى اَحَافُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ــ لاَ ثَيْرَكِ ٢ مورةُ مَا تَدُه عَ كَ

ترجمہ: اگر توجھ پر میرے قبل کرنے کے لئے دست دازی کرے گاتب بھی میں بچھ پر تیرے قبل کرنے کے لئے دست دازی کرے گاتب بھی میں بچھ پر تیرے قبل کرنے کے لئے دست درازی کرنے والا نہیں ہول۔ میں توخدائے پر در دگار عالم سے ڈر تا ہول۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہائیل ایک نیک اخلاق کا آدمی تھااور اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈراس کے دل میں بہا ہوا تھا ای لئے اس نے اس بری نیت کے ساتھ بھائی کے مقالے بیس آنے کی کو مشش نہیں کی جس نیت سے تا نیک اس پر حملہ کرنے کی و حمکی و سے رہا تھا۔ اس سے رہ حدیث ٹابت ہوجاتی ہے جس کو بخاری اور مسلم لے ذکر کیا ہے کہ آنخضرت علیجے نے فرمایا۔

"جبکہ دو مسلمان تلواریں لے کرایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں تو قاتل اور مقول دونوں جہنم میں جائیں محے۔"ہس پر محابہ نے عرض کیا۔

"یار سول الله ﷺ! قاتل کا جہنمی ہوناتو ٹھیک ہے مگر مقتول کیوں جہنم میں جائے گا"۔ آپ نے فرمایا۔

"اس کئے کہ وہ لینی مقتول بھی مقابل کو قبل کرنے کی فکر میں تھا"۔

محربائیل کا معاملہ بالکل مختف رہا کہ قائیل اس کو قبل کرنے کی و حمکی دے رہاہے اور ہائیل کے پاس قائیل کو قبل کرنے کا سبب بھی ہے کہ وہ اس کو مار ڈالنا چاہتاہے محروہ صرف اس لئے حملہ نہیں کر تاکہ اس کے پاس کوئی ایس کھلی دلیل نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ ایسے میں ہم فد ہب بھائی کو قبل کر دینا جائز ہے یا نہیں۔ اس لئے وہ ہاتھ رو کے رکھتا ہے لور صرف خدا کے خوف کی وجہ سے جان دے دیتا ہے۔

غرض قائیل نے ہائیل کو مار تو دیا گر اب جیر ان پریشان کھڑ اٹھا کہ اس لاش کو کیا کروں کہ بیر از کھلنے نہ یائے۔ بعض محققین لکھتے ہیں کہ ہائیل کو قبل کرنے کے بعد قائیل اس کی لاش کو ایک سال تک اپنی کمر پر اٹھائے بھر الد بعض نے لکھائے کہ سوسال تک ای طرح جیر ان ویر بیٹان اس لاش کو کمر پر لادے بھیر تاریک آخر اللہ تعالیٰ کے دار بعض نے تھے جو آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ کو از مین پر آیا اور چونے کے وہاں دوکوئے جو آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ کو از مین پر آیا اور چونے

اور پنجول ہے مٹی کھووٹ لگااور بھراس مُر وہ کولے کراس گڑھے میں ڈال کراہے و فن کر دیا۔ قائبل ہے سب پچھ و کھے رہاتھا کہنے لگا۔

یو یکتلی آغیجزت آن اکو ن مِثلَ هٰ فا الغرابِ فاوادِی سَوْءَ قَاحِی فَاصَحَ مِنَ النَّدِمِیْنَ پِ٢ سوره ما مُده ع که الایست ترجمه : افسوس میری حالت پر ، کیا بیس اس سے بھی گیا گزرا ہول کہ اس کو ّے بی کے برابر ہو تالورا سے بھائی کی لاش کوچھیادیتا۔ سویزاشر مندہ ہوا۔

غرنس اس طرح کوّے کے ذریعہ قانیل کو وفن کرنے کا طریقہ بتلایا گیا۔ قبل کے وقت ہابیل کی عمر ہیں سال تھی آنخضرت ﷺ کا قائیل کے متعلق ارشاد ہے :۔

جو مظلوم بھی قبل کیا جائے گا تواس کے قبل کا گناہ قاتل کے بی برابر آدم کے بیٹے (قابل) پر بھی ہو گا کیو نکہ وہ پسلا آدمی ہے جس نے قبل کی بنیاد ڈالی۔ (تغییر بیان القر بن والبدایہ والنہایہ جلد اس ۱۹۳۹۹۔ مرتب) (اس کے بعد پھردایہ صلیمہ کی روایت کا انگلاحصہ بیان کرتے ہیں)

اس کے بعد ہم آنخفرت علی کولے کراپنے مکان پردالیں آگئے۔ دہاں میرے شوہر نے جمھ سے کما کہ حلیمہ! جمعے ڈر ہے کہ کمیس اس لڑکے کو کچھ نقصان نہ چہنے جائے۔ اس لئے اس سے پہلے کہ اس طرح کی کوئی بات پیش آئے اس کواس کے گھر دالوں کے پاس پہنچادو"۔

ایک روایت ش بے کہ لو کول نے کما

"اس بے کواس کے دادا کے س پنجاد داور اس امانت کی ذمہ داری ہے نکل جاؤ"۔

اس دوایت میں ایول ہے کہ میرے شوہر نے مجھ سے کما

"میر اخیال ہے کہ تم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لوٹادہ تاکہ وہ اس کاعلاج و غیر ہ کرائیں۔خداکی فتم اگر اس بچے کو بچھے ہوا تو دہ صرف فلا یا خاندان والوں کی طرف ہے۔ حسد اور جلن کی وجہ سے ہوگا کیونکہ وہ لوگ اس بچے کی تر بردست برکت کی وجہ ہے جانے تھے ہیں "۔

چنانچ دایہ طلمہ کہتی ہیں کہ ہم آنخسرت عظیم کو لے کرروانہ ہوے اور کے میں آپ کی والدہ کے

ا پہا۔ واقدی کہتے ہیں۔

والدن میں ہے ہیں۔ حضر ت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ اپی والدہ کے پاس داہس تشریف لائے تو آپ پانچ

سال کے تھے۔ کتاب استیعاب میں ہے کہ آپ پانچ سال دو دن کے تھے۔ ابن عباسؓ کے علاوہ دو سرے علاء کہتے میں کہ آپ چار سال کی عمر میں اپنی والدہ کے پاس واپس تشریف لائے۔ اموی کہتے میں کہ اس وقت آپ کی عمر میں ال تھی۔

" اقول مؤلف کتے ہیں: کی پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دایہ طلبہ انخضرت بھنے کواس داقعہ سے پہلے حفرت بھنے کواس داقعہ سے پہلے حفرت تھنے کواس داقعہ سے پہلے حضرت آپ کی عمر دو سال چند مینے تھی۔اس بارے میں جوافز کال ہے دہ آگے ذکر ہوگا۔ داللہ اعلم۔

حضرت ابن عبال ہے روایت ہے کہ والیہ حلیمہ کماکرتی تھیں۔ جب آنخضرت علیج کچھ بڑے ہوگئے تو آپ باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے جو کھیلتے ہوتے تھے، مگر آپ ان ے دور رہے تھے۔ ایک روز آپ نے جھے کا۔

"آبال جان! کیایات ہے دن میں میرے بھائی بمن نظر نہیں آتے"؟

"تم پر میری جان قربان ہو ،وہ ہماری بکریاں چراتے ہیں ادر رات کو جاکر رات ہی کو آتے ہیں ( بینی منداند میر سے بیلے جاتے ہیں اور دن چھپے تک بکریاں لے کروائیں آتے ہیں) آپ نے فرمایا کہ جھسے بھی ان کے ساتھ جھیج دیا تیجئے۔

دایہ حلیمہ کمتی ہیں کہ اس کے بعد آنخضرت علظ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے اور)خوش خوش جاتے اور خوش خوش دالیں آتے۔

(ی) اس بارے میں دایہ صلیمہ کی ایک روایت یہ گذری ہے کہ ایک روز آنخضرت علی ایپ بھائیوں کے ساتھ ہمارے موسیوں کے گلے میں تھے جو ہمارے مکان کے پیچھے تھا۔ ای طرح آنخضرت علی کا ایک ارشاد ہے کہ میں اپنے بھائی کا ایک ارشاد ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ تھا جمال ہم موسی چرار ہے تھے۔ اس طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک روز میں اپنے کھر والوں سے علی دودادی میں تھے اور میرے ہجولی بچے میرے ساتھ تھے۔ ان تمام روایوں میں آپس میں کوئی اختلاف شیں ہے۔

دایہ طیمہ کہتی ہیں کہ ای طرح ایک دن سب بچے منح ہی بکریوں کو لے کر چلے گئے۔ دو پسر کاوفت تھا کہ اچانک آنخصرت علی کا بھائی۔ لینی ۔ میر اجینا همر و پریشان اور بھاگتا ہوا آیا،اس کی چیشائی ہے بیننے کے قطرے نیک رہے متھاس نے دوتے ہوئے ایکار کر کہا۔

"اباً جان۔ امال جان۔ جلدی ہے میرے بھائی محمد کے پاس پہنچو۔ تم وہاں نہیں پہنچو کے تو دہ ختم وجائیں گے"۔

میں نے یو جھا۔ کیابات ہو گئے۔اس نے جواب دیا۔

ہم دہاں کھڑے ہوئے نتھے کہ ان کے پاس ایک محف آیا۔وہ محمد کو ہمارے در میان میں سے جھیٹ کر لے کیااور انہیں بہاڑ کی چوٹی پرلے کر چڑھ کیا۔ہماری نظریں ان ہی پر گئی ہوئی تھیں کہ اس فخص نے محمد کاسینہ بیٹ تک چاک کر دیا۔اس کے بعد میں نہیں جانیا کہ اس آدمی نے کیا کیا''۔

اتول۔ مؤلف کے بین بیال وی ہے دی دودہ شریک بھائی مراد بین جن کانام عبد اللہ اول ہے جو نکہ دہ بہت دُ بلغ کہ جن کانام عبد اس کے دی دودہ شریک بھائی مراد بین جن کانام عبد ہے جو نکہ دہ بہت دُ بلغ کیا ہے ہیں اس داقعہ کے بارے میں آنحضرت علی کا قول ہے کہ (جبوہ فخض جھے آکر دہاں ہے لے میا اور اقعہ اس نے میر اسید جاک کیا تو کہ ہوئے بہت میں بنچ اور چیج جہوئی کرید واقعہ اس نے میر اسید جاک کیا تو کہ ہوئے بہت میں بنچ اور چیج جہوئی کرید واقعہ بنا نے گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان بھاگ کر جانے والوں میں سب سے پہلے خمر و بہتی میں بنچ اور واللہ اعلم منظل نے گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان بھاگ کر جانے والوں میں سب سے پہلے خمر و بہتی میں بنچ ابور واللہ اعلم منظر دی کھا کہ آپ بھاڑ کی چوٹی پر جیٹھ ہوئے ہیں ، نگا ہیں شرور تے ہوئے دہاں گئے کہ باپ اور شرور تا جو گئے کہ بال کی طرف ہیں اور لیوں پر جیٹھ میں جانے میں جلدی ہے جھی اور آپ کی چیٹائی کو بوسہ دیا۔ پھر میں نے آپ

ے کما۔

"تم ير مير ى جان قربان مو ... تنهيس كيابر بيثاني مو كن تنمى"؟ آب نے فرمایا

"آبال جان اخیر بی ہے اا بھی جبکہ میں کھڑ اہوا تھا تو میر ہے پاس تین آدی آئے جن میں ہے ایک کے ہاتھ میں ایک چاندی کا ہرتن تھا (یہاں اصل عبارت میں لفظ اہر ایق ہے جس کے معنی ہیں لوٹا۔ عربی میں اہر ایق اس ہرتن کو کہتے ہیں جس میں ٹو ٹی گئی ہو گئی ہو) دوسر ہے کے ہاتھ میں سبز زمر و کا ایک طباق تھاوہ بتیوں بجھے پکڑ کر بہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ پھر انہوں نے آہتہ ہے بجھے وہاں لٹادیا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ۔ پھروہ جھے وادی کے اوپری جھے ہیں لے گئے وہاں چہنے کر ان میں سے ایک نے بڑھ کر جھے وہین پر لٹادیا اور میرا بھروہ جھے وادی کے اوپری جھے ہیں لے گئے وہاں اختلاف کے متعلق آگے تفصیل آئے گی۔ غرض آپ نے فرملا کہ جب انہوں نے میر اسید چاک کیا تو) میں انہیں دیکھ رہاتھا کر ججھے کوئی تکلیف اور احساس نہیں ہوا۔

اس روایت میں قلب دوراس کے جاک کئے جانے کی تفصیل ذکر نہیں ہے۔

کیملی روایت میں واری میں واری طیمہ کمتی ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچ تو ہم نے آپ کو کھڑے ہوئے ویکھا۔ اس روایت میں ہے کہ ہم نے آپ کو بہاڑ کی چوٹی پر ہیٹے ہوئے ویکھا۔ ان دونوں باتوں میں اختلاف دور کرنے کی صورت رہے۔ کہ ممکن ہے کھڑے ہوئے ہوئے صورت رہے۔ کہ ممکن ہے کھڑے ہوئے ہوئے صوارت رہے ہے۔ کہ ممکن ہے کھڑے ہوئے ہوئے موجود ملے۔ ایسے ہی بجیلی روایت میں ہے کہ جب ہم وہاں اور بیٹے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اس روایت میں ہے کہ ہم نے آنے کھڑ وہشتے کو ہشتے مرادی میں ہوتا کہ آپ گھر ائے ہوئے نہیں تھے۔ یہ بھی ممکن ہے مسکراتے ویکھا۔ کیونکہ مسکرانے سے میں مردی نہیں ہوتا کہ آپ گھر ائے ہوئے نہیں تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ تان اور تیجب کی حالت میں دیکھا تواس پر آپ مسکرادیے ہوں وارد اللہ اللہ مسکرادیے ہوں وارد اللہ اللہ مسکرادیے ہوں وارد اللہ اللہ مسکرادیے

# آ مخضرت علية كي كم شد كي اور بازيابي

ابن اسحاق کہتے ہیں:۔ شق صدر (لیمنی سید چاک کئے جانے کے) اس واقعہ کے بعد جبکہ اسخضرت علیقہ چاریا ہانچ یا چھ مال کے ہو چکے نتے جب وایہ صلیمہ اسخضرت علیقہ کو کے لار ہی تھیں تاکہ آپ کو حضرت استیقہ کو کے لار ہی تھیں تاکہ آپ کو حضرت استیقہ کے میر و کر دیں تو کے کے بالائی علاقے میں آپ تائی ایک جگہ دایہ حلیمہ سے کھو گئے (وایہ حلیمہ سخت پریشانی کی حالت میں کے آئیں اور) آپ کے واداعید المطلب سے کئے لگیں۔

" میں آج رات محمد کو لے کر آر ہی تھی جب میں کے کے بالائی علاقے میں مینجی تودہ کمیں کم ہوگئے۔ اب خدا کی قتم میں جمیں جانتی دہ کمال ہیں "؟

عبدالمطلب یوس کر فور اکھے کے پاس کھڑے ہو گئے اور آنخضرت عظی کے مل جانے کی وعاکرنے کے گئے۔ کتاب مر آوزمان میں ہے کہ عبدالمطلب نے اس وقت یہ شعر پڑھ کر دعاما تی۔ کتاب مر آوزمان میں ہے کہ عبدالمطلب نے اس وقت یہ شعر پڑھ کر دعاما تی۔

ار دورہ کریں واضطنع عیدی بکا

ترجمہ : پر در د گار۔ میرے بیٹے تحر کو دالیں بھیج دے۔ اس کو میرے پاس بھیج دے ادر اے میر ا دیاڑ دیناد ہے۔

آ کے ایک واقعہ آئے گا جس میں ہے کہ یہ شعر عبدالمطلب نے اس وقت پڑھا تھا جب ان کا ایک اونٹ کم ہو گیا تعاله اور اسے تلاش کرنے کے لئے انہوں نے آنخضرت علیجے کو بھیجا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے عبدالمطلب نے یہ شعر دونوں موقعوں پر پڑھا ہو۔

(غرض جب عبد المطلب فرايد حليمه سے يه وحشت ناک خبر سن کر کیجے کے پاس و عاما تگی اور بيد شعر پرُها تو) انہيں آسان سے آداز آئی کہ کوئی بير کمه رہاہے۔

" ہو گو اپر بیٹان مت ہو ، محمد کا پر در دگار موجو دہے وہ نہ اس کور سواکرے گالور نہ ضائع ہوتے وے گا"۔ عبد المطلب نے کہا کہ ان کو ہارے پاس کون پہنچائے گا۔ آداز آئی "وہ تمامہ کی دادی میں شجر یمنی کے پاس ہیں"۔

عبدالطلب ای وقت سوار ہوکر اس طرف رولنہ ہوئے۔ ان کے پیچھے ورقہ ابن تو فل بھی گئے۔ ورقہ ابن تو فل بھی گئے۔ ورقہ ابن تو فل بھی گئے۔ ورقہ ابن تو فل کے متعلق تفسیل آرہی ہے۔ غرض جب یہ وونوں اس جگہ پنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آئے ضرت متافق ایک ورفت کے بنچے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ورفت بہت زیادہ گھنا اور شاخوں وال تھا۔ عبدالمطلب نے آپ ہے ہو تھا۔

"الرك م كون ہو"۔

آپ نے فرمایا کے میں محد ابن عبد الخطاب ہوں۔ اس پر عبد المطلب نے کہا۔
"تم پر میری جان قربان ہو۔ میں ہی تمہار اداداعبد المطلب ہوں"۔
اس کے بعد عبد المطلب نے آپ کواٹھا کر سینے سے لگایا ادر رونے لگے، پھر عبد المطلب نے آپ ہوئے کو السیالی کو کیس اور السیالی کو السیالی کو کیس اور السیالی کا کھیں اور السیالی کو کیس اور السیالی کی کیس اور السیالی کی کیس اور السیالی کا کھیں کا کی کیس اور السیالی کی کیس کا کیس کی کیس کا کا کیس کائی کا کیس کا کائی کائی کا کیس کا کیس کا کیس کا کیس کا کیس کا کیس کائی کائی کائی

اقول۔ مؤلف کے بیں:۔ عبدالمطلب کا آنخضرت تو ہے ہے۔ یہ پوچسنا کہ تم کون ہو، ثاید اس لئے تعا
کہ آپ اس عمر میں جتنے بڑے ہوئے تھے اسے عام طور پر اس عمر کے بیچے شمیں ہوتے جیسا کہ اس بارے میں دایہ صلیمہ کا قول بھی گزراہ کہ آپ اس طرح تیزی ہے بڑے ہو ہے کہ عام طور پر بیچے شمیں بڑھتے (ای لئے عبدالمطلب کو جنہوں نے ایک عمر سے بعد آپ کو دیکھا تھا پوتے کو پچپانے میں دشواری ہوئی کیونکہ وہ نمیں جانے تھے کہ آپ تندرستی کی وجہ ہے اس عمر صے میں اسے بڑے ہوگے ہوں گے)
میں جانے تھے کہ آپ تندرستی کی وجہ ہے اس عمر صے میں اسے بڑے ہوگے ہوں گے)
اس دافقہ کے متعلق سیر سے ابن مشام میں ہے کہ آپ کو پانے دالے (عبدالمطلب کے بجائے) ورقہ ابن نو فل اور ایک دوسر افریش تھا اور پھر بی دونوں آپ کو لے کر عبدالمطلب کے پاس آئے۔
ابن نو فل اور ایک دوسر افریش تھا اور پھر بی دونوں آپ کو لے کر عبدالمطلب کے پاس آئے۔
میس تھا اس نے جب آپ کو و یکھا تو بولا کہ لڑکے تم کون ہو۔ آپ نے فرمایا۔ میں مجمد ابن عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن باشم ہوں عمر و نے فور آپ کو اٹھا کر اپنی سواری پر آگے بھیایا اور عبدالمطلب کے پاس لایا۔
عبد المطلب ابن باشم ہوں عمر و نے فور آپ کو اٹھا کر آپی سواری پر آگے بھیایا اور عبدالمطلب کے پاس لایا۔
قرآن کر یم کی اس آئے۔

#### و و جَدُكُ صَالاً فَهِدَىٰ لاَ يَهِبِ • ٣ سورةُ حَيْ عَا اللهِ مَرْ مِنْ مَا اللهِ عَلَىٰ عَلَا اللهِ عَلَىٰ ع ترجمه : اور الله تعالىٰ نے آپ کوئے خبر بایاسور سته تلایا۔

کی تفییر میں بعض مفسرین نے آنخفسرت علی ہے دوایت کرتے ہوئے آپ کایہ قول نقل کیا ہے۔ "میں اپنے دادا عبدالمطلب کے پاس سے گم ہو گیا تھا،اس وقت میں بچہ تھا۔ اس وقت وہ نیعنی عبدالمطلب کعے کایر دہ پکڑ کریہ شعریر منے لگے۔

يارب رد ولدى محمداً

ترجمه: يرورد كار مير المين محمد كودالس بيجيج و ال

ای وقت سامنے ہے ابوجہل ایک او نٹنی پر سوار آگیااور میرے داداہے کہنے لگا۔ "تمہیں معلوم نہیں تمہارے بنے کے ساتھ کیاواقعہ چیش آیا"؟

انهوں نے ہو تھاکہ کیا ہوا۔ ابوجمل نے جواب دیا۔

میں نے اپنی او نمنی کو بٹھایا در محمر ﷺ کو سیجھے بٹھالیا۔اب او نمنی کواٹھانا چاہاتو بالکل نہیں اٹھی۔ بھر میں عصر سے سے مصر میں نیز نہ نہ میں میں ا

نے محمد عظی کے آئے بھایا تواد منی فوراا مھ کی۔

آگران سبروایتوں کو میحی مناجائے توان میں آپس میں مطابقت پداکرنی ضروری ہے۔ یہ بھی کماجاتا ہے کہ ممکن ہے یہ واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ فیش آیا ہواس واقعہ کے کئی بار فیش آئے کا اشارہ بعض منسرین کے اس قول سے بھی ملتا ہے جوانہوں نے وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَی (ترجمہ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا سور ستہ بتلادیا) کی تغییر میں نکھا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے توایک قول کے مطابق آپ ای دایہ حضرت صلیمہ کے باس سے کم ہوگئے اور ایک قول کے مطابق این دارے وال کے مطابق ایس سے کمو گئے تھے۔

راس کے بعد دایہ حلیمہ کی وہی روایت بیان کرتے ہیں جس میں وہ کہتی ہیں کہ جب میں اس واقعہ کے بعد آنخضرت آمنہ کے باس لیے کر پہنچتی تو )انہوں نے بھھ سے کہا۔ بعد آنخضرت علظہ کوواپس حضرت آمنہ کے پاس لیے کر پہنچتی تو )انہوں نے بھھ سے کہا۔

"دایہ! تم ان کو کس وجہ ہے خود ہی لے آئیں حال نکہ تمہاری تو خواہش تھی کہ بیا بھی اور تمہارے پاس رہیں"؟

ے۔

مس نے جواب دیا۔

"اب بیر بڑے ہوگئے میں اور خدا کی قتم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں، جھے یہ ڈر وہتا تھا کہ کمیں ان کو کوئی حادیۃ چیش نہ آجائے اسلئے اب میں آپ کی خواہش کے مطابق ان کو آپ کے ہیر دکرتی ہوں "۔
حضرت آمنہ (کواس پر جرت ہوئی اور انہوں) نے کہا کہ یہ کیا معالمہ ہے جھے سے جھے کے ہتلاؤ۔ حضرت حلیہ انہوں نے جھے کو شمیں چھوڈ الہ حلیہ انہوں نے جھے کو شمیں چھوڈ الہ حلیہ انہوں نے جھے کو شمیں چھوڈ الہ (پوری تفصیل من لینے کے بعد) حضرت آمنہ نے کہا کہ کیا حمیس ان کے متعلق شیطان سے خوف ہوتا تھا۔
میں نے کہا۔ ہاں!وہ کئے لگیں۔

ہر گزنمیں!خدا کی قتم شیطان ان کے پاس بھی نمیں پیٹک سکتا۔ میرے بیچے کی توشان بی ترالی ہے، کیامیں تمہیں ان کے متعلق بتلاؤل۔میں نے کہاضرور بتلا ئے۔حضرت آمنہ نے کہا۔ ہے، کیامیں تمہیں ان کے متعلق بتلاؤل۔میں نے کہاضرور بتلا ہے۔حضرت آمنہ نے کہا۔ "ان کے حمل کے وقت مجھ میں ہے ایک نور ڈکلا تھا جس سے ملک شام کے علاقے میں بھری کے

کلات تک روش ہوگئے ہے۔ پھر جب میں ان سے حالمہ ہوگئ تو حمل اس قدر ماکالور آسان تھا کہ اس سے ملکا حمل میں نے مجھی شیں جانا۔ پھر جب یہ پیدا ہوئے تو اس طرح باہر آئے کہ ہاتھ ذیس پر نکے ہوئے ہے لور مر آسان کی بانب اٹھا ہوا تھا''۔

نبی آخر الزّمال کی طرف سے میمود کا خوف ..... ( قال)دابہ طلیمہ سے ردایت ہے کہ ایک مرتبہ میود یول کی ایک جماعت کاان کے پائ سے گزر ہوا (چو تکہ میمودی آسانی کتاب اور شریعت کے ماشنے والے تھے اور ان میں بڑے بڑے عالم اور کا بمن شخصاس کئے)وابہ حلیمہ ؓ نے ان سے کہا :۔

"کیا آپاوگ میرے اس بینے کے متعلق بڑھ بتلا کمیں تے ، میں ایسے ایسے اس سے حاملہ ہوئی ، ایسے ایسے اس کو جنالور ایسے ایسے میں نور دیکھا"۔

وایہ علیہ نے جو باتی حفرت آمنہ ہے کی تھیں وہ سب اس طرح بیان کیں جیسے خودان پر گزری ہوں۔ کو نکہ حفرت آمنہ نے بروکیا تھا اور ایک و فد اس وقت جب انہوں نے آخضرت کے نہو و ایس لیا۔ فر اس وقت جب وایہ علیہ ہے آپ کو واپس لیا۔ غرض آخضرت کے نہرو کیا تھا اور ایک و فد اس وقت جب وایہ علیہ ہے آپ کو واپس لیا۔ غرض جب حفرت قامنہ ہے گئے کہ اس بچ کو قل کر دو۔ بجر انہوں نے دھترت آمنہ ہے کی تھیں تو وہ بہودی ایک دوسر ہے ہے کئے کہ اس بچ کو قل کر دو۔ بجر انہوں نے دایہ علیہ ہے ہو چھا کہ کیا یہ بچہ بیتی ہے۔ وایہ علیہ ہے کہ انہوں نے کہ انہوں نے دایہ علیہ ہے کہ انہوں نے کہ انہوں نے کہ انہوں نے کہ اگر سے بچہ بیتی ہو تا تو ہم اس کو قل کر دیتے (کیو تک انہوں نے قدیم آسانی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ ایک نی آخر الزمال بچہ بیتی ہو تا تو ہم اس کی اور جن کا ہر طرف بول بالا ہوگا ،ان کی پیدائش و غیرہ کی یہ انہوں ہے دو ایہ علیہ ہے ان کو آپ کی پیدائش و غیرہ کی بیدائش و خوالہ کی کہ بی بیدائش و خوالہ کی کہ بی بیدائش کی بیدائش

( پیمنی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ نے والیہ طیمہ کو رسول اللہ علی ہے حمل اور پیدائش کے حالات اس وقت ہتلائے ہیں جب وہ آنخضرت علیہ کو واپس پہنچانے آئی تھیں کیونکہ یہ حالات ہتلائے سے معلود تاہد نے سے پہلے حضرت آمنہ نے والے حلیمہ نے اوجھا کہ کیا ہیں حمیس اپنے بچے کے حالات ہتلاؤل۔ اس پر وابع حلیمہ نے کہا کہ ضرور ہتلا ہے۔ ان جملول سے پتہ چاتا ہے کہ وابع حلیمہ کو ان حالات کی اس زمانے ہیں خبر نہیں مختی جب آنخضرت میں ہے ہیں کہ جاتے ہے۔ اب اشکال یہ ہے کہ پھر انہوں نے مہود یوں کو آنخضرت میں ہے کہ محلق کی ہتلایا۔ اس کا جواب و ہیں)

ا تول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔حضرت آمنہ کا بہ ہو چھنا کہ کیا میں تہمیں ان کے حالات ہتلاؤں اور والیہ حلیمہ کا بہ جو اب کہ مفرور ہتلائے اس دومری روایت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے حضرت آمنہ کو یہ یاد ضامہ کا بہ جو اب کہ مفرور ہتلائے اس دومری اور یا انہیں یہ خیال ہوا ہے کہ شاید حضرت آمنہ اس دفعہ کچھ اور ذیادہ

تغصيلات بتلاتے والی میں۔

اس دوسری روایت ہے یہ بھی معاوم ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ نے دایہ طلیمہ کوجویا تیں بتاا کیں کہ حسل کے وقت جھیں ہے ایک نور انکا تعان کے اور آپ کے یقیم ہونے کے متعلق قدیم کتابوں میں ذکر ہو کہ میسب چزیں اس نبی کی علامتیں ہیں جس کا دنیا میں انتظار ہے۔وابند انکم۔

دایہ حلیمہ سے بی روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ آنخضرت علی کو عکاظ کے ملے میں لائیں۔ جاہیت کے زمانے میں بیدا کی مشہور میلہ تھا جمال بازار لگا کرتا تھا۔ یہ طا نف اور فٹلہ کے مقام کے در میان میں لگا تھا۔ عرب کے لوگ جب بچ کرنے آتے تو شوال کا ممینہ اس ملے میں گزالت (کھیل کود کے علاوہ) یمال ہر فخص بڑھ چڑھ کر اپنی بڑائیال بیان کیا کرتا تھا۔ عبط کے معنی ہیں گخر د غرور اور بڑائی بیان کرنے میں دومرے پر غلبہ حاصل کرنا۔ اس باز کو عکاظ اس لئے کما جاتا تھا کہ یمال لوگ آئی بڑائیال بیان کرنے میں ایک دومرے پر غلبہ حاصل کرنا۔ اس باز کو عکاظ اس لئے کما جاتا تھا کہ یمال لوگ آئی بڑائیال بیان کرنے میں ایک دومرے پر غلبہ حاصل کرنا۔ اس باز کو عکاظ اس لئے کما جاتا تھا کہ یہ میلہ بنی تقیف اور قیس غیالان کا تھا۔

غرض جب داریہ حلیمہ ؓ آنخضرت علی کولے کروہاں پہنچیں تو) کسی کا بن کی آپ پر نظر پڑی (اور اس کو آپ علی شین نبوت کی دہ تمام علامتیں نظر آئیں )اس نے قور اُدیار کر کہا۔

"ملے والو!اس لڑ کے کو قبل کر دواس لئے کہ بدایک سلطنت کا باد شاہ منے والات "۔

وایہ صلیمہ اس کا بن کی بیہ آواز من کر (گھبر انگئیں)اور جلدی ہے آنخضرت ﷺ کولے کر اس راستے ہے۔ سے سرک تکئیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آنخضرت ﷺ کی حفاظت فرمائی۔

کتاب و فاہیں ہے کہ: جب عِکاظ کامیلہ شروع ہوا تو دایہ حلیمہ آنخضرت عظیے کو لے کر قبیلہ ہُزیل کے ایک کائن کے باس آئیں۔ لوگ اس کائن کو اپنے بچود کھایا کرتے تھے (اور بیدان کاچر ہ مسر ہ دیکھ کران کے متعلق آئندہ کی یا تیس بتلایا کر تا تھا جیسے ہی اس کی نظر آنخضرت آئیے پر پڑی و دایک وم چیایا۔
"اے بی ہُڈیل کے لوگوااے گردہ عرب!....."

اس کی آداز س کروہ سب لوگ اس کے جارول طرف جمع ہو گئے جو جے کے ارادہ سے آئے ہوئے خصے۔ کاہن نے ان لوگول ہے کہا۔

"اس يح كو قتل كردو ..... "

دایہ حلیمہ یہ سنتے ہی نظر بچاکر دہاں ہے نکل تئیں۔اب اوگ چاروں طرف دیکھ کر اس ہے پوچھنے
گئے کہ کس بچے کو قل کرنے کو کہ رہے ہو تو وہ کا بہن کتا کہ اس بچے کو (گر اب دہاں چو تکہ کوئی بچہ نہیں
تھا،اس لئے لوگ جیران ہوتے رہے آخر لوگوں نے اس سے پوچھناکہ بات کیاہے تو کا بہن نے جواب دیا۔
"میں نے ابھی ایک لڑکا دیکھا۔ معبود دوں کی مشم وہ تمہارے دین کے مانے والوں کو قس کرے
گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آجائے گا۔ "اب لوگ پھر آپ کو تلاش کرنے گئے گمر

دایہ حلیمہ سے ہی دوایت ہے کہ دہ جب آنخضرت ﷺ کولے کردایس ہور ہی تھیں توراہ میں ان کا گزر ذی الحجازے میلے سے ہوا۔ یہ بھی ذمانہ جا ہلیت کا ایک میلہ تھاجو عرفات سے ایک فرت کے کے (لیعنی تھوڑے ، ان ) فاصلے پر تھا۔ اس سے پہلے ایک اور میلہ تھا جس کا مجنہ تھا۔ جب عرب عرب عرکاظ کے میلے سے فارغ ہوتے تو

یمال بجد کے بازار میں آت اور یمال ذیقعدہ کے مینے کے بیس تاریخیں گزارتے، پھر یمال سے ذی الحجاز کے بازار میں ایک نجوی تھاجس کے پاس بازار میں ایک نجوی تھاجس کے پاس اوگ اپنے نے کر آتے اور ووان کو دکھے کر ان کی قسمت کی حال بتلا تا تھا (جب دایہ حلیہ کا آپ بیک کے ساتھ بی ساتھ یہ کر رہوا تو اس نجوی کی آپ نظر بزی (ی) ایمنی مر نبوت اس کی نظر سے گزری اور ساتھ بی ساتھ یہ آپ کی آپ کی آپ نظر بزی (ی) ایمنی مر نبوت اس کی نظر سے گزری اور ساتھ بی آپ کی اس کی طرف سے گاہ جو الوں کو قبل کر وہ سے بی آسمان کی طرف سے گاہ جو نے والوں کو قبل کر وہ سے بی اسان کی طرف سے گاہ جو نے والے معاملات کو گاہ تہمارے بیوں کو توڑے والے معاملات کو

ہ بیرہ ہے۔ بھروہ آنخضرت ﷺ کی طرف جمپٹا جس کے بتیجہ میںوہ ای دفت پاگل ہو کمیالور ای دبوا تکی میں مصل

سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبش کے عیسا نیول کی ایک جماعت کا آنخضرت بھٹے کے پاس سے گزر ہوا۔ اس دفت آپ پی رضا کی دالدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے جو آپ بھٹے کو حضرت آمنہ کے پاس پہنچانے لا رہی تھیں اور آپ کا دودہ چیز ایا جاچکا تھا۔ ان لوگول نے آپ کو دیکھالور پھر آپ کے دونول مونڈ حول کے در میان مر نبوت اور آپ کی آنکھول کی سرخی کو دیکھا۔ اس کے بعد انہول نے دایہ حلیمہ سے بو چھا۔

"میااس نیج کی آنکھول میں کوئی تکلیف ہے "؟

منزت حلیمہ کے کہاکہ نمیں (نکلیف تو کوئی نہیں ہے) مگریہ سرخی کسی وقت بھی آنکھوں ہے ہمی نہیں۔ تب ان عیسا ئیوں نے کہا۔

"ہم اس بچے کو لے رہے ہیں، ہم اس کو اپنے ساتھ اپنے ملک اور وطن میں لے جا کیں تھے۔ یہ بچہ چنمبر اور بڑی شان والا ہے ہم اس کے متعلق سب پھھ جانتے ہیں"۔

حضرت طیمہ فور اُلن لوگوں سے نیج کر نکل تئیں اور آپ کو الدو کیاں پہنچادیا۔

آنخضرت علیجے کے قلب اور یاطن کی صفائی ..... آنخضرت علیجے فرماتے ہیں۔ ہیں قبیار بی سعد میں (وایہ صلیمہ کے پاس) دورہ بیتا تھا ایک روز جبکہ ہیں اپنے بھائی کے ساتھ مکان کے پیچیے بحریاں چرام اتھا میر ک پاس دو آدی آئے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک سونے کا طباق تھا جو برف پاس دو آدی آئے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک سونے کا طباق تھا جو برف سے بھر امہوا تھا۔ بھر انہوں نے اس قلب کو بھی جے بھر امہوا تھا۔ بھر انہوں نے اس قلب کو بھی جا کہ اور اس میں سے ایک سیادوانہ نکال اور اس کو بھینک دیا۔ (ی) اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب یہ شیطان کا حصہ تھا (اس سیادوانے کے متعلق جس کو عربی میں علقہ سوداء کہتے ہیں بحث گزشتہ ابوا میں گردیکی ہے۔ مزید بچھ تھے سل آگے کی سطروں میں آدی ہے)

ایک روایت کے لفظ اس طرح میں کہ (ان دونوں آد میوں نے قلب کو چاک کر کے اس میں سے) دو سیاہ دانے نکالے روایتوں کے اس فرق سے کوئی اشکال نہیں پیدا ہو تا کیونکہ ممکن ہے کہ بید دانہ مجیث کر دو مکڑے ہوگیا ہو۔

ا یک روایت کے لفظ اس طرح میں کہ ان دونوں نے قلب میں سے شیطان کی جگہ نکالی۔اس سے دہی

شيطان كاحصه مرادب جيساكه ليحلى روايت من ذكر بول

تجینی دوایت میں (جمال آنخضرت سی نے دامیہ طیمہ کو میہ واقعہ بتلایا ہے اس میں ہے کہ ان وو تول آدمیوں نے میرا بیٹ پاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کر کے نکالی اور اس میں نیل کر اس بتلا کر ) آنخضرت سی نیس میں جانتاوہ کیا چیز تھی۔ روایتوں کے اس اختلاف کا جواب یہ ہے کہ سے ممکن ہے (اس وقت تک آنخضرت سی کے وائند تعالیٰ نے اس کی خبرنہ دی ہواور بھر)جب آب اس کا علم ہو گیا تو آپ نے دومروں کو یہ بات بتلائی۔

کرشتہ روایت میں شیطان کی جگہ ہے مراد شیطان کامر کر ہے این وہ جگہ جہاں شیطان کی طرف ہے تاط باتیں ڈالی جاتی ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب میں یہ عَلَقْد سوداء یعنی سیاہ دانہ پداکیا ہے جو شیطانی وسوسول کا گھر ہوتا ہے اس کو آنخضرت سیجھنے کے قلب سے نکال دیا گیا اور اس طرح آپ کے جہم مبارک میں ایسی کوئی جگہ شمیں رہی جہاں شیطان کوئی وسوسہ ڈال کے (یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ اس سیاہ دانے مبارک میں ایسی کوئی جگہ تھی کہ آپ کی تخلیق مکمل ہواس میں کوئی کی اور نقص نہ ہو)

بعض حفزات کی عبار تول ہے یہ شبہ ہو تا ہے کہ پیدائش کے وقت (جبکہ یہ سیاہ دانہ آپ میں موجود تقالی دفتہ) یہ شیطان کا مقام تقا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یمال یہ شبہ پیدا ہو تا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس شیطان کی جگہ کے اکا مطلب ہے اس شیطان کی جگہ کے اکا حالے جانے ہے کہا آپ میلی ہے جم اطهر میں شیطان کی جب تھی۔

امام سکن کے اس شید کا میہ جواب دیاہے کہ شیطانی وسوسوں کوسمونے والی جکہ کے موجود ہوئے ہے میہ ضروری نہیں ہوتا کہ ای وقت اس میں شیطانی وسوے بھی یائے جاتے ہوں۔

امام سیکٹ سے سوال کیا گیا کہ بھر انلہ تعالیٰ نے رسول انلہ سیجھے کے جیسی شریف و عظیم ذات میں الیم چیز کو پیدائی کیوں کیا (جو شیطانی و سوسوں کام کزین سکتی ہے۔ سے بھی تو ممکن تھاکہ انلہ تعالیٰ اس شیطان کی جکہ کو پیدائی نہ فرماتے۔

امام سکن نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ نگفتہ موداء بینی شیطان کا حصہ انسان کے بدن کا ایک لاز می جز ہے اس داسط

ہے اس داسط

ہے اس داسط

ہر کا کھنل ہوا در اس کو بعد میں فکال اس لئے دیا گیا تا کہ آنخضرت عیق کی عظمت و کر امت خاہر ہو۔

جسمانی بناوے مکمل ہوا در اس کو بعد میں فکال اس لئے دیا گیا تا کہ آنخضرت عیق کی عظمت و کر امت خاہر ہو۔

(ک) بینی تا کہ اس طرح مخلوق کے سامنے آپ کی عظمت و معصومیت اور بلند کی ظاہر ہوا در جس طرح آپ کے باطن کا کمال لوگوں کے سامنے تھا اس طرح آپ کے ظاہر کا کمال بھی سامنے دہے۔ (ک) نیز ہد کہ اگر آخضرت میں کہ کو اس ساہ دانے کے بغیر پیدا کیا جا تا تا ہوا کا این اور اس کے دو برزگ فرشتوں کو آپ کے باس بھیجا جنہوں نے آپ کا سید جاک کر کے اس سیاہ دانے کو جسم مبارک سے بکال دیا اور اس کے نتیج میں اس مجز ہے کو دیکھنے اور سنے والوں کے دل آنخضرت عیق کی عظمت سے بھر گئے۔

(یہ بحث بیجیے بھی گزر بھی ہے کہ آنخسرت بیجی کی تخلیق کو مکمل رکھنے کے لئے اگر جم مبارک میں یہ سیاہ داند رکھا گیا تو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نعتنہ شدہ پیدا ہوئے جس کا مطلب ہے کہ آنخضر ت بیجی اس جھانی کے بغیر پیدا ہوئے جو نعتنہ کے دقت کائی جاتی ہے اور جس کے ساتھ ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو یساں بھی

تخلیق اور جسمانی بناوث کے عمل یانا ممل ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ دیاجاتا ہے کہ ان دونوں چیز ول میں فرق ہے کہ عشو بناسل کی اس جملی کو بعد میں ختند

کے وقت کا نتاہ و تا ہے اور اس وقت اس کی وجہ ہے مر و کے جسم کے پوشیدہ جھے دوسر دل کے سامنے آتے ہیں جس ہے اس کی ہے پردگی ہوتی ہے۔ اب دیکھاجائے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی جسمانی بناوٹ میں اگر یہ کوئی نقی اور کی تھی تو بھی آپ ہو گئے گئے گئی میں زبر وست کمال تھا (کہ اس نقی اور کی کی وجہ ہے آپ اس بے پردگی ہے محفوظ رہ جس کا تقریبا ہر شخص کو سامنا کر تا پڑتا ہے۔ کیونکہ جب آپ بھائی ہیدا ہوئے آس جھلی کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ ایس ہے جس کا تقریبا ہر شخص کو سامنا کر تا پڑتا ہے۔ کیونکہ جب آپ بھائی ہیدا ہوئے آس جھلی کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ ایس ہونے کی وجہ سے آپ کی ختنہ کر ان کی مند کر ان گئی یا نہیں۔ بعض شمیں چیش آئی۔ اس بارے بیس تفصیل بحث گؤشتہ الولمب میں گزر چکی ہے کہ آپ کی ختنہ کر ان تھی۔ ان روایتوں کے متعلق روایتوں کے متعلق تفصیل جھدلول میں و تکھی جا کتی ہے)

علامہ سہ کی نے اس بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت الله کی ولادت

كونت آب ك قلب من سياه ولنه تقارانهول في لكهام :-

" چونکہ عسی انسان کی منی ہے پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ حضرت جرکئل کے بچونک مار دیے ہے پیدا ہوئے جو نکہ حضرت جرکئل کے بچونک مار دیے ہوہ ہوتا ہے وہ ہوئے تھے اس لئے وہ شیطان کی اس جگہ ہے محفوظ رہے (لینی انسان کے قلب میں جو سیاہ دانہ ہوتا ہے وہ حضرت عسیٰ میں نہیں تھا کیونکہ وہ انسانی بوقے بلکہ اللہ تعالیٰ کے تکم اور قدرت سے پیدا ہوئے اس لئے ان کے تکم اور قدرت سے پیدا ہوئے اس لئے ان کے تکم اور قدرت ہے تھے پر مزید کتے ہیں کہ اس سے آنخضرت ہے جو کے اس سے آنخضرت ہے جو کے اس کے تکال دی حضرت عسیٰ کی فضیات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ شیطان کی ہے جا کہ آنخضرت مانے کے جم اطهر میں سے نکال دی میں میں میں کی کاکل م ہے۔

یہ بنلایا جا چکا ہے کہ یہ سیاہ دانہ وہ جگہ ہوتی ہے جس میں شیطان الیں با تنمی ڈالٹا ہے جو مناسب نہیں ہو تنمی اور یہ سیاہ دانہ ہر انسان میں پیدا کیا جا تاہے جن میں عیستی کے بھی تحالوران کے علادہ ہر ایک کے ہو تاہے لیکن سوائے آنخضرت میں ہے تک کس کے قلب میں ہے اس کو نہیں نکالا گیا۔

(اس بارے میں جو اخرال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیاہ دانہ آنخضرت علیا کے قلب مبارک میں جب پیدائش کے وقت موجود تھا تواس کا مطلب ہے کہ اس وقت جسم مبارک میں شیطان کے نئے راستہ اور جگہ موجود تھی۔ اس کا جواب ام سکن کے حوالہ ہے نقل کیا جاچکا ہے کہ کمی الی جگہ کے موجود ہونے ہے جس میں شیطانی وسوے ڈالے جاسکتے ہوں یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں ای وقت یہ وسوے موجود بھی رہے ہوں۔ ظاہر ہے کہ الله تعالیٰ کو آنخضرت بھی کی حفاظت مقصود تھی توشیطان کر قلب مبارک میں وسوے ڈالے کی کیا جہال ہو سکتی تھی۔ اگر حق تعالیٰ ساسیہ وہ انے کو قلب مبارک ہے نہیں تھی لیکن وسوے ڈالے کی کیا آنخضرت بھی تھی۔ اگر حق تعالیٰ ساسیہ مبارک میں شیطان کو وسوے ڈالے کی طاقت نہیں تھی لیکن جیسا کہ بیان ہوااس واقعہ کے ذریعہ انڈ تعالیٰ کورسول انڈ تھی کی عظمت ظاہر فرمانی مقصود تھی۔ انڈ تعالیٰ آپ کواس سیاہ دانے کے بغیر مجھی پیدا فرماسکتا تھا لیکن اگر آپ اس کے بغیر پیدا ہوئے ہوئے تو کرامت و عظمت کا یہ اظہار نہ ہوتا)

ان دونوں آدمیوں نے پھر میرے قلب سے دوسیاہ دانہ نکال کر پھینک دیا بھر انہوں نے اس برف سے میر اقلب دو حویا۔ (ی) جو کہ ایک سنہری طباق میں اس کے ساتھ تھا۔ غرض انہوں نے میر سے قلب کو دحو کر بالکل پاکیزہ و صاف کر دیا۔ (ی) ایک روایت میں ہے کہ اور اس کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا۔

(ی) ایک روایت میں ہے کہ مجران میں ہے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہاکہ مجھے سکینت (یعنی و قارو اطمینان) دو۔ اور بھر اس نے دوستینت میر ہے قلب میں ڈال دی۔ جس سکینت لیمنی و قارواطمینان کا یمال ذکر ہے ممکن ہے یہ وہی حکمت وابران ہو جس کے متعلق دوسری روایت میں گزراہے۔ مگریہ بھی ممکن ہے کہ میہ سکینت لیمنی و قارواطمینان دوسری بی چیز رہی ہو۔

اس گزشہ روایت میں اور آنے والی روایت میں کما گیاہے کہ وہ طشت یا طباق (جوان دونول آدمیول میں سے ایک کے ہاتھ میں تھا )وہ سونے کا تھا جبکہ اس سے بچھلی روایت میں ہے کہ وہ سبز ذمر دکا تھا۔ اس بارے میں ضرورت ہے کہ روایتوں میں موافقت پیدا کی جائے اس کا آئے ذکر کیا جارہاہے۔

ایسے بی آنے والے روایت میں آپ کہ برف ایک طشت کینی طباق میں تھالور اس سے پیچنی روایت میں گزرا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے ہاتھ میں جاندی کا ایک برتن تھا (لیعنی ابر ایل جو ٹو نٹی دار برتن کو کہا جاتا ہے) یمال بھی دونوں روا تول میں مطابقت پیدا کرنی ضروری ہے کیونکہ وایہ حلیمہ کے پاس رہتے ہوئے پیش آئے والاواقعہ ایک بی ہے۔

آپ کے قلب مبارک کو برف ہے و مونے میں حکمت میہ کہ دل میں یقین اور ایمان کی معنڈک پیدا کر دک گئی میہ علامہ سیملی نے لکھا ہے۔اس طرح انہوں نے سونے کا طشت ہونے میں جو حکمت ہے اس پر بہت تفصیل ہے لکھا ہے۔

(اس کے بعد ای روایت کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں کہ) آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ بھر انہوں نے میر ہے دونوں موٹر حول کے در میان مگر نبوت رکھ دی جیسے کہ دہ اب مجمی موجود ہے (پچھلی روایتوں میں مگر نبوت کاذکر نہیں کیا گیاہے)

(سیرت طبیہ اردو کے گذشتہ صنیات میں ایک مدیث ذکر ہوئی ہے کہ قبیلہ بی عامر کے ایک بڑے شخ نے رسول اللہ اللہ کی پاس کی سوالات کئے اور پوچھاکہ آپ نے بینیمری کا جود موٹی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ آنحضرت بینے کو اس کے سوالات پند آئے اور آپ نے تفصیل ہے اس کو جواب دیا۔ ان مسنیات کے ان مسنیات کے اس کا آخری اور کھمل حمہ د ضاعت ان مسنیات کے بیان میں آئے گا) یہ آنحضرت بینے کے ای جواب کا بقیہ حصہ ہے جو آپ نے بی عامر کے بھائی کو دیا ہے۔

جنب میں قبیلہ بن سعد میں (وایہ حلیمہ کے پاس) دود دہ بیٹا تھا توایک ون میں گھر والوں ہے علیمہ واپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ وادی میں جیٹھا ہوا تھا کہ جمر ہے پاس تین آدی آئے ان کے ساتھ سونے کا ایک طشت تھا جو برف ہے بھر ایموا تھا وہ لوگ جھے جمر ہے ساتھیوں کے بچ میں ہے پکڑ کرلے گئے۔ جمر ہے ساتھی (بدو کھے کر) بھا گتے ہوئے وادی کے کنارے پر آئے۔ اس کے بعد وہ ان تیوں آد میوں کے سامنے آئے لور بولے۔
کر) بھا گتے ہوئے وادی کے کنارے پر آئے۔ اس کے بعد وہ ان تیوں آد میوں کے سامنے آئے لور بولے۔
ایس اس لاکے سے کیا چاہتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ بیہ سر واد قریش کا بیٹا ہے۔ یہ ہمارے

قبیلہ میں دودھ بیتا ہے یہ میتم ہے اس کے باپ نہیں ہیں اس لئے اس کو قبل کرنے سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں بین اس لئے اس کو قبل کرنے کا کہ اس کے بات نہیں بینج سکنا۔ لیکن آگر آپ کی نہ کسی کو قبل کرنا ہی جاہتے ہیں تو ہم میں سے جسے چاہے انتخاب کر لیجئے دہ اس قبل کردیں عمر اس لڑکے کو چھوڑ دیجئے کیو نکہ یہ بیتم قرین کر دیں عمر اس لڑکے کو چھوڑ دیجئے کیو نکہ یہ بیتم

۔ مگر بچول نے دیکھاکہ وہ لوگ کو ئی جواب ہی نہیں دیتے تووہ بھا گتے ہوئے کہتی ہیں مجئے اور ریکار پیکار کر انہیں داقعہ بتلانے گئے اور چیخے گئے۔

ادھر ان تینوں آدمیوں میں ہے ایک میری طرف بڑھاور اس نے ججھے آہت ہے ذمین پر لٹادیا۔ پھر
اس نے میر اسینہ پیٹ تک چاک کیا۔ میں یہ سب پچھ دیکے دہاتھا گر ججھے معمولی سا بھی احساس اور تکایف نہیں ہوئی۔ پھر اس نے میر سبیٹ کے اندر کی چیزیں اکالیس (حدیث میں "احتاء بطی" کالفظ ہے جس کے معتی ہیں پیٹ کے اندر کی چیزیں احتاء عربی میں پسلیوں کے ماپیٹ کے اندر کی چیزوں کو اور آنتوں وغیرہ کو کما جاتا ہے جنہیں اس شخص نے نکالا) اور ان کو اس برف سے خوب انجھی طرح دھویا (جو دہ سونے کے طشت میں لے کر جنہیں اس شخص نے نکالا) اور ان کو اس برف سے خوب انجھی طرح دھویا (جو دہ سونے کے طشت میں لے کر آئے تھے) بھر انہوں نے ان کو دائیں ان کی جگہ بررکھ دیا"۔

تجہاں واجوں میں پیدے کے اندر کی چیزیں نکالنے اور ان کو دھونے جانے کی تفصیل ذکر نہیں کی گئی ہے۔ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ پید اور سینے کے اندر کی چیزوں میں قلب بھی شامل ہے ( ایجن اس حدیث میں قلب کا قرک خاص طور سے نہیں کیا گیا ہیں اور سینے کے اندر کی چیزوں کاذکر ہے جس میں قلب بھی شامل ہے)

قلب کاذکر خاص طور سے نہیں کیا گیا ہیں اور سینے کے اندر کی چیزوں کاذکر ہے جس میں قلب بھی شامل ہے)

(بھر آنخصرت ہیں قرات نے بیا ہاتھ میر سے پیٹ میں ڈالا اور میر اول ہا ہر نکالا جبکہ میں یہ سب پکھ دیکھ رہا تھا بہر اس نے دل کو بھاڑا ایعنی کھو لا اور اس میں سے ایک سیاہ لو تھڑا انکالا جس کو بچیلی سطروں میں سیاہ دانہ لکھا گیا ہے بہر اس نے دل کو بھاڑا تین کھو لا اور اس میں سے ایک سیاہ لو تھڑا انکالا جس کو بھیجی میں چراس نے اس کے ہاتھ میں اور آشارہ کیا جیسے کوئی چیز پگڑر ہا ہے اچانک اس کے ہاتھ میں نور کی ایک میں تھر آن تھیں بھراس نے دل کو دوبارہ جو ژ دینے کے بعد (اس میر کے گئے سے دل تور سے بھر گیا۔ یہ نور نبوت اور پر میر دگائی۔ (ی) پینی دل کو دوبارہ جو ژ دینے کے بعد (اس میر کے گئے سے دل تور سے بھر گیا۔ یہ نور نبوت اور کی جاری میں تھارتی میں کی میشد اس میر کی شعند کی اسے دل میں محسوس کر تار ہا بول "۔

#### مُرْ نبوت مَهْر نبوت

#### نيز قلب مبارك كامهر زو كياجانا

پیپلی روایت میں لفظ نور نبوت اور حکمت کے بجائے یہ ہے کہ بھر اس نے ول کو حکمت اور ایمان سے بھر دیااور و قار واطمیمان اس میں ڈال دیا (اس طرح دل میں مرکی ٹھنڈک محسوس کرنے کے بجائے )ایک روایت میں ہے کہ میں اب سک رگوں اور جو ژول میں اس مرکی ٹھنڈک محسوس کر تاہوں۔
میں ہے کہ میں اب سک رگوں اور جو ژول میں اس مرکی ٹھنڈک محسوس کر تاہوں۔
اتول مؤلف کہتے ہیں: شیخ جم الدین الغیطی نے مغازی این عائذے اس حدیث کے تحت جو تی

عامر کے شخ کے متعلق ہے یہ مجی لکھاہے کہ :۔

پھر دہ فرشتہ سائنے آیا تواس کے ہاتھ میں ایک مهر تھی جس سے شعامیں پھوٹ رہی تھیں، پھر اس فرشتے نے دہ مهر آنخضرت ﷺ کے ددنوں مونڈ موں اور ددنوں چھاتوں کے پچ میں لگادی۔ "رواتیوں کا بیہ اختلاف قابل غور ہے۔

پہلی حدیث میں آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ اس فرشتے نے پھر میرے دل کو چیرا (بینی کھولا۔
بظاہر اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ آپ کے قلب کو فرشتے نے ہاتھ سے چیراکس آلے بینی اوزار کی مدد سے جاک نہیں کیا۔ تواب کو یا جاک کرنے سے مراویہ ہوگی کہ آپ کا قلب بغیر کسی آلے کے چیرا کیا لیعنی کھولا گیا۔ اس
روایت میں دل کو حکمت اور ایمان سے بھر دیے پر اس میں اطمیتان اور و قار ڈال دیے کی تفصیل ذکر نہیں کی گئی

اس دوایت میں ہے کہ مر آپ کے قلب مبارک میں تھی۔اس سے پیچیلی دوایت میں ہے کہ دونوں مونڈ صول اور دونوں چھا تیوں کے پیچیلی مونڈ صول اور دونوں چھا تیوں کے پیچیلی مونڈ صول اور دونوں چھا تیوں کے پیچیلی مونڈ صول اور دونوں چھا تیوں کے پیچیل تیں۔ تین بطاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ مر لگانے والے حضرت جر کیل ہیں۔ قصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے بھی ای طرف اشارہ کیا ہے۔

خُمِتَهُ يُمْنَى الأَمِينَ

اس سلسلے میں ضروری تفصیل آھے آئے گی تحراسُ واقعہ میں نہیں بلکہ دوسر ہےواقعہ کے تحت میں آئے گی واللہ اعلم۔

(اس کے بعد آخضرت ﷺ کے ای ارشاد کا بقیہ حصہ نقل کرتے ہیں کہ) آخضرت ﷺ نے

" پھر تیسرے نے اپنے مانتی ہے کماکہ تم ہث جاؤ۔ دوہ بٹ کیا تواس نے میرے سینے ہے پیٹ تک ابنا ہاتھ پھیرا جس کے نتیج میں اللہ تعالٰی کے تھم ہے دو چاک اور پھٹن برابر ہو گئی اور پھر اس نے اس پر مسر اگائی "۔

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ان میں ہے ایک نے دو سرے سے کما کہ اب اے می دو۔ چنانچہ اس نے می دیا

اقول۔ مؤلف کتے ہیں:۔ کہاجاتا ہے کہ سی دینے کا مطلب ہے کہ گوشت سے بھر ویتلہ چنانچہ دوسر ے نے اسے سی دیا ہوں گوشت سے بھر دیا۔ نیمی اس چاک پر اپناہاتھ پھیراجس سے دہ جگر گوشت سے بھر در برابر ہو گئی۔ اب یہ بات بچپلی روایت کے خلاف نہیں رہی ( جس میں سی دینے کے بجائے چاک کو برابر کر دینے کاذکر ہے۔ اس طرح ایک حدیث صحیح میں اس کے متعلق جو لفظ ہیں دہ بھی اس روایت کے بعد صاف ہو جاتے ہیں (دہ لفظ ہیں کہ اس روایت کے بعد صاف ہو جاتے ہیں (دہ لفظ ہیں کہ کہ کہ کا سی کہ دیا ہیں کہ کہ جائے کے بعد صاف

" آتخضرت عظفے کے سیند مبارک پر سلائی (معنی ناکوں) کا نشان نظر آتا تھا"۔

کیونکہ ممکن ہے اس سے مرادیہ ہو کہ ایسے نشان نظر آیا کرتے تنے جیسے سلائی کے نشان ہوتے ہیں۔ یہ حضرت جبر کیل کے ہاتھ پھیرنے کااثر تھاجو آنخضرت علیجے کے سیند مبارک پر نظر آتا تھا۔ یہ تفصیل پچھلی

روایتوں میں بیان شمیں کی گئی ہے۔

( پیچیلی دوایت میں آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ اس چاک کو برابر کر دیئے کے بعد )انہوں نے اس پر مهر لگائی۔ اس کا مطلب میہ نکلنا ہے کہ مهر آپ کے سینہ پر تھی۔ یکی بات ابن عائذ نے بھی کہی ہے کہ مر آپ کی دونوں چیما تیوں کے در میان میں تھی۔ گر اس میں میہ بھی ہے کہ دونوں مویڈ صول اور دونوں چیما تیوں کے بچ میں مہر تھی۔ او حرید بھی ایک دوایت گزری ہے کہ مہر آپ کے قلب مبارک میں تھی۔

ان سب روایتوں میں موافقت پیدا کرنے کے لئے یہ بھی کہاجاتا ہے کہ مکن ہے مہر ان سب جگہوں پر رہی ہو ایٹی آپ کے قلب مبارک میں بھی ہو، سینہ پر بھی رہی ہوادر دونوں مویڈ ھوں کے در میان میں بھی ہو۔ تو گویا دل میں اس لئے مہر لگائی گئی کہ اس میں جو پچھ حکمت وا میان ہے اس کی حفاظت ہو۔ بھر سینے اور مویڈ ھوں پر بھی اس کی حفاظت ہے کے لئے مہریں لگائی گئی ہوں کیو نکہ تمام جسم کے مقابلہ میں سینہ ول کا دیادہ قر جی ظرف اور خانہ ہے (یعنی جس میں دل رکھا ہوا ہے) بھر اس کے لئے دونوں مویڈ ھوں کے بھی کی جگہ اس لئے جنی گئی کہ باتی جسم کے مقابلہ میں یہ حصہ دل سے زیادہ قریب ہے (جس کی حفاظت کرنی ہے)

اس روایتوں میں موافقت پیدا کرنے کے لئے ایک بات کتاب شفاء میں بھی لکھی ہے۔وہ یہ کر اصل مر آپ ﷺ کے سینہ پر تقی)اب رہی موغر حول کے در میان کی مبر قودہ ای سینے کی مبر کااٹر اور نشان تھا۔ مگر مہلی بات جو او پر ذکر ہوئی دہ اس سے زیادہ بمتر ہے۔ کیونکہ بیہ بات آنخضرتﷺ کے اس ارشاد کے خلاف ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ''پھر اس نے میر سے دونوں موغر حول کے پڑھیں مبر لگائی''۔

اس دوایت میں دل میں مر رکھ جانے کاذکر نہیں ہے۔ او حربہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ سینے سے ول مر او لیا جائے ( بینی ہے کہ سینے سے دل مر او لیا جائے ( بینی بید کہا جائے کہ سینہ کہنے سے آپ کا مقصود دل ہے ) کیونکہ اس صورت میں اس روایت میں سینے کی مر کاموالمہ ختم ہو جائے گا ( جبکہ صاف لفظوں میں اس کاذکر ہے )

ای بات کا ایک جواب طامہ حافظ این تجر نے بھی دیا ہے کہ ممکن ہے ہم قلب پر جی ہو گراس کا نشان اور اثر آپ علی کی کر پر باکس مو تھ ہے پاس ظاہر ہو گیا ہے اس لئے کہ دل باکس طرف ہی ہوتا ہے گراس جواب ہے ہی وہ ی پہلی بات ذیادہ البحی اور دل لگتی ہے کو نکہ ان دونوں جوابوں میں بیا شکال ہے کہ آپ کے باکس مو تھ ہے کے قریب جو مہر تھی دہ تو دہ مہر نبوت تھی جو پیدائش تھی اور جو آپ عیاق کی نبوت کی ایک علامت اور نشانی تھی (یعنی مر نبوت کے ساتھ تو آپ پیدا ہوئے تھے جو آپ کے باکس مو تھ ہے کے قریب تھی اور جو آپ کی نبوت کی ایک تھی اور جو آپ کی نبوت کی ایک بیدائش علامت تھی۔ اور جو مہر آپ کا سینہ چاک کے جانے کے وقت لگائی گئی دہ مر نبوت نبیس تھی بلکہ وہ اس حکم اور جو مہر آپ کا بعد میں لگائی تھی اس لئے آگر بید کما جائے کہ بعد والی صر دل پر لگائی گئی اور اس کا نشان آپ کے باکس مو تھ ہے پر ظاہر ہو گیا تو بیہ بات غلط ہو جائے گی کیو تکہ جو معر باکس مو تھ ہر باکس مو تھ ہو ہدائش تھی اور مر نبوت تھی ) کی بات سے کے مر باکس مو تھ ہر باکس مو تھ ہر باکس مو تھ ہو ہدائش تھی اور مر نبوت تھی ) کی بات سے کے مر باکس مو تھ ہو ہدائش تھی اور مر نبوت تھی ) کی بات سے کے میں مو تھ ہو ہدائش تھی اور مر نبوت تھی ) کی بات سے کے مر باکس مو تھ ہو ہدائش تھی اور می نہوں تھی اور میں ایک ہو تھی ہو تھی

کتاب خصائص مغری میں ہے۔ آنخفرت النے کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی کمر پر مہر نبوت تھیک ول کے مقابلے میں نگائی گئی جمال سے شیطان آنخفرت النے کے موادومر ول کے بدن میں گھتا ہے (یعنی بائیں طرف تھی) جبکہ دوسرے تمام پیٹیبرول کی مر نبوت ان کی کمر پر وائیں طرف تھی۔ چنانچہ کتاب

متدرك من وبب ابن سندكي روايت ب-

"الله تعالى في جينے نبي بھى بيد افرمائ ان سب كى نبوت كى ملا مت ان كے دائيں ہاتھ ميں تھى (ليعنى دائيں ہاتھ ميں تھى (ليعنى دائيں ہاتھ ہے ہے دونوں موند ہوں كے دائيں ہاتھ كے دونوں موند ہوں كے دونوں موند ہوں كے دونوں موند ہوں كے دونوں موند ہوں ہے نہيں تھى۔ "يمال تك دہب اين منبه كا قبل ہے۔

لیکن میں نہیں جانتا کہ دوسرے پیٹمبروں کی نبوت کی یہ نشانیاں کیا تھیں۔ علامہ شہاب قسطلانی نے کتاب ذھائص کے حاشیہ میں لکھاہے:۔

" یہ قول کہ مر نبوت آپ کی کمر پر ( ٹھیک دل کے مقابلہ میں لگائی گئی جمال سے شیطان آپ سیائے کے سوادوسر دل کے بدن میں گئٹ ہے ) مانا شکل ہے۔ کیو نکہ اس کا مطلب یہ جو جاتا ہے کہ آنخضر ت سیائے کے سوادوسر سے نبیول کے جسمول میں شیطان کے وافل جو نے کار استہ مر بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس قول کو مانے سے جو ناط مطلب نگلا ہے وہ ظاہر ہے۔ اس سے زیادہ خاط اور بے سروپا بات اور کیا ہوسکتی ہے۔ یہال تک قسطنانی کا کا ص

(مؤلف اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے گئے ہیں) یہ جو قول ہے کہ "جہاں سے شیطان اللہ خضرت بھنے کے سوادو سرول کے بدن میں گھٹا ہے۔ "اس سے یہ مرادلی جاسکتی ہے کہ جہال سے شیطان المخضرت بھنے کے سوااور دو سر سے بیول کو جھوڑ کر آدمی کے بدن میں گھٹا ہے۔ کیونکہ سب لوگ اس بات کو جانے ہیں اور اس پر یفین رکھتا ہیں کہ تمام بیفیبر شیطان سے پوری طرح محفوظ ہیں اور معصوم ہیں اور ان تمام انبیاء میسم السلام میں آنحضرت بھنے کو یہ خصوصیت بخش گئے ہے کہ شیطان کے داخل ہونے کے اس داستے کو مہر بند بھی کر دیا گیا تاکہ شیطان سے اور ذیاوہ حفاظت ہو اور آپ کے جسم مبارک کی طرف وہ لائج بھی نہ کرستے۔ بسرحال بیبات قابل غور ہے۔

(او پر کی سطر ول پیل شق صدر کے وقت کی مہر کے بارے میں دو قول بیان کے گئے ہیں کہ بید مراصل میں ولی پر اگائی گئی تھی اور اس کا نشان کم پر دو نول مویڈ طول کے تی بیل ظاہر ہو گیا تھا۔ اس پر بیدائش تھی کہ دو نول مویڈ طول کے تی بیل خابر ہو گیا تھا۔ اس پر بیدائش تھی کہ اس پر پیدائش تھی۔ اس کہ مہر نبوت ہیں کہ مہر نبوت ہیں کہ مہر نبوت ہیں گئی تھی۔ اس کئی ممکن ہے کہ حافظ ابن جر اور قاضی عیاض کے جو قول او پر بیان ہوئے دہ اس بنیاد پر ہول کہ مهر نبوت پیدائش نمیں تھی بلکہ بعد میں لگائی ٹی تھی۔ اس لیک ممکن ہے کہ حافظ ابن جر اور قاضی عیاض کے جو قول او پر بیان ہوئے دہ اس بنیاد پر ہول کہ مهر نبوت پیدائی گئی اور اس کا نشان کمر پر ظاہر ہو گیا۔ اس کا جوا ہے گاکہ اگر پیدائی نہیں تھی بلکہ ) بعد میں دل پر لگائی گئی اور اس کا نشان کمر پر ظاہر ہو گیا۔ اس کا جو اللہ عیان کی مہر ہے پہلے کی ہے کیونکہ ) ابو نعیم سے ان کی کتاب ولا کل النبز ہ میں روایت ہے کہ آپ ہوگئی کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو (ایک) فرشتے نے آپ کو تین باریانی ہیں نسوایاس کے بعد اس نے ایک سفید رئیٹی تھیلی نکالی اس میں ایک مر مرضی جے اس نے ایک صاف ستھرے انڈے کی طرح آپ کے ایک موفید ھے پر لگادیا۔

اس روایت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مر نبوت اس شق صدر کی میر کا نشان نمیں تھی (کیونکہ اول تو اس روایت میں صاف بیان ہے کہ مهر نبوت دونوں مونٹر حول کے نتی میں لگائی گی اور دومرے یہ کہ ثق صدر کا واقعہ اور اس وقت لگائی جانے والی مسر آپ کی والات کے بہت بعد کا واقعہ ہے جبکہ آپ دایہ حلیمہؓ کے پاس تھے اور یاؤں جلنے لگے تھے)

علامہ میم گئے کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کی ہے مربی مر نبوت تھی۔ وہ کتے ہیں کہ یہ حدیث جو آنحضرت تھی کے دووھ پینے کے ذمانے کی ہے اور ش صدر (سینہ چاک کئے جانے) کے واقعہ کے متعلق ہے اس سے واقعہ ذیادہ کھل کر سامنے آتا ہے بعنی مر نبوت کے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کے جہم مبارک پر پیدائش ہے یا آپ کی پیدائش کے فور اُبعد لگائی گئی یا آپ کو نبوت ملنے کے وقت لگائی گئی۔ چنانچہ اس حدیث پر پیدائش ہے کہ وہ کب لگائی گئی، کیے لگائی گئی اور کس نے لگائی۔ اللہ تعالیٰ جمارے علم میں برکت سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ وہ کب لگائی گئی، کیے لگائی گئی اور کس نے لگائی۔ اللہ تعالیٰ جمارے علم میں برکت عظافر مائے۔ یمال تک علامہ سیلی کا کلام ہے۔ (یعنی ابو تعیم کی اس روایت میں مر نبوت کاجو واقعہ ذکر کیا گیا ہے علامہ سیلی کے نزد یک ہے آنحضرت کی پیدائش کے وقت کا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس وقت کا واقعہ ہیں آیا)۔
آپ وا یہ صابحہ کے یمال رہتے تھے اور وہال شق صدر لین سید چاک کے جانے کا واقعہ پیش آیا)۔

ان بارے میں عذا مدحا فظ ابن جمر تھی کی کہتے ہیں کہ:۔ دہ تمام حدیثیں جن میں سینہ چاک کئے جانے اور مہر لگائے جانے کاذکر ہے ان سے معلوم ہو تا ہے کہ مہر نبوت آپ کے جسم مبارک پر آپ کی ولادت کے وقت موجود نہیں تھی بلکہ یہ پہلی بار ای وقت رکھی تھی

بر برف بب عدم البرت إلى المراح في المراح المارة المراح ال

کے قول کے خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مر نبوت آپ کے جسم میں پیدائش تھی یا یہ کہ اس وقت رکھی گئی جب

آب بداہوئے۔ یمال تک حافظ ابن تجر کا کلام ہے۔

 پھریہ کہ (اگر شق صدر کی مرکوئی مرنوت بانا جائے تو) یہ بھی باننا پڑے گا کہ یہ مر آپ کی نبوت کے وقت بھی باننا پڑے گا کہ یہ مراخ کے وقت بھی لائی گئے۔ کیونکہ نبوت کے واقعہ میں بھی ذکر ہے کہ (فرشنے نے آکر) جمیعے اس طرح اُلٹا کر دیا جیسے برش کو الٹا کر دیا جاتا ہے اور پھر میری کم میں مررکھ دی۔ ان دونوں روانیوں سے بھی یہ قول غلط ہو جاتے ہیں کہ آپ کی کمر لور دونوں مویڈھوں کے نیج میں جو مرشی دہ اس مرکا فشان تھی جو آپ کے سینے اور قلب میں موجود تھی ذیادہ سے ذیادہ یہ کما جاسکتا ہے کہ نبوت اور معراج کے واقعہ میں جس مرکود دھی نبوت تو اس مرکا فشان اور اثر ہے جو آپ کے دودھ پہنے کے میں جس مرکاذ کر ہے دہ میر نبوت نبیس ہے بلکہ مر نبوت تو اس مرکا فشان اور اثر ہے جو آپ کے دودھ پہنے کے ذیارہ میں آپ کے سینے اور قلب میں لگائی گئی تھی۔ پھر نبوت اور معراج دونوں کے موقعوں پر اس نشان پر دوبارہ میر لگائی گئی۔

تراس میں میہ انتخال ہو تا ہے کہ ایک ہی جگہ پر بار بار مہر لگائے جانے کے کیامنے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جاسک کہ اس کا مقصد حفاظت میں زیادتی ہے کیونکہ میہ زیادتی تواس طرح ہوتی کہ کئی جگہ مہر لگائی جاتی جہال ایک بار مہر کے ذریعہ حفاظت کی جا بھی ہے وہاں دویارہ اور سہ بارہ لگائے کا کیا مطلب!

پھر یہ بات (کہ مہر نبوت صرف اس مہر کا عکس اور نشان تھی جو دایہ صلیمہ کے یہاں آپ کے دودھ پہنے کے ذمانے میں لگائی تھی) خودان بی او گول کے اس قول کے فلاف ہو جاتی ہے کہ تینوں جگہوں پر مہر نبوت لگائی گئی تھی (جس کا مطلب ہے کہ فرشتے کے پاس جو مہر تھی اس سے انہوں نے تینوں جگہوں پر شہتہ لگایا) حالا نکہ معراج کے دافعہ میں جو قول ذکر ہے کہ پھر اس فرشتے نے مہر نبوت کی مہر آپ کے دونوں مونڈ عول کے دونوں مونڈ عول کے در میان میں لگادی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈ عول کے در میان میں لگادی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈ عول کے در میان میں لگادی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈ عول کے در میان میں بیات ہے در میان میں لگادی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈ عول کے در میان میں دونا ہے کہ میں بھر تے۔

یمال میہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اگر میر نبوت اور دومری میروں کو علیٰحدہ علیٰحدہ چیزیں مانا جائے تو صدیث کے اس لفظ کا کیامطلب ہوگا کہ پھر میر نبوت ہے میر لگائی ؟

اس کاجواب میہ ہے کہ میہ الفاظ خود آنخضرت علیجے کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ روایت بیان کرنے والے کے الفاظ ہیں ہیں بلکہ روایت بیان کرنے والے کے الفاظ ہیں پھر میر نبوت کے ساتھ مہر لگائی گئی۔" کے الفاظ ہیں پھر مید کہ ممکن ہے کہ اس لفظ سے راوی کی مراویہ ہو کہ "پھر مہر نبوت کے ساتھ مہر لگائی گئی۔" (کیونکہ عربی میں دونوں باتیں ایک ہی طرح کمی جاتی ہیں صرف کھنے والے کی مراو کا فرق ہو سکتا ہے)

اس بحث کے بعد بھر اس مدیث کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں جس میں آنخضرت علیجہ اپنے شق مد

ایس بحث کے بعد بھر این فرمارے ہیں کہ ان تینوں فرشتوں میں سے تیسرے نے میرے قلب میں

سے سیاہ دانہ نکالے جانے کے بعد سینے کے چاک پر ہاتھ پھیرا جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چاک برابر

ہو گیااور بھراس نے اس پر مر لگائی) بھر اس نے میر آہا تھ بکڑااور بھے بہت آ ہمتگی کے ساتھ اس جگہ سے اٹھا کر

مر اکر دیا۔ بھراس تیسرے نے اس پہلے فرشتے سے کہا جس نے میر اسید چاک کیا تھا کہ اب ان کوان کے ہیں

مقابلے میں تو لو، چنانچہ اس نے بھے وزن کیا تو میں ان ہیں پر بھاری رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اب سو

امتیوں کے مقابلے میں تو لو، چنانچہ اس نے بھر وزن کیا تو میں ان سو پر بھی بھاری رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اب ایک

ہزاد ہتیوں کے مقابلے میں تولو۔ اس نے بھر وزن کیا تو میں ان سو پر بھی بھاری رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اب ایک

ہزاد ہتیوں کے مقابلے میں تولو۔ اس نے اب ایک ہزار کے مقابلے میں میر اوزن کیا تو میں ان ایک ہزار پر بھی

بھاری رہا۔ اس نے کہا کہ بس اب چھوڑ دو اس لئے کہ اگر تم ان کو ان کی پور کا مت کے مقابلے میں بھی وزن کرو

گے توبہ ان سب پر بھاری رہیں گے۔اس کے بعدان تینوں فرشنوں نے بچھےا ہے اسے مینوں سے لگایادر میری آنکھول کے چیمیں میری پیٹائی کو بوسہ دیا۔ پھرانہوں نے کہا۔

جلد يول تصف يول

"اے خدا کے حبیب! گھبر ایئے نہیں۔اگر آپ یہ جان لیں کہ آپ سے کتنی بڑی خیر ظاہر ہونے والی ہے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جا کیں "۔

( قال) چرر سول القد عظیے نے قربایا کہ ہم ( سی اپ عظیے کوروہ مینوں فر ستوں) ای حالت میں عظمے کہ اچا تک سے کہ ا اچا تک بستی کے لوگوں کا جمع وہاں بہتے گیاان میں آ کے آ کے میری دامیہ لیعنی حضر ت حلیمہ تھیں جو بہت زور زور سے چیخر ہی تھیں کور کہ رہی تھیں

"باكب چاره...."؟

ہیہ من کروہ نتیوں فرشتے مجھ پر جھکے ادر انہوں نے مجھے اپنے سینوں سے لگایالور انہوں نے میر اسر لور میری پیٹانی چومی ادر بولے۔

"اے خوشاکہ آپ بے جاروں میں سے ہیں"۔

مجرمير ى دايدنے كما۔

"بإئ (ميرابحه)كيمااكيلاره مميا"

ان فرشتول نے پھر جھے اپنے سینول سے لگالیالور میر اسر اور پیشانی چوم کر کہا۔

اے خوشا آپ اکیلوں میں سے بیں آپ اکیلے نہیں بیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں اور اس کے فرشتے اور زمین والوں میں مومنین آپ کے ساتھ ہیں "۔

بھر میر ی دانیہ نے کہا۔

" ہائے میہ بیتیم اور بے کس بچہ . ... .... اپنے ساتھیوں میں تو ہی سب سے کمز ور تھااور اپنی کمز وری کے سبب ہی تو قبل کر دیا گیا"۔

یہ من کر ان فرشتوں نے پھر جھے اپنے سینوں ہے لگالیا اور میر اسر اور پیشانی چوم کر کہتے گئے۔

"اے فوشا کہ آپ بتیبوں میں ہے ہیں، اللہ تعالی کے نزدیک آپ کا کتناا کر ام اور اعزاز ہے۔ اگر آپ جان لیں کہ آپ کے ذریعہ کتی بڑی فیری فیر ظاہر ہونے والی ہے تو آپ کی آ تکھیں ٹھنڈی ہو جا کیں "۔

کا بمین کا خوف …… اب بہتی کے لوگ وادی کے کنارے تک بینج بھے تھے۔ جب میری مال یعنی میری والے نے بھے (قریب بینج کر) ویکھا تو (خوش ہوکر) بولیں کہ میں تو تمہیں زندہ بی دیکھوں۔ پھر وہ میرے پاس آکر جھے پر جبک پڑیں اور جھے اپنے سینے سے لگالیا۔ بیل قسم ہاس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں ان کی (یعنی دایہ صلیمہ کی) گود میں تھا جنہوں نے جھے لیٹار کھا تھا گر میرے ہاتھ ان فرشتوں کے ہاتھوں کہ میں سے لیکن دوسر ول کواس کی خبر نہیں تھی یعنی ان کو نظر نہیں آرہا تھا (کہ میرے ہاتھ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں) پھر ان او گول میں سے ایک شخص آگے آیاور کئے لگا۔

اس لڑکے پراٹر ہو گیاہے مینی جنون کا اثر ہو گیاہے یا کئی جن کا سابیہ ہو گیاہے۔اے کئی کا بمن کے پاس کے چلو تاکہ وہ اے دیکھے کے اور اس کا علاج کرلے" پاس لے چلو تاکہ وہ اے دیکھے کے اور اس کا علاج کرلے"

میں ئے (یہ س کر) کما

"تم جو کہہ رہے ہوان میں ہے جھ پر کوئی اثر نہیں ہے۔میرے (بدن کے) تمام اعضاء بالکل صحیح سالم ہیں اور میر اول بھی بالکل ٹھیک ہے جیسے کوئی بیاری نہیں ہے کہ کسی کود کھانے کی ضرورت ہو"۔ میرے والد نیعٹی میری واید کے شوہرئے (یہ من کر) کما۔

المياتم لوگ نميں و كمير ہے ہوكہ اس كى بات چيت بالكل ٹھيك ہے جھے يفين ہے كہ ميرے يچ كو

کوئی بیاری مسی ہے "۔

مگر سب لوگوں کا فیصلہ سی ہوا کہ جیمے کا بہن کے پاس لے چلیں چنانچہ جب دہ لوگ جھے لے کر دہاں مہنچے اور میر اواقعہ اس کو ہتلایا تواس نے کہا۔

" تم لوگ چپ رہو تاکہ میں خود اس لڑ کے سے سنول اس لیے کہ دہ ابنامعاملہ تم سے زیادہ خود جانتا سر"

پھراس نے جھے سے پوچھاتو ہیں نے اس کو شروع ہے آخر تک ساری بات بتلائی (واقعہ س کر)وہ ایک دم کھڑ ابوالور جلدی ہے جھے اپنے سینے سے جھے لیااس کے بعد دہ بلند آواز کے ساتھ پکارٹ انگا۔
"اے عرب والو ... اے عرب والو !اس آفیت سے بچو جو سر پر آگئ ہے ،اس لڑکے کو قتل کر دواور اس کے ساتھ ہی جھے بھی قتل کر ڈالو ، کیو نکہ لات اور عزیٰ کی قتم !اگر تم نے اس کو چھوڑ دیالور یہ سمجھ اور وانائی کی عمر کو جین گیا تو یہ لڑکا تمہمارے دین کو بدل ڈالے گا ، تمہیس اور تمہارے باپ داداکو بے عقل بتلائے گا ، تمہاری با تول کی مختلق تم نے بھی سنا

ا بک روایت میں سے لفظ میں کہ۔

" یہ تمہاری عقلوں کو خراب بتلائے گا، تمہارے بتول کو جھٹلائے گالور تہیں ایک ایسے پروروگار کی طرف بلائے گاجس کا تم انکار کرتے ہو"۔
طرف بلائے گاجے تم جانتے بھی نہیں اور ایسے وین کی طرف بلائے گاجس کا تم انکار کرتے ہو"۔
(یہ سن کر) میر ک والیہ آگے بڑھیں اور بجھے اس کی گود میں سے تھینج کر اس سے بولیں
" تو خود بی مجنون اور پاگل ہو گیا ہے۔ اگر بجھے خبر بوتی کہ تو یہ کے گاتو میں اس نیچے کولے کر تیم سے پاس نہ آتی۔ جے بلانا ہو خود اپنے آپ کو قبل کرانے کے لئے بلاؤ میں اس لڑے کو قبل کرتے والی نہیں ہول"۔

پھر دہ (لیحنی سبتی کے لوگ) جھے اپنے یہاں لے آئے۔ میرے ساتھ ان فرشنوں نے جو معاملہ کیا تھا میں اس سے گھر لا ہوا تھا(۔ ی) میحنی جھے میرے ہمجولیوں کے نتی میں سے اٹھا کر لے گئے اور زمین پر لٹایا۔ میحنی فاص طور پر اس بات سے گھر انے ہوئے نہیں تھے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا جیسا کہ گزر چاہے۔ اس چاک کا نشان میرے سینے سے لے کر بیٹ کے آخر تک تھا۔ میجنی اس چاک کے بھرے جانے کا نشان جو فرشتے کے اس عمل کی جہ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ نشان ایک تسمہ کی طرح کا تھا۔ اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: تسمہ ہے مراد جوتے کے بندوں میں ہے ایک بند ہے۔ شاید اس نشان کے باقی رکھے جانے کی علامت کے طور پر ہے۔

باقی رکھے جانے کی حکمت اور سبب بیہ تھا کہ بیہ شق صدر لیعنی سینہ چاک کئے جانے کی علامت کے طور پر ہے۔

واضح رہے کہ جو نکہ دایہ حلیمہ کے پائ رہنے لیعنی دود دہ پینے کے زمانے میں شق صدر کا واقعہ ایک ہی ہا اس لئے ان سب روایتوں سے مراد ایک ہی ہوگی۔ بس فرق یہ ہے کہ بعض روایتوں میں واقعہ کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے اور بعض میں دوسب تفصلات ذکر کی گئی ہیں جو پیش آئیں۔

ای طرح بعض روایتوں میں آنخضرت اللے نے دو فرشتوں کے آنے کی خبر دی ہے اور بعض میں تین کے آنے کی خبر دی ہے اور بعض میں تین کے آنے کی اس ہے بھی کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا نیز (ان تین کاموں بعنی) آپ کو بکڑ کرلے جانے، پھر مٹانے اور اس کے بعد پیٹ یا سینہ چاک کرنے کاکام دو فرشتوں کی موجود گی میں ہوا ہویا تین کی، اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیو فکہ ان فرشتوں میں سے ممل کرنے والا ایک ہی تھا جیسا کہ اس بارے میں آپ کے بھائی نے بھی خبر دی ہے اور بعض روایتوں میں اس کی صراحت بھی ہوتی ہے۔

ای طرح بعض روایتوں میں پیٹ جاکئے جانے کاذکر ہے مگر جیسا کہ بعض دوسری روایتوں میں کہا گیا ہے اس سے مراد بھی ہے کہ پیٹ کے آخر تک سینہ جاک کیا گیا تھا، نیز ہید کہ پیٹ جاک کئے جانے ماسینہ جاک کئے جانے سے دل کا چاک کیا جانا مراد نہیں ہے جیسا کہ اس روایت میں گزرا ہے۔

" پھر اس نے میرے بیٹ کے اندر کی چیزیں نکالیں، پھر انہیں و عویالور پھر ان کو واپس ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ ان کے پاس ہے ہٹ جاؤ۔اس کو ہٹانے کے بعد اس فرشتے نے اپنا ہاتھ میر سے بیٹ میں ڈالداور میر ادل ہاہر نکالداور پھر اس کو مجاڑا"۔ (حدیث)

۔ (وانتح رہے کہ دل کو محیاڑنے ہے مراد اس میں شکاف دیتا ہے جاک کرنالور علیحدہ علیحدہ کر دیتا مراد نہیں ہے)

(جو طشت باطباق وہ فرشتے لے کر آئے تھاس کے متعلق مہلی دوایوں میں ہے ایک میں ہے کہ وہ سبز ذمر ویٹن پھر کا تھاور ایک میں ہے کہ وہ سونے کا تھا۔ اس اختلاف کے متعلق کہتے ہیں) ممکن ہے کہ طشت ایک سے ذیادہ ہوں۔ ایک مبز ذمر دکا ہواور دوسر اسونے کا ہواور ان میں سے پہلا خالی رہا ہو کہ اس میں چاندی کے لوٹے کا وہ بانی جج کیا جا تارہ جس سے آپ ہواؤہ کی جسم مبارک کا اعدرونی حصہ لیمنی اندرونی اعضاء جن میں دل کا خول بھی شامل ہے دھویا ہو گا اور دوسر اطشت برف سے بھر اہوار ہاہو تاکہ اس سے آپ کا دل لیمنی اس کا اندرونی حصہ دھویا جا گا۔ بس مطلب ہے ہواکہ بعض روا تول میں صرف قلب کا ذکر کیا گیا اور بعض میں قلب اور جسم کے دوسر سے اندرونی اعضاء دونوں کا سلسلے میں ذکر کیا گیا۔

پھرشن صدر کے واقعہ میں ایک روایت توبہ ہے کہ واقعہ بہاڑی چوٹی پر ہوا۔ (لیمنی فرشتے آپ کو بہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تھے)اور ایک روایت بہ ہے کہ بہ واقعہ وادی کے کنارے پر ہوا (لیمنی آپ کو وادی کے ایک کنارے پر لے جایا گیا اور وہاں سینہ چاک کیا گیا )اس فرق کو یول دور کیا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے یہ بہاڑ کی چوٹی وادی کے کنارے کی طرف ہو (اور اس لئے ایک روایت میں وادی کا کنارہ کہا گیا اور دومری میں بہاڑ کی چوٹی کہا گیا جبکہ مراد دوٹول سے ایک ہی بات ہے)

پھروہ چیز جو آپ کے قلب میں ہے نکال کر سینکی ٹی اس کو ایک روایت میں علقتہ سوداء کما کیا (جس کو

ہم نے سیاہ وانہ لکھا ہے) اور ایک روایت میں اس کو مفتہ کما گیا (جس کو ہم نے گوشت کالو تھڑ الکھا ہے) اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے یہ مفتہ (بینی گوشت کالو تھڑ ااپنی بناوٹ میں) عَلقہ (بینی سیاہ دانے کے) قریب قریب ہو۔ انسان کے قلب میں ایک دانہ اور بھی ہو تاہے جس کو صبۃ القلب کہتے ہیں اس سیاہ دانے ہے اس سیاہ دانے سے سے القلب مراد نہ ہو گریہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں مراد ہو۔ داللہ اعلم۔

اس داقعہ کی طرف تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے ان شعروں میں اشارہ کیاہے (شعروں کا مطلب بعد

مين ديا كياب

وَالنَّن جَدُهُ وَقَدْ فَصَّلَتُهُ الْرَحَاءُ وَلِهَا مِن الْرَحَاءُ اللَّهِ الْرَحَاءُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

 ہو آئیں۔ حال نکہ آنخفرت آئیہ اسے عرصہ ان کے ساتھ دہے گر آپ سے مجھی ان کا ول نہیں بھر ااد ھر (و ہیں یہ واقعہ پی آیاکہ) آپ کے دل کو جاک کیا گیااور اس کو صاف کرنے کے وقت اس میں سے ایک سیاہ لو تھڑا انکال کر پھیجا گیا بھر جر کیل امین نے اس ول پر اپنے دائیں ہاتھ سے میر لگائی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک دل میں اپنے ایسے داذہ ہے سر بستہ عنایت فرمائے تھے جو بھی کی پُر نہیں کھلے لور الن داذوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کو تی نہیں جانا۔ اس میر کے ذریعہ ان ہی ہو شیدہ داذوں کی حفاظت کی تئی تھی۔ چنا نچہ نہ تو اس میر کا ٹوٹنا بھی ممکن ہو سکتا تھا۔

شق صدر کے مزید واقعات ... اول مؤلف کتے ہیں آنخضرت کے کاسید اس کے عدادہ دوم عبد اور بھی چاک کیا گیا تھا۔ ایک مر تبداس و نت جب آپ پروتی بازل ہوئی اور تبسر کی باراس و فت جب آپ کو معراج ہوئی۔ بعض ملاء کتے ہیں کہ (چوتھی مر تبہ) اس و فت بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا جب آپ کی عمر وس برس کی ہوئی تھی جیسا کہ مسلم میں ہے۔ ای طرح پانچویں باران ہی علاء کے نزدیک اس و فت شق صدر ہوا جب آپ کی عمر ہیں سال کو پینچی۔ کتاب مواجب نے پانچویں باران ہی علاء کے نزدیک اس و فت شق صدر ہوا جب قول کی بناء پر ہے۔ مرب پانچویں بارسینہ چاک کے جانے کا قول ثابت نہیں ہے۔ یہ پانچویں بارشق صدر کا قول کا بت نہیں ہے۔ یہ پانچویں بارشق صدر کا قول کا بت نہیں ہے۔ یہ پانچویں بارشق صدر کا قول کتاب در منشور کے جو لیے ہے آ کے بیان ہوگا اور اس میں جواشکال ہے دہ بھی بیان کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔

کتاب در منشور کے جو لیے ہے آ کے بیان ہوگا اور اس میں جواشکال ہے دہ بھی بیان کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔

( قال) جب آنخنسرت علی کا مروس سال ادر کھے مینے کی ہوئی (اس وقت جو سینہ جاک کئے جانے کا واقعہ چین آیا)اس کے متعلق آنخنسرت سیجھے نے فرمایا۔

"ميرے پاس دو آدمي آئے پھر ان ميں ہے ايک نے دوسرے ہے کہا۔ ان کو لٹادو۔ چناني اس نے جھے چت لٹاديا۔ پھر انہوں نے مير اپيٹ چاک کيا۔ ان ميں ہے ايک تخص ايک سونے کے طشت ميں پائی لئے يختي کو افغااور دوسر امير ہے بيٹ کو و هور ہا تھا۔ پھر اس نے مير ادل چاک کيا۔ پھر اس نے دوسرے ہے کہا کہ اس ميں ہے ليبني دل ميں ہے حسد اور بر ائی تکال ڈالو۔ چنانچہ اس نے ول ميں ہو دو انہ (يالو تھڑا) تکالااس ہے مر ادو ہی سيا، دانہ ہے جس کے بارے ميں جيجيے ذکر جو چکاہے کہ بيہ ول ميں شيطان کا حصہ اور اس کے پھو کے مار نے کی مبکہ جو تا ہے (گويا نسان کے بدن ميں شيطان کا مر کر جو تا ہے (گويا نسان کے بدن ميں شيطان کا مر کر جو تا ہے (گويا نسان کے بدن ميں شيطان کا مر کر جو تا ہے )اس لئے ميں حسد اور بر ائی کا گھر ميمی ہو تا ہے۔

اب اس میں بیدا شکال ہوتا ہے کہ بیہ سیاہ دلنہ تواس سے پہلے نکال کر پیجینکا جاچ کا تھااور اب اس کا دوبارہ پیدا ہو جاتا ممکن نہیں ہے بیہ تو کما جاسکتا ہے کہ یہاں سیاہ دانے سے مراداس کا کوئی بیچاہوا گلز ایاریزہ ہوجو اس سیاہ دانے کے کے بیٹ جانے یا ٹوٹ جانے کی وجہ سے باتی رہ گیا ہو کیو تکہ ایک روایت میں بیہ بھی گزر چکا ہے کہ دو سیاہ دائے نگالے گئے تھے۔

اس کے جواب میں صرف یہ کما جاسکتا ہے کہ دودانہ یالو تھڑا انکالنے کے لئے کہنے سے فرشنے کی مرادیہ تھی کہ دو چیز نکال ڈالو جو لو تھڑ ہے یادانے جیسی ہے (یعنی یہاں دولو تھڑا یا سیاہ دانہ مراد نہیں ہے کیونکہ دو تو حقیت میں اس وقت نکالا جا چکا تھا جب مہلی بار استخضرت میں گئے کا سینہ چاک کیا گیا یمال دوسر ک بی چیز مراد ہے جو اس سیاہ دانے جیسی تھی)

اس کے بعد پھر ای مدیث کا بقیہ حصہ بیان کرتے ہیں جس میں آنخضرت علی اس وقت کے شق

صدر کاواقعہ بیان فرماد ہے ہیں جب آپ کی عمر وس سال کی تھی۔ چنانچہ جب فرشتے نے آپ کے ول میں ہےوہ واند ذکال جو برائی اور حسد کا گھر ہو تاہے تو اس کے بعد اس نے ول میں چاندی کے جیسی کوئی چیز ڈالی۔ پھر اس نے ایک سفوف نکالا جو اس کے ساتھ تھا اور اے اس چاک پر بیخی ول کے چاک پر چھڑ کا تاکہ یہ چاک برابر ہو کر پھر گوشت ہے بھر جائے۔ اس کے بعد اس نے میر اانگو ٹھا بلایا اور کھا"۔ جائے آپ کی ہر صبح سلامتی والی ہو"۔

ا تول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس دوایت میں ہمر لگائے جانے کاذکر نہیں ہے۔ نیز اس دوایت سے بظاہر ہے۔ معلوم ہو تا ہے کہ سینہ کے چاک پر صرف اس سفوف کے چھڑ کئے سے گوشت پیدا ہو گیا اور وہ جڑ گیا جبکہ رضاعت کے داقعہ میں گزر چکاہے کہ جاک جو برابر ہوا تھاوہ فر شتے کے اس ہاتھ کچیرنے کی دجہ سے ہوا تھالوں اس جاک ہے کہ اس جوا تھالوں اس جاک ہے کہ اس جوا تھالوں اس جاک ہے کہ اس جا تھا ہے کہ اس جا تھا ہے کہ اس جا تھا ہے کہ اس جا کہ جاتے کی طرح ہاتی رہا تھا۔

کتاب در منشور میں مندامام احمد کی روایت ہے جسے ابی بن کعب عفر ت ابوہر بر ہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضر ت ابوہر مری ڈیٹے آپ سے عرض کیا۔

"یار سول الله! انوت کے سلسلے میں سب سے پہلے آپ نے جو چیز دیکھی دہ کیا تھی"؟ آنخصرت علی اس سوال پر سید سے ہو کر بیٹے تھے اور فرمایا۔

"تم نے خوب سوال کیا ابو ہر میرہ إجب ميرى عمر جيس سال اور پھھ مينے کی تھی تو بيس ايک روز صحراء ميں تھا کہ جھے اچانک اپنے سر کے اوپر کس کے بولنے کی آداز آئی اور پھر میں نے سنا کہ ایک آدمی دوسر سے سے کمدرہاہے۔

"مياوه مي بي"؟

اس کے بعد دودونوں میرے مامنے آگے،ان کے چرے ایسے تے کہ بیل نے آئی تک کمی مخلوق کے ایسے چرے نہیں دیکھے،ان کے کپڑے بھی کمی کو نہیں دیلیا۔ پھروہ بڑھ کر میرے قریب آگے اور دونوں نے میرے دونوں بازہ پکڑ لئے شریخے ان کے پکڑتے کا کوئی دیلیا۔ پھروہ بڑھ کر میرے قریب آگے اور دونوں نے میرے دونوں بازہ پکڑ لئے شریخے ان کے پکڑتے کا کوئی اسستی اساس نہیں ہوا۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کو لٹاؤ چنانچہ میرے دیکھتے دیکھتے میر اسید سے لٹادیا۔ پھران میں سے ایک نے دوسر ہے سے کہا،ان کا سید چاک کرو۔ چنانچہ میرے دیکھتے دیکھتے میراسید چاک کردیا گرنہ خون نگلاور نہ بچھے کوئی تکلیف ہوئی، پھرای نے کہا کہ کینہ اور حسد نکال ڈالو۔ چنانچہ اس نے کوئی چیز نکالی جو ایک کرویا کہا کہ کینہ اور حسد نکال ڈالو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ جیز نکالی جو ایک کو اس نے دوسر سے سے کہا کہ اس میں نری اور رحمت ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ایس ہی ایک چیز (ی) اس میں ڈالنے کے لئے نکالی جو چاندی اس میں نری اور رحمت ڈال دو۔ چنانچہ اس طرح ہوئی ہے کہ میرے دل میں چھوٹوں کے لئے نکالی ہو۔ چنانچہ میں وہاں سے لوٹ آیا اور پھر میری ہر صحواس طرح ہوئی ہے کہ میرے دل میں چھوٹوں کے لئے توالی ہو۔ چنانچہ میں وہاں سے لئے دیا در جیت اور بیوں کے حبت اور بیوں کے حبت اور بیوں کے حبت اور بیوں کے حبت اور بیوں کے ایک خوت کو بیوں کے گئے حبت اور بیوں کے دیرے دل میں چھوٹوں کے لئے حبت اور بیوں کے لئے دری ہوئی ہے کہ میرے دل میں چھوٹوں کے لئے حبت اور بیوں کے گئے دیں کئی ہوئی ہیں۔ "

ائی مرتبہ کے واقعہ میں بدن کے اعضا کے وحوتے جانے کا بی ذکر نہیں ہے چہ جائے کہ اس کاذکر ہوں ہے جہ جائے کہ اس کاذکر ہوں ہیں جزے وحوتے ہے کہ اس کاذکر ہوں ہیں ان دونوں آد میوں کا آپ کے متعلق یہ پوچھنا کہ کیا ہمی وہ مخص ہیں اس بات کو ظاہر ہر کر تاہے کہ یہ دونوں فرشتے مصرت جر کیل اور حصرت میکا کیا نہیں ہے میکا کیا ہے کہ یہ دونوں فرشتے معارت جر کیل اور حصرت میکا کیا تاہوں نے کہ شیر خوارگی کے زمانے میں انہوں نے میکا کیا تاہوں نے میکا کیا تاہد کی تاہد کیا تاہد کی تاہد کیا تا

بى آئفرت على كاسينه جاك كياتمك

یہ بھی وعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ روایت اور وہ روایت جو اس سے پہلے بیان کی گئی (جو اس وقت کی ہے جب کہ آپ کی عمر دس سال کا لفظ راوی کی جب کہ آپ کی عمر دس سال کا لفظ راوی کی عبد کہ آپ کی عمر دس سال کا لفظ راوی کی غلطی کی وجہ سے آیا ہے درنہ یمال دس سال کا لفظ ہی ہے۔ اس سلسلے میں میں نے مزید شخیق کی تو اس وعویٰ کی تفسیر میں بھی ہوئی کیو نکہ ایک جگہ ہے کہ اس وقت آنخضرت سال کھی کا عمر وس جج (ایعنی دس سال تھی)

ای مرتبہ کے داقعہ کو لینی جو ہیں سال کی عمر کا ہے خواب کادافعہ مجمی کہاجا تاہے آگر چہ ریہ بات حدیث مند سرمیں میں میں م

کے ظاہر ی الفاظ کے خلاف ہے۔

نبوت کے وقت شق صدر کاواقعہ ..... (وقی کے نازل ہونے کی ابتداء میں بھی آنخفسرت ﷺ کا سینہ چاک کیا گیا تھا اس کا داقعہ یہ ہے کہ )رسول اللہ ﷺ نے اس دفعہ کے شق صدر کے بارے میں فرمایا جو وحی کی ابتداء لینی نبوت ملنے کے وقت ہول کہ :۔
ابتداء لینی نبوت ملنے کے وقت ہول کہ :۔

"میرے پاس جر کیل اور میکا کیل آئے بھر جر کیل نے جمجے پکڑ کر چپت لٹادیا، بھر انہوں نے میر اول چاک کیااور اے باہر نکال لیا۔ بھر اس میں سے انہوں نے وہ چیز نکال لی جس کو خدا نکالتا چاہتا تھا یہال آپ نے میں بیان نمیں فرملیا کہ وہ کیا چیز تھی۔ غرض بھر انہوں نے اس دل کو ایک طشت میں زمز م کے پانی سے وھویا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ پھر انہوں نے اس چاک کو بر ابر کر دیا (۔ گ) بعنی اس سفوف کے ذریعہ سے یا ہاتھ بھیر کریا دونوں طریقوں سے اس چاک کو بر ابر کر دیا بھر انہوں نے جمجھے اس طرح الٹا کیا جیسے بر تن کو او ندھا کر دیے جیس اور اس کے بعد میری کمریر میر لگائی"۔

یمال ممکن ہے مر لگانے کی وہ جگہ مر اونہ ہو جہاں شیر خوار کی کے زمانے میں مہر لگائی گئی تھی لیعنی
دونوں موغر ھوں کے در میان میں۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہی جگہ مر اوہ ہو جمال شیر خوار گی کے واقعہ میں بھی
مہر لگ چکی تھی۔ مگر اس میں یہ اعتر اض ہو تاہے کہ ایک ہی جگہ پر دوبارہ مر لگانے کے کوئی معنے نہیں ہوتے۔
ممکن ہے شق صدر کے سلسلے میں حضر ت جر کیل اور حضر ت مریکا کیل کے بھیج جانے میں یہ حکمت
مہر کہ جو کہ حضر ت مریکا کیل رزق کے فرشتے ہیں جس سے بدن اور جسم کی زندگی باقی رہتی ہے اور حضر ت جر کیل و حق کے فرشتے ہیں جس سے بدن اور جسم کی زندگی باقی رہتی ہے اور حضر ت جر کیل و حق کے فرشتے ہیں جس سے بدن اور اس طرح کویا حق تعالیٰ نے آنخضر ت بھیلئے کی جسمانی اور دوحانی شکیل فرہادی۔

(معراج کے موقعہ پر بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا اس بارے میں آگے تفصیل آئے گی۔ اس میں کما گیا ہے کہ مہر دونوں مونڈ حول کے در میان میں گی حالا نکہ اسیا مانے میں وہی اعتراض پیدا ہوتا ہے جو ہیجھے گرد چکا ہے (کہ آپ کے دونوں مونڈ حول کے در میان جو مہر تھی دہ مہر نبوت تھی اور آپ کے جہم مبادک پر پیدا کئی تھی) یہ بات بھی گزر بھی ہے کہ جمال آپ کا سینہ اور پیٹ چاک کئے جانے کاذکر ہے دہال اس سے دل کا چیاک کیا جانا مراد نہیں ہے (ایعنی دل جو کھو لا گیا وہ بغیر کسی آلے کے فرشتے نے ہاتھ سے کھو لا اور اس کو دو عول کئے جانے کہ بدن میں شیطان کا گھر ہوتا ہے کہ دل چاک کیا جانا ہے اور سیاہ دانہ ذکا لا جانادو مر سے نبیوں کے مقابلے میں آئے ضربت عالی کی خصوصیت ہے دل جاک کیا جانا ہو دانہ ذکا لا جانادو مر سے نبیول کے مقابلے میں آئحضرت عالی کی خصوصیت ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

" الوت سَكِينَ الله المُلكُ عَلَيْناً وَنَحَنُ احَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، فَالَ اللهُ قَدْ بَعَنَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا، فَالُوا، انتَى بَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْناً وَنَحَنُ احَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، فَالَ اللهُ اللهُ الْمُلكُ عَلَيْناً وَنَحَنُ اللهُ يُوتِي مُلْكَهُ مِنْ يَشَاءُ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَفَالَ لَهُمْ مَنَيْهُمْ وَنَ اللهُ يُوتِي مُلْكَهُ مِنْ يَشَاءُ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَفَالَ لَهُمْ مَنَيْهُمْ وَنَ اللهُ يُوتِي مُلْكَهُ مِنْ يَشَاءُ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَفَالَ لَهُمْ مَنَيْهُمْ وَنَ اللهُ يُوتِي مُلْكَهُ مِنْ يَشَاءُ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَفَالَ لَهُمْ مَنَيْهُمْ وَاللهُ يُوتِي مُلْكَهُ مِنْ يَشَاءُ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَفَالَ لَهُمْ مَنَيْهُمْ وَاللهُ يُوتِي مُلْكَهُ مِنْ يَشَاءُ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَفَالَ لَهُمْ مَنْ يَعْمُ وَاللهُ يُوتِي مُلْكَهُ مِنْ يَشَاءُ وَ اللهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ. وَفَالَ لَهُمْ مَنْ يَعْمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

مُومِينَ الآلية بي اسوره بقرم ١٦

انی اسر ائیل میں یہ واقعہ حصرت موٹی کے بعد ہوا۔اس سے پہلے بی لقہ کی قوم نے جو کافر تھے بی سر اُئیل میں بے شار قبل وغارت کیاوران گنت مر اُئیل پر تاخت کی اور انہیں تباہ وہر باو کر دیا تھا۔ ممالقہ نے بی اسر اُئیل میں بے شار قبل وغارت کیاوران گنت و سیوں کو گر فبار کیا تمام مال ودولت لوث لیا یہاں تک کہ کفار ممالقہ ان کے پاس سے تابوت سکینہ بھی چھین رئے۔اس تابوت کینی صندوق میں بی اسر اُئیل کے پچھلے نبیوں کے تیم کات اور نشانیاں محفوظ تھیں جس بی اسر اُئیل سے تابوت ماصل ہوتی تھی اور اس کے برکت ماصل ہوتی تھی اور اس سے ان کو تسکین اور برکت حاصل ہوتی تھی اور اس کی برکت بی اسر اُئیل بڑے احرام سے رکھتے تھے اور اس سے ان کو تسکین اور برکت حاصل ہوتی تھی اور اس کی برکت

ے یہ اپند و شموں پر فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ ای تابوت میں سونے کادہ طشت بھی محفوظ تھا جس میں پیلے بینے ہروں کے سینے دھوے اور صاف کئے جاتے تھے۔ ترض کفار مخالقہ کی اس طوفانی بلغار کے بعد بنی اسر اکیل میں ایک حاملہ عورت باتی رہ گئی۔ یہ عورت اللہ تعالی سے دعامانگا کر آب کہ اس کے یمال لڑکا پیدا ہو۔ چانچہ اس کے یمال لڑکا پیدا ہو، خی میری کے یمال لڑکا پیدا ہو، جس کا تام اس نے شمویل رکھا عبر انی زبان میں اس کے معنی اساعیل ہو نے بعنی میری دعا قبول ہو تی۔ جب یہ دے تو مال نے ان کو ایک بزرگ کے بیر و کرویاجو مجد میں رہ جب شمویل جو ان دعا قبول ہو ان میں بھی وہی خوبیال پیدا ہو جا میں۔ جب شمویل جو ان ہوگا تو ان کی تربیت میں رہ کر ان میں بھی وہی خوبیال پیدا ہو جا میں۔ جب شمویل جو ان ہوگا تو ان کے اس کے تو ایک دات وہ سورے تھے کہ انہیں مجد سے ایک آواز آن اس کو من کریہ مجمول کہ بول کو خیال میں ان کی اس کر پوچھنے آئے بیں آکر میں نے انکار کر دیا تو یہ اور خوف ذوہ ہو جا میں مواکہ دات کے یہ نوبول نے کہا کہ کہا کہ موال نے کہا کہ بال میں نے بی بایا تھا بس اب جاد اور سور ہو۔ یہ آکر بھر سوگئے گر دومر کی بار بھر وہی ہو ان کے اس لئے انہوں نے کہا کہ بال میں نے بی بایا تھا بس اب جاد اور سور ہو۔ یہ آکر بھر سوگئے گر دومر کی بار بھر دور کی موال آئی۔ بھر اچانک دیکھا کہ جر سی ان کو پکلا وہ بیل ایک دیکھا کہ جر سی ان کو پکلا دیکھا کہ دیکھا کہ جر سے گا ان کو پکلا دیکھا کہ جر سے گا کہا کہ کہا گا تی کہا گا تی کو کہا ۔

" تمهارے پرور وگارنے حمیس تمهاری قوم کی طرف نی بنایاہے"۔

اس طرح الله اتعالی نے حصرت شمویل کو بنی اسر انکل کی اصلاح اور بهتری کے لئے مقرر فرمایا جنہیں کچھ عرصہ پہلے کذار عمالقہ کے ہاتھوں رسوائی اور ہر باوی اصیب ہوچکی تھی۔

ایک دوز قوم کے لوگ حضرت شمویل کے پاس حاضر ہوئے اوران سے عرض کیا کہ ہم ہیں ہے کمی کو آپ ہمارا بادشاہ مقرر فرماد ہیں تاکہ ہم سب اس کے جھنڈے تلے بہتے ہو جائیں اور پھر اللہ کی راہ ہیں اپنے و شمنول سے جماد کریں۔اس پر حضرت شمویل نے یہ فرمایا جو قر آن پاک میں ذکر ہے۔
"ایسانہ ہو کہ تنہیں جماد کا تنم دیا جائے اور تم جماد نہ کرو"۔

انهول 2 کما

مین جہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جماد نہیں کریں سے حالا نکہ ہمیں ہماری بستیوں ہے اجاز وی**ا گیالور** ہمارے بچوں کو ہم سے جدا کر دیا گیا''۔

> چنانچہ ان کی در خواست منظور ہو گئی اور ان کے پیٹیبر لیعنی حضر ت شمو مل نے فرمایا۔ "اللہ تعالیٰ نے تم ہر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے"۔

یے طالوت حفرت کی اولاد میں سے تھے لیفی حفرت یوسٹ کے ہمائی بن یامین کی ساتویں بہت میں پوتے ہوئے ہوئی بن یامین کی ساتویں بہت میں پوتے ہوئے ہوئے ایک غریب گھر کے لڑکے تنے نی اسر ائیل نے حالا نکہ خود بادشاہ مقرر کرنے کے لئے حضرت شمو کیل سے در خواست کی تھی گر اب انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک غریب آدمی ان پر حکومت کرے چنانچہ انہول نے کہا۔

"ان کو ہم پر حکمر انی کا کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے ان کی بہ نسبت حکمر انی کی ہم زیادہ مستحق ہیں ان کی تو مالی حیثیت بھی بچھ نہیں ہے "۔ شمویل نے فرمایا۔ "الله تعالى نے تمهارے معالم میں ان کو منتب فر ملاہ اور علم ( بینی جنگی معاملات یاعام علم ) اور جمم ( یا جمال و جا ہم ان کو زیادتی وی ہے الله تعالی و سعت و بے والے (یا جمال و و جا ہمت ) میں ان کو زیادتی وی ہے الله تعالی اپنے ملک جسے جا ہیں دیں اور الله تعالی و سعت و بے والے ہیں ( جسے جا ہیں مال و د و المت و ب دیں ) جانے والے ہیں ( کہ کس میں لیافت اور صلاحیت ہے )

معلوم ہو جائے تو ہمیں ان کو بادشاہ مان کینے میں کوئی ہی کی ہوئی خاہری دلیل اور ان کی صلاحیت مجمی معلوم ہو جائے تو ہمیں ان کو بادشاہ مان کینے میں کوئی ہی کی ہے اس کے ساتھ ان کینے میں کوئی ہی کی جائے ہیں کہ معلوم ہو جائے تو ہمیں ان کو بادشاہ مان کینے میں کوئی ہی کی بات شمیس رہے گی۔ چنا تیجہ ان کو بتلایا گیا کہ

"ان كے بادشاہ ہونے كى ملامت بہ ہے كہ تمهارے دب كى طرف سے تههادے پاس وہ تابوت يعنى مندوق آجائے گا جس بيل (تمهارے لئے) تسكيىن كى چيز ہے۔ اور اس بيل كچھ بكى ہوئى چيز ہيں ہيں جن كو حضر سے موسى اور حضر سے ہارون چھوڑ گئے ہيں (ليفن ان كى نشانيال اور تيم كات اس بيل محفوظ ہيں۔ اس صندوق كو فرشتے لے آئيں گے اور تيم كھلى آتھوں اس كود كھو فرشتے تمهادے پاس لے كر آئيں مے اور تيم كھلى آتھوں اس كود كھو كے اور يہ واقعہ ميرى اس بات پر اللہ تعالى كى طرف سے آك نشانى اور وليل بھى ہوگى اور اس نيك اور صالح انسانى كى بردگى كى تمهادے لئے علامت ہوگى) اس بيس تم لوگوں كے واسطے بورى نشانى ہے آگر تم يقين لانے انسانى كى بردگى كى تمهادے لئے علامت ہوگى) اس بيس تم لوگوں كے واسطے بورى نشانى ہے آگر تم يقين لانے

ادھر جب جانوت نے بی اسر ائیل پر فتح ماصل کی تھی تودوا ہے ساتھ یہ تا بوت سکینہ بھی لے کیا تھا جس میں چھلے نبول کے تیر کات اور نٹائیاں تھیں۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ اس میں تورات کا نسخہ بھی تھا۔ کالم عمالة اس تابوت کوا ہے ملک میں لے گئے اور وہاں انہوں نے اس کوا ہے بت کے نیچے ذمین پرر کھ دیا۔ گر من کو جب دونوگ وہاں آئے توانہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ تابوت اس کے سر پرر کھا ہوا ہے انہوں نے پھر اس کو بت کے نیچے رکھ دیا گرا گئے دن پھر انہوں نے دیکھا کہ تابوت اس کے سر پرر کھا ہوا ہے۔ جب بار بار ایسانی ہوا تو انہیں یقین کر ما پڑاکہ یہ معاملہ تو خدا کی طرف سے بی ہے۔ چنا نچہ انہوں نے اس تابوت کوا ہے شہر سے ہٹا کر انہیں بانگور تھا۔

توانہیں یقین کر ما پڑاکہ یہ معاملہ تو خدا کی طرف سے بی ہے۔ چنا نچہ انہوں نے کھیر اگر تابوت کوا ہے گاڑی میں ایپ بی بی معالم نے بی کہ ان گابوں کو دو فرشے ہا کئے گے۔ یہاں ادا دادر اس میں دوگا کمیں جو سے کہ جن میں بی جی می کور جیسا کہ ان گابوں کو دو فرشے ہا کئے گے۔ یہاں کا دواس کو سے کر بی اسر ائیل کے بی می ان کو خبر دی تھی دو ہیں کہ دواس کو سے کر بی اسر ائیل کے بیت میں کہ اور جیسا کہ ان کے بی نے ان کو خبر دی تھی دو ہیں منظر کی دواس کو سے کر انہیں ہائے کے جس می تھی کے اور جیسا کہ ان کی بی نے ان کو خبر دی تھی دو ہیں منظر

و کھور ہے۔ تھے۔

(اصل بیان شق صدر لینی آخضرت علی کاسید چاک کے جانے اور مر نبوت کے متعلق جلدووم ص ۲۵)

- اس بارے میں او پر کما گیا ہے کہ سید اور پیٹ چاک کے جانے ور مر نبوت کے متعلق جل رہا

دونوں علیحدہ علیحدہ اور مستقل چزیں جی لیکن اس سے شبہ پیدا ہو تاہے کہ بہت سے اقوال اور روانتوں میں افرون علیحدہ علیدہ اور مستقل چزیں جی لیکن اس سے شبہ پیدا ہو تاہے کہ بہت سے اقوال اور روانتوں میں آنخضرت میں کے جانے کا ذکر ہے جس کا مطلب یہ نظے گاکہ آپ کا قلب چاک ہیں کیا تاب کہ اس کیا تاب کہ بہت ہوا ہو جاتا ہے کہ بہت ہے اکا تاب ہی ہوتا ہے کہ مکان بول کر کمین لینی مکان میں رہنے والا مراد لیا جاتا ہے (دوسر سے لفظول میں ہول کر کمی ہوتا ہے کہ بر تن بول کر مرادوہ چز ہوجو بر تن میں رکھی ہوئی یا بحری ہوئی جاتا ہے (دوسر سے لفظول میں ہول کر من چاہے کہ بر تن بول کر مرادوہ چز ہوجو بر تن میں رکھی ہوئی یا بحری ہوئی جو بی ایک جاتا ہے معراج

کے واقعہ میں روایت کے الفاظ اس طرح میں کہ چر ..... حکمت اور ایمان سے بھرا ہواایک طشت لایا گیااور اسے آتخضرت ﷺ کے سینے میں ڈال دیا گیا( تو یمال سینہ بول کر دل مراد لیا گیاہے لینی سینہ مکان ہے ادر اس کے اندریایا جانے والادل کمین ہے۔ میہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کادل جاک نہیں کیا گیا تھا بلکہ صرف سینہ جاک کیا گياتھا)۔

ای طرح علامہ سیوطی کا یہ قول ہے کہ آنخضرت ﷺ کا سینہ جاک کیا جانا آپ کی خصوصیات میں ے ہے (یمال بھی سینہ ہے مراد دل ہے کیونکہ اگر دل مراد نہ ہو بلکہ سینے کے لفظ سے سینہ ہی مراد ہو تو پھر بیہ آتخضرت میلینے کی خصوصیت نہیں رہتی کیونکہ اوپر بیان ہو چکاہے کہ دومرے نبیوں کے بھی سینے چاک کئے کے اور دھوئے گئے ہیں۔مقصد بھی ٹابت کرنا ہے کہ سینے کے ساتھ آنخنرت بھٹے کاول بھی جاک کر کے و هویا گیااس میں سے سیاہ دانہ لیعنی شیطان کا گھر نکالا گیااور پھر اس میں حکمت اور ایمان اور تسکین بھری گئی اور شق صدر کے داقعہ کابیر حصہ سارے نبیول میں صرف رسول الله علی کی بی خصوصیت ہے)اس سلسلے میں تفصیلی بحث معراج کے داتع میں آئے گانے ہے

آ تخضرت عليه يربادل كاساميه فكن رمنا .....دامه عليم بيان كرتي بين كه ده كے يه آتخفرت الله كو (حضرت آمنہ سے اجازت لے کر) جب دوبارہ آئی بہتی میں آئیں تو بھی آنحضرت علیہ کو تنہا کمیں دور نہیں جانے دیتی تھیں۔ تکرایک روز دوپیر کے دفت وہ آپ کی طرف سے غافل ہو تئیں (اور آپ کے ساتھ شیں جاسيس جب خيال آياور آپ نميس لے) تو دہ آپ كى تاش ميں نكيس\_ آخر ايك جكہ انہوں نے آپ عليہ كو شیما کے ساتھ دیکھا (جو آتخضرت عظیم کی دودھ شریک بمن تھیں)اور جواپی دالدہ دایہ حلیمہ کے ساتھ ساتھ خود میمی آنخضرت عظیم کی برورش میں حصد لیتی تھیں ای وجد سے ان کو میمی اُم نی لین آب کی مال کماجا تا تھاوہ اکثر آب ﷺ کو کھلاتے ہوئے الچیل الچیل کریہ شعر پڑھاکرتی تھیں۔

اخ رلى لم رمن تسل

ترجمہ :۔ یہ میرے ایسے بھائی ہیں جن کو میری مال نے شیں جتا۔ اور نہ ہی یہ میرے باپیا کی اولاد

( معنی خوان کا کوئی رشتہ شیں ہے ) ایس مرائری استہ اللہم فیما تنمی

پس!ے اللہ انوان کو تشوہ تمادے

(غرض دامیہ حلیمہ نے آنخضرت ﷺ کو جب وہاں شیماء کے ساتھ وحوب میں کھڑے ویکھا

"ا تن گری اور د هوب میں (تم کوانہیں یمال نہیں رکھنا جاہے تھا)!۔

"الآل ميرے بھائى كو گرى نہيں ستاتى۔ ميں نے ديكھا ہے كہ ايك بدلى ان ير سابيہ كئے رہتى ہے۔ جب

بہ کہیں ٹھیرے تووہ بھی ٹھہر ٹی اور جب بیے چلنے لگے تووہ مجھی ان کے اوپر اوپر چلنے لگی یہاں تک کہ بیراس جگہ یک ایکے''۔

> دایہ طلمہ نے (بیس کر تعجب سے) او جیما "بنی کیا تو سے کدر ہی ہے"!

شیں ، نے جواب دیا کہ بال خدا کی قشم (ایسائ ہے) حضرت علیمہ بیہ من کے کہنے لگیں۔ "اب اللہ! میں ہراس برائی اور شریعے تیم می بناہ ما تکتی ہوں جو میرے جینے پر آیئے "۔

(ی) ایک روایت میں خود والیہ صیمہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے ایک بدلی دیکھی جو آنخصرت عظیمہ برائی ہوئی۔ برائی ہوئی ہوئے ہوئے ہوئے۔ برسامیہ کئے ہوئے تقودہ بھی ساتھ ساتھ جلی۔

روایتوں کے اس اختلاف کے متعلق کماجاتا ہے کہ دایہ جلیمہ کابد کی کود کھناس معنی میں ہے کہ انہوں نے اس مجزوہ نے اس معنی میں ہے کہ انہوں نے حود اپنی آنکھوں ہے یہ معجزہ اس معنی میں ہے کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں ہے یہ معجزہ کیما تھا بلکہ اس معنی میں ہے کہ انہوں نے اس کے متعلق سنا)اور شیماء کا دیکھناجو ہے وہ حقیق ہے کہ اپنی آنکھوں ہے انہوں نے یہ دانعہ دیکھا۔ اس طرح روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

یا ممکن ہے والیہ علیمہ نے اس مجزے کے متعلق سننے کے بعد خوداہے ویکھا ہو جیسا کہ اس بات کی طرف اس قول سے اشارہ ما تقاہے کہ ''آنخسرت ﷺ کے متعلق اس خبر نے ان کو گھبر اویا(۔ی) لیتنی شیماء کے بندا نے کے بعدوہ اس سے گھبر آسکی اور آنخسرت ﷺ کو آپ کی دالدہ کے پاس لے کر آسکی (لیعنی خود دیکھ کر شہیں بلکہ اس مینزہ یک متعلق خبر نے ان کو گھبر اویا۔ پھر ہو سکتاہے کہ انہوں نے خود مجمیٰد یکھا ہو)

ا قول۔ مؤلف کتے ہیں: واقدی ہے روایت کے جب حضرت علیہ انتخبرت ہیں۔ اور میان ہیں) کے آئیں تاکہ آئیس ہے گئیس ہے کہ جب حضرت علیہ انتخبرت ہیں۔ (در میان ہیں) کے آئیں تاکہ آئیس تاکہ آئیس ہیں اور میان ہیں کے ایک الدہ کے سپر و کر دیں تو انہوں نے راستے ہیں۔ در کیات ایک بدلی ہے جو آئحضرت تابعہ پر سایہ کئے ہوئے ہے۔ جب آپ چلتے تودہ بھی چلنے لکتی اور جب آپ رہے تودہ بھی دکے جاتی۔

اسروایت کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ سے جاناس وقت ہوا جبکہ ایک و فعہ وہ آپ کو کے لے جاکر والیں لا پیلی تھیں اور سے واقعہ شق صدر سے سلے ہوا۔ اس طرح یہ آنخسرت ہے کہ کو دوسری مرتبہ لے کر جانے میں ہو گویا ہیل مرتبہ بالی مرتبہ بالی مرتبہ بالی مرتبہ بالی میں ہو گویا ہی اس والے کہ سیس تو آپ کی عمر دوسال کی تھی۔ اور اس دفعہ آپ کی عمر دو سال اور چند مینے کی تھی۔ اب گویا س دوسری مرتبہ کے بعد ہی شق صدر کا دافعہ جی آیا جیسا کہ شق صدر کے بیان کے شروع میں جو جی میں شق صدر کا بیان ہوا ہے اور جو پچھلے دائیں نے کر اور ہے کہ بھر ضدا کی تشم مارک بیان ہوا ہے اور جو پچھلے دائیں نے کر اس کے بعد سے اس کو دوسری کا دوسر ہو کی مصد ہے جس میں شق صدر کا بیان ہوا ہے اور جو پچھلے صفول میں گزر چکی ہے۔

اس کے بعد تیسری مرتبہ جب دایہ طیمہ آنخضرت ﷺ کونے کریے تئیں اور آپ کو حضرت آمنہ کے سپر دکر کے آئیں اور آپ کو حضرت آمنہ کے سپر دکر کے آئیں اس وقت آپ کی عمر چار سال کی رہی ہوگا۔ ای سال میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔ اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت (لیمنی جب آپ کو حضرت آمنہ کے سپر و کیا آپ کی عمر پانچ سال کی تھی۔ یمان ہو سکتا ہے کہ داوی کو غلط قئی

ہو گئی ہو اور دہ دومری مرتبہ کے کے اائے جانے کو جو کہ اصل میں شق صدر سے پہلے کی بات ہے اس کو ہو تمیسری مرتبہ کالایا جانا سمجھ بیمٹا ہو۔ بسر حال اس سے شبہ پیدا ہو ہی گیا جس پر غور کر ناضر دری ہے۔

(دابیہ حلید "جب انخسرت میں کو حضرت آمنہ کے ہیر دکر کے تئیں اس کے بعد )وہ آپ بھی کے بال اس وقت آئیں جبکہ حضرت تعدید کے سال میں اور جس ان کی شادی ہو چکی تھی۔ انہوں نے آکر آنخضرت میں جب اپنی الا پر بیٹائی اور غربت کا ذکر کیا آنخضرت میں ہے متعلق حضرت فدیج سے بات کی۔ انہوں نے امداد کے طور پر دابیہ حلیمہ کو جس بحریاں اور جوان اونٹ و نے۔ ایک دوایت جس ہے کہ چالیس بحریاں اور اونٹ و نے۔ ایک دوایت جس ہے کہ چالیس بحریاں اور جوان اونٹ و نے۔ ایک دوایت جس ہے کہ چالیس بحریاں اور اونٹ و نے۔ اس کے بعد دابیہ حلیمہ آپ میں جانے کے پاس غزوہ حنین کے وقت آئیں جبکہ آپ میں جو ان ک

اس کے بعد داریہ حلیہ آئی تھ نے اس غردہ کی اس غردہ کی اس غردہ کی اس کے دقت آئی جبکہ آپ علی نے ان کے احترام میں اپنی چاور بچھائی تھی اور ان کواس پر بٹھایا تھا(۔ی) بعض حصر ات کہتے ہیں کہ آنخضرت علی کو حضرت میں احترام میں اپنی چاور کر دینے کے بعد داریہ حلیہ آنے آنخضرت علی کواپنی زندگی میں دومر جہ دیکھا۔ایک دفعہ حضرت علی کواپنی زندگی میں دوم جہ دیکھا۔ایک دفعہ حضرت علی خدیج سے آپ کی شادی کے بعد۔(ی) ہی دوم موقعہ ہو سکتا ہے جس میں دوما پنے شوہر اور مینے کے ساتھ آئی تھیں اور آنخضرت علی ہوئے جسیا

کہ بیان ہو چکاہے۔اور دوسری مرتبہ دہ غزوہ حنین کے وقت آئیں۔

قامنی عیاض کیتے ہیں۔اس کے بعد دایہ حلیمہ (آنخضرت علیہ کی وفات کے بعد) حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد) حضرت ابو بکر کی خلافت کے ذمانے میں آئیں اور انسول نے بھی اس کے ساتھ وہیں احترام کا معاملہ کیا کہ ان کے لئے اپنی چادر بچھائی۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے ہیں آئیں اور انہوں نے بھی ان کا ویسائی احترام کیا۔

ملامہ! بن کیر گئے ہیں کہ غزدہ حنین کے وقت واپ طیمہ کے آنخضرت ہاتھ کے پاس حاضر ہونے کی روایت بہت غریب ہے کیو نکہ اس طرح واپ حلیمہ کی ہمر بہت زیادہ مانی پڑے گی اس لئے کہ آنخضرت ہوئے کو دودھ پانے کے وقت سے لے کرغزدہ حنین ہوئی ہے۔ دودھ پانے کے وقت سے لے کرغزدہ حنین ہوئی ہے۔ اوحر آنخضرت ہاتھ کو دودھ پالے کے وقت دایہ حلیمہ کی ہم سے کم عمر شمیں سال ہتلائی جاتی ہے (اس طرح اوجر آنخضرت ہوئے) اور چر حضرت ابو بھر اور ان کے بعد حضرت میر کی خلافت کے زمانے ہیں ان کا آنا اس مرت کو صوسال سے بھی زیادہ خلام کر تاہے۔

ابوطنیل ہے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ آنخضرت علی غزوہ حنین ہے واہی میں جو انہ کے مقام پر گوشت تنتیم فرمارہ ہے۔ میں اس وقت توجوان تفااس وقت ایک عورت آنخضرت علی کے پاس آئی مقام پر گوشت تنتیم فرمارہ ہے۔ میں اس وقت توجوان تفااس وقت ایک عورت آنخضرت علی کے پاس آئی جب اس کے لئے اپنی چادر بچھائی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتلایا گیا کہ آنخضرت علی کی رضائی والدہ ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پایا ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک عورت نے جس نے آنخضرت ﷺ کو دودھ پلایا تھا آپ کے پار آنے کی اجازت ما تھی جب دو اندر آئی تو آپ فور آئی ۔ اتی ( اینی میری مال .... میری مال) پیار اسمے اور فور آئی چادر نے کا در اندر آئی اور انہیں اس پر بھایا۔

شرح ہمزید کے حوالے سے علامدابن جرکایہ قول گزرچکاہے کہ یہ بات حضرت حلیمہ کی سعادت اور

غوش بختی کی دلیل ہے کہ انہیں،ان کے شوہر کو نوران کی اولاد کو مسلمان ہونے کی تو فق ہوئی۔ مگر کتاب عیون الاثر میں ہے کہ پچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وایہ حلیمہ کے اسلام قبول کرنے کا انکار ارتے ہیں۔اس سلسلے میں انہول نے اپنے شیخ حافظ دیمیا طی کانام کیا ہے کیونکہ وہ بھی ان او گول میں ہیں جو دایہ حلیمہ کے اسلام سے انکار کرتے ہیں کیونکہ انہول نے اپنی سیرت کی کتاب میں کھا ہے۔

" طلیمہ کونہ آنخضرت ﷺ کی محبت میسر آئی اور نہ وہ مسلمان ہو کیں۔ان کے متعلق بہت ہے مرحم درین میں میں ایک میں میں میسر آئی اور نہ وہ مسلمان ہو کیں۔ان کے متعلق بہت ہے

یو گول کوہ ہم ہو گیااور انہوں نے حلیمہ کو صحابیات میں سے شار کیا ہے حالا نکہ الی بات نہیں ہے۔" متعلق مگریمال حافظ و میاطی کو کمنا ہے جاہئے تھا کہ ۔ ، ''پچھ لوگول نے ان کے مسلمان ہونے کے متعلق

رین میں میں ہوئے ہے۔''اپنے قول کے آخر میں حافظ و میاطیؒ نے صرف وایہ حلیمہ کے محابیات میں ذکر کیا ہے گرا لیک بات نمیں ہے۔''اپنے قول کے آخر میں حافظ و میاطیؒ نے صرف وایہ حلیمہ کے محابیات میں ہونے ہے انکار کیا ہے جس کا مطلب میہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تو ہو گئی ہوں گر اسلام کے بعد آنخضرت عظیمے کی ذیارت نہ کر سکیں اس لئے صحابہ میں ان کا شار نمیں کیا گیا۔)

ابن کثیر کی تحقیق بھی اس کے مطابق ہے کہ دایہ حلیمہ نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا (لیعنی آنخضرت علاقے کو نبوت ملنے سے میلے ان کی وفات ہوگئی)

محر بعض علماء نے اس قول کو غلط ہتلایا ہے۔وہ کتے ہیں کہ علماء کی اکثریت کے نزدیک حلیمہ کے اسلام میں کوئی شک نہیں ہے اس لئے بعد کے علماء کی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی کہ ان کا مسلمان ہونا ٹابت نہیں ہے کیونکہ این حبان نے ایک مسیح حدیث روایت کی ہے جو دایہ حلیمہ کے مسلمان ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔

( بچہلی سطروں میں بیان ہوا ہے کہ دایہ طیمہ غزد و حنین کے دفت آنخفسرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئی تھیں) مگر حافظ دمیاطیؒ نے اس سے انکار کیا ہے بلکہ وہ کتے ہیں غزد و حنین میں آنخفسرت ﷺ کے پاس آنے والی عورت آپ کی دودھ شریک بمن شیماء تھیں۔

ا قول مؤلف کہتے ہیں :اگر چہ اس وقت آنے والی عورت کو دیکھ کر آنخضرت ﷺ ایک دم اتّی اتّی الّی الّی الّی کر اللّی کے اس کے اللّی عورت کو دیکھ کر آنخضرت ﷺ ایک دم اتّی الّی کورت کر گائی میں ہوتی (کہ آنے والی عورت آپ کی میں ہوتی (کہ آنے والی عورت آپ کی دودوہ شریک بمن تھیں) کیونکہ شیماء کو بھی ''ام النبی'' یعنی آنخضرت ﷺ کی مال کماجا تا تھااس لئے کہ این دالدہ کے ساتھ ساتھ دہ بھی آنخضرت ﷺ کی پرورش میں شریک تھیں۔

(ای بچیلی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اس عورت کو دکھے کر آنخضرت علیجے نے اپنی چاد بھادی تو کسی نے پوچھاکہ یہ کون ہے ؟ تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ علیج کی والدہ میں جنبول نے آپ کو وود ہو چاہا ہے۔ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آنے والی عورت کو آپ کی دود ہو شریک بمن انے میں) صحابہ کے اس قول سے بھی کوئی فرق نہیں پیدا ہو تاکہ یہ آنخضرت علیج کی رضائی مال میں کیونکہ جب اس عورت کو آنخضرت علیج کی مال کہا گرق نہیں پیدا ہو تاکہ یہ آنخضرت علیج کی رضائی مال میں کیونکہ جب اس عورت کو آنخضرت علیج کی مال کہا گیاتو ممکن ہے سفنے والے نے رضائی مال سمجھ لیا ہواس لئے کہ آپ کی حقیقی والدہ کا توانقال ہو ہی چکاتھا۔

مر غرور خور خور خور خور کا توانقال ہو ہی چورت کو (والیہ علیمہ کے بجائے) شیماء کئے والے صرف حافظ و میاطی ہی ہیں۔

(قال) حافظ ابن جر نے جب مخلف روایتی الی و کھے لیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ اس وقت آنے

والی عورت آپ کی رضاعی والدہ تعین اور مختف راویوں کی اس بات سے انہوں نے سمجھ ایا کہ بات ہی ٹھیکہ رہے تب انہوں نے ان او گول کی تردید کی ہے جویہ کتے ہیں کہ آنوالی آپ کی دوددہ شریک بہن تھیں۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: ان مختف روایتوں سے آنوالی عورت کے آپ کی بہن ہونے کا انکار نہیر کیا جا سکت کیو ملے ہیں ان موریکا ہے شیماء کو بھی آنخضرت آنے کی مال کما جا تھا۔ اس لئے بنے صیابہ ان ان کو طلعہ سمجھ لیا۔ اس کا ثبوت اس آ۔

کوجب آنخضرت شائے کی مال کما تو سنے والے نے اپنی سمجھ کے مطابق ان کو طلعہ سمجھ لیا۔ اس کا ثبوت اس آ۔

والی روایت سے بھی ملتا ہے جس میں ہے کہ :۔

غزد و منین میں بی بُوازِن کے جولوگ کر فار ہوئے ان میں شیماء بھی تھیں۔ چٹانچے انہوں نے کر فار کرنے والوں سے کماکہ میں تمہادے نبی کی بہن ہول۔ چٹانچے صحابہ ان کو آنفشرت عظیمیے کے پاس لائے تو شیماء نے آب ہے عرض کیا۔

"يار مول الله الص آب كي ممن بهول"-

(چونکہ ایک مرت بعد دیکھنے کے وجہ ہے آپ سالنے ان کو پہنون نہیں سکے تھے اس لئے) آپ نے یو چھاکہ اس کا ثبوت کیاہے ؟ انہوں نے کہا۔

"میری کمریر آپ کے دانتول کاوہ نشان ہے جبکہ آپ نے میرے کاٹ لیا تھااور میں نے آپ کو پرُے ناویا تھا"۔

"آ تخضرت ملے اس سے ان کو پہنان کے اپنان کے اور فیم ان کا حرام میں کھڑے ہوگئے۔ ان کیلئے اپنی جادر بھی کر انہیں اس پر بٹھایا ور ( بہن کے اس حال پر ) آپ کی آ نگھوں میں آ اسو آھے " ۔ یہ پور اواقعہ آھے آئے گا۔

اس بارے میں کتاب مواہب میں جو ذکر ہے اس سے معوم ہوتا ہے کہ یہ وہ انگ الگ واقعہ بیں۔ یہانچہ بیں۔ یہانچہ وہ کے میں تو آپ کی دود دہ شریک والدہ آئی ہیں۔ یہانچہ وہ کتے ہیں۔ روایت کیا جاتا ہے کہ :۔

" آنخضرت ﷺ نے ایک گھوڑے موار دستے نے بی بُوازن پر مِلِنار کی۔اس میں انہوں نے آپ کی دور در شریک بہن کو بھی گر فآر کر لیا جس پر انہوں نے کہا کہ میں تمہارے بی کے بہن ہوں میراں تک کہ آئے خضر میں بیان کوالی جادر بھیا کراس پر بھیایاور شیماء مسلمان ہو گئیں"۔

( بُھِر ووسر ہے ووقعہ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ) آپ کی دووجہ شریک والد غزوہ حنین کے وقت آئی تھیں جن کے احترام میں آپ کھڑے ہوئے لوران کواپٹی جاور پر بٹھایا۔

(اکر مؤاف کے بین کہ اید واقعہ ایک ہی ہے آگر چہ لوپر کے اس قبل سے یہ وہم ہوتا ہے کہ جس دسے نے بی ہُواز ل پر یکخار کی تھی اور جس بیل آپ کی بس آر نار ہو گئی تھیں وہ غزوہ حنین کے وقت کا واقعہ سمیں ہے اور بی اور یہ آپ کی رضا کی والدہ بی ہواز ل کے قید یول بیس شامل نہیں تھیں۔ حالا نکہ یہ ایک ہی واقعہ ہے اور بی ہُوازِن غزوہ حنین کے دور ان بی گر فرار ہوئے تھے۔ اس لئے ضروری ہے کہ غزوہ حنین کے دفت اُخضر ت ایک کی خدمت میں آپ کی رضا کی والدہ اور بمن دونوں آئی ہول گر بمن تو قیدی کی حیثیت سے آئی اور والدہ خود سے آئی۔ نیز یہ کہ آئے خضر ت ایک ہے دونوں کی احرام میں اپنی چادر بجھائی (یہ کی مواہب میں ہے کہ یہ دوالگ الگ واقعے ہیں)۔

علامہ ابن عبدالبرنے بھی میں رائے ظاہر کی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ دافتے ہیں کہ غزوہ حنین ہیں آنخضرت علی ہے۔ اس دافعہ کو دایہ طیمہ آئیں جن کے لئے آپ نے اپی چادر بچھائی۔ اس دافعہ کو دایہ طیمہ نے آخضرت علی ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن عبدالبر نے آخضرت علی ہے اور دایہ طیمہ سے عبداللہ ابن جعفر نے روایت کیا ہے اس کے بعد علامہ ابن عبدالبر نے ایک علی دواقعہ کے طور پر) شیماء کا قصہ بیان کیا ہے کہ دہ بی جوازان کے قیدیوں میں آنخضرت علی کے باس کا مطلب ہے ہے کہ کتاب مواہب نے علامہ ابن عبدالبر کی بات قبول کر کے خود بھی میں بات کہی ہے۔

مرابن جر کتے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر کا دایہ صلیمہ سے یہ دافقہ سنا سمجھ ہیں نہیں آتا کیونکہ یہ عبداللہ اپنے دالد حضرت جعفر ابن ابوطالہ ، کے ساتھ ججرت کے چندسال بعد غزوہ نیبر کے وقت ملک حبش سے آئے ہیں اور اس وقت تک دایہ صلیمہ کا ذیرہ ہوتا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ غزوہ خنین غزوہ خیبر کے بعد ہوالور پھر (جیساکہ پیجیے گزراہے) وایہ حلیمہ کا حضرت ابو بکر اور حضرت عرش کی خلافت کے ذمانے میں ان کید ہوالور پھی ذیادہ تا قابل یقین ہوجاتا ہے جیساکہ اس بارے میں ابن کشر کی دائے بیان ہوئی ہے۔ اس کے پاس جانا تو اور بھی ذیادہ تا قابل یقین ہوجاتا ہے جیساکہ اس بارے میں ابن کشر کی دائے بیان ہوئی ہے۔ اس کئے بین ہی دودھ شرکے بین ہی میں آئحضرت علیجے کے پاس آپ کی دودھ شرکے بین ہی آئمیں جیساکہ حافظ د میاطی نے کہا ہے۔ واللہ اعلم۔

(قال) ابن جوزیؒ کہتے ہیں کہ کچر صلیمہ آنخضرت ﷺ کے پاس آپ کی نبوت کے بعد حاضر ہو کیں اور مسلمان ہو کیں اور آنخضرت ﷺ سے بیعت کی اس لئے اب سے ضمیں کہا جاسکتا کہ دایہ حلیمہؓ کا آنخضرت ﷺ کے پاس آنا تو ہم مانتے ہیں گر مسلمان ہونا کیے معلوم ہوا (گویا نہوں نے ابن جوزی کے اس وعوی کودایہ حلیمہ کے مسلمان ہونے کی دلیل بنالیا ہے)۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں کہ (یہ تو ابن جوزی کا اپنا قول اور وعویٰ ہوا کہ آنخضرت عبالے کے پاس آکر دایہ صلیمان بھی ہو کیں اس لئے اس کو تو ان کے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں بنایا جاسکا) اس کو اس طرح بیان کرتا چاہئے کہ ابن جوزی نے جمال دایہ حلیمہ کے آنخضرت عبالے کے پاس نبوت کے بعد آنے کو لکھا ہو ہال انہول نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہوگئی تھیں کیو کلہ ان کے آنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہوگئی تھیں کہا تھیں (جبکہ روایت میں اس کاذکر نہیں ہے۔ اس لئے ابن جوزی کایہ کہ دینا کہ وہ مسلمان ہوگئی تھیں کوئی دلیل نہیں کہا سکتا بھی دعوہ ایک و خودا یک وعوہ ایک و عوہ کے دلیل کی ضرورت ہے سوائے اس کے کہ کہنے واللہ کے کہ ابن جوزی کا قول ہی جمارے لئے دلیل کی حیثیت رکھتا ہے واللہ اعلم۔

علامہ ذہنی ہے کہتے ہیں کہ غزو ہ حنین ہے دالیسی میں جعر اند کے مقام پر جو عورت آپ کے پاس آئی دہ تو بید تھیں (جو تو بید تھیں (جو آنخضرت ﷺ کی ایک دوسری رضائی مال تھیں) گر اس قول میں بھی شبہ ہے کیو نکہ تو بید تو عدہ میں ہی اس دقت وفات پاچکی تھیں جب آنخضرت ﷺ غزو ہ خیبر سے دالیس تشریف لائے ہے (جبکہ غزو ہُ خیبر کے بعد ہواہے)

اقول۔ مؤلف کتے ہیں۔ کتاب نور میں ہے کہ حافظ مغلطائی نے دایے حلیمہ کو مسلمان ابت کرنے کے متعلق ایک کتاب الحقیۃ الجسیمہ فی اسلام الحلیمہ "ہے۔ متعلق ایک کتاب لکھی ہے جس کانام "الحقیۃ الجسیمہ فی اسلام الحلیمہ "ہے۔ بعض حضر ات نے لکھا ہے کہ (یہ آنخضرت عظیے کی برکت ہے کہ) جس داریہ نے بھی آنخضرت الیہ کو دود دہ پلایادہ بعد میں مسلمان ہو گئی۔ میں حضرات کتے ہیں کہ آپ کو دود دہ پلانے والی چار عور تمیں ہیں ایک تو آپ کی دالدہ حضرت آمنہ دوسر می حلیمہ سعدیہ ، تمبیر می تو یب اور چو تھی اُس ایمن۔ اس سے علامہ ابن مندہ کی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ تو یبہ مسلمان ہوگئی تھیں۔ البتہ آپ کی دالدہ حضرت آمنہ کے اسلام کے متعلق ہم آگے بحث کریں گے۔ اُس ایمن کو آئے ضریت منطق کی دائیہ میں جواشکال ہوہ گزر چکا ہے۔

باب مشتم (۸)

## اور عبد المطلب كى كفالت المرائي المرا

ابن اسحاق کے جیں کہ جب آنخضرت کے کا والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر حجد سال کی تھی، ایک روایت ہے چار سال کی عمر تھی جیسا کہ کتاب مواجب میں ہے۔ اس چار سال کی روایت کو مانے ہے وہ سال کی دوایت کو مانے ہے وہ تو اس کے جب دایہ حلیمہ نے آنخضرت تھی کو دایس آپ کی والدہ کے برد کیا تو اس وت آپ کی عمر یا جی الحد سال تھی۔

(اس بارے میں بہت ہے قول ہیں) کی میں ہے کاس وقت آپ کی عمر سات سال تھی۔ یہ بھی ہے کہ آنھ سال تھی۔ ایک قوسال تھی اور یہ بھی کما گیا کہ بارہ سال ایک مهیند یابارہ سال دس دن کی عمر محمد حضرت آمنہ کی و قات ابواء کے مقام پر ہوئی جو کے اور یہ ہے گئے ہیں ہے مگر یہ ہے مگر یہ ہے دیادہ قریب ہے اس جگہ کو ابواء اسلے کہتے ہیں کہ بوغ کے معنی ٹھکانہ بکڑ نے کے ہیں چونکہ یسال نشیب ہونے کی وجہ تر یب ہے اس جگہ کو ابواء کما جانے تھا بعنی ٹھکانہ بنالینا تھا اس لئے اس جگہ کو ابواء کما جانے لگا۔ حضرت آمنہ کو میمی و فن کیا گیا۔

حدیث میں ہے کہ عمر و صدیمید کے وقت جب آنخضرت اللہ اواء کے مقام سے گزرے تو آپ نے

فرمایا۔
"اللہ تعالیٰ نے محمد کوا جازت وی ہے کہ دوا پی مال کی قبر و کیسنے جاسکتا ہے"۔
چنانچہ آپ ﷺ حضرت آمنہ کی قبر پر تشریف نے کئے اور وہال پینے کر آپ (اپی والدہ کو یاد
کر کے کروئے۔ آنخسرت ﷺ کورو تادیکے کر سب مسلمان دونے گئے۔
جب آنخضرت ﷺ کے دونے کی دجہ یو جھی گئ تو آپ ﷺ نے فرمایا

" مجھے مال کی محبت اور شفقت یاد ایکی جس سے میں روویا"۔

اس بارے میں ملامدائن کثیر نے واقدی کی میدروایت نقل کی ہے کہ:۔

آنخفرت ﷺ کی دالدہ آپ ﷺ کو لے کریڈیٹے کی ان کے ساتھ اُم ایمن بھی تھیں۔اس وقت آنخفرت ﷺ کی دالدہ آپ تھیں۔اس وقت آنخفرت ﷺ کی تانمال (لیعنی عبد المطلب کی تانمال) والوں کے ساتھ رہیں۔ اُم ایمن کہتی ہیں کہ ایک دن مدینے کے میود یول میں ہے دہ آدمی میرے پاس آئے اور کہنے گئے۔ ساتھ رہیں۔ اُم ایمن کہتی ہیں کہ ایک دن مدینے کے میود یول میں ہے دہ آدمی میرے پاس آئے اور کہنے گئے۔ ساتھ رہیں گور ارتبارے سامنے لاؤ ہم ان کود کھنا جا ہے ہیں "۔

(جبوہ آنخنرت ﷺ کوا، کمیں تو)انہوں نے آپ کواچھی طرح دیکھااس کے بعدان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا" یہ اس امت کانبی ہے اور یہ شہر ان کی بجرت گاہ ہے۔ یمال زبر دست جنگ ہوگی اور قیدی کچڑے جاکمیں گے "۔

جب آنخضرت ﷺ کی دالدہ کو بہود ہوں کی اس بات کی خبر ہوئی تو دہ ڈر گئیں اور آنخضرتﷺ کو کے خبر ہوئی تو دہ ڈر گئیں اور آنخضرتﷺ کو کے کہ خبر ہوئی تو دہ ڈر گئیں اور آنخضرت ﷺ کو کے کہ مقام پران کا انتقال ہو گیا (۔البدایۃ والنہایہ مس 24 کا جودم۔مرتب)

حضرت آمنہ کا انتقال اس وقت ہوا تھا جبکہ وہ مدینے میں آنخضرت بھٹے کی نانمال لینی آپ کے وادا کے نانمال والوں سے مل کرواپس کے آر ہی تھیں۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ عبدالحطلب کی نانمال مدینے میں بنی نجار کا خاندان تھا، حضرت آمنہ وہاں ایک عینے ٹھیری تھیں (اس کے بعد والیسی میں) راستے میں وہ بیار ہو گئی تھیں۔اس سفر میں ان کے ساتھ اُم ایمن برکہ صبیہ بھی تھیں (جو حضرت عبداللہ کی باندی تھیں) اور آخضرت بھٹے کو کھایا بھی تھا۔ آخضرت بھٹے کو کھایا بھی تھا۔ خضرت بھٹے کو کھایا بھی تھا۔ خضرت بھٹے کو کھایا بھی تھا۔ خضرت آمنہ کے انتقال کے پانچ دن بعد یہ اُم ایمن آئے خضرت بھٹے کو کھایا بھی تھا۔ خضرت آمنہ کے انتقال کے پانچ دن بعد یہ اُم ایمن آئے خضرت بھٹے کو کھایا بھی تھا۔

مواتحا.

بعض مور خین یہ کتے ہیں کہ ابواء کے مقام پراپی والدہ کے انقال کے بعد آپ بالکل تنمارہ کئے تھے،
یہاں تک کہ کے خبر پنجی اور وہاں ہے حضرت عبداللہ کی باندی اُم ایمن آکر آنخضرت بالگا کو کے ہے لے
کئیں جبکہ حضرت آمنہ کے انقال کوپانی ون گذر چکے بتھے روانیوں کایہ اختلاف قابل خور ہے۔
جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت آمنہ کا انقال عبدالمطلب کی زندگی ہیں ہواتھا میں مشہور
قول ہے اس کے خلاف کوئی قول نہیں ہے (گویاان بعض مور ضین کی اس تحقیق ہے) اس قول کی تروید ہوجاتی
ہے کہ عبدالمطلب کا انقال حضرت آمنہ کی وفات ہے دوسال پہلے ہو گیا تھا۔
(حضرت آمنہ کے انقال کے بعد) آنخضرت بیلی آم ایمن سے فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کے

(حضرت آمنہ کے انقال کے بعد) آحضرت ﷺ ام ایمن سے قرمایا کرتے ہے کہ میری والدہ کے بعد آم ایمن ہی میری والدہ کے بعد تم ہی میری والدہ کے بعد آم ایمن ہی میری والدہ کے بعد آم ایمن ہی میری والدہ کے بعد آم ایمن ہی میری والدہ کی میری والدہ کی میں ایک مکان ہے جس کی سے ایک مکان ہے جس کو دار رابغہ کما جاتا ہے اس میں آئے ضرت ﷺ کی الدہ کی قبر ہے۔ مگر میں کے میں اس نام کے کسی مکان سے واقف تمیں ہول۔

حضرت آمند کے اسلام کی روایت ... (قال) یہ بھی کماجاتا ہے کہ حضرت آمنہ جون کے مقام پر شعب ابوذُویب میں و فن ہوئی ہیں گریہ قول فاط ہے۔ حضرت عائشہ ہوروایت ہے کہ آنخضرت علی ہمارے ساتھ ججۃ الوداع (لیمن آخری نجے ) کو تشریف لیف لے گئے عقبہ جون کے پاس سے جب آب گزرے تو آپ بری ملکین اوراد اس ہو گئے اور رونے گئے ، آپ کوروتے و کیے کر جھے بھی رونا آگیا۔ پھر آپ نے جھے سے فرمایا۔ اب حمیر اذرا ٹھیر د (پھر آپ کمیں تشریف لے گئے ) میں ادنت سے بیٹے لگا کر بیٹھ گئی یمال تک کہ آپ کو گئے ہوئے کہ ان دیر ہو گئی۔ اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ بہت خوش سے اور مسکر ارب سے جے میں نے چران ہو کر ہو جھالے

"یار سول الله! آپ ﷺ پر میرے مال باپ قربان ہول۔جب آپ میرے پاس سے تشریف لے گئے تھے تو آپ بمت اداس تھے اور رورے تھے یمال تک کہ آپ کے رونے کی وجہ سے میں بھی رونے لگی تھی مگر اب آپ داپس آئے تو بہت خوش بخوش ہیں اور مسکر ارہے ہیں۔ایس کیا بات ہیش آئی ہے"؟

" میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا تھا۔ وہاں میں نے اللہ تعالیٰ ہے و ساکی کہ وہ ان کو زیرہ کر درے۔ چانجہ اللہ تعالی نے ان کو دوبارہ ذیرہ فرما دیا۔ بھر وہ ایمان لا کیں اور اس کے بحد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ موت دے دی"۔

( تو گویا آنخضر ت بھنے کی سے خوشی اس بناء پر تھی کہ آپ کی والدہ کو بھی اسلام کی سعادت اور عزت میسر آئی کی گر بہت ہے محد ثین نے اس حدیث کو کمز ور بتلایا ہے ( یعنی زیادہ قابل انتہار مہیں ہے ) ان محد ثین میں حافظ ابو الفنشل ابن ناصر الدین اچوز قائی ابن جوزی اور علامہ ذبی شامل ہیں۔ گر ابن شاہین اور ان کے ساتھ پھے دوسر ہے حضر ات نے کہا ہے کہ اس حدیث سے وہ حدیث منسوخ ہو جاتی ہیں جن میں حضرت آمنہ کی منفرت کی دفتر ت کے اس حدیث ہے وہ حدیثیں منسوخ ہو جاتی ہیں جن میں حضرت آمنہ کی منفرت کے دوسر سے حضر ات کے کہا ہے کہ اس حدیث سے وہ حدیثیں منسوخ ہو جاتی ہیں جن میں حضرت آمنہ کی منفرت کے دغفرت کی دعاکر نے سے دوکا گیا ہے۔

(الیم حدیثیں جن سے ان کے لئے مغفرت انگئے کی ممانعت آئی ہے)ان میں ہے ایک رہے کہ:۔
جب رسول اللہ ﷺ کے تشریف لائے غالبًا عمر و قضا کی و فعہ میں کیونکہ اس کے سوا آنخضرت ﷺ محدید کے مماتھ جمتہ الودائ سے میلے دن کے وقت کے تشریف نہیں لائے تھے۔

غرض اس وقت جب آنخضرت علیہ این والدہ کی قبر پر بہنچ تو آپ وہاں بیٹھ گئے اور آپ نے بمت وہم تک دعالور مناجات کی۔ اس کے بعد آپ دونے لئے۔ ابن مسعود کتے ہیں کہ آنخضرت علیہ کوروتے دیکھ کر ہم بھی رہ نے بھر آنخضرت علیہ وہاں ہے اٹھ کے اور ہمیں آپ نے بلایااور پوچھا کہ تم لوگ کس لئے رور ہے ہو۔ آپ نے بلایااور پوچھا کہ تم لوگ کس لئے رور ہے ہو۔ آپ نے بلایااور پوچھا کہ تم لوگ کس لئے رور ہے ہو۔ آپ نے فرمایا۔

" یہ قبر جس کے پاس جاکر میں جیفا تھادہ آمنہ کی قبر ہے۔ (عبداللہ ابن عباس کی ای حدیث کو کہاب سیر سے النبویہ وقا ٹار المحمدیہ نے حاکم کے حوالے ہے اس طرح نقل کیا ہے ، کہ رسول اللہ علیہ نے قبروں کی طرف جائے کا اثارہ فرمایا۔ چنانچہ ہم آپ کے بیچھے بیچھے چلے۔ یماں تک کہ آپ دہاں چیچے کر ان میں ہے ایک قبر کے پاس میٹھ گئے اور آپ نے بمت دیر تک مناجات اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ دونے گئے توہم بھی آپ کو روتے و کھے کر رونے گئے۔ پھر آپ کھڑے ہوگئے تو حصر سے عمر فاردی مجمی اٹھ کر آپ کی طرف کو روتے و کھے کر رونے بھر آپ کی طرف کو روتے ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ پر ھے۔ آپ بیٹھے نان کو با بیااور جمیں بھی بلایا اور فرمایا کہ تم کس لئے رور ہے ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ

كوروية وكي كررون كالكين آب فرمايا-

ایک دوایت میں ہے کہ آپ اپی والدہ کی قبر پر تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ بھر آپ اس سے ذطاب کرنے گئے۔ اس کے اِحد وہال ہے بہت ممکنین اور اواس ہو کر اٹھ گئے۔ کسی صحافی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایم آپ کی حالت دکھ در ہے تھے۔ آپ نے فرمایا۔

میں نے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کے لئے اپنے پر در دگار سے اجازت مانگی تو جھے اجازت ل کئی بھر میں نے ان کی معفرت مانٹنے کی اجازت جا بی تو جھے اجازت تمہیں دی گئی۔

ایک روایت میں ہے کہ جبر کیل نے میرے سینے پر ہاتھ مار ااور کما۔

"ایسے فخص کے لئے مغفرت مت انگئے جو مشرک کی حیثیت ہے مراہو"۔ (رلوی کہتے ہیں کہ) آنخضرت علیج جتنااس وقت روئ انتاروئے ہوئے آپ بھی نہیں و کھے مجے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں نے ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لئے جب اجازت مانگی تو

اجازت شیں وی تن اور یہ آیت نازل ہو کی (جو پیچیے ذکر ہو چکی ہے)۔

اس بارے میں قائنی عیاض کئے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کاروناس افسوس کی وجہ سے تفاکہ حضرت ﷺ کاروناس افسوس کی وجہ سے تفاکہ حضرت اللہ ماصل نہیں ہوسکا کہ وہ آپ پر ایمان لا تیں جس ہے انہیں، آخرت میں فائدہ پہنچا۔ ای بات پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ گریہ کمنا کہ اس حدیث سے وہ دومر کی حدیثیں منسوخ ہو جاتی ہیں جن میں ان کے لئے مغفرت مائنے کی ممانعت آئی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے کیو نکہ ان حدیثوں کی بعض سندیں بااکل مسلم اور ابن حبان نے پی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اہم مسلم نے اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے۔ اہم مسلم نے اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے۔ اہم مسلم نے اس حدیث کو اس

" میں نے اپنے پر در دگار سے اجازت ما تکی کہ اپنی والدہ کے لئے منفرت کی دعاما تکول تار مجھے اجازت نمیں دی ٹنی نیمر میں نے اس کی اجازت ما تکی کہ ان کی قبر پر جاؤں تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ اس لئے قبر ول پر جایا کر وکیونکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے "۔

> ایک روایت میں میہ لفظ میں کہ :۔ "قبریں تنہیں موت کی یاد د لاتی میں "۔

اب یہ کہاجائے گاکہ حفز ت عائشہ کی وہ حدیث (جس میں ہے کہ حفزت آمنہ دوبارہ زندہ ہو کرایمان لائمیں وہ حدیث) من گھڑت تو نہیں تکر کمز ور ہے ادر ای لئے اس ہے وہ صحیح حدیثیں منسوخ نہیں ہو سکتیں (جن ميں ان کے لئے مغفرت جائے کی مماتعت آلی ہے)۔

ا قول مؤلف كتے بين: ملامه واحدى نے اپنى كتاب اسباب النزول بين (جس بين انہون نے قر آن پاك كى آينوں كے نازل موت كے سبب بيان سے بين كه وہ كس موقعه پراور كس سلسلے بين نازل ہو كيس) لكھا ہے كه بيدود آينتي

مَا كَانَ لِلْبِينَ وَالْدِينَ الْمَنُوالِيُّ الْآلِيالِور دومرى آيت وَمَا كَانَ الْمَنِعَمَّارُ إِثْرَاهِيمَ لِأَنْدِهِ إِلَّيْ الْآلِيالِ السورة توب سما

ترجمہ ،اور ایر اہیم کا پنے باپ کے لئے دعائے مغفرت انگنا صرف عدے کے سبب سے تھاجوانہوں نے اس سے دعد و کر لیا تخا ، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دسٹمن ہے ( یعنی کا فر ہو کر مر ا) تووہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے ،۔

اس وقت نازل موئی میں جب آنخضرت علی نے نے اپنے بچیا ابوطالب کے انقال کے بعد ان کے لئے مغفر ت اور بخشش کی دیا مائی ۔ جب آپ میلی نے اپنے کیا کے لئے دیا مائی تومسلمانوں نے کہا۔

"اب ہمارے لئے کیار کاوٹ ہے کہ ہم اپنے باپ واوااور وشتہ وارول کے لئے مغفرت کی وعائد ما تھیں کیو نکہ او حر تورسول اللہ علی اپنے بیا کے لئے (جو کافر سے ) مغفرت بانگ رہے ہیں اور او حر حضرت ابر اہیم نے اپنے باپ کے لئے بخشش کی وعائی تھی (جنانچہ اس پریہ آیتیں نازل ہو کی اور مسلمانوں کو اس سے رو کا گیا کہ وہ ان باپ واوا کے لئے مغفرت کی وعائد ما تھیں جو کفر کی حالت میں حرے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیتیں ابوطالب کے انتقال کے بعد نازل ہوئی ہیں (واضح رہے کہ ان آیتوں میں سے پہلی آیت و ما محال لیکئی کے مازل ہوئی میں یہ بیان ہوا ہے کہ آئے ضرت ابین قالدہ کی مغفرت ما تھے کی اجازت جائی جس پر آپ کورو کا گیا)۔

میال به کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے یہ آیت ما کان لِلنتی ''مرتبہ نازل ہوئی ہوایک وقعہ اس وقت جب آپ نے اپنے بچاک لئے مغفرت جاہی اور دوسر ہے اس وقت جب والدہ کے لئے جاہی۔ آپ نے اپنے بچاک کے مغفرت جاہی اور دوسر ہے اس وقت جب والدہ کے لئے جاہی۔

ت مربیہ کرتے اللہ تعالی نے جس ہوگا کیو نکہ اس کا مطلب ہے کہ آنخسرت علی کے اللہ تعالی نے جس چیز سے روکا آپ نے نعوذ بائنداس کو پھر کیا جوا یک نی اور خاص طور پر آپ کی شان کے بالکل خلاف ہے۔

یا پھر حضرت ماکشہ کی حدیث کے نائخ ہونے لینی دوسر کی حدیثوں کو منسوخ کرنے والی ہوئے سے مرادیہ ہے کہ بیہ حدیث الن حدیثوں کے مخالف ہے جن بیس مغفرت ماکنے کی ممانعت ہے۔ کیونکہ میال حضرت عاکشہ کی اس حدیث الن حدیثوں کے مخالف ہے جن بیس مغفرت ماکشے کی ممانعت ہے۔ کیونکہ میال حضرت عاکشہ کی اس حدیث ہے مغفرت کی ممانعت والی حدیثوں کے منسوخ ہوئے کے کوئی معنی ہی منیس ہیں کیونکہ منفرت ماکشے کی ممانعت کیونکہ منفرت ماکشے کی ممانعت دوبار دوزندہ ہو کر مسلمان ہوگئی تھیں تو پھر منفرت ماکشے کی ممانعت کی خمان ہوگئی۔

حفزت آمند کے وفن ہونے کی جگہ . ... (اس کے بعد حفزت آمند کی قبر کے متعلق بیان کرتے ہیں جسن کا تعلق بیان کرتے ہیں جس کا تعلق حضرت است کے متعلق بیان کرتے ہیں جس کا تعلق حضرت عائشہ کی اس حدیث کو مان لینے کی صورت میں یہ ان او گول کے لئے دیل بن جاتی ہے جہال تک یہ ان او گول کے لئے دیل بن جاتی ہے جہال تک یہ

قول ہے کہ ان کی قبر ابواء کے مقام ہر ہے (جوٹ اور مدینے کے نئے میں ہے اور مدینے سے ذیاد و قریب ہے) یہ صرف حافظ و میاطی اور ابن دشام کی تحقیق ہے۔اس بارے میں و فامیں سے ہے کہ معفرت آمنہ کی قبر کوٹ میں جوانا خاط ہے بلکہ حقیقت میں ان کی قبر ابواء کے مقام پرہے۔

یہ مجھی کماجاتا ہے کہ دونوں حدیثوں کو سیحے مان لینے کی صورت میں یہ کماجاسی ہے کہ پہلے ان کوابواء کے مقام پروفن کیا گیا ہوادراس کے بعد ( عزیزداں کی خواہش پر ) دہاں سے ان کی ایش کو ہے ۔ جا کر وفن کر ویا عماہوں

میں حال میہ بات ظاہر ہے کہ آنخضر تہ ایک کارونااس سے پہلے تی کہ اللہ تعالٰ نے دخترت آمنہ کو آپ کے سامنے وہ بارہ وزندہ کیالوروہ آپ پر ایمان لا کیں۔ (چو نکہ اس حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت آمنہ کی قبر سے میں تھی۔ اس لنے حافظ سیو طی نے کہاہے کہ اس حدیث کے متعلق ہے بھی کہا گیاہے کہ یہ من لھڑت ہے (جس کا مطلب یہ ہواکہ حضر ہو، آمنہ کا ایمان امنا تعین نمیں ہے) گر تھی بات یہ ہے کہ اس کو موضوع آپنی من کھڑت تو نہیں کہاجا سکتابال سند کے لوظ سے کمز ورہے۔ یمال تک سیو ملی کا کاام ہے۔ موضوع آپنی من کھڑت ہے جس کے متعلق حاکم نے اپنی کتاب میں وعوئی کیاہے کہ وہ تھی ہے۔ اس حدیث بھر ایک حدیث ہے جس کے متعلق حاکم نے اپنی کتاب میں وعوئی کیاہے کہ وہ تھی ہے۔ اس حدیث میں ہیں (اس کو مان اور تم دونوں کی میں جس کے آخضر سے بھی ہیں (اس کو مانے کی صورت بیں حضر سے مان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میر کی مان اور تم دونوں کی میں جس میں جس کے سورت کی میں دونوں کی میں دونوں کی میں جس میں جس میں جس میں حضر سے میں جس میں جس میں حضر سے میں جس میں حضر سے میں جس میں جس میں دونوں کی میں دونوں کی میں دونوں کی میں جس میں دونوں کی میں دونوں کی میں جس میں جس میں جس میں جس میں جس میں میں جس میں جس میں جس میں دونوں کی میں جس میں جس میں جس میں جس میں جس میں جس میں دونوں کی میں دونوں کی میں جس میں جس میں دونوں کی میں جس میں جس میں دونوں کی میں جس میں جس میں دونوں کی میں جس میں دونوں کی میں جس میں دونوں کی میں دونوں کی میں جس میں دونوں کی دونوں کی میں دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی میں دونوں کی دون

میں ہے کہ آخضرت تابع نے دو آدمیوں ہے ان کے سوال نے جواب میں فرمایا کہ میری ماں اور م دولوں ی مال جہنم میں ہیں (اس کو مانے کی صورت میں حضرت عائشہ والی حدیث پیر غاط ہو جاتی ہے گراس اشکال کو دور کرنے کے سلیے میں کہتے ہیں کہ )اکر حاکم کے قول کے مطابق اس کو صحیح بھی مان ایا جائے تو بھی حضرت مائشہ والی حدیث غاط نمیں ، و تی کیونکہ ممکن ہے آئن خضرت ہیں گیا تھا جیسا کہ اس وقت فرمائی ہو جُبلہ اس وقت تک امتد تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو آپ کے سامنے دوبارہ زندہ نمیں کیا تھا جیسا کہ اس فتم کی نظیر آپ کے والد مشرت کہ اس معابق اس عبد امند کے متعلق بھی گزر چل ہے۔ ( یمال مناف نے یہ شرط اگائی ہے کہ آگر حاکم کے و موے کے مطابق اس حدیث کو درست مان لیا جائے۔ اس شرط کی ضرورت اس لیے ہے کہ محد شین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حاکم کئی حدیث کو جہنا میں مستی کرتے ہیں اس لیے آگر کئی حدیث کو جہنا حاکم بھی صحیح قراد دیں قبل شیمی کی جائے گئے۔

اس سیسلے میں یہ بات اور اس کو جواب بھی گزر چکاہے کہ (اگر جھٹر نت آمنہ کادوبارہ زندہ ہو کر مسلمان ہو جانامان بھی نیاجائے تو )اس میں یہ اشکال ہے کہ مرنے کے بعد ایمان امنا کیے قائمہ مند ہو گا۔

(جو حدیث او پر گزری ہے کہ میری مال اورتم دونول کی مال جہنم میں ہیں۔ اس کے بارے ہیں احقر مترجم نے کتاب سیرت البنویہ ہیں دیکھا کہ اس حدیث کی سند کز ورجو نے کے باوجو واگر اس کو مانا جائے تو بھی مترجم نے کتاب سیرت البنویہ ہیں دیکھا کہ اس حدیث کی سند کز ورجو نے کے باوجو واگر اس کو مانا جائے تو بھی اس سے یہ ضرور کی تمیں ہوتا کہ حضرت آمنہ جہنم ہیں ہول جو جنت اور دوزخ کے در میان کا مقام ہے۔ لیکن ساتھ ان کے ہوئے ہوئوں آو میول کی فاطریہ افظا استعمال فرمائے۔ بھر کتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر جو اب سے کہ آئے نظر ت ہیا ہے کہ اس ارشو کے بعد آپ پر و تی آئی ہو کہ وہ جنتی ہیں جیسا کہ بھی تامی فخنس کے متعلق ہوا کہ آپ نے اس کے بارے ہیں فرمایا تف کہ سے میں نہیں جانبا کہ وہ ملعون ہے یا تہیں۔ پھر اس کے بعد جب ان کے متعلق آپ پر و تی آئی ہو کہ وہ مندی ہواں کے کہ وہ مسلمان ہو

گیا تھا۔ اس کئے ممکن ہے پہلے آپ کے پاس مفترت آمنہ کے بارے میں کوئی دحی نہ آئی ہو چنانچہ آپ نے ان دونوں آد میوں ہے یہ فرمادیا کہ میری مال اور تمہاری مال دونوں جنم میں ہیں۔ لیکن اس کے بعد حفرت آمنہ کے بارے میں آپ کودحی کے ذریعہ خبروی گئی ہو۔

پھر حضرت عائشہ کی حدیث کو مانتے ہوئے یہ کما جاسکتا ہے کہ وہ تو حید پرست یعنی خدا کو ایک مائتی تھیں لیکن حشر ونشر ہے واقف نہیں تھیں چنانچہ اللہ تعالی نے ان کو دوبارہ ذیدہ کیا بیال تک کہ وہ حشر ونشر اور آنخضرت بیان کی پوری شریعت پر ایمان لا نہیں کیونکہ خدا کی وحدا نیت کو تو دہ پہلے ہی مانتی تھیں جو سب ہے ہم بنیاد ہے۔اب ان کو آنخضرت بیان کی پوری شریعت پر ایمان لانے کی وجہ ہے ہی اسلام کے شر دع کے ذمانے میں دوبارہ ذیدہ نہیں کیا گیا بلکہ حجت الوداع کے وقت زندہ کرکے انہیں اسلام کی تو فیق دی گئی جب کہ آنخضرت بیان کی دفات کی دفات زندہ کرکے انہیں اسلام کی تو فیق دی گئی جب کہ آنخضرت بیان کی دفات کا زمانہ قریب آچکا تھا اور وین اسلام مکمل ہوچکا تھا جس کی آپ نے ججت الوادع میں خبر بھی دی گئی تاکہ شریعت اسلامی کھن ہوجاتے اور دی تو کویا حضرت آمنہ کو اتن و براور تا خبر سے اس کے ذندہ کیا گیا تاکہ شریعت اسلامی کھن ہوجاتے اور دو ہوں کی گئی تاکہ شریعت اسلامی کھن ہوجاتے اور دو ہوں کی گئی جب کے اور دو ہوں کی گئی تاکہ شریعت اسلامی کھن ہوجاتے اور دو ہوں کی دو ہوں کی گئی تاکہ شریعت اسلامی کھن ہوجاتے اور دو ہوں کی دور کی تھی۔ تو گویا حضر سے برا میان لا نمیں)

اہل فترت کا انتجام . ... ملامہ ذہبی نے اس حدیث کو کمز در ہتلایا ہے ادر اس کے صحیح نہ ہونے پر قسم کھائی ہے کہ جمال تک حفرت آمنہ کے لئے معفرت مانگنے کی مما عت کا تعلق ہے اس کی بنیاد میہ قول بن سکتاہے کہ :۔ "زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں ہے جس نے (پچھلے نبی کی شریعت میں) تبدیلی یا تغیر کیایا بتول کی ہوجا

ى دەعقراب شى ۋالا جائے گا"۔

اور سائیل کر ور قول ہے جواس بنیاد پر ہے کہ ایمان اور تو حید یعنی خداکوا یک جاننا انسان کے لئے عقل اس کی لحاظ ہے واجب ہے ( میمن اس قول کے مطابق خداکو ایک جانئے کے لئے انسانی فطر ت اور عقل اس کی رہنمانی کرتی ہے جس کے لئے آدمی کو کسی تینجبر اور بتانا نے والے کی ضرور ت نہیں ہے) مگر اہل سنت والجہاعت میں اکثر حضر ات کا عقیدہ سے کہ بید لیمنی تو حید کا قائل ہو تا پیغیبر ول کے آئے بغیر واجب نہیں ہا اور اساعیل کی ملاہ ہے کہ عربوں میں حضر ت اساعیل کے بعد ( آنحضر ت بیلیجی ہے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ اور اساعیل کی شریعت دوسر سے پیغیبر ول کی طرح اس کے والت کے ساتھ ختم ہوگی تھی۔ کیونکہ پیغیبر کی موت کے بعد بھی شریعت دوسر سے پیغیبر ول کی طرح اس کے والت کے ساتھ ختم ہوگی تھی۔ کیونکہ پیغیبر کی موت کے بعد بھی اس کی شریعت کا قائم رہن صرف آنخضر ت بیلیجی کہی خصوصیت ہے۔ اب اس بنیاد پر دولوگ جو آنخضر ت بیلیجی اور اساعیل کے در میانی زمانے میں ہوئے ان پر کوئی عذاب نہیں چاہو ان وعذاب دیئے جانے کی خیر ہے جنہول نے بھول کے بیوں کی بوجا کی ہو۔ اب رہ گئیں دو حدیثیں جن میں ایسے لوگول کو عذاب دیئے جانے کی خیر ہے جنہول کے بیوں کی بوجا کی دو عذاب میں ڈالے جائیں گے تو ان حدیثوں کی تاویل کی گئی دانے دین میں تبدیلی یا تغیر کیایا بتوں کی بوجا کی دو عذاب میں ڈالے جائیں گے تو ان حدیثوں کی تاویل کی گئی دانے دین میں تبدیلی یا تغیر کیایا بتوں کی بوجا کی دو عذاب میں ڈالے جائیں گے تو ان حدیثوں کی تاویل کی گئی

' پھر میں نے دیکھا کہ بعض علماء نے اس مسک کو اپنایا ہے کہ ایک شخص کے لئے بت پرستی کے بغیر اللہ تعالی پر ایمان المالور اس کو ایک جو شاتو کس نے مرف وجود ہے ہی ضرور ی ہو جاتا ہے۔ جس نے لوگوں کو تو حبیداور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت وئی ہو چاہے وہ رسول اس شخص کے لئے لیعنی اس کے دوریا اس کی قوم کے لئے نہ بھی گیا ہواور اس نے اس نی کا ذمانہ بھی نہیا ہو لیکن اس کو یہ خبر پہنی ہو کہ اس نبی نے تو حیداور ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا تھا (یا اگر میہ خبر نہ بھی پہنی ہو تو ) اس کے لئے یہ معلومات حاصل کر لیما ممکن رہا ہو (تو اس

صورت میں ہمی اس کے لئے تو حید کا قائل ہو نااور اللہ پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے) لیکن اس ( تو حید اور ایمان ) کے سوااس شریعت کی تفصیلات ( یعنی احکام و عبادات ) کا جا نٹانس کے لئے تہمی ضروری ہو گا جبکہ وہ نبی اس شخص یعنی اس کی قوم کے لئے بہیجا گیا ہواور اس شخص تک اس نبی کی دعوت پہنجی ہو۔

اس کی بنیاد پر ایسا تخص جس نے دسول اللہ ﷺ کی نبوت کا ذبانہ نہا ہو ( لینی آپ کی نبوت سے پہلے گررا ہو ) اور نہ بی اس کو چھلے نبیول میں سے کسی کا ذبانہ طاہو تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ شرک کرنے اور بت پر سی کرنے پر مغذاب ویاجائے گا کیو فکہ اگر چہ اس کو تو حید اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے متعلق پھلے نبیول میں سے کسی کی وعوت نہیں پہنچی لیکن وہ اس پر قاور تھا کہ اس کا علم حاصل کرے اس لیے اس کو عذاب ویاجائے گا مگر اس عذاب کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکنا کہ یہ نبی کے بھیج بغیر ویا گیا بلکہ میہ عذاب نبی کے آنے کے بعد بھی شرک اور بت پر سی کرنے کا بھیج ہوگا (کیو نکہ اس کا نتات کے خالتی اور پیدا کرنے والے کی جبچو کرنا اور اس کو ایک سور بیدا کرنے والے کی جبچو کرنا اور اس کو ایک سور بے ایک سیجینا نسان کی فطر ت کا نقاضہ ہے چانچہ جو شخص اس نقاضہ کو پور انہیں کرتا تو یہ اس کی کوتا بی اور قسور ہے جس پر وہ مز اکا مستحق ہے )۔

اب میہ حدیث بانکل درست ہو جاتی ہے جو طبر انی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے کہ ابن عبال '' کہتے ہیں ۔

" میں نے رسول اللہ ﷺ کویہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نبی بھیجتا ہے تواس کے انتقال کے بعد جو فترت کا دور ہوتا ہے (مینیٰ دوزمانہ جس میں کوئی تی نہ ہو)اس زمانے (کے لوگوں) ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر تاہے''۔

( یہنی اس دور کے لوگ اپنی کو تاہی کی وجہ ہے اس گذشتہ نبی کی اس تبلیغ کو معلوم کرنے کی کو مشش مسیل کرتے جس میں اس نے املہ تعالیٰ کی وحد انبیت لور اس پر ایمان لانے کی تعلیم دی تھی یا گران کو اس تبلیغ کے متعلق علم ہو چکاہے تو اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ شرک لور بت پر تی میں جتار ہے ہیں۔ اس بتا پر یہ فترت کے ذیان نے کوگ جنم کا ایند ھن بنے ہیں گر) شاید یمال جنم کو ان لوگ وں کے ذریعہ بھرنے ہے مراو اس میں مباخہ کرنا مقصود ہے (کیونکہ فترت کے دور میں سب ہی لوگ وہ نہیں ہوتے ہے جو چچھلے بنی کی تعلیمات کو جملا کرشرک لور بت پر تی میں جتابا تعابلکہ ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہے جو تو حید کو بائے والے ہوتے ہے لور بت پر تی میں جتابا تعابلکہ ان میں وہ لوگ تو حید کو بعدا کر بت پر سی المراسلاب لور پچھ دوسر ہے لوگ بت پر سی المراس میں اکثر لوگ تو حید کو بھلا کر بت پر سی اور شرک کرتے ہے اس دوسر ہے لوگ اس میا فتہ کو بھر تا کہ اپنے فترت کے ذباتوں کے لوگوں سے اللہ تعالی جنم کو بھر تا کہ اس میں اکثر لوگ تو حید کو بھلا کر بت پر سی اور شرک کرتے ہے اس کے اس میں مبالغہ کے طور پر کہا گیا ہے کہ اپنے فترت کے ذباتوں کے لوگوں سے اللہ تو اللہ جس کی کرتے ہے اس کے دور ایس بیان کی ہے کہ دمول اللہ عبین ہیں) کیونکہ امام بخاری اور دھنرت اہام مسلم نے دھنرت انس کی ایس کے درمول اللہ عبین ہیں۔

"جنم کو بمیشہ (گناہ گاروں ہے) بحراجا تار بتاہے لیکن (اس کاپیٹ نہیں بھر تااور) وہ کمتی رہتی ہے کہ اور ہوں تولائے یہاں تک کہ آخر میں رب العزت اس پر اپناقد م رکھ دے گا جس ہے وہ (اتنا تنگ ہوگی کہ) پکار المخصے گی بس بسید نعنی تیرے عزت اور تیرے کرم کے صدقے میں مجھے کافی ہوگیا۔ (غرض ان علماء کابیہ مسلک تو اہل فترت لیمنی اس زمانے کے لوگوں کے لئے ہے جس میں کوئی نی نہ ہو ہے تکم تو حید اور حق تعالیٰ پر

ایمان لانے کے متعلق ہے جو بنیادی چیز ہے)اب جرال تک اس کے علادہ شریعت کی جزیبات اور تنصیلات کا تعلق ہے ان پر (اگر ان لوگول نے عمل نہیں کیا تو)وہ عذاب کے مستحق نہیں ہول سے کیو تکہ ان تنصیلات کو بنلانے کے لئے ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔

مخضریہ کہ اگراہل فترت حق تعالیٰ کومانتے ہیں لیکن ہے کہہ کربت پر سی اور شرک میں جتاا ہوں کہ ان بتوں کو ہم صرف وسیلہ اور ذر بعہ بنا کر غدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تود دعذاب کے مستحق ہوں گے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ جواب قر آن پاک میں نقل فرمایا ہے (کہ وہ لوگ اپی بت پرسی کے لئے یہ ولیل دیتے ہیں کہ )...

مَانَعُدُ هُمْ إِلَّا لِيَعَدُّ بُوْانَا إِلَى اللَّهُ وُلَفَى لاَ " بِهِ ٢٣ سورة وَمِرعَ ا ترجمہ: ہم توان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کو خداکا مقرّب بتادیں۔ جب کہ اس شرک اور بتول کو اللہ تعالیٰ تک چنچنے کے لئے ڈراییہ بنانے کی چچلے تمام نبیول نے ممانعت کی ہے (اور اہل فترت یعنی ان نبیول کے بعد کے لوگ بھی اس کو جائے تھے اور اگر نہ بھی جائے ہوں تو ان کے لئے اس کا جان لینا ممکن تھا)۔

اب جمال تک ایمان اور توحید اور اس کے مقابلے میں شرایت کی جزئیات اور دومرے احکام کے در میان فرق کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اور توحید کے لحاظ سے تمام شریعتیں ایک ہی شریعت کی طرح میں کیونکہ یہ اصولی بات تمام شریعتوں میں مشترک ہے۔

کماکیاہے کہ اس آیت پاک سے بھی کی مراوہے:۔

مَنَرُعَ لَکُمْ مِنَ الدِّنِ مَاوَصَّی بِهِ نُوحاً لَآ لَیْب ۲۵سور وَشُوریٰ ۴۳ کُمْ مِنَ الدِّنِ مَاوَصَّی بِه نُوحاً لَآ لَیْب ۲۵سور وَشُوریٰ ۴۳ کُمْ مِنَ الدِّنِ مَاوَصَّی بِه نُوحاً لَآ لَیْب ۲۵سور وَشُوریٰ کُمْ دیا تحالور جس کو ہم نے آپ تر جمہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وی دیا مقرر کیا جس کااس نے تو سے کو تکم دیا تحالور جس کو ہم نے آپ کے اِس وحی کے دراجہ سے بھیجا ہے۔

یعنی حق تعالی کی تو حید کا اقرار کرنے اور اس پر ایمان لانے کی حد تک سارے تیفیرول کی شریعتیں ایک ہی ہوتی ہے سب شریعتوں میں مشترک ایک ہی ہیں کہ بیے بنیاوی تھم جس پر سارے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے سب شریعتوں میں مشترک ہے) چنانچہ بعض علاء نے کہاہے کہ اس آیت ہے (جو بیجھے نقل ہوئی) کی مراد ہے کہ تو حید بعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا قرار کرناسب شریعتوں کی جڑہے۔ چنانچہ اس دجہ سے حق تعالیٰ نے آیت کے اس بقیہ جھے میں فرمایا ہے کہ :۔

وَلَا تَتَفَرَّ فُوا فِيهِ لِلآبِيهِ بِ٢٥ سور وَ شور يُلَّ عَسَّ ترجمه :\_اوراس مِن تغريق نـدُوالنا\_

ای طرح ایک جگدار شاد باری ہے۔ کَفَدْ اَرَسَكَ اَنْوَحا اِلَیٰ فَوْمِهِ فَفَالَ . یَا فَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلْهِ غَیْرُ اَ، اَلاَ آیہ ہے ۸ سور واعر اف ع ۱۳ ترجمہ : ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا سوا تہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواس کے سواکوئی تمہار امعبود ہونے کے لاکش نہیں۔

ایک جگدار شاد ہے۔

وَالِی نَمُودَا حَاهُمْ صَالِحاً فَالَ إِیا فَوْمِ اعْدُوا اللّٰهُ مَالَکُمْ مِنْ اِللّٰهِ عُنِولَاً اللّٰهَ عَالَاً اللّٰهِ عَالَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

( توان سب آیات پاک ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جمال تک تمام نبیول کی لائی ہوئی شریعتوں کی اس اور بنیاد کا تعلق ہے وہ خدائی و حداثیت کا قرار کرنالور اس پرایمان لانا ہے )ای وجہ سے بعض انبیاء نے اپنی قوم کے ملاوہ وہ وسرول سے بھی اس بنا پر جنگ کی کہ وہ لوگ انٹد تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہے اور بتول کے آگے سر جھکاتے ہے۔ اب آگر ایمان باللہ اور تو حید کا قرار (بر شریعت میں) ضرور ک نہ ہوتا تو نبی مشرکین سے جنگ نہ کرتے ہے۔

اب جہال تک فروع اور تفصیلات کا تعلق ہے ان میں سب شریعتوں میں فرق ہے۔ بعض علاء نے شریعتوں کے اس فرق ہے۔ بعض علاء نے شریعتوں کے اس فرق کا سبب یہ سمھاہے کہ مختلف امتوں اور قوموں کی قابلیت اور صااحیت مختلف تھی (اور بجبلی شریعتیں قوم سے موافق نہیں ہو سکتے ہتے لیکن شریعتیں قوم سے موافق نہیں ہو سکتے ہتے لیکن اسابی شریعت چو تک سادی و ن کے لئے بجبی گئی اس لئے اس کے تمام احکام کو مخصوص قومی مزاج کے بچائے انسانی مزاج کے بچائے انسانی مزاج کے بجائے اس کو دین فطرت کہا گیا اور فطرت کہا گیا اور فطرت ہر انسان کی ایک بوتی ہو تی جبکہ مزاجوں میں فرق ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے )۔

جہنال تک اس و عول کا تعلق ہے کہ ایمان اور تو حید کے معالمے میں سارے نمی اور ساری شریعتیں

ا يك بين تواس كي ديس آنخضرت تناتية كابيه قول هي كه إـ

الأنبياءُ أوْلاَدْ عَلات (حديث)\_

ترجمه: تمام ني علاقي فين باپ شريك جعاتي بين-

(ن) بین ان کے دینوں کی اصل اور بنیادا یک ہے اور وہ ہے تو حید ہاں شریعتوں اور ادکام میں انتظاف ہو سکتا ہے اس کئے کہ ماات کے معنی میں سوئنیں جس کا مطلب ہے ہے کہ تمام بینیبر ایک ہی باپ کی اولاد میں البتدان کی اکمی مختلف میں اختلاف فطری ہے)۔

ال حديث كي يه أنسير خود لعص حديثول اس على عابت بمثلا

الاسِباء إحوة مِنْ عَلَاتِ ،امها تهم شنى وَ دِيهُم وَاحِدُ (الحديث)\_

ترجمہ متمام پنجیبر آپس میں باپ شریک بھائی ہیں جن کی اکس مختلف ہیں اور ان کادین ایک ہے۔ (اس سے معلوم ہوا ہے کہ تو حید اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی حد تک سب نبیوں کاوین ایک ہے۔ اللہ اور ایک مرجوزی سینجمید دور کی شریعیت میں موزن سور

ہاں مسائل اور احکام مختلف پیٹیبروں کی شریعتوں میں مختلف ہیں)۔ (خلاصیہ بیہ نکلا کہ اہل فترت بیٹنی وہ لوگ جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیااگر اس پر قادر تھے کہ پہلے

ر من سے پاس کونی نی شمیں آیا جو ان کو اللہ عن کو گیاں ایا ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے ۔۔ اور پھر وہ بت بر بر ستی نہ کرتے ہوئے صرف اس بنیادی حقیقت کا اقرار کرتے ہوں توان پر عذاب نہیں ہوگا لیکن) ماامدابن نیز میٹی کہتے ہیں کہ بائل صاف حقیقت جس میں کوئی دھند الابٹ منیں ہے کہ ان تمام اہل فترت کی نجات ہوگی بین کے باس کونی نی شمیں کوئی دھند الابٹ کی تبلیج کر تا۔ اس سے عرب کے لوگ میں ل تک کہ بنی اسر اکیل کے نبیوں کے ذمانے کے عرب بھی اہل فترت میں سے بین اس لئے کہ بنی اسر اکیل کے بیٹیسر دن نے بھی (صرف بی قوم بنی اسر اکیل کو تو حید اور ایمان کی خیلی کا عربوں کو اللہ تعالی کی طرف خیس با یا یا اور ان کو اس پر ایمان لانے کا حکم خیس دیا۔ پھر کتے ہیں کہ بال اہل فترت یعنی بغیر نبی کے ذمانے والے لوگوں میں سے جن کے متعلق کو تک جو بل میں ہوائی ان کے متعلق کوئی جو بل میں سے جن کے متعلق کوئی جو بل کی جا سے کہ دہ جنتمی اور ووز فن میں توائر ان کے متعلق کوئی جو بل کی جا سے کہ وہ جسکی ہو جیسا کہ تبح کے معالم میں ہواجس کا جا سکتا ہو جسکی ہو جیسا کہ تبح کے معالم میں ہواجس کا بیان گزر چکا ہے) تو ٹھیک ہے درتہ تمارے کئے ضروری ہے کہ اس مخصوص فرد کے متعلق کی عقیدہ رکھیں کہ بیان گزر چکا ہے) تو ٹھیک ہے درتہ تمارے کئے ضروری ہے کہ اس مخصوص فرد کے متعلق کی عقیدہ رکھیں کہ بیان گزر چکا ہے)۔

اب میال ایک اشکال ہے کہ علامہ فخر رازی کا قول ہے کہ تمام پینیبروں کی یہ تعلیم ہمیشہ سب کو معلوم رہی ہوگا ہو و رہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو تو حید کی وعوت وی تھی (اس نئے عربوں کو بھی یہ تعلیم معلوم رہی ہوگی باوجوو یہ کہ اس دوران میں ان کے لئے کوئی نمی نہیں آیا۔ للذا یہ بات جائے کے باوجود جب انہوں نے تو حید کا قرار نہیں کیا توان کو نجات یا فنۃ کیسے کما جاسکتا ہے)۔

ابن جربتی اس کاجواب یہ دیتے ہیں کہ گذشتہ زمانوں میں ہرنی ایک مخصوص قوم کی طرف ہمیج گیا نقا (ساری دنیا کے لئے ان میں کوئی نبی شیس تھا)اس لئے وہ قوم جس کے پاس کوئی نبی نہیں بھیجا گیا (جیسے کہ حضر ت اساعیاں اور آنحضرت سیکھنے کے در میانی زمانے کے عرب ہیں)ان پر کوئی مذاب نہیں ہوگا۔

پھر دوسر ااشکال بہاں ہے بھی ہو تا ہے کہ اہل فترت لینی بغیر نمی کہ ذمات والے او سال کو عذاب ویت جانے کے متعلق احاد بیٹ موجود ہیں۔ اس لئے کیسے کہاجا سکتا ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہو گا۔ ماامہ بیشی کہتے ہیں ،اس کا جواب ہے کہ اہل فترت کو عذاب دیتے جانے کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ خبر واحد کے در جہ کی ہیں (خبر واحد حدیث کی سب سے کمز ور قتم کو کہتے ہیں) اس لئے قطعی اور مغیوط در ہے کی حدیثول کہ مقابلے ہیں نبر واحد حدیث کی سب سے کمز ور قتم کو کہتے ہیں) اس لئے قطعی اور مغیوط در ہے کی حدیثول کے مقابلے ہیں نبر واحد کے در ہے کی حدیثول کو نہیں مانا جائے گا۔ یا پھر اگر اس میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی تو پھر عذاب و یئے جانے کو صرف ای حدیث کی حدیث منصر اور محدود کرنا پڑے گا۔ یہاں تک علامہ بھی کا کل م ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل فترت لیعنی بغیر نبی کے ذمانے والے لوگوں کا قیامت کے دن احتیان لیا جائے گا جنانچہ اس کے متعلق بزار نے تو بان سے حدیث نقل کی ہے کہ و سول اللہ علیقے نے فرمایا۔

''جب قیامت کادن ہوگا تو زمانہ ٔ جا ہلیت کے لوگ اپنے بنوں کوا پی پشتوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پر در دگار ان ہے بت پر متی کے متعلق سوال فرمائے گا، تووہ عرض کریں گے۔

اے ہمارے پروردگار تونے ہمارے پاس ایٹا کوئی رسول اور پیٹیسر نہیں بھیجا تھاجو ہمیں تیرے ادکام پنچا تا۔اگر تو ہمارے پاس کوئی پیٹیسر بھیجا تو ہم تیرے سب سے ذیادہ فرمال بردار بندے ہوتے "۔

اس پران کا پرور د گاران ہے ارشاد فرمائے گا۔ "میں آر حمہیں تنکم دوں تو کیاتم اس کو ماتو سے "؟

(وہ لوگ جب اقرار کریں گے تو) حق تعالیٰ ان ہے اس پر عمد و پیان لیں مجے۔اس کے بعد ان کو تعکم رمائیں گے کہ تم جنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور ان کو (جنم کی طرف) بھیج دیں مجے۔ وہ اس حرف چلیں گے۔ بہال تک کہ جب جنم کو دیکھیں گے توایک دم گھبر اجائیں مجے لور وہاں سے واپس لوٹ آئیں مجے اور عرض

مير مت حلبيه أردو

كريں گے۔

"اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس ہے دورر کھ ہم اس میں داخل میں ہو سکتے"۔
(ان کی اس نافر مائی پر) حق تعالیٰ تھم دیں گے۔
"اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس میں داخل ہوجاؤ"۔
"اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس میں داخل ہوجاؤ"۔

اس كے بعدر سول اللہ علیہ ہے قرمایا

"اگروہ لوگ پہلی مرتبہ میں اس میں واغل ہوجاتے تووہ آگ ان کے لئے گل و گزار ہوجاتی "۔

(اس مدیث کی روشن میں) حافظ این تجر فرماتے ہیں کہ خیال بھی ہے کہ آنخضرت ہیں ہے اہل و عیال (ی) جو آپ کی نبوت سے پہلے فوت ہو گئے دہ اس امتحان میں حق تعالیٰ کے تکم کی فرمانبر داری کریں گے عیال (ی) جو آپ کی نبوت سے پہلے فوت ہوگئے دہ اس امتحان میں حق تعالیٰ کے تکم کی فرمانبر داری کریں گے جو آنخضرت علی کے افران اکرام کے طور پر ہوگا تاکہ اس سے آپ تھی گئے کی آئے میں شھنڈی ہول۔
جو آنخضرت علی کے افران داکرام کے طور پر ہوگا تاکہ اس سے آپ تھی کی نبیت اس بارے میں علامہ این کثیر لکھتے کے دالدین کی نبات ہوگی یا نہیں۔اس بارے میں علامہ این کثیر لکھتے

-20

مقصودیہ ہے کہ عبدالمطلب جاہلیت کے دین پر ہی مرے ہیں۔ اس بارے میں صرف شیعوں کا فرقہ عبدالمطلب اور ان کے بیٹے ابوطالب کے متعلق اختلاف کر تا ہے۔ بیٹی نے اپی کتاب دلائل النبوۃ میں ان حدیثوں کاذکر کرنے کے بعد جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت بیلنے کے والدین کی نجات نہیں ہوگی) لکھا

"آپ کے دالدین اور داد اکا آخرت میں یہ انجام کیول نہیں ہوگا جبکہ وہ بتوں کو ہو جتے ہتے اور مرنے سے انہام کیول نہیں کیا (جو اس وقت سچا آسانی نذہب نقا) گر ان کے کافر ہوئے ہے آسانی نذہب نقا) گر ان کے کافر ہوئے ہے آسین نظارت ہوئے کے انہوں نے کیا آپ نے کہ کفار کے نکاح مسلم کوئی برائی پیدا نہیں ہوتی اس لئے کہ کفار کے نکاح مسلم کی آپ نے نہیں کیا آپ نے نہیں کہ دو اوگ آئی ہولوں سمیت مسلمان ہوتے تھے توان پر نکاح کی تجدید کرنایان عور توں کو چھوڑ و پتا ضروری نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے کہ ریا اسلام میں جائز ہے۔" یسال تک ان کا کلام ہے۔

بجر علامه! بن كثير كمت بن كه

"آنخفرت عَبَّ کا پن وردادا کے متعلق یہ خبر دے دیتا کہ دہ جہنم دانوں میں ہے ہیں۔اس صدیث کے خلاف ہمیں جو مختلف سندول سے ملتی ہے کہ اہل فترت ایعنی جاہلیت کے زمانے کے لوگ اور پنج اور پاگل اور کو نظے آدمیوں کا قیامت کے دن حق تعالی امتحان لیس کے۔اب ان میں سے پنجہ لوگ کا میاب ہو جائیں گے (تو وہ جنت میں جائیں گے) اور پنجہ لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ (ایعنی آب کے والدین اور عبد المطلب) ان لوگوں میں سے ہول کے جو ناکام ہو جائیں گے اس لیے دو تول حدیثوں میں کوئی اختلاف تہیں رہتا۔الیدایہ والنہایہ ص ا ۲۲ کا ۲

مراس سلیلے میں مناسب اور بهتر روش ہیہ کہ سکوت اور خاموشی اختیاری جائے کیونکہ ان کے مقابلے میں الیں حدیثیں بھی موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت علی کے والدین کوحق نعالی نے آپ کے اعزاز میں دوبار وزندگی عطافر مائی اور انہیں اسلام کی دولت سے الامال فر ملیا۔ حق نعالی کی قدرت سے میں بات کچھ بحید بھی نہیں کہ اس نے اپنے محبوب کی تعلی کی خاطر آپ کے داسطے میہ خصوصیت رکھی ہو۔ جیسا

کہ اس طرف ملامہ حافظ ابن حجر اور ملامہ حافظ سیوطیؒ نے بھی اشارہ کیا ہے۔ تاہم مختصریہ ہے کہ آنخضرت ﷺ کے دالدین اور عبدالمطلب کے متعلق سکوت اور خاموشی اختیار کرناہی مناسب ہے۔

اور یہ ای لئے نہیں کہ یہ حفرات آنخفرت ہونے کے مال باپ اور واوا ہے کیو نکہ آخرت کی نجات کے دو بت پر تی اور ذبات جا بلیت کی فضیلت کوئی چیز نہیں ہے بلکہ عبدالمطلب کے متعلق توروا بھول ہے معلوم ہو تا ہے کہ وہ بت پر تی اور ذبات جا بلیت کی دو سر کی برائیوں میں جاتا نہیں ہے جیسا کرنٹ ابواب میں نسب ناے کے تحت اس کی تفصیل گزری ہے۔ اور آنخفرت ہونے کے والدین کے بارے میں بت پر تی ثابت نہیں ہے۔ مجم آن نفصیل گزری ہے۔ اور آنخفرت ہونے کے والدین کے بارے میں بت پر تی ثابت نہیں ہے۔ مجم آن نفو ماہ گزارے ان کی حق تعالیٰ نے ان برائیوں سے حفاظت فرمائی ہو اور آپ کی برکت ہے وہ آخرت کے اختان میں کا میاب ہونے والوں میں ہے ہول۔ البتہ ابوطالب کے متعلق مختلف صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے استان میں کا میاب ہونے والوں میں ہے ہول۔ البتہ ابوطالب کے متعلق مختلف صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ ان کو اسلام کا ذبانہ مانہ اسلام چیش کیا گیا گر انہوں نے تو حید کا قرار نہیں کیا بلکہ کفر و شرک پر ہی مرے جس کے نتیج ہیں وہ آنخفرت گئی جا بہونے اور آپ سے باندازہ محبت کرنے کے باوجود آخرت کی بائر کر سے اور تو تو افران کی بائد ان کو اسلام کا خوالی سے حفوظ نہیں دہیں گیا ہوئے اور آپ سے باندازہ محبت کرنے کے باوجود آخرت کی بائر کرس اور حق تعالیٰ کے عذاب سے حفوظ نہیں دہیں گے۔ مرتب)۔

آ تخضرت علی پر عید المطلب کی شفقت و محبت ..... بیان اس کا چل رہا ہے کہ حضرت آمنہ کے انقال کے بعد آتخضرت علی المطلب کی تحرانی اور پر درش میں آگئے تھے۔ عبد المطلب کو آپ سے جو انتقال کے بعد آتخضرت تعلی السام اللہ کو آپ سے جو انتقال کے بعد آتخضرت تعلی السام اللہ کے ایک فرش بخیایا جو بے انتقاجی پر دہ بیشا کرتے تھے اور ان کے احرام میں ان کے کمر والوں یا قرایش میں سے کوئی مخض اس پر نہیں جاتا تھا جی پر دہ بیشا کرتے تھے اور ان کے احرام میں ان کے کمر والوں یا قرایش میں سے کوئی مخض اس پر نہیں جیشا کرتے تھے مگر دسول

القد ﷺ جواس وقت ایک نوعمر محر تندرست لڑکے تھے دہاں تشریف لاتے توسید ہے اس فرش پر جاکر بینے مائے۔ اس فرش پر جاکر بینے جائے۔ اس جائے ہوا کے جائے ہوائے ہوئے کے اوب کی وجہ ہے ) آپ کو پکڑ کر دہاں سے ہٹانا چاہتے تاکہ اس فرش سے علیٰ مرعبدالمطلب جب میرد کھھتے تو فور آکھتے۔ فرش سے علیٰ مرعبدالمطلب جب میرد کھتے تو فور آکھتے۔

"مير ے منے كوچھوڑ دو۔ خداكي فتم يہ بردي شان دالا ہے"۔

اس کے بعد وہ آنخضرت ﷺ کو اپنے پاس اس فرش پر بٹھاتے اور آپ کی کمر پر محبت سے ہاتھ پھیر تے رہے اور آپ کی ہاتیں دکھے و کھے کرخوش ہوتے رہے۔

(قال-ای روایت میں عبدالمطلب کا جو جملہ نقل ہوا) اس کو حدیز ت ابن عبائ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ عبدالمطلب کہتے۔

"میرے بیٹے کو میس بیٹھنے دواس لئے کہ اس کو خود بھی اس بات کا احماس ہے کہ اس کی شان ہوئی ہے۔ میر کی آرزو ہے کہ یہ ایسا بلند مرتبہ بائے جو کسی عرب کو نہ اس سے پہلے حاصل ہوا ہو اور نہ بعد میں ہو۔ "ایک دوایت میں ہے کہ ۔" میرے بیٹے کو چھوڑ دو کیو فکہ اس کے مز اج میں طبقی طور پر بلندی ہے "۔ ایک دوایت میں ہے کہ "میرے بیٹے کو میرے اس فرش پر بی دایس بھیج دوائل لئے کہ اس کی طبیعت ایک روایت میں ہے کہ "میرے بیٹے کو میرے اس فرش پر بی دایس بھیج دوائل لئے کہ اس کی طبیعت اسے خود یہ احساس دلاتی ہے کہ دواک عظیم بادشاہی کرے گا۔ اس کی شان بڑی زالی ہوگی "۔

حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ میرے والد (یعنی حفرت عباس) فرمایا کرتے تھے۔

"جر اسود کے پاس کیے میں عبد المطلب کے لئے ایک فرش بچیا ہوا تھا جس پر ان کے سواکوئی نہیں بیٹھتا تھا حرب ابن امیّہ اور و دسرے بڑے و ٹرے قریش سر دار تک اس سے ہٹ کر اس کے چادول طرف بیٹھا کر تے تھے۔ ایک دن رسول اللہ علی تشریف لائے اس وقت تک آپ جو ان نہیں ہوئے تھے اور تو عمر لڑکے تھے۔ ایک دن رسول اللہ علی تشریف لائے اس وقت تک آپ جو ان نہیں ہوئے تھے اور تو عمر لڑکے تھے۔ آپ آکر سید ھے اس فرش پر بیٹھ گئے۔ ایک محض نے (عبد المطلب کے ادب کی وجہ ہے) آپ کو پکڑ کر کھینےا اور دہاں سے ہنا دیا۔ آپ ایک دم روپڑے۔ اس وقت عبد المطلب کی آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ انہول نے کھینےا اور دہاں سے ہنا دیا۔ آپ ایک دم روپڑے۔ اس وقت عبد المطلب کی آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ انہول نے

"ميرابياكول رورباب"؟

(أب منطقة كرون كي أداد سي تو) يوجما

لوگوں نے بتلایا کہ میہ فرش پر بیٹھنا چاہتے تھے اس سے انہیں روک دیا گیا۔ عبدالمطلب نے کہا "میر سے بیٹے کواس فرش پر ہی بیٹھنے دو کیو نکہ دہ خود اپنامر تبہ پہچانتا ہے۔ "بیٹی انہیں خود یقین ہے کہ دہ بڑی شان دائے ہیں۔ میری دعاہبے کہ اس کو دہ مرتبہ حاصل ہو جو نہ اس سے پہلے کسی عرب کا ملا ہو اور نہ اس کے بعد لحے "۔

(ی) چنانچہ اس کے بعد لوگ آپ کو اس فرش پر جیسے سے بالکل منع نہیں کرتے تھے چاہے عبدالمطلب دہان موجود ہول بانہ ہول۔

(ان روایتوں میں عبدالمطلب کا کہا ہوا جملہ کئی انداز کا ہے جس کا مطلب ہے کہ کئی و فعہ ایسا ہوا کہ آپ نے اس فرش پر جیٹھنا چاہا اور ہر و فعہ لوگوں نے آپ کو دہاں سے ہٹا دیا جس پر عبدالمطلب ان کو روکئے سے منع کر ویا کرتے۔ مگر اس آخری روایت میں رہے کہ اس واقعہ کے چیش آنے کے بعد پھر آپ کو بھی کسی نے اس فرش پر جیٹھنے سے نمیں روکا۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لئے کہتے جیں کہ ) شاید ریہ آخری موقعہ تھا جب قریش نے آپ کور و کا (اس کے بعد انہوں نے رو کناچھوڑ ویا) یا پھر سے ممکن ہے کہ واقعہ توایک ہی دفعہ کا ہو مگر مختلف راویوں نے عبد المطلب کا جملہ مختلف! نداز میں بیان کیا ہو۔

نبوت کی نشانیاں اور گواہیاں ..... بی مربح کے کچھ لوگوں نے جو قیافہ شناس تھے اور چرہ مر دیکھ کر آدمی کے مستقبل کے متعلق بتلادیا کرتے تھے ایک د فعہ عبدالمطلب سے کہا۔

"اس بچے کی حفاظت کرواس کئے کہ مقام ابراہیم پر (حضر ت ابراہیم کے) قدم کاجو نشان ہے اس سے شاہت رکھنے والا قدم ہم نے اس بچے کے سواکسی کا نہیں دیکھا۔" (نیعنی یہ بچہ قوم کی اس شاہت کی دجہ ہے جمعہ خاص ہی شان والا ہے اس لئے اس کی پوری حفاظت کرو۔ مبار دااے کوئی گزنداور نقصان پہنچ جائے)۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں :۔(ی)مقام ابراہیم دہ پھر ہے جس پر حضرت ابراہیم کینے کی تعریف کے وقت کھڑے ہواکرتے ہتے۔ یہ پھر ہے جس کی وقت کھڑے ہواکرتے ہتے۔ یہ پھر ہے جس کی وقت کھڑے ہواکرتے ہتے۔ یہ پھر ہے جس کی لوگ زیارت کرتے ہیں اور جو مقام ابراہیم کملا تاہے اس کی تفصیل آگے آئے گی۔اس کی طرف آنخضرت ہیں تھے۔ کے پچائے اسے تھیدے ہیں اثبارہ کیا ہے۔

وَبالحَّحرُ المُسَوّدِ اذَ يَلنِمونَهُ إذاً تحتيفُوه، فِي الضَّحلِ وَالأَصَائل ترجمہ: قسم ہے اس جمر اسود کی جس کولوگ چوشتے ہیں اور جبکہ اس کو صبح اور شام اپنے تھیرے میں لے لیتے ہیں۔

وموطنى ابراهيم في الصخر رطبة على قلميه حافيا عَيْر تاعل

ترجمہ: اور قتم ہے حصرت ابر اہیم کے قد مول کی اس جگہ کی جو پھڑ میں آج بھی تازہ ہے جو ان کے قد مول کے برابر بغیر جوتے کے ننگے بیر کا نشان ہے۔

حافظ ابن کثیرٌ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے قدم مبارک اس پھر میں دھنس کر اپنا نشان چھوڑ گئے اور یہ بغیر جوتے کے نئے یاؤں کا نشان ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ بیں نے مقام ابراہیم لینی اس پھر پر حضرت ابراہیم (کے پاؤل) کی انگلیوں اور ایز بول کے نشان دیکھے نیز کسی قدر تھوے کا نشان بھی ہے گر لوگوں کے اس کو (بر کت کے لئے)چھوٹے نے اس نشان کو ختم کر دیا۔

آئخفرت الله کے دیا ہے۔ ان اور فائدان کے آدمیوں کے ہیں (ایعنی اس بے ابت ہواکہ آئخفرت الله حضرت فاہر ہے کہ یہ ایک ہی نسل اور فائدان کے آدمیوں کے ہیں (ایعنی اس بے ابت ہواکہ آئخفرت الله حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں سے ہیں اور یہ روایت آپ کے شجر و نسب کا شہوت بنتی ہے کیو نکہ گذشتہ ایک واقعہ ذکر ہوا ہے کہ حضرت اسامہ ابن ذیر جن سے رسول اللہ علیہ کو بہت تعلق تعاوہ کالے رنگ کے جھے کیو نکہ ان کی مال اُس میمن پر کہ حبشیہ سیاہ فام تھیں مگر اسامہ کے والد حضرت ذیر گورے چئے ہے اس لئے منا فقین حضرت اسامہ کے نسب ہیں شبہ اور طعن کیا کرتے ہے کہ وہ حضرت ذیر کے بیٹے نمیں ہیں۔ اس سے آخضرت بھی کو رنگ کور تھے کہ وہ تحضرت بھی کو ایک قبیلہ کرتے ہے کہ وہ حضرت ذیر کے بیٹے نمیں ہیں۔ اس سے آخضرت بھی کو رنگ کور تھو گئی نے دیکھا کہ دو آدمی ایک چاور ان کا ور تشویش تھی کہ اچانک قبیلہ کرنے کے ایک مشہور قیافہ شناس مجز ذکہ کی نے دیکھا کہ دو آدمی ایک چاور اور جے بڑے سور ہے ہیں جن کے پر نظر آر ہے سے آگر چہ ان میں سے دو پر سیاہ شے اور دو سفید گر مجز ذیر علم اور شعر بڑے سور ہے ہیں جن کے پر نظر آر ہے ہے آگر چہ ان میں سے دو پر سیاہ شے اور دو سفید گر مجز ذیر علم

آیافہ ہے دیکھتے ہی چرت ہے کماکہ یہ پیرزجورنگ کے لحاظ ہے بہت مختلف لگتے ہیں مگر ہیں ایک ہی نسل کے۔ اس خبر ہے آنخضرت ﷺ کو بہت اطمینان ہوااور منافقوں کی ذبا نمیں بھی بند ہو تنئیں۔ آنخضرت ﷺ نے چونکہ کہ کہ کی کاس خبر پراطمینان فرمایاس لئے یہ مسئلہ معلوم ہواکہ علم قیافہ کے ذریعہ نسب کامعالمہ طے ہوسکا

چنانچہ ابوہر ری گیاس دوایت ہے جس میں انہوں نے آنخضرت ﷺ کے قد مول کو حضرت ابراہیم کے نشان فدم کے مشابہ ہتلاتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ہی نسل کے آدمیوں کے پیر معلوم ہوتے ہیں معلوم ہواکہ آنخضرت ﷺ کاحضرت ابراہیم کی نسل سے ہوناعلم قیافہ سے بھی ثابت ہوتا ہے جو شر می دلیل بھی ہوتی ہے۔

بغض علماء نے کما ہے کہ آنخضرت ﷺ کے قد موں کے نشان بھی پھر میں نقش ہوجاتے ہے۔ چنانچہ معراج کی رات میں جب آپ بیت المقدس پنچ تووہاں کے پھر پر آپ کا نشان قدم نقش ہو گیاجو آج

گر علامہ سیو طی گئے ہیں کہ ہیں ایس کی روایت ہے واقف نہیں ہونی آئے ضرت علی کے قد مول کے نشان بھی پھر پر ہم جاتے ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہیں کی دوسر ہے ایسے محدّث ہے بھی واقف نہیں جس نے ایسی کوئی مدیث چی گئی کہ جب ایک دفعہ آپ کی کہنی و ایسی کوئی مدیث چی کی ہو۔ ای طرح جیسا کہ ایک روایت او گول ہیں مشہور ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کی کہنی و بوار ہے رگڑی گئی تواس کا نشان اس پھر پر نعش ہو گیا اور ای وجہ ہے کے میں ہے جگہ آئے ضرت علی کی کہنی ہے کہ نشان سے مشہور ہو گئی۔ گر علامہ سیو طی نے اس کے متعلق بھی اپنی لا علمی اور بے خبری کا اظہار کیا ہے۔ گر حجرت کی بات ہے کہ اس قول کے بوجو وعلامہ سیو طی نے اپنی کہا ہو ''در اس قدم کا نشان نقش نہ میں گئی پھر ایسا ندم کا نشان نقش نہ میں ہو گئی ہے۔ اس قول کے بوجو وعلامہ سیو طی نے اپنی کہا ہو اور اس پر اس قدم کا نشان نقش نہ میں ہو گئی ہے۔ اس قدم کا نشان نقش نہ میں ہو گئی ہے۔ اس قدم کا نشان نقش نہ میں ہو گئی ہے۔ اس قدم کا نشان نقش نہ میں ہو گئی ہے۔ اس قدم کا نشان نقش نہ میں ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی

يهال تك علامه سيوطى كأكلام ب-

یاں بارے میں یہ بی کہاجا سکتاہے کہ ممکن ہے کہ آپ علظے کے قدم مبارک کی اس تا ٹیمر کے متعلق انکار کرنے کے بعد ملامہ سیوطی کو کوئی معتبر روایت ملی ہو۔

جہاں تک اس و عویٰ کا تعلق ہے کہ جس پھر پر بھی آنخضرت ﷺ نے قدم رکھااس پر نشان قدم جم کیا۔ یہ فائل غور ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ امام سکیؒ نے آپﷺ کے قدم مبارک کی اس تاثیر کے متعلق اپنے تصیدے میں یہ نکھاہے :۔

واتر في الاحجار مشيك ثم لم

ترجمہ: آپ کے قد مول کے نشان پھڑواں میں پڑھئے گردیت آور زم مٹی میں نہیں پڑے۔
اس تصیدے کی شرح کرنے والے نے اس سلسلے میں لکھا کہ شاید ریت میں آپ کے قد مول کے
نشان نہ پڑنے سے مرادیہ ہے کہ جب آپ نے رات کے وقت کے سے ججرت فرمائی اور پہلے عار تور میں جاکر
جھے اس وقت (راستے میں) ریت پر آپ کے قد مول کے نشان نہیں پڑے (تاکہ قریش وشمن الن نشانول کو

ویکھتے ہوئے آپ تک نہ پہنچ جا کیں)(ی) تو گویا ہمیشہ آپ کی یہ ٹمان نہیں تھی کہ ریت ہیں ہیروں کے نشان نہ پڑتے ہوں۔ چنانچہ (اس رات کے سے غار ثور کو جاتے ہوئے آپ جب قدم اٹھاتے تو حضرت ابو بکڑ سے فرماتے تھے کہ اپنے ہیر میرے قد مول کے نشانوں پر دکھتے چلو تا کہ ریت میں نشان ندر ہیں۔

اس سے آپ این قد مول کے نشانوں کو چھپانا پاہتے تھے تھا تاکہ قریش جو آپ کی تلاش میں تکلیں مجے بھنگ جائیں،

محر اس روایت ہے یہ مطلب نکائے کہ آپ کے قد موں کے نشان پڑتے ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نشان پڑتے ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نشان نہیں پڑتے ہے۔ پھر اس بات کی تائید اس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے جو آگے آرہا ہے کہ قریش وشن مشن باول کے نشان و پھھے ہوئے آئے تفسرت سیجھے کی تائی ہیں جلے یمال تک کہ ایک غار کے پاس جا کروہ نشانات ختم ہوگئے۔ اس وقت یاول کے نشانوں کو پر کھنے والے ماہر نے ان لوگوں ہے کہا۔

یہ نشانات ابن ابوقافہ لیعنی ابو بکر کے پیرول کے ہیں۔ جمال تک دوسرے پیرول کے نشانات کا معالمہ ہے توان کو میں نہیں پہچاناہاں وہ نشانات اس قدم کے نشان جیسے ہیں جو مقام کیے مقام ابر اہیم پر ہیں "۔ معالمہ ہے توان کو میں نہیں پہچاناہاں وہ نشانات اس قدم کے نشان جیسے ہیں جو مقام کی تفصیل آ مے ہجرت کے بیان اس پر قریش نے کماکہ اس کے آ مے تو کوئی نشان نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آ مے ہجرت کے بیان میں آئے گی۔

اس میں یہ اشکال ہو تاہے کہ اگر حضرت ابو بکڑ کے پیر کے نشان کے ساتھ دومرے قدم کا نشان مجمی پیچانا جارہا تھا تو پھر آنخضرت سیجھے کے ابو بکڑ ہے یہ فرمانے کا کیا مطلب ہوگا کہ اپنے پیر میرے قد موں کے نشانوں پرر کھتے چلو تاکہ ریت میں نشان ندر ہیں۔

اں کے جواب میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے حضرت ابو بکڑھکا ہیر آنخضرت ﷺ کے قدم کے برابر نہ ہو (ایعنی چھوٹا ہو)اب آنخضرت ﷺ کا یہ فرمانا ٹھیک ہو جاتا ہے تاکہ ریت میں نشان نہ رہے۔ کیونکہ ممکن ہے مراویہ ہو کہ ریت میں (میرے پیرکا)صاف اور داشنج نشان نہ رہے۔ چناتچہ اب نشان قدم کے باہر کا یہ کہنا بھی ٹھیک ہو گیا کہ یہ تو ابو بکڑ کے پیرول کے نشان میں اور دومرے قدم کے نشان کو میں نہیں پہچان سکا (اس لئے کہ وہ صاف اور داشنج شمیں تھا)۔

(اہام سکی کے تصیدے کی) اس شرح کرنے والے نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ علیائے کے قدم کے نشان پھر ول میں نقش ہوجاتے تھے، بلکہ اس کو جن بنیاد ول پر قبول کیا ہے وہ بھی کمز در نہیں ہیں۔

(اس قصیدے میں آپ کے نشان قدم پڑنے کے متعلق پھر کے بجائے)" پھر ول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کے قدم کے نشان (کسی خاص موقعہ پر بی نہیں بلکہ) بار بار پھر ول پر پڑے ہیں۔ محم علام ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ کی یہ شان نہیں تھی کہ جس پھر پر بھی آپ بیس۔ محم علامہ سیوطی کے قول ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ کی یہ شان نہیں تھی کہ جس پھر پر بھی آپ بیس۔ محم علام ہوگئے ہول۔واللہ اعلم۔

(قال) ایک دن عبدالمطلب بیت الله بین جراسود کے قریب بیٹے ہوئے تھے۔ ان کے پاس اس وقت بیس کے اس وقت بیس کے اس وقت بیس کر ان کے عیسائیوں کا استفام تعنی بڑایادری بھی بیٹیا ہوا تھا۔ استف عیسائیوں کے قربی پیٹیوا کو کہتے ہیں جس کے معنی ہیں بست ذیاوہ عبادت کرنے اور خدا ہے ڈر نے والا فرض بیپادری عبدالمطلب ہے یا تیس کر دیا تھا اور کہ دیا تھاکہ :۔

"ہاری کتابول میں ایک ایسے نی کی علامتیں ہیں جو اساعیل کی لولاد میں ہونا باتی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہو گا اور اس کی یہ یہ نشانیاں ہول گی۔ اس وقت کوئی، سول اللہ عظیفے کولے کر وہاں آگیا۔ یاوری کی نظر آپ پر بڑی تواس نے فور آگی گی آنکھوں اور بھٹے (جمال مهر نبوت تھی) اور پیروں کود کی (بعنی جن جگہوں پر علامتیں پائی جانے کی متعلق وہ جانیا تھا) اور پھر ایک و م بول اٹھا۔

"ووني يي ب-ب تهارے كيا ہوتے ہيں"؟

عبدالمطلب نے کماکہ میر ابیٹا ہے۔

اسقف اعظم نے کما

"مر ہم اپنی کتابوں میں توبیہ لکھایاتے ہیں کہ اس ہی کاباپ زندہ نہیں ہوگا"!

تب عبدالمطلب نے کما

" یہ میر ابو تا ہے۔اس کے والد کا اس و قت ہی انقال ہو گیا تھاجب یہ بچہ مال کے پبیٹ میں تھا"۔ سے در سے در سے

اسقف نے کہائم ٹھیک کہتے ہو۔

بھر عبدالمطلب نے ایے بیٹول سے کما

"ا ہے بھتیج کی پوری طرح حفاظت کرد کیونکہ تم نے س بی لیا ہے کہ اس کے متعلق کیا کما جارہا

~ - <del>-</del>

ام ایمن ہےروایت ہے کہ .۔

''جس زمانے میں نبی کریم ﷺ کی میں پرورش اور و ملے بھال کرتی تھی تو ایک ون آگی طرف سے غافل ہو گئی۔ جھے اس وقت پتہ نہیں تھاکہ آپ کہاں ہیں کہ اچانک عبدالمطلب وہاں بہنچے گئے اور کہنے لگے۔

اے برکہ ایس نے کماحاضر ہوں۔ پھروہ بولے

وحمد ابنا كمال الا "-

میں نے کہا <u>مجھے</u> نہیں معلوم <u>کے گئے۔</u>

یں نے اس کو بچوں کے ساتھ اس ور خت کے پاس پالے۔ تم میرے بیٹے کی طرف ہے اس طرح ما فل مت ہواکر و۔ اس کے کہ اہل کتاب کہتے ہیں لیعنی یہووی اور عیسائی جن میں سے ایک سیف ابن ذی یون عافی متعلق مجھی تھا جیسا آگے اس کاواقعہ آئے گا)کہ یہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اب ججے ان کی طرف ہے اس کے متعلق اندیشہ پیدا ہوگیا ہے "۔

(ای طرح عبدالمطلب کی آنخضرت علیجے ہے محبت کا بیر حال تھا کہ) دہ جب بھی کھانا کھانے ہیجے تو کہتے کہ میرے بیٹے تو کہتے کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ جب بھی کھانا آتا تو عبدالمطلب آنخضرت علیجے کو میرے پاس لاؤ۔ جب بھی کھانا آتا تو عبدالمطلب آنخضرت علیجے کو میں بھایا کرتے اور سب سے اچھا کھانا آنخضرت علیجے کو دیتے تھے۔

ای طرح ایک شخص سے روابیت ہے یہ فخص حیدہ ابن معاویہ عامری ہے۔ یہ بہت زیادہ عمر والہ اللہ لوگوں بن ہے۔ یہ بہت زیادہ عمر والہ اللہ کو گئی ہے۔ یہ بہت زیادہ عمر اللہ کہ ' یہ لوگوں بن سے ہوئے بیں اور آنخضرت علی کہ نہ اس حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ' یہ اس سے اس کی وفات ہوئی تو یہ ایک ہزار مر دول اور عور تول کے پچا تھے۔ غرض ان سے روایت ہے کہ :۔

"ایک مرتبہ جاہلیت کے زمانے میں میں ج کے لئے کے گیا۔ وہاں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک مرتبہ جاہلیت کے زمانے میں میں ج کہ ایسے بوڑھے کو دیکھاجو بہت لیے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہ رہا تھا :۔
کا طواف کر رہا تھا اور کہ رہا تھا :۔

ترجمہ اے میرے پرور دگار میری سواری کو محمد ﷺ طرف مجیسر دے اور اسے میر اوست و بازوینا

-4-3

تھوڑے فرق ہے ہی شعر اس واقعہ میں بھی گزراہے جس میں ہے کہ آنخضرت علیہ کے پاس ہے کہ آنخضرت علیہ کے پاس ہے اس وقت راہ میں گم ہوگئے تھے جبکہ وہ آپ کو لے کر کے آرہی تھیں بھر جب انہوں نے کے آکر عبد المطلب کو آپ کی آلئش میں بھیجااور خود بیت عبد المطلب کو آپ کی آلئش میں بھیجااور خود بیت الله میں آکر یہ شعر پڑھنے گئے۔ اس جگہ شعر میں تھوڑا سافرق ہے جو موقعہ کے مطابق ہے یہ واقعہ گزر چکا ہے ۔

(غرض حیدہ ابن معادیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس بوڑھے مخف کویہ شعر پڑھتے دیکھا تو) ہیں نے
پوچھا کہ یہ کون ہے لوگول نے کہا۔ ''یہ عبدالمطلب این ہاشم ہیں۔ انہول نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی
تانش میں بھیجا ہے جو گم ہو گیا ہے (اور ان کاوہ پو تاابیا ہے کہ ) جب بھی اے کسی چیز کے لئے بھیجا جا تا ہے تو وہ
اسے لے کری آتا ہے ''۔

(قال) ایک روایت میں اس طرح ہے کہ "یہ قریقی مروار عبدالمطلب میں۔ ان کے پاس بہت ہے اونٹ ہیں اگر ان میں ہے کو تیم اونٹ ہیں اگر ان میں ہے کوئی کم ہوجاتا ہے تواس کی تلاش میں یہ اپنے بیٹوں کو جیجے ہیں۔ اگر ان کونہ لیے تو پھر یہ اپنے ہوئے کو جیجے ہیں وہ اس می ضرور کا میاب یہ اپنے ہوئے کو جیجے ہیں وہ اس می ضرور کا میاب ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اس کوا یک ایسے کام کے لئے بھیجا ہے جس میں ان کے جینے نام کام ہوگئے ہیں۔ اب اس کو گئے ہوئے ہوں کو ایک ایسے کام کے لئے بھیجا ہے جس میں ان کے جینے نام کام ہوگئے ہیں۔ اب اس کو گئے ہوئے ہوں کو بید و ما ما تک دیے ہیں کہ سے دیں کو گئے ہوئے و یہ و گئے ہوئے دیر ہوگئی ہے۔ ("اس لئے عبر المطلب پریشان ہوکریہ د ما ما تک رہے ہیں)۔

ر دای کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا آنحضرت ﷺ اونٹ کو لئے تشریف لا رہے ہیں۔عبدالمطلب نے آپ کودیکھ کر کہا۔

"میرے بیٹے ایس تہمارے طرف ہے اتنا فکر مندلور شمکین ہو گیا تھاکہ ٹایداس کالثر میرے ول ہے کہمی نہ جائے"۔

اس سلسلے میں بعض مغسرین کی جورائے گزریکی ہے اس کو یمال دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں

ابوسعد نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مسلمان تھیں اور ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اقول ۔ مؤلف کہتے ہیں: ٹمر ابو نعیم کہتے ہیں کہ میری رائے میں ان کو اسلام کا ذمانہ نہیں ماہاور ابن حبان سے کہتے ہیں کہ وہ صحابہ ہیں۔واللہ اعلم۔

النارقيقة بروايت بكه:

قریش پر مسلسل کئی سال بڑے سخت قطاور خٹک سالی کے گزرے بیمال تک کہ مال و متاع بھی ختم ہو گیالور جانوں پر بن گئی۔ کہتی ہیں کہ میں نے اس زمانے میں خواب میں ایک فخص کو کہتے سنا۔

"اے گروہ قریش! تم میں ہے جونی ظاہر ہونے والا ہے اس کے ظہور کاو قت آگیا ہے ، اس کے ذریعہ حمہیں ذید گی ایعنی خوب بارش اور سر سبزی و شادائی اسر ہوگی۔ تم اپنے معزز کو گول میں ہے ایک ایسا آوی تلاش کر وجو بزے ڈیل ڈول کا ہو، کورے رنگ کا ہو اور جس کی بھنویں لینی ابروطے ہوئے ہوں، جس کی بلکیس لانی ہوں، کیسے در خسار ہول ستہ الباناک ہویہ بھی لفظ میں کہ ناک کا بانسہ بتلا ہووہ اپنی تمام اولاد کے ساتھ نظے اور تم سب یمس سے ہر خاندان کا ایک آدی نکے ، سب یاک صاف ہول اور خوشبولگا کیس اور رکن کو بوسہ دیں۔ پھر سب جبل ابو بنیس نامی پہاڑ پر چڑھیں پھروہ فخض (جس کی علامتیں اور صفات بیان کی گئی میں) آگے بڑھے اور پانی کی حمال کی گئی میں) آگے بڑھے اور پانی کی دعامائے اور تم سب آمین کر تو تمہیں سیر اب کردیا جائے گا"۔

صیح ہوئی تور قیقہ نے اپنایہ خواب قریش سے بیان کیا۔ (جب انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو) میں مسب نشانیاں اور صفات انہیں عبد المطلب میں مل گئیں ، چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے اور ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا۔ بھر انہوں نے دہ سب شرطیں پوری کیس جور قیقہ نے ان کو بتلائی تھیں اور اس کے بعد میہ سب ابو قبیس میاڑ پڑچڑھ گئے ان کے ساتھ و سول اللہ عظیم جمیح جو اس وقت نو محر تھے۔ بھر عبد المطلب آگے برحے اور انہوں نے دعا۔

"اے اللہ ایر سب تیرے قلام اور تیر۔ یہ ناا مول کی اولاد ہیں، اور تیری باندیاں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں، اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں ہم پر جو وقت پڑا ہے وہ تو دکھے رہاہے۔ ہم سس قط سالی کا شکار ہیں اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھے ختم ہو چکے ہیں اور جانون پر بن آئی ہے۔ اس لئے ہماری یہ خشک سالی ختم فرماوے اور ہمیں زندگی اور سر مبزی وشاد آئی عطافر مادے۔"

"ا بھی دہد ما آلک کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ (بارش ہو گئی ادر) وادیال پانی ہے بھر کئیں "۔

(قال)اليك دوسرى دوايت يس رقيقه عنى دوايت على ...

"قریش پر مسلس کئی سال الیی خنگ سال اور عنگی کے گزرے کہ ہڈی سے چڑ الگ کمیا۔اس زمانے میں ایک رات جبکہ میں نیم غنود گی اور نیم برید اری کی حالت میں تھی میں نے ایک ایسے پیار نے والے کی آواز سی جو نظر نہیں آرہا تخادہ بڑی کر خت اور گر جدار آواز میں کمہرہاتھا۔

"اے گروہ قریش ایہ جونی تم بی میں سے ظاہر ہونے والا ہاں کے ظہور کے ون قریب آگئے اور اب وہ ظاہر بنی ہوا چاہتا ہے اور تمہارے لئے زندگی اور شادائی کا مردہ الے کر آئے گا۔ پس سنو ااپنے معزز لوگوں میں سے ایک امیر الیا آدی خلاش کر وجو بہ زیادہ ڈیل ڈول کا اور گورا چہا ہو، لانی پکول والا ہو اور بلکے رخسازوں والا ہو، اور جی ناک والا ہو اور ایسے مرتبے والا ہو کہ اس کے سامنے کوئی وم نہ مارتا ہو اور ایسے طریقوں والا ہو کہ اس کے سامنے کوئی وم نہ مارتا ہواور ایسے طریقوں والا ہو کہ اس ب

عمل کیاجاتا ہو ، وہ اپنے بیٹول اور پو تون سب کے ساتھ شکلے اور ہر خاندان کا ایک آرمی اس کے ساتھ آئے آ۔ ہمل کی اس کے ساتھ آئے اور ہر خاندان کا ایک آیک آرمی اس کے ساتھ آئے وہ سب عسل کریں اور جبہ طواف کریں۔اس کے بعد ابو قبنیس نامی مہاڑیر چڑھیں۔ وہاں وہ مختص پانی کے لئے وعامائے اور سب لوگ آمین کمیں جو پاک صاف ہول۔ یس تمہاری جیساکہ تم چاہتے ہو عدو کی جائے گئے "۔

الله إان كوجلد باران رحمت عطافر ہا''۔ لوگ بید دعامانگ كر فارغ ہى ہوئے تھے كہ اچانگ آسان سے پانى پھٹ پڑالور داد بال بحر تمنيں۔ پھر ميں نے قریشی بزر گوں كو عبدالمطلب ہے ہے ہے سا۔

"اے ابوالبطحاا مینی دادی بطحاء کے سر دار امبارک ہو تمهارے ذریعہ بطحاء کے لوگول نے تدکی

يِائَ"۔

ری) بظاہر ہے واقعہ ایک ہی ہے (لیکن روانیوں میں تھوڑ اسافرق ہے) اس لئے الن دونوں روانیوں میں موافقت پیدا کرنے کے لئے خور کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہے بھی کما جاتا ہے کہ روانیوں کا بید اختلاف رادیوں کے مختلف ہونے کی وجہ ہے کہ ان میں سے کمی نے روابیت کے اصل الفاظ نقل کرنے کے بجائے اس کے مفہوم اور مقصد کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا (جبکہ دوسر ے راوی نے اصل الفاظ کے ساتھ روابیت کی جس کی وجہ سے دونوں میں فرق پیدا ہو گیا۔ اب سے کمنامشکل ہے کہ کون می روابیت اصل الفاظ کے ساتھ ماتھ ہے ۔

، عبد الطلب ك ذريبه لوكول كى سير الى جودر حقيقت آنخفرت علي كى يركت ما صل جونى اس كا

ر قَيْقَهِ فِي اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقد عدِمنا الحيا واجلو ذالعطر ترجمہ : هيبتہ الحمد نيخي عبدالمطلب كے ذريعے اللہ تعالیٰ نے بہارے شہر كوسير ابی عطا قرماتی جبکہ ہم

مد تؤل سے بارش اور مر میزی کوترس رے تھے۔
فیجاً دُبِالْماء حَوْنِی لَهُ سُبل رِدَان فیجاً دُبِالْماء حَوْنِی لَهُ سُبل رِدَان فیجاً دُبِالْماء وَ الشَّجَر

ترجمہ: بیں اسے اپنے فزانول ہے الی زیر دست بارش عطافر مائی کہ اسے جانور دل اور در ختول کو بھی زندگی مل گئی۔

مِنَا مِنَ اللهِ بِالْمِيمُونَ طَائِرَهُ وَخَيْرُ مِن بشَرت يُوماً بِه مُضرُ

ترجمہ اس کی خوش بختی خدا کی طرف ہے اس پر ایک احسان ہے اور اس بہترین انسان کے ساتھ قبیعہ بی مصر کو خوشجنری دی گئی (جس کا داقعہ آگے آرہاہے)

مُبارَك الاسم يُستَسقى الغَمام به مافى الانام له عَدل ولا خَطر .

اس کے مبارک نام کے ساتھ بادلوں سے پانی مانگا کیا .....اور پوری کا نئات میں جس کا کوئی مشل اور مشابہ نہیں ہے۔

(ی) قریش کویہ سیرانی حاصل ہو گئی تکریہ بارش قبیلہ قبیں اور قبیلہ مصنر کی قریبی بستیوں میں نہیں ہوئی (چنانچہ جب ان کو نظے کے اس واقعے اور مجوبے کا پیتہ جلاتو)ان قبیلوں کے سب سر دار جمع ہوئے اور کہنے گئے۔ سکے۔

"ہم اس زبر دست قبط اور خشک سالی کاشکار ہیں تحر اللہ نے قریش کو عبد المطلب کے ذریعہ سیر افی عطا فرہ دی ہے اس لیئے سب ان کے پاس چلوشا بیروہ اللہ تعالی تمہار ہے بارے میں بھی دعا کریں "۔

چنانچہ وہ لوگ کے آگر عبدالمطلب کے پاس ہنچے اور سلام کیا۔ عبدالمطلب نے ان کو وعا وی کہ میہ چرے ہمیشہ خوش رہیں۔اس پران کامقرر کھڑ اہوااور کہنے لگا۔

"ہم کئی سال ہے قبط اور خشک سالی کا شکا میں آپ کی بر کت کے متعلق ہمیں معلوم ہواہے اور بالکل صحیح معلوم ہواہے اور بالکل صحیح معلوم ہوا۔ اس سے آپ ہمارے لئے بھی ای سے صربانی مائیئے جس نے آپ کی دعا قبول کی تھی اور بادلوں کو آپ کے لئے برساؤیا تھا"۔

عبدالمطلب في كما

"میں کل عرفات کے میدان میں آپ کے لئے دعا کرول گا"۔

"اے اللہ اللہ اللہ اللہ علی کے برا درگار اور کڑئے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے ایر قبیلہ تیس اور قبیلہ مصر کے آدمی ہیں جو بہترین لوگ ہیں،ان کے وماغ برائندہ ہو گئے اور کمریں جھک گئیں یہ جھ سے اپنی لاجاری اور بے کسی کی قریاد کرتے ہیں اور جان ومال کی بربادی کی شکا بہت کرتے ہیں۔ پس اے اللہ اان کے لئے خوب بر سے والے بادل جھیج وے اور آسان سے ان کے لئے کو جہت عطافرما تا کہ ان کی دہیں سر سبز ہو جا تیں اور ان کی تعلیقیں دور ہو جا کیں "۔

عبد المطلب نے ابھی اپنی دعا پوری نہیں کی تھی کہ ایک سیاہ اور پانی سے بھری ہوئی بدلی اٹھی اور

عبدالمطلب کی طرف آئی اوراس کے بعد قبیا۔ قبیں اور قبیلہ بی مصر کی بستیوں کی طرف اس کارٹ ہو گیا۔ بیدو کچھ کر عبدالمطلب نے کما۔

"ائے گروہ قیس ومصر إجاؤ تنہیں سیر ابی حاصل ہو گئی"۔

چنانچه وه لوگ ای وقت دالیس ہو گئے اور اس طرح سیر اب ہوئے۔

زمانہ جاہلیت میں بارش ما تکنے کا طریقہ ... بعض مؤر نمین نے کھاہ کہ جاہلیت کے ذمانے میں بائی کی وعاما نینے کا عربول میں عام طریقہ یہ تھا کہ آگر قبط سالی ہوتی تووہ تین مخصوص در ختوں کی مکڑیاں لیسے ان میں ہے ایک در خت کانام سلع ہے (جوایک کڑواور خت ہوتا ہے) دوسر سے کا عشر اور تیسر سے کا شبر تی ہے وہ ان کی مضوط بیل کی کمر پر باندہ ویسے پھر اس شحر میں آگ لگا کر بیل کو چھوڑ ویتے جب بیل کو گھوڑ تو وہ بھا گیا میران تک کہ وہ لکڑیاں جل کر ختم ہوجا تیں اور ساتھ ہی بیل کہ جو جاتا اس طرح وہ میرانی ما تھے تھے۔

كماب حيات الحوال من ب كه نه

جب عرب اپنے لئے پانی کی وعاما تھتے تو گاوں کی د موں میں آگ دگا کر چھوڑ دیے اور اس ہے بارش ہوجاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے سب ہے ال پر رحم فرمانہ یہ اقعال کر یہ بات سیح نہیں کہ ان کے اس ظالمانہ طریقے کو اللہ تعالیٰ بہند فرما تا تعابلکہ ذمانہ جا بایت کے لوگوں میں جو مختلف بیمودہ طریقے تھے یہ بھی ان ہی میں طریقے کو اللہ تعالیٰ بہند فرما تا تعابلکہ ذمانہ جا بایت کے لوگوں میں جو مختلف بیمودہ طریقے تھے یہ بھی ان ہی میں ہے ایک تھا جن کی کوئی تا خیر نہیں تھی بلکہ بارش تو اپنے وقت پر ہی ہوتی تھی لیکن آگر اس رسم کے بعد القاقابد ش جو گئی تووہ یہ سیجھتے کہ یہ ای ممل کی برکت ہے)۔

آشوب ميتم كاواقعير .. ( قال) ابن جوزى نے نقل كيا ہے كہ :۔

آ تحضرت علی بہ سات سال کے ہوئے تو آپ کو بہت سخت سم کا آشوب چیم ہوالیتی آنکھیں وکھنے آنئیں۔ مکہ میں آپ کا طابق کیا گیا گر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ عبدالمطلب سے کسی نے کہا کہ عکافلہ کے ہائے میں ایک را بہ ہے جو آنکھول کی تکلیف کا طابح کر تا ہے۔ عبدالمطلب آنخفسرت بھی کو بے کر وہاں گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا در وازہ بند تھا اس لئے عبدالمطلب نے اس را بہ کو آواز دی گر را بہ نے کوئی جو اب نہیں دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیالور را بہ کویہ ڈر ہواکہ کہیں عمارت اس پر بی نہ گر جائے۔ اس لئے ایک وم بابر نکل آیا۔ اور اس نے عبدالمطلب ہے کہا (جنہیں مالیاوہ بھیانیا تھا)

"اے عبدالمطلب! یہ لڑکااس امت کانی ہے۔ اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ یقیناً میر ہے اوپر کر پڑتی اس لڑکے کولیے کر قوراً لوٹ جاؤ اور اس کی حفاظت کرد کہ کمیں اہل کتاب (لیعنی یمودیوں اور عیسائیوں) میں ہے کوئی اے قتل نہ کردیے "۔

اس کے بعداس نے آپ کی آ کھول کا اج کیالور کھ دواساتھ کروی۔

مراكك كتاب بحركانام كويم التدماء و مُدِّيم الكرماء بي الكرماء السين بيدوا قعداس طرح و كلها

ہے کہ "جب رسول اللہ عظی جھوٹے ہی تھے کہ آپ کو آشوپ چٹم کی تکلیف ہو گی اور کی وان تک آپ کو تکلیف ہو گی اور کی وان تک آپ کو تکلیف رہی ہے۔ آپ کو تکلیف رہی ہے کہ اور مرسینے کے بیج میں ایک راہب ہے جو آشوب چٹم کا علاج کر تا

عبدالطلب نے ایسائی کیاکہ آپ کالعاب و بن لے کر آپ کی آ محمول پر لگادیا۔ آپ کی آ محص ای ونت تھيك ہو تئيں۔ پھرداہب نے كما

"اے عبدالطلب!خداکی قتم ہی وہ انسان ہے کہ جس کے نام پر میں اللہ تعالیٰ کی قتم کما تا ہول تو يهارون كوشفاء بوجاتي إاور آشوب فيتم ثحيك وجاتا ب

روا بتول اکاریا اختلاف تابل خور ہے کیول کہ واقعہ کامخلف ہونا سمجھ میں آنے والی بات تہیں ہے واللہ

باب تنم (9)

## عبدالمطلب كي وفات اور ابوطالب كي كفالت

جب آنخضرت ﷺ کی عمر مبارک آٹھ سال کی ہوئی تو عبدالمطلب کا انتقال ہو ممیا (اور مال باپ کے ابعد چاہے دالے داداکا سامیہ بھی سرے اٹھ میا) دادا کے انتقال کے وقت آپ کی عمر کے بارے بیس بہت ہے تول بین محر مشہور قول بی ہے کہ آپ اس وقت آٹھ سال کے تھے۔ آگے آنے دالی ایک روایت ہے بھی ای قول کی تا مُد ہوتی ہے۔

انقال کے وقت عبدالمطلب کی عمر پچانوے (۹۵)سال کی تھی۔ یہ بھی کہا گیاہے کہ ایک سو ہیں الاول الاول کی تھی۔ یہ بھی کہا گیاہے کہ ایک سو چالیس سال کی تھی تحرایک سوچالیس سال کی عمر کا قول کر در ہے اور شاید اس وجہ سے علامہ ابن جوزی نے عبدالمطلب کو ان او گول میں شار نہیں کیا جن کی عمریں بہت ذیاوہ ہوئی ہیں۔

ایک تول یہ بھی ہے کہ عبدالمطلب کی عمر بانوے (۹۲) سمال ہوئی۔ مگریہ صرف حافظ د میاطی کا قول ہے۔ اس طرح یہ بھی کہا گیاہے کہ ایک سوچوالیس سال ہوئی۔ ہے۔ اس طرح یہ بھی کہا گیاہے کہ ایک سوچوالیس سال ہوئی۔ ایک د فعہ کسی نے آنخضرت میں ہے۔ دریافت کیا۔

"يارسول الله! كيا آب كو عبد المطلب كي وفات يادب"؟ آب ملية ني فرمايا

"بال-اس وفت من آخوسال كالما" .

اُم ایمن بیان کرتی ہیں کہ (جب عبدالمطلب کا انتقال ہوا تو) آنخضرت ﷺ ان کے باتک کے پیجھے کھڑے ہوئے رورے تھے اس وقت آپ کی عمر آٹھ سال کی تھی۔عبدالمطلب کو جون کے مقام پران کے واوا تھی کے پاس وفن کیا گیا"۔

حضرت ابن عبال عروايت بكدر سول الشيطية فرمليد

"میرے داداعبدالمطلب کو بادشاہوں اور معزز لوگوں کی پوشاک میں اٹھایا جائے گا"۔
جب عبدالمطلب کا دفت آخر ہوگیا تو انہوں نے آنخضرت ﷺ کو آپ کے سکے چیا ابوطالب کے سرد کیا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ابوطالب کی طرح سے جنوں نے اپنے بان عبدالمطلب کی طرح جا بیت کے ذیائے عبدالمطلب کی طرح جا بیت کے ذیائے عبدالمطلب کی طرح جا بیت کے ذیائے عبدال تک ان کے نام کا جا بیت کے ذیائے عبد المحال کے نام کا جا بیت کے ذیائے عبد المحال کے نام کا

تعلق ہے) اس بارے میں سیح قول ہے ہے کہ اس ان کانام عبد مناف تھا۔ شیعہ حضر ات کا ایک غلط و عولیٰ …… شیعوں کا دعوی ہے ہے کہ "ابوطالب کانام عمر ان تھااور قر آن پاک کے نہ سے اند

آن الله اصطفے آدم و نوحا وال إبراهيم وال عِمران عَلَى الْعالَمِين الآليات اسور و آل مران ع ٣ ترجمه . ـ ب شك الله تعالى نے (نبوت كے لئے) متخب فرمايا ہے حضرت آدم كولور حضرت نوح كولور حضرت ابراجيم كى اولاو ميں ہے بعضوں كولور عمران كى اولاد ميں ہے بعضوں كو تمام جمان پر۔ عمران ہے مراوا بوطالب ہى ہيں (كيونك وہ حضرت على ہے والد ہيں) ۔

حافظ ابن کیر کتے ہیں کہ یمال شیعول نے ایک بہت بڑی اور ذیر دست غلطی کی ہے۔ انہوں نے اس فتم کا بہتان اٹھانے سے پہلے اس آیت پاک پر غور ہی نہیں کیا۔ کیونکہ اس آیت کے بعد ہی اللہ تعالی فرمایا ہے۔ باڈفاکتِ اُمَو اُللہ عِمْراَن مَر بِّ اِنِّیْ مَنْوْتُ لَکَ مَافِی بَطْنِی مُعُرِّدُ اللَّ اِیْکِ سورہ آل عمران ع ترجمہ ۔۔ جبکہ عمر ان (پدر مریم) کی ٹی ٹی نے (حالت حمل میں) عرض کیا کہ اے پروردگار میں نے نذر ماتی ہے

آپ کے لنے اس سے کی جومیر سے پیٹ میں ہے کہ وہ آزادر کھاجائے گا۔

(او پر کی آیت میں عمر ان ہے مراد موٹی کے والد میں ان کی اولاو میں اللہ تعالیٰ نے جن کو نبوت کے لئے منتخب فرمایاان میں اوا آتو خود حضر ت موٹی اور حضر ت بارون میں اور بھر آگلی نسلوں میں جاکر حضر ت مریم کی نسبت ہے حضر ت عیستی میں اس لئے اس آیت میں یا تو حضر ت موسی مراد میں اور یا حضر ت عیستی مراد میں ابوطانب اور ان کی اولاد کے مراد موسے کا وعوی بالکل غلط ہے جیسا کہ آگلی آیت سے صاف ظاہر ہے جس میں عمر ان کی یون یعنی حضر ت مریم کی والدہ کے نذر مانے کا ذکر ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل بیان القر آن میں ان ہی آیتوں کے تحت و کیمی جاسکتی ہے)

جب عبدالمطلب نے اپنے اخیر وقت میں آنخضرت ﷺ کے ابوطالب کے سرد کر دیا تو وہ آپھا کے ابوطالب کے سرد کر دیا تو وہ آپ ﷺ کے اتنی مجبت کرنے گئے کہ اپنے بیٹول میں سے بھی کس سے نمیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب دہ سوتے تھے تب بھی آنخضرت ﷺ کو کھلایا کرتے تھے جو بہترین کھانا ہوتا تھادہ آنخضرت ﷺ کو کھلایا کرتے تھے جو بہترین کھانا ہوتا تھادہ آنخضرت ﷺ کو کھلایا

(ی) یہ بھی کماجاتا ہے کہ (عبدالمطلب نے آنخضرت اللے کے ابوطالب کے سپرو نہیں کیا تھا بلکہ ان کے انقال کے بعد) ابوطالب اور ذہیر نے جو دونوں آنخضرت اللے کے سکے بچاہتے آپس میں قرعہ ڈالا کہ آنخضرت اللے کی کفالت کا دونوں میں سے کون ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ قرعہ ابوطالب کے نام پر نکلا (اور وہ آنخضرت اللے کے کام پر نکلا (اور وہ آنخضرت اللے کے کام پر نکلا (اور وہ آنخضرت اللے کے کفیل ہوئے)۔

ای طرح یہ بھی کماجا تا تھاکہ چونکہ آنخضرت عظی اپنے لئے ابوطالب کی غیر معمولی شفقت اور محبت

دیکھتے تھے اس لئے عبدالمطلب کی و قات ہے پہلے خود آپ ﷺ نے ہی ابوطالب کے پاس رہنا پہند فرملیا تھا۔ مگر آگے بیان آئے گاکہ ابوطالب کے ساتھ ذہیر بھی آپ کی تحرانی اور کفالت میں شریک تھے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ عبدالمطلب کی وفات کے بعد زبیر بن آپ ﷺ کے کفیل ہوئے تھے۔ پھران کے انتقال سے بعد آپ کوابو طالب نے اپنی تربیت و تکرانی میں لے لیا۔

کماب اسد الغابہ میں ہے کہ اس قرعہ اندازی کے سلسلے میں جس کالوپر ذکر ہوا یہ کمٹا کہ ذہیر حلف فضول کی محدد اندہ نتھ جبکہ آنخضرت ﷺ کی عمر مبارک ہیں سال سے پچھ زائد ہو چکی تھی۔ یہ غلط قول

خود بیہ تول بھی، قابل غور ہے کہ طف نضول کے وقت آنخضرت ﷺ کی عمر مبارک ہیں سال سے زائد تھی کیونکہ آئے بیان ہوگا کہ اس وقت آپ کی عمر چودہ سال تھی۔

لعض حفزات بي مجي کتے بيل که :

"جب عبدالمطلب كا انقال ہو گیا تو آنخضرت ﷺ اپنے دونوں سکے چاؤں ذہیر اور ابوطالب كی مریر سی جیاؤں ذہیر اور ابوطالب كی مریر سی میں آگئے ہے۔ پھر جب آپ تا گئے کی عمر چود وسال كی ہو كی توزبیر كا انقال ہو گیااور ابوطالب آپ كے تنما كفیل ہو گئے۔

"جہاں تک آنخضرت بھٹے کے دالد اور دالدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب اور ان کے بعد ابوطالب کے آنخفرت بھٹے کے آنخفرت بھٹے کی کفالت کرنے کا تعلق ہے اس کے متعلق قدیم کابول میں ذکر ہے کہ یہ آنخفرت بھٹے کی نبانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی (کہ بچپن میں آپ کے دالد دوالدہ کا انتقال ہو جائے گا اور پہلے آپ کے دادا آپ کے کفیل ہول مے اور پھر ان کے انتقال کے بعد آپ بھٹے کے چپا کفیل ہول مے جیسا کہ بچپلے صفحات میں بعض الیم روایتیں بھی گذری ہیں)

چنانچہ سیف این ذی بَرْنَ جس کا واقعہ آگے آرہاہے اس کی پیشین گوئی میں ہے (جو قدیم آسانی کا بول کی بیشین گوئی میں ہے (جو قدیم آسانی کتابول کی بنیاد پر ہے کہ )اس نبی آفر الزمال کے والد اور والدہ کااس کے بچین میں بی انتقال ہو چکا ہو گااور پہلے اس نبی کی کفالت اس کے واو آکریں گے اور پھر ان کے انتقال کے بعد اس کے بچیا گفیل بنیں گے۔ عبد المطلب کی اینے مرشیئے سننے کی فرمائش ..... (ی) سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق کی روایت ہے

"جب عبدالمطلب کاد فت آخر ہوالور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب موت سر پر آپھی ہے توانہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کو جمع کیا ہے سب ملاکر کل تچھ عور تمیں تھیں جن کے نام یہ ہیں۔(۱) صغید بچو حضرت زبیر ابن العوام کی والدہ تھیں۔(۲) کر ہے۔(۳) عائکہ۔(۳) اُم تھیم بینیاء جو حضرت عثمان غی کی دادی تھیں۔(۵) امیمہ لور (۲) اروائی۔

> جب بیرسب بہنیں جمع ہو تنئیں تو عبدالمطلب نے ان ہے کہا "تم سب مجھ پر رو تاکہ میں مرنے ہے پہلے س سکوں کہ تم کس طرح میر امائم کروگی"۔

لے حلق نفنول قریش کاوہ معاہدہ ہے جو حرب فجاڑ کے بعد ہوا۔ یہ معاہدہ عبداللہ این جدعان تھی کے مکان میں ہوا تھا۔ حرب فجار اور حلف نفنول کی تفصیلات! گلے صفحات میں آرہی ہیں۔ مرتب

ترجمه : .. لورجو بميشه كامياب وكام ال ربا لور برواد اناو بيناا نسان تفايه

ترجمه : \_اس شبية الحمد مرجو برزي خوبيول، بري عظمت أدر بردي آن يان دالا تقا\_

جو اپنی قوم میں بڑے زیر دست مرتبے اور عزت دالا تھالور جس کی عظمت کا ستارہ جاندنی کی طرح

ومتنتاتها\_

ابن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے شعر جانے والول میں ہے کسی کو بھی ایسا نہیں بایا جو ان شعر ول کو جانیا ہوہاں ابن اسحاق نے جب ابن مستب کی روایت میں سے شعر دیکھے توان کو لکھ لیا۔

بعض مور خین کہتے ہیں کہ جیسا عبد المطلب کی و فات کے بعد ان کاماتم کیا گیا ایساکس مخض کاماتم نہیں كيا كميا۔ عبدالمطلب كے انتقال ير كے ميں كئ دن تك بازار بندر ہے (اور اس طرح قريش اپنے سر داركي موت ير

ماتم کرتے رہے) سیف این ذمی برن کی پیشین کوئی .... ابو نعیم اور بیمی روایت کرتے ہیں کہ نہ

جب سیف ابن ڈی یزن حمیری صبتیوں پر غالب ہوا۔ بیرواقعہ آنخضرت عظیم کی ولادت کے دوسال بعد کا ہے۔ تواس کے ماس عرب کے بہت ہے و فد مبار کباد ویئے کے لئے ہنے جن میں عرب کے معزز نوگ اور شاعر بھی شامل ہے۔(ی) یہ لوگ حبشہ کے یاد شاہول کی شکست اور سیف کی حکمر انی قائم ہونے پر میار کیاد کے لئے بہنچے تھے۔ حمیر مین کا قبیلہ تفااور سیف ابن ذی یزن کے باب دادااس ملک پر حکومت کرتے تھے۔اس یر جبش نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھالور حبشیوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ یمن ستر سال تک حبشیوں کے تبنے میں رہا۔ اس کے بعد سیف ابن یزن (کازمانہ آیا تو یہ ) اچانک اٹھالور اس نے (طاقت کے ذریعہ) اپنوطن کو صبحت میں رہا۔ اس کے قبضے سے انکال لیالور اپ باب و اواکی طرح دوبارہ اس کی حکومت حاصل کرلی۔ (چونکہ مین عرب کا علاقہ تقااس لئے اس پر صبعتیوں کے قبضے سے قدرتی طور پر عربوں کوافسوس تقااور جب سیف نے اپ ملک کو علامی سے انکال لیا توفطری طور پر عربوں کو خوشی ہوئی) چنانچہ چاروں طرف سے عربوں کی وفد سیف کو مبارک باور ہے کے لئے میمن چنچنے گئے۔

ان بی و فدوں میں ہے ایک کے کے قبیار قریش کاوفد بھی تھااس وفد میں عبدالمطلب، امیہ ابن عبد مشمس اور دوسر ہے بست ہے معزز سر وار تھے۔ (ی) جیسے عبداللہ ابن جدعان جو حصر ت عائشہ کا پچپازاو بھائی تھا، ایسے ہی اسدا بن عبدالغزی، وہب ابن عبد مناف اور قصی ابن عبدالدار بھی اس وفد میں شامل تھے۔

(سیف این ذی یُزنَ کے آباء واجدادی یمن کا آخری حکمر ال ذو جُدنَ حمیری تفا۔اس کے ذمائے میں صبتیوں نے بمن پر حملہ کیالور حمیر کی حکومت ختم کر کے بمن پر قبضہ کرلیالور اُپی حکومت قائم کر دی۔ صبتیوں میں سے جنے لور حبش صبتیوں میں سے جنے لور حبش کی حکومت کی حکوم

ان حبثی گورنروں میں دوسر اگورنرابر ہہ تھا جس نے عبدالمطلب کے زمانے میں کے پرچڑھائی کر کے بیت اللہ کو ڈھانے کاارادہ کیا تھااس لئے قدرتی طور پر عربوں کو بمن کے حبثی حکمر انوں سے نفرت اور دستنی تھی۔

آخر سیف ابن ذی برن کا ذمانہ آیا۔ اس نے فارس کے بادشاہ کسریٰ نوشیر وال سے مدو مانگی کہ وہ صبیبوں کو بیمن سے تکال کر تمیر کو ان کا ملک واپس و لانے میں ان کی مدد کرے۔ نوشیر وال نے سیف کی در خواست منظور کرلی اور اپنے ایک سالار کو عجمیوں کی فوج کے ساتھ سیف کی مدد کے لئے ان کے ساتھ بھیجا۔ اس نشکر نے بیمن پر چڑھائی کی لور حبشیوں کو شکست دے کر بیمن کی حکومت تمیر کوواپس و لائی اور سیف ابن ذی بران کو کسریٰ فارس کے گورز کی حیثیت سے بیمن کا حکمر ان بنادیا۔ (حاری ابوالنداء عم ۱۸ج۱)

عرب اپنے پڑوی عرب ملک کے اس انقلاب سے بہت خوش تنے چنانچہ ان کے وفد سیف ابن ذی ین کو مبار کباد و بینے کے لئے اس کے پاس پہنچے لگے جن میں قبیلہ قریش کی طرف سے عبدالمطلب وغیرہ بھی ایک وفد لے کر مبار کباد کے لئے میں گئے )۔

جب قرایش و فد وہاں پہنچا تو سیف شہر صنعاء میں اپنے محل میں تھاوہ خو شبووں ہے معطر تھا۔وہ چادریں اوڑھے ہوئے تھا اور مر پر تاج پنے ہوئے تھا، تکوار سامنے رکھی ہوئی تھی اور حمیری سر وار اس کے وائیں بائیں بیٹے ہوئے تھے (سیف کو قرایش و فد کی اطلاع وی گئی اور) و فد کے آو میوں کے مرتبے کے متعلق بتلایا گیا۔سیف نے قرایش مر داروں کو آنے کی اجازت وی۔ پھر یہ و فد ور بار میں پہنچا اور عبد المطلب آگے بڑھ کر سیف کے قریب بہنچ گئے۔ کہا بہ فاء میں اس طرح ہے کہ :۔

(قریشی و فد جب در بار میں داخل ہواتو)اس نے سیف کوایک سونے کی کری پر بیٹھے ہوئے پایاوراس کے اردگرد میمن کے معزز لوگ بھی سونے کی کر سیوں پر جیٹھے ہوئے تھے۔ جب قریشی سر وار وہاں پہنچے توان کے لئے بھی کر سیاں بچھوائی گئیں۔ پھر عبدالمطلب کے سواسب لوگ بیٹھ سجے۔ عبدالمطلب سیف کے سامنے جاكر كھڑے ہوئے اور بولنے كى اجازت جابى۔سيف تے كمك

"اگرتم بادشاہول کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے حمیس اجازت "۔

اب عبدالمطلب نے کہا۔

"اے بادشاہ!اللہ تعالیٰ نے آپ کوا یک بلند، عظیم الشان اور باعزت مرتبہ عطا فرمایا ہے اور آپ کے لئے عزت وعظمت کاایک ایساور خت آگایا ہے جس کی جڑیں بہت گری اور مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں بہترین جستی گری اور مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں بہترین جستر کو جسکوں اور مبارک مقامات تک بھیل ہوئی ہیں۔ آپ ایسے کا موں سے بالکل محفوظ ہیں جن پر عرب کے معزز و معتمد اور مر بر آور وہ لوگ آپ کو ملامت اور لعن طعن کر سکیں، آپ کے بچھلے بزرگ گذشتہ دور کے بہترین لوگوں میں سے بچھلے بزرگ گذشتہ دور کے بہترین اور کو اس سے متے اور آپ بھی جسی بھی نیا نہیں ہوں گے جن کا جانشین آپ جسیاانسان ہے اور ان کے تذکر سے بھی بھی نہیں مٹیں گے جو آپ جیسے مخفل کے جو آپ جیسے مخفل کے جانشین ہوں گے (یعنی آپ کے کارنا مول سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت کے گاور آپ کی آنے والی سلوں کو بھی عزت کے گاور آپ کی آنے والی سلوں کو بھی مربلندی حاصل ہوگی)۔

"ہم اُللہ تعالیٰ کے حرم کے خادم اور اس کے گھر کے محافظ ہیں۔ ہم آپ کے پاس اپنی مسرت کی سوغات لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس بر ائی کا زمانہ ختم ہو گیا جو ہم سب پر بوجھ بنی ہوئی تھی ( یعنی میمن پر حبشی سلطنت اور عرب کی غلامی) اس لئے ہم لوگ مبار کباد اور تہنیت کا پیغام لے کر آئے ہیں ( آپ کے بزر گول کی) تعزیت کرنے میں آئے ہیں آئے۔ ت

سیف این ذک برن عبدالمطلب کی میہ قصیح اور روال تقریر سن س کر جیر ان ہور ہا تھاوہ ایک وم کھڑا ہو گیالور ان سے او چھنے لگا۔

"بولنے والے اہم کون ہو"؟

انهول نے کماکہ میں عبدالمطلب ابن ہاشم ہول۔

"جب تو آپ ہماری بمن کے لڑ کے ہوئے"!

عبدالمطلب نے کہا" ہال"!

سیف نے کہاکہ ان کو میرے قریب لے آؤ۔اس کے بعدوہ عبدالمطلب اور و فد کے دوسرے لوگول کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔

"آپ سب کو ہم خوش آ مدید اور آپ کی سوار ہوں اور قافلے کو ہم مر حبا کہتے ہیں جو آرام وہ ٹھکانے میں آئے ہیں۔ آپ فیاض اور کھلے دل کے لوگوں کے پاس آئے ہیں جو بڑی واوو و ہش والے ہیں۔ بادشاہ نے آپ کی تفکنوس کی اور آپ سے عزیز وارائہ تعلق کو جان لیا اور آپ کے جذبات کو قبول کر لیا۔ کیو تکہ آپ ہمارے وان اور دات کے ہمدم ہیں۔ آپ جب تک بھی یمال ٹھریں آپ کے اعزاز واکرام میں کی نہیں کی جائے گیاور جب آپ ہم سے ر خصت ہول گے تو آپ کوانعام واکرام سے نوازا جائےگا"۔

اسے بعد اس قریش وقد کو مرکاری ممان خانے میں پہنچادیا گیالوران پر داودو ہش کی بارش ہونے گئی ان لوگوں کو بہال تھر سے ہوئے ایک ممینہ گذر گیا گرنہ توان کو پھر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیالورنہ واپس ہی جانے کی اجازت کی۔ آخر ایک مینے بعد سیف ابن ذی بزن کو ان کا اچانک خیال آیا۔ چنانچہ اس نے قور آ عبد المطلب کو بلا بھیجا۔ جب وہ آگئے تو سیف نے ان کو بالکل اپنے یاس بھاکر ان سے کہا۔

"اے عبدالمطلب ایس اپنے علم کے پوشیدہ رازدل میں ہے ایک ایسا راز تھیس ہتلا رہا ہوں کہ تمہارے علاوہ کو فی لور ہو تا تو ہیں ہر گراس کو نہ ہتلا تا۔ گر تمہیں ہیں اس راز کیلئے سیجے رازدار سیمتا ہوں ادراس کی اطلاع و سے رہا ہوں۔ تم بھی اس وقت تک اس راز کوراز ہیں کھنا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو نہ کھول د سے ہیں نے پوشیدہ کتاب لور علم کے اس سر بستہ ذخیر ہے ہیں جس کو ہم صرف اپنا فزانہ سیجھتے ہیں لور دسر دل ہے اس کو چھیا کر دکھتے ہیں۔ اس میں میں نے ایک بہت عظیم الثنان خبر لور ایک بڑے خطر ہے کے دوسر دل ہے اس کو چھیا کر دکھتے ہیں۔ اس میں میں نے ایک بہت عظیم الثنان خبر لور ایک بڑے خطر ہے کے متعلق بڑھا ہے جس میں مقام لوگوں کے لئے عام طور پر اور آپ کے خاندان کے لئے خاص طور پر زندگی کا مجی

برین کر عبدالمطلب نے کہا۔

عروشرف ہے اور موت کی مجمی فضیلت ہے "۔

"خداکرے جمال بناہ کو بھی الی بی بھلائی اور خوش قسمتی نصیب ہواور آپ پر ہمیشہ اہل دوالت قربان ہول وہ خبر کیاہے "؟

سیف نے کہا

"جب تمامہ کی وادی لینی کے میں ایسا بچہ پریدا ہو جس کے دونوں مونڈ مول کے در میان میں بالول کا کچھا(لیعنی مبر نبوت) ہو تواس کو امامت اور سر دار حاصل ہوگی اور اس کی وجہ سے تم لوگوں کو قیامت تک کے لئے اعز از اور عظمت حاصل ہوگی"۔

عيدالطلب ن كمك

"اے بادشاہ! خداکرے آپ کو بھی الی خوش بختی میسر آئے۔اگر باشاہ کالوب واعزاز اور ہیبت میری زبان ندر دکتی تومیں دریافت کرتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا تاکہ اس کے بعد میری مسرت اور خوشی اور زیادہ بڑھ جاتی۔"

بادشاه تے جواب دیا۔

کی اس کا ذمانہ ہے جس میں وہ پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا نام جمیر (نظیفہ) ہوگا ، اس کے والد اور والدہ کا انتقال ہو جائے گالور اس کے واوالور پچپاس کی پرورش کریں گے۔ ہم جم جس کے آر ذو مندر ہے کہ وہ بچہ ہمارے یمال پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو کھلے عام ظاہر فرمائے گالور اس کے لئے ہم جس سے (ایعنی مدیئے کے قبیلہ خزرج جس سے جو اصل میں بین کے لوگ تھے ان جس سے ) اس نی کے مددگار وانصار بنائے گا جس کے وربیہ اس نی کے مددگار وانصار بنائے گا جس کے وربیہ اس نی کے مدوگار وانصار بنائے گا جس کے وربیہ اس نی کے فرایو اس کے وشنول کو ذات و خواری کے فائد ان اور قبیلے والوں کو عزت و سر بلندی حاصل ہوگی اور جن کے وربید اس کے وشنول کو ذات و خواری کے فرایور جن کے وربید اس کے وشنول کو ذات و خواری کے فرایور جن کے وربید و کے دربید کی عام کو کی اور جن کے وربید و کی کو رہوں گے۔ وہ نیک کا مول کا حکم کو تو ڈڈالے گا ، اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی اور اس کے ادکام انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیک کا مول کا حکم کو تو ڈڈالے گا ، اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی اور اس کے ادکام انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیک کا مول کا حکم کو تو ڈڈالے گا ، اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی اور اس کے ادکام انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیک کا مول کا حکم کو تو ڈڈالے گا ، اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی اور اس کے ادکام انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیک کا مول کا حکم کی کو تو ڈڈالے گا ، اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی اور اس کے ادکام انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیک کا مول کا حکم کی کو تو ڈوالے کی کی کی کو تو ڈوالے کی کی کا میں کی کو تو ڈوالے کی کا کی کا کی کی کو تو ڈوالے کی کا کی کو تو کی کو تو ڈوالے کی کو تو کی کو تو ڈوالے کی کو تو کی کو تو کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کا کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کور کو

دے گاور خود بھی اس پر عمل کرے گالور بر ائیول سے رو کے گالور ان کو مثادالے گا"۔

عبدالمطلب نے (سیف ابن ذی بن سے دعاول کے ساتھ) کیا

" آپ کامیاب اور صاحب نصیب ہوں، آپ کی سلطنت ہمیشہ باتی رہے لور آپ کے عزت واقبال میں ترقی ہول۔ کیکن کیا جمال بناہ کچھے اور تفصیل بتلا کمیں گے جسیا کہ پچھے وضاحت کر پیچے ہیں"؟ مدہ شاہ بیٹی کیا

"بات ابھی ڈھکی چھیں ہے اور علامتیں پر دول میں پوشیدہ میں تمراے عبدالمطلب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم اس مختص کے دادا ہو''۔

و قال) یہ خوش خبری س کر عبدالمطلب فور اسجدے میں گرگئے۔ پھر سیف نے ان ہے کہا۔ "ا پناسر اٹھاؤلور (اس خوش خبری ہے) اپنا سینہ ٹھنڈ اکرونور اپنی پپیٹانی او نجی کرو۔ جیسے ہتلاؤ کہ جو کچھ میں نے تم ہے کہاہے کیاان میں سے کوئی ملامت تم نے اپنے یہال و کیھی ہے"؟ عبدالمطلب نے کہا

"ہاں جہال بناہ ! میر اایک بیٹا تھا جے بیں بہت چابتا تھا اور اس ہے بہت محبت کرتا تھا میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت و بہ این عبد مناف ابن ذہرہ ہے اس کی شادی کی جو میری قوم کے انتائی معزز اور شریف خاندان ہے تھی۔ اس ہے میر ہے بیٹے کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام میں نے "محمد (سیافیہ) رکھا۔ اس بچ کے باپ اور مال کا انتقال ہو چکا ہے اور اس میں اور اس کا پچا ابوطالب اس بچ کی برورش اور شور شکا میں اور اس کی بھی ایک اس بے کی برورش اور شمار کی بھی اس کے بیا ہے گئی ہور ش اور اس کا بھی ابوطالب اس بچ کی برورش اور شمار کرتے ہیں "۔

اسے معلوم ہوتاہے کہ عبدالطلب بیہ و فدئے کر سیف ابن ذی بیزن کے پاس اس و قت مجئے متھے جبکہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔

گراس دوایت کے شروع میں کما گیاہے کہ سیف ذی بن جب حبشیوں کو شکست دے کر مین پر حکم رال ہواتواس دفت رسول اللہ علی کی دلادت مبارکہ کو دوسال ہوئے تھے ( یعنی آنخضرت علی کی عمر مبارک دوسال تھی حالا نکہ چھے بیان ہواہے کہ جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تواس دفت آنخضرت علی کی عمر مبارک چار سال تھی) مگریہ اشکال درست شمیں کیونکہ آنخضرت علی کی عمر دوسال اس دفت تھی جب سیف نے مین کو حبشیوں کی غلامی سے نکالا لیکن عبد المطلب دوسال بعد مبارکبادی کا وفد لے کر گئے جبکہ آنخضرت علی کی دوسال والدہ کی وفات ہو جب تھی۔ اس طرح یہ دوسال بعد مبارکبادی کا وفد لے کر گئے جبکہ آنخضرت علی کی دولیت سے ہو جاتی ہے۔

ادھر اس روایت سے میہ بھی معلوم ہو تاہے کہ آنخضرت علی کے والد اور والدہ کی وفات کے بعد عبد المطلب کی زندگی میں بھی ابوطالب ان کے ساتھ آنخضرت علی کی پرورش میں شریک ہے اور پھر جب عبد المطلب کی وفات ہوگئی تو ابوطالب تنماہی آنخضرت علی کی کفالت اور پرورش کے ذمہ دار ہوگئے۔

(خود سیف نے اپنی پیشین کوئی میں آنخضرت ﷺ کے متعلق جو علامتیں ہتلائی تھیں ان میں اس نے کما تھا کہ اس نے کے باپ اور مال کا انقال ہو جائے گا اور اس کے داد الور چیااس کے کفیل اور ذمہ دار ہول کے) سیف ابن ذی بزن کا یہ قول دونوں صور تول میں در ست رہتا ہے (کہ عبد المطلب کی زندگی تک تو داد الور چیاد دنوں آپذمہ دار رہے اور اان کے انتقال کے بعد ابوطالب تناکفیل ہوئے) (غرض اس در میانی تفصیل کے بعد سیف ذی بزن کے داقعہ کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں کہ جب سیف نے آنحفرت تالیج کے ظہور کی ملامتیں بتلا کر عبدالمطلب سے اس کی تصدیق کرلی کہ آپ پیدا ہو جکے ہیں ادر عبدالمطلب ہی آپ کے دادا ہیں تو) سیف نے عبدالمطلب سے کہا۔

"میں نے جو پچھ تم ہے ہتلایا ہے دہ داقعہ ای طرح ہے۔اب تم اپنے بیٹے (لیمنی پوتے) کی پوری حفاظت کر دلور اے یمود یوں سے بچائے رکھواس لئے کہ دہ اس کے دشمن ہیں گر اللہ تعالی انہیں اس پر ہر گز قابو نہیں یانے دے گا''۔

یعنی بہود ہول ہے آپ کی حفاظت اور بچاؤ صرف احتیاط کے طور پر اور آنخضرت ﷺ کے بلند مقام کی وجہ سے کرنی جائے۔

اس کے بعد سیف نے کہا:۔

یں نے جو پہلے تم اس خیا ہے۔ اس خبر ہے ان او گول میں حد اور جلن کا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ سر بلندی اور جین اس لئے کہ جھے ڈر ہے کہ اس خبر ہے ان او گول میں حد اور جلن کا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ سر بلندی اور عظمت اس کو کیول طنے والی ہے۔ اس لئے یہ لوگ اس کے لئے رکاد ٹیس اور بند شیس کھڑی کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کی حر کمیں یہ لوگ یا تو خود کریں گے یا (اگر یہ اس وقت تک ذیدہ نہ رہ تو جی ان کی لولادیں کریں گی، اگر جھے بید معلوم ہو تا کہ اس نی کے ظہور ہے پہلے ہی موت جھے پر جھپنے والی ہے تو جس اپ اور فار وال کے ساتھ روانہ ہو کر اس کی سلطنت کے مرکز بیڑ ب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا مرحبہ جوگا، ان کی عدو لور نصر ت کا ٹھکانہ ہو گالور ان کا یہ فن اور جائے و فات ہو گا۔ اگر قبھے اپنے اور خود ان کے مصیبتول میں گرفتار ہو جائے کی خبر تہ ہوتی تو میں ان کی اس کم عمر کی کے باوجود ان کی عظمت و فضیلت کا اعلیان کر مصیبتول میں گرفتار ہو جائے کی خبر تہ ہوتی تو میں ان کی اس کم عمر کی کے باوجود ان کی عظمت و فضیلت کا اعلیان کر حیاور عربوں کے مساسے ان کی سر بلندی اور او نچے حر ہے کی واستا نیں بنادیا کین میں تہمارے ساتھیوں کو چھوڑ کر صرف تھیں یہ واز مہر و کر رہا ہوں۔"

اس کے بعد سیف نے عبدالمطلب کے ساتھیوں کو بلوایااور ہر ایک کو دس وس حبثی نلام ، دس دس و حبثی با ندیاں اور وہ ، دو و حاری داریمنی چادریں ، دس دس رطل ( پینی پاننج پاننج سیر ) سونا ، دس دس رطل چاندی ، سوسواونٹ اور عبر سے بھر نے ہوئے ڈبے دیئے۔ بھر عبدالمطلب کواس انعام سے دس گناذیادہ ویااور کہنے لگا۔ "سال گزرنے پرمیرے پاس ان کی خبر لے کر آنالور ان کے حالات ہتلانا۔"

مراس کے بعد ایک سال پور اہونے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اپنے اس وقد کے ساتھیوں سے کماکرتے ہتھے۔

"بادشاہ نے بھے جو ذیر دست انعام واکرام دیاس پرتم میں ہے کی کورشک نہیں کرنا چاہئے بلکہ میرے متعلق دہ اس بات پر دشک کر سکتا ہے جو میر ہے لئے ہمیشہ باتی رہے گی اور جس کے تذکر ہے میرے بعد تک رہیں سے اور جو حقیقت میں فخر کی چیز ہے۔"

جب او گان ہے ہو چھتے کہ وہ کیا چیز ہے تو عبد المطلب جواب میں کتے۔ "میں جو پچھ کمہ رہا ہو ل وہ سب کے سامنے آجائے گا کرچہ اس میں پچھ وفت کئے گا۔" میہ محل جس میں شاہ سیف ابن ڈی برن رہتا تھا اس کو "بیت عمدان" کماجا تا تھا۔ کماجا تا ہے کہ بید ذہرہ سنارے کی عبادت گاہ تھی جس میں زہرہ ستارے کو پوچاجا تا تھا۔

اس کے متعلق حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے۔

"عرب اس وقت تک قلاح شیں یا سکتے جب تک کہ ان کی سر زمین میں "بیت عدان" بعنی زہرہ ستارے کی عبادت گاہ موجود ہے۔"

چنانچہ حضرت فاروق اعظم کے بعد جب حضرت عمّان عنی خلیفہ ہوئے توانہوں نے اس عباوت گاہ کو

ابوطالب کے گھر آنخانسرت علیفے کی برکات اسلام کے بعد اصل دانعہ کی طرف آتے ہیں کہ عبدالمطلب کرتے تھے انہیں یول آتے ہیں کہ عبدالمطلب کے انقال کے بعد آنخضرت علیفے کی کفالت ویرورش ابوطالب کرتے تھے انہیں یول بھی آنخضرت علیفے کی برکتیں اور مجزے دیکھے تو آپ آنخضرت علیفے کی برکتیں اور مجزے دیکھے تو آپ آپ آپ کا محبت و فریفتگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، ابوطالب غریب آدمی تھے (دونوں وقت کھانا تناکم ہوتا آپ تابعہ ان کی اولاد کو چاہے دہ اکمی ہوتا کہ ان کی اولاد کو چاہے دہ کھانے میں ماتھ اور تابعہ کی کھاتے تو (آپ کی برکت ہے) سب سیر ہو شخب ہی اٹھا کہ جب دو پر مارات کے کھانے کا وقت ہو تالور سب دستر خوان پر بیٹھ جاتے تو ابوطالب ان سے کہائے۔

"يون بي مضر موتاكه مير ابينا آجائے-"

یمال تک کہ آنخفرت ﷺ تشریف لے آتے اور انکے ساتھ بیٹے کر کھانا کھاتے۔ آپﷺ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہوجانے کے بعد بھی کھانانج رہتلہ

اگر دودھ ہوتا تو پہلے اس میں ہے رسول اللہ علیہ پی لیتے اور پھر وہ نکڑی کا بیالہ ابوطالب کے بیٹے اللہ اللہ علی اس میں اٹھائے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں بیالہ سے وہ سازے کے سارے سیر اب ہوجاتے۔اگر بھی ان میں سے کوئی ایک ہی اس سارے بیالے کا دودھ کی جاتا (جس میں ہے آنخضرت تعلیہ نے بیاتھا) تو ابوطالب اس سے کوئی ایک ہی اس سارے بیالے کا دودھ کی جاتا (جس میں ہے آنخضرت تعلیہ کے کہ تو بہت مبارک ہے (کہ میہ سعادت میسر آئی)

ا قوال مولف كت بين : - كماب امتاع من بيب كد-

"ابوطالب سے ہوتے ہی اپنے بچول کے پاس جائے اور انہیں بہت سویرے اٹھادیے اور وہ سب اٹھ کر کھانے کے بیٹے اور آپس میں جھین جھیٹ کرتے ۔ یہ وکھ کر رسول اللہ ﷺ اپناہا تھ روک لیے اور ان کی چھین جھیٹ کرتے ۔ یہ وکھ کر رسول اللہ ﷺ اپناہا تھ روک لیے اور ان کی چھین جھیٹ میں بالکل شریک نہیں ہوتے تھے جب ابوطالب نے یہ دیکھا (اور آنخضرت ﷺ کی فطری مالک کی اندازہ کیا) توانہوں نے آنخضرت ﷺ کا کھانا علی دویے جانے کی ہدایت کر دی۔ "یمال سے کہ کہ کہ کہ ایمار متاع کا کھانا علی کہ کہ کہ ایمار متاع کا کھانا میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ ایمار کا کلام ہے۔

( پیچلی روایت میں کما کیا ہے کہ ابوطالب نے آنخضرت ملکے کی برکت و کھے کر آپ کو فاص طور پر این جیلی رکت و کھے کر آپ کو فاص طور پر این جیلی کے ساتھ کھلانا شروع کیا تھاب کہ اس دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علی کے کہا تھا۔ روایتوں کے اس فرق کے متعلق کہتے ہیں کہ پیچلی روایت میں اس میں کوئی کھانے کا علی دوایت میں اس میں کوئی

اختلاف نہیں ہو تا کیونکہ ممکن ہے ہے علی ہوا نظام خاص طور پر منے کے کھانے کے لئے کیا گیا ہو جس کوناشتہ کہا جاتا ہے جبکہ دوپہر اور رات کا کھانا آئخضرت عظیے اپنے پچپاذاو بھائیوں کے ساتھ ہی اس طرح کھاتے ہوں کہ سب سے مملر آپ سے شروع کر اراحاتا ہوں اللہ اعلم

سب سے پہلے آپ سے شروع کرایاجا تا ہو۔واللہ اعلم۔ (ابو طالب کے) سب ہے جب منح کو اٹھتے تو اس حال میں ہوتے کہ بال الجھے ہوئے ہوتے ہوتے لور

ربوطانب ہے) سب ہے جب سے ہوئے ہوا آنکھوں میں میل بحراہو تا تھا گر (آنخضرت ﷺ کی یہ بھی خصوصیت اور منجزہ تھاکہ) آپ جب منح کواشھتے تو آسکے بال سنورے ہوئے ہوتے تھے اور آنکھوں میں سرے کی ڈوریں ہوتی تھیں۔

ا ہے بال سورے ہوتے ہوئے سے اور اسوں میں سرے ی دوریں ہوں ہیں۔

اُم ایمن جو آخضرت علی کی باندی تھیں۔اور آپ کواپنوالد کے ترکے میں کی تھیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہی آئے نظرت علیہ کو بھوک کی شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔تہ بچین میں اور نہ بڑے ہوئے کے بعد ۔۔

بعد ۔۔۔

ای طریعے ہے آنخضرت ﷺ کا می کاناشہ اس طرح ہو تاکہ آپ ذمرم کاپانی ٹوش فرمالیتے ہے چر جب ہم آپ کوناشہ چیش کرتے تو آپ یہ فرمادیتے کہ میں سیر ہول۔

(اس میں اور بچیلی روایت میں اختلاف ہوتا ہے اس لئے مولف کہتے ہیں کہ (اس کا مقصدیہ ہے کہ کہمی بھی ایسا بھی ہوتا تھا (ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا) چتا نچہ بچیلی روایت میں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔
ابوطالب کے لئے ایک تکمیہ رکھارہتا تھا جس پروہ ہیٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ تھا تھے تشریف لاتے تو آ

"مير \_ بيخ كوايين بلندم ي كاحمال - "

بارش کے گئے دعا ہیں۔ (قال) ابوطالب نے ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ کے ذریعہ بارش کی دعا بھی ہاگئی میں۔ جلہمہ ابن عرفلہ کہتے ہیں کہ ش ایک دفعہ اس ذمائے میں کے آیاجب قریش خٹک سالی اور قحدا کا شکار تھے (اس پریشانی اور مصیبت میں) کچھ لوگ یہ کہتے ہے کہ لات اور عزی پر بھروسہ کرو (اپنی ان بتول سے ہی بارش کی دعاما تکو) کچھ لوگ کہتے کہ نہیں تیسر ہے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اس تی میں ایک خوبصورت باو قار بوڑھے نے کہا۔

تم حق اور سچائی ہے کس طرح بھاگ رہے ہو حالا تکہ تم میں ابراہیم کی نشانی اور اساعیل کی اولاو موجود ہے۔(ی) بیعنی تم اسے چھوڑ کرا کی غلطار اسٹے پر کیول جارہے ہو۔

او کول نے کماکہ شایر (اساعیل کی نشانی سے) تمہاری مراد ابوطالب ہیں!

اس نے کما۔"بال"!

اب بیہ سب لوگ ابوطالب کے تھر کی طرف طلے، میں بھی ان کے ساتھ تھیا۔وہاں پہنچ کر ہم نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت محض باہر آیا جس نے ایک تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے لور کہنے لگے۔

"اے ابوطالب اوادی میں قطر پر رہا ہے اور یے بھو کول مررہ ہیں۔اس لئے ہوکور ہمارے لئے بارش کی دعاکرو"۔

چانچ ابوطالب باہر آئے اور ال کے ساتھ ایک بچہ تفاجوالیا لگنا تھاکہ اچانک اند جرے میں سورج

نگل آیا ہو اور ان کے چاروں طرف بہت ہے دو سرے بچے تھے۔ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ تھام ر کھا تھا۔ پھر وہ کعبہ ہے لگ کر کھڑے ہوئے۔اس کے بعد اس بچے کی انگلی کچڑ کر طواف کرنے لگے۔

ایک روایت میں سے بھی ہے کہ دوسرے نیجے نظریں اٹھااٹھا کر آسان میں وکھے دہے تھے جمال بادل کا ایک نگزا بھی نہیں تخاکہ اچانک ہر طرف سے بادل گھر گھر کر آنے گئے اور اتن ذہر دست بارش ہوئی کہ واد می یانی ہے بھر گئی اور شہر اور جنگل سیر اب ہوگئے "۔

، ابو طالب ای دافعہ کی طرف اپنے اس تصیدے میں کہتے ہیں جس میں انہوں نے اس سے زائد شعر دل میں رسول اللہ ﷺ کی تعریف کی ہے۔

وابيض يستسقى الغمام بوجهة ثمال اليتامي عصمةً للارامل

ترجمہ:۔بادل ان ہی کے چرے سے پائی حاصل کرتے ہیں جو تیموں کا ٹھکانہ اور غریبوں اور مسکینوں ۔

اس شعر میں لفظ ارامل جو ہے اس کے معنی ہیں غریب و مسکین مر د لور عور تیں تکر زیادہ ترارا مل غریب دیے کس عور توں کے لئے استنمال ہو تاہے۔

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس قصیدے کی بنیاد پر شیعہ بید و عویٰ کرتے ہیں کہ ابوطالب مسلمان ہو مجھے ہے۔ یہ کہ انہول نے یہ تصیدہ اسلام قبول کرنے ہیں کہ انہول کے اسلام قبول کرنے متعلق انفول کرنے کے متعلق تفصیلی بحث آ مجے آئے گی۔ نہ کرنے کے متعلق تفصیلی بحث آ مجے آئے گی۔

عدا مدد میرئ نے طبر انی ادر ابن سعد کے حوالہ سے اپن کتاب شرح منهاج میں نقل کیاہے کہ:۔ " یہ قصیدہ جس کا ایک شعر اوپر بیان کیا گیا ہے ،ابو طالب کا لکھا ہوا نہیں بلکہ عبد المطلب کا لکھا ہوا

مریہ بات غلط فنمی اور وہم ہے کیونکہ عام طور پر سیرت نگاروں نے میں نکھاہے کہ یہ تصیدہ ابوطالب کا بی ہو گئے کا بی ہو اور یہ کمال ہو گئے کا بی ہو اور یہ کمناکہ ممکن ہے دونوں علی حدہ کما ہو تھر اتفاق سے دونوں کے قصیدے بالکل مکمال ہو گئے (جے شاعروں کی اصطلاح میں تواروز ہن کہتے ہیں) یہ ظاہر ہے ایک لغوبات اور تاویل ہوگی۔

اس تصیدے کے سلط میں ابوطالب کی نسبت آنخضرت ﷺ کی ایک حدیث بھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تصیدے کو عبدالمطلب کا کہا ہوا کہناصرف وہم ہے۔ بیہ حدیث بھی آگے ذکر ہوگی۔واللہ اعلم۔

چند حیرت خیز واقعات ..... (قال) ابوطالب ہے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ میں ذی الجاذ کے ملے میں تھا یہ عزات ہے ایک فرت فریخ (لیعنی بارہ ہزار گزجو تقریباً آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے) کے فاصلے پر ایک جگہ کا مام تھا جمال زمانہ جائیت میں ایک بازاریا میلہ لگا کرتا تھا (غرض ابوطالب کہتے میں کہ میں وہال ممیا ہوا تھا اور)۔

میرے ساتھ میرا بھتیجا بھی تھا لینی ٹی کریم ہیں ہے۔ اچانک جھے پیاں گی۔ میں نے بھتیج سے پیاں کا ذکر کیالور کملہ

" بينج جمير بمت بال كى ب

یں نے اان سے بیات اس لئے نہیں کی تھی کہ ان کے پاسپانی دغیرہ تحابلکہ صرف اپی ہے تابی کا اظہار کرنے کے لئے کہ دیا تھا۔ (ی) لینی صرف بے صبری اور بیاس کی شدّت میں یہ بات کہ وی تھی۔ ابوطالب کہتے ہیں کہ وہ یہ سن کر فور آئپی سواری ہے اترے اور مجھ سے کہنے لگے۔ "پچیا جان آکیا بیاس گئی ہے " بچیا جان آکیا بیاس گئی ہے " ب

انہوں نے ذمین پر اپنی ایری ماری ایک روایت میں ہے کہ ایک پھر پر اینا پیر مار ااور ذبان سے کچھ کما۔
اجانک میں نے دیکھا کہ دہاں ہے ایسا عمدہ پانی بھوٹ نکلا کہ میں نے اس جیسا پہلے مجھی نہیں ویکھا تھا پھر انہوں نے مجھ سے پانی پنینے کے لئے کما۔ میں نے خوب سیر ہو کر پانی پی لیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا۔

"كميا آپ سير بوسيء"؟ من نے كمك" بال"!

انہوں نے بھر اس جگہ اپنی این ماری اور وہ جگہ ووبارہ ایسی بی خشک ہوگئی جیسی پہلے تھی۔(ی)

انخفرت ﷺ چند سال اپنے دوسر سے سکے بچاز ہیر ابن عبدالمطلب کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ ای ذمانے میں ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ اپنال بچاکے ساتھ ایک ساتھ ایک تافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں آیک الیک وادی سے گزر نے سے دو کتا تھا۔ گرجب وادی سے گزر نے سے دو کتا تھا۔ گرجب اس اونٹ نے آنخضرت سیال اور ذمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آنخضرت سیال این اونٹ یہ موار ہوگئے۔ یہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی پار کرادی۔ اس کے بعد اونٹ سے ایک جموڑدیا۔

جب بیہ قافلہ سفر ہے واپس ہوا تو ایک ایس وادی ہے اس کا گزر ہواجو طوفانی پانی ہے بھر ہوئی تھی اور یا نے اس کا گزر ہواجو طوفانی پانی سے بھر ہوئی تھی اور یا فیار موجیس مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کہ آنخضرت میں فیانی موجیس مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کہ آنخضرت میں فیانی موجیس مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کہ آنخضرت میں فیانی موجیس مار دہا تھا۔ یہ دیکھ کہ آنخضرت میں فیانی موجیس مار دہا تھا۔ یہ دیکھ کہ آنخضرت میں موجیس مار دہا تھا۔ یہ دیکھ کہ آنخضرت میں موجیس مار دہا تھا۔

"مير <u> ۽ تيم ڇيم ط</u>ے آؤ"۔

بھر آپ اظمینان کے ساتھ دادی میں داخل ہو گئے اور باتی لوگ آپ کے بیجیے بیجیے ہوگئے۔اللہ عزو جل نے اپنی قدرت سے پانی کو خشک کر دیا (اور آنخضرت علیج پورے قافلے کولے کرپانی سے پار ہوگئے)۔ جب یہ قافلہ کئے پہنچاتو قافلے دانول نے یہ حیرت ناک داقعات بیان کئے۔ لوگ یہ سن کر کہنے لگے۔ "اس لڑکے کی شان بی مجھ نرالی ہے"۔

میرت این مشام میں ہے کہ :۔

بنی لہب کا ایک فخص بڑا تیا فہ شناس تھا (لور لوگوں کی صورت دیجے کر ان کے مستقبل کے متعلق پیشنگوئی کیا کر تا تھا) جب دہ کئے آتا تو قریش کے لوگ اپنے لڑکوں کو اس کے پاس لے کر آیا کرتے تھے لورووان کود کھے دکھے کر ان کے مستقبل کے بارے میں خبریں دیا کر تا تھا۔

(ایک دفعہ جب سے کے آیا تو) بوطالب آنخضرت میں کو بھی اس کے پاس لے کر پہنچ۔اس وقت آنخضرت میں نومر اڑ کے بی تھے۔

اس قیافہ شناس نے آتخضرت میلیا کی طرف ایک نظر دیجھالوراس کے بعدوہ کسی دوسرے کودیجھنے

باب د جم (۱۰)

## ابوطالب کے ساتھ ملک شام کاسفر

ابن اسحاق کی روایت ہے کہ :۔

"جب ابوطالب نے اختائی شوق کا اظہار فرمایا۔ بعض لمک شام کے )سنر کا ارادہ کیا تور سول اللہ علی نے بھی ساتھ جانے ہے لئے اپنے اختائی شوق کا اظہار فرمایا۔ بعض الدولوں کہتے ہیں کہ آپ نے ابوطالب سے ضدکی کہ آپ بھی سفر میں ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ان بعض رادیوں سے صرف حافظ د میاطی نقل کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ بھی ہیں کہ جب ابوطالب نے سفر کا ارادہ کیا تو آئخضرت علی نے بھی ساتھ جانے کے لئے ضدکی۔ ابوطالب کو آپ علی کے اس شوق کا بہت خیال ہوالور اوروہ کہنے گے۔

"خدا کی قتم ایس اس کو ضردر ساتھ لے کر جاذل گا ہنہ یہ تبھی جھے ہے جدا ہو سکتا ہے نور نہ میں اس کو تبھی اینے سے جدا کر سکتا ہوں "۔

ایک دوایت میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ابوطالب کی او 'منی کی لگام پکڑ لیاور فر ملیا۔ "پچاجان! آپ مجھے کس پرچھوڑ کر جارہے ہیں میر ہے نہ مال ہیں اور نہ باپ ہیں"۔ معتبر قول کے مطابق اس وقت آنخضرت ﷺ کی عمر مبارک نوسال تھی۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ بارہ سال دو مینے وس ون کی عمر تھی۔ (ی) یہ کمز ور قول امتاع میں ہے جے انہوں نے کماہے کہ ذیادہ تابت شدہ قول سمی ہے۔

(ی)،ای لئے محب طبری نے مرف می قول لیا ہے۔ دور ایبول کی پیشین کو سُال ... محب طبری نے آئے ذکر کیا ہے کہ (ابوطالب آنخضرت ﷺ کو ساتھ لے کر) چلے اور آپ کو او نتنی پر اپنے بیچھے بٹھالیا۔ راستے میں وہ ایک عیسائی خانقاہ کے پاس ٹھسرے۔ خانقاہ کے

لے بعض راوبوں نے اس روایت میں لفظ صبّ استعمال کیا ہے جو صَوبَ کے وزن پر ہے اور جس کے معنی ہیں کہ آپ اپنے چیاہے لیٹ گئے اور ان کو پکڑ کر بیٹھ رہے جنانچہ کماجا تاہے صَبَثَتُ عَلَيْهُ بِعِنْ مِیں نے اس کو پکڑ لیا۔

عابدنے آنخضرت علیہ کود کم کر ابوطالب ہے ہو جھا۔

" ميه لڙ کا تمهار اکون ہے"؟

ابوطالب نے کہا۔"میر آبیٹا ہے"۔عابد نے کہا

"بية تمهارا بينا نيس موسكتا\_بيه ممكن عي نيس بيك اس الرك كاباب و نده موريه ني ب"

(ی) کیعتی جس میں یہ نشانیاں ہوں جو اس میں موجو دہیں توودو ہی نمی ہو گا بنس کا انتظار ہے۔

اور پرائی کمابول میں ان بیٹیبر کی علامت یہ لکھی ہوئی ہے کہ ان کے باپ کا انتقال ای زمانے میں ہو جائے ہو جائے گا جب کہ وہ نی اپنی کی انتقال ای زمانے میں ہو جائے ہو جائے گا جب کہ وہ نی اپنی ال کے بیٹ موجود ہیں) اس گا (للذااس لڑکے کا باپ زعمہ نہیں ہو سکتا کیو تکہ اس میں اس آنے والے نی کی ساری علامتیں موجود ہیں) اس بارے میں کچھ بیان گزر چکا ہے اور کچھ آگے آئے گا۔

(ی) ای طرح ان قدیم آباد لی میں اس نبی کی ایک نشانی ہے کھی ہے کہ ان کے بچین ہی ہیں ان کی والدہ کا بھی انقال ہو جائے گا جیسا کہ یہ بات سیف ابن ذی بڑن کی جیشین گوئی ہیں گزر بھی چکی ہے۔ اور پچھ اہل کتاب ( بینی عیسا کی ور بھی چکی ہے۔ اور پچھ اہل کتاب ( بینی عیسا کیوں اور یہودیوں کا صرف یہ خبر دینا کہ آپ کے والد کا انتقال اس دقت ہی ہو جائے گا جبکہ آپ مال کے بیٹ میں ہو تا ( کہ یا آپ کے والد کا انتقال آپ کی مال کے بیٹ میں ہول گے۔ اس دوسر کی جیشین گوئی کے خلاف نہیں ہو تا ( کہ یا آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہو جائے گا)

(غرض جب اس خانقاہ کے عابد نے ابوطالب سے بیہ کماکہ یہ بچہ نبی ہے تق)ابوطالب نے اس سے یو جیماکہ نبی کے کہتے ہیں۔عابد نے کہا۔

"نى وہ ہوتا ہے جس كے پاس آسان سے خبريں آئى بيں اور چروہ ذيين والول كو ال كى اطلاع ويتا

- 4

ابوطالب نے کہا۔

"جو کھ تم كدر ب موب شك الله تعالى اس ير قادر ہے"۔

اس کے بعداس عابد نے ابوطالب کوہدایت کی۔

"مبود يون سے اس لڑكے كى حفاظت كرما"۔

اس کے بعد ابوطالب دہاں ہے آگے روانہ ہوئے توراہ میں ایک اور داہب کے پاس تھمرے یہ بھی ایک فارد اہب کے پاس تھمرے یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا (اس نے بھی آنخضرت علیجہ کو دیکھا تو ابوطالب ہے) پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ ابوطالب نے اس سے بھی میں کہا کہ یہ میر ابیٹا ہے۔ داہب نے کہا۔

"مي تمهارابيا ميس ب\_اس كاباب زنده بي ميس موسكا"

ايوطالب نے يو جھا۔ "كيول ؟" توراب نے جواب ديا۔

"اس کئے کہ اس کا چرہ ایک نبی کا سانچرہ ہے اور اس کی آنکھیں ایک نبی کی می آنکھیں ہیں۔" (ی) لینٹی اس نبی کے جیسی جو اس آخری امت کے لئے جھیجے جانے والے ہیں اور جن کی علامتیں قدیم آسانی کتابوں میں ذکر ہیں۔

ابوطالب نے کما۔

سجان الله! جو بچھ تم كدر ہے ہوئے شك الله تعالی اس ير قادر ہے "۔
اس كے بعد ابوطالب نے آنخصرت على ہے كما۔
" ببتیج إكياتم نے اس داہب كی بات می "؟
آس نے فرمایا۔

"بال بحاجان الله تعالى كى قدرت سے كوئى چيز باہرند سجھے۔ "والله اعلم۔

یکیر اء راہب کا واقعہ اس کے بعدیہ قافہ روانہ ہو کر بھری شہر میں پہنیا جہاں بحیراء نام کاراہب اپنی فافقاہ میں رہتا تھا اس کا نام جر جیس تھا، بعض لوگوں نے سر جیس لکھا ہے جس کا مطلب ہے کہ بحیراء اس کا لقب تھا، غرض یہ رائب (اتناز بروست عالم تھا کہ ) قسر انی فہ ہب کا علم اس پر آکر ختم ہو گیا تھا ( بعنی اس فہ ہب کا اس سے براعالم اس وقت کوئی دوسر انہیں تھا)۔ ی۔ کیونکہ اس بری فافقاہ کا عابد دہی تخص ہو سکتا تھا جس پر نصر انی فہ ہب کا علم ختم ہو جاتا ہو۔ عیسی کے جانشینوں کے وقت سے پشت در پشت اس فافقاہ کا عابد ایسائی ذبر دست عالم بنی آر ہا تھا۔ چنا نچہ اس ذمانے میں نصر انی قد ہب کا سب سے براعالم بحیر اء ہی تھا۔ بحیر اء کے بارے میں ابعض مور خول سے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شہر تاء کے بیودیوں میں سے تھا اور بیودی عابد ہی تھا۔

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔ان دونوں رواینوں میں کو ٹی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے بحیراء پہلے یہودی ہی رہا ہوادراس کے بعداس نے عیسائی ند ہباختیار کر لیا ہو جیسا کہ درقہ ابن نو قل کے ساتھ ہوا جن کا

واقعہ آے آرہاہے۔

مير تبطيبه أردو

(جمال تک بحیراء راہب کی قیام گاہ کا تعلق ہے اس کے متعلق)ابن عساکر کہتے ہیں کہ بحیراء ایک گاؤں میں ربتا تھا جس کو کفو کہاجا تا تھا۔اس سبتی اور شہر بھر کی کے در میان چید میل کا فاصلہ تھا۔

یہ بھی کہاجا تاہے کہ بحیراء شام کے علاقے میں بکتاء کے پاس ایک گاؤں میں رہتا تھا جس کا نام میفغہ تھا۔اب ان مختلف روایتوں میں موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

اس سلسلے میں یہ بھی کہاجاتا ہے کہ ممکن ہے وہ الن دونوں و مہات میں اس طرح رہتا ہو کہ پچھ عرصے ایک میں اور بچھ عرصے ایک میں اور بچھ عرصے ایک میں اور بچھ بھی اس خانقاہ میں بھی آکر تھمر اکر تاہو۔ بہر حال یہ جواب بھی قابل غور ہے۔

قابل غورہے۔ استخضرت ﷺ کی پیدائش سے پہلے ایک دفعہ اسے کی پکارنے والے کی آواز سنائی دی تھی جو ہے کہ رہا مقدا

"سنو!اس زمین کے بستیوں میں تنین آدمی ہے مب ہے بہترین ہیں۔ رباب ابن براء ، کیر اور اہب اور تمیسراوہ جس کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا۔ایک روایت کے یہ لفظ میں کہ۔ تمیسراوہ جس کا انتظار کیا جارہا ہے "بیعنی آنخضرت ﷺ۔

اس روایت کواین تنیبہ نے ذکر کیا ہے۔ این تنیبہ کہتے ہیں کہ رباب اور ان کے بعد ان کے بیٹے ووٹول کی قبر دل پر ہمیشہ بلکی ہلکی بارش دیکھنے میں آئی ہے۔ واللہ اعلم۔

(اس کے بعد بھر اصل واقعہ کی طرف نوٹے ہیں کہ ) قریش کے لوگ اکثر (اپنے تجارتی سغروں کے دوران ) بخیر اءراہب کے پاس سے گزراکر تے تھے تکروہ جمعی ان سے کوئی بات نہیں کر تا تھا۔ تکر اس سال اس

نان کے لئے بہت ساکھانا تیار کرایا۔ جب بے قافلہ وہاں پہنچا تھا تو بجیراء نے قافلہ ایک ور خت کے بنجے آکر تھاکہ لوگوں کے در میان آپ پر ایک بدلی سابیہ کئے ہوئے تھی۔ بھر جب بیہ قافلہ ایک ور خت کے بنجے آکر فحصر اتواس نے بدلی کی طرف و یکھا جو ،اب اس ور خت پر سابیہ ڈال رہی تھی اور اس در خت کی شاخیں اس طرف کو جھک گئی تھیں جد حر آنخضرت بھائے تشریف فرما تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ۔ جب آنخضرت سائے اس در خت کی سائے میں آکر جیٹھے تو بہت کی شاخوں کا آپ پر جمھت ہو گیا۔ (ی) کیو نکہ جب رسول اللہ تھائے در خت کی سائے تق آپ بھائی نے دیا تھی کہ لوگ پہلے بی سائے دار جھے پر قبضہ کر چکے تھے۔ چنانچہ اب جب آنخضرت بھی تقریف لائے تو (سائے میں اپ کو جگہ نہیں لی گر)ور خت کی شاخوں نے آپ کی طرف جب آگ شریف کو ایک جگ

، غرض (جب قافلہ خانقاہ کے سامنے آگر تھے "بیااور بحیر اراہب نے آتخصرت ﷺ کی میہ شان و لیمنی تو)اس نے قریشیون نے ماس کملاما۔

"اے گروہ قریش ایس نے آپ ہو گوں کے لئے کھانا تیار کرایا ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ میں ہول اور آزاد بھی ہول کھا ہے گئام مجمی ہول اور آزاد بھی ہول"۔

(یہ پیغام من کر)ان میں ہے ایک شخص نے جس کانام ججے معلوم نہیں ہوسکا۔ کہا۔ "اے بخیراء! آج تو تم فرانی بات کر دہے ہو ' ہم اکثر تر بارے پاس سے گڑھ ہے جس تعریم نے ہمادے ساتھ یہ برتاؤ تو بھی مجمی نہیں کیا، آج کیا ٹاکس بات ہوئی ہے ''"

يحيراء نے کہا۔

(ی) او حراہے التالوگوں میں ہے کسی کے نوپر وہ بدلی بھی نظر نہیں آئی بلکہ اس نے دیکھا کہ وہ بدلی وجیں پڑاؤمیں رسول اللہ عظیم کے لوپر سامیہ سے ہوئے ہے ، تواس نے کہا۔

"اب روہ قریش! آپ میں ہے کوئی بھی میری اس وعوت ہے دہنا نہیں چاہئے" قریش نے کہا۔

"اے بحیراء اجن کو آپ کی اس وعوت میں آنا ضروری تھاان میں کوئی نہیں رہا، ہاں ایک لڑکارہ حمیا ہے جوسب میں کم عمرہے "۔ بحیراء نے کہا

" نميں ايسامت يجيئ اس كو مجى بلائے اس كو مجى آپ كے ساتھ جو ناچاہئے"۔

(ی) بھراس نے کما

"یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک آدمی رہ جائے ! حالا تکہ میں نے اس کو آپ بی کے ساتھ دیکھا تھا"۔

قریش نے کما

"خداکی قتم دیے وہ ہم میں نسب کے لحاظ ہے سب ہے بہتر ہے۔ وہ اس شخص کا بھتیجا ہے۔ "انہول نے ابوطالب کی طرف اشارہ کیا۔" لور عبدالمطلب کی لولاد میں ہے ہے"۔

پر قریش میں ہے ہی ایک محض نے کما۔

"لات اور عزیٰ کی قتم ابہارے لئے بڑے شرم کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے عبداللہ ابن عبدالمطلب کا بیٹا کھائے میں شر کیک تہ ہو"۔

اس کے بعد وہ محف اٹھ کر گیا اور آنخفرت ﷺ کو ساتھ لے کر آیا اور اس نے آپ کو سب کے ساتھ بٹھایا(ی) یہ شخص آنخفرت ﷺ کا چیاح شابن عبدالمطلب تھا۔ یہ اگر چہ عمر میں (اپنے بھائی) ابوطالب سے بھی بڑا تھا گر اس نے آپ ہوگئے کو اپنا بھیجا شاید اس لئے نہیں کہا کہ یہ آنخضرت ہوگئے کے والد حضرت عمل عبداللہ کا بھائی بھی آنکو یہ عبداللہ کے سکے چیا ہے ،اگر چہ عبداللہ کا سکا بھائی نہیں تھا، جبکہ ابوطالب عبداللہ کے سکے بھائی بھی آنخضرت ساتھ کے سکے جیا ہے ،اگر چہ تا فیصل اب بی امیر تھے۔

یہ بھی کما گیاہے کہ آپ میلئے کو پڑاؤ میں سے لے کر آنے والے حضر تابو بکڑتھے،علامہ ابن محدث نے گذشتہ قبل کے مقابلے میں اس کو زیادہ سمجے قرار دیاہے (کہ آپ کو پڑاؤ میں سے لاتے والے حضر ت ابو بکڑ شمے) بسر حال روایتوں کا بیراختلاف قابل غور ہے۔

بت حال جو بھی آپ جائے کو لایا جب وہ آپ کو ہے اور سے لے کر چلا تو وہ بدلی بھی آنخضرت عالیے کے سر پر ساتھ ساتھ جلتی رہی۔ جب بحیراء نے یہ منظر دیکھا تو وہ آپ علیے کو اور ذیاوہ غور سے دیکھنے لگا اور آپ علیے کہ مبارک میں وہ مایا متیں تامش کرنے لگا جو ان کے نزدیک آپ میں جونی چاہئے تھیں۔ غرض جب سب اوگ کھانا کھا کر فارغ ہو چکے اور او هر ہو گئے تو بحیراء آنخضرت تا تھے کے پاس آکر کھڑ ا ہوا اور آپ علیے سے بولا۔

بحیراء نے لات اور عزیٰ کے نام پراس لئے ہو چھاکہ دہ جانتا تھاکہ آب کی قوم کے لوگ ال بی دو توں کے بوگ ال بی دو توں کے بار کے بار بھول کے بتوں کر بحیراء سے فرمایا۔

"لات اور عُزِیٰ کے نام پر مجھ سے کوئی بات مت پوچھو، کیونکہ خدا کی قشم مجھے سب سے زیادہ ان ہی رنفہ = ۔ ۔ ۔ ۔ ''

بحيراء نے کما :۔

"تب چر خدا کے نام پر کتابول کہ جو پچھ میں پوچھوں تم جھے اس کے متعلق ہتلانا"۔

آپ نے قرمایا۔

"يو چھو كيا يو چھيا جائے ہو۔"

اب بحیراء نے آپ می اور کے حور طریقوں کے متعلق پو چھا اور آ نحضرت کے اس کو جواب دیے متعلق، آپ کی عاد تول اور آپ کے طور طریقوں کے متعلق پو چھا اور آ نحضرت کے اس کو جواب دیے دے آن ماری علامتوں کے مطابق تھے جو نبی آخر الزمال کے متعلق بحیراء جانا تھا۔ (ک) اس کے بعد بحیراء نے آپ کی کم کھولی اور میر نبوت کو بھی بالکل دیسائی پایا جیسا اس نے پڑھا تھا۔ اس نے فورا میر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش (جو بحیراء کی یہ ساری با تیں اور آنخضرت تھا کے ساتھ اس کی موجوں کو بھی بادک کو بیت د کھی دیے ہے۔

"اس راہب کے نزدیک محمد (ﷺ) کی بہت قدر اور مرتبہ ہے"! آنخفسرتﷺ سے بات کرنے کے بعد بحیر اور اہب آپﷺ کے چیا ابوطالب کے پاس آیا اور الن سے کہنے لگا کہ یہ لڑکا تمہار اکون ہے ؟

ابوطالب نے کہ "میر ابیاہے!"

بحیراء کینے لگا کہ یہ تمہارا بیٹا فہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے باپ ذیدہ ہوں۔
تب ابو طالب نے کہا کہ اصل میں یہ میرے بھائی کالڑکا ہے۔
بحیر اء نے کہا کہ پھر ان کے باپ کا کیا ہوا؟ ابو طالب نے کہا
"ان کا اس وقت ہی انقال ہو چکا تھا جبکہ یہ انجی مال کے بیٹ میں ہے "۔
بحیر اء نے کہا "تم بچ کہتے ہو۔ "اس کے بعد اس نے کہا :۔
"ان کی مال کا کیا ہوا"؟
ابو طالب نے کہا۔ "ان کا انجمی تھوڑا عرصہ پہلے انقال ہو گیا"۔

بجيراء نے کہا نہ

ٹھیک کہتے ہو۔ اب اپنے بہتیج کو لے کر واہی وطن چلے جاؤاور بہودیوں ہے ان کی پور کی طرح حفاظت کروکیو نکہ خدا کی فتم اگر انہوں نے اس کود کھے لیااور ان جی وہ فتا نیاں دیکے لیس جو جس نے دیکھی ہیں تووہ ان کے ساتھ بہت برامعاملہ کریں گے اس لئے کہ تمہارا یہ بہتے ان کے ساتھ بہت بڑی شان ہے۔ (ی) جو ہما پٹی کتابوں جس بھی پاتے ہیں اور اپنے باپ دادا ہے بھی ہنتے آئے ہیں۔ یہ بات سمجھ لو کہ جس نے تمہیں ہے تھیس ہے اس کے ابنا فرض پورا کرویا اس لئے اے جلدے جلدو طن داپس لے جاؤں۔

ایک روایت کے الفاظ میے ہیں کہ جب ابوطالب نے بحیراء کو ہتلایا کہ میرے بھائی کالڑ کا ہے تو بحیراء

یے ابوطانب سے پوچھا

"كياتم اس كے سر پر ست اور تحرال ہو"؟ ابوطالب نے كما\_" بال"! تو بحير اء نے كما

"تب خدا کی قتم اگر تم اے ملک شام نے گئے۔ (ی) مینی اس جگہ سے آگے بڑھ کر ملک شام کے اتدرونی علاقے میں داخل ہو گئے جو یہود یول کا گڑھ ہے ۔۔۔ تو یہودی اس کو قبل کردیں گئے "۔۔

چنانچہ ابوطالب (بحیراء کی ہاتیں من کر آپ کی طرف سے خوفزدہ ہوگئے اور) آپ کولے کر کے واپس آگئے ہے۔ ان کا ایک کولے کر کے واپس آگئے ہے بھیٰ کما جاتا ہے کہ (بحیراء کی بات من کر) ابوطالب نے اس سے کہا .۔

"آگر بیبات ٹھیک ہے جوتم بتلارے ہو تو پھر بیاللہ عزوجل کی ہی حقاظت میں ہے"

(روایتول کے اس فرق کے متعلق) یہ بھی کماجاتا ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ بحیراء نے جو پچھ کما تھادہ اس عام طریقے اور عادت کے مطابق کما تھاجو کسی کی تفاظت کے سلسلے میں کمہ دیا جاتا ہے (ورنہ دہ نؤو بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالی آنخضرت تھا کے و شمنول کے حوالے نہیں کرے گا بلکہ آپ کی خود حفاظت فرمائے گا یمال تک کہ آپ اپ اس عظیم مقصد کو پورا فرمائیں گے جس کے لئے آپ کو اس دنیا میں فاہم قرمائی گیا ہے)

غرض اس کے بعد جب ابوطالب شام میں تجارت سے فارغ ہو گئے تووہ آپ کو لے کرواہیں کے پہنچے محرکتاب مُدیٰ میں یہ ہے کہ۔ (بکیراء سے یہ باتیں سننے کے بعد) آپ ﷺ کے پچانے آپ کواپنے کسی لڑ کے کے ساتھ مدینے بھیج دیا۔ یہ بات قابل غور ہے۔

پھر وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب (بینی رومیوں) کی ایک جماعت وہاں پہنچ مٹی اور انہوں نے انخضرت بھٹے کو نقصان انخضرت بھٹے کو نقصان پہنچانا جاہا تو بحیراء نے دیکھی تھیں۔اس پر انہوں نے آنخضرت بھٹے کو نقصان پہنچانا جاہا تو بحیراء نے ان کورو کااور انہیں خداکی طرف توجہ دلائی اوروہ با تیسیاوولا کیں جن میں انکی آسانی کتاب میں آنخضرت بھٹے کو نقصان بہنچانا بھی چاہیں تو آپ بھٹے ان کی دسترس اور پہنچ سے دور رہیں کے چنانچہ وہ اپنے ارادہ سے باز آئے اور وہال سے لوٹ گئے۔

اس دوسری روایت میں (آنخضرت ﷺ کے شام کے سنر کابید پور لواقعہ)اس طرح ہے کہ :۔
ابوطالب کچھ دوسرے قریش بزرگول کے ساتھ تجارتی سلسلے میں شام کے سنر پر روانہ ہوئے،
آنخضرت ﷺ بھی ان کے ساتھ تھے۔ یمال تک کہ قافلہ بحیراء راہب کی خانقاہ کے پاس جاکر تھسرا۔ اس سے
پہلے جب بھی قریش قافلے یمال سے گزراکرتے تھے تو بحیراء نہ تو باہر نکل کر آتا تھالور نہ ان کی طرف توجہ دیتا
تھا طر (اس مرتبہ جبکہ ابھی یہ پڑاؤ ڈال رہے تھے یہ راہب آکر ان کے در میان گوسے لگا یمال تک کہ وہ
آنخضرت ﷺ کے پاس بہنچاتواس نے آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑلیا۔ پھر کنے لگا۔

" به تمام عالمول کامر دارے۔ بیر پر در وگار عالم کا پیٹیبر ہے۔ اس کو اللہ تعالی تمام جمانوں کے لئے رحمت بناکر ظاہر فرمائیں ہے"۔

قریشی بزرگول نے (بیہ سناتو جران ہوکر) پو چھاکہ تہیں کیے معلوم ہوا راہب نے کہا؟ "جب تم اس کھاٹی پر پہنچ تو کوئی پھر اور در خت ایبا نہیں رہاجو سجدے میں نہ کر گیا ہو۔اور (در خت اور پھر) نبی کے علادہ کسی کو سجدہ نہیں کیا کرتے۔(ی) اور یہ کہ ایک بدلی دوسر ول کو چھوڑ کر صرف آپ پر سمایہ کئے ہوئے تھی۔اور میں ان کو اس میر نبوت کی دجہ ہے پہچانیا ہول جوان کے موغر ہے کی ہڈی ہے بینچے چھوٹے سیب کی شکل کی موجود ہے "۔

اس کے بعد بحیر اور اجب واپس فانقاہ میں آیا اور اس نے قریشیوں کے لئے کھانا تیار کرایا۔ پھر جب

بحیراء ان کے پاس کھانا لے کر آیا تو آنخضرت ﷺ او منول کی گرانی فرمارے تھے۔ قافلے والول نے آپ کو بلانے کے لئے آدی بھیجا۔ آپ عظیفہ والیس تشریف لائے تو وہ بدلی آپ عظیفہ پر سایہ کئے ہوئے تھے جب آنخضرت عظیفہ پڑاؤ کے قریب پہنچ تو آپ عظیفہ نے دیکھاکہ لوگ پہلے اس جھے میں بیٹے جی جمال در خت کا سایہ تھا۔ چنانچہ آپ (دھوب ہی میں بیٹے گر در خت کا سایہ فورائی آپ کی طرف آگیا۔ داہب نے یہ منظر دیکھاتو فور ابولا

اس در خت کے سائے کود کیموکہ اس لڑکے کی طرف آگیاہے "۔

"ہم اس نی کے لئے آئے ہیں جواس مینے ہیں سنر میں نکلا ہواہے ،ان لئے تمام راستوں پر (اس کی تلاش میں)لوگوں کو بھیج دیا گیاہے۔لور ہمیں یہ خبر کی تھی کہ دہ نبی آپ کے اس راستے میں موجو دہے "۔ بحیراء نے کہا

''کیاتم سیجھتے ہو کوئی ایسامعالمہ بھی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پور اکر نے کاار اوہ کیا ہواور کوئی انسان اس کو روک سکے ؟''

رومیوں نے کہا نہیں ۔اور اس کے بعد انہوں نے بحیراء راہب کے سامنے عمد کیا کہ وہ آنخضرت علیجے کو کوئی نقصان اور تکلیف نہیں پہنچا کمیں تے ہنہ آپ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے اور جس مقصد سے ان کو بھیجا گیا ہے اس کو پورا نہیں کریں تھے۔

اس کے بعد وہ سب رومی وہیں بحیراء کے پاس ٹھمر گئے کیونکہ اگر وہ آنخضرت علیے کوگر فبار کئے بغیر والیں جانے ہوگر فبار کئے بغیر والیس جاتے تو انہیں ان لوگول کی طرف ہے! پی جانول کاخطرہ تھا جنہول نے ان کو آنخضرت علیے کی تلاش میں بھیجا تھا۔

بجر بحيراء نے قريش ہے کما :۔

" میں تم سے خدا کے نام پر پوچھتا ہوں کہ ان کا لینی آنخضرت علیہ کادلی اور سر پرست کون ہے "؟

انہوں نے کہا کہ ابوطالب ہیں۔ اب بحیراء ابوطالب پر اصرار کر تارہا کہ وہ آنخضرت علیہ کو واپس کے بھیج دیں۔ آخر کار ابوطالب راضی ہو گئے لورانہوں نے حضرت بلال کے ساتھ رسول اللہ علیہ کوواپس بھیج ویا۔

ایک روایت کے الفاظ میے ہیں کہ۔حضرت ابو بکڑنے آنخضرت ﷺ کے ساتھ بلال کو بھیج دیا۔ بحیراء نے کیک اور ذیتون کا تیل ناشتے کے طور پر آپ کے ساتھ کیا۔

" یمال دوروایتی بیان ہوئی ہیں جن میں آنخضرت علی کے شام کے سفر کے واقعات ہیں مگر چو تک دونول روایتوں بیان ہوئی ہیں۔ (ی) اگر بیرواقعہ ایک ہی ہے تو پھر بید بات ظاہر ہے کہ اس کو بیان دونول روایتوں میں فرق ہوگی ہے (ی) اگر بیرواقعہ ایک نظیر پچھلے صفحات میں بھی گزر چکی ہے ( یعنی کر نے میں رایعن

وہ داقعہ جس میں عبد الطلب کی ہوئ رقیقہ کے خواب اور بارش کے لئے عبد الطلب کی دعا کاذکر ہواہے) چنانچہ اس روایت میں بھی کچھ رایول نے واقعات کو آگے بیچھے کر دیا جس کی دلیل میں کتاب ہُرگی کی ہے بات ہے کہ کتاب ترخدی وغیرہ میں ہے بیان کیا گیاہے کہ آنخفرت بھٹھ کے بچا(ی) اور حضرت ابو بکر نے حضرت بال کو بھیجا تھا۔ یہ بات باکن غاط ہے کیو ککہ حضرت بال تو شاید اس وقت تک پیدا بھی ضیں ہوئے تھے اور اگر پیدا بھی ضی نہ وہ آنخضرت بھٹھ کے بچا ابو طالب کے ساتھ اور نہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ میں ہوئے سے تو بھی نہ وہ آنخضرت بھٹھ کے بچا ابو طالب کے ساتھ سے اور نہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ میں ہوئے سے تھے اور نہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ

اصل کی مصنف کھتے ہیں کہ اگر چہ اس دوایت کی سند میں وہی داوی ہیں ہی کی باتیں سن کر بعنی نا قابل امتبار ہیں چنا نچہ اصل کی مصنف کھتے ہیں کہ اگر چہ اس دوایت کی سند میں وہی داوی ہیں جن کی دوایتیں سنجے احادیث میں ہیں گر سند کے صبح ہونے کے باوجو واس دوایت کے متن بعنی عبارت میں پڑھے اسی باتیں ہیں جو منکر ہیں (حدیث منکر کی تعریف کی تعریف میں ہیں ہو منکر ہیں (حدیث منکر کی تعریف کی تعریف کی تعریف کے ساتھ بھیجتا۔ اس لئے کہ حضر تبایا آئے کو رجو تا ام شھے) حضر ت ابو بکر صدیق کا حضر ت بال کو رسول اللہ ہوئے کے ساتھ بھیجتا۔ اس لئے کہ حضر ت بایا آئے کو رجو تا ام شھے) حضر ت ابو بکر ہے دیا اس واقعہ کے تعمین سال کی بھی ذیادہ عربے کے بعد خرید افغا (اور ظاہر ہے ان کا مالک ہوئے ہے پہلے حضر ت بالا کو اس طرح بھیج ویا جاتا سمجھ میں شمیں آتا) بچر ہیا کہ اس وقت (جبکہ آئخضرت بھیجے ہے شام کا یہ سفر فر مایا تھا) خو و حضر ت ابو بکر گئی عمید بڑے ہے دیا دہ بڑے ہے ہیں دوسال ہے بھی پچھ ذیادہ بڑے بیخ دوسال کی بھی نہیں ہوئی تھی کیو نکہ آئخضر بھیجے حضر ت ابو بکر سے عمر میں دوسال ہے بھی پچھ ذیادہ بڑے بھیے دوسال کی بھی نہیں ہوئی تھی کیو نکہ آئخضر بھی جھر سے ابو بکر سے عمر میں دوسال سے بھی پچھ ذیادہ بڑے بھیے دیا جھے بیدی دوسال کی بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ آئخضر بھیجے حضر ت ابو بکر سے عمر میں دوسال ہے بھی پھر ذیارہ سے سفر تھے بھی دوسال ہوئی تھی۔ بھر سے سفر فرایا تھا کہ میں دوسال دورایک میں دیوں سفر میں دوسال دورایک میں دیا ہے سفر

اوھریہ بیان ہو چکاہے کہ اس سر کے وقت آنخضرت ﷺ کی عمر مبارک نوسال تھی جو ذیادہ صحیح قول کی بنیاد پرہے۔(ی) اس کا مطلب ہے کہ اس وقت حضر ت ابو بکڑ کی عمر سات سال کے قریب رہی ہوگی۔ بھریہ کہ حضر ت بلال عضر ت ابو بکڑے ہے ہی چھوٹے تھے اس لئے یہ قول کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔(ی) کیو مکلہ اس وقت (جبکہ ابو بکڑ سات سال کے تھے ) قاعدے کے مطابق وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ کسی کو کہیں بھیجیں۔ اس وقت (جبکہ ابو بھی اس وقت اس قابل نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کسی کو بھیجا جائے (کیو مکہ اتنی تھوڑی عمر کے بیچ کونہ تو کسی کے ساتھ بھیجا کرتے ہیں اور نہ ان کو بی و سُر اہت یا حفاظت کے لئے کسی کے ساتھ بھیجا کہ نے جی کا ساتھ بھیجا کہ تا تھ بھیجا کہ تا تھ بھیجا کہ تا تھ بھیجا

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آنخضرت علیج حضرت الله کڑے عمر میں بڑے تھے تو حدیثوں، سیرت کی کتابوں اور آثار (بیعی صحابہ کی روایتوں) کی بنیاو پر جمہور علماء (بیعی اکثر علماء) کا میں قول ہے۔ لیکن اس بارے میں ایک حدیث رہ بھی آتی ہے کہ آنخضرت علیج نے ایک مر نبہ حضرت ابو بکڑے

> "ہم میں سے بڑاکون ہے \_\_ میں یاتم"؟ جعزرت ابو بکڑنے عرض کیا۔

"آپ بی ذیادہ معزز اور شریف ہیں اور آپ بی بڑے ہیں محرعمر میں میں ذیادہ ہوں"۔
اس حدیث کے بارے میں کما گیا ہے کہ اس میں دہم اور مغالطہ ہے اور یہ حدیث آنخضرت علیقہ کے پہلا میں میں گئا گیا ہے۔
چیا حضرت عباس سے نقل کی جاتی ہے۔

ای طرح جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضر تبلال حضر تا ابو بکر ہے عمر میں جھوٹے تھے اس بارے میں ابن حبان کا قول اس وعویٰ کے خلاف ہے (اس میں کما آبیا ہے کہ حضر ت بال حضر ت ابو بکر کے ہم عمر تھے لینی تقریباً برابر عمر تھی۔ اس بات کو مانا جائے تو بھر علامہ ذہبی کا یہ قول ناط ہو جاتا ہے کہ آنخضر ت سے اللہ کے شام کے سفر ہے وہ اپنی کے وقت ) حضر ت بال پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔

(قال) ملامه حافظ ابن تجرّ نے لکھاہے کہ یہ کہنا کہ حضرت ابو بحرٌ نے حضرت بلال کور سول اللہ عظیمة

کے ساتھ بھیجاتھا۔ رادی کاوہم ہے کیونکہ اس رادی کی ایک اور حدیث ہے جس سے بیات ناط ہو جاتی ہے۔

اقول مؤلف کہتے ہیں:۔اس وہم کی دید سے سلامہ ذہبی نے اس حدیث کے بارے میں کہاہے کہ میں سبجستا ہوں یہ صدیث موضوع لینی من گھڑت ہے کیونکہ اس کا پجھ حصہ بالکل باطل اور بے بنیاد ہے بیخی واقعہ کے مطابق نہیں ہے (ی) اس کا مطلب میں ہواکہ اگر چہ حدیث میں گھڑت ہے تکر اس کا پجھ حصہ واقعہ کے مطابق نہیں ہے گر اس کا پجھ حصہ واقعہ کے

مطابق بھی ہے جبکہ کھے حصہ داقعہ کے خلاف ہے۔

اب اصل یعنی کتاب عیون الاثر کے مواف کا یہ کہنا کہ یہ صدیمت مکر ہے بعنی اس صدیث کے متن ایمین عبارت میں نا قائل اختبار چیزیں ہیں (جیسا کہ اوپر کی سطرول میں بیان ہوا ہے) تواس کا مطلب بیہ ہوگا کہ اس کی عبارت میں باطل اور غلط چیزیں ہیں جیسا کہ میں نے دبال اس طرف اشارہ بھی کیا ہے \_اگر چہ حدیث منکر مند شین کی اصطلاح میں موضوع یا باطل حدیث کو نہیں کہتے بلکہ یہ کمز در حدیثوں میں سے ایک حدیث ہوتی ہے گر اب بیال منکر کا وہ مطلب نہیں۔ بیال اس کا وہ اصطلاح نی مطلب نہیں ہوگا کہ بیہ حدیث منکر ہے بعنی جو ضعیف حدیث کی مند بعنی رائی ل کے سلیلے میں صعف اور کم ورسے مراد حدیث کی مند بعنی رائیوں کے سلیلے میں کوئی کی ایک قسم ہوتی ہے ۔اس میں ضعف اور کم ورسے مراد حدیث کی مند بعنی رائیوں کے سلیلے میں کوئی کی اور نقیل ہوتا ہے اور مند کی کمز ور ک ہے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث کا جو متن اور عبارت ہو وہ کمز ور اور غیر سے اور غیر بھین ہے جہ جائے کہ اس کو باطل قرار دیا جائے۔

حافظ و میا بنی کے بیں کہ اس حدیث میں دوہ ہم ہیں۔ پہلاوہ م تو بہے کہ (ان سات رومیوں نے بحیراء کی پاس بی ٹھمر بحیراء کی بات من کر آنخضرت ویکٹے کی سلامتی کا)عمد کیااور اپن جانوں کے خوف سے بحیراء کے پاس بی ٹھمر شکے۔ دوسراوہ م یہ قول ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت بدال کو آنخضرت ویکٹے کے ساتھ بھیجا۔ حالا تکہ اس سفر میں آنخضرت ویکٹے کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت بال دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ کہ اس وقت نہ توحضرت بلال مسلمان بی ہتے اور نہ حضرت ابو بکر کی ملکیت میں ہتے۔

(یمال خود حافظ د میاطی کے اس قول پر بھی اعتراض ہے کہ حدیث میں جمال یہ ذکر ہے کہ پھران رومیوں نے۔ بحیراء ہے۔ وعدہ اور عمد کیا۔ فَبا یَعُوہُ اس ہے حافظ د میاطیؒ نے یہ سمجھ ہے کہ ان رومیوں نے استخدرت تالیج ہے وعدہ اور عمد کیا (ای لئے انہیں حدیث کے اس حصہ میں بھی وہم نظر آیا) حالا نکہ ظاہر ہے انہوں نے یہ عمد بحیراء ہے کیا تھا۔ لبذاحدیث کے اس حصہ میں تو کوئی وہم نہیں رہتا۔

ان کا دوسر ااعتراض ہے ہے کہ حضرت ابو بھڑادر حضرت بال اس سفر میں رسول اللہ علی ہے ساتھ میں ہیں ہے تواعتراض میں ہے اس کا جواب ظاہر ہے ہیں ہوگا۔ کہ اگر ہے بات ٹابت ہو جاتی ہے کہ دہ دودونوں ساتھ نہیں ہے تواعتراض شھیک ہے درنہ کی بات کے صرف انکار کرنے سے تو دہ بات غلط نہیں سمجھی جا سکتی۔ اب جمال تک الن کا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ بال اس دقت مسلمان بھی نہیں تھے اور حضر ت ابو بھڑی ملک میں بھی نہیں تھے تو اان کے متعلق تو اس

وقت بی کچھ کما جاسکتا ہے جب پہلے میہ مان لیاجائے کہ حضر ت ابو بحر اور حضر ت بایال اس سفر میں ر سول اللہ عظافہ کے ساتھ تھے (جب حافظ و میاطی بھی شمیں مانتے کہ بیہ دونوں آپ کے ساتھ تھے تو پھر حضر ت باہال کے مسلمان ہونے اور حضر ت ابو بحرکی ملک میں ہونے کے متعلق ان کا پچھ کہن توزا کہ بات ہی ہے)

یہ بھی کہاجاتا ہے کہ ان دونوں کو آنخضرت کے ساتھ اس سفر میں ماننے کی صورت میں میہ مان لینا کہ حضر ت ابو بکر ان حضر ت بال کو آپ کے ساتھ بھیج دیا ہوگا، اس پر موقوف نہیں ہے کہ حضر ت بال مسلمان ہوں اور حضر ت ابو بکر کی ملک میں آچکے ہوں میکن ہاں وقت حضر ت بال کا جو مالک تھا لینی امیہ ابن خلف اس نے اپنی کی ضرورت سے حضر ت بال کو اس قافلے کے ساتھ بھیجا ہو، مگر بھر حضر ت ابو بکر نے ان کو حکم دیا ہوکہ وہ آنخضرت ہیں کے ساتھ واپس ہوجا کمیں تاکہ راہتے میں وہ آنخضرت ہیں کی خد مت بھی کریں اور آزکادل بھی بسلار ہے اور اطمیعان بھی رہے۔ یہ تھم حضر ت ابو بکر نے اس بھروسہ پر دیا ہو کہ حضر ت ابو بکر ان کا مالک اس پر ناراض نہیں ہوگا۔ کیو نکہ حضر ت بال کو سے نے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ حضر ت ابو بکر اس وقت اس قابل نہیں تھے ان کے مالک ہی رہے ہوں۔ اب جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضر ت ابو بکر اس وقت اس قابل نہیں تھے ان کے مالک ہی رہے ہوں۔ اب جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضر ت ابو بکر اس وقت اس قابل نہیں تھے کہ کہیں بھیج سکیں اس سلسلے میں جو شبہ ہے وہ گزر چکا ہے (یعنی وہ صدیت جس میں آنخضرت ہو تھے کہ کہیں بھیج سکیں اس سلسلے میں جو شبہ ہے وہ گزر چکا ہے (یعنی وہ صدیت جس میں آنخضرت ہو تھے کے دھنر ت ابو بکر نے بتالایا کہ وہ بھر میں بڑے ہیں ہوائلہ اعلی ۔

(قال) ابن منده کمز در سند کے ساتھ حضرت ابو بکڑ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ:۔

"ایک مرتبہ وہ لیتنی حُصرت ابو بکڑر سول اللہ ﷺ کے ساتھ تنجار تی سلسلے میں شام کے سنر پر گئے۔اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال کی تھی اور آئے ضرت ﷺ میں سال کے تنجے۔(ی) لیعنی رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکڑ سے دوسال (ی) اور ایک مہینہ بڑے تنجے۔ دوسال پریہ تھوڑی می زیاد تی لیعنی ایک مینے کی زیاد تی اس روایت میں صاف نہیں ہے اس کو ابین مندہ نے ذکر کیا۔

"(غُرض معزت ابو بکر" آتخضرت مینی کے ساتھ شام کے سفر پر گئے") یمال تک کہ جب دہ ایک منزل پر ٹھسرے جو شام کے ملائے میں بھری کا بازار تھا۔ یمال ایک در خت تھا، آتخضرت ابو بکر" اسے میں بھری کا بازار تھا۔ یمال ایک در خت تھا، آتخضرت ابو بکر" میں بیٹھ گئے اور مفر ت ابو بکر" (وہال رہنے والے) ایک راب کے پاس گئے جس کا نام بحیراء تھا۔ حضرت ابو بکر" ہے ہو تھا۔ اس راب نے مفر ت ابو بکر" ہے ہو تھا۔ اس راب نے مفر ت ابو بکر" ہے ہو تھا۔ " یہ فخص کون ہے جواس در خت کے ساتے میں جیٹھا ہے "؟

میں میں ورہا ہے ہوں روز حملت سے حمالے میں میں جاتے ہے۔ حصر ت ابو بھڑنے کما کہ میر محمد مطاق ابن عبد القدا بن عبد المطلب میں۔ راہب نے کما۔

"خداکی قتم یہ اس امت کانی ہے۔ اس در خت کے سائے میں حضرت عیسی این مریم کے بعد محر ﷺ سے سواکوئی خمیں جیما"۔

(ی) اور حصرت عیسی نے قرمایا تفاکه :

"اس در خت کے ساتے میں میرے بعد نی اُتی وہاشی کے سواکوئی نہیں بیٹھے گا"۔ میدردایت آ مے تفصیل ہے آئے گی۔

اس سلسلے میں علامہ حافظ ابن جمر کہتے ہیں کہ ممکن ہے حضر ت ابو بکڑ کا آنخضر ت ﷺ کے ساتھ سے سنر اس سنر کے علاوہ ہو جس میں ابو طالب مجئے نتھے۔ اقول۔ مؤلف کے بین:۔ وہ یہ آپ کاسٹر ہے جس بیں آپ حضرت فدیجہ (کی طرف ہے تجارت کے سلسے بیں ان) کے خلام میسرہ کے ساتھ گئے تھے۔ کیو نکہ آنخضرت بیات کا ملک شام کوسٹر کرنادوم تبہ سے ذیادہ ٹابت نہیں ہے (جن بین سے ایک مرتبہ آپ اپنے بچاابوطالب کے ساتھ بچین بین تشریف لے گئے اور دوسر کی مرتبہ حسنرت فدیج کے خلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لئے تشریف لے گئے ) چنانچہ اس روایت میں ہے کہ وہ یعنی آنخضرت بیات اور آپ بھی کے ساتھی تجارتی سلسلے میں ملک شام کے سفر پر جا رہے ہیں ہے۔ اور آنخضرت بھی تجارت کے لئے ایک و فعہ کے سواشام نہیں گئے۔ جیسا کہ آگے بیان آرہاہے کہ سے بات (جواویروالی روایت میں بجیراء راہب نے کئی تھی بجیراء نے نہیں اور سے بیات میسرہ سے کئی تھی بجیراء نے نہیں اور اس نے بیات میسرہ سے کئی تھی بھیرت ابو بکڑے نہیں کہی تھی۔

ہاں یہ کما جاسکتا ہے کہ اس راہب نے یہ بات میسر اُلور حضر تا ابو بکر دونوں سے کہی ہو۔ گراس میں پھر اشکال رہتا ہے کہ اس وقت جبکہ آنحضر ت عالیے میسر اُلے کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے تواس وقت آپ علی اللہ کی عمر سال نہیں تھی۔ یہ مانے کے بعد ضرور کی ہے کہ یہ درخت نسطوراء ساہب کے خانقاہ کے سامنے ہو گا بحر اعلی خانقاہ کے سامنے نہیں۔ لیکن روایت میں بجر اعران ہو کہ شرواء راہب کی جگہ نسطوراء راہب کا ذکر ہے اس کے متعلق علامہ غیثالور کی نے اپنی کتاب "شرف المصطفیٰ" میں لکھ ہے کہ یہ راوی کی طرف سے وہم اور مقابلہ ہے جو اس وجہ سے ہوگیا کہ دونوں (راہبوں کی فانقاہ ہوں) کی جگہ ایک ہی تھی لیمن کی ابنری کا بازار کہ دونوں کی خانقاہ میں اس کا جائشین بناہو۔ یہ جو اس جو اب سے ذیادہ اجہا ہے کہ یوں کماجائے کے بعد نسطوراء راہب اس خانقاہ میں اس کا جائشین بناہو۔ یہ جو اب اس جو اب سے ذیادہ اجہا ہے کہ یوں کماجائے کہ دونوں کی خانقاہ میں اس کا جائشین بناہو۔ یہ جو اب اس جو اب سے ذیادہ اجہا ہے کہ یوں کماجائے کہ دونوں کی خانقاہ میں اس کا خانقاہ میں اس کا خانقاہ میں اس کے مانے اور دونوں کے متعلق حضر سے میں ایک الگ تھے۔ یعنی آب بھی ایک انگ تھے۔ یعنی آب بھی انگ انگ تھے۔ یعنی آب بھی انگ تھی۔ یعنی آب بھی انگ انہ کے مانے اور دونوں کے متعلق حضر سے میسٹی نے دونوں کی خانقاہ کے سامنے اور دونوں کے متعلق حضر سے میسٹی نے دونوں کے متعلق حضر سے میسٹی کے دونوں کے متعلق حضر سے میسٹی کے دونوں کے متعلق حضر سے میسٹی نے دونوں کے میسٹی کے دونوں کے متعلق حضر سے میسٹی کے دونوں کے میسٹی کے دونوں کے میسٹی کے دونوں کے دونوں

ای طُرح یہ جانشنی کا جواب اس جواب ہے بھی بہتر ہوگا کہ یوں کہا جائے کہ ور خت توایک ہی تھا لیکن (دونوں را ہزوں کی خانقاہ اور اسٹور اراہب کی خانقاہ دو نوں را ہزوں کی خانقاہ اور اسٹور اراہب کی خانقاہ دو نوں ہے در میان میں تھااور یہ کہ دہ قافلہ جس میں ابوطاب ہتے ایس جگہ ٹھمرا تھا جہال ہے بچیراء راہب کی خانقاہ زیادہ قریب تھی اور وہ قافلہ جس میں حضرت ابو بکڑلور میسرہ نیام ہتے در خت کی اس جانب میں ٹھمرا تھا جد حرسے سے معلم اتھا

جمال تک خود بحیراء اور تسطور اورایمب کا معالمہ ہاں کے بارے میں آئے بحث آئے گی کہ بید دو تو ل اور ان جیے دوسرے وہ ہوگ جنبول نے اس بات کی تصدیق کی کہ آنخصرت بھاتے اس امت کے نبی ہیں۔ یہ
سب ہوگ اہل فترت میں سے ہیں اہل اسلام میں سے نہیں ہیں (اہل فترت کے متعلق سیرت طبیع گاؤنمۃ اہواب
میں تفصیل گذر چک ہے کہ اہل فترت دہ لوگ ہوتے ہیں جو دو نبیول کے در میان پائے جانے دالے اس دور کے
لوگ ہوتے ہیں جس میں پچھلے نبی کی شریعت دقت گزر کے ساتھ بھلائی جا چکی ہوادر آگلانجی اس دقت تک ظاہر
نہ ہوا ہوان کے انجام کے متعلق بھی گوشتہ ابواب میں مفصل بحث گزیجی ہے۔ بہر حال بحیراء اور تسطوراد غیرہ
د ابھوں کو اہل فترت میں شار کیا گیا ہے اس لئے کہ ان کو آنخضرت ساتھ کی نبوت کا ذمانہ نہیں ملاء آگر چہ حافظ این حجر "به کتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ بحیر اءر اہب کو نبوت کا زمانہ ملایا نہیں۔

بحیراء نام کے ایک سحابی بھی ہیں گر) میہ بحیراء وہ نہیں ہے جو سحابی تھے۔ اور جو حضرت جعفرا کے ساتھ حبش ہے آنے والے آٹھ آو میوں میں سے تھے۔ بحیراء نام کے ان سحابی سے شراب کے حرام ہونے کے سلسلے میں ایک حدیث بھی روایت ہے۔ انچہ بعض حضر ات اس حدیث کو منکر یعنی کمز ور قرار دیتے ہیں گر وہ لوگ وہ ہیں جو بحیراء کے نام کی وجہ سے یہ بہتھتے ہیں کہ میہ وہ بھیراء رابب ہیں جس سے آنخضرت میں جی کے مام کی وجہ سے یہ بہتھتے ہیں کہ میہ وہ بھیراء رابب ہیں جس سے آنخضرت میں جی ان قات شام کے سفر کے دوران ہوئی تھی۔ (حالاتکہ میہ بحیراء نامی صحابی دوسر سے بین )واللہ اعلم



باب یازوهم (۱۱)

ميرت طبيه أردو

## جاہلیت کی برائیوں سے حفاظت

TAI

الله تعالیٰ نے زمانہ جا لمیت کی ان تمام برائیوں اور عیوں ہے رسول الله عبی بھی آپ کی حفاظت فرمائی جو آخر کار آپ کی لائی ہوئی شریعت میں بھی حرام قرار دی گئیں۔ چو مکد الله تعالیٰ کو آپ عبی کا کا اعزاز مقصود تقااس کئے الله تعالیٰ کے اس فضل و کرم کے متیجہ میں آپ اپنی قوم میں اخلاق و عادات کے لحاظ سے سب سے بہتر بھے اس طرح سب سے زیادہ المانت دار اور ان تمام برائیوں سے سب سے زیادہ و رہتے جو انسان کو بے وقت بتاتی ہیں۔ (ی) بعنی الله تعالیٰ کی اس خاص تفاظت کے متیجہ میں آنحضرت بیا ہی قوم میں سب سے زیادہ بام و ت اور با اخلاق تسلیم کئے گئے ، آپ ہمیشہ ایک بہترین دوست اور ایک بہترین بڑوی ثابت ہوئے ، بہیشہ ایک بہترین دوست اور ایک بہترین بڑوی ثابت ہوئے ۔ بھر مین اور ایک بہترین میں نرم مزاجی صروح نے بھر انسان کو با انتخابی المانت دار اور اپنی بات کے بے حد سے بھے ، چو تکہ الله تعالیٰ نے آپ میں نرم مزاجی صروح شر انسان پندی ، ترم و حیالور متروت و دورواداری جیسی بلندہ بالا صفات اور شریفانہ عاد تھی پیدا فرمائی تھیں اس لئے قریش میاداری ، پاک القب "امین "بیعی المانت دارر کھ ویا تھا۔

بر جنگی پر ممانعت و تنبید .... چنانچه الله تعالیٰ نے جس طرح آنخضرت ﷺ کی حفاظت کی اس کی مثال میں ایک واقعہ یہ ہے جس کو اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

"ایک مرتبہ (بجین میں) میں بچھ قریش لڑکوں کے ساتھ تھاجوا کی کھیل کے سلسلے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر لے جارہے ہتے ، ہم میں سے ہرا کی اپنا پنا تهبندا تار کر برہنہ ہو گیا اور پھر رکھ کرلے جانے کے لئے اے گر دن پررکھ لیا۔ میں بھی ان بچوں کے ساتھ اس طرح آجار ہاتھا کہ اچا تک (ی) ایک فرشتے نے میرے اتنا سخت ہاتھ مارا جو میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک جگہ یہ لفظ میں کہ ۔ کہ بہت ذور سے میرے ہاتھ میرا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہاتھ سخت ہونے کے باد جودوہ آنخضرت عظیم کے لئے تکایف وہ نہیں تھا۔ غرض اس کے بعد اس فرشتے نے جھے ہے کہا کہ اپنا تمبند با نمرہ لیجئے۔ چنانچہ میں نے فوراً کے تکایف وہ نہیں تھا۔ خرض اس کے بعد اس فرشتے نے جھے ہے کہا کہ اپنا تمبند با نمرہ لیجئے۔ چنانچہ میں نے فوراً

ا پنا تمبند باندہ لیاادر بھرا ہے ساتھی لڑکوں کے ساتھ تمبند باندھے باندھے میں گردن پر پھر رکھ کرلے جانے لگا۔

آنخضرتﷺ کوای طرح کا بینی بجین میں بر ہنگی کی حالت میں کھر اٹھا کر لے جانے کا واقعہ اس وقت بھی بیش آیا تھا جبکہ ابوطالب زمر م کے کنویں کی مرتمت کر دے تھے۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے جس کوابو نغیم نے بھی ضیح قرار دیاہے کہ نہ

"ابوطالب زمزم کے گویں کی مرتمت کر دہے تھے۔اس ڈمانے میں آنخضرت ﷺ کم عمر تھے اور آبان مرتمت کے کام میں (پچاکی مدو کے طور پر) پھر ڈھوتے تھے۔ چنانچہ آپ بھاتھ نے اپنا تمبندا تارکر اس میں پھر باندہ لئے، مگر اس وقت آپ ہر بے ہو تی طاری ہو گئے۔ جب آپ بھاتے کو ہوش آیا تو ابوطالب نے پوچھا(کہ کیابات ہوگئی تھی)

آب الله في فرمايا

"مير ايك آن والا آياجو سفيد كيڑے بينے بوئے تنے اس في جھے كماكد اپناستر (لينى بدن كے چھيائے جاندوالے تھے) ڈھك ليجے"۔

"اس كے بعد سے أنخضرت على كے جم مبارك كے بوشيدہ جھے جمعی جميں دیکھے گئے "۔ كتاب خصائص مغرى ميں ہے كہ :۔

"آ نخضرت علی اور پوشدہ جھے کھولنے سے نبوت سے پانچ سال پہلے ہی روک ویا گیا تھا (یعنی اگر چہ بچپن کے ان دوا یک واقعات کے بعد آ نخضرت علی نے خودا پی فطری شرم دحیا اور اوب کی بناپر مجھی اپنے بدان کے بوشدہ حسوب کو کھلنے نہیں دیا، لیکن پھر نبوت سے پانچ سال پہلے جی تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو بنتر کھولئے کی ممانعت آئی) پھرای طرح کا داقعہ آنخضرت علی کے ساتھ کھیے کی بنیاد کے دقت بھی پیش آیا جس میں آپ کو سنتر کھولئے سے روکا گیا۔ یہ داقعہ آگے آرہا ہے اس میں جواشکال ہے دہ بھی آگے بیان ہوگا۔
اس میں آپ کو سنتر کھولئے سے روکا گیا۔ یہ داقعہ آگے آرہا ہے اس میں جواشکال ہے دہ بھی آگے بیان ہوگا۔
اس میں آئی سنتر سنتر کی بولئے کی جو ناس مفاظت فر ان گی اس کا) ایک داقعہ یہ ہو حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ سنت میں آئی کور فرائے ساکھ ا

" ببلیت کے دوران ) صرف دو مر تبد ارادہ کیا گر دو تول مرتبہ اللہ جل شانہ ، نے میری جفاظت فرمائی بینی ان پر عمل کر دو تول مرتبہ اللہ جل شانہ ، نے میری جفاظت فرمائی بینی ان پر عمل کر دو تول مرتبہ اللہ جل شانہ ، نے میری جفاظت فرمائی بینی ان پر عمل مرتبہ ) ایک قریت کیا اواقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ) ایک قریت کیا اواقعہ یہ کہ باا ائی جے میں اپنی بحریال لئے ہوں میرے ساتھ تھا آیک جگہ یہ خطابی کہ میں اس نے تول کہ سے ایک ان کہ تاہی کہ اس کے ایک ان کہ تاہیں کہ اوالی کے بریال چراہے سے (مؤلف کہتے ہیں کہ ) میں اس نے سے ایک اور سے سے (مؤلف کہتے ہیں کہ ) میں اس نے سے دا آت نہیں ہوں (غرض آنخضرت میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس اور کے سے کہا)۔

"شم ذرا میری بکریوں کی دیکھ بھال رکھو تا کہ آج ہیں بھی قصہ گوئی کی اس مجلس میں شریک ہوں بھال سے جمال سب اور کے جاتے ہیں۔ "اس اور کے نے کہا "اچھا" (حدیث میں لفظ سمر استعمال کیا گیا ہے ) جس کے جمال سب اور کے جاتے ہیں۔ "اس اور کے نے کہا "اس کے بعد میں روانہ ہوا۔ جب میں کے کے مکانوں میں سے ایک مکان کے معنی جیں داتے ہیں قصہ گوئی کرتا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا۔ جب میں کے کے مکانوں میں سے ایک مکان کے معنی جب دات ہیں قصہ گوئی کرتا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا۔ جب میں کے کے مکانوں میں سے ایک مکان کے معنی جب دائیں کے بعد میں روانہ ہوا۔ جب میں کے کے مکانوں میں سے ایک مکان کے معنی جب دائیں کے بعد میں روانہ ہوا۔ جب میں کے کے مکانوں میں سے ایک مکان کے معنی جب دائیں کے بعد میں روانہ ہوا۔ جب میں کے کے مکانوں میں سے ایک مکان کے معنی جب دور جب میں کے کے مکانوں میں سے ایک مکان کے میں میں میں میں کو میں کو میں میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کیں کو میں کو کو میں ک

قریب پہنچاتو بھے گانے کی اور باہے گانے کی آواز آئی میں لوگوں سے پوچھاکہ یہ کیا ہور باہے۔ انہوں نے کہا "فدان آدمی کی قریش کے فلال شخص کی لڑئی سے شادی ہور ہی ہے"۔

"میں اس آواذ کی طرف متوجہ ہو گیا یمال تک کہ میری آنگھیں نیندے جھکنے لگیں اور میں سو گیا۔
اس کے بعد اس وقت میری آنکھ کھلی جبکہ جھ پر وحوب پڑنے قتی تھی۔ ایک جگہ یہ لفظ جیں کہ میں وہال سننے
کے لئے بیٹھ گیا گر اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو بند کر دیا۔ پھر خدا کی تتم وجوب کی گرمی ہے ہی میری آنکھ
کھلی۔ غرض پھر میں وہاں سے واپس اپنے ساتھی کے پاس آیا (جو بکر یوں کی و نیھ بھال کر رہاتھا)اس نے مجھ سے
پوچھاکہ۔ تم نے جاکر کیا کیا تو میں نے اس کو واقعہ بتلایا۔ پھر اگلی رات میں گیا تو پھر میں صورت چیش آئی"۔

المنینی قریش کی یہ مجلس کھیل کود اور لغویات کی ہوتی تھیں۔اس لئے اللہ نے آنخضرت ﷺ کوان میں شریک ہوتی تھیں۔اس لئے اللہ نے آنخضرت ﷺ کوان میں شریک ہوئے ہوئے ہوئے ہمی آپ کے کانوں میں جب گانے بجانے کی آوازیری اور آپ سے کانوں میں جب گانے بجانے کی آوازیری اور آپ سے کانوں تک نہ اور آپ سے کانوں تک نہ ہوئے توانلہ نعالی نے ان آوازوں کو آپ کے کانوں تک نہ مینے دیالور آپ تیند طاری فرمادی)

عدیت کے شروع میں یہ لفظ میں کہ جابلیت کی برائیوں میں پڑنے ہے "وونوں مرتبہ اللہ عزوجل نے میں اس (گانے میری حفاظت فرمائی۔ "لیکن آئے جل کر اس حدیث کی ایک دوایت میں تو یہ لفظ میں کہ میں اس (گانے بجانے کی اواز کی طرف متوجہ ہو گیا"۔ اور دومری روایت میں یہ الفاظ میں کہ "میں وہاں (اس گانے بجانے کی آواز کی ایک بیٹے میٹے میا۔ "اس کے متعلق کہتے ہیں)

اقول۔ مؤلف کے بین اور وی مواقع کے بین اور میں اور ایت کے بید انفاظ جو بین کہ "اللہ تعالیٰ نے دولوں مرجیہ میری حفاظت فرمائی۔ "ان کے لحاظت دوسری روایت کے بید خط مناسب بین کہ "میں وہاں سننے کے لئے بیٹھ گیا۔ ("کیکن اللہ تعالیٰ نے توازیں آپ کے کانواں میں نہیں پڑے دیں اور اس طمر ت حق تعالیٰ کی حفاظت کے نتیج میں آپ اس کا صرف ارادہ بی کر نے کے بعد محفوظ ہوگئے اور وہ ارادہ بورا نہیں ہوسکا) لیکن مہلی روایت کے بید تعنوظ ہوگئے اور وہ ارادہ بورا نہیں ہوسکا) لیکن مہلی روایت کے بید تعنوظ ہوگئے اور ان کی طرف) متوج ہو کیا۔ "اکی تعدید اس کا مطلب بید ہواکہ آپ بینی کہ "میں اس (گات بیانے کی آواز کی طرف) متوج ہو کیا۔ "ای تعدید نے شروع میں بدوری میں ہوگئی اور ان میں ہوگئی اور ان میں ہوگئی ہوگئے ہیں ہوگئے ہوگئ

غرنس اس کے بعد آنخضرت علقہ ۔ فرمایا :۔

"لیس خدا کی تشم جاہلیت کی ت ہر نیوں میں ہے جن میں لوگ جتنا بہے ان دو موقعوں کے سوامیں نے مجھی سمی برائی کااراد و خمیں کیے"۔

ایک جُند ہے انتقابی کے سہ

"ان وو موقعوں کے سوانہ میں ان چیزول کی طرف لو نااور نہ ان کاار اوو کیا۔ (ی) بینی ان چیزول کا جن میں جا بلیت کے لوگ جتنا ہتھے۔ یہال تک کہ ابتدا تعاق نے ججھے نبوت ہے مرفراز فریایی ۔ بتول سے فطری تفرت اور بر ہیز ، ایسے ہی (حق تعانی نے زیانہ جا بلیت کی برائیوں سے آ تخسرت علی کی جو حفاظت فرمائی اس کا یک واقعہ ہے جس کو ام ایمن نے دوایت کیاہے کہ :۔

قریش کا ایک بت تفاجس کانام بوانہ تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے اور اس کی ہے حد عزت وعظمت کرتے ہتے۔ اس کے پاس میدلوگ قربانی کا جانور ذریح کرتے ، سر منڈاتے اور پوراون اس كے ياس اعتكاف كياكرتے تھے۔ ابوطالب بھی اپن قوم كے او كول كے ساتھ اس بت كے ياس ماضري دياكرتے تے (قریش اس سالانہ موقعہ کواکی عید کی طرف مناتے تھے چنانچہ ابوطلب آنخضرت میں ہے جمی کہا کرتے سے کہ آب ان کے ساتھ اس عید میں شریک ہواکریں مگر آنخضرت عظی ہمیشہ دہاں جائے ہے انکار فرمایادیا تھا كرتے تھے آخر ايك مرتبہ ابوطالب كو غصه آكيا۔ أم ايمن كهتى بيں كه اس دن ميں نے ويكها كه آنخضرت اللين كى مجويال بھى بے حد غضب تاك ہور ہى تھيں۔وہ آپ الله ے كہنے لكيں۔

"تم جو ہمارے معبودوں سے اس طرح بچے اور پر بیز کرتے ہو تو ہمیں تمهاری طرف سے بی ڈر

" محد ﷺ ! تم يه نهيں جائے كه اپن قوم كى عيد ميں شريك مواور مجمع ميں اضافه كرو" . وہ سب ای طرح آنخضرت علی پر اسرار (اور نار انسکی کا ظہار کرتی رہیں یمال تک کہ آنخضرت الله الله على الله على الله تعالى في جاباوبال عنائب رب-اس كابعد جب آب الله والیس تشریف لائے تواس طرح کہ آپ ڈرے ہوئے اور تھیر ائے ہوئے تھے آپ کی پھو پیول نے آپ ایک ے یو جھاکہ آب است دہشت زوہ کیوں ہیں آپ علی نے فرمایا۔

" بجھے ڈر ہے کہ جھ پر بھوت پر بہت کا اڑنہ ہو گیا ہو .....!"

"الله عزوجل متهيس شيطان كے اثرے بميشه محفوظ رہے گا كيونكه تم ميں بهت نيك اور الحيمي تحصلتيں ہیں۔ مرتم نے کیاد کھا (جو یہ خیال پیدا ہوا"؟

آب عظی نے قرمایا۔

" بیں جب بھی ان میں ہے کسی بت کے قریب ہوا۔ لیعنی جن کے در میان میں وہ بڑا بت نصب تھا جس كانام بواند تحا۔ تو ميرے سامنے ايك سفيدرنگ كالور بهت قد آور آدمي ظاہر ہوتا(ى)جو فرشتول ميں سے ایک تھا۔ اور وہ ایکار کر جھے ہے کہتا۔

" محر الميني الوجورة مين . . !"

("به واقعه بیان کرنے کے بعد)ام ایمن کمتی میں کہ پھر آنخفرت سیجے مجھی قریش کی کمی عید میں تشریف میں لے گئے ، یمال تک کہ آپ کو نبوت عطامونی "۔

(اس روایت میں لم کالفظ آیا ہے جو جنول اور دایوانکی کی ایک قتم کو کہتے ہیں۔ مید لفظ رضاعت کے قصہ میں بھی ایک روایت میں آیا ہے جس میں گزراہے کہ جب آنخضرت علیے کے پاس اس وقت فرشتول نے آکر آپ کاسید جاک کیا تو آپ کے رضائی باپ نے کما تفاکہ شایدان پر دیوا تھی کا اثر ہو گیا ہے مر دہال بھی اس کے

منے بھی لئے منے کہ کوئی اوپرااٹر ہو گیا ہے۔ بسر حال لفظ کم کے اصل منے دیوا تگی کے ہیں مگر اس روایت میں علامہ شامی نے اس کے معنی شیطان کے لیعنی اوپر سے اثر کے بتلائے ہیں جس کو عربی میں آتھتہ کما جا تا ہے۔ اس سر متعلق کرتہ ہیں ک

اقول۔ مؤلف کے بین: اس روایت کے سلیے میں کہا گیاہے کہ کم شیطان کا یعنی او پر الرجو ہے ہیں۔ اس روایت کے سلیے میں کہا گیاہے کہ کم شیطان کا یعنی او پر سے الرّ کے بیں اور گویا کم کو لاتھ کے معنی بیں لیا گیاورنہ کم جنون کی ایک قسم کو کہا جاتا ہے جیسا کہ رضاعت میں بھی گزراہے (گروہاں بھی مترجم نے اس کے معنی او پر سے الرّ کے گئے ہیں) اور اس رضاعت کے واقعہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کم مترجم نے الرّ کے بچا ہیں۔ صحاح کی او پر سے الرّ کے بچا ہیں۔ صحاح کی او پر سے الرّ کے بچا ہیں۔ صحاح کی روایت میں بھی بھی بی ہوتی ہے جبکہ کمتہ او پر سے الرّ کے بی لئے گئے ہیں۔ صحاح کی روایت میں بھی بھی بھی بی ہوتی ہے جبکہ کمتہ او پر سے الرّ کو کہتے ہیں (ی) اس طرح انہوں روایت میں بھی بھی بھی فرق کیا ہے۔ واللہ اعلم

تشر تك ....اى سلسله من أيك واقعه البدايه والنهايه في حضرت ذيرٌ ابن حارية على كياب كه :

(بیت اللہ میں) تا ہے کے بنے ہوئے دو بت تنے جن کے نام اساف اور ناکلہ تھے۔ جب مشر کین طواف کرتے توان کو برکت حاصل کرنے کے لئے چھوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ (نبوت سے پہلے) کہ سول اللہ علی الل

اس کے بعد زید کہتے ہیں کہ :۔

"بی قسم ہے اس ذات کی جس نے آنخضرت ﷺ کو یہ عزت عطافر مائی اور آپﷺ پراپی کتاب مازل فرمائی کہ آنخضرت ﷺ پراپی کتاب مازل فرمائی کہ آنخضرت ﷺ پروی بھی کسی بت کو نہیں چھوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپﷺ کواس مرتبہ برسر فراز فرمایالور آپﷺ پروی نازل فرمائی۔"(البدایۃ والنماریہ جلد ۲۸ م ۲۸۸)

حرام گوشت کے کھائے سے حفاظت ....ایسے ہی (حق تعالیٰ کی طرف سے آنخضرت ﷺ کی جو حفظت فرمائی گئی اس کا)ایک واقعہ یہ ہے جسے حفزت عائش نے دوایت کیا کہ میں نے دسول اللہ ﷺ کو میے فرمائی گئی اس کا)ایک واقعہ یہ ہے جسے حضرت عائش نے دوایت کیا کہ میں نے دسول اللہ ﷺ کو میے فرمائی گئی اس کا)

" میں نے ذید این عمر وابن تقیل کو ہراس قربانی کر برائی کرتے ہوئے سناجواللہ تعالیٰ کے سواکسی کے مام پر ذرخ کی جاتی تھی (ی) چنانچہ وہ قریش سے کہا کرتا تھا کہ ۔ بھری کواللہ تعالیٰ نے پیدا فرملیا اور اس نے اس کے لئے آسمان سے پانی اتار الور ذمین سے گھا س اگائی گرتم ہو کہ اس کواللہ تعالیٰ کے سواد و مرول کے نام پر ذرخ کرتے ہو۔ (اس کے بعد آنخضر سے تیجہ نے فرمایا کہ ) میں نے کوئی ایس چیز بھی نہیں چکھی جو بتول کے نام پر ذرخ کی گئی ہو۔ یمال تک کہ اللہ تعالیٰ نے جھے نبوت سے سر فراز فرمایا"۔

زید این عمر و ..... ید زید این عمر و آپ کی نبوت سے پہلے تھے اور اہل فترت میں سے تھے جو حصر ت ایر اہیم کے

دین پر قائم سے (بیعنی حق تعالی کو ایک جائے تھے ،اور شرک و کفر نہیں کرتے تھے (بید نہ تو یمودی ہوئے اور نہ عیسائی ہوئے بلکہ بیہ بت پر سی سے دوررہتے تھے اوران قربانیوں کا گوشت کھانے سے بچے تھے جو بتوں کے نام پر ذرح کی جاتی تھے۔ان کے متعلق یہ تفصیل ذرح کی جاتی تھے۔ان کے متعلق یہ تفصیل (قبط اول میں) بیان ہو بھی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی لڑکی کو ذیدہ و فن کرنا چاہتا تھا تو اس کو اس کے باپ سے لے کر بچالیا کرتے تھے اور اس کی پرورش اور کھالت کیا کرتے تھے (اور لڑکی کے بڑے ہوئے ہوئے کے بعد اس کا باپ جا ہتا تو اس کی پرورش اور کھالت کیا کرتے تھے (اور لڑکی کے بڑے ہوئے ہوئے کے بعد اس کا باپ جا ہتا تو اس کو ایک بھی دے ویا کرتے تھے)

جب به زید کعے میں داخل ہوتے تو یہ کما کرتے تھے :۔

" میں تیرے حضور میں حاضر ہوں سےائی کے ساتھ ،بندگی کے ساتھ اور صدق ولی کے ساتھ اور میں بھی اور میں بھی اور میں بھی اس کی پناہ مانگتا ہوں جس کی پناہ ابر اہیم نے مانگی تھی"۔

اس کے بعد ذید کتب کو تجدہ کیا کرتے تھے۔ آئخضرت علیقے نے ان کے بارے میں فرمایا کہ :۔
"قیامت میں بیر زیدا کیک پوری امت کے برابر درج میں ذندہ کئے جائیں گے۔"
یعنی (اپنے کارنا مول اور خدمات کی دجہ ہے) بیہ ننمائی ایک پوری جماعت کے قائم مقام ہول محے۔
(ک) چنانچہ ایک دفعہ ان زیدا بن عمر و کے بیٹے سعید نے آتخضرت علیقے ہے عرض کیا۔
"یار سول اللہ علیقے ازید جیسے تھے ان کو آپ نے دیکھائی ہے اور ان کے متعلق آپ نے سنا مجمی ہے ،اس لئے ان کے واسطے معفرت کی دعافرمائے "۔

آب الله في المايا

" ہاں! میں ان کے لئے مغفرت مانگرا ہول۔ اس لئے کہ وہ قیامت کے دن ایک پوری امت کے برابر ہو کر انٹھیں مے " یہ

بخاری میں حضرت عبداللہ! بن عمر مے دوایت ہے کہ

"آنخسرت ﷺ کاو تی نازل ہونے سے پہلے (لیعنی نبوت ملنے سے پہلے ایک و فعہ) زید ابن عمر وابن افعل سے ماہ قات ہوئی اس و فت آنخصرت ﷺ کے سامنے کس نے کھانا پیش کیا تھا جس میں ایس بحری کا گوشت بھی تھا جو غیر اللہ کے نام پر وَن کی گئی تھی۔ یا پھر یہ صورت تھی کہ ) آنخصرت ﷺ نے وہ گوشت (جو آپ کو چیش کیا گیا تھا) زید ابن عمر و کے سامنے چیش کیا عمر زید نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا اور کہنے گئے "۔

" میں ایسی چیز ہر گز نمیں کھاؤں گاجو تم لوگ (لینی عام قریش کے لوگ)اہے بتوں کے نام پر ڈنکے کرتے ہو، میں صرف اس جانور کا گوشت کھا تا ہوں جس کوڈنٹ کرنے کے وقت خداکانام لیا گیا ہو''۔

(اس سلط میں زید ابن عمر و کے متعلق آنخضرت علی کاجوار شاولوپر ذکر ہواہے) یہ واقعہ غالبّال سے پہلے کا ہو ار شاد کا ہوں کی بنیاد پر آنخضرت علی نے نے سے پہلے کا ہے اور شاید آنخضرت علی کے اس ار شاد کا سبب میں واقعہ تفا (جس کی بنیاد پر آنخضرت علی نے فرمایا کہ میں نے زید ابن عمر و کوہر اس چیز کی برائی کرتے ہوئے سناجو حق تعالیٰ کے سواکس کے نام بر ذرج کی گئی

امام سین اس دوایت کے متعلق کہتے ہیں کہ اس میں رہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زید کو کیسے اس بات کی توفیق دی کہ دہ ان چیزوں کو نہ کھا کمیں جو اللہ تعالیٰ کے سواد دمرے کے نام پر ذری کی میں ہوں۔

مال نکہ جاہلیت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے رسول اس فضیلت کے زیادہ ستحق تھے کیونکہ آپ کے متعلق یہ بھی تابت ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ علیٰ کی خاص حفاظت تھی (چنانچہ علامہ شامی کہتے ہیں کہ )رسول اللہ علیٰ ایسا کوشت خود اپنی پاک فطر ت اور طبیعت کے تقاضے سے چھوڑ دیتے تھے ایسا نہیں تھا کہ چو فکہ زید ابن عمر و نہیں کھاتے ہے اس کئے آپ قالے ہے وہ مناسب نہیں کھاتے ہے اس کئے آپ علیہ وہ مناسب نہیں کھاتے ہے اس کئے آپ علیہ وہ مناسب نہیں

علامہ سیلی نے یہ جواب دیاہ کہ یہ کہاں ہے تابت ہواکہ آنخضرت ﷺ نے اس کھانے ہیں ہے خود تاول فرمایا تھا (جو آپ نے دید کو چیش کیا تھا)۔(ی)۔ یہ ہم مانے لیتے ہیں کہ آپ ہوائے نے اس سے پہلے ایسے جانور کا گوشت کھایا ہوجو بتوں کے نام پر ذرح کیا گیا گر (اس سے کوئی شبہ اس لئے نہیں پیدا ہونا چاہئے کہ) حضرت ابراہیم کی شریعت میں (یعنی آنخضرت میلئے کی نبوت سے پہلے) ایسے گوشت کے کھانے کی ممانعت نہیں تھی بلکہ اس کی ممانعت اسلام نے کی ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب تک کی چیز کے متعلق شریعت ممانعت نہیں تھی بلکہ اس کی ممانعت اسلام نے کی ہے۔ اور قاعدہ یہ ہوتی ہے (لبذا ایسے گوشت کی چو نکہ شریعت ابراہی ہیں ممانعت نہیں تھی اس لئے اس وقت تک ہی کھانا جائز ہوتی ہے (لبذا ایسے گوشت کی چو نکہ شریعت ابراہی ہیں ممانعت نہیں تھی اس لئے اس وقت تک اس کا کھانا جائز تھا یہاں تک کہ اسلام نے آگر اس کونا جائز قایماں تک کہ اسلام نے آگر اس کونا جائز قایماں تک کہ اسلام نے آگر اس کونا جائز وہ حرام ہوگیا)

مرعلامہ شائی کتے ہیں کہ آنخضرت علیج نے ایسا گوشت بھی نہیں کھایا۔نہ تو اس میں سے کھایا جو آپ علامہ شامی کے اس آپ نے ذید ابن عمر و کو چیش فرمایا تھالورنہ اس سے پہلے یا بعد میں کبھی آپ نے کھایا۔ای لئے علامہ شامی کے اس قول کی دوشن میں علامہ سیلی کا جو اب مناسب نہیں رہتا کیو نکہ اس جو اب سے یہ ٹابت ہوتا ہے کہ آپ علیج فول کی دوشت کھایا ہے) جبکہ علامہ شامی ایسے گوشت کے کھانے کو زمانہ جا لجیت کی برائیوں میں سے ایک برائی قرار دیتے ہیں جس ہے اللہ تعالی نے آنخضرت علیج بھی تی کی دخاطت فرمائی۔

ائی طرح کسی نے ذید ابن عمر و کے متعلق ایک واقعہ لکھائے سے بات اس کے بھی خلاف جاتی ہے۔
انہوں نے لکھائے کہ میہ ذید ابن عمر و قریش کے ان جار آدمیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنے قوم کوچھوڑ دیا تھا، انہوں نے بت پر تی، مر دار جاتور کا گوشت اور ایسے جانور کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کے نام پر ڈن کیا گیا ہو۔

(اب گویااس دوایت سے بھی بھی معلوم ہو تا ہے کہ ایسا گوشت کھانا ذمانہ مجاہلیت کی برائیوں میں سے
ایک برائی تھی جبکہ علامہ سمیلی کہتے ہیں کہ حضر ت ابراہیم کی شریعت میں ایسا گوشت حرام نہیں تھااس لئے اس
کو ذمانہ جا بلیت کی برائی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ زیراین عمر واور دومر سے تین قریشیوں کے متعلق جو بات اوپر بیان
کی گئی اس کا واقعہ رہے ہے)

صابلیت کے چارٹیک خصلت قرایتی ۔ ایک مرتبہ قرایش کے بتول میں ہے کی بت کامیلہ تھا،اس دن قرایش کے بتول میں ہے کی بت کامیلہ تھا،اس دن قرایش کے باس بیٹھ کرا عتکاف کررہے تھے اور اس بت کاطواف کردہے تھے (یہ چاروں کی اپنی قوم کی یہ حرکتیں و کھے رہے تھے)ان چاروں کے نام یہ ہیں۔

ازیدا بن عمر و۔ ورقہ ابن نو فل ،عبید الله ابن جعیش جو " مخضرت تعلیم کا پیمولی زاو بھائی تھا۔ اور عمان ابن حویر شاس میلے میں قریش کی یہ حرکتیں و کھے کر)ان میں ہے کی نے اپنے تیزوں ساتھیوں ہے کہا۔

"فداکی قتم إتم و مکھتے ہو تہماری قوم کیسی ناوان ہے ! انہوں نے اپنیاب ابراہیم کے دین کو خراب کر دیا ہے۔ یہ پھر کیا ہے جس کے گردیہ طواف کردہ ہیں جونہ س سکتا ہے نہ و مکی سکتا ہے ،نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ قائدہ پہنچا سکتا ہے ۔۔۔۔۔ !"

(اس واقعہ کے بعد یہ چاروں مکہ چھوڑ کراد ھراد ھر دوس ہے شہروں کواس تلاش میں نکل مھنے کہ کہیں ان کو حضر ت ابراہیم کاسجادر سمجے وین ٹل سکے "۔

اس دوایت کے ظاہر کی الفاظ ہے معلوم ہو تا ہے کہ بیہ جاروں بھی پہلے تو خود بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے گر بعد میں انہوں نے بت پر ستی چھوڑ دی تھی۔ لیکن آ گے علامہ ابن جوزی کا ایک قول آرہا ہے جس میں ہے کہ انہوں نے بھی بت پر ستی نہیں کی تھی۔

علامہ ابن جوزی نے ان چاروں کے علاوہ جن کے نام اوپر ذکر کئے گئے قریشیوں کی ایک اور جماعت کا بھی ذکر کیا ہے (جنہوں نے ان چاروں کی طرح اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا) اس جماعت کے متعلق آگے اس جگہ بحث آئے گی جمال بیربیان ہے کہ سب سے پہلے آنخضرت علیجے پر کون ایمان لایا۔

یہ زیدا بن محرو، حفرت محر فاردق کے والد خطاب کے سوکیلے بہتیج لیعنی حفرت محر کے بچپازاد محائی سے (ان چاروں میں کے دوسرے شخص)ور قد ابن نو قل کو نبوت کا ذمانہ نہیں ملاجیسا کہ آئے بیان آئے گا۔ بیہ ان او گول میں سے بیں جو عیسائی ہو گئے شے (ی) اس سے پہلے انہوں نے یہودی فد ہب اختیار کر لیا تھا۔ جیسا کہ آئے تفصیل سے بیان ہوگا۔

ان میں کا تیسر اشخص عبید اللہ ابن جمل ہے۔ اس کو نبوت کا ذمانہ ملااس نے آنخضرت علی کے سامنے اسلام قبول کیااور بھر پہلی جمرت میں جب مسلمان (آنخضرت بھی کی اجازت ہے) عبشہ کو جمرت کر کے گئے تو عبید اللہ بھی جمرت کر کے وہاں جا گیا تھا۔ محروباں جہنچ کریہ عیسائی ہو گیا۔ اس کا واقعہ مجمی آگے آئے گا۔ میہ عیسائی ہو وہانے کے بعد جب مسلمانوں کے ہاں ہے گزرتا توان سے کتا۔

" ہماری تو آ تکھیں کھل کئیں مگر تم لوگ اس بھٹاتے ہی پھر رہے ہو"۔

(ی) مینی ہمیں توروشنی نظر آگئ گرتم ابھی تک روشن کی تلاش میں ہی جوچو تہیں نظر نہیں آئی۔ پھر یہ عیسائی نہ ہب پر ہی مرگیا۔

ان چاروں میں کے چوتھے شخص عثان ابن حویرت ہیں،ان کو آنخفرت تالی کی نبوت کا ذمانہ نہیں ملا۔ میہ کئے ہے نگل کرروم کے بادشاہ قیصر کے پاس جی گئے تھے اور اس کے پاس جاکر عیسانی مذہب میں داخل ہو گئے تھے۔

بہ زیرابن عمر دابن نفیل اکثر قریش کو برا بھلا کہا کرتے تھے اور ان سے کہتے۔ حق کی تلایش ... ، ''نتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں زیدابن عمر دکی جان ہے کہ میر ہے مواتم میں سے کوئی بھی ابراہیم کے دین پر قائم نہیں ہے ''۔

یمال تک کہ ان کی اس فتم کی ہاتوں کی وجہ سے ان کے پچاخطاب نے (لیمنی حضرت عمر فارون کے والد نے) ان کو متعین کر دیاجو والد نے باتا کو متعین کر دیاجو دالد نے باتا کو متعین کر دیاجو زید کو متعین کر دیاجو زید کو متعین کر دیاجو زید کو سے شاو بھیلاتا ہے۔ آخر زید کے کے دیر کو سے میں داخل نہ ہونے دیں کیونکہ دہ ڈرتا تھا کہ رہ ہمارے دین میں فساد بھیلاتا ہے۔ آخر زید کے کے

علاقے نے نکل کردین اہر اہیم کی خلاق میں پھر نے لگا۔ یہ راہوں اور پادر یوں کے پاس بینج کر اہر اہیم کے وین کی تحقیق کرتے۔ ای طرح بھرتے بھر اتے یہ موصل شہر میں بینج گئے بھر دہاں ہے یہ شام چلے گئے۔ یہاں ایک راہب ہے لیے (یہ راہب بہت بڑاعالم تخااور بیسائیت کا علم اس پر آکر ختم ہو گیا تھا (یعنی اس فہ ہب کا پنو وقت میں سب سے بڑاعالم تخا) زید نے اس داہب نے کہا۔ میں سب سے بڑاعالم تخا) زید نے اس داہب نے کہا۔ میں سب سے بڑاعالم تخا کر یہ ہو جس کو ہتلا نے والا آج تہیں کوئی نہیں ملے گا۔ گر۔ اس نی کا ذمانہ تم سب تے تریب آگیا ہے جو خود تمہارے ہی وطن سے ظاہر ہونے والا ہے ،اس وطن سے جس کو چھوڑ کرتم آدہے ہو وہ نی ،ابر اہیم کے دین صنیف کے ساتھ ظاہر ہوں گے ،اس لئے تم اس دین کو قبول کر واس لئے کہ وہ نی اب طاہر ہونے علی ہوں کے ،اس لئے تم اس دین کو قبول کر واس لئے کہ وہ نی اب

یہ من کر زید بڑی تیزی کے ساتھ کے کورولنہ ہوئے گر جبوہ استے میں بن کخم کی بستیوں کے قریب پنچ توان لوگوں نے ان پر حملہ کر دیالوران کو قتل کر ڈالا۔ یہ جس جگہ دفن ہوئے اس کومیفعہ کماجا تاہے۔ مجھ لوگ میہ بھی کہتے ہیں کہ حراء پہار کے دامن میں دفن کئے گئے۔

زید کی تمنااور محرومی .....علامه دافتدی نے زید ابن عمر و کی ردایت بیان کی ہے کہ انہوں نے عامر بن ربیعه سے کما تھا۔

" میں اساعیل کی اولاد میں ظاہر ہونے والے ایک نبی کا نتظار کر رہا ہوں۔ تمریجیے ایسا لگتا ہے کہ میں ان کا زبانہ نسیں پاسکوں گا تاکہ ان کا دین قبول کر سکول ان کی تصدیق کر سکول اور گواہی دے سکول کہ وہ بینجبر بین اس لئے آگر تم اس و قت تک زندہ رہو اور ان کو دیکھو تو ان سے میر اسلام کہنا ....!"

چنانچہ عامر ابن ربیعہ کتے ہیں کہ جب میں (آنخضرت ﷺ کے دست مبادک پر)مسلمان ہو گیا تو میں نے آپ ﷺ کو زید کا سلام پنچایا۔وہ کتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے ان کے سلام کاجواب دیالور ان کور حمت کی دعادی"۔

اس سلسلے میں میہ بات بیجھے گزر چکی ہے کہ زید کے بینے حفرت سعید نے آنخفرت اللے ہے دو خواست کی تقالہ ہاں میں ال کیلئے مغفرت کی دعا فرمائیں تو آپ تھا نے فرمایا تقاکہ ہاں میں ال کیلئے مغفرت کی دعا فرمائیں تو آپ تھا نے فرمایا تقاکہ ہاں میں ال کیلئے مغفرت مغفرت مانگما ہول۔

زید کے متعلق بشارت … (قال) حضرت عائشہ ہے دواہت ہے کہ آنخضرت علی نے فرمایا :۔
"میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دہاں زیدائن عمر و کے نام کے دوبست بڑے بڑے در خت دیجے "۔
حافظ ابن کیٹر کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند بہت المجھی ہے۔ (ی) مگر دہ یہ بھی کہتے ہیں کہ البتہ یہ
روایت احادیث کی کمابول میں نہیں ملتی۔ایک روایت میں اس حدیث کے بیدالفاظ ہیں کہ :۔

"میں نے زیدائن عمر و کو جنت میں دامن اٹکا کر (یعنی بڑے آدمیوں کی طرح نازے) چلتے ویکھا"۔

اللہ تعالیٰ کے سواد وسرے کے نام پر ڈنٹ کئے ہوئے جانور کا گوشت کھانے کے سلیلے میں بیان کرتے ہیں کہ ) ذہر کی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ میں بیان کرتے ہیں کہ ) ذہر کی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ میں ہیں کہ کا گوشت کھانے کی مما نعت فرمائی ہے جو جہات کے لئے لور اان کے نام پر ڈنٹ کیا گیا ہو۔ مگر اس کے ساتھ بی ایک قول سے ہے کہ اگر جانور کے ڈنٹ کر کرنے کے وقت یہ کماجائے کہ بہم اللہ وارشم مُحمَد یعنی (ڈنٹ کرتا ہوں) اللہ کے نام پر اور محمد میں ایک تام پر اور محمد میں ایک وقت سے کہا جائے کہ بہم وارشم مُحمد کے نام پر اور محمد میں ایک کا میں ہوئے کے نام پر اور محمد میں ایک کو سے تو

ایسے گوشت کا کھانا جائز ہے اگر چہ ایسا قول حرام ہے کیو فکہ اس میں شرک کا گمان ہو تاہے ( مگر اس گوشت کے استعمال کی اجازت ہونے کا مطلب یہ بی ہے کہ استعمال کی اجازت ہونے کا مطلب یہ بی ہے کہ استعمال کی اجازت ہونے کا مطلب یہ بی ہے کہ استعمال کی اجازت ہے تو (اے محمد علی ہے) تماراذ کر بھی میر ہے ساتھ کیا جاتا ہے تو (اے محمد علیہ ہے) تمہاراذ کر بھی میر ہے ساتھ کیا جاتا ہے "

آنخضرت على كاعراز ... ( نينى آپ على كوالله تعالى كى طرف ، يخصوصيت اور اعزازها صلى بواكه اس كے ماتھ آنخضرت يك كام بھى لياجا تا ہے ( جيساكه كلے ميں بھى الله تعالى كى تو حيد كے ساتھ آنخضرت على كى رسالت و نبوت كا قرار كياجا تا ہے اور اى طرح نماذ كے دور ان الحيّات ميں بھى آنخضرت على پي كور سالوة وسلام بھيجا جا تا ہے اور اى طرح نماذ كے دور ان الحيّات ميں بھى آنخضرت على پينائي مدين ميں آتا ہے كہ :۔

مير بياس جرئيل آئ اور كمنے لكے۔

"میر ااور آپ کا پروردگار آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں میں نے کس طرح آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔(ی) پینی کس طریقے سے میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیااور عزت دی ہے۔ جیسا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس ارشاو میں بھی ذکر ہے۔

اُلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَلْوَكَ وَوَصَعْنَا عَلَى وِرَدَكَ اللَّذِي الفَضَ ظَهْرَكَ وَرُفَعْنَا لَكَ فِرَكَ فَ الآسِيْبِ ٣٠ ترجمہ :۔ كيابهم نے آپ ﷺ كي خاطر آپ كاسينہ كشادہ نہيں كرديا۔ اور بهم نے آپ ﷺ پرے آپ ﷺ كاده بوجمہ اللہ جوجہ اللہ ديا جس نے آپ ﷺ كي خاطر آپ ﷺ كي خاص بوجمہ اللہ تعلق كي خاطر آپ ﷺ كي خاطر آپ ﷺ كي خاطر آپ ﷺ كي خاطر آپ الله كي اور معلوم به كي بهم نے كي الله تعلق كي تعلق كي الله تعلق كي تعل

"جمال بمى مير انام لياجاتا بوبال آپ كالجمي نام لياجاتا ب"

اینی اکثر موقعول پر (کیونکہ یہ مراد نہیں ہے کہ ہر جگہ انٹد تعالیٰ کے ساتھ آنخسرت ﷺ کاذکر کیا جاتا ہے۔ بلکہ اکثر موقعول پر آپﷺ کاذکر بھی انٹہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے) کہیں یہ ذکر داجب ہے اور کہیں متحب اور باعث برکت ہے۔

(چنانچہ سور وَالم نشرح کی فد کورہ بالا آیت کی تغییر میں بیان القر آن میں حضرت تفاتوی نے جو پہنے لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انتہ تعانی کے اس فرمان کا کہ ہم نے آپ تھا کی خاطر آپ تھا کا آوازہ بلند کیا۔ بید مطلب ہے کہ شریعت میں اکثر جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رسول اللہ تھا کا ذکر میارک بھی ملادیا گیا ہے۔ کتاب دررہ تورمیں حدیث قدی مرفوع کے سند کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ با آذاذ کوت دگرت معی

لینی جب میر اذکر کیاجاتائے تو آپ کاذکر میر ئے ذکر کے ساتھ کیاجاتاہے۔ مثلاً خطبہ میں تشہد لینی الحیات میں ، نماز میں (لیعنی الحیات کے ملادہ نماز ہی میں دوسر ہے موقع پر مثلاً

ل حدیث مر فدوع جس کی تعریف سیرت طبیع گذشت ابرلب میں بھی گزر چکی ہے اس مدیث کو کتے ہیں جس کے رادیوں کا سلسلہ براوراست آنخضرت علی کہ بہنچا ہو۔ دوسرے لفظوں بیں یوں کما جائے کہ وہ حدیث جس کی سند کاسلسلہ آنخضرت علی جاکر ختم ہوتا ہو۔ بت پر سی اور نثر اب ہے حفاظت ، اس طرح اللہ تعالی کی طرف ہے ذمانہ جاہلیت کی برائیوں ہے آنحضرت علی کی جو خاص حفاظت فرمائی گئی اس کی ایک مثال یہ ہے جو)حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ملی ہے یو جھا گیا۔

> "کیا آپ نے بچین میں) بھی بت پر تی کی ہے؟" آپ نے فرمایا۔ "نہیں"

مجريو حِما كياك كيا آپ يا يا نے نے بھی شراب بی ہے؟ آپ اللے نے فرملا۔

مرور پارا ہے۔ یا ہی ہیشہ اس بات کو جانیا تھا کہ جس شخص نے شراب پینے کا ادادہ کمیا اس نے کفر کمیا حالا نکہ اس وقت تک مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے ادرائیان کیا ہے؟"

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔ذمانہ جالمیت میں شراب کو اپنے اوپر حرام کرلینا آنخضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ خصوصیات میں سے نہیں ہے بلکہ ذمانہ جا بلیت میں ایسے بہت ہے لوگ ہیں جنبوں نے شراب کواپنے لئے حرام کرر کھا تقاان میں سے کچھ کاذکر گزر چکا ہے اور کچھ کاذکر آ کے آئے گا۔

(اس مدین میں شراب پنے کو کفر ہتانیا گیا ہے حالا نکہ شراب پنے والا مسلمان اس کے پنے ہے کا فر اسیں ہو تا۔ اس بارے میں کتے ہیں کہ) شراب پنے کو کفر کنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پنے ہے اس طرح بجنا چاہئے جیسے کفر سے بچا جا تا ہے۔ نیز غالبًا آنخضرت عظی کا یہ ارشاد اس و قت کا ہے جبکہ شراب کو اسلام نے حرام قرار وے ویا تھا۔ اس لئے شراب خوری کو کفر ہتلانے میں اس سے بچتر ہے اور دور دہ ہے تھم میں مبالغہ اور شدت کر یا مقصود ہے اس لئے کہ یہ اُم الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے (کہ شراب پنے والا آدمی پھر دور سری طرح طرح کی برائیوں اور کبیرہ گنا ہوں میں جتان ہو جا تا ہے ) او حرید کہ اس ذمانے میں اکثر لوگ شراب کے بہت زیادہ عادی اور شوقین ہے (اس لئے اس کی برائی اور گناہ کو خوب کھول کر اور صاف صاف ہتلایا گیا تا کہ لوگوں کے دلوں سے شراب کی مجت نگل جائے لور دہ شراب نوشی کے وبال اور او بارے بچیں)

(مؤلف نے اس صدیث کا مطلب یہ بیان کیاہے کہ شراب ساس طرح بچناچاہے جیے کفر سے بچا جاتا ہے۔ گویاشراب نوشی نور کفر قریب قریب ہی جی ایسے ہی )ایک صدیث اور ہے جس سے یہ مطلب صاف ہوجاتا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے (کہ آنخضرت سیجے نے فرمایا)

مير الاستال جريل آكاور بول

"ا بنی امت کویہ خوش خبری دے دیجے کہ جو شخص اس حالت میں مراکہ اس نے حق تعالیٰ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا(ی)ان سب باتول کی تصدیق کرتے ہوئے مراجو میں لے کر آیا ہول تووہ جنت میں داخل ہوگا جائے (دوسرے گناہول کی وجہ سے کچھ عرصہ کے لئے)دوزخ واخل ہوگا جائے (دوسرے گناہول کی وجہ سے کچھ عرصہ کے لئے)دوزخ

ميرت طبيه أردو

میں داخل کیا جائے''۔

میں نے کہا۔"اے جر کیل! چاہا اسے اسے زناکیا ہواور چوری کی ہو"؟ جر کیل نے فرملید" ہاں!"

ش نے پھر کماکہ جاہے اس نے چوری کی بولور ڈناکیا ہو؟ انہوں نے کما۔ "ہاں!" میں نے پھر کماکہ جاہے اس نے چوری کی بولور ڈناکیا ہو؟ انہوں نے کما "ہال!اور جاہے اس نے شراب ہی کیوں نہ ٹی ہو"۔

(گویاس مدیث سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ شراب نوشی اللہ تعالیٰ کے یمال کتنا بڑا جرم اور مگناہ ہے) شراب کے کہ اللہ تعالیٰ کے یمال کتنا بڑا جرم اور مگناہ ہے) شراب کے حرام کئے جانے سے مرادیہ ہے کہ عام لوگول کے لئے اسلام کے آنے کے بعد حرام ہوئی ہے ورنہ کتاب خصائص مغری میں علامہ سیوطی نے لکھاہے کہ :۔

آنخفرت ﷺ کے لئے شراب کی حرمت کا تھی آپ کی نبوت اور لوگوں پر شراب کے حرام ہونے سے بھی میں سال پہلے ہو چکا تھا (اگرچہ آپ نے مجمعی نہیں پی اور اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت کی دجہ سے آپ میں شد شراب سے نفرت کرتے رہے )واللہ اعلم۔

(قال) جمال تك اس روايت كالتعلق ب جے جابراين عبدالله فيروايت كيا ہے كه :-

"آنخضرت عَنَظَ (نوعمری میں) مشرکون کے ساتھ ان کی ذیارت گاہوں پر جایا کرتے تھے۔ایک و فعہ آپ میں انٹی کا بھول پر جایا کرتے تھے۔ایک و فعہ آپ میں گئے گئے گئے گئے گئے ہے دو فرشنول کی آواز سی جن میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہمارے ساتھ آؤہم رسول اللہ میں ہے گئے کے بیچھے کھڑے ہوں گے۔دوسرے نے کہا۔

"ہم ان کے چیجے کیے کھڑے ہو سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے ان کا ذمانہ بنوں کو چو منے کا ہے "۔ اس کے بعد پھر جھی آنخضر ت علظہ مشر کول کے ساتھ ان کی زیادت گا ہوں میں نہیں گئے۔

اس دوایت کے متعلق علامہ حافظ ابن جر فرماتے جیں کہ لوگوں نے اس کو متکر کہ اور ناپند یدہ دوایت موضوع لیخی من گرت ہے یا موضوع روایت موضوع لیخی من گرت ہے یا موضوع روایت کی طرح ہے۔ دار قطنی نے کہا ہے کہ این ابوشیہ کو اس دوایت کی سند جی وصوکہ ہواہہ جموعی طور پریہ دوایت منکر اور ناپندیدہ ہے اس لئے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ اس جس جو بات منکر ہے وہ فرشتے کا یہ قول ہے کہ اس سے پہلے ان کا ذمانہ بتوں کو چومنے کا ہے ۔۔۔۔ کو تکہ ان ظاہری الفاظ ہے تو کی معلوم ہوتا ہے کہ (نعوذ باللہ) آن مخضرت منطق نے بتوں کو چوما تھا۔ لیکن مقیقت میں یہ مطلب ہر گر نہیں ہے بلکہ مطلب یہ کہ آنخضرت منطق نے ان زیارت گاہوں میں مشرکوں کو اس وقت دیکھا جب کہ وہ بتوں کو چوم دیاں کے ساتھ تشریف ہوتے ہے۔ ان زیارت گاہوں میں مشرکوں کو اس وقت دیکھا جب کہ وہ بتوں کو چوم دیاں کے ساتھ تشریف لیف لے گئے جمال ان کے بہت بھی ہوتے تھے۔

وار تطنی کے علاوہ دوسرے علاء میں سے کی نے کماہ کہ النا ذیارت گاہوں سے جن پر آپ اللے

ا عدیث منکر جیسا کہ سیرت طبیعی میلے بواجس بیان ہوااس مدیث کو کہتے ہیں جس کاراوی ضعیف ہواور اس نے قوی کی مخالفت کی۔

تشریف لے مجے مرادہ جگمیں ہیں جمال طف وغیر ہادرای فتم کے دومرے معالمے ہواکرتے بتھے جیسے وعوتمی وغیرہ جن کابیان آگے آئے گادہ زیارت گاہیں مراد نہیں ہیں جمال بتول کو چوما جایا کر تا نقااس لئے کہ اُم ایمن کی وہ روایت جو چیمیے بیان ہوئی اس کو غلط ثابت کر ویت ہے کہ بیہ بتوں کو چومنے کی جگمیں تھیں۔

(ی) ای طرح یہ بات آنخضرت علی کے اس قول سے بھی غلط ہوجاتی ہے جس میں ہے کہ جب بحیراء داہب نے آپ بھی کو لات اور عُزیٰ بتول کے نام کی قتم وی تو آپ بھی نے اس سے فرمایا تھا کہ مجھ سے ان بتول کے نام پر کوئی بات مت ہو چھو، اس لئے کہ خدا کی قتم ان دونوں سے زیادہ میں کسی چیز سے نفر سے نمیں کر تا۔ (تو جیسے آپ نے اس قول میں ان بتول سے اپنے نفر سے کااظہار فرمایا تو) ان دونوں کے علادہ جو بت تھےوہ مجھی آپ کے نزد یک ایسے بی قابل نفر سے تھے۔ اس طرح آگے آنخضر سے بھی کا ایک قول آگے گاجو آپ بھی نے حضر سے نفذ کا ایک قول آگے گاجو آپ بھی نے حضر سے نفذ کر تاہوں استاکی چیز سے منیں کر تا۔

ای طرح جے کہ ایک مدیث س آتاہے کہ :۔

"جب میں پچے بڑا ہو گیا تو بچھے بتول سے بھی نفرت ہو گی اور شعر و شاعری سے بھی "۔ واللہ اعلم۔

(اب ال تمام روا بتول کی روشن میں ہے بات بالکل سمجھ میں نہیں آسکتی کہ آنخضرت بھاتے مشر کول کے ساتھ الن زیارت گا ہول پر تشریف لے مجے ہول سے جمال ان کے بتول کو چوما جاتا تھا۔ بلکہ وہ مقامات مر او ہوسکتے ہیں جمال قریش کے عمد معامدے اور بڑی و عمق مغیر و ہوتی ہول)

باب دواز دهم (۱۲)

## أتخضرت على كالكريال جرانا

( تال) بمریاں چرانے کے سے مراد بمریاں چرانے کی ہیئت ہے۔ اقول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔اس باب میں آنخضرت ﷺ کا یہ فعل بیان کیا گیا ہے اس کی ہیئت نہیں۔ واللّٰدائلم۔

معترت ابوہر میرہ سے دوایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے قرمایا۔ "جس نی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایاس نے بکریاں چرانے کا کام کیاہے"۔" صحابہ نے عرض کیااور آپ نے یار سول اللہ ﷺ آپﷺ نے قرمایا "میں نے کے دالوں کے لئے قرار ہیا (سکہ) کے بدلے میں بکریاں چرائی ہیں"۔

(ع) قرار ایط (قیراط کی جی ہے جو) درہم اور دیناد کا چھوٹا جز ہوتا ہے جس سے چھوٹی موٹی چیزیں خریدی جاتی تھیں (قیراط کی جی ہے جو) درہم اور دیناد کا چھوٹا جز ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے دینار کا و سوال حصہ بتایا ہے۔ دینار سونے کا ایک برانا سکہ تھا۔ آنخضرت پہلے نے اس حدیث میں فرایا ہے کہ آپ پہلے نے قرار بط پر کے والوں کے لئے بریال چرائی ہیں۔ قرار بط کے متعلق علاء کا اختلاف ہے کہ اس سے مراد سکہ ہا کی جگہ کا مام۔ بعض حضر ات کہتے ہیں کہ اس سے سکہ مراد ہے تھی بریال چرانے کی اجرت میں کے والوں سے قرار بط کیام۔ بعض حضر ات کہتے ہیں کہ اس سے سکہ قرار بط کے مقام پر مکہ والوں کی گریاں چرانے کی اجرت میں کی کوئی جگہ ہے۔ یعنی آئے ضریت میں تھا۔ کہ قول ہے کہ قرار بط کے مقام پر مکہ والوں کی بریاں چرانے کرتے تھے۔ مذامہ شامی کا اس بارے میں یہ قول ہے آئے خضر سے میں او کے مقام پر مکہ والوں کی بریاں چرانے کرتے تھے۔ مذامہ شامی کا اس بارے میں یہ قول ہے

کے بکریاں چرانے کو عربی میں رعیۃ غنم کہتے ہیں۔اگر اس میں ریر ذیر پڑھاجائے تو مراد ہو گیاس عمل کی ہیئت جیسا کہ علامہ شامی نے کہاہے کہ اگر ق پر ذیر پڑھاجائے تواس کے معنی ہوں سے خودیہ نفل جیساکہ مٹولف نے کہاہے (مرتب)

کہ قرار ایط سے سکہ مراو ہے کہ اس سکے کے عوض کے والول کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔واضح رہے کہ حدیث میں جوالفاظ ہیں ان سے دونوں معنی پیدا کئے جاسکتے ہیں)

سویدابن سعید کتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ ہر بکریا لیک قیراط کے بدلے میں چراتے تھے۔
ایک قول یہ بھی ہے کہ قیراط (ہے سکتے مراد نہیں ہیں بلکہ یہ) مجھے کے قریب کسی جگہ کانام ہے۔
ابراہیم عربی بھی بھی بھی کہتے ہیں کہ قرار ایط کسی جگہ کانام ہے۔اس ہے چاند کیاور سونے کے قرار ایط لیجی سکتے مراد نہیں ہیں دہ کہتے ہیں کہ یہ بات یوں بھی ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ عرب کے لوگ ان قرار ایط کو جانے ہی نہیں متھ جو سونے چاند کی کے سکتے ہوتے تھے۔اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ جس میں (مسلمانوں سے کما گیا ہے)۔

"عنقريب تم ده ملاقے في كرو كے جمال قير اط ( كے ) جلتے بي "۔

پھر یہ بات کہ (قرار پیا ہے مراف سے مراف سے مراف ہے اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض
روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کی بحریاں چرائی ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ آپ ہی ہے گھر والوں کی بحریاں چرائی ہوں گاری بھی ہیں جن میں آپ ہے گئے کہ آو کہ آو کہ آپ ہو گھر والوں کی بحریاں پر نہیں کیا کرتا) بھر یہ کہ بعض روایتیں ایس بھی ہیں جن میں آپ ہو ہے نے قرار بط کے بچائے اجیاد کا لفظ فرایا ہے (جو کے کے قریب ایک جگہ کا نام ہے) اس ہے معلوم ہوا کہ قرار بط بھی جگہ کا بی نام ہے جس کو آٹے فرار بط بھی قریب ہوں)
آ نخصر ت بھی نے بھی قرار بط فرمایا اور بھی اجیاد فرایا (کیو تک ممکن ہے دونوں جگسیں قریب قریب ہوں)
آ نخصر ت بھی نے بھی قرار بط فرمایا اور بھی اجیاد فرایا (کیو تک ممکن ہے دونوں جگسیں قریب قریب ہوں)
اس لئے دوروایت جس میں آپ نے کے والوں کے بچائے اپنے گھر والوں کی بحریاں چرانے کو فرمایا ہے اس میں گھر والوں ہے بہتر کی جگہ کو منہیں جاتے ہے جس کا نام قرار بط ہوں گھر والوں کے بچائے اپنے گھر والوں کی بحریاں چرانی تمیں ہوں گور الوں ہے جو آپ بھی نے بحریاں چرانی تعین ہوں گور الور قراد بط کو جگہ کا نام نہانا جائے تو مراد سے تو الوں کے جو آپ بھی نے بحریاں جرانی تعین ہوں گور الوں ہے کہ الور جران ہوں ہوائی الور برادری کے گوروں کی تو والوں کو جو آپ بھی نے بھی ہوں کے دیواں کر دومری چرام اور سے مراد کے والی کر دومری چرانی خوالی کر دومری چران ہوں کو ایک کر دومری چران ہوں کو گور کی ہور کی ہوائی ہوائی ہوائی کو دیواں کو بہو طن ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کے لوگ کہ و جائے ہوائی ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کے دالوں کو بہو طن ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کے لوگ کہ دیا ہوں ہوران کے تو کی وجہ سے اپنے گھر کے لوگ کہ دیا ہور بھر ادیکے تی ہیں۔ دیا ہور بیا کہور کی ایک کے دالوں کو بہو طن ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کے دوگر کی ہور کی ہوران کو جو کی والوں کو بہو طن ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کے لوگ کہ دوران ہور بھر کے دوران ہور بھر کی ہوران کے دوران ہور بھر کی ہوران کو کی دوران ہور بھر کی ہوران کے دوران ہوران

"میں کے والوں کی بحریاں قرار بطار لیعنی قرار بط کے بدلے میں)چرا تا تھا"۔

۔ خاری نے اس کو باب الا جارہ میں بھی اس معنی میں ذکر کیا ہے ( نیخی جس باب میں اجرت وغیرہ کے مسائل ہیں) اس سے یہ بات غلط ہو جاتی ہے کہ قرار بط کسی جگہ کا نام ہے۔ اس طرح اس سے یہ بات بھی غلط ہو جاتی ہے کہ قرار بط کو جانے ہی نہ بھے جو چاندی سونے کے سکے ہوتے تھے۔ (ی) اس مورت ہے کہ عرب کے لوگ الن قرار بط کو جانے ہی نہ بھے جو چاندی سونے کے سکے ہوتے تھے۔ (ی) اس طرح آنخصرت سیان کا یہ ارشاد جو او پر بیان ہوا ہے کہ۔ عنقریب تم دہ ملاقے فیج کرو گے جمال قیر اللہ سکے چلتے ہیں ۔ ۔ ۔ اس سے جو مطلب لیا گیا ہے دہ مجی غلط ہو جاتا ہے کہ قرار بط سے مراد جگہ ہے۔

اب آنخضرت ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ لیا جاسکتا ہے کہ تم دہ علاقے فتح کردگے جمال قرار بیط سکے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کا جلن بہت ہے۔ یا مجر اس حدیث میں قرار بیط ہے مر او سکے ہیں ہی شمیں بلکہ ہیائش اور مسافت مر او ہے (کیونکہ قرار بیط اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک قیرا لما ایک انگلی کی چوڑ ائی کے برابر ہیائش کو بھی کہتے ہیں)

حافظ ابن جر نے اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہاہے کہ آپ نے اپنے گھر دانوں یعنی رشتہ داروں کی بحریاں تو بغیر اجرت کے جرائی اور دوسر ول کی بحریاں اجرت پر چرائی ہیں اور آپ نے گھر دانے جو فرمایا ہے اس سے مراد کے والے بی ہیں گران سے مراد اسے رشتہ داراور عام کے دالے سب ہیں۔ اس کے بعد ابن جر کہتے ہیں کہ اس طرح وہ دونوں روایتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں (جن میں سے ایک میں قرار بط کا لفظ ہے اور ) مطلب یہ ہوگا کہ جس صدیت میں آپ نے قرار بط فرمایا ہے اس میں آپ نے ایک جمال آپ کھنا ہے اس میں آپ نے ایک جمال آپ کھنا ہے اس میں آپ نے ایک جمال آپ کھنا ہے اس میں آپ نے ایک جمال آپ کھنا ہے ہوں کی اختلاف شمیں رہتا ہے اس کے کام کا خلاصہ کمریاں پرائے جراکے کام کا خلاصہ کمریاں پرائے ہے۔

حافظ ابن جمرٌ کی اس عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ ہے دونوں باتیں سر ز دہوئی ہیں۔ یہ بات الی ہے کہ اس کوماننا کی ایسی روایت کے لوپر ہی مو قوف ہے جس سے بیات کھل کر سامنے آر ہی ہو۔ بكريال چرانا انبياء كى سنت ہے... (جمال تك آنخفرت الله كے خود بكريال چرائے كا تعلق ہے اس بارے میں) ملامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضرت موسی اور آتحضرت علی ودنوں نے بکریاں پر ائی ہیں۔ مگر بعض علاء یہ کتے ہیں کہ آتخضرت علی نے صرف قبیلہ بن معد میں (جمال آپ دایہ حلیم کی پرورش میں ہتھے)اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ بحریاں چرائی ہیں (اس کے بعد کے واپس آکر نہیں چرائیں)اس کی ولیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے آنخضرت ﷺ کے بکریاں چرانے کے متعلق صرف میں روایت بیان کی ہے (مگر ابن جوزی کی اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ این ہے بعد میں بھی بکریاں چرائی ہیں اور اس سے انہوں نے آتخضرت ﷺ اور حضرت موسنی دونوں کو بحریاں جرانے والا کہاہے) چنانچہ اس قول کی روشنی میں ان بعض علماء کی بات غاط ہو جاتی ہے (جو ابن اسحاق کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ علی نے صرف قبیلہ بنی سعد میں اسنے وووج شریک بھائی کے ساتھ مجریاں چرائی ہیں جبکہ آپ بہت سے تھے۔اس کے بعد نہیں۔ تمر علامہ شائ کہتے ہیں کہ۔(ی)۔صرف علامہ ابن جوزیؓ کے اس ایک قول ہے ان بعض علاء کا قول غلط نہیں ہوسکتابال ان دوسری روانیوں سے ضرور ہوجاتا ہے جن میں سے پچھ گزر چکی ہیں اور پچھ آ مے بیان ہوں گی (کہ آنخضرت اللے نے دایہ علیمہ کے یمال سے آنے کے بعد بھی بکریاں چرائیں ہیں) پھر کتاب مری میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے نبوت سے پہلے اجرت پر بحریاں چرانے کاکام کیا ہے۔ بكريال جرانے كى حكمت و نصيلت ..... ( پيمبروں كے بكرياں چرانے كى حكمت بيان كرتے ہوئے كہتے

اس میں حق تعالیٰ کی زبر دست حکمت ہے (کہ اس نے پیغیر دل سے بکریاں چرانے کا کام لیا) کیونکہ بکری کمز در ادر ضعیف ترین جانور ہے۔جو شخص بکریاں چرانے کا کام کرتا ہے اس میں قدر فی طور پر نرمی ، محبت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہوجاتا (کیونکہ ہرکام اور پیشہ کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اور وہ خصوصیات اس تخصی ہیں پیدا ہوجاتی ہے جو وہ کام کرتا ہے مثانی تصاب کے ول میں قدرتی طور پر اپنے کام کی وجہ سے خشونت اور تختی پیدا ہوتا ہو جاتی ہے و غیر ہونی طرح بکریوں کی دیکھ بھال اور گرائی کرنے سے دل میں نرمی اور لطف و کرم پیدا ہوتا ہے جو خود اس جانور کی فطرت ہوتی ہے) چنانچہ وہی شخص جب مخلوق کی تربیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پہلے ہی اس کی طبیعت کی گرمی اور مزاجی مختی ختم ہو چکی ہوتی ہے اور تخلوق کی تربیت کے وقت وہ بمترین مزاج اور طبیعت کا مالک ہوتا ہے (جو ایسے بڑے اور انہم کام کے لئے سب سے ضروری چیز ہے کیونکہ نرم مزاتی مزم طبیعت کا مالک ہوتا ہے (جو ایسے بڑے اور انہم کام کے لئے سب سے ضروری چیز ہے کیونکہ نرم مزاتی مزم کانیا جو ہر ہیں جو سب کادل موہ لیتی ہیں اور آدمی کو ہر خاص و عام میں ہر د امریز بناد بی ہیں)

چنانچہ ایک دفعہ اونٹ چرانے والوں اور بحریاں چرانے والوں کے در میان آنخضرت عظیے کے سامنے اس پر بات چل پڑی کہ کو نسازیاد واحچھا کام ہے دونوں طرف کے آدمی اپنے کام کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ جب بحث کمی چل گئی تو آنخضرت میں ہے فرمایا :۔

"موٹی کونی بنایا گیا تو وہ بھی بگریال چرائے تھے، پھر داؤڈ کو نبوت دی گئی تو وہ بھی بکریاں چرائے والے نتھے اور جھے پیغیبری ملی تومیں بھی اجیاد کے مقام پراپنے گھر والوں کی بکریاں چرائے والا ہوں "۔ والے تھے اور جھے پیغیبری ملی تومیں بھی اجیاد کے مقام پراپنے گھر والوں کی بکریاں چرائے والا ہوں "۔ یہ اُد "بھی کماجا تا ہے"۔
"جماد" بھی کماجا تا ہے"۔

اس حدیث میں آتخضرت میں آتخضرت میں اور حضرت موسی اور حضرت دادر کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ "جریاں چرانے والے ہوں۔" سکا مطلب یہ "جریاں چرانے والے ہوں۔" سکا مطلب یہ ہریاں چرانے والا ہوں۔" سکا مطلب یہ ہم موسی اور داور نے ایک زمانہ میں اگریاں چرائی ہیں (اور اسی طرح خود اپنے متعلق ارشاد فرمانے کا مطلب ہے کہ موسی اور داور نے میں ایس نے بھی کریاں چرائی ہیں کیو نکہ جس وقت سے بات فرمائی نئی اس وقت آپ جریاں خمیں جرانے موسی اور نہ ہی حضر ت موسی اور حضر ت داور نے جمیشہ کریاں چرائی ہیں (بلکہ بید نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کواچی خاص حکمت کے سبب اس کام ہیں لگایا۔

اس حدیث میں آتخضرت علی ہے بریاں چرانے والوں میں اپنے علاوہ جن نبیوں کا ذکر فرمایاوہ میں اپنے علاوہ جن نبیوں کا ذکر فرمایاوہ صرف حضرت موسی اور حضرت واؤد میں جبکہ اس سے پہلے آپ کا ایک بیرار شاد گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی ظاہر فرمایاس نے بحریاں چرائی ہیں۔

ای طرح آپ کا ایک اوشاد آگے آرہاہے کہ کوئی نی ایسا نہیں جس نے بحریال نے چرائی ہول۔اب اس صدیت میں خصوصیت سے صرف ان عی دو نبیول کا ذکر کرنے میں یقیناکوئی حکمت ہے جس پر غور کرنا جائے۔

( بحریوں کے متعلق) آنخضرت علیجہ کالرشادہ۔ " بحری اپنے مالک کے لئے برکت کی چیز ہے اور اونٹ عزت ہے "۔ اس طرح آپ علیجہ نے بھیڑ کے متعلق فرملیا۔ "اس کا تھی ہماری مذاہے ،اس کالون ہمار الباس ہے اور اس کے گرم کیڑے ہمار الوژ ھمتا بچھو تا ہیں " ایک روایت میں اس طرح کما گیا ہے کہ بھیڑ کا تھی غذا ہوتی ہے اور اس کا لون لباس ہوتی ہے (ی)ایک حدیث میں ہے۔

"اونث دالول میں نخر اور برائی کا جذبہ ہو تا ہے اور بھیر والول میں سیکھنت اور و قار ہو تاہے"۔

اس کے متاب ہے متاب ہیں عربی میں ایک کہاوت اس طرح مشہور ہے کہ بھیٹر چرائے والا سب سے زیادہ جابل یا سب سے زیادہ احمق ہوتا ہے۔ مگر اس کہاوت اور اس حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیو نکہ (حدیث میں تووہ خصوصیت بیان کی گئی ہے جو بھیٹر چرائے والول کے مزاج میں پیدا ہوتی ہے بیتی انکساری اور و قار ۔ اور اس کہاوت میں بھیٹر چرائے والول کو احمق کینے کا مطلب ہے کہ ) بھیٹریں ہر چیز سے بدک کر بھاگئی رہتی ہیں اور چرائے والول کو احمق کینے کا مطلب ہے کہ ) بھیٹریں ہر چیز سے بدک کر بھاگئی رہتی ہیں اور چرائے والوں کو احمق کینے کا مطلب ہے کہ ) بھیٹریں ہر چیز سے بدک کر بھاگئی رہتی ہیں اور چرائے والوں کو احمق کینے کا مطلب ہے کہ ) بھیٹریں ہر چیز سے بدک کر بھاگئی رہتی ہیں اس کو جرائے والی جو ہے وہ مستقل ان کو اکٹھا کرنے کے لئے ان کے چیجے بھاگنا بھر تار بتنا ہے۔ اس کہاوت میں اس کو جاتھ کہا گیا ہے۔ بہر طال یہ بات قابل غور ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ گھوڑے اور لوئٹ والول میں فخر و غرور اور ایک روایت کے لفظ میر میں کہ۔ ریا کاری ہوتی ہے۔

(قال)اس سے پیچھلے باب میں جوروایت گذری ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ایک و فعہ کے کی محفلوں میں سے ایک محفل میں جانے کااراداہ فر مایا تھا۔دہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ آنخضرت ﷺ نے مجریاں چرائی ہیں۔

۔ ای طرح ( آنخنسرت ﷺ کا بحریال چرانا )اس حدیث ہے بھی ٹابت ہو تا ہے جس کو حضرت جایر ا نے بیان کیاہے ،

مہم انخفسرت ﷺ کے ساتھ پہلو کے درکت کے جوئے پہل توڑر ہے ہتے تو انخفسرت ﷺ نے فرملانہ "پہلو کے پہل میں سیاہ پہل ہی توڑا کر دکیو نکہ دہ زیادہ عمدہ ہو تا ہے۔ میں جب بحریاں چرایا کر تا تھا تو میں دہی توڑا کر تا تھا"۔

ہم نے عرض کیا کہ یار سول اللہ اکیا آپ ساتھ نے بریال بھی چرائی ہیں؟ آپ ساتھ نے فرملید "بال اکوئی نی ایسا نہیں ہوا جس نے بریال نہ چرائی ہول"۔

اقول مؤلف سے بین الی اللہ علی کے جس الی محتمی کو بھریاں چرانے پر عاد اور شرم و لائی جائے تواس کے اسے یہ جواب و بتا مناسب نہیں ہے کہ رسول اللہ علی نے بھی تو بھریاں چرائی جیں۔ اگر وہ محتمی جواب میں ایسا کہ اسے تواس کو سر ذاش کر ناضر ورئی ہے۔ کیو نکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوایہ (بھریاں چراناصرف نبیوں کے حق میں ہی کمال اور عظمت کا ذریعہ ہے دوسر ول کے حق میں نہیں۔ ای لئے اس کو دلیل بنا کر دوسر ہوگوں کے میں ہی کمال اور عظمت کا ذریعہ ہے دوسر ول کے حق میں ضمیں۔ ای لئے اس کو دلیل بنا کر دوسر ہوگوں کے اس کمل کی نقل کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہی صورت دوسر ی بہت می ایسی باتوں میں بھی ہے جو آخفہ رہ ہونا۔ یہ دوسر ول کے لئے کمال کی بات نہیں ہے آخفہ رہ ہونا۔ یہ دوسر ول کے لئے کمال کی بات نہیں ہے کہ راور نہ اس کی نقل کرنا مناسب ہے) چنانچ اگر کمی (ان پڑھ آدمی کو) آئی کہ دیا جائے اور وہ جواب میں سے کہ راور نہ اس کی نقل کرنا مناسب ہے) چنانچ اگر کمی (ان پڑھ آدمی کو) آئی کہ دیا جائے اور وہ جواب میں سے کہ رافر نہیں ای لئے اعاد ہے میں مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے کوانٹھ اعلم۔

باب میز دهم (۱۳)

## المخضرت علية كى حرب فجار مين شركت

یہ لفظ فیار ،ف کے ذیر کے ساتھ ہے جس کے معنی ہیں خول ریزی (حرب فیار جار ہیں۔ان میں ہے جس کے معنی ہیں خول ریزی (حرب فیار جیل۔ان میں ہے جس کے معنی ہیں خول ریزی (حرب فیار ہیں۔ان میں ہے جس کے ساتھ نے شرکت فرمائی ہے وہ جنگ آفیار براض "کے نام ہے مشہور ہے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت سیجھے نے فرمایا :

"میں اپنے پچاؤں کے ساتھ اس میں لینی حرب فیار (یراض) میں گیاور میں نے بھی اس میں تیر چیائے اور جھے بھی یہ حسرت نہیں ہوئی کہ میں نے ایسانہ کیا ہو تا (لیعنی جھے اس جنگ میں اپنی شرکت پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوا کہ میں کیوں اس میں شریک ہوااور وہاں میں نے کیوں تیر چلائے اس جنگ کے وقت آنخضرت پیٹنے کی عمر مبارک چودہ سال کی تھی۔ یہ چو تھی فیار کی لاائی تھی (فیار کے معنی تھی اور دو بہاڑوں کے ور میانی راستے کے ہیں۔ اور ف کے زبر کے ساتھ فیار کی لاائی تھی افرار برائی کرنے والے کے ہیں۔ ان لاائیوں کو فیار اس لئے کہا گیا کہ عربی سے اور ف کے زبر کے ساتھ فیار کے معنی گنام گار اور برائی کرنے والے کے ہیں۔ ان لاائیوں کو فیار اس لئے کہا گیا کہ عربی سے معلوم ہو تا ہے کہ فیار کی لڑائیاں حرام مینوں میں نہیں ہو تھی۔ مگر قال فیار کی اس چو تھی لڑائی ہی میں رسول اللہ عیافی شریک ہوئے ہیں)۔ فیار کی مہلی لڑائی کے وقت قال فیار کی اس چو تھی لڑائی ہی میں رسول اللہ عیافی شریک ہوئے ہیں)۔ فیار کی مہلی لڑائی کے وقت تا خضرت پیٹے کی عمر مبارک و سرسال تھی۔

فبارک اس بہنی لڑائی جس کو "فبار اول "کماجاتا ہے ، کا سبب یہ ہوا تھا کہ ایک شخص تھا جس کانام بدراین معشر غفاری تھا۔ عکاظ کے ملے میں ایک اڈالیٹنی مجلس تھی جہال بیٹھ کریہ لوگوں کے سامنے اپنی مبادری کے مذکر سے کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس مجلس میں یہ ایٹ پیر پھیا! کر کہنے لگا۔

میلی جنگ فیار سے "میں عربوں میں سب سے زیادہ باعزت آدی ہول۔ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ عزت آدی ہول۔ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ عزت آدی ہول۔ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ عزت ادا کی جوال ہے تو تکوار کے ذور سے اس کو ٹابت کر کے دکھائے۔ (بدرکی یہ ڈینگیں اور کن ترانیال سن کرایک

تخفس کو غصہ آگیااور )وہ ایک وم بدر پر جھپٹالور اس کے تخفتے پر تکوار ماری جس سے اس کا گھٹٹا کٹ گیا۔ پچھے مور خبین کہتے ہیں کہ صحیح سے ہے کہ گھنے میں اکاساز خم آگیا تقلہ غریش اس بات پر ان دونوں کے قبیلوں میں پچھے تھے یہ دوی

ووسر ی جنگ فیار . فیاد دوم کاسب بیہ بواتھا کہ قبیلہ بن عامر کی ایک عورت عکاظ کے ایک بازار میں بیٹی ہوئی تھی۔ قبیلہ قرایش میٹی کنانہ کا ایک توجوان اس عورت کے گرد منڈ لانے لگالور اس سے بولا کہ اپناچرہ کھولئے سے کھول کرد کھا (جس کا مطلب بیہ ہے کہ اس نے اپناچرہ دُھانپ رکھا تھا) غرض اس عورت نے اپناچرہ کھولئے سے انکار کردیا۔ (اس توجوان نے اس طرح بات نہ بنے دکھ کر میہ کیا کہ ) چنگے ہے اس عورت کے جیجے جاکر بیٹے گیا افراس کی بے خبر می میں اس کا نجاز دامن ایک کا شخ میں با ندھ دیا اب جب دہ عورت کھڑی ہوئی تو اس کا بچھلا حصہ کھل گیا۔ اس برلوگوں نے خوب قبقے لگائے۔ اس عورت نے "اے عامر کی اولاد" کہ کر اپنی قوم کو مدد کے لئے پکار ناشر دع کر دیا۔ اس فریاد کو س کر بنی عامر کے لوگ ہتھیار اٹھا ٹھا کر دہال جنج گئے۔ میہ صورت د کھے کر دیا۔ اس توجوان نے "اے کنانہ کی اولاد" کہ کر اپنی قوم کو مدد کے لئے پکار لیا۔ بس اس بات پر دونوں قبیلوں کے در میان جنگ ہوگئی (جس کو فیار دوم کہ ماجا تا ہے)

اس روایت میں گزرا ہے کہ جب اس نوجوان نے اس عورت سے چر و کھولئے کے لئے کما تواس نے اس عورت سے چر و کھولئے کے لئے کما تواس نے انکار کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ تواہیت میں بھی عور تیں اپنا چر و کھولنا پیند نہیں کرتی تھیں۔ (اگر چہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہمیت کے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہمیت کے زمانے میں عور تیں محلوم ہوتا ہے کہ جاہمیت نہیں زمانے میں عور تیں کھلے منہ بھرتی تھیں۔ اس لئے بظاہر اس ایک روایت سے بیر نتیجہ نکالنا ۔۔ ورست نہیں

معلوم ہوتا)

تغییر کی جنگ فیار ..... فیار سوم لیمی تیسری جنگ فیار کا سب سے تھا کہ بنی عامر کے ایک فیض کا بنی کنانہ کے
ایک آدی پر پہھ قرضہ تھا۔ بنی کنانہ کا یہ قرض دار آدی قرضے کی ادائیگی میں نال مٹول کر رہا تھا اس پر دونوں کے
در میان دشمنی ہوگئی جو آخر کار دونوں کے قبیلوں کے در میان جنگ اور خون ریزی کا سب بن گئے۔ کماجا تاہے کہ
آخر عبد اللہ ابن جدعان نے اسپنال میں ہے یہ قرض اداکر دیاور اس پر لڑائی ختم ہوئی۔
جو تھی جنگ فیار میں آنخضرت علی کی شرکت ... اس کے بعد فیار چمار م یعنی چو تھی جنگ فیار ب
جو تھی جنگ فیار میں آنخضرت علی کی شرکت ... اس کے بعد فیار چمار م یعنی چو تھی جنگ فیار ب
جو تھی جنگ کی شرکت کے متعلق کے جی کہ ایک کر در قول یہ
جس کے "فیار براض "کماجا تا ہے اس میں آنخضرت علی کی شرکت کے متعلق کہتے جیں کہ ایک کر در قول یہ
ہے کہ آنخضرت تو ایس جنگ میں تیر نہیں چلائے بلکہ آنخضرت علی تھے نے فرمالی کہ :۔

کہ آپ علی نے اس جنگ میں تیر نہیں چلائے بلکہ آنخضرت علی تھے فرمالی کہ :۔

"جب ديمن تير چلات تنه تومين ان تيرول كوافها كراية چپاول كود ما تقا"-

اس اختلاف کو دور کرنے کے سلطے میں کما جاتا ہے کہ ان دونوں دعووں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وکئد اس عبارت میں لیعنی آنخضرت علیقے کے اس ارشاد میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ آپ علی نے تیم نہیں جائے نے بیر نہیں جائے گئے اس ارشاد میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ آپ علی نے تیم نہیں جائے نے بیر نہیں جو ایک انتخاص کے مکن ہے اکثر تو آپ علی نے جائے نے اس کے مکن ہے اکثر تو آپ علی نے اس کے مکن ہے اکثر تو آپ علی نے اس کے مکن ہو کیو تکہ اب یہ مان کی کیا ہو کہ تیم اندازی فرمائی ہو کیو تکہ اب یہ مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔

آن خضرت علی کی برکت ..... بعض حفر ات نے لکھا ہے کہ فبار براض کی جنگ جو چار دن تک چلتی رہی اس میں ابوطالب آنخضرت علی کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ اس وقت آپ تھی تو عمر تھے (آپ تھی کی آمد کی برکت یہ ہوتی تھی کہ )جب آپ تھی آجاتے تو قیس لیمن بنی بُوازِن کے لوگو کو (جو قریش کے مقابلے مقابلے میں تھے) شکست ہونے لکتی تھی اور جب آپ نہ آتے لیمن ان چار دونوں میں جس دن آپ تھی اور جب آپ نہ آتے اس دن بنی کنانہ یعنی قریش کو شکست ہونے لگتی تھی (آنخضرت تھی کی کان برکت کو بی کنانہ نے بھی محسوس کر لیا تھا، اس لئے دہ آپ سے کتے۔

"تم ہمارے پائی سے عائب مت ہواکرو") بین جنگ میں ہمارے ساتھ موجود رہاکرو)
چنانچہ اس کے بعد آنخضرت ﷺ وہاں موجود رہتے تھے یہ بات کتاب "امتاع" میں بیان کی می ہے۔
اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس جنگ کے دور ان کی دن ابو براء کے نیز ہارا اتھا۔ یہ ابو براء اس جنگ میں بن قیس کاسر دار اور ان کا علمبر دار لیعنی جھنڈ ااٹھائے ہوئے تھا۔

اس دوایت میں نیزہ مارنے کے لئے فتن کالفظ استعمال کیا ہے جس کو تیر مارنا بھی کما جاسکتا ہے (لیمنی جیسا کہ چیچے بیان ہوا آنخضرت بھی اس جنگ میں اپنے چیاؤں کو تیر اشمااشھا کر دیتے تنے اور اس میں بھی آب بھی آب تی خود بھی تیر اندازی فرمائی۔ تو گویا یمال نیزہ مارنے کے بچائے یہ بھی کما جاسکتا ہے کہ آپ نے جب تیر اندازی فرمائی تو وہ تیر ابو براء کے لگا کیونکہ نیزہ مارنے کو مانے میں یہ اشکال ہے کہ )ان علماء کے قول جب تیر اندازی فرمائی تو دہ تیر ابو براء کے لگا کیونکہ نیزہ مارنے کو مانے میں میں کا حصہ نہیں لیا۔

یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اللہ نے تیر اندازی تو فرمائی مگر آپ کے تیروں سے کسی کو نقصان نہ بہنچا ہے کیو نکہ آگر کی کو نقصان نہ بہنچا ہے کیونکہ آگر کسی کو آپ کے تیر سے زخم آیا ہوتا تو اس کا کسی نہ کسی روایت میں ذکر ہوتا (اس لئے کہ آخضر ت تالیق کی چھوٹی اور بڑی ہر متم کی باتیں روایتوں میں ال جاتی ہیں) بدااس واقعہ کا تذکرہ ملنا بھی مغروری تقارباں یہ کہا جا اس کو کسی روایت میں بیان مقاربات میں بیان مقاربات کے تیر سے کسی کو اتنا معمولی نقصان پہنچا ہوکہ اس کو کسی روایت میں بیان

نہیں کیا گیا۔ بسر حال بیہ بات قابل غور ہے۔

قیار برّاض کا سبب....اس کا سبب میہ تقاکہ برّاض نامی شخص نے ایک آدمی کو قبل کر دیا تھا جس کا نام عروۃ الرحال تما (اس واقعه كي تفصيل بيه ب كه) عروة الرحال بني بهوازن كاايك تحض تمااس في نعمام ابن منذر كے ا یک تجارتی قافلے کو مے میں تجارت کرنے کے لئے بناہ دی۔ یہ نعمان ابن منذر جیرہ کا باد شاہ لیعنی وہال کسری فارس کا گورنر تھااس تجارتی قافلے میں خوشبو کیں اور کیڑے وغیرہ تھے نعمان این منذراس تجارتی فافلے کو عکاظ کے ملے میں فرو مختلی کے لئے بھیجا کرتا تھااور اس کے بدلے میں طائف کاچڑ امٹکایا کرتا تھا۔ چیرہ کا بادشاہ اس تجارتی سامان کو عربوں میں کے کسی معزز اور بڑے آدمی کی پناہ میں دے کر بھیجا کر تا تھا (تا کہ کے میں اس کامال كَ نه جائ كيونكه ال وقت عرب من جنگل كا قانون تقااور لوث مارعام تقى - أيك آدى برا ي سايرم کرلیتا تھااوراگر کوئی اس پر زبان کھو لتا تھا تو اس بحرم کا پور اقبیلہ اس کی طرف سے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ ای لئے باہر کے تاجر کے مح میں آنے سے پہلے کی بڑے سروار کی حمایت اور پناہ حاصل کر لیتے شے اور پناہ دینے والااس کا اعلان کر دیتا تھا کہ ریہ تخص میری بناہ و حفاظت میں ہے۔اس طرح آنے والے کواس سر دار کے یورے قبیلے کی تمایت اور بناہ حاصل ہو جاتی تھی اور اس قبیلے کے ڈر کی وجہ سے کوئی مخص اس آئے والے سے شیں الجھتا تھا۔ چنانچہ نعمان ابن منذر کے تجارتی قافلے کو بنی ہوازن کے آدمی مینی عردة الرحال نے اپنی پناہ دے دی۔ جب نعمان ابن منذر کا تجارتی قافلہ تیار ہوا تواس و قت اس کے پاس عرب کے لوگوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ان میں براض مجھی تعاجو بنی کنانہ کے خاندان کا تعااور عروۃ الحال بھی تھاجو بنی ہوازن کے خاندان ے تھا (جب تجارتی قافلہ تیار ہو کمیالور نعمان ابن منذر نے اس کے لئے بناہ لور حفاظت مانکی تو براض نے کہا " میں اس تجارتی قافلے کو بن کنانہ ( بعنی اینے قبیلے ) کی پناہ ویتا ہول۔" ( لیعنی میری قوم کی طرف ہے یہ قافلہ تحقو ظرے گا)۔

اس ير تعمان نے كما

"میرامقصد (کمی ایک قبیلے کی طرف سے حفاظت نہیں ہے بلکہ) یہ ہے کہ کوئی آدمی مجھے سارے نجد لور تمامہ (بینی کے)والوں کی طرف سے حفاظت دے "۔

ال يرعروة الرحال نے كما

"مِن آبِ كے لئے اس تجارتی سامان كواس فتم كى پناه ديتا ہول"۔

(یہ بات بڑاض کو ہری گلی کہ عروۃ الرحال سب قبیلوں کی طرف سے پناہ دے رہاہے جن میں براض کا خاندان بنی کنانہ بھی شامل ہے اس لئے ) براض نے کہا۔

"کیاتوی کنانہ (لیمنی میرے تبیلے) کے مقابلے میں بھی اس تجارتی قافلے کو ہناہ دے رہاہے"؟ عمد ایک

"بال شخ اور قبصوم کے قبیلول کے مقابلے میں بھی!۔ (سیرت ابن مشام میں میہ لفظ ہیں کہ۔ بال ابلکہ ساری مخلوق کے مقابلے میں!)

یہ بات بڑاض کے ول میں چبھ گئی(اور دہ عروہ کادشمن ہو گیا)اس کے بعد جب عروہ وہاں ہے روانہ ہوا تو براض بھی چیچے ہے اس کے پیچھے لگ گیا کہ عروہ کسی وقت غافل ہو تواس کا کام تمام کردے۔ آخرا یک جگہ براض کو موقعہ مل گیااور اس نے جھیٹ کر عروہ پر حملہ کیااور اے قبل کر دیا۔ (ی)وراصل یمال پہنچ کر (جو عروہ کا اس راستے میں خاص اوّہ تھا) عروہ نے شراب ٹی تھی اور اڑکوں کا گانا من کر بد مست ہور ہاتھا۔ ای حالت میں اس کی آنکھ لگ ''۔ اس وقت براض اس کے سر پر پہنچ کیا اور اس نے قبل کرنے سے پہلے عروہ کو جگایا (اب موت سریر کھڑی دکھ کرع وہ گڑگڑائے لگالور) اس نے براض سے کہا۔

" میں کھیے خدا کی تشم دیتا ہوں بچھے قبل مت کر اس لئے کہ وہ بات لغزش میں میرے منہ ہے ہو منی نکل گئی تشمی کہ میں نے سب کے مقالبے میں نعمان کے تجارتی قالے کواجی پتاہ دے دی)

تر براض نے عروہ کی خوشامہ پر کو نی دسیان شیں دیالور اس کو قبل کر ڈالا۔ یہ داقتہ حرام مینے میں پیش آیا تھا جن میں قبل لور خون دیزی حرام تھی۔

(برّاض)جو قاتل تعااس کے خاندان والے لیتن) بی کنانہ کے لوگ اس وقت عکاظ کے میلے بیس متھے لور وہاں مقتول عروہ کے خاندان والے لیعنی بی ہوازن کے لوگ بھی موجود تھے۔ بی کنانہ کو کسی نے وہیں عکاظ کے مقام پر آکر خبر وی لور کما):۔

" (تمهارے خاندان کے آدمی) براض نے (بی ہوازن کے مخض) عروق الرحال کو حرام مینے میں قبل

كردياب"\_

(بن کنانہ کے لوگ اس خبر پر پریٹان ہوگئے کو نکہ دہ جائے تھے کہ لول تو دیسے بھی بنی ہوازن مردہ کے قل کا بدلہ ہم سے لینی قاتل کے خاندان دالوں سے لیں گے لور اب جبکہ یہ قل حرام مینے ہیں ہوا ہے لو بات بست زیادہ بڑھ جائے گی۔ لو حرید کہ بنی ہوازن کے لوگ و بیں عکاظ ہیں موجود تھے اس لئے بنی کنانہ نے ای میں عافیت دیکھی کہ ) فور آوہاں سے سے کی طرف ہماگ کھڑ ہوئے۔ اس وقت تک بنی ہوازن کو اس واقعہ کی خبر نمیں ہوئی تھی (اس لئے بنی کنانہ کو ہماگ جانے ہیں کوئی و شواری خمیں ہوئی گر )اس کے بعد جب بنی ہوازن کو اس حادثے کی خبر اس لئے بنی کنانہ کو ہماگ جانے ہیں کوئی و شواری خمیں ہوئی گر )اس کے بعد جب بنی ہوازن کو اس حادثے کی خبر الی توانسوں نے بنی کنانہ کا چھا کیا گروہ بنی کنانہ کو اس وقت پاسکے جبکہ دہ حرم ہیں واضل ہو ہے والے سے (اور حرم ہیں خون بہانا عربوں ہیں حرام تھا) اس لئے بنی ہوازن نے اپنے ہم تھے روک لئے (لور اس دن کو کر قبیلہ قریش کو کر گئی ان اس اس خرج بھی جنگ ہوئی)

اب اس دوایت ہے ہیں جو جاتی ہو جاتی ہے کہ یہ لوائی حرام میبوں میں تمیں ہوئی۔ کو تکہ اگر
حرام ممینہ ہو تا تھا تو عرب بالکل جنگ نہیں کرتے ہے جا ہے مقابل حرم میں داخل ہویانہ ہو (جبکہ اس دوایت
میں ہے کہ اس دن لوائی اس لئے نہ ہوئی کہ بنی کنانہ کے لوگ حرم کے قریب بینج گئے ہے )اب گویا تی ہوانوں کا
اس وقت جنگ ہے اس لئے رک جانا کہ بنی کنانہ حرم کے قریب بینج گئے ہے اور پھر اسکلے دن دونوں قبیلوں کا
جنگ کے لئے میدان میں نکل آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حرام مینے نہیں ہے (کیونکہ حرام مینے ہوتے تو
اگلے دن بھی جنگ نہ ہوتی) غرض اس کے بعدان میں ہوگی جاردن تک چلتی رہی جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔
اگلے دن بھی جنگ ہوا تھا گر بنی جائے کہ عروہ کا قبل آگر چہ حرام مینے میں ہوا تھا گر بنی کنانہ کو اس قبل کی
اطلاع کتے دنوں کے بعد بلی اس کے متعلق روایت میں کوئی وضاحت نہیں ہوا تھا گر بنی گنانہ کو اس قبل کی
ہوگل کے یہ جنگ یعنی فیار براض حرام مینے میں نہیں ہوئی بلکہ بنی کنانہ کو عروہ کے قبل کی خبر حرام مہینہ گرر جا ہ

اقول۔ مؤلف کتے ہیں کہ: علامہ سیملی کے زویک صحیح سے کہ یہ اڑائی چے ون تک چلو واللہ اعلم (قال) فجار براض کی جنگ کے ان ونوں میں ہے بعض ٹن آ نخضرت عظی بھی اس میں شریک ہوئے آپ کو آپ کے بچیاس جنگ اس جنگ کے ان ونوں میں ہوئے آپ کو آپ کہ بچیاس جنگ اس جنگ کے ہمام دنوں میں شریک ہوئے اس جنگ اس جنگ کے تمام دنوں میں شریک ہوئے اس جا بچی ہوجا تا ہے جو بیج ہوئے اس جو بیج ہوئے اس جو بیج ہوئے کہ اس میں شریک ہوئے ہوئے کہ اس میں ہوئے ہوئے گئی اور جب آنخضرت سے اس میں ہوئے میدان جنگ میں بین جاتے تو بی کنانہ براض لیمن قاتل کا خاندان تعالور قرایش کا قبیلہ دہاں ہی کی مدویر تھا)

اس جنگ کے دنول میں سے ایک وان جبکہ لڑائی سب سے ذیادہ سخت ہور ہی تھی اور جو کہ لڑائی کا تیسرا دن تھااس میں امتہ ابن امتہ اور حرب ابن امتہ ابن عبد مشمس اور ابوسفیان ابن حرب نے اپنے ہیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں تاکہ اگر و خمن کا ذور بڑھنے گئے جب بھی وہ ڈر کر میدان جنگ سے نہ بھاگ سکیں ۔ان اوگوں کا نام عنالیں لیعنی سیاہ بڑگیا تھا (ی) ان تینوں میں حرب لیعنی ابوسفیان کا باپ اور اس کا بھائی امتہ کفر کی حالت میں حرب اور ابوسفیان مسلمان ہوئے جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔

"اے مصر کی جماعت! (مینی اولاد!) تم آخر کس بات پر مرکث دہے ہو!"؟ بن ہوازن نے یہ من کر ہو جماکہ تو کیا جا ہتا ہے؟

عتدتے کما۔

" مسلح مسلح مسلح مسلح ما تھا کہ ہم تمہارے مرفے دالوں کی جان کی قیت دے دیں گے اور تم جارے خوان معاف کردو"۔ اس معاف کردو"۔

(ی) کیونکہ اس جنگ میں قریش اور نی کنانہ کا پلّہ بھاری تھااور بنی ہوازان شکست کھارے تھے قریش اور بن کنانہ نے ان میں زیر دست خول ریزی کی تھی اور ان کو قتل کیا تھا۔ (ی) مگر اس سے وہ بات غلط نہیں ہوتی کہ بعض دنوں میں (جب آنخفرت ﷺ میدان جنگ میں نہیں سیجے نتے تو) قریش اور بی کنانہ کو شکست ہونے لگتی تھی۔ (بہر حال جب عتبہ نے اچانک میدان میں آکر صلح کی پیشکش کی تو) بی ہوازن نے کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہووہ کیے ہوگا؟ عتبہ نے کہا

''نہم اپنے اس و عدے کی صانت میں تمہارے پاس اپنے میں سے (پچھے معزز لوگوں کو)ر ہمن رکھ دیں کے یہاں تک کہ ہم اپناد عدہ بوراکر دیں''

( لینی تمهارے مرنے والوں کی جان کی قیت اواکرنے تک جارے کچھ معزز آومی تمهارے پاس و جن لیمن گروی رہیں گے لور وعدے کے مطابق ہم تمهارے مرنے والوں کا خون مبادے کر ان لوگوں کو چھڑ الیس سے)

" بنی ہوازن نے کہاکہ اس وعدہ کا ضامن اور ذمہ وار کون ہوگا"۔

عتبه نے کما ..... "بیں "إ ..... انہوں نے یو جہاتم کون ہو۔

اس نے کما کہ میں عتبہ ابن رہیے ابن عبد تمش ہول۔اس پر بنی ہوازن ، قریش اور بنی کنانہ کے **لوگ** مسلح کرنے برراضی ہو گئے۔

اب قریش نے بی ہوازن کو اپنے چاہیں معزز آو می رہی کے طور پر دیئے۔ان لوگوں میں حکیم ابن حرام بھی ہے۔ یہ ام المو مین حفر حفرت فد بجہ بنت خویلہ کے بیٹیج ہتے جیسا کہ چیجے بیان ہو چکاہے (ان کے متعلق مزید تفصیل وی کے بیان ہو چکاہے (ان کے متعلق مزید تفصیل وی کے بیان ہو چک آئے گی) غرض جب یہ رہی کے لوگ بنی ہوازن کے قبضہ میں آگے تو انہوں نے اپنے مر نے والوں کاخون قریش نے ہوازن کے متولوں کی لاشیں ان کو لوٹا دیں لور بید جنگ فجار ختم ہوگئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ قریش نے ہوازن کے متولوں کی لاشیں ان کو لوٹا دیں لور بینگ کی آگ شعندی ہوگئی۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ اس روایت کو صحح بان لینے کی صورت میں بھی جہے۔ ایک ہی بینگ کی آگ شعندی ہوگئی۔ یہ بھی انہوں ایا ہوا تا ہے کہ اس روایت کو صحح بان لینے کی صورت میں بھی جہے۔ کہ سر بہت ہوگئی کو روادی میں ان ہی ہوائی ہواضات ہو خض اس جنگ کو ختم کر انے کا سر انتب ابن ربعہ کے سر موادیہ کا سر وار ہوئے ایک ہے بین ربعہ لور دوسرے ابوطالب تھا اور حضر ت امیر محاویہ ہوئے صرف دو ہی آدی اپنی قوم میں سر وار ہوئے ایک یہ عتب ابن ربعہ لور دوسرے ابوطالب۔ اس لئے کہ یہ دونوں بالو دو اب نی تقام کی سر دار ہوئے ایک یہ عتب ابن ربعہ لور دوسرے ابوطالب۔ اس لئے کہ یہ دونوں بالو دوسرے ابوطالب۔ اپنی قوم کے سر دار ہوئے حالا نکہ یہ دونوں ابو مزلق ہے بھی زیادہ غریب لور نادار تھے۔ یہ ابو مزلق بی مفلس لور فقیر مشہور رہے جی بات مقالی طرح اس کا باپ، دادا، پر داداادر اس کے دادا، پر دادا

( پیچیلی سطروں میں جنگ فجار کے متعلق بتلایا گیاہے کہ اس نام سے چار جنگیں ہوئی ہیں اور ان چاروں جنگوں کے سبب بھی بیان کئے گئے ہیں گر ) کتاب وفاء میں اس طرح ہے کہ فجار کی صرف دو جنگیں ہوئی ہیں۔
پہلی فجار کی جنگ میں تین مرتبہ لڑائی ہوئی۔ایک مرتبہ بدر ابن عشر غفاری کے معالمے پر لڑائی ہوئی (جو پیچھے بیان ہواکہ وہ عکاظ کے میلے میں جیھے کرا پی بڑائیاں بیان کر رہا تھا اور لوگوں کو للکار رہا تھا تو کسی نے طیش میں آکر بیان ہواکہ دے اس کا گھٹٹاز خمی کر دیا) بجر ای جنگ فجار میں دوسری مرتبہ ایک عورت کی دجہ سے لڑائی ہوئی (جیساکہ

چھے بیان ہواکہ بی عامر کی اس عورت کو عکاظ کے ملے میں ایک قریبی نوجوان نے چھیڑ الور اس سے منہ کھولنے کے لیے بیان ہواکہ بی عامر کی اس عورت کو عکاظ کے ملے میں ایک کانے میں پھنسادیا یمال تک کہ جب وہ کے لئے کمالور اس کے انکار کرنے پر چیکے سے اس کا بچھلا دامن ایک کانے میں پھنسادیا یمال تک کہ جب وہ کمٹری ہوئی تواس کی پیٹے کمل تی لور پھر اس عورت نے جی جی کرا ہے قبیلے دالوں کو مدو کے لئے پیکرا)۔

پرای بہلی جنگ فیار میں تمیسری لڑائی قرض کے معالمے میں ہوئی (کہ بنی عامر کے ایک فخض کا بن کنانہ کے ایک آدمی پر قرض تھا جے اوا کرنے میں وہ ٹال مٹول کر رہا تھا جس پر آخر کار دونوں قبیلوں میں جنگ ہوگئی) بہلی جنگ فیار کے ان تینوں وا تعات میں رسول اللہ تھا تھ شریک نہیں ہوئے (یہ تو گویا فیار کی پہلی جنگ ہو بکی ) اس کے بعد فیار کی دوسر کی جنگ ہوئی جو نبی ہوازن اور بنی کنانہ کے در میان تھی (جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے) اس دوسر کی جنگ فیار میں آئحضر ت تھے شریک ہوئے ہیں۔

کتاب وفاء کے اس قول کے سلسلے میں کماجاتا ہے کہ مطلب کے لحاظ ہے اس میں اور جو پہنے بیان ہوا اس میں اور جو پہنے بیان ہوا اس میں کو نک فرق نہیں ہے (صرف لفظوں کا اور بیان کا قرق ہے کیو تکہ جو پہنے بیان ہوا ہے اس میں چار واقعات کو جار مستقل جنگوں کا سبب بتایا گیا ہے اور اس روایت میں ان میں سے تمن واقعات کو ایک جنگ کا سبب

میان کیا کما ہے اور چو تھے واقعے کوایک مستقل جنگ کا سبب ہتلایا کما ہے۔

شایدان کاسب به ہوکہ مہلی تین جنگوں میں ہردفعہ گراؤ خاندان نی عامر اور خاندان بی کنانہ میں ہوا اس لئے تینوں واقعات کو ایک جنگ کے تحت بیان کر دیا گیا کیو نکہ تینوں مرتبہ کے ظراؤ کانام بھی ایک بی رہائین جنگ فیار اور چوتھے واقعہ کو ایک مستقل جنگ کانام اس لئے دیا کہ بید خاندان بی ہوازن اور خاندان بی کنانہ میں ہول اگر چہ نام تواس ظراؤ کا بھی جنگ فیار بی رہا گر اڑنے والے فریقوں میں سے ایک فریق بدل گیا۔ مختصر بہ کے دونوں صور توں میں مطلب ایک بی دہتاہے کوالٹداعلم

باب چاروهم (۱۴)

## ٣ مخضرت علية كي حلف فضول مين شركت

(طق فضول ہے مراد عربوں کا ایک عمد نامہ ہے جو انہوں نے طف اٹھا کر اس بات پر کیا تھا کہ آئندہ ہے ہم میں ہے ہرایک فخص مظلوم کی مدد کرے گا،اس کو اس کا حق دلوائے گالور ظالم کا مقابلہ کرے گا اس کے متعلق تفسیلات آئے آرہی ہیں) یہ عربوں کا سب ہے ذیادہ معززاور شریفائہ عمد نامہ تھا۔ اس کے متعلق حلف کے اصل معنی عمد اور قتم کے ہیں۔ یمال عمد کے بجائے اس کا نام حلف اس لئے رکھا کمیا کہ

طلف ہے اس کی حمد اور سم سے ہیں۔ یہاں عمد سے بجائے اس کانام طلف اس سے دکھا کیا کہ اس محلف اس سے دکھا کیا کہ اور اس میں نضول کا جو لفظ ہے اس کی تشر سے آرہی ہے ارہی ہے کہ عمد نامہ اس وقت کیا گیا جبکہ قریش جنگ فجار ہے واپس ہوئے نتھ (لیمنی اس جنگ کے فتم ہونے کے بعد یہ عمد نامہ کیا گیا) جنگ فجار شوال کے مہینے میں ہوئی تھی (ی) ایک قول یہ بھی ہے کہ حرام مہینے میں نہیں ہوئی تھی بلکہ شعبان کے مہینے میں ہوئی تھی جیسے بیان ہوااس جنگ کا سبب عُروة الرحال کا قتل ہوئی تھی بلکہ شعبان کے مہینے میں ہوئی تھی جیسا کہ پھیلے باب میں بیان ہوااس جنگ کا سبب عُروة الرحال کا قتل

تفاجے براض نے قبل کیاادر میدواقعہ حرام مینے میں ہوا تھا۔

یمال کما گیاہے کہ یہ عمد نامہ قریش کی جنگ فجادے دائیں کے وقت ہوا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ عمد نامہ جنگ خم ہونے کے بعد ہوااور ایکے سال اعلان کے مطابق دوبارہ میدان جنگ بیں آنے کے بعد ہوا (یہ مطلب اس لئے ہوگا کہ ایکے سال دہاں دونوں فریقوں کے آنے کے باوجود جنگ نہیں ہو سکی تھی (کیو نکہ عتبہ ابن ربیعہ نے صلح کرادی تھی) ہاں اگر ہی مطلب نیاجائے (کہ یہ صلف نامہ ایکے سال کی صلح کے بعد ہوا) تو جنگ فجارے دائی کا مطلب یہ ہوگا کہ اگرچہ ایکے سال جنگ نہیں ہوئی گر بسر حال دونوں فریق آئے توای فریق آئے توای فرفس سے ہے کہ جنگ کریں گے (اس لئے اس صلح کے بعد والی کو بھی جنگ ہے دائی کہا گیا) صلح کے بعد والی کو بھی جنگ سے دائی کہا گیا) عملیہ نے توای فرفس سے ہے کہ جنگ کریں گے (اس لئے اس صلح کے بعد والی کو بھی جنگ سے دائی کہا گیا) عبد اللہ اللہ نے آواز اٹھائی جو آئے خضر سے چھنے کے عمید بیں ہولیاں موج کا ہے۔ انہوں نے ٹی ہاشم ، ٹی عبد المطلب نے آواز اٹھائی جو آئے خضر سے چھنے کے گئے جیسا کہ بیان ہوچکا ہے۔ انہوں نے ٹی ہاشم ، ٹی غیر وادر ٹی اس این عبد العربی عند اللہ انوں کے لوگوں کو بلایا۔ یہ سب عبد اللہ این عبد العربی کی گئے جمع

2 9

وَلَقَدْ رَا الْهَاعِلَيْنَ وَ فَعَلَيْهُمْ الْمُعَالِمِنَ وَ فَعَلَيْهُمْ وَالْمُعَالِمِ وَالْمُعَالِمِ وَالْمُعَالِمِ وَالْمُعَالِمِ وَالْمُعَالِمِ وَالْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ اللّهِ الْمُعَالِمِ اللّهِ الْمُعَالِمِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللل

ترجمہ :۔ جب تم ان کی وعوت و ضیافت میں پہنچے تو حسن سلوک اور خوش اخلاقی تمہار ااستعبال کرے گی بمقابلہ بی جد عان کے جن کی یہ خصوصیت بیان کی جاتی ہے۔

اس کے یہ شعر عبداللہ این جدعان کے کانوں تک بھی پہنچ (جس پراس کوشر م آئی کہ اس کا کھانا کم ورجہ کا ہوتا ہے)اس لئے اس نے ملک شام میں بھری شہر میں اپنے آدمی بھیجے اور وہال ہے اس نے گیہوں، شمد اور تھی منگایالور اس کے بعدا پنے آدمیوں کے ذریعہ اعلان کرایا کہ لوگ عبداللہ این جُدعان کے دستر خوان پر چہنچ جا کھیں (اس طرح اس نے اس عاد کو ختم کیا) چنانچہ اب امیہ ابن ابی صفت نے عبداللہ ابن جُدعان کی تعریف میں جا کھیدہ کماجس کے چند شعر سے بیں : م

اَعَادُكُو حَاجَتِي اَمْ قَدُ كَفَانِي اَعَادُكُو حَاجَتِي اَمْ قَدُ كَفَانِي حَبَاءُوكُ رِآنَ سُمْيَتُكُ ٱلْحَيَّاءُ

ترجمہ:۔اگر کوئی شخص ایک وفعہ بی تیری تعریف کور مدح سر ائی کردے تواس کو ہر روز تیری تصیدہ خوانی کے بجائے یہ ایک بی وفعہ کی تعریف مقصد بر آری کے لئے کافی ہوجاتی ہے۔ کریم کی آ براردو جددو المعلق الجميل ولا مَساءُ جدول المعلق الحكميل ولا مَساءُ عن العلق العلق المجميل ولا مَساءُ عن العلق المحميل ولا مَساءُ عن العلق العلم عمال بى ومن المحمد الميد الم

يُبَارِي الرِيحِ مَكْوَمَةً وَحُوداً إِذَا مَا الضَّبُ اَحْجَواهُ النِّمَاءُ

ترجمه : برجب گوه جانور (جو كه سر د يول كاموسم برداشت نهيل كرسكنا) اين بل مين چهپ كر بيند

ر ہتاہے اس وقت تیرے کرم اور فیامنی کی ہوائیں اس تک بھی بہنچ کر اس کوزندگی کا پیغام وی ی رہتی ہیں۔ عبد الله ابن جدعان كي شراب سے توبه ..... عبدالله ابن جدُعان (جس كے مكان ميں حلف فضول ليعني وہ عهد نامه کیا گیا) ایک عمر رسیدہ اور بہت معزز آدمی تعامیہ بھی ان لو کول میں سے تھا جنہوں نے زمانہ جا ہلیت میں اپنے پر شراب حرام کرلی تھی (یعنی بھی نہیں بیتا تھا)آگر جہ پہلے ریہ بہت شراب بیتا تھااور نشے میں ڈوبار ہتا تھا۔اس کے شراب چھوڑنے کا سب یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ رات کے دفت میہ نشہ میں دُھت تھا (رات کادفت تھا اور جاند چیک رہاتھا)ای نشہ کی جھونک میں اس نے جاند کی روشنی کو بکڑنے کے لئے ہاتھ بڑھایالور اچھلٹا شروع كر ديا۔اس كے ياس جولوگ بيٹھے ہوئے تھے وہ اس كى اس احتقافہ حركت پر ہننے اور قبقے لگانے لگے جب اس كا نشہ اتر کیا تولو گول نے اس کو اس حمالت کے متعلق بتلایا (به چو تکه سنجیدہ ادر باعزے آدمی تھی اس لئے مید داقعہ س كراس كو سخت شر مندگى ہوئى اور )اس نے اى وقت حلف اٹھایا كہ آج كے بعد بھى شراب نہيں چيۇل گا) ای طرح جن دوسر ہے لو گول نے زمانہ چا ہلیت میں اسے اوپر شر اب حرام کر لی تھی ان میں عثمان این مظعون بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے بھی ای قتم کی ایک حرکت پر شر اب چھوڑنے کا عہد كيا تحا)ادر كها تحل

"میں ایسی چیز مجھی نہیں چیؤل گا جس ہے میری عقل جاتی رہے اور میرے سے کمتر درجہ کے لوگ مجھ پر قبقے لگا ئیں اور جو چیز مجھے خود اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے پر اکسائے جس بات کو میں سوچ بھی نہیں

(اس در میانی تفصیل کے بعد اصل واقعہ مینی طف فضول کے متعلق بتلاتے ہیں کہ آنخضرت علیہ کے چیاز بیرابن عبدالمطلب نے اس شریفانہ عهد کی تحریک کی تھی ادر اس تحریک پر قبیلہ قریش میں ہے بنی ہاشم ، بنی ذہر ہ اور بنی اسد این عبد العزیٰ کے لوگ ان کے یاس عبد اللہ این جدعان کے مکان میں آکر جمع ہوئے )عبد اللہ ابن جُدعان نے ان لوگوں کو کھانا کھلایا۔اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر عمد و بیان کیا کہ جب تک وریائے صوفہ میں تری یاتی ہے لینی بمیشہ بمیشہ ہم مظلوم کا ساتھ ویتے رہیں مجے یہاں تک کہ اس کواس کا حق ولواديں۔

ابن جدعان كا أنجام ..... (به عبدالله ابن جدعان أكرچه مسلمان نهيس بهوا تحا مكر ساجی طور پر ايک شريف مزاج آدمی تقااور غریبول کی خبر گیری کیا کرتا تھا چنانچہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہول نے ایک وفعہ رسول الله علية عدم ملا

"عبدالله این جدعان غریبول کو کھانا کھلایا کر تا تھا، مهمانول کی عزت اور تواضع کیا کر تا تھااور بہت ہے

fla.t

التصحام کیا کر تا تھا تو کیا ہے استھے کام قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ پہنچا کیں ہے "؟

" تنیں!اس لئے کہ اس نے ایک ون بھی یہ تنیں کہا۔اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔اس نے ون اور رات کے کئی بھی جھے میں یہ تنمیں کہا کہ میر ہے پروروگار!روز جزاء میں میری خطا تمیں معاف فرماد ہے "۔

اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ (ی) اس سے مرادیہ ہے کہ عبداللہ ابن جدعان مسلمان مسلمان ہیں اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ (ی) اس سے مرادیہ ہے کہ عبداللہ ابن جدعان مسلمان مسلمان ہیں کا ہو سکتا ہے۔ اس لئے اس پریہ اعتراض مسلمان ہیں کا ہو سکتا ہے۔ اس لئے اس پریہ اعتراض مسلمان کی کا ہو سکتا کہ حدیث کا مشاء ہے کہ اگر دویہ بات کہ ویتا (یعنی حق تعالیٰ ہے اپنی خطاف کی مغفرت مانگ لیتا توکا فر ہونے کے باوجود اس کی مغفرت ہو جاتی۔ آنخضرت میں بایا بلکہ اہل فترت یعنی جا بلیت کے دور این جدعان ان لو گول میں ہے (منیس ہے جنہوں نے اسلام کا ذمانہ منیس بایا بلکہ اہل فترت یعنی جا بلیت کے دور میں حق تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے متے بلکہ یہ ان لو گول میں ہے ہوں کو اسلام کا ذبانہ ملا کیکن اس کے باوجود وہ میں حق کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ آنخضرت میں ہواراس لئے ایمان منیس موال منرور پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ آنخضرت میں ہواراس لئے سال یہ منفرت منیس فرمایا کہ۔ چو نکہ عبداللہ این جدعان بچھ پر ایمان منیس ایا۔ یا۔ چو نکہ وہ مسلمان منیس ہواراس لئے سال می منفرت منیس ہوگی بلکہ یہ فرمایہ کہ اس نے ایک دان بھی یہ منیس کما کہ میرے پر وردگار میرگی خطاف کو روزیزاء میں معاف فرماد ہے کہ

عبد الله ابن جدعان کالقب ابو زہیر تھا۔ چنانچہ آنخضرت علیے نے (ابن جدعان کواس لقب ہے یاد کرتے ہوئے)غزو ڈوبدر میں کفار کے قدیول کے بارے میں فرمایا۔

"اگر ابوز ہیر یا مطعم ابن عدی زندہ ہوئے اور ان میں سے کوئی مجھ سے ان قید دل کوما نگیا تو میں میہ قیدی اس کو ہمہ کر دیتا"۔

عبداللہ ابن جدعان کی سخاوت اور فیاضی مشہور تھی) کہاجاتا ہے کہ اس کے یمال کھائے کا ہر تن اتا ہوا تھا کہ اونٹ سوار اونٹ پر جیٹھے جیٹھے اس میں ہے کھانا کھالیتا تھا( چنانچہ البدا یہ جس ہے کہ ایک مرتبہ ایک بچہ اس برتن یادیک جیں گر گیا تھاجوای میں ڈوب کر مرحمیا)

(ی) آگے غروہ برر کے بیان میں ذکر آئے گاکہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ ﷺ اور ابوجهل دونوں کم عمر نے۔ ابوجهل ابوجهل ابوجهل در ابوجهل دونوں کم عمر نے۔ ابوجهل آنخضرت ﷺ اور ابوجهل دونوں کم عمر نے۔ ابوجهل آنخضرت ﷺ نے اس کو دھکادیا تودہ کھٹول کے مل گرا اس کے جوٹ آئی اور نشان پڑگیا۔

عبد اللہ ابن جدعان کے کھانے کے برتن کے متعلق)ایک حدیث میں آتا ہے کہ آتخضرت میں ہے فرمالا۔

"میں بخت دو پر کے وقت ابن جدعان کے برتن کے سائے میں بیٹے جایاکر تاتھا"۔

(اس حدیث میں دو پسر کے لئے ظمیرہ یا ہاجرہ کا لفظ استعال کرنے کے بجائے صُکّع علی کالفظ استعال کرنے کے بجائے صُکّع علی کالفظ استعال کیا جو محادرہ میں دو پسر کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ اس محاورہ کے متعلق تشر ت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باجرہ لیعنی دو پسر کویہ نام اس لئے دیا گیا کہ اس میں لفظ عمی جو ہوہ لفظ اعمی کی تصغیر ہے جسے ابن جمعنی بیٹا

کی تصغیری ہے بمعنی چھوٹا سا بیٹا۔ بہر حال ہے اعمیٰ قیوم عمالیق میں کا ایک فخص تھا جس کو ایسے ہی وقت میں لینی جلتی دوپسر میں ایک و شمن نے قتل کر دیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اعمی نامی فخص قوم عددان میں سے تھا اور جا ہمیت کے ذمانے میں عربول کا بہت بزائد ہی عالم اور مفتی تھا۔ ایک دفعہ یہ فخص پی قوم کے لوگول کے ساتھ عمرہ کے اداوے سے مکہ کے لئے دوانہ ہوا۔ جب یہ مجے سے دومنزل کے فاصلے پر رہ گیا تو بھری دوپسر میں اس نے اپنی قوم کے لوگول سے کہا۔

"جو مخص كل ايسے بى وقت كے بينے جائے تواس كودو عمر ول كا تواب لے كا"۔

(حالانکہ اس وقت تک یہ لوگ کے ہے دوم طول کے فاصلے پر شے اور عام رفآر ہے چو ہیں تھنوں میں کے نہیں پہنچ کئے ہتے۔ گراس فخص ہے یہ من کر کہ کل اس وقت تک کے پہنچنے ہے تواب دو گنا ہوجائے کا) انہوں نے پور کار فآر ہے اپنے او نثول کو دوڑا دیا یمان تک کہ اگلے ون عین ای دو پسر نسٹھار میں یہ لوگ کے پہنچ گئے (عربی میں جانور کو تیز چلانے کے لئے صک کالفقا استعمال ہو تا ہے۔ او حربیہ کہ ان لوگوں نے اغمی کے کہنے پر اپنی سواریوں کو جلتی دو پسر میں دوڑایا تھا اس لئے محاورہ میں دو پسر کو ہی صُک ہ اعمی کما جائے لگا۔ چنانچہ ایک قول میں حضر سے این عباس نے مجاورہ میں دو پسر کو ہی صُک ہ اعمی کما جائے لگا۔ چنانچہ ایک قول میں حضر سے این عباس نے مجاورہ میں دو پسر کو ہی صُک ہ اعمی کما جائے لگا۔ چنانچہ ایک قول میں حضر سے این عباس نے بھی ای لفظ کو استعمال کمیا ہے جو تقریباً ای معنی میں ہے اور ) شاید ان کا میہ قول میں حضر سے این عباس نے بھی کی ہے۔ (حضر سے این عباس نے ایک وفعہ فرمایا)

"ہم نے معد نبوی میں سننے کے لئے صعنہ اعمی میں بہت جلدی کی"۔

ان ہے یو جھاگیا کہ مدصحة اعمی کیاہے؟ توانهول نے فرمایا۔ مرادیہ ہے کہ جواس بات کا کوئی خیال نہ كرے كەكس وقت رولند بونام (لىعنى جام جلتى دوپىرى كيول نە بهودەد فت نادفت كاخيال كئے بغير چل پڑے) ا بن جدعان کی دولت کا عجیب راز ..... به عبدالله ابن جدعان این لز کین اور نوجوانی میں بیار اور نقیر آدمی تفا مراس کے باد جود بہت شریر اور جرائم پیشہ قتم کا محض تفااکٹر کوئی نہ کوئی جرم کر گزر تا تفااور اس کے باب اور قوم کے لوگوں کو اس کی غلطیوں اور جر موں کا بھگتان کرنا پڑتا تھا۔ آخر اس کے خاند اِن والے اس کی غلطیوں اور جر موں سے تنگ آگئے اور اس کے باپ نے اس کو گھر سے زکال کر عمد کیا کہ اب مجھی اس کو داپس نہیں لائے گا۔ ابن جدعان باپ کے گمرے نکل کرنے کی گھا ٹیول میں بھنگنے لگادر پر بیٹان جالی اور مایوی کی وجہ ے موت کی آرزو کرنے لگا۔ ایک دن اس کو ایک بہاڑیں ایک دراڑی نظر آئی۔ بیاس میں تھس گیا اوالک اس نے دیکھاکہ اس میں ایک براز بروست سانپ جیٹرا ہواہے جس کی دونوں آئکھیں انگاروں کی طرح دمک رہی ہیں اور جسے بی بداس کے قریب ہواس نے اس پر حملہ کیا مگر جب یہ چیچے ہٹا تو سانب بھی اپنی جکہ ودبارہ بیٹھ گیا۔ اس نے کئی دفعہ ایمائی کیااور ہر دفعہ میں تجربہ ہوا (کہ سانب اس کے قریب آنے پراچھلتا تھااور اس کے پیجھے بنتے ہی پھراٹی جگہ سکون ہے بیٹے جاتاتھا) آخر اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اسلی سانپ نہیں ہے بلکہ معنوی ہے۔ چنانچہ اب بیے جھجک اس کے قریب بینے کیالور اس پر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو معلوم ہواکہ وہ سانب سونے کا بناہوا تفالوراس كى أعمول كى جكه دويا توت ركم موئ تصراس نے فورانس سانب كو توڑ ديا۔اس كے بعد اين جدعان اس عار کے اندر داخل ہواجس کے دروازے پر سے سانب بٹھایا گیا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ پرانے بادشاہوں کی لاشیں رکمی ہوئی ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس عار میں بے صدمال دود لت رکھا ہوا ہے جس میں سونا جاندی، جواہرات، یا قوت ، موتی اور دوسر ہے جیمی پھر نتھے۔ ابن جدعان نے جلدی جلدی جننا مال نکالنا ممکن تخادہ اکال لیااور باہر آخراس غار کے قریب کچھ نشانات بتادیئے (تاکہ دوبارہ یمال پینیخے میں کچھ مشکل نہ ہو)اس کے بعد دہ اس میں ہے تھوڑا تھوڑا مال د دولت اکالتار ہا۔ای غار میں اس کو سنگ مر مرکی ایک مختی ملی جس پر لکھا ہوا تھا۔

" میں ُنفیلہ این بُر بھم این فخطان این بُہوڈی اللہ جول۔ میں پانچ سوسال زندہ رہا۔ میں دولت وعزت اور سلطنت حاصل کرنے کے لئے زمین کے چہد چہتے پر آیک سرے سے دوسرے سرے تک گھوما تمریہ تمام مال و دولت اور حکومت جہمے میں سے نہ بچاسکی "۔

غرض اس کے بعد عبد اللہ این حد عان نے اس دولت میں سے کافی مال اپنے باپ کو بھیجاجو اس مال کے بدلے میں تھاجو باپ نے اس کے جرمول اور شراتوں کے تادان میں لوگوں کو ادا کیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپ خاندان کے دوسر ہے لوگوں کو ایمانی الیا۔ اس کے اپنے خاندان کے دوسر ہے لوگوں کو بھی کافی مال دولت وی ۔ اس پر ان لوگوں نے اس کو اپناسر دار بنالیا۔ اس کے بعد عبد اللہ ابن جدعان اس فزائے میں سے خوب فیانسی سے فرج کرنے لگا، لوگوں کو کھانا کھلا تا اور دوسر سے نیک کا مول پر این دولت فرج کرنے لگا، لوگوں کو کھانا کھلا تا اور دوسر سے نیک کا مول پر این دولت فرج کرتے کہ ا

صلف فضول ..... (اس تفسیل کے بعد پھر اصل واقعے بعنی طف فضول کے متعلق بیان کرتے ہیں جس کے بارے میں بچیلی سطر وں میں بتایا گیاہے کہ آنخضرت تقافی کے چیاذ بیر ابن عبد المطلب کی تحریک پرنی ہاشم، بنی زہر ہاور بنی اسد کے لوگ عبد اللہ ابن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے جمال ان سب کو اس نے کھا تا کھلا یا اور اس کے بعد ان سب نے خدا کے نام پر عمد اور حلف کیا کہ جب تک دریائے صوفہ میں تری باقی ہے ہم مظلوم کا ساتھ و ہے دہیں شری باقی ہے ہم مظلوم کا ساتھ و ہے دہیں شری باقی ہے ہم مظلوم کا ساتھ و ہے دہیں شری باقی ہے ہم مظلوم کا ساتھ و ہے دہیں ہے اور اس کا حق اس کو ولاتے رہیں گے )ایک روایت میں ہے لفظ ہیں کہ :۔

"انہوں نے اس بات پر حلف کیا کہ ہم ہمیشہ مظلوم کا حق اس کو واپس دلا کیں اے اور مظلوم کے مقالوم کے مقالوم کے مقالے میں بھی شالم کاما تھے نہیں دیں ہے "۔

" (ی) طف فضول میں فضول ہے مرادوہ مال یا حق ہے جو ظلم ادر زبر وسی کے ذریعہ کس سے چھینا گیا

(اس دومری روایت میں بید لفظ میں کہ ہم ہمیشہ مظلوم کا حق لینی فضول اس کووایس و لائمیں کے (ان لفظوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ) بعض علماء کی رائے میں بید الفاظ راوی کی طرف سے اضافہ کئے گئے ہیں (اصل روایت میں نہیں ہیں) بعض علماء نے ان لفظوں کے ساتھ اس روایت میں بیداضافہ بھی بتلایا ہے کہ:۔
"جب تک دریائے صوفہ میں تری باتی ہے اور جب تک حراء اور ثبیر میباڑا پی جگوں پر موجود ہیں (ہم مظلوم کا حق دلاتے رہیں گے ")۔

(ی) جیساکہ بیان ہواان سب باتوں ہے مرادیہ ہیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہماس طف کی پابندی کرتے رہیں گے۔
رہیں گے۔
صلف فضول کی عظمت ۔۔۔۔ اس عمد اور طف کے موقعہ پر رسول اللہ علیج بھی قریش کے ساتھ موجود اور شریک ہتے (چونکہ یہ طف نامہ ایک شریفانہ عمد تھا جس میں مظلوم کی حمایت کا عمد کیا گیا تھا اس لئے آخضرت میں مظلوم کی حمایت کا عمد کیا گیا تھا اس لئے آخضرت میں عظلوم کی حمایت فرمائی) چنانچہ آپ علیج کا ارشاد

میں بی جدعان کے مکان پر جس عمد نامے میں شریک ہوااگر اس نے غداری کرنے کے بدلے میں مجھے کوئی سرخ او شول کی بجمی بیش کش کرے تو میں اس سے غداری پہند نہیں کر سکتا''۔ مجھے کوئی سرخ او شول کی بھی بیش کش کرے تو میں اس سے غداری پہند نہیں کر سکتا''۔ (جال کاک مدارے میں ساتیا ہوں کی مد

(قال) ایک روایت میں سے لفظ میں کہ:۔

"میں عبد اللہ ابن جدعان کے مکان میں ہوئے والے عمد نامے میں شریک تھا۔ اگر اس کے بدلے میں جمعے کوئی سرخ اونٹ چیش کرے تو میں نہیں اول گالور اگر اس عمد کے نام پر اسلام میں بھی کوئی آوازوے تو میں ابنیک کموں گا"۔

کی) لیمنی اگر کوئی مظلوم آج بھی۔اے حلف فضول والو! کمہ کر دبائی دے تو بیں اس کی فریاد کو پنچول گا، کیو تکہ اسمام تو آیا بی اس لئے ہے کہ سچائی کانام بلند کر ہے اور مظلوم کی مدولور حمایت کرے۔

ایک اور دوایت میں آنخنسرت پڑھے نے ای حلف فضول میں اپی شرکت کے متعلق فرمایا۔

"میں نے قریش کے کسی بھی طف اور عمد ماہے میں شرکت نہیں کی سوائے صف مطیبین کے کہ اس میں میں اپنے چپاؤل کے ساتھ شر یک ہوا۔اب اگر اس عمد کو تو ڑنے کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی و یے جا کمیں تو میں اس عمد کو نہیں تو ڈول گا۔ (ی) مینٹی اگر گوئی اس عمد کو تو ڑنے کے لئے سرخ اونٹ (جیسی قیمتی چیز ) دینے کا بھی جھے لالجے دے تو میں اس کو تو ژنا گوار انہیں کرول گا۔اور مطیبون جن کو کما جا تاہے وہ ہاشم ، ذہرہ

حلف مطیبین اور صلف فضول کا فرق .... اس دوایت میں صلف فضول کو صلف مطیبین کما گیاہ حالا نکہ صلف مطیبین کر چکی ہے کہ یہ عمد بنی صلف مطیبین کے متعلق سیرت حلبیہ اردو کے گزشتہ صنعاست بر تفصیل گزر چکی ہے کہ یہ عمد بنی عبد مناف کے عبد مناف کیے کے مناصب اپنے چیا عبدالدار کی اولاد سے چھینا چاہے عبد مناف کی عبد مناف کی عبد مناف کی ایک عورت ام سیم اس بر انہوں نے اپنے حمایتوں سے عمد لیا تھا جس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ بنی عبد مناف کی ایک عورت ام صلیم بیضاء بنت عبد المطلب نے جو آئحضرت میں جو شہوسے بھر ابواایک بیالہ نکالالور اسے اپنے علیم بیضاء بنت عبد المطلب نے جو آئحضرت میں جو شہوسے بھر ابواایک بیالہ نکالالور اسے اپنے علیم بیضاء بنت عبد المطلب نے جو آئحضرت میں جو شہوسے بھر ابواایک بیالہ نکالالور اسے اپنے

حامیوں کے لئے حرم میں رکھ دیا۔ بھر سب نے اپنے ہاتھ اس بیالہ ڈیوئے۔ ان ہاتھ ڈپونے والول میں بی عبد مناف کے حای قبیلے بھی تھے جو یہ ہیں بی ذہرہ بی اسمداین عبد العزی، بی تمیم این مُر ولور بی حرث ابن فہر۔ اس طرح قریش کے ان پانچ خاندانوں نے یہ خوشبولگا کر عبد کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ چو نکہ خوشبو کو عربی میں ہی ہے۔ جو نکہ خوشبو کو عربی میں ہی ہیں بی مقابلے میں بی عبد الدار نے اپنے ساتھی خاندانوں سے اپنی مدد کا عمد اور جانب کیا اوران کا نام احلاف پڑھیا تھا۔

غرض به معاہده یطیبین کامعاہدہ کماایا لیکن اس وقت آنخفسرت علیہ اس عالم میں تشریف نہیں لائے ۔ نقے۔ جس کامطلب میہ ہے کہ آنخفسرت علیہ نے اس صدیت میں حلف فضول کو ہی حلف مطیبون کے نام سے ذکر فر مایا ہے۔ کیونکہ حلفہ مطیبون سے اصل حلف مطیبون تو مراد لیا نہیں جاسکتا کہ وہ آنخفسرت علیہ کی پیدائش سے بھی پہلے کاواقعہ ہے اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ )

اس حدیث بیں مطیون کی جو تشریخ کی گئی ہے اس کے متعلق ،علامہ بیلی سکتے ہیں کہ مطیبین کی سے تشریخ اس طرح روایت کی گئی ہے جو بعد میں اس میں شامل کی گئی ہے (کیونکہ مطیون کی اصل تشریخ جوادیر گزری ہے بیراس سے مختلف ہے)اور میں نہیں جانتا کہ بیہ تشریخ کس نے کہ ہے۔

علامہ بیکی کی کتاب سنن کبری میں اس بارے میں ان کی عبارت یہ ہے کہ میں شیں جانتا کہ میر تشریح انتا کہ میر تشریح انتا کہ میر تشریح الوہر مری ہے۔ تشریح اور کے قول میں۔ یمال تک ملامہ بیلی " کا کلام ہے۔

اصل یہ ہے کہ طف مطیبین کے زمانے میں آئخضرت علیجہ موجودی نمیں تھے۔ (ی)اس لئے کہ جیسا کہ گزر چکاہے یہ معاہدہ بن عبد مناف کی اولاد لینی ہاشم اور ان کے بھائیوں عبد مشم، مطلب اور تو فل نے بن زہرہ، بن اسدا بن عبد العزی، بن متیم اور بن حر شاین قبر کے ساتھ کیا تھا۔ یک لوگ مطیبون کملائے ہیں۔ یہ معاہدہ انہوں نے اپنے بچا کی اولاد عبد الدار این قصی لور ان کے حمایتیوں لیمنی بن مخزوم و غیرہ کے مقابلے میں کیا تھا۔ ان لوگوں کو احلاف کما جاتا ہے جیسا کہ بیان ،وا۔ یہ واقعہ آنخضرت علیجہ کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا۔ اب چو ذکہ آنخضرت میں مطیبون کے ذیائے میں موجود ہی نہیں میں سے اس حدیث میں مطیبون کا لفظ بھی روی کا داخل کروہ نہیں کملائے گی جیسا کہ علامہ بیمی کے روی کا داخل کروہ نہیں کملائے گی جیسا کہ علامہ بیمی کے دائی معلوم ہوتا ہے۔ اب گویا حدیث کی اصل عبارت یہ ہوگی کہ۔

'' بین نے قرایش کے کسی جملی صلف اور عمد نامہ بین شرکت نہیں کی سوائے ایک عمد کے جس میں میں ا اپنے بیچاؤاں کے ساتھ شریک ہوا۔'' بیمان راوی کو خیال ہوا کہ حلف فضول ہی حلف مطیبین ہے لہذااس نے حلف کے لفظ کے ساتھ مطیبین کا نفظ بڑھا کر ان کااور ان کی اولا دیکاؤ کر کر دیا۔

(علف فضول کو برال صف مطیبین کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس بات کا جواب یہ مجھی دیا جاتا ہے کہ علامہ ابن اسخاق نے کہا ہے کہ جب (طف فضول کے لئے) عبد اللہ ابن جدعان اور زبیر ابن عبد اللہ ابن جدعان اور زبیر ابن عبد اللہ ہے تہ اللہ ابن کے مکان میں بلایا کیا تھا) توسب سے عبد السلہ نے قریش کے اس مجمع میں وعوت دی (جو عبد اللہ ابن جدعان کے مکان میں بلایا کیا تھا) توسب سے بہلے جن لوگوں نے ان کی اس وعوت پر لبیک کمی اور اس کو قبول کیا وہ تی ہاشم ، بنی مطلب ، بنی اسد ، بنی اسد ، بنی تر و اور بنی حقید میں اس تک این اسحاق کا کلام ہے۔

اب بیہ بات توداشح ہے ہی کہ حلف مطیبین کے اصل لوگ بیہ بی خاندان تھے للذااس حلف قضول

میں بھی جو تکہ ان ہی خاندانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیالور سب سے پہلے اس کے حق میں آواز اٹھائی اس لئے اس عمد کو بھی حلف مطیبین کے خاندانوں عمد کو بھی حلف مطیبین کے دیا تھا اور ان ہی مطیبین کے خاندانوں ان اس مطیبین کے خاندانوں نے اس میں بھی حصہ لیاجو خود بھی مطیبون کہلاتے تھے) یہ بات بھی قابل نور ہے۔

الفظ فضول كامطلب ... اب جهال تك اس عهد كو فضول كها كمياس كي ايك وجه تؤو بي بتلائي جاتي ہے جو تجھلي

سطر دل میں بیان کی ٹنی کہ ان او گول نے اس بات کا عمد کیا تھا کہ وہ حق یا مال حقد ارکو پہنچا کی شے جو اس سے زیردستی چینا گیا ہو (کیو نکم بیٹیل سطر دل میں لفظ فنسول کی کی تشریق کی ہے کہ دہ چیز جو نظم اور زبردستی سے چینی جائے ) نمیکن اس عمد کو فنسول کینے کی ایک وجہ رہ بھی بیان کی جاتے کہ یہ عمد قدیم زمانے کے اس عمد

کے جیسای تھاجو قبیلہ بی جر ہم کے تین آو میول نے آپس میں کیا تھاان میول آو میول کانام فضل تھا۔

بعض مور خول نے یہ لکھاہے کہ اس عمد کی تحریک کرنے والے ان میں کے تین معزز آو می تھے جن میں سے ہرایک کانام فصل تھا۔وہ تینوں یہ ہیں:۔ فضل ابن فضالہ ، فضل ابن وواعہ اور فضل ابن حرث یہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ۔ ان میں کے تین معزز آو می۔ ان سے مراو بظاہر قریش ہیں۔ غرض ان تینوں نے اس بات کا صلف کیا تھا کہ ہم ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد کیا کریں گے۔اب کویا فضول کو فضل کی جمع کمنا چاہئے (جس سے ان تینوں آو میوں کی طرف اشارہ ہے)

ایک وجہ یہ بھی بٹائی جاتی ہے کہ (اس عمد کو نضول اس لئے کما گیا پھے)ان عمد کرنے والے لوگوں نے اپنا فالتولور فاصل مال مهمانوں کی مهمانداری کے لئے نکالا تھا۔

ایک وجہ بیے بھی بڑائی جاتی ہے کہ (اس عمد کو فضول اس لئے کہا گیا کہ)ان عمد کرنے والے لوگوں نے ابنا فالتواور فامنس مال میمانوں کی میں نداری کے لئے نکالا تھا۔

ایک سب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جن لو گول نے یہ عمد کیا تھاان کے متعلق قریش کے عام لو گول نے کہا تھا کہ میرایک فضول معالی میں بڑے ہیں۔

صلف فضول کا سبب یہ واقعہ ہوا تھا کہ قبیلہ ذبید کا اسب یہ واقعہ ہوا تھا کہ قبیلہ ذبید کا ایک فخص ابنا کچھ مال لے کرکے آیا۔ یہ مال اس عاص ابن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص کے کے براے اور معزز لوگوں میں سے تھا۔ اس نے مال تولے لیا گراس کی قیمت روک لی۔ اس ظلم کے خلاف یہ ذبیدی فخص بنی عبدالدار ، بنی مخزوم ، بنی مجم اور بنی عدی ابن کعب کے پاس فریاد لے کر گیا لور عاص کے خلاف الن خاند الول سے مدد ما تکی ( تر چو تک عاص کے کے براے لوگوں میں سے تھا اس لئے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے ہے انکار کر دیا اور اس ذبیدی فتص کا ڈانٹ ڈپٹ کر واپس کر دیا۔ جب ذبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت و بیکھی تو مایوس ہوئے کے وقت ابو قبیس عامی بہاڑ پر چڑھا جبکہ قریش اپنے مکانوں کے اندر ہی شعر دیا ہے کہ اس فتص نے بہت بلند آواز سے شعر پڑھے۔

قریش اپنے مکانوں کے اندر ہی شعے وہاں چڑھ کر اس فتص نے بہت بلند آواز سے شعر پڑھے۔

ما نہ انکی میں قریات کی اندر ہی شعے وہاں چڑھ کر اس فتص نے بہت بلند آواز سے شعر پڑھے۔

يا ال فهر لمطلوم بضاعته بِبَطْنِ مُكَّةً نائى الْدَارِ وَالْقَفَرَ

ترجمہ:۔اے فہر کی اوالاوا کیک مظلوم کی مدو کروجوا ہے گھر اور وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پو نجی اور مہر مایہ اس وفت کے کے اندر ہی ہے۔

ا عِي تَكُوارِينِ فَيْنِيَحِ لِينِ إِ

"تمهارے کے مدد آئی۔ حمس کیا حادث بین آیا..." "اس نے کہاکہ نبیہ نے میری بٹی کے معالمے میں جھ یر ظلم کیا ہوا اے جھے ہے ذہروسی چین كرلے كما ہے۔ يہ سنتے ہى يہ سب لوگ فور أنكبير كے مكان ير يہنيے اور اس كے مكان كے دروازے ير جاكراہے بلايا ـ تكثير جب يابر آيا توان لوكول في اس عد كما

> "الزكى كوبابر نكالو-تمهارا برابوتم نتيس جائے بم كون بيں بور بم نے كياعمد كياہے"! میں لڑکی کودایس کرون گا تکر آج کی رات بجھے اس کے ساتھ گزارنے وو"۔

طف فضول والول نے کہا ہر گزشیں! ہم آیک گھڑی کے لئے پھی لڑئی کو تمہارے ہاں نہیں رہنے گے۔"

آخر نبیة نے اڑکی کو نکالالوراس کے باپ کووایس کردیا۔

حلف فضول کی آہمیت .....ای عمد کے متعلق میرت دمیاطی میں بدواقعہ ہے کہ حصرت امام حسین اور دلید ابن عتبہ ابن ابوسفیان کے در میان ایک مال کے سلسلے میں جھڑ اتھا یہ حضر ت حسین کا مال تھا حضر ت حسین کے در میان ایک مال کے سلسلے میں جھڑ اتھا یہ حضر ت حسین کا مال تھا حضر ت حسین کے در میان ایک مال کے سلسلے میں جھڑ اتھا یہ حضر ت حسین کا مال تھا حضر ت حسین کے در میان ایک مال

میں مظلوم کی مرو کا عهدہے "۔

حضرت حسین کی اس بات پر بہت ہے لوگوں نے رضامندی کا اظہار کیا جن میں حضرت عبداللہ این زبیر بھی ہتے کیو نکہ دہ اس دفت تک مدینے ہی میں تھے۔ جب ولید ابن عتبہ کو یہ معلوم ہوا (کہ حضرت حسین کی بات پر بہت ہے لوگوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے جن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں تو)اس نے حضرت حسین کے حق کے سلسلے میں ان کے ساتھ انصاف کر دیا جس سے حضرت حسین بھی رامنی ہوگئے۔ واللہ انہم۔



باب پانژوهم (۱۵)

## ملك شام كادوسر اسفر!

میں ہو چی تھی۔ آپ مالئے مفرت فدیج کے غلام میسرہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مہا پہیں سال کی ہو چی تھی۔ آپ مالئے کی عمر مبارک کے بارے میں چید قول ہیں جن میں سے سب سے زیادہ تھے قول میں جن میں سے سب سے زیادہ تھے قول میں جن کی پشت پر کوئی ولیل نہیں ہے۔

میں پہیں سال کا ہے جس پر عام علماء کا اتفاق ہے۔ دو سر سے قول کمز ور ہیں جن کی پشت پر کوئی ولیل نہیں ہے۔

اس وقت کے میں آنحضرت میں کے لوگ "امین" کے سواکسی نام سے نہیں پیکارتے تھے (جس کے معنیات میں المان دور) آپ میں کے کھیلے صفحات میں مان کی دیا ہے پر پڑگیا تھا جن کا چھیلے صفحات میں مان کی دیا ہے پر پڑگیا تھا جن کا چھیلے صفحات میں مان کی دیا ہے۔

سفر کا سبب ..... آنخضرتﷺ کے اس سفر کا سب یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ آپﷺ کے پچاابوطالب نے آپ سے کہا :۔

اے بھتے ایس ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قط سانی کی وجہ سے دفت اور ذیادہ سخت آپڑا ہے اور کا فرائیں گاد جہ سے دفت اور ذیادہ سخت آپڑا ہے اور کا فن عرصہ سے بیے خشک سالی اور قط کا دور پھل رہا ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی ڈریعہ بھی نہیں ہے جس سے اس وفت میں ہم کام چلا سکیں اور نہ کوئی ہماری تجارت ہی ہے۔"

(اس وقت حضرت خدیج کالونٹول پر آیک شیارتی قافلہ ملک شام جائے والا تھا۔ حضرت خدیج آیک معزز و شریف اور بہت دولت مند خاتون تھیں۔ ابوطالب نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے آنخضرت علیہ اسے کہا:۔۔

"یہ تمہاری قوم کا ایک تجارتی قاظہ ہے جو ،اب ملک شام کو جانے والا ہے۔ فدیجہ بنت فویلد اپنے تجارتی قافوں میں تمہاری قوم کے آومیوں کو بھیجا کرتی ہیں،جوان کے مال میں اجرت پر معاملہ کر لیتے ہیں اور فائد اٹنا کے اس میں اجرت پر معاملہ کر لیتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں آگر تم ان کے پاس جاو اور اپنی خدمات ہیں کرو تو وہ یقیماتی ہیں تمہاری ہیں تھیں کو قبول کرلیں سے اور دسروں پر تمہیں فوقیت دیں گی کیونکہ ان تک تمہاری پاکیاتی کے واقعات بہنچے ہیں۔ آگر چہ میں اے پہند نہیں

کر تاکہ تم ملک ٹنام جادً کیونکہ میں یہودیوں کی طرف ہے تمہاری متعلق ڈر تا ہوں، لیکن ساتھ ہی تمربارے لئے میرے نزدیک اس کے سواکوئی چارہ کار بھی نہیں ہے ''۔

آنخفسرت علی کے ممکن ہے وہ نیعنی خدیج خود ہی اس سلسلے میں میرے پاس کسی کو مجیجیں ایک سلسلے میں میرے پاس کسی کو مجیجیں (کیونکہ حضرت خدیج کو اس وقت اپنی تجارت کے لئے کسی معتمد اور معتبر آدمی کی ضرورت تھی اور سے جھد ار جانے تھے کہ اس وقت کے میں آنخضرت علی ہے ذیادہ شریف ، پاکباز، اہانت وار، قابل ائتبار اور سمجھد ار انسان دوسر آکوئی نہیں تھا۔ مگر ابو طالب اس وقت بہت پر بیتان حال تھے اس لئے )انہوں نے کہا۔

" بجھے ڈر ہے کہ وہ کمیں تمهارے مواکی دوسرے سے معالمہ نہ کرلیں اور پھر تمهارے لئے دوڑ

وهوب كرني يردع".

' الرَّمُ اَنْحَسَرت عَلَيْ كُواطَمِينَان تَعَاكَهُ حَسَرت خَدِيرٌ خُود بَى آبِ عَلَيْ كُو بُواسَمِ كَى چِنانِچ آبِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى جُواب سَيْسِ ديا)۔ اس كے بعد ابوطالب آپ كے پاس ہے اٹھ گئے۔ اب حضرت خديج كوكسى ذريعہ ہے يہ گفتگو معلوم ہوگئ جو آنخضرت عَلَيْ ہے ابوطالب نے كى تقى۔ انہوں نے بیہ خبر من كر كها كہ جمعے معلوم نہ تقاكہ ان كااساار ادہ ہے۔ اس كے بعد انہول نے رسول اللہ عَلَيْ كُوبا بجیجالور آپ عَلَيْ ہے كہا۔ معلوم نہ تقاكہ ان كااساار ادہ ہے۔ اس كے بعد انہول نے رسول اللہ عَلَيْ كُوبا بجیجالور آپ عَلَيْ ہے كہا۔ " میں نے آپ عَلَيْ كَلَ سُول وہ ہے میں نے آپ عَلَيْ كُوبا اللهِ عَلَى سَاہِ اور اى وجہ ہے میں نے آپ عَلَيْ كُوبا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ مَا ہِ وَمِ اَنْ وَمِ كَا وَمِ لَى وَمِ مَا كُورِ بِيْنَ كُوبُوا اِنْ ہے۔ مِن آپ عَلَيْ كُواس الرّت كادوگنادول گی جو ش آپ كی قوم کے دوسرے آدميول كود بي جول "۔

آنخضرت ﷺ نے اس کو منظور فرمالیا۔ پھر آپاپے پچیاابوطالب سے ملے ادر ان کویہ بات ہنلائی ابوطالب نے یہ من کر کہا۔

"بدروزى الله تعالى نے تهمارے لئے پيدا قرمائى ہے"۔

اس کے بعد رسول اللہ علی خطرت فلہ یج کے نظام میسرہ کے ساتھ ملک شام کے لئے روانہ ہو گئے روا تکی کے وقت حضرت فلہ یج نے اپنے نلام میسرہ ہے کہا۔

"ان کی کسی معاملہ میں نافر مانی مت کر نالور ان کی رائے ہے مجھی اختلاف نہ کر نا"۔

ادھر قافلے کی روائل کے وقت آنخفرت ﷺ کے سب بچا قافلے والوں کو آنخفرت ﷺ کی خبر کی متعلق ہدایت کرنے گئے (کیونکہ ذمہ داری کے ساتھ آنخفرت ﷺ کابیہ ہملاسنر تھا۔)

السطور اراہب کا واقعہ ..... آنخفرت ﷺ کی روائل کے ساتھ ہی آپ کابیہ مجزہ ظاہر ہواکہ ایک بدلی نے آپﷺ کی روائل کے ساتھ جاتی ہے۔ جب آنخفرت ﷺ شام پنچ تو آپ ایس مقالہ ایس میں ایس کے بازار میں ایک ور خت کے ساتھ ساتھ جاتے گئے۔ جب آنخفرت ﷺ شام پنچ تو آپ اس مقالہ اس میں ماتھ جاتے ہوں خت ایک عیسانی راہب کی فائقاہ کے پاس تھا۔

اس راہب کا نام نسطور اتھا۔ یہ راہب نسطور اکو جانیا تھا (جب اس نے میسرہ کو دیکھا تو )وہ فائقاہ سے نکل کر آیا دور اس نے آنخفرت ﷺ کو کھاجو در خت کے نیچ آکر ٹھمرے تھے )اس نے میسرہ سے آنخفرت ﷺ کے متعلق ہو جھا۔

"ميسره! بيد فخض کون ہے جواس در خت کے نیچے آگراڑاہے"؟ ميسره نے بتليا کہ بيدا بک قريشی فخض ہيں اور حرم دالوں سے ہیں۔ بيد من کر راہب بولا "اس در خت کے بنے تی مالنہ کے سوائمی کوئی آدمی تہیں بینا۔"

"(ى) لعنى الله تعالى نے اس در خت كر بميشه اس سے بحلا ہے كه اس كے بنچے تى كے سواكوئى دوسر ا

مخص بیشے کے اس کے بعد اس نے میسرہ سے پو چھل

"كياال كي أتكمول يس سرخى بي"؟

ميسره نے کما

" ہاں الور مید سرخی مجھی نہیں جاتی۔" اب تسطور ار اہب نے کہا۔

" بیرونی ہیں۔ میہ آخری پینمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پاسکتا جب ان کو ظہور کا تھم لیے گا۔ لیعنی جب ں نبوت لیے گی"۔

اب میسرہ نے بھی اس پر غور کیا۔ (ی) آنخضرت ﷺ کی آنکھوں میں جو سر ٹی تھی وہ سفید ڈھیلے میں تھی جس کوشکلہ کماجاتا ہے۔ اس لئے آنخضرت ﷺ کے طبیعہ مبارکہ کے متعلق کماجاتا ہے کہ آپاشکل الکینیں تھے۔ یعنی الی آنکھوں والے تھے جن میں سفیدی ماکل سر ٹی تھی۔ یہ سر ٹی بیخی میلا قدیم کا بول میں آنکھرٹ تھا گئے کی نبوت کی نشانیوں میں ہے ایک نشائی کے طور پر ذکر ہے۔ جیساکہ بیجھے بیان ہو چکا ہے۔ نبوت کی تقمد لی سس۔ (قال) مطور اراب کا یہ واقعہ علامہ غیثا بوری کی کتاب شرف میں اس طرح ہے کہ جب راب نے دیکھاکہ ایک بدلی آنخضرت ﷺ پر سایہ کئے ہوئے ہے تو وہ ڈر گیالور اس نے (قافے والوں ہے) کماکہ تم ان کے کیا ہوے مفرت ملکھ جی کہ دہ چکے ہے آنخضرت ملکھ کیاں کے بینی اور آپ کے مراور آپ کے قد موں کو بوسہ وے کرکھنے گیاں۔

میں آپ ﷺ پر ایمان لایا اور میں گوائی دینا ہمول کہ آپ دہی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تورات میں ذکر فرمایا ہے اس کے بعد اس نے کہا

"اے محمد علی ایس نے تم میں تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں۔(ی) بینی وہ تمام نشانیاں جو قدیم کما ہوں میں آب میں آب میں آپ میں نوت کی علامتوں کے طور پر ذکر میں صرف ایک نشانی دیکھنی باتی رہ گئی۔اس لئے آپ جھے اپنا مونڈ ھاکھول کر دیکھاد یجئے"۔

آنخضرت علی ہے اس کے سامنے اپنا شانہ مبارک کھولا توراہب نے دیکھا کہ وہاں مر نبوت جمگا رہی تھی۔ داہب فور آیہ کہتے ہوئے اس مر نبوت کو چوہنے کے لئے جمکا۔

" میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نمیں اور گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سِیْم رائی ہیں جن کے متعلق حضرت عیسی این مریم نے خوش خبری دی تقی اور انہوں نے کہا تھا کہ۔ میرے بعد اس در شت کے نیچے کوئی نہیں ہیٹھے گا سوائے اس سِیْم کے جو اُئی (لیعنی اُن پڑھ) ہاشی ، عربی اور کی میرے بعد اس در شت کے نیچے کوئی نہیں ہیٹھے گا سوائے اس سِیْم کے جو اُئی (لیعنی اُن پڑھ) ہوگا ، عربی اور کی (لیعنی کے کار ہے والا) ہوگا (قیامت میں) حوض کو ٹروالا، شفاعت والا اور لواء حمد (لیعنی علمبر دار) ہوگا "۔

(علامہ نیٹا پوری کی اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ بیے نسطور اراہب مسلمان ہو کیا تھا۔اس کے خلق کہتے ہیں)

ا قول۔ مؤلف کتے ہیں:۔ کتاب نور میں ہے کہ۔ جھے ایسا کوئی فخص نہیں ملاجواس نسلوراراہب کو محابہ میں شار کرتا ہو جس طرح کہ بعض علماء نے بحیراء راہب کو محابہ میں سے شار کیا ہے جبکہ مناسب سے معلوم ہوتا ہے کہ تسطور اراب بھی ای جیسا ہو۔ یہاں تک کتاب تور کا حوالہ ہے۔

بحیر اء اور تسطور ار ابب ابل فترت میں ہے ہیں .....اس سے پیچے کما کیاتھا کہ آگے بیان آرہا ہے جس کے معلوم ہوگا کہ بحیر اء اور تسطور ااور ان جیسے دوسرے دہ لوگ جنہوں نے (آنخضرت علیج کی نبوت سے بسلے) اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آب اس امت کے بی جی یدہ اہل فترت میں ہے جی اہل اسلام میں ہے بنسی ہیں چہ جائے کہ ان کو صحابی کما جائے اس لئے کہ مسلمان اس کو کما جائے گا جس نے آنخضرت علیج کی رسالت کا قرار اس رسالت کے فی جائے کے بعد کیا ہو۔ اس کی مزید تفصیل آگے بیان ہوگی۔

غرض ای بناپر علامہ حافظ این تجر نے کتاب اصابہ میں لکھاہے کہ جن کتابوں میں بحیر اء کو صحابہ میں ایک کیا گیاہے وہ غلانے کو عکہ معابی کا جو مطلب ہے وہ بحیراء پر پورا نہیں اتر تا۔ صحابی اس معلمان کو کتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں آئے تخضرت تھانے کی زیارت کی ہواور ایمان پر بنی مر اہو۔ پھر ملامہ لین تجر کتے ہیں کہ میں نے معلمان کی قید اس لئے کائی ہے کہ اس کی وجہ ہے وہ لوگ محابی کی تعریف ہے نکل کے جو آئے مصابی کی نوت پر آپ تھانے کے ظہور ہے پہلے ایمان لائے ہوں جیسا کہ یہ محف بعنی بحیر اء راہب ہے اس نے آئے ضرت تھانے کا ظہور نہیں ہوا تھااور آپ کے ظہور ہے پہلے ایمان لائے ہوں جیسا کہ یہ محف اور آپ پر ایمان لائیا گر اس اس نے کہ مسلم کے معنی ہیں اسلام والا۔ جبکہ آپ کی نبوت کی خلور ہے پہلے اسلام تھا ہی نہیں۔ اس لئے کہ مسلم کے معنی ہیں اسلام والا۔ جبکہ آپ کی نبوت کی خلور سے پہلے اسلام تھا ہی نہیں۔ اس لئے بحر امام تک کو ہم نے تو پہلی کی ہی تو تک کو ہو کہ ہو کہ کو ہم نے تو پہلی کی مطروں کے بیان کیا کہ مسلم کے معنی ہیں اسلام والا۔ جبکہ آپ کی نبوت کی خلور سے پہلے اسلام تھا ہی نہیں۔ اس لئے کہ مسلم کے معنی ہیں اسلام والا۔ جبکہ آپ کی نبوت کی خلور سے پہلے اسلام تھا ہی نہیں جس کو ہم نے تو پہلی کہ اس مطروں میں بیان کیا رکھ بھراء اور نسطور ار اہب وغیرہ جنوں نے آئے خضرت ہیں کی نبوت کا ذیات نہیں ہیں بلکہ اہل موت سے پہلے آپ کی زیادت کی نوت رسانت کی تعمد بی کی وہ اہل اسلام ہیں ہے نہیں ہیں بلکہ اہل فترت میں جیں۔ اہل فترت کی تعریف وہ اہل اسلام ہیں ہے نہیں جیں ہیں بلکہ اہل فترت کی تعریف وہ اس اسلام ہیں ہے نہیں جی اس کی تعریف کیا ہو اس کی خوت رسانے کی تعمد بی کو دیا ہو کہ کور آپ کی تو ت کور ان کے انجام کے متعلق تفصیل سیر مت طبیہ اردو کھر میں جی کہ کور آپ کی تو ت کور ان کے انجام کے متعلق تفصیل سیر مت طبیہ اردو کھر کور ان کے انجام کے متعلق تفصیل سیر مت طبیہ اردو کھر تھر تھی ہیں۔ اس کی خوت کی تعریف کی ہو تا ہو کہ کی اس کور آپ کی کور آپ کی

یہ تسطوراراہب شاید وہی ہے جس کی طرف عیسائیوں کے ایک فرقہ تسطوریہ نسب ہے۔ کیو ظکہ عیسائیوں میں تین فرقے ہیں۔ ان میں سے ایک تو بھی نسطوریہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسائی (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ دوسر افرقہ لیتقوقیہ کملاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ (نعوذ باللہ) عیسائی خود اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو زمین پر اتر سے اور اس کے بعدوالی آسان پر چلے گئے۔ تیسر افرقہ ملکانیہ کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ عیسائی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے بعدوالی آسان پر چلے گئے۔ تیسر افرقہ ملکانیہ کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ عیسائی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے بی ہیں۔ بعض علماء نے ان میں چو جھے فرقے کا بھی اضافہ کیا ہے جس کا نام اسر انہا ہے ہے۔ دولوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسائی معبود ہیں۔ دولوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسائی معبود ہیں۔

لین کتاب قاموس میں کما گیا ہے کہ:۔نسطوریہ (ن پر بیش کے ساتھ مجی اور ذیر کے ساتھ مجی)
عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جوابے عقیدول میں بقیہ عیسائیوں سے مختلف ہیں۔ یہ فرقہ نسطور انکیم کے پیروڈل کا
ہے جو خلیفہ مامول رشید کے زمانے میں ظاہر ہوا تعالور جس نے اپنی مر منی کے مطابق الجیل میں تبدیلیاں کی
تعمیں۔ یہ کتا تھا کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کی تمن اصلیں (یعنی روپ ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ خوو،دوسرے روح
القدس اور تبیسرے عیسیٰ۔ جن کو اس طرح بھی کما جاتا ہے کہ باپ، میٹے اور روح القدس) نسطور اکورومی زبان

میں تسطور س کماجا تاہے۔

(عیمائیول کے بہ تمن فرقے ای طرح میں) جسے یمودی تمن فرقوں میں ہے ہوئے ہیں۔ان کے تین فرقول کے نام یہ بیں قرائیہ ،ربانیہ لور سامریہ (یمودیوں کے فرقول کے بارے میں تاریخ ابوالفد او میں اس طرح ہے کہ۔ مودی بہت سے فرقول میں بث گئے۔ ان کے ایک فرقہ کا نام رہانیہ ہے جو ایسا ہے جے کہ مسلمانوں میں معتزلہ کا فرقہ ہے۔ دوسرا قرقہ قرائین کا ہے ، یہ ایسا ہے جیسا کہ جارے میں مجبر ہ کا فرقہ ہے۔ تيسر افرقه عاناتيه كهلاتا ہے بيہ فرقه ايک مخص عانان کی طرف منسوب ہے۔ وغير و پھرايک فرقه سمر ہ ہے۔ ايک فرقہ دستانیہ ہے جس کو قائیہ بھی کماجاتا ہے اور ایک فرقہ ..... شائیہ کملاتا ہے تاریخ ابوالفداء براول م ۸۸) گذشتہ روایتوں میں اس در خت کے متعلق کما گیاہے جو نسطور اراہب کی خانقاہ کے یاس تھا کہ اس کے ینے نی کے سوا" بھی "کوئی شیس جیفا۔ اس کے متعلق کتاب قاموس میں ہے کہ ) یہ بات واضح رے کہ اس در خت کا تنے لیے زمانے تک باقی رہنا کہ حضرت عیسی کے زمانے سے مجی پہلے سے موجود اور ان کے بعد آ تخضرت الله كان التي رب اكرچه عام عاوت ك خلاف ب، پر اى طرح يغبرول ك علاوه دوسر بے لوگوں کا اس کے بینچے نہ بیٹھنا جو گذشتہ روایتوں کی بنیاد پر حضرت عیسی اور آتحضرت عظیم کے زمانوں کے در میان ظاہر ہوئے ہیں (جیسا کہ سیرت طبید اردو پھالیوں میں بیان ہوا ہے) جیسا کہ پہلی اور دوسری وونول روایتول سے ظاہر ہو تا ہے۔ یہ بات ممکن ہے اگر چہ عام عادت کے مطابق ایک در خت استے طویل زمانے تك باتى نميں رہتا۔ ایسے بی بے بات مجی قیاس سے بعید ہے کہ استے ذمانے تک در خت خالی رہے اور اس کے نیج ، جیول کے سوادوسر سے لوگ نہ جینمیں تو کویایہ بات ممکن ہونے کے باوجو و خرق عادت لیعنی عام عادت کے ظلاف ایک انو کھی چیز ہے لیکن پیغیرول کے لئے خرق عادت طاہر ہوتے ہی ہیں (جن کو معجزہ کما جاتا ے) فاص طور ير آ مخضرت علي كے لئے خرق عادت لين عام عادت كے فلاف بحث ى چزي فاامر مونى ہیں۔ (جمال تک یہ موال ہے کہ ور خت کی اتن طویل عمر نہیں ہوتی یہ غلا ہے۔ آج ماہرین نے سائنسی ححقیقات كة دريد بهت ايسه در خت دريافت كر لئے بيں جن كى عمر بزاروں سال بوتى بدامريكه بي ايك در خت موجود ہے جس کی عمر دُھائی ہر ارسال تک ہٹلائی جاتی ہے۔ جبکہ حضرت عیسی اور آتحضرت علی کے در میان تو تقریبایا کچ سوسال کای فرق ہور جیسا کہ آ کے ایک قول سے اس کی تردید بھی ہور ہی ہے۔ بسر حال قاموس ے اس بیان میں میہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس روایت کو در ست مان لیما ممکن ہے آگر چہ میہ بات عادت کے خلاف

لیکن اس بحث سے علامہ سیلی کادہ قول فلط ہوجاتا ہے جس میں انہوں نے اس روایت کا مطلب یہ لیا ہے کہ اس گھڑی اس در خت کے نیج نی کے سواکوئی نہیں ٹھرا۔وہ کتے ہیں روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس گھڑی اس در خت کے نیچ نی کے سواکوئی نہیں ہیشا (کیو تکہ اگر اس کو مان لیاجائے تو اس میں یہ اشکال ہے کہ ) حضرت جس نے بیلے نبیوں کے در میان بڑی لمبی لمبی مد تھی ہوئی ہیں۔ اور اگر روایت میں "جسی" کا لقظ در ست بھی ہوتی ہیں۔ اور اگر روایت میں "جسی" کا لقظ در ست بھی ہوتی ہیں۔ اور اگر روایت میں "جسی" کے ذریعہ انکار میں تاکید پیدا کرنا مقصود ہے (بیخی اس وقت اس در خت کی اور خت اس در خت کی عام عادت کے لحاظ کے نیچ جو بیٹھے ہوئے ہیں دہ نی کے سواہر گز کوئی نہیں ہیں) کیو تکہ اول تو کوئی در خت بھی عام عادت کے لحاظ سے انتی لمبی عمر والا نہیں ہوتا (اور پھر یہاں تک کہ اس کی اتنی لمبی عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ) یہ بھی معلوم سے اتنی لمبی عمر والا نہیں ہوتا (اور پھر یہاں تک کہ اس کی اتنی لمبی عمر ہونے کے ساتھ ماتھ ) یہ بھی معلوم

ہوجائے کہ اس کے نیچے سوائے حضرت عیبٹی یا نییوں میں ان کے علادہ کوئی ہمیں بینے۔ (دوسرے اگرور خت کی اتنی کمی عمر مان بھی لی جائے تو یہ بات بھی عام عادت کے خلاف ہے کہ ایک در خت مسلسل خالی رہے اور اس کے نیچے کوئی نہ بیٹھے یہاں تک کہ کوئی نی ہی آئے (جواس کے نیچے بیٹھے غرض علامہ سیلی اس بات کو قبول ہمیں کرتے جو نسطور اراہب نے کئی بلکہ وہ اس قول کے دوسرے معنی مراد لیتے ہیں جو بیان کے محے۔ اور میں بات ذیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ ای کو سیرت ابن ہشام کے حاشیہ میں بھی نقل کیا گیا ہے)

یہ بھی کہاجاتا ہے کہ ممکن ہے یہ در خت زینون کارہا ہو۔ کیونکہ کہاجاتا ہے کہ زینون کے در خت کی عمر تنبین ہزار سال تک ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ آنخضرت تنبیج ایک خشک در خت کے پنچ اتر ہے جس کی لکڑیاں سو کھ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ جب آپ تنبیج اس کے پنچ آرام ہے بیٹھ گئے تواجا تک دہ سر مبز ہو کر لہلہانے لگا، اس میں کونیلیں پھوٹ آئیں، کلیاں ظاہر ہونے لگیں ادر اس کی شاخیں لٹک کر آنخضرت تناہج ہوا ہے اس نے لگیں ادر اس کی شاخیں لٹک کر آنخضرت تناہج ہوئے اس کے بنگھیں اور اس کی شاخیں لٹک کر آنخضرت تناہج ہوئے اس نے لگیں۔

مججرہ اور کر امت کا فرق ..... بعض علاء کا قول ہے کہ سب تحققین اس بات پر متفق ہیں کہ تمام وہ جیب چیزی جو نبیول ہے مجردل کی صورت میں فاہر ہوتی ہیں۔ اولیاء کرام ہے وہ لی ہی چیزی اس شرط کے ساتھ کر امت بن کر فاہر ہوتی ہیں کہ ان کے لئے انہول نے دعویٰ اور چینی نہ کیا ہو ( یعنی اولیاء کرام ہے ایسی جیب اور عام عادت کے فلاف کرامت بن کہ ان کے لئے انہول نے دعویٰ اور چینی کے ہی فلاہر ہو سکتی ہیں) جبکہ مجوزات میں انبیاء کو دعوے اور چینی کا بھی افقیار ہوتا ہے جبکہ وہ نبوت ال جانے کے بعد کیا گیا ہو۔ ( تو گویا نبوت ال جانے کے بعد ایک نبی کہ ہی افقیار ہوتا ہے جبکہ وہ نبوت ال جانے کے بعد ایک نبی کہ ہو جو جائبات فلاہر ہوں وہ تو مجوزات کملاتے ہیں) لیکن وہ غیر معمولی اقتصاد کی ساتھ ہیں کیونکہ سے بھی ہوتا ہے کہ کی تی کا ذمانہ جب قریب فلاہر ہوتے ہیں ان تی جو نو کہ اماعاتا ہے ہونکہ سے بھی ہوتا ہے کہ کی تی کا ذمانہ جب قریب ہو تو اللہ تعالیٰ کی جانب ہے پچھ غیر معمولی واقعات اس جونے واللہ تعالیٰ کی جانب ہے پچھ غیر معمولی واقعات اس جونے واللہ تعالیٰ کی جانب ہے پچھ غیر معمولی واقعات اس ہونے واللہ تعالیٰ کی جانب ہوتے ہیں ان ہی جو بول کو ارباص کہا جاتا ہے کہ باتھ ہوتے ہیں ان ہی جو بول کو ارباص کہا جاتا ہے کہا نہ خضر سے بیل گا کر جیسے جو خشک اور مردہ ہو چکا ہو تو دوای وقت مر سبز اور ہر ابحرا ہو جاتا تھا لور اس ہوتے ہیں ان ہی جو تو دوای وقت مر سبز اور ہر ابحرا ہو جاتا تھا لور اس ہی جو کر امتیں ہوتی ہیں دوری ہوتی ہیں جو ان کے نبیوں کے ہاتھوں پر مجزات کی صورت میں فلاہر موسطے ہیں۔

(اس در میان) تفصیل کے بعد اس پہلی روایت کا بقیہ حصہ بیان کرتے ہیں جس بی بیان ہواہے کہ انخضرت ﷺ نے نسطور اراہب کی خانقاہ کے پاس دالے در خت کے نیچے قیام فرمایا۔ اس وقت نسطور اراہب جو میسرہ کو جانتا تھا پی خانقاہ سے باہر اگھڑ اہموالور میسرہ سے انخضرت بیاتے کے متعلق پوچھنے لگا کہ بید در خت کے بیچے اتر نے والا کون مخص ہے۔ اور جب میسرہ نے کما کہ بید ایک قریش ہیں تواس نے کما کہ اس در خت کے بیچے نی کے سواکوئی نہیں اترا۔ بید با تی راہب نے اپنی خانقاء کی قدر اور پی کھڑے کہ تھیں۔ بید خانقاء کی قدر اون پی تھی۔ غرض راہب نے جب بید و یکھا کہ آنخضرت سے پی کے برایک بدلی سابیہ کئے ہوئے ہوئے وادہ یہ افتار آیالور آنخضرت میں گئے ہوئے دی۔

"لات اورعزى كى قتم إيناؤ تمهارانام كياب"؟

آپ عظی نے راہب کواپ قریب برھے ویکھا تواہ روکتے ہوئے قربایکہ ہو میرے قربیب میں اور کے ہوئے قربایا کہ ہو میرے قریب میں آؤ۔ گرراہب نے ایک تحربی نکالی اور اے دیکھنے لگا۔ پھر خود ہی کئے لگا کہ یہ وہی ہیں تورات والے کی قتم ... !"

(اوھر آنخضرت علی کے قافلے کے دوسرے اوگوں نے بھی دیکھا کہ راہب تیزی کے ساتھ انخضرت علی کی طرف آرہا ہے ) انہیں خیال ہوا کہ یہ کسی بری نیت ہے آرہا ہے اس لئے ان میں ہے کسی نے ایک وم مگولم سونت کی اور چاتا نے لگایا آل غالب ... یا آل غالب ... اس پکار کو سفتے ہی چاروں طرف سے قافلے کے لوگ دوڑے اور پوچھنے لگے کہ کیابات چیش آئی اوھر راہب نے جو یہ صورت حال اور این لوگول کے تیورد کھے تو وہ تیزی کے ساتھ اپنی خانقاہ کی طرف دوڑ الور اس میں واخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ پھر وہ آیک میں ہے سامنے آیا اور ایولا۔

"اے توم! تم اوگ میری طرف سے کس بات سے ڈرگئے؟ قتم ہے اس ذات کی جسم نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے اٹھادیا کہ میں اس تحریر میں یہ لکھا ہوایا تا ہوں کہ اس در خت کے بنجے اثر نے دالا فخص رب العالمین کا پیغیر لیعنی رسول اللہ علی ہیں جس کو اللہ تعالی نگل تکوار اور ذیر دست الداد کے ساتھ ظاہر فرما کمیں میں ہے۔

میہ خاتم النبین میں (کہ ان کے بعد کوئی ٹی آنے والا نہیں ہے)اب جو مخفس ان کی اطاعت و فرمانبر داری کرے گادہ نجات یائے گالور جوان کی نافر مانی کرے گاوہ ذلیل وخوار ہوگا''۔

(غرض اس واقعہ کے بعد) آنخضرت علیہ ہمری کے بازار میں تشریف لے گئے اور وہاں وہ مال فرو خت کیاجو آپ علیہ اس تھے لے کر آئے تھے اور پکھ (ضرورت کی) چیزیں فریدیں۔ بازار بصری میں نبوت کی تقدریق .....(قال)ملامہ شائ کتے ہیں کہ میں اس سے واقف نہیں کہ آنخضرت علیہ نے یمال کیا سامان فرو خت کیا اور کیا فریدا۔

(ای خرید و فروخت کے دوران) ایک مخض کا آنخضرت بیلی ہے کی چیز پر اختلاف ہو گیااس نے آنخضرت بیلی ہے کی چیز پر اختلاف ہو گیااس نے آنخضرت بیلی ہے کہ آکہ لات اور عُزی کے نام پر حلف اٹھاد آپ نے فرمایا کہ میں نے ان بتول کے نام پر مجھی طف نہیں کیا۔ (یہ شخض شاید کو تی عالم رہا ہوگا آنخضرت بیلی کو پہیان گیااور بولا) کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس کے بعد دہ میسر ہ سے علیحد کی میں ملااور کہنے لگا۔)

"میسرہ ایہ محض نی ہیں۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں یاتے ہیں "۔

ميسره فياس كى اس مات كو تبول كيا-

آنخضرت علیت کی برکات سے دواون بہت زیادہ تھک کے (اور چلنے کے قابل ندرہ) جس کا وجہ سے میں ایک واقعہ یہ فیش آیا تھا کہ) حضرت علیت کی او نول میں ہے دواون بہت زیادہ تھک کئے (اور چلنے کے قابل ندرہ) جس کی وجہ سے میسرہ بھی ان دونوں او نول کے ساتھ قافلے سے بیچے رہ کمیا جبکہ آنخضرت علیج قافلے کے اگلے جھے میں تھے۔ میسرہ کو اپنے اور ان دونوں او نول کے متعلق فکر ہوااس لئے دہ بھا گیا ہوا قافلے کے اگلے جھہ میں پہنچا اور میں میں ان دونوں کو نول کو نول کے متعلق فکر ہوااس لئے دہ بھا گیا ہوا قافلے کے اگلے جھہ میں پہنچا اور آن خضرت میں کا کہ دو اس پریشانی کی خبر دی۔ آنخضرت میں کہا تھ ان او نول کے پاس تشریف لائے اور

ان کی کمر کے بچھلے جھے پر اینا ہاتھ پھیر ااور ان پر بچھ پڑھ کروم کیا۔ (اس کااٹریہ ہواکہ اونٹ ای گھڑی بالکل ٹھیک ہو گئے اور اتنا تیز چلے کہ بھر قافلے کے اگلے حصہ میں بہتے گئے اور (چلنے میں اپنی چستی اور جوش کا اظہار کرنے کے لئے )منہ سے آواز نکا لیتے جاتے تھے۔

(قال) کتاب شرف میں ہے کہ:۔ آنخضرت علی کے اس قافلے نے ابنامال فروخت کیالور اتا نفع کمایا کہ اس سے پہلے اتا نفع کمھی نہیں کما سکے تتھے۔ چنانچہ میسرونے آپ پیلٹے سے کما۔

"اے محمد (ﷺ) ہم جالیس سال ہے ضدیجہؓ کے لئے تجارت کر دہے ہیں مگر ایناز بر دست نفع ہمیں مجھی حاصل نہیں ہواجتنا آپ ﷺ کے ذریعہ ہواہے "۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: میسرہ کاجویہ قول ہے کہ۔ ہم چالیس سال سے خدیجہ کے لئے تجارت کر رہے ہیں۔ اس میں جواشکال ہے وہ ظاہر ہے (لیعنی چالیس سال یا اس سے بھی کم تو حضر ت خدیجہ کی اس وقت عمر ہی ہتا انگی گئی ہے اس لئے میسر ہ کا) یہ قول غالباً کتابت کی غلطی ہے۔ ورنہ پھر اس سے مبالغہ کرنا مقصود ہے (کہ دے ہم برسول سے خدیجہ کے لئے تجارت کردہے ہیں)واللہ اعلم۔

غرض اس تجارت سے فارغ ہو کریہ قافلے کے کی طرف والیس دولنہ ہوا۔اس دوران میں میسر ود کھتا تھا کہ جب ددپہر کاوقت ہو تا تھااور گرمی اپنے شاب پر ہوتی اور آنخضرت ﷺ اپنے اونٹ پر ہوتے تو دو فرشتے د حوب سے بجاؤے کئے آنخضرت ﷺ پر سامہ کئے رہتے تھے۔

کر سفر کے دوران آپ ﷺ پر فرشتے سامیہ کے طرف انٹارہ کیا گیا ہے کہ آنخضرت ﷺ کی یہ خصوصیت تھی کہ سفر کے دوران آپ ﷺ پر فرشتے سامیہ کے رہتے تھے (مینی خصائص صغریٰ کے اس قول میں اس سفر کا قبی داقعہ مراد ہے) گریہ بھی ممکن ہے مراد یہ ہو کہ آنخضرت ﷺ کے ہر سفر میں آپ کی یہ خصوصیت تھی۔ گر میں کسی ایس سفر میں کہی فرشتوں نے میں کسی ایس سفر میں بھی فرشتوں نے میں کہی دوسر سفر میں بھی فرشتوں نے آپ تا ہو۔ (ایک قول یہ بھی گزر چکا ہے کہ ممکن ہے فرشتے سے مراد دی بدلی ہوجو آپ پر سامیہ فکن رہتی ہیں۔ گئی رہتی تھی۔ گ

الله تعالیٰ نے میسرہ کے ول میں رسول الله عظی کی بہت ذیادہ محبت ڈال دی تھی (کیونکہ اس سنر میں اس نے آپ کی شرافت ، نیکی ، سپائی ، ایمانداری اور خوش اخلاقی و کیھی تھی جس نے اس کا دل موہ لیا تھا) چتانچہ اب اسامعلوم ہو تا تھا جیسے میسرہ خود آنخسرت علیہ کا بی نلام ہو۔

فرض والیسی کے اس سفر میں جب یہ قافلہ مر ظہر ان کے مقام پر پہنچاجو کے اور عسفان کے در میان ایک وادی ہے اور جسفان کے در میان ایک وادی ہے اور جس کو عام طور پر بطن مر و کہا جاتا تھااور اب دادی فاظمہ کے نام سے مشہور ہے تو میسرہ نے آئے مشرت ساتھ ہے کہا۔

"کیا آپاسے بہند فرما کیں گے کہ آپ فدیجہ کے پاس ہم سے پہلے پہنچ جا کیں۔ اور ان کو سب حالات ہتلا کیں (کہ اس دفعہ تجارت میں کتناغیر معمولی تفع ہواہے! ممکن ہے یہ سن کروہ آپ کی اجرت میں اضافہ کریں اور د دجوا ن او نٹیول کے بجائے آپ کو تمن او نٹنیال دیں "۔

(ک) ایک روایت میں اس طرح ہے کہ (: آپ جھ سے پہلے ضدیجہ کے پاس پہنچ کر)ان کو ہتلا کیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کتناز بروست فائدہ عطافر مایاہے "۔

شمان رسالت کامشام دور ( آنخفرت ﷺ نے میسرہ کے اس مثورہ کو قبول فرمالیااور ) آپا پی کو نٹنی پر سوار ہو کر ( مر ظهر ان ہے ) آگے دولنہ ہوگئے۔ یمال تک کہ آپ دوپسر کے دفت کے جی داخل ہوئے۔ اس دفت حضرت خدیج آپھی دومری عور تول کے ساتھ اپنے مکان کے بالائی جے جی ایک کھڑ کی جی جیٹی ہوئی تغییر۔ جب آنخفرت ﷺ کو جی داخل ہوئے تو انہول نے (دورے آپ کو) دیکھا۔ آپ آپھی اونٹ پر سوار شخص جب انخفرت کے جو بے تھے۔ حضرت خدیج آنے یہ منظر اپنے ساتھ کی دوسری عور تول کو بھی دیکھیا دور و فرشتے آپ پر سایہ کئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیج آنے یہ منظر اپنے ساتھ کی دوسری عور تول کو بھی دیکھیا دوسری جو تھی۔

آخرر سول الله على حفرت خديج كياس پنج لورانس تجارت من منافع و غير وكا حال بتلاياجواس فع سه دوگنا تقاجو حفرت خديج كو بين بنج لورانس تجارت من منافع و غير وكا حال بتلاياجواس نفع سه دوگنا تقاجو حفرت خديج اس فائده سه بهت خوش اور مسرور موسكي سهو كيس ين انهول نه آپ سه يو چها كه ميسر و كمال هم ؟ آپ نه فرمايا كه ميس نامس جنگل ميس يجهج چهو ژاب حفرت خديج نه كما: -

"اس كياس فورا الاستة تأكدوه جلداز جلد يهال منع"-

آنخضرت علی کو فررای بھرواہی سینے ہے حضرت خدیج کا مقصدیہ ویجنا تھا کہ آیا آپ بی وہ شخص ہیں جنہیں (تھوڑی ویر پہلے) انہول نے (اس زائی شان کے ساتھ) ویکھایاوہ کو ٹی اور تھا۔ (مقصدا ہے اس شوق اور خوشی کو پورا کرنا تھا جو آپ تھی کو اس حالت میں ویکھ کر انہیں ہوئی تھی) غرض آنخضرت تھی بھر سوار ہو کر روانہ ہوگئے اور حضر ت خدیج جلدی ہے بھر اوپر جاکر دیکھنے گیس۔ آنخضرت تھی انہیں بھر اس شان کے ساتھ نظر آئے جیسے پہلے نظر آئے جھے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ آپ بی جھے (جنہیں انہول نے پہلے دیکھا تھا)۔

کے عرصہ بعد جب دول اللہ علی میسرہ کولے کر تشریف لے آئے)اوروہ حضرت فدیجہ کے پاس
آیا توانہوں نے میسرہ کواس عجب منظر کے متعلق بتلایا جوانہوں نے دیکھا تھا۔ میسرہ نے بیس کر کہا۔
"میں میہ منظر اس وقت سے دیکھا آر ہا ہول جب ہے ہم ملک شام سے روانہ ہوئے ہیں۔
"آپ کیا ای خصوصیت کی طرف علامہ سمیلی نے اپنے قصیدہ میں اس شعر سے اشارہ کیا ہے۔

وقی شرف قد عاین العلکین راف

ترجمہ:۔جب آپ تھا وہ مری مرتبہ ملک ثام کے سفر پر تشریف لے کئے تو میسرہ نے دیکھا تھا کہ دو فرشتے آپ تھا ہے مرایہ کئے ہوئے تھے۔

پھر میسرہ نے حضرت فدیج کو نسطور اراہب کی بات ہتلائی اور ای طرح اس دوسرے فخض کا قول مجی ہتلایا جس نے ایک فرو ختل کے سلسلے میں آنخضرت ہوئے ہے کہا تھا کہ لات اور عزیٰ کے ہام پر صلف اٹھاؤ۔ اس کے بعد میسرہ نے اونٹول کا واقعہ ہتلایا (کہ کس طرح وہ تھک کر چلنے کے قابلے نہیں رہ گئے ہتے اور پھر کس طرح آنخضرت ہوگئے ہتے۔ اس پر ہاتھ کھیر وینے کے بعد وہ جات و چوبند اور چلنے میں چست ہوگئے ہتے۔ طرح آنخضرت ہوگئے ہتے۔ اس پر اقعات سننے کے بعد )حضرت خدیج نے آنخضرت ہوگئے کو اجرت دو گئی اجرت وی جو انہوں نے آپ کے لئے ملے کی تھی وہ بھی اس

اجرت ہے دو گئی تھی جو وہ آپ کی قوم کے دوسر ہے آدمیوں کو دیا کرتی تھیں جیسا کہ بیان ہو دِکا ہے۔ پچپلی سطر دن میں میسرہ کا یہ قول گزرا ہے کہ (آپ خدیجہ کو جاکراس ذیر دست منافع کا حال ہتلائے جو انہیں آپ کے ذریعہ ہواہے) ممکن ہے وہ آپ کو دوجوان کو نٹیول کے بجائے تمن او نٹیال دیں۔اس ہے معلوم ہو تا ہے کے ذریعہ ہواہے کہ حضر ت خدیجے نے آپ کے ملاوہ دومر دل کو دو دو ان او نٹیال تھیں جبکہ آپ کے ملاوہ دومر دل کو دو ایک یہ خواہرت کے کی تھی وہ دوجوان او نٹیال تھیں جبکہ آپ کے ملاوہ دومر دل کو دو ایک یہ او نٹی اجرت میں دیا کرتی تھیں۔

تنجار فی معاوضہ .... بعض مور خول نے لکھا ہے: ۔ کتاب روض ہاسم میں ذکر ہے کہ حضرت فدیج نے انہوں نے انگفشرت اللہ کے لئے چار جوان او نثنیاں اجرت میں طے کی تعین ۔ کتاب جامع صغیر میں یہ ہے جے انہوں نے قبول کیا ہے کہ ۔ ( آنخضرت آلی نے فرایا۔ "میں نے دوسٹر ول میں فدیج کو دوجوان او تنزیوں کے معاوضے پر اپنی فد ہات چیش کیس (جامع صغیر کی اس روایت میں جوان او نثنی کے لئے قلوص کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جبکہ گذشتہ تمام راجوں میں جوان او نثنی کے لئے بکو ف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے مؤلف نے قلوص کے لفظ والی روایت کے دوسٹر ول کو علی مدود سٹر قرار دیا ہے اور بکر آگے لفظ والی روایت کو مستقل سٹر قرار دیا ہے اور اس کو قبول کیا گیا ہے (چتانچہ اس میں ہے کہ) "رسول دیا ہے ۔ کتاب امتاع میں بھی بھی قول نقل کیا گیا ہے اور اس کو قبول کیا گیا ہے (چتانچہ اس میں ہے کہ) "رسول اللہ عربی نے دوسٹر ول میں حضر ہے فدی کی گود وجوان انٹنوں کے معاوضے میں اپنی خدمات چیش فرما کیں "۔

(یمال دوسنر کما گیاہے جن میں سے ملک شام کا یہ سنر دوسر اتھا)اس سے پہلے سنر میں حضرت فدیجہ "

" نے آپ کواپنے غلام میسرہ کے ساتھ حباشہ کی منڈی میں بھیجا تھا۔ یہ حباشہ ملک یمن میں ایک مقام کا نام ہے اور کے سے اس جگہ تک چھ رات کا سنر ہے (یمال خرید و فرد خت کا سالانہ بازار لگا کرتا تھا اور) جس میں ہر سال رجب کے مینے کے شر دع میں تین دن تک خرید اری ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ کہ تخضرت علیج اور میسری یمال سے کہ اخرید کرکے واپس آئے جس میں کافی فائدہ حاصل ہوا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت خدیج " نے آپ کو اپنے غلام میسرہ کے ساتھ شام کو بھیجا۔

کراس میں ایک اشکال ہے کہ کتاب متدرک میں ملک شام سے پہلے حباشہ کے ملاوہ آنخضرت بھائے کے ایک اور سنر کاذکر بھی ہے اور اس طرح ملک شام کو آپ بھٹے کا بیسٹر تمیر اسنر ہوجا تاہے۔ چنانچہ متدرک حاکم کی روایت ہے جس کو علامہ ذہی نے بھی حضرت جابڑ سے روایت کیاہے کہ حضرت خدیج نے جرش کی طرف دوسٹر ول میں آنخضرت میں خدمات حاصل کیں اور دونول مرتبہ دودوجوان او نشیوں کا معاوضہ کے

كيا\_ب برش يمن من أيك جكد كانام بـــ

اب اس روایت کی روشیٰ میں معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت خدیج کے لئے تمن مرتبہ سفر فرمایا جیسا کہ بیان ہوا۔ غالباہ جرش کا بازار وہی حباشہ کا بازار ہوگا۔ ورنہ یہ کمتا پڑے گا کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت خدیج کے لئے پانچ سفر کئے۔ چار سفر تو یمن کے (جن میں سے دوہ کو نین یعنی دو جوان او نشیوں کے معاوضے میں حباشہ کے اور ورستر قلو صین یعنی دو جوان او نشیوں کے عوش جرش کے )اور ایک سفر ملک شام کا۔ (لنداجرش سے مراو حباشہ ہی ہوگی کہ اس طرح آپ ﷺ کے تین سفر ہوتے ہیں) جمال ایک سفر ملک شام کے سفر کے لئے چار جوان کو نشیوں کے معاوضے میں آپ کی خدمات حاصل کی تھیں۔ تو یہ روایت میسرہ کے قول کی روشن میں غلط ہو جاتی او نشیوں کے معاوضے میں آپ کی خدمات حاصل کی تھیں۔ تو یہ روایت میسرہ کے قول کی روشن میں غلط ہو جاتی او نشیوں کے معاوضے میں آپ کی خدمات حاصل کی تھیں۔ تو یہ روایت میسرہ کے قول کی روشن میں غلط ہو جاتی

ہے۔ (جس میں میسرہ نے آپ سے کما ہے کہ۔ "ممکن ہے خدیجہ آپ کو دوجوان او نٹینوں کے بجائے تمین او نٹیال دے دیں")۔

مربعض روایتوں میں یہ ہے کہ ابوطالب خود حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان سے کہنے گئے۔
"کیا آپ آپی تجارت کے سلسلے میں مجمہ ﷺ کی خدمات حاصل کرنا پہند کریں گی؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فلال شخص ہے دوجوان او نشیول ( بکر تمین ) کے معاد سے میں معالمہ کیا ہے۔ مگر ہم مجمہ ﷺ کے لئے چاراو نشیول سے کم کے معاوضے پر راضی نہیں ہول گے "۔

حضرت خدیج نے جواب دیا۔

"اگر آپ کسی بھانے اور برے آدمی کے لئے کہتے تب بھی آپ کو انکار نہ ہو تا اور اب جبکہ آپ ہمارے اپنے اور قریبی آدمی کے لئے کہ رہے ہیں تو آپ کو کسے انکار ہو سکتاہے!"

( بجیلی سطروں میں بیان ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ کے لئے آنخضرت علیف کا پہلاستر میسرہ غلام کے ساتھ حباشہ کی طرف ہوا تھا اور اس کے بعد آپ ان کی طرف سے ملک شام کو گئے۔ اس کے متعلق کہتے میں کوائنے رہے یمال کما کمیاہے کہ آنخضرت تلک شاخے کے سفرے پہلے میسرہ کے ساتھ حباشہ کاسفر فرمایا تخا۔ بظاہر سے بات ابوطالب کے ان جملول کے انداز کے خلاف ہے جو شروع کی روایت میں بیان ہوئے کہ۔ " یہ تمهاری قوم کا تجارتی قافلہ ہے جو عنقریب ملک شام کو جانے والا ہے اس لئے اگر تم خدیجہ کے پاس جاکر ان کو این خدمات پیش کرو تو ... اور پھر حصرت خدیجه کا بیہ کمنا کہ جھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مینی آنخسرت علیہ بیہ حاہتے ہیں (کیونکہ اگر حضرت ندیج انخضرت علیہ کواس سے پہلے ایک دفعہ حباشہ بھیج چکی تھیں تو ابوطالب ادر خود حضرت خدیجه اس موقعہ پر اس انداز میں بات نہ کرتے۔اس کئے کہ ان جملول کے انداز سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا سے پہلا معاملہ ہواہے )اس کے باوجود اس اشکال کے ساتھ ہم نے "بظاہر"کالفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ (ایک امکان بھر بھی سے رہتاہے کہ آپ میلے حباشہ جانچکے ہول کیونکہ) ممکن ہے ابوطالب اور حسرت خدیجہ کے جو قول بیان کئے محتے ان کے بعد حضرت خدیج نے پہلے آپ کو حمباشہ بھیجا ہواس لئے کہ وہ ملک شام کے مقابلے میں قریب بھی تھااوروقت بھی کم لگنا تھا۔ اور پھر وہاں ہے آپ کی واپسی کے بعد آپ کو میسرہ ہی کے ساتھ ملک شام بھیجا ہو۔ یا ممکن ہے حضرت خدیجی نے بید خیال کیا ہو کہ شاید ابوطالب اور آنخضرت علیٰ شام کے سفریر تیار نہ ہول۔ (کیونکہ پہلی روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کی خود ابوطالب سے گفتگو شیں ہوئی تھی بلکہ انہوں نے سنا تھا کہ وہ آنخضرت علی کوان کی تجارت کے سلسلے میں بھیجنا جاہتے ہیں)بہر حال یہ بات قابل غور ہے۔

یہ بات پچھی سطروں میں گزری ہے کہ کے سے آنخفرت عظیمی کاروائی کے وقت ایک بدلی نے انخفرت عظیمی کر رہا تھا۔ اب گویا جب فرشتوں نے سامیہ نمیں رکھا تھا تو جاتے ہوئے تمام راستے وہ بدلی آپ سامیہ سامیہ کئے رہی اور والیس میں فرشتوں نے سامیہ کئے رکھا۔ اب میسر ہ کاحضرت خدیجہ سے بدلی کے سامیہ کئے رکھنے کے متعلق کچھ ذکرنہ کر ناشا یہ اس لئے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس پر غورنہ کیا ہو (جبکہ فرشتوں کو سامیہ کئے ویکھنا طاہر ہے الیک بات نہیں کہ انسان اس کو اہمیت نہ وے) لیکن آگے تھیدہ ہمزیہ کا یہ قول آگے گا کہ وہ فرشتے ہی بدلی کی صورت میں تھے۔ (اس میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ پھر بدلی کو فرشتے کیسے کہا گیا ہے۔ اس کا فرشتے ہی بدلی کی صورت میں تھے۔ (اس میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ پھر بدلی کو فرشتے کیسے کہا گیا ہے۔ اس کا

جواب یہ ممکن ہے کہ اس وقت تو دیکھنے والے نے بدلی کو بدلی ہی سمجھا ہو اور بعد میں آنحضرت عظیم کے اطلاع و نے پر بدلی کے بجائے فرشتے کا لفظ استعمال کیا گیا ہو۔ یہ فرشتے ظاہر ہے کہ جبر کیل کے علاوہ دو مرے ہوں کے اہد اس میں یہ اشکال ہے کہ جبر کیل کو تو آنخضرت عظیم کے ملاوہ عام لوگوں کا دیکھنا تا بت ہے (کہ حضرت جبر کیل ایک ہے ذاکد مر حبہ آنخضرت علیم کے پاس انسان کی شکل میں حاضر ہوئے اور صحابہ نے بھی ان کو جبر کیل ایک جبر کیل ایک میں تا خضرت علیم کے باس انسان کی شکل میں حاضر ہوئے اور صحابہ نے بھی ان کو دیکھنا گرچہ اس وقت وہ انہیں مہیں بہچان سکے لیکن بعد میں آنخضرت علیم نے انہیں خبر دی کہ بیہ جبر کیل جبر کیل کے علاوہ دو مرے فرشتوں کو عام آدمیوں کا دیکھنا اشکال کا سبب ہو تا ہے۔

اس کاجواب ہے ہے کہ ملامہ صلال غزائی کی کتاب مِنْفَدَ ہیں ہے کہ صوفیاء اور اولیاء کرام بیداری کی حالت میں فرشنوں کو دیکھتے ہیں جس سے الن کے نفس میں پاکیزگی اور ولوں میں صفائی حاصل ہوتی ہے و نیا کے تعلقات ، عزیز واقر باء اور دولت و عزت وغیرہ کی طرف ہے انکی توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ پوری طرح علمی اور عملی طور پر حق تعالی کے طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔واللہ اعلم۔

(قال) ملامہ شامی کہتے ہیں کہ جس فخص نے آنخضرت ﷺ بھرٹی کے بازار ہیں کسی فروختگی کے معاملہ پر جھڑا کیا تھالور آپ سے لات وعزیٰ کے نام پر صلف لیمنا چاہا تھااس کانام معلوم نہیں ہوسکا۔ (اس کے بعد میسرہ نملام کے مسلمان ہرنے نہ ہونے کے متعلق) ملامہ ابن جر" کہتے ہیں کہ جمعے کوئی الیمی صحیح اور واضح روایت نہیں مل سکی جس سے معلوم ہو تا ہو کہ میسرہ آنخضرت سیجھے کی نبوت کے زمانے تک

ورقہ این نوفل کی تصدیق نبوت .....(اس کے بعد پھر اصل دانتے کے متعلق مزید تنسیلات بیان کرتے ہیں لینی آنحضرت علی نہوت بہت مہاڑ ہیں جست مہاڑ ہیں ہے بہت مہاڑ ہو چی آخوں سے بہت مہاڑ ہو چی تھی اور جوان کے غلام میسر ہے بہت مہاڑ ہو چی تھی اور جوان کے غلام میسر ہے بہتائی ہو چی تھی دہ پہلے دہ بہودی بھی رہ چیاتھ تھیں دہ بہازاد بھائی درقہ ابن نو فل کو بہلا تی جواس دقت عیسائی تھا جبکہ اس سے پہلے دہ بہودی بھی رہ چیاتھ اور کہ بی تر ایس نے بہلے دہ بہودی بھی رہ چیاتھ کے اور کہ بی تر ایس نے بہلے دہ بہودی بھی رہ چیاتھ کے متعلق یہ باتی میں کراس نے کہا۔

"خدیج ااگریہ یا تیں تج میں تو سمجھ لوکہ مجد (ﷺ) اس امت کے نی ہیں۔ میں یہ بات سمجھ چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہوئے والے نی ہیں جن کا دنیا کو انتظار ہے۔ میں ان کا زمانہ ہے "۔

ایک شریک شجارت ۔ ۔ ۔ (ک) نبوت سے پہلے آنخضرت ﷺ اس قشم کے شجارتی معالمے فرماتے رہے ہے۔ چنانچہ حضرت خدیج کے سائٹر یہ معاملہ کرنے سے پہلے آپ ایک فخض مسائب ابن ابوسائب صیفی کی شجارت میں شریک شھے۔ جب فتح کمہ کے وقت یہ سائب آنخضرت عظیم کی خدمت میں حاضر ہواتو کہا شجارت میں شریک متے جب فتح کمہ کے وقت یہ سائب آخضرت عظیم کی خدمت میں حاضر ہواتو کہا سے اس نے دیکھی یہ معاملتی کی اور تہ کہی جھڑا

 ابن بزید (سائب این ابوسائب نہیں کہا گیا) کی یہ خبر لیمن دوایت تجارت میں شرکت کے جائز ہونے کے سلسلے میں اصل ہے (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وو آدمیول کا شرکت میں تجارت کرنا شریعت میں جائز ہے) وہ آنحضرت علیہ کی نبوت سے پہلے آپ کا تجارتی شریک تفالور بھر آنحضرت علیہ کے ظہور کے بعد آپ کا شریک دہنے پر فخر کیا کرتا تھا۔ وہ کماکرتا تھا۔

"آنخفرت علی بہت بہترین ٹریک تے جونہ ید معاملتی کرتے تے اور نہ بھڑا کرتے تے "۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ آنخفرت علی کا نہیں بلکہ سائب کا تقالہ یہ بھی جمکن ہے کہ آنخفرت علی اس سائب دونوں صور توں میں اس اس خضرت علی اور سائب دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں بی جملہ کہا ہو۔ دونوں صور توں میں اس طرح موافقت پدا کر لینے کے بعد اب جھ علماء کا یہ قول بے معنی ہو جاتا ہے کہ اس جملے کے کئے والے کے متعلق روایتوں میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات یہ کتے جی کہ یہ جملہ آنخفرت علی نے سائب کے متعلق فرمایا تھا۔ اور بعض حضرات یہ کتے جی کہ یہ جملہ سائب کا ہے جواس نے آنخفرت علی کے بارے میں کہا تھا۔

(گذشتہ سطر ول میں ایک جگہ سائب این ابوسائب کے بجائے سائب ابن یزید کہا گیا ہے اور اس کا یمی جملہ نقل کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق کتے جیں کہ) حمکن ہے سائب ابن ابوسائب صیفی اور سائب ابن یزید دوالگ آدی نہ ہوں بلکہ ایک ہی خفس ہو کیو نکہ ہو سکتا ہے صیفی اس کے باپ کانام ولقب ہواور اس کانام یزید ہو (کیو ککہ آبوسائب بی موقود اس کو اپورانام اس طرح ہوگاسائب ابن "ابوسائب یزید الفسیفی")

مراس بارے میں کتاب استیعاب میں یہ لکھاہے کہ:۔اس سلسلے میں شبہ پیدا ہو گیاہے کہ آنخضرت اللہ کا اثر یک ابوسائب کا بیٹا تھا جس کا باپ تھایاخو د سائب ابن ابوسائب تھا میاسائب کا بیٹا تھا جس کا بام قیس ابن سائب ابن ابوسائب تھا۔ پھر اس سائب ابن ابوسائب تھا۔ پھر اس کے بعد کتاب استیعاب میں لکھاہے کہ اس شبہ کے متعلق کوئی بات ثابت نہیں ہوتی اور نہ کوئی ولیل ہی نظر آتی

یہ سائب ان لوگول میں ہے جن کی آنخضرت ﷺ نے قاطر داری فرمائی ہے چنانچہ جو لنہ کے مقام پر آپ ﷺ نے اس کو غزدہ حنین کے مال نئیمت میں ہے کچھ عطید دیا تھا۔ (چو نکمہ عزدہ حنین غزدہ مجدد ہے کئی عطید دیا تھا۔ (چو نکمہ عزدہ حنین غزدہ مجدد ہے کئی سال بعد پیش آیا تھا اس لئے )اس دوایت ہے ان لوگول کی بات غلط ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائب غزدہ بدر میں کا فرکی حیثیت ہے مارا کیا تھا۔

( بیچیلی سطروں میں کتاب استیعاب کے حوالے سے بیان کیا گیاہے کہ آنخضرت بیجی کے شریک کی حیثر میک کی حیثر میک کی حیثر میں کتاب استیعاب کے حوالے سے بیان کیا گیاہے کہ آنخضرت بیجی کے شریک کی حیثر میں کتاب معلوم ہوتی ہے وہ حیثر میں کتاب کے بیٹے قیس کانام بھی آتا ہے۔)وہ روایت جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ خود قیس کانیہ قول ہے کہ

'' ذیانۂ جا ہلیت میں آنخضرتﷺ میرے شریک تھے۔ آپ ایک بھترین شریک تھے جونہ مجھ ہے بد معاملتی کرتے تھے اورنہ جھڑا کرتے تھے''۔

یہ روایت قابل غور اس لئے ہوگئ کہ اس قول کو آنخضرتﷺ نے بھی سنا تکر اس کی تردید شیس فرمائی۔ (اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ کی طرف ہے آنخضرت ﷺ کو حباشہ بھیجے جانے کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ )کتاب امتاع میں ہے:۔

"حباشہ کے بازار میں تعلیم ابن حزام نے آنخضرت ﷺ سے تمامہ کا کپڑا تربیدااور پھر اس کو لے کر کے آئے "۔

اب گویا حضرت خدیجہ کا آنخضرت ﷺ کواپنے غلام میسرہ کے ساتھ حباشہ کی منڈی میں سیجنے کا سبب یہ تفاکہ آپ ﷺ وہاں ہے ان کے لئے کپڑا خریدیں۔(بینی کپڑے کے بدیلے میں کپڑالیں)۔

كتاب مغر السعادت ميں ہے كه :-

آ تخضرت علی ہی۔ البت وی نازل ہونے اپنی ذندگی میں چیزوں کی فرو ختگی بھی کی ہے اور فریداری بھی۔ البت وی نازل ہونے بین نبوت ملنے کے بعد اور اجرت ہے پہلے آپ نے فریداری زیادہ فرمائی ہے فرو ختگی کم (کیونکہ اس کے تجارتی سلسلہ میں فریدو فرو خت نہیں فرمائی) اور اجرت کے بعد آپ علی نے صرف تمن مرتبہ ہی کچھ فرو ختگی فرمائی ہے۔ اس طرح آپ نے اپنی ذندگی میں دوسروں سے بھی اجرت پر کام لیا فرمائی ہے اور خود بھی دوسروں کے لئے اجرت پر کام کیا ہے۔ لیکن دوسرول سے اجرت پر زیادہ کام لیا ہے۔ اس طرح اللہ معاملات میں) آپ نے دوسروں کو بھی اپناو کیل بنایا ہے اور دوسرول کے معاملوں میں خود بھی و کیل ہے ہیں۔

#### باب شازوهم (۱۲)

# حضرت خدیجہ بنت خو کیکہ سے آنخضرت علیہ کی شادی

د هزت خدیجه کا شجره نسب به ب-خدیجه بنت خویلد این اسداین عبدالعزی این تعسی اس طرح ان کاسلسله نسب قعسی پر بهنج کر آنخضرت پین باتا با با تا به به

چنانچہ علامہ ابن جر کہتے ہیں کہ نسب کے لحاظ سے حضرت خدیج آنخضرت علی کے لئے قریش عور تول میں سب سے قریبی خاتون ہیں اور یہ کہ آنخضرت میں کے قصی کی اولاد میں حضرت خدیج اور حضرت ام حبیبہ کے سواکس سے شادی نہیں کی۔ یہال تک ابن جمر کا کلام ہے۔

حضرت نفیسہ بنت ُوقیہ ہو دوایت ہے۔ یہ حضرت نفیہ ایکن وقیہ کی بمن ہیں گر کاب امراع میں خود وقیہ کے متعلق یہ ہے کہ وہ عورت ہیں اور یعنی این وقیہ کی بمن ہیں۔ غرض ان سے دوایت ہے کہ وہ عورت ہیں اور یعنی این وقیہ کے بہت ہیں۔ غرض ان سے دوایت ہے کہ وہ عوالی این وقی ہی ہیں ہیں۔ غرض ان سے دوایت ہے کہ وہ ایک ان اللہ تعالی کے یمال ہے عظیم مرتبد و اعزاز بھی مقدر تھا (کہ وہ آنحضرت عظیم کی پہلی شریک حیات اور ان کا گھر اسلام کی اولین بناہ گاہ بنے دائی تھی۔ اپنے ذوائے میں حضرت فدیج نسب کے لحاظ ہے قرایش میں سب سے ذیادہ اعلی اوس مرتبہ کے لحاظ سے سب سے او فجی دولت کے لحاظ سے سب سے ذیادہ اعمیر میں ان کو دسن و حمال کے لحاظ سے سب سے بلند تھیں (اپنی پاکدامتی اور پاکبازی کی وجہ سے) قرایش میں ان کو اظ ہر ہیں باز کی اور حسن و حمال کے لحاظ سے سب سے بلند تھیں (اپنی پاکدامتی اور پاکبازی کی وجہ سے) قرایش میں ان کو اظ ہر ہیں پاکدامتی اور پاکبازی کی وجہ سے) قرایش میں ان کو اظ ہر ہیں پاکدامتی اور پاکبازی کی وجہ سے) قرایش میں ان کو ان طاہر ہیں پاکباز کی اور جاتا تھا۔

ایک روایت کے الفاظ یہ بیں کہ۔ ان کو سیّدہ قریش یعنی قریش کی مر دار کہاجاتا تھا کیونکہ نسب کے معالے بیں "کوسط" ہونا بہت زیادہ تعر بیف اور فضیلت کی بات، سمجھتی جاتی ہے۔ چنانچہ کہاجاتا ہے کہ فلال فخص اپنے قبلے کالوسط یعنی مر دار ہے۔ فرض معز ت فدیج نسب کے لحاظ ہے بھی سب سے برتر تھیں۔ چنانچہ ان کی قوم کا ہر فخف ان سے زکاح کا طلب گار تھا کہ اگر اس کی حیثیت ہوتی تھی تودہ ان کی خواست گاری کر تا تھالوران کو قوم کا ہر فخف ان سے زکاح کا طلب گار تھا کہ اگر اس کی حیثیت ہوتی تھی تودہ ان کی خواست گاری کر تا تھالوران کو این مال و دولت بیش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مگر حضر ت فدیجہ نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ لیکن جب آئے مال و دولت بیش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مگر حضر ت فدیجہ نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ لیکن جب آئے مال و دولت بیش کرتے ہوکر ملک شام ہے داہی تشریف لے آئے اور آپ کی عظمت اور

خصوصیات حضرت خدیجہ نے دیکھیں تو انہیں آنخضرت ﷺ کی ذات اقدی سے بہت ذیادہ لگاؤ پیدا ہوگیا) چنانچہ انہوں نے بجھے خفیہ طور پر (بعنی اپنے بڑدل کو اطلاع دیئے بغیر) آنخضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا (میں آپ ﷺ کے پاس بہنجی اور) میں نے آپ سے عرض کیا۔

"اے مراسی آپ شادی کول میں کر لیت"؟

آپ ﷺ نے فرمایا۔

"مير مياس كيار كهاب كه جس كے بھروسے پر ميں شادى كر سكول!"

میں نے کہا

"کیکن اگر آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ آپ کو مال و دولت حسن و جمال، عزت اور فارغ البالی کی طرف بلایا جائے تو کیا آپ اے مان لیس گے"؟

( نیعن اگر الیں کوئی خاتون جس میں شر افت دیا کہازی وغیر ہوغیر ہ کی یہ خصوصیات موجود ہیں اور وہ خود ہی اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں پیش کرے تو کیا آپ اس کو قبول مالیں سے )

آب من الوجها" ده كون بن"؟

من نے کہا "خدیجہ میں؟"

آپ تاللے نے فرمایا۔

"ان تک میری رسانی کیو نکر ہوگی۔ (لیعنی وہ بہت دولت مند خاتون ہیں جبکہ میں مفلس و نادار اور پیتیم ہوں) میں نے کہا۔

اس كاذمه بيس لنتي بهول إ

ثکاح .....اس کے بعد میں خدیجہ کے پاس گی اور ان سے سارا حال کہ سنایا (آنخضرت علیہ کی رضا مندی کا اندازہ کرکے) اب حضرت خدیجہ نے آپ علیہ کی کہ کا بھیجا کہ (نکاح کے لئے) فعال وقت تشریف لے آئے اس کے بعد انہوں نے اپنے چیا عمر وابن اسد کے پاس اطلاع کرائی کہ قلال وقت آکر نکاح کر و بیجئے۔ (یمال یہ بات واضح رہ کہ یہ حضرت خدیجہ کی تیسری شادی تھی جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آرہی ہے۔ اور اس وقت ان کی عمر تقریباً پانچ کی بیال بیج گیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً کہ بیال بیج گیا۔ اس کے بعد آنخضرت علیجہ کے بمال بیج گیا۔ اس کے بعد آنخضرت علیجہ کے بمال بیج گیا۔ اس کے بعد آنخضرت علیجہ کے بمال بیج گیا۔ اس کے بعد آنخضرت علیجہ کی انکاح پڑھائی انہوں نے اپنے خطبے میں کہا۔

"میر کے بھتیج کو خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ رغبت ہے اور اسی طرح خدیجہ کو بھی ان سے لگاؤ

ے"۔

اس پر عمر دا بن اسد لینی حضر ت خدیجہ کے چیانے (آنخضرت علیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے) کہا۔ " یہ شریف شوہر اس کے لیعنی خدیجہ جیسی شریف خاتون کے لائق ہے"۔

( پیر معنی محاورہ کے لحاظ ہے ہیں۔ عربی میں میہ محاورہ ہے کہ ایک اصیل او نتنی شہ سوار کو ہی اسپے اوپر سوار ہونے و بتی ہے۔اگر اچھا سوارنہ ہو تو اصیل او نتنی اس کو گر او بتی ہے اور دہ اپناناک منہ تو ژبیٹھ تیاہے۔ چنانچہ کما جاتا ہے کہ یہ شریف انسان اپنی ناک حنہ نہیں تو ڑے گا لیحنی یہ بہترین سوار ہے جو اصیل او نتنی پر بیٹھنا جانیا ہے اگر شوہر اور بیوی دونوں عالی نسب ہوں تو میں محادرہ ان کے لئے مجمی بولا جاتا ہے کہ بیہ مختص اس شریف خاتون کا شوہر بٹنے کے لائق ہے )

۔ <u>نکاح خوال</u> ..... (جمال تک ابوطالب کے نکاح پڑھانے کا تعلق ہے اس سلیے میں) بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ نکاح حضرت خدیجہ کے پچائمر وابن اسد نے پڑھلیا تعالور اس پر سب کا انقاق ہے۔ اس الرح ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ کا نکاح ان کے بھائی عمر وابن خویلد نے پڑھلیا تھا۔

"محمراین عبداللہ نے مجھ سے اپنار شد دیا ہے۔ اس لئے الن سے میری شادی کر دہیں ۔ چنانچہ خویلد نے بٹی کی شادی کر دی جس کے بعد حضرت ضدیجہ نے اس پر طُلّہ ڈال دیا اور اس کے خوشبولگادی) کیونکہ یہ عربول کاد ستور تھا کہ جب باپ اپنی بٹی کی شادی کرتا تھا تواس کو کولئہ پستایا جاتا تھا (جو اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اس نے اپنی بٹی کی شادی کر دی ہے) چتانچہ اب، جبکہ اس کو ہوش آیا تواس نے ہو چھا کہ یہ سب کیا ہے حضرت ضدیجہ نے کما میہ اس لئے ہے کہ آپ نے محمد ابن عبداللہ سے میری شادی کر دی!

میں کیا ہے حضرت ضدیجہ نے کما میہ اس لئے ہے کہ آپ نے محمد ابن عبداللہ سے میری شادی کر دی!

خویلد نے (مجرکر) کما

یں تہیں ابوطالب کے یتیم سے بیابول کاخداک قتم ہر گزشیں ....! مفرت خدیجہ نے کہا

الی آپ کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ کیا آپ قریش کے سامنے اپنا نداق بنوانا جاہے ہیں اکیا آپ ان کو یہ جمانا چاہتے ہیں کہ آپ نے نشہ میں ایسا کیا ہے۔! آٹر پچھود برزد قدح کے بعد خویلدراضی ہو گیا۔

اس دوایت میں مفترت فدیجہ کے جملے معلوم ہوتا ہے کہ شراب بینا قریش میں بھی کوئی اچھی ت نہیں تھی۔ (اگرچہ تقریباسب ہی لوگ ہے تھے) چنانچہ کی بات اس دوایت سے بھی ظاہر ہوتی ہے جس اس ہے کہ ان میں لوگوں کی ایک جماعت الیم بھی تھی جنوں نے جمالیت کے دور میں بھی اپنے اوپر شراب حرام کرلی تھی۔ان میں ہے پچھ کے متعلق بیان گزر چکالور پچھ لو گوں کے متعلق آگے بیان آئے گا۔ ( آنخضرت ﷺ سے حضرت خدیجہ کے رشتے کے سلسلے میں ایک روایت رہے بھی ہے کہ حضرت

ضد يجر فوداي آپ كو آخضرت علي ير بيل كرتي بوع كما

اے ابن عم السلاقی اور سیاتی ہی ہے ہے!) میرے ول میں تم سے عزیز داری کے تعلق، تمہاری امات داری، تمہاری امات داری، تمہاری امات داری، تمہاری خواہش افلاقی اور سیاتی کی وجہ سے تمہارے لئے رغبت اور دیجی پیدا ہوگئی ہے۔ ("ایعنی میں تم سے اکاح کی خواہشمند ہول)

آنخفرت الله نه المن عبد المطلب عن الله الله كالذكره كيا (چنانچ به رشته لهند آجائي كى وجه به أخفرت الله كه بيان عبد المطلب عفرت فد يجه كه باب خويلد ابن اسد كه پاس محه اور خويلد ابن اسد كه پاس محه اور خويلد كه سامند حفرت فد يجه كه است خويلد كه سامند حفرت فد يجه كه كه أسته في كيا، اس من في لهند كرك ) حفرت فد يجه كو آنخفرت الله كه بياه ديا.

ا تول موطن کے بیں: - کتاب نور میں لکھا ہے کہ (حضرت خدیجہ کے نکاح کے وقت جیسا کہ مختلف دوایتوں میں ان کے باپ یا بچایا بھائی کانام آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ) شاید اس شے اور نکاح کے وقت بر ایک کے متعلق میں کمہ دیا گیا کہ نکاح (ان تینوں میں وقت یہ تینوں موجود نتھے چتانچہ دوایتوں میں ان میں سے ہر ایک کے متعلق میہ کمہ دیا گیا کہ نکاح (ان تینوں میں سے) فلال نے بڑھایا تھا۔ یمال تک کتاب نور کا حوالہ ہے۔

کین جمال تک اس دوایت کا تعلق ہے کہ نکاح پڑھانے والاحضر ت خدیجہ کا باپ خویلد تھایا ہے کہ دوان ک شادی میں موجود تھا۔ اس بارے میں کافی اشکال ہے کیونکہ علماء عام طور پر بیربیان کرتے ہیں کہ حضر ت خدیجہ ہے۔ کا باپ خویلد ابن اسد جنگ فجارے پہلے مرچ کا تھا۔ جنگ فجار کی تفصیل کزر پھی ہے۔

(حضرت خدیجہ کے باپ کے سلسلے میں) بعض علماء لکھتے ہیں کہ جب ملک مین کے والی تنع نے ایک و فعہ سہ چاہا کہ حجر اسود کو حرم سے اٹھا کر مین لے جائے تو سہ خویلد ہی اس کے آڑے آیا تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے تور بھی بہت ہے آدمی مقابلے میں آگئے تھے پھر خود تنع نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ تھجر آگیا اور اس نے حجر اسود کو اس کی جگہ مرد ہے وایا۔

(حضرت خدیجہ کے نکاح کے سلیلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت جمزہ نے پڑھایا تھا تکر) یہ قول تنا علامہ ابن ہشام کائی ہے جے انہوں نے اپی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے۔ نیزیہ بھی نکھا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے بیں جوان لونٹ حضرت خدیجہ کومبر میں دیئے۔

(حضرت فدیجہ کے انخضرت علیہ ہے نکاح کے سلسلے میں تفصیل نقل کرتے ہوئے) علامہ محبّ طبری نے نکھاہے کہ :-

"جب آنخضرت علی نے (حضرت خدیج کی گفتگوای پی پیاؤے ذکر کی تو وہ سب آپ کولے کر حضرت خدیج ہیاؤے ۔ ذکر کی تو وہ سب آپ کولے کر حضرت خدیج کے باب خُو بَلْد کے پاس کے ان میں حضرت حمز وابن عبدالمطلب بھی تھے۔ یمال ان او گول نے اس کے سامنے حضرت خدیج ہے آنخضرت علی کا رشتہ چین کیا جے اس نے منظور کر لیا۔ اس نکاح پیس ابوطالب اور خاندان معفر کے سمر دار شریک تھے۔ ابوطالب نے خطبہ پڑھا ، ... وغیر وہ غیر و۔ "واللہ اعلم۔ تقال والی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علی ہے شادی کے سلسلے میں تقال۔ (ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علی ہے شادی کے سلسلے میں

حضرت خدیجہ نے خود بی بات کی تھی) چنانچہ ابن اسحاق ہے دوایت ہے کہ:-حضرت خدیجہ نے آنخضرت علیجے ہے کہا:-

"اے محمر اکیا آپ شادی تمیں کرنا جاہے"؟ آپ ﷺ نے پو جیما۔ "وہ کون مورت ہے"! انہوں نے کہا۔ "میں تیار ہوں!" آپ نے فرمایا

"ميرا، تمهار اكياجوژ بهوگا۔ تم قريش كي ايك مالدار عورت بهو جبكه ميں قريش كاايك يتيم ليني ادار شخص

"!Un

حفرت قد يجها كماكه آب دشته ديج الحديث

(اس حدیث بین آنخضرت عظیے نے آپ کو میتم فرملیا ہے۔ لیکن یمال اس کا مطلب ناوار اور غربی ہے۔ لیکن یمال اس کا مطلب ناوار اور غربہ ہے کیونکہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو جس کا باپ فوت ہو چکا ہواس وقت تک میتم بیمی ہے ہی ہے سہارا کما جاتا کے دوہ بالغ نہ ہو جائے۔ بالغ ہونے کے بعد اس کو بیتم نہیں کما جاتا (کیونکہ وہ مجربے سمارا نہیں رہتا بلکہ خود ابناؤ مہ دار ہو جاتا ہے) للذا یمال آنخضرت عظیے کا پنے کو بیتم فرمانا اس معنی کے لحاظ ہے ہے کہ آب ناوار تھے۔

ایک روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ راستے میں حضرت خدیجہ کی مین کے پاس سے گزر نے اس نے جمعے آواز دی۔ میں اس کی طرف گیا اور رسول اللہ ﷺ میر سے انتظار میں وہیں تھمر سے۔ میں اس کے پاس پہنچا تووہ بولی :-

" کیا تمہارے یہ ساتھی فدیجہ ہے شادی کی خواہش نہیں رکھتے"؟ میں نے آنخضرت ﷺ ہے جاکریہ بات ہتلائی تو آپ نے فرملیا۔" ہال ضرور!" پھر میں نے آپ کا یہ جواب اس کو آکر ہتلایا تواس نے کملہ "تو پھر کل صبح سوم ہے ہمارے یمال آجانا"۔

"چنانچہ ایکے دن ہم صبح بی ان کے یہاں گئے تو ہم نے دیکھاکہ انہوں نے گائے ذی کرر کھی تھی اور حصرت خدیجہ کو صلہ بہنار کھا تھا"۔

بیردوایت البدایہ والنہایہ میں علامہ بیہ تی نے عبدانہ ابن حارث کی نقل کی ہے لوریہ واقعہ حضرت عمار ابن یاس کا ہے۔ پور اواقعہ اس طرح ہے :

لوگ حضرت خدیجہ ہے آنخضرت ﷺ کی شادی کے معالمے میں بحثیں اور چہ میگوئیال کر دہے تھے۔جب ممارابن یاسر بہ ہاتمی سنتے تولوگوں ہے کتتے :

"خدیجہ کے ساتھ محمد (ﷺ) کی شادی کے متعلق مجھ سے ذیادہ کون جانیا ہے۔ میں ان کا بھین کا ساتھی اور دوست ہوں۔(اصل داقعہ سے کہ) میں ایک دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جارہا تھا جب ہم جزورہ پر بہنچی اور دوست ہوں۔(اصل داقعہ سے کہ) میں ایک دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جارہا تھا جب ہم جزورہ پر بہنچی ہوئی تھی جسے دہ ﷺ رہی تعمیں انہوں نے بجسے دیکھی تو ہم نے حصر ان کا کہ میں ان کے باس دیکھی کے میں ان کے باس کی جسے کہنے آؤدہ مجھے سے کہنے آگیں :۔

"کیاتمهارے بیر ماتھی فدیجہ کے ساتھ شادی کرناپند کریں گے"؟ ممار کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے پاس کیالور آپ علی ہے اس کے متعلق پوچھالہ "آپ علی کے فرمایا کہ "ہاں ضرور!"

میں نے حصر ت خدیجہ کی بمن کے پائ آکران کو یہ بات بتلائی تووہ ہولیں "کل میج کو ہمارے میرال آجانا"۔

چنانچہ ہم ایکے دن ان کے یمال پنچ تو دیکھا کہ انہوں نے گائے ذن کی ہوئی تھی اور حضرت فدیجہ اب کو حکمہ پہنار کھا تھا اور ان کی واڑھی کورنگ رکھا تھا (جیسا کہ عرب میں یہ دستور تھا) میں نے حضرت فدیجہ کے بھائی سے بات کی اور پھر انہوں نے اپ یعنی حضرت فدیجہ کے باپ سے گفتگو کی۔ اس وقت حضرت فدیجہ کے بھائی نے اس کو آنخضرت فدیجہ کے بھائی نے اس کو آنخضرت فدیجہ کو جان نے اس کو آنخضرت فدیجہ کو تا ہے گھاٹا تھا کہ وہ حضرت فدیجہ کو آن سے در خواہت کی کہ وہ حضرت فدیجہ کو آن خضرت فدیجہ کو گئت سے کھاٹا تیل کو آنخضرت میں نے اس سے در خواہت کی کہ وہ حضرت فدیجہ کو گئت سے کھاٹا تیل کی اور ہم سب نے کھاٹا کھالا۔ اس کے بعد حضرت فدیجہ کا باپ سوگیا، پھر جب وہ جاگا تو چلانے لگا۔

مر طلہ کیماہے ....اور برنگ اور کھانا کس لئے ہے۔ ا؟ اس پراس کی ای بٹی نے جس نے عمار ہے بات کی تھی، اپنے باپ کو ہتلایا۔

" یہ خُلّہ آپ کو محمد ابن عبد اللہ (ﷺ) نے پہنایا ہے جو آپ کے داماد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کو ایک گائے ہدیہ کی تھی جے ہم نے اس دفت ذرج کر لیاجب آپ نے ان کی فدیجہ کے ساتھ شادی کردی "۔

اس نے اس بات سے انکار کیا کہ میں نے فدیجہ کی شادی کی ہے۔ اور چاآ تا ہوا وہاں سے لکلا یمال تک کہ جر اسود کے مقام پر (بیعنی حرم میں پہنچ میا۔ اس وقت بنی ہشم بینی آنخضرت ﷺ کے خاندان دالے رسول اللہ علی کہ جر اسود کے مقام پر ایمان انہوں نے فویلد بینی فدیجہ کے باب سے آگر بات ہو جیمی۔ وہ کہنے لگا۔

اللہ علی کو لئے ہوئے نکل آئے اور انہوں نے فویلد بینی فدیجہ کے باب سے آگر بات ہو جیمی۔ وہ کہنے لگا۔

"تمادادہ ساتھی کمال ہے جس کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ میں نے اس سے فدیجہ کی شادی کر

5"(5)

یہ من کرر سول اللہ عظیم کے سامنے آگئے۔ جول ہی خویلد نے آپ کودیکھافور آ اس نے کہا

"اگر میں نے ان بی ہے بٹی کی شادی کی ہے تو یہ ان کے لئے بہترین آدی ہیں۔ اور اگر میں نے اب

تک نہیں کی تو میں اب ان ہے اس کی شادی کر تاہوں "۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۲ می ۲۹۲۹۵)

کتاب امتاع میں ہے اس شادی کے سلسے میں آنخفر ت علیج اور حضر ت فدیجہ کے در میان قاصد کا معد کا منسہ بنت میں گرایک تول یہ ہی ہے کہ حضر ت فدیجہ گا غلام قاصد تھااور ایک تول یہ ہے کہ ان کی باندی تھی۔ گرد بی تعین گرایک تول یہ ہے کہ ان کی باندی تھی۔ گراس اختلاف کے متعلق یہ کہاجاتا ہے کہ ممکن ہے ان میں سے سب بی نے یہ فرض انجام دیا ہو۔۔

کتاب شرف میں ہے کہ حضرت فلد یجہ نے آنخضرت عظیمی ہے کہاتھا۔ "آپ اپنے بچاکے پاس جائے اور ان سے کئے کہ کل ہمارے پاس مو مرے آجا کیں "۔ اگلے دن جب ابوطالب آنخضرت علیمی کولے کر ان کے یمال پنچے تو حضرت فلہ یجہ نے کہا "اے ابوطالب! میرے بچا کے پاس اندر پلے جائے اور ان سے بات بیجے کہ آپ کے بھیجے محد ابن عبداللہ سے میر انکاح کردیں "۔

(ابوطانب اپنی غربت اور حضرت خدیجه کی مالد اری کوجائے تتے لوریہ مجمی جائے تتے کہ بڑے بڑے
سر وار اور دولت مندان سے شادی کے خواہشمند ہیں لیکن دہ تیار نہیں ہوتی اس لئے ان کو حضرت خدیجه کے اس
بات پریقین نہیں آیالور) انہوں نے ان سے کہا۔

"خدیجه!میر بے ساتھ نداق مت کرو!"

حضرت خدیجہ نے کما "می اللہ تعالیٰ کو منظور ہے"۔

تب ابوطالب وہال سے اٹھے اور اپن قوم کے وس معزز آدمیوں کے ساتھ حضرت فدیجہ کے چیا کے

ياس كنظ

' (ی) ایک روایت کے الفاظ کے مطابق۔ ابوطالب وہاں بی ہاشم اور بی معنر کے سر وارول کے ساتھ پنجے۔ اس سے کوئی اختلاف بھی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے بی ہاشم سے مراہ وہی وس آومی ہوں اور بی معنر کے سر داروں سے بھی میں لوگ مراوہوں۔

خطبئه نگ**اح اور م**س .....علامه ابوالحسین بن فارس وغیر ہ نے لکھاہے کہ اس روز ابوطالب نے نکاح کام**یہ خطبہ** پڑھاتھا :--

"تمام تریفی اس خدائے بردگ و برتر کے لئے ہی سر اوار ہیں جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد، اساعیل کی تھیں، معد کا خزاند اور معنر کی اولاد کا عضر یعنی اصل بنایا اور جس نے ہمیں اپنے مقد س گھر کا خادم اور پاسبان بنایا ، اور جس نے اپناس گھر کو ہمارے لئے بچ کامر کز بنایا بین کا حرم بنایا اور اس بیں او گوں کا حاکم بنایا ( ایعنی حرم کے نگسبان کی حیثیت سے قریش کو دو سر سے تمام قبیلوں پر بلندی اور فضیلت دی۔ بھر یہ کہ میرے یہ بھیتی حمد ابن عبد الله ( میلان کی حیثیت سے بال کی دو سر اہر محتق ان سے مقر ہے ، اگر چہ مال و دولت ان کے پاس خیس ہے لیکن حقیت میں مال و دولت آیک چلتی بھرتی چھاؤں ہے ، ایک ایک چیز ہے جو انسان کی خویوں میں رکاوٹ بنتی ہے اور آئی جائی چیز ہے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ بہت جلد اس غیر الله و فی کے ساتھ آپ کی پاکر خاتون فد یجہ سے ابنار شتہ دیا ہے اور ان کے منجل اور مؤجل ( ایعنی اس رغبت اور خوشی کے ساتھ آپ کی پاکرا خواتون فد یجہ سے ابنار شتہ دیا ہے اور ان کے منجل اور مؤجل ( ایعنی اس و تست اور خوشی کے ساتھ آپ کی پاکرا خواتون فد یجہ سے ابنار شتہ دیا ہے اور ان کے منجل اور مؤجل ( ایعنی اس

ایک نش میں در ہم کا ہو تا ہے اور ایک اوقیہ چاکیس در ہم کا (لیحیٰ ایک نش آدھے اوقیہ کو کہتے ہیں اور کل مهر ساڑھے چار اوقیہ ہوا)اوقیہ اور نش دونوں سونے کے ہوا کرتے تھے جیسا کہ علامہ محتِ طبری نے بیان کیا ہے۔(ی)اس طرح کل مریا کچ در ہم شر عی کا ہوا۔

ایک روایت جیسا کہ بیان ہو کی ہے ہے کہ آپ نے بیس جوان او نٹیال مریں ویں۔ اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: -ان دونوں روانتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے ہے ہیں جوان او نٹیال آپ نے ان پانچ سودر ہم کے بدلے میں مہر میں اواکر دی ہول۔ آبعض علاء مہر کے متعلق ان روانتوں کا قرق اس طرح دور کرتے ہیں کہ ممکن ہے مہر کی دور قم تو آپ کی طرف ہے خود ابوطانب نے ادا کر دی جو جس کا انہوں نے اپنے خطبے میں ذکر کیا تھا اور بھر اس پر آنخسرت ﷺ نے یہ اضافہ فرمایا ہو کہ جس جوان او شنیاں دیں۔ اس طرح گویا دونوں ہی چیزیں مہر میں دی تمئیں۔واللہ اعلم۔

(قال) جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ حضرت علیٰ نے آنخضرت ﷺ کی طرف ہے اس میر کی حنانت کی تقی تو یہ سر اسر غلط ہے اس لئے کہ حضرت علیٰ کی جوعمر ہوئی ہے اس کے مطابق تمام روایتوں کے لحاظ ہے اس وقت تک وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔

لعض علاء نے اس سلسلے میں یہ بھی کہا ہے کہ حضرت علیٰ کااس میر کی صفائت لیمااس کے غلط ہے کہ اس وقت وہ بہت چھوٹے تھے لور ان کی عمر سات سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ گر علامہ شامی کے قول کے بعد یہ بات بھی غلط ہو جاتی ہے (کیونکہ حقیقت میں اس وقت تک وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے) کیونکہ جب حضرت علیٰ بیدا ہوئے تو اس وقت آن مخضرت علیٰ کیجے میں پیدا ہوئے تھے۔ او حر جس پیدا ہوئے تھے۔ او حر جس وقت آن مخضرت تعلیٰ کے حضرت تعلیٰ کی حضرت تعلیٰ کی عمر تمیں سال تھی۔ حضرت علیٰ کیجے میں پیدا ہوئے تھے۔ او حر جس وقت آن مخضرت تعلیٰ کی حضرت تعلیٰ کی مسال یا اس وقت آپ کی عمر مبادک پہیں سال دو مسینے یندرہ وال تھی۔

ایک قول یہ ہے کہ کعبے میں جو بچہ پیدا ہوا تھادہ (حضرت علی نہیں تھے بلکہ) حکیم ابن حزام تھے۔ جنانچہ بعض علماء کہتے ہیں ہو سکتاہے کہ یہ دونوں ہی کعبے میں پیدا ہوئے ہوں۔ لیکن کتاب نور میں لکھاہے کہ حکیم ابن حزام کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے اور یہ بات کی اور کے متعلق سننے میں نہیں آئی۔ جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے تو یہ قول علماء کے بزدیک کمز در اور ضعیف ہے۔

(غرض اس تفصیل کے بعد مجر حضرت فدیج کے ساتھ آنخضرت علی کے نکاح کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ آنخضرت علی کے نکاح کے وقت حضرت فدیج کے بہا تھ وابن اس کا ایک جملہ نقل کیا گیا ہے کہ اس نے ابوطالب سے آنخضرت کے متعلق کما کہ یہ شریف انسان اس شریف فاتون کا شوہر بنے کے لائق ہے۔ اس نے متعلق کمت ہیں کہ جب ابوطالب نے وہ خطبہ پڑھ کر ختم کیا جواو پر ذکر کیا گیا تو فور اُحضرت فدیجہ کے چیا تھر وابن اسد نے یہ جملہ کما اور حضرت فدیجہ کا نکاح کرویا۔

ایک قول میر بھی ہے کہ میر جملہ حصرت ضدیجہ کے پچیاز او بھائی درقہ ابن تو قل نے کہاتھا۔ (ی) کیونکہ جب دہ خطبہ جو یہال بیان ہواابوطالب پڑھ کے تودرقہ ابن تو قل نے خطبہ پڑھالور کہا۔

"تمام تحریفی اللہ تعالیٰ کو بی سر اوار ہیں جس نے ہمیں ایسابتایا جیسا کہ آپ نے بیان کیااور ہمیں وہ فضیلتیں دیں جو آپ نے گا کیں، چنانچہ ہم عرب کے سر وار اور رہنما ہیں اور آپ ان سب نصلتوں کے اہل اور لائق ہیں۔ عرب نہ آپ کی عزت وعظمت سے انکار کر سکتے ہیں۔ ہم بھی آپ کے شرف اور مرتبے سے علاقہ قائم کر تاپند کرتے ہیں۔

"بسائے گروہ قریش! بھے پر گواہ رہو کہ میں نے فدیجہ بنت خویلد کو محمد ابن عبد اللہ ہے بیاہ دیا"۔
اس کے بعدور قدینے میر بتلائے (چو تکہ درقد ابن نو فل حضرت فدیجہ کے بزرگ یاوٹی نہیں ہے بلکہ
ان کے پچازاد لینی رشتے میں برابر کے بھائی ہے اس لئے صرف ان کے نکاح کردیے پر ابوطالب مطمئن نہیں

ہوئے بلکہ ان کی خواہش ہوئی کہ حضرت خدیجہ کے بزر گول میں سے کوئی نکاح پڑھائے یا نکاح کا اعلان کر دے چنانچہ)ایوطالب نے درقہ ہے کہا :

> "میں جا ہتا ہوں کہ اس اعلان نکاح میں آپ کے ساتھ ضدیجہ کے چیا بھی شریک ہوں"۔ یہ من نران کے چیا بعن عمر وابن اسدنے کما۔

"اے گردہ قریش! مجھ پر گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد ابن عبد الندے کر دیا"۔ (اور اس طرح آنخضرت علی کے سب سے پہلے نکاح کی یہ مخضر تقریب پوری ہوئی)

ولیمد ..... آنخفرت ﷺ نے ولیمہ کی دعوت فرمائی۔ آپ نے ایک اونٹ ادر ایک قول کے مطابق۔دواونٹ ڈیج فرمائے اور لوگوں کو دعوت دلیمہ کھلائی۔

حفزت خدیجہ نے اپنی ہاندیوں کو حکم دیا کہ وہ کھیل کود کر اور دف بجا کر خوشی منائیں۔اس روز ابو طالب بھی بےانتاء خوش اور مسر در تھے۔انہوں نے کہا

"الله تعالیٰ کا شکرے کہ اس نے مصیبتوں اور عمول کو ہم ہے دور کر دیا"۔

بر ملاولیمدے جو آخضرت علی نے کیا۔

(ایسے ہی پچپلی ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ حضرت فدیجہ کا باپ اس نکاح کے وقت نشے میں تھالور حضرت فدیج نے اس مالت میں نکاح کے وقت اس کو خو شبو میں ابنی ہوئی چادر اڑھادی تھی۔ پھر جب اس کا نشہ اترا تو اس نے اس کے متعلق پوچھا تو اس کو بتلایا گیا کہ تم نے فدیجہ کو مجمد بھڑتے ہے بیاہ دیا ہے لور انہوں نے منلوت بھی کرئی ہے۔ جبکہ وہاں ولیمہ و غیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے متعلق کتے ہیں کہ ) دوروایت در ست منسوں ہے اس کے متعلق کتے ہیں کہ ) دوروایت در ست نہیں ہے اس کے متعلق کتے ہیں کہ ) دوروایت در ست نہیں ہے اس کے اس کی وجہ ہے کوئی اشکال پیدا نہیں ہو سکتا۔ (کیونکہ آگے کی سطر دل میں بتلایا گیا ہے کہ حضر ت فدیجہ کا باپ اس شادی کے وقت ذیرہ بی نہیں تھا کیونکہ دہ حرب فجار میں مارا جا دیکا تھا)

ای طرح آنخفرت علی کا نکاح کرنے والوں میں بھی ایک روایت میں ایوطالب کا ذکر آتا ہے اور ایک میں دونرے میں ایوطالب کا ذکر آتا ہے اور ایک میں حفر ت جمز ہ کا اس سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے حضر ت فمز ہ بھی ایوطالب کے ساتھ انکاح کے وقت موجود رہے ہوں اس لئے نکاح کرنے والوں میں دونوں کا نام آئیا۔واللہ اعلم۔

آنخضرت علی کے ساتھ حضرت فدیجہ کے لگاؤگا سبب (مفرت فدیجہ ایک بہت مالدار عورت تھیں اور بڑے بڑے دولت مند لوگ ان سے شادی کے خواہش مند تھے گر انہوں نے انکا کر دیا تھا) کین اب انہوں نے خوبی آنخضرت علی کے لئے اپنے آپ کو نکاح کے داسطے پیش کر دیا (حالا تک آنخضرت علی کے اپنے آپ کو نکاح کے داسطے پیش کر دیا (حالا تک آنخضرت علی کہ اند تعالی کوان کا آنخضرت علی کے اس مال ددولت بالکل نہیں تھا) اس کا سبب ایک تو بھی تقدیری معاملہ تھا کہ اللہ تعالی کوان کا حر تبد بلند کرنا تھا لیکن اس کے علادہ این اسحاق نے اس کا ایک سبب اور مجی ذکر کیا ہے۔ دہ کہتے ہیں :۔

قریشی عور تول کی ایک تقریب ہوا کرتی تھی جس میں دہ مسجد ترام میں جمع ہوا کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک و فعہ دہ ای طرح مسجد حرام میں جمع تھیں کہ ان کے پاس ایک یہودی آیالور کھنے لگا۔

"اے قریش خواتین! تمہارے در میان ایک ٹی ظاہر ہونے دالائے، جس کے ظہور کا زمانہ اب قریب آچکا ہے اس لئے تم میں جس کے لئے بھی ممکن ہو سکے دہ ضرور اس کی بیوی بن جائے "۔

عور تول کواس کناس بات پر بهت غیسه آیالور ده اس کو برا بحنا کهتی ہوئیم اس پر پھر ماریے نگیس۔ عمر حضرت خدیجة اس کی بیربات من کر سوچ میں پڑتسئیں اور سے بات ان کے دل میں بیٹیر گئی۔

چنانچہ اس کے بعد (جب انہوں نے آئخضرت ﷺ کوشام کے سفریر بھیجالور) میسرہ نے ان کو آپ علی کا وہ نشانیاں بتلا کیں جواس نے دیکھی تھیں اور خود حضرت خدیجہ نے بھی آپ ﷺ کی دو نشانیاں بتلا کیں جواس نے دیکھی تھیں اور خود حضرت خدیجہ نے بھی آپ ﷺ کی او حر انہیں اپنے بھیازاو دیکھیں (کہ آپ ﷺ پر فر شنے سایہ کئے ہوئے تنے تو ان کو یمودی کی بید بات یاد آئی) او حر انہیں اپنے بھیازاو بھائی ورقہ ابن نو فل کی بات بھی یاد آئی جو انہوں نے حضرت خدیج سے آئخضرت ﷺ کی نشانیاں س کر کھی تھی ۔ انہوں نے اس فوض ( یعنی میں سوچا۔ اس یمودی نے جو آئے کہا تھااگر وہ سیجے ہے تووہ نی اس فوض ( یعنی میں سوچا۔ اس یمودی نے جو آئے کہا تھااگر وہ سیجے ہے تووہ نی اس فوض ( یعنی میں انہیں ہو سکتا ہے۔

حضرت خدیجة کی آنخضرت علی ایسی سے در خواست ....ای سلیلے میں علامہ فاکمی نے حضرت انس کی

بدروایت بیان کی ہے کہ:-

آ خضرت الله نام المحضرت الله في ابوطالب سے حضرت خدیجہ سے طنے کے لئے جانے کی اجازت ما تکی۔ (ی) میں بات حضرت خدیجہ سے آخضرت الله کی شاوی سے پہلے کی ہے اور غالبًا اس وقت کی ہے جبکہ حضرت خدیجہ نے آخضرت الله کی سے اور غالبًا اس وقت کی ہے جبکہ حضرت خدیجہ نے آخضرت الله ان کے گھر آکر ملیس جیساکہ پچھلی سطر ول میں ایک روایت گزری ہے۔ غرض ابوطالب نے آخضرت الله کو جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی آب ہے چھے اپن ایک باندی کو بھی بھیجا جس کا نام بعد تھا۔ ابوطالب نے اس سے کہا کہ بید دیکھوکہ خدیجہ ان سے کیا کہتی ہیں۔ چنانچہ وہ باندی کو بھی جنود بھی گئے۔ جب آخضرت الله خدیجہ کے پاس پنچ تو حضرت خدیجہ نے بان کے بیار کھااور بھر آپ سے بولیں۔

آپ پر میرے مال باپ قربان ہول ایس نیہ جو کھے کر رہی ہول وہ صرف اس لئے کر رہی ہول کہ میر کی آر دو ہے جو نبی ظاہر ہوئے والا ہے وہ آپ ہی ہول۔ پس آگر وہ نبی آپ ہول تو میر احق اور میر ہے تعلق کو یاور کھے گا در اس پر ور دگار ہے میر ے لئے دعا کیجے گاجو جلد ہی آپ کو ظاہر فرمانے والا ہے "۔

آب الله المنظم في المرفر مايا

"خدا کی فتم اگر دہ نی میں ہی ہون تو تم نے جو کچھ میر ہے ساتھ بھلائی کی ہے میں اس کو بھی فراموش اور ضائع نہیں کردل گا،اور اگر دہ نی میر ہے علادہ کوئی اور ہوا تو دہ پر وردگار بھی جس کی وجہ ہے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے حمیس بھی ضائع نہیں کرے گا"۔

یہ گفتگوئ کر نبخہ باندی دہاں ہے داپس آئی اور اس نے ابوطالب سے یہ سب واقعہ کمہ سنایا۔ حضرت خدیجہ ہے آنخضرت تا تھنے کی شادی ملک شام ہے داپس آنے کے دومینے پندرہ ون بعد ہوئی۔ مسجح قول کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک پجیس سال تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ بعض حضر ات نے

يجيس سال يردومين دس دن كانضافه مجى كياب

شاعرنے اسے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

وَرَأْتُهُ خَلِيْجَةً وَ النَّفَى وَالزَّ الْحَياءُ وَالزَّ الْحَياءُ وَالْحَياءُ وَالْحَياءُ وَالْحَياءُ

وَأَتَا هَا أَنَّ الْعَمَامَةُ وَالسَّرِ حَالَاتُهُ وَالسَّرِ حَالَاتُهُ مَا الْعَبَاءُ الْعَيَاءُ الْعَيَاءُ

وَاَحَادِيْثُ اَنَّ وَعِدَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْوَفَاءُ اللَّهَ الْوَفَاءُ اللَّهَ الْوَفَاءُ اللَّهَ الْوَفَاءُ الْحَسَنَ اللَّهَ الْحَسَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنَ اللَّهُ الْحَسَنَ اللَّهُ الْحَسَنَ اللَّهُ الْحَسَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنَى اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ الللِهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

مطلب، سد حضرت فا يجر في عن عزت اور پاكيزه مر تي اور او ني نسب والى اور ذيروست بالى ودولت والى تقيس، آپ كود يكهالور آپ كے متعلق سنا كه زمد و تقو كی اور حياء وشر م آنخفرت الله كم مرائ اور طبيعت ميں واقعل ہے۔ پھر ان كو معلوم ہواكہ آيك بدلى آپ پر سابيہ كئے رئى تقى لور يہ كه در خت بھى آپ كی طرف ابناسايہ جنكا كر آپ كوا پنى چھاؤل ميں لے ليتے تھے۔ يمال بيہ شبہ ہوتا ہے كه فرشتے ہى بدلى ك شكل ميں ہوتے تھے۔ يعن علماء كہتے ہيں كه آنخضرت تي پي پر بدلى كاسايه كرنا نبوت سے پہلے تك ہى رہاجو آپ كى نبوت كى بنياو نبی نبوت كے بعد يہ سليلے فتم ہوگيا۔ (اس كے بعد تيسرے شعر سے مطلب بيان كرتے ہيں كه) بعض نبي اور پھر نبوت كے بعد يہ سليلے فتم ہوگيا۔ (اس كے بعد تيسرے شعر سے مطلب بيان كرتے ہيں كه) بعض راہوں وغيره سے حضرت فد يجه كو اطلاع فى تقى كه الله تعالیٰ نے اپنے ہينجسرے وعدہ كيا ہے كہ آپ تي كو آپ كى موت كى طرف ہوت اور رسالت و مے كر ظاہر فرمائے گالور بيكه الله تعالیٰ كی طرف سے اس وعدے كے پورا موت كے اور الله كوا كور الله كا موت كي الله تعالیٰ كی طرف سے اس وعدے كے پورا موت كے ابور الله كور الله كا ور بيك الله تعالیٰ كی طرف سے اس وعدے كے پورا موت كے الله تعالیٰ كی طرف سے اس وعدے كے پورا موت كے بی كور آپ كی خدمت كے لئے بیش كيا۔ ختیت ميں ذين اور ذكى آدى تمناكر نے شرکتنی سمجھ سے كام ليتا ہے!

جب آنخضرت ﷺ ہے حضرت ضدیج گی شادی ہوئی اس وقت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی۔ (قال)ایک تول میہ ہے کہ ہنیتالیس ۴ سمال تھی۔ای طرح ایک قول تمیں ۳۰ سال کا ہے اور ایک

اٹھائیس سال کا ہے۔(ی )ای طرح پینینس سال اور پہیں سال کی عمر کے قول بھی ہیں۔

حضرت خدیجہ کی بیجیلی شادیال ..... آنخضرت علی سے پہلے خدیجہ کی دوشادیاں ہو چکی تھیں ان میں سے بہلے خدیجہ کی دوشادیاں ہو چکی تھیں ان میں سے بہلا شخص علیق ابن عائد اور آیک روایت کے مطابق علیق ابن عائد تھا۔ اس سے حضرت خدیجہ کے یہاں آیک لڑکی پیدا ہوئی جس کانام ہندہ تھا۔ یہ ہندہ محمد ابن صیفی مخزومی کی مال تھی۔

دومرا فخض جس سے حضرت خدیج کی دومری مرتبہ شادی ہوئی ابوہالہ تھا (جو اس کالقب تھا)اس کا نام بھی ہند تھا۔اس سے حضرت خدیجہ کے یہال ایک لڑکی ہوئی جس کانام ہالہ تھا (اور اس کی نسبت ہے اس کے باپ کوابوہالہ کماجاتا تھا)ابوہالہ سے بی حضرت خدیجہ کے یمال ایک لڑکا ہوااس کانام بھی ہند تھا۔ای طرح سے ہنداین ہند تھے۔ بیہ ہنداین ہند کماکر تے تھے۔

میں آپ باب، مال ، بھائی لور بمن کے لحاظ سے سب سے ذیادہ معزز اور شریف انسان ہول۔ میرے والدر سول اللہ ﷺ بیں۔ اس لئے کہ آنخضرت ﷺ نے اس کی والدہ حضرت فدیج ؓ سے شادی کرلی تھی۔ میری والدہ فدیجہ ہیں۔ جو پہلی اُس المومنین لیعنی مسلمانوں کی مال ہیں۔ میرے بھائی قاسم ہیں۔ لیعنی رسول اللہ ﷺ کے صاحبزادے جو حضرت فدیج ؓ کے بی بطن سے تھے)۔ لور میری بمن فاطمہ ہیں۔ (جو جنت کی عور توں کی میں وارجی )

یہ ہندا بن ہند حضرت علی کرم الندوجہ کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ گر
علامہ سیمٹی نے لکھا ہے کہ میہ بصرہ میں طاعون میں مرے۔اس دن اس دبا کے بتیج میں بصرہ میں تقریباً ستر ہرار
آدمی ہلاک ہوئے ہتے ۔اس دجہ ہے لوگ مرنے دالول کے کفن دفن میں اس طرح گئے ہوئے ہتے کہ ان کے
جنازے سے کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے سکااور ان کا جنازہ اٹھانے دالا بھی کوئی نہ مل سکا۔ چنانچہ ان کاتو صر
کرتے دالی رورو کر ریکارتے تھی۔

"آهاے بنداین بند ..... افسوس اے رسول الله علی کے پرور ده ....

اس پکار کا بتیجہ سے ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے پروروہ شخص کی میت کے احترام میں تمام لوگ اپنے جنازے چھوڑ کران کا جنازہ اٹھانے کی کوشش کرنے گئے جس کی وجہ سے صرف لوگوں کی انگیوں اٹھیوں پران کا جنازہ جارہا تھا۔ یہاں تک علامہ سہلی کا کلام ہے۔

و دھنرت خدیجہ کے پچھلے شوہروں کے سلسلے میں) کتاب مواہب میں رہے رہے کہ پہلے ان کی شادی ابوہالہ سے ہوئی تھی اور اس کے بعد دوسری مرتبہ عتیق ہے ہوئی۔

حضرت خدیجہ کے متعلق مزید تغییلات آنخضرت علیہ کی ازواج مطهرات کے بیان میں ذکر ہول

باب، فتراتم (١٤)

## كعبه مقدسه كي تغيير نو

کے میں سیلاب سیسلاب آیا۔ قرش نے سلاب دو کئے کے لئے ایک بندین (۳۵) سال کی ہوئی تو سیلاب اس بند کو تو ڑا ہوا کہ اسلاب اس بند کو تو ڑا ہوا کہ اسلاب اس بند کو تو ڑا ہوا اس پرے گذر کر کھیے میں داخل ہو گیا، پائی کے مباد کور جمع ہوجانے کی دجہ سے کھیے کی دیواروں میں شکاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ کھیے کی یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی میں اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک و فعہ ایک عورت کھیے کو و حونی دے رہی تھی۔ اس آگ میں سے ایک چنگاری اور کھیے سے بردوں تک بہنچ گئی جس سے ایک چنگاری اور کھیے سے پردول تک بہنچ گئی جس سے ایک چنگاری اور کہتے سے پردول تک بہنچ گئی جس سے ایک چنگاری اور کہتے سے پردول تک بہنچ گئی جس سے ایک چنگاری اور کھیے گئی تھیں۔ اس لئے قریش کو اب اور ذیادہ پریشانی تھی کے ان کمر وردیواروں کو سیلاب کاپائی بالکل بی تباہ کردے گا۔

عورت کے دھونی دینے کا جو داقعہ ہوا ہے اس کے متعلق ایک قول میہ بھی ہے کہ یہ (اس دقت لیمی)
آنخضرت ﷺ کی نبوت ہے پہلے کا نہیں بلکہ اس کے ایک قدت بعد ) مفرت عبداللہ ابن ذیبر کے زمانے کا ہے۔ گراس قول کے متعلق کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے اس دقت دوبارہ کجے میں آگ لگنے کا داقعہ ﴿ آ اللّٰهِ علیہ اللّٰهِ کعبہ ۔۔۔۔ گراس قول کے متعلق کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے اس دقت دوبارہ کجے میں آگ لگنے کا داقعہ ﴿ آ اللّٰهِ کُورِ اللّٰهِ اللّٰهِ کُورِ اللّٰهِ کُورِ کُولِ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهِ کُورِ کُولِ اللّٰهُ اللّٰهِ کُورِ کُولِ اللّٰهُ کُورِ کُولِ اللّٰهِ کُورِ کُولِ اللّٰهُ کُورِ کُولِ اللّٰهُ کُورِ کُولِ اللّٰهُ کُورِ کُولِ اللّٰهُ کُورِ کُولِ کُورِ کُولِ اللّٰهُ کُورِ کُولِ اللّٰهُ کُورِ کُولِ اللّٰهُ کُورِ کُولِ اللّٰهِ کُورِ کُولِ اللّٰهُ کُورِ کُولِ کُورِ کُولِ اللّٰ اللّٰ کَورِ کُولِ اللّٰهُ کُورِ کُولِ کُولِ کُورِ کُولِ اللّٰ کُورِ کُولِ کُورِ کُولِ کُورِ کُولِ کُورِ کُولِ کُولِ کُولِ کُورِ کُولِ کُورِ کُولِ کُورِ کُولِ کُولِ کُولِ کُولِ کُولِ کُولِ کُولِ کُورِ کُولِ کُورِ کُولِ کُورِ کُولِ کُولِ کُولِ کُولِ کُولِ کُورِ کُولِ کُولِ کُورِ کُولِ کُولِ کُورِ کُولِ کُولِ کُورِ کُولِ کُورِ کُولِ کُورِ کُولِ کُولِ کُورِ کُولِ کُولِ کُورِ کُولِ کُولِ کُولِ کُورِ کُولِ کُولِ

خزانہ کور کا چور اور اس کا انجام ..... بی بڑیم کے ذمانے میں ایک شخص نے کعیے کے اس خزانے ہے کہ سامان چر انا جا ہا گردہ سر کے بل کنویں میں گر پڑا اور یائی نے اے ہلاک کر دیا۔ گر بعض مور خول نے یہ لکھا ہے کہ اس شخص پر ایک بچر گر پڑا تھا جس کی وجہ ہے دہ اس کنویں میں بند ہو گیا۔ یمال تک کہ پھر اس کولو گول نے اس میں ہند ہو گیا۔ یمال تک کہ پھر اس کولو گول نے اس میں ہے۔ نکالا اور اس کے ہاں ہے چور ی کا مال بر آنہ کیا۔ یہ اختلاف قابل غور ہے اس اختلاف کو ختم کرتے کے میں ہے۔ نکالا اور اس کے ہاں ہے چور ی کا مال بر آنہ کیا۔ یہ اختلاف قابل غور ہے اس اختلاف کو ختم کرتے کے

لئے ایک بات سر کئی جاسکتی ہے جو زیادہ مضبوط نہیں ہے کہ ممکن ہے اس شخص نے دومر تبہ چوری کاارادہ کیا ہو جس میں ہے اس شخص نے دومر تبہ چوری کاارادہ کیا ہو جس میں ہے (ایک دفعہ تواس کوزندہ بر آمد کر کے اس ہے مال داپس حاصل بحر لیا گیا لیکن) دومری دفعہ وہ شخص اس کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔

خزانہ کعبہ کے لئے منچانب اللہ محافظ .....اس واقعہ کے بعد ہے ہی تن تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لئے اس پرا کے سفیدرنگ کاسانب پیدا قرادیا جس کاسر ساہ تعالور بالکل بحری کے بیچے جیسا تھا۔ یہ سانب اس کنویں میں رہنے لگاور اس میں پڑے ہوئے سامان کی حفاظت کر تا تھا۔ یہ اکثر اس کنویں میں ہے نگل کر بیت اللہ کی دیوار کے باہری جھے تک آجاتا تھا اور کعبہ کی دیوار پر دھوب لینے کے لئے بیٹے جایا کر تا تھا۔ (چو نکہ یہ سانب سفیدرنگ کا تھا اس لئے ) دھوب میں اس کارنگ بہت چمکا تھا۔ بھی جھی یہ یہاں دیوار پر اس طرح کنڈ کی مار کر بیٹے جاتا کہ اس کا مراس کی وہ ہوتا ہے ہی کوئی شخص اس کے قریب جانا چاہتا تو سانب پھنکاریں مار تا اور اپنامنہ کھول ویتا۔ اس بارے میں علامہ جو ہری نے اپنی کتاب حیات الحجوان میں سانب کے متعلق لکھا ہے کہ سانب کی بھنکاراس کے متعلق لکھا ہے کہ سانب کی بھنکاراس کے متعلق لکھا ہے کہ سانب کی بھنکاراس کے متعلق لکھا ہے۔

من فرض یہ سمانپ پائٹی سو سال تک بیت اللہ کے اس فڑائے کی حفاظت کر تارہا۔جو فخص بھی کھیے کے کنویں اور فڑانے تک پہنچا یہ سانپ اس کو ہلاک کر ویتا تھا۔ (ی) غالبًا مر لدیہ ہے کہ اگر کوئی فخص اس فڑائے کے قریب پہنچا تو یہ سانپ اس کو ضرور بلاک کر ویتا تھا۔ (کیو تکہ اس پانچ سوسال کے عرصے میں ایسا کوئی واقعہ منہیں ہوا کہ سانپ نے کسی کو مار ویا ہواور)اگر اس فڑائے کے قریب جانے پر اس نے کسی کو مار اہو تا تو (تاریخی کتابوں میں اس کاذکر ہو تا (جبکہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے)

تشریح مؤلف نے اس سانپ کے ختم ہونے کے متعلق کچھ نمیں لکھالیکن البدایہ بیں ابن اسحاق نے سے روایت کی ہے کہ "کے بیں ایک قبطی شخص تھاجو ہڑھی تھا قریش نے کہنے کی تقمیر کے سلسلے بیں اس کی خدمات حاصل کیس مگر کہنے کا جو کنوال تھا جس بیں کھیے کو دیئے جانے والے بدے اور نذر نیاز ڈالے جاتے ہے اس بیں ایک سانپ رہتا تھا۔ یہ سانپ اکثر کھیے کی دیوار پر آکر بیٹی جایا کر تا تھا جس سے قریش بہت خو فزوہ تھے۔ جول ہی کو کی اس کے قریب ہو تاوہ اس پر حملہ کرنے کو تیار ہو جاتا تھا اور ابنا منہ کھول کر پھنکاریں مارنے لگتا تھا۔ قریش اس سے گھر اربے تھے۔ ایک ون جبکہ وہ ای طرح کھیے کی دیوار پر جیٹھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک پر ندہ بھیجا جس اس سے گھر اربے تھے۔ ایک ون جبکہ وہ ای طرح کھیے کی دیوار پر جیٹھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک پر ندہ بھیجا جس اور دوریہ سے گھر اس سانپ کو پکڑ لیا اور اس کے کر اڑگیا۔ (اس کو قریش نے کھے کی تقمیر کے لئے فال نیک سمجھا) اور وہ کہنے گئے۔

"جمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادے ہے خوش ہے کیونکہ ہمٹیں عمدہ بڑھئی بھی مل گیا۔ (ایک ٹوٹے ہوئے جہاز کی)لکڑی بھی کافی مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ساتپ سے بھی چھٹکارا ولا ویا۔"البدامہ والنہامہ ص ۲۰۶ ہے۔

تغمیر کورد کار اوج ..... سانب ای طرح فزاند کورکی حفاظت کر تارما یمال تک که قریش کاذماند آگیا اور سیاب اور آگ لگنے کا دافته چیش آیا۔ اب قریش نے بیت الله کی عمارت کو (جوان حادثوں کی وجہ سے کمز ور ہوگئی تقی توڑ نے اور از سر نوبنانے کا ارادہ کیا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ اس دفعہ اس کی بنیادیں مضبوط کر کے دیواروں کو زیادہ اور ای خوص داخل کیا کہ دیا جائے تاکہ کیجے میں صرف وہی فخص داخل

ہوسکے جس کووہ اجازت دے دیں۔

اجتماعی چندہ اور تیاری ....اس کے بعد قرایش نے (کعبہ کی تغییر کے لئے مل جل کر کام کرنا شروع کیا)اور پھر جمع کرنے شروع کئے۔ ہر قبیلہ اپنے جھے کے پھر علیحہ ہ جمع کررہا تھاانہوں نے اس مقصد کے لئے چندہ جمع کیا جس میں تمام پاک کمائی دی۔ تایاک اور طوا کفول کی کمائی ،ای طرح سود اور غصب کا مال اس میں ہر گز نہیں لیا میں ا

چندہ میں ناپاک کمائی شامل ہونے پر تنبید ..... (چندہ کے مال میں صرف پاک کمائی لئے جانے کی یہ شرط اور احتیاط کا سب یہ ہوا تھا کہ )ایک قریشی سردار ابو وہب عمر دابن عابد نے جب (کام شروع ہونے کے وقت) ایک پھر اٹھایا تو وہ اس کے ہاتھ ہے اچھل کروایس ای جگہ جنتی عیاجمان ہے اٹھایا گیا تھا (اس پر قریش پریشان اور جران ہوئے ) آخر ابو وہب ہی کھڑ ابوالور اس نے لوگوں ہے کما۔

"اے گروہ قریش! کیجے کی بنیادول میں سوائے اپنے پاک مال کے کوئی دومر امال شامل مت کرنا۔" حدیث (ی)ایک روایت کے الفاظ یہ بین کہ اس نے قریش ہے کہا :۔

اس بیت اللہ کے چندہ میں کسی بدکار عورت کی کمائی یا سود کامال نورا میک روایت کے مطابق کوئی ایسا مال جس کوئم نے ذہر و تی اور ظلم کے ذریعہ حاصل کیا ہو ، یا جس میں تم نے رشتہ داروں کا حق بارا ہو اور یا جس کے حاصل کرنے میں تم نے رشتہ داروں کا حق بارا ہو اور یا جس کے حاصل کرنے میں تم نے حر مت کا خیال نہ کیا ہو اور کسی کے ساتھ میو فائی کی ہواس مال کو ہر گزشا مل مت کرنا۔

یہ ابو و ہب رسول اللہ میں ہے کہ والد حضر ت عبد اللہ کا موں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدی تھا۔

لتم یمر کھید میں آنخصر ت میں گئر کت ..... (غرض جب قریش کے لوگ بیت اللہ کی تقمیر کے لئے بھی پھر اسے کر دے جھے شیخین نے حضر ت

جابرا بن عبداللہ ہے دوایت کیاہے کہ :۔ انفاقاً ستر کھل جائے پر حفاظت ..... جب کعبہ کی تغییر شروع ہوئی تو آنخضرت ﷺ اور حضرت عبال پھر ڈھونے کے لئے گئے (چونکہ آپ نظی گرون پر پھر رکھ کر لاد ہے تھے اس لئے) حضرت عبال نے آپ ﷺ ۔

" پھر رکھنے کے لئے اپنے تمیند کو اپنی گردن پر رکھ لیجئے تاکہ پھر ڈھونے میں سمولت ہو جیسا کہ دوسرے سب آدمی کردہے ہیں''۔

کیونکہ دومرے مب لوگول نے اپنے تہبندا تار کرا پی گرونوں پر رکھ لئے ہے اور ان پر پھر رکھ کر لارے ہے چنانچہ (حضرت عباس کے کہنے پر) آئخضرت کے ایما کیا مگرای وقت آپ ذیبن پر گر پڑے اور آپ میلی گائی سی آسان پرجم کمئیں۔(ی)اور آپ میلی کو آواز آئی۔

"ايناسر وْحكته!"

آپﷺ ایک دم پکارٹے گئے۔ میر انہبند میر انہبند ساور پھر آپﷺ نے جاری ہے تہبند لیبٹ کیا۔ ایسٹی انہبند ساور پھر آپﷺ نے جاری ہے تہبند لیبٹ لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ فوراگر پڑے اور آپ پر بے ہو ٹی طاری ہو گئے۔ حفرت عماس آپﷺ کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور آپ سے حال ہو چھنے لگے۔ تب آپ سے نے ان کو بتلایا کہ جھے آسان سے پکار کر کما گیا کہ اپنا تہبند لیبٹ ہو۔

ستر کھلنے کے متعلق مختلف روایات پر بحث .....ایک روایت اور ہے جس کو مانا مشکل ہے کہ آنخسرت عبائ نے آپ کے کار تھی ہونے کے بعد حضرت عبائ نے آپ کے کماکہ :۔ آنخسرت عبائ کو ستر بعنی پوشیدہ جھے ڈھکنے کار تھی ہونے کے بعد حضرت عبائ نے آپ کے کماکہ :۔ "مجتبے !اپنا تمبندا پے سر پر رکھ لو"۔ تو آپ عبائے نے فرمایا" نہیں مجھے جو کچھ بھی ہوا۔ ... جو پچھ بھی ہواوہ صرف ستر کھل جائے کی وجہ ہوا"۔

ایک روایت یہ ہے کہ ایک و فعہ جبکہ آنخضرت علی اجیاد کے مقام سے پھر ڈھوکر لارہے تھے۔ آپ پہنے اس وقت ایک سفید و حاری دار چادر (بطور تهبند کے) لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر ننگ تھی جس سے آپ پہنے کو وقت ہورہی تھی۔ آپ اس کو اتار کر اپنی گرون پر رکھنے گئے جس منے آپ پہنے کا سر کھل گیا۔ آپ پہنے کو دفت ہورہی تھی۔ آپ اس کو اتار کر اپنی گرون پر رکھنے گئے جس منے آپ پہنے کا سر کھل گیا۔ آپ پہنے کو اچانک آواز آئی۔

"ائے محمد!اپناستر ڈھکو!"

چنانچہ اس کے بعد پھر مجھی آپ کاستر سیس کھلا۔

اس بارے میں کما جاتا ہے کہ حضرت عبال کا داقعہ لوریہ دانعہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ حضرت عبال نے ای دفت دہ بات کمی ہے جو پچھلی ردایت میں ذکر ہوئی البتۃ اس روایت میں ازار لینی تهبند کما گیا ہے ادر اس میں نمر ولینی دھاری دارلونی چادر کا لفظ ہے۔

جب آنخفرت ﷺ کو کسی بات کے لئے ایک مرتبہ ممانعت ہوجاتی تھی تو آپ اس کو دوبارہ مجھی میں کرتے تیے جس کے بہت ہے سبب تھے۔(ی) جبکہ حضرت عباس والی روایت کو مانے کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ میں آپ نے ای بات کو دوبارہ کہا جس پر ایک دفعہ آپ کو ممانعت ہو چکی تھی۔
روایات کا تجزیہ سن اقوال۔ مؤلف کہتے ہیں: ممکن ہے مہلی باریعنی ابوطالب والے واقعہ میں جب آپ کو ممانعت کی گئی تو آپ تی تی جب ہوں کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے بلکہ آپ نے یہ سمجھا ہو کہ اس کو کیا مجھی جا سکتا ہے واسکتا ہے اور چھوڑ انجھی جا سکتا ہے کہ اس کو کیا مجھی جا سکتا ہے اور چھوڑ انجھی جا سکتا ہے (کیونکہ اس وقت آپ کم عمر تھے جیسا کہ بیان ہوا) اور پھر اس دومرے موقعہ جا سکتا ہے اور چھوڑ انجھی جا سکتا ہے ایک کو کیا مجھی ہو گہر اس دومرے موقعہ

پر آپ سمجھ کے سے دومر اواقعہ تعلیم کرتا ،

تشر تک ۔۔۔۔۔ گراس سلسلے میں بعض محد ثین کی ہے دائے بی ذیادہ بہتر ہے کہ یہ دومر اواقعہ تعلیم کرتا ،

مشکل ہے کیونکہ ایک تو دہی دلیل ہے کہ آنخضرت علیج کو جس چیز کی ایک بار ممانعت ہو جاتی تھی آپ علیج اس کو دوبارہ بھی نہیں کرتے تھے۔ دومر ہے یہ کہ ابوطالب والے واقعہ کے وقت آپ کی عمر کم تھی اس وقت یہ واقعہ بیش آباس کے بھی تا قابل یقین ہے کہ اس وقت آنخضرت علیج کی تقالیک تعمیم کے وقت اس واقعہ کا چیش آباس کے بھی تا قابل یقین ہے کہ اس وقت آنخضرت علیج کی عمر سے تھی کہ وقت اس واقعہ کا چیش آباس کے بھی تا قابل یقین ہے کہ اس وقت آنخضرت علیج کی عمر سے تھی تول کے مطابق چینیس (۳۵) سال تھی۔ اس عمر میں آنخضرت علیج کی ذات اقد سے اس قسم کی بھول قابل یقین نہیں ہے جبکہ اس بارے جس ایک واقعہ پہلے چیش بھی آچکا تھا جس میں ا

آپ کو ستر کھولنے کی ممانعت ہو پیکی تھی۔ وہ گزشتہ واقعہ جس عمر میں پیش آیادہ آپ کے لڑکین کی عمر تھی بیپین کی نہیں تھی کیونے ہیں بیپین کی نہیں تھی کیونکہ اس میں آپ کے لئے تاام کالفظ استعمال کیا گیاہے جس کے معنی لڑکے کے ہوتے ہیں اور لڑکین کی عمر کے واقعات عام طور پر آدمی کویادرہتے ہیں اس لئے یہ بھی نہیں کما جاسکنا کہ ممکن ہے آپ اس بیپین سے واقعے کو بھول گئے ہوں۔

اس دایت کے سلسلے ہیں احقر متر جم نے کتاب شرح ذرقانی دیکھی۔ اس میں بیہ ہے کہ (تعمیر کعبہ کے سلسلے) میں آنخضرت ﷺ اجیاد کے مقام سے پھر ڈھو کرلارہ ہے ہے۔ اس وقت آپ ﷺ ایک دھاری دار اونی چادر اوڑھے ہوئے ہے دہ چادر گئے چو مکہ اونی چادر اوڑھے ہوئے ہے دہ چادر کھنے گئے چو مکہ چادر چھوٹی مقی اس لئے اوپر موٹر ھے پر دکھنے گئے جو مکہ چادر چھوٹی مقی اس لئے اوپر موٹر ھے پر دکھنے کی وجہ ہے) آپ کا ستر کھل گیا۔ اس پر فور ای آپ کو آواذ آئی کہ اے محمد ابنا ستر ڈھکو۔ اس کے بعد مجمی آپ عربال نہیں دیکھے گئے۔

اس سے معلوم ہوجا تاہے کہ آنخضرت ﷺ نے قصداً یا پھر ڈھونے کی تکلیف سے بیخے کے لئے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ چادر چھوٹی تھی آپ اس کو سنبھالنے کے لئے اس کا ایک بلّد مونڈ ھے پر رکھنے لگے جس سے بدن کے ٹیلے جھے سے جادر اٹھ محقی۔

آ کے در فائی س سے کہ :۔

پھر علامہ مراج ابن ملفن اس دانتے کے بارے میں کتے ہیں کہ شاید آنخضرت ﷺ کی بہر بیٹائی جسم کا پچھ حصہ کھل جانے کی وجہ سے تھی ستر کھلنے کی وجہ سے نہیں تھی۔ آگر چہ بیہ بات جابر کی اس روایت میں نہیں ہے گر اس بات کا نہ ہو تا اس حدیث کے نقص اور کمی کی دلیل ہے کیونکہ آگر چہ اس میں بیہ حصہ نہیں ہے گر ووسر کی احادیث میں موجود ہے۔

پھر یہ کہ اس حدیث کی جو سب سے عمدہ تشر تک کی گئی ہے وہ بیہ ہے کہ اگر چہ ستر تو کھلا محروہ جسم کے خصوصی جھے نہ بتنے (بینی ممکن ہے تھٹنے سے لو پر ران کا پچھ حصہ کھل میا ہو کہ ستر تووہ بھی ہے محر ستر خصوصی نہیں ہے) شرح زر قانی علی المواہب جلد اول ص ۲۰۵مر تب)۔

اس شبہ کا جو آب ہے ہے کہ آپ کا سر تیسی بدن کے پوشیدہ جھے کھلنے ہے یہ لازم نہیں ہو تاکہ اس پر دوسر ول کی نظر پڑے دوسر ول کی نظر پڑے دوسر ول کی نظر پڑے آپ کواس پر تنجیہ کردی گئی چنانچہ سر کھلا گر دوسر ول کو بے پردگی نہیں ہوسکی)ای طرح آپ کی پال پرورش آپ کواس پر تنجیہ کردی گئی چنانچہ سر کھلا گر دوسر ول کو بے پردگی نہیں ہوسکی)ای طرح آپ کی پال پرورش اور اذواج مطرح سے سر تیردوسر ول کی نظر نہیں پڑسکی۔ (البتہ مہال میہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت بھی آپ کے سر پردوسرول کی نظر نہ پڑنا ممکن نہیں معلوم ہوتا

ایک قریشی سر دار کی ظرف ہے پہل!.....(ی)ابن اسماق کی دوایت ہے کہ لوگ کعبہ کی تغمیر کو گرانے ہے بہت ذیاد وڈرر ہے تھے کہ کہیںاس کی وجہ ہے وہ کسی بلامیں نہ پھینس جا کیں۔ آفر ایک قریشی سر دار ولیدابن مغیرہ نے ان ہے کہا:۔

"اُس کوگراٹ ہے تمہار ااراد واصااح ادر مرشت کرنے کا ہے یااس کو خراب کرنے کا ہے۔"؟

او گول نے کما ظاہر ہے ہم تو مرشت اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔
ولیدنے کما

" أو يجر سمجه لوك الله تعالى اصلاح كرية والواب كوبرياد نهيس كرتا\_"

(قرایش جواب بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوئے تھے) کہنے لگے کہ پھر جو شخص اس کی نئی تھیر ان سے گاوی اس کو گرائے (بینی سب لوگ تو ظاہر ہے کہ تغییر لور ران کا کام کریں گے نہیں بلکہ جو کام جانے اس میں وی نئی تغییر کا کام کریں گے۔لہذا چو نکہ اصلاح لور مرتمت کا کام کرنے والے وی لوگ ہوایا گاس ان وی سریرانی عمارت کو گرائیں)۔

وید نے کہ "میں اس کی تقیر کروں گااس لئے تم سب میں میں ہی ای کو گرائے میں پہل کر تاہوں"۔
ولید بی و عا اور کام کا آغاز ... اس کے بعد ولید نے کدال اٹھائی اور یہ کتا ہوا گئے پر کھڑا ہو گیا۔ اے
انڈ اکھے کی وجہ ہے جمیں ہر معیوبت ہے بچائے کیونکہ خیر اور بمتری کے سواہماراکوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور ایک
روایت میں یہ غظ بیں کہ ہم نفیر ہے وین ہے منہ نہیں موثر ہے ہیں۔

مر فتی رہ کا ترظار بند کر دیا )اور اس رات انتظار کرت رہے (کہ اس کا ٹر کیا ہو تاہے )وہ کہتے لگے۔

"ہم ویکھیں گے اگر کسی کو کو کئی نقصان پہنچا تو پھر ہم کعبہ (کیاس پرانی عمارت) کو نہیں گرا کیں ہے اور سے وجو ان کا تول رہنے دیں گے لیکن اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا تو ہم اس نتمیر کو گرادیں گے کیو کنداس کا سللب ہو گا کہ ابتد تعانی ہمارے اس کام ہے رامنتی ہے۔"

چنانچ اگلے ون ولید خیریت کے ساتھ سائی ( در اس کو کوئی نقصان خمیں پہنچا) اس نے اپناکام شروح کر دیااور کھیے کو گرانے لگااب دو سرے لوگ بھی اس کے ساتھ شر یک ہوئے۔ "خر انسون نے ہوری تقمیر گرادی لور اس کی بنیاد تک چینچ مجتے جو حضرت ابر اہیم ملیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد تھی اور وہ سبز رنگ کے پتھر سائے (حصرت ابراہیم ملیہ السلام کی اصلی بنیاد کے شے اور جو اونٹ کے کوہان کی طرح کے تھے۔ایک روایت میں ہے کہ وہ پتخر و ندائے وار تھے۔

کین ملامہ سیکی کتے ہیں کہ یہ لفظ جس راوی نے ابن اسحاق سے تقل کئے ہیں اس بیں ان کو وہم اور مغالظہ ہوا ہے۔ یمال تک سیل کا کلام ہے۔ (دونول تشبیهول کو در ست قرار دینے کے لئے) یہ بھی کما جاتا ہے کہ وہ پھر سبزی میں توبیانی کے رنگ کے تھے (کیونکہ لفظ اُسِتَّ کے معنی دانت یاد ندلنہ بھی ہیں اور سمؤے ہوئے یانی کے بھی ہیں)اور سختی میں کوبان کی طرح تھے۔

زلزلہ اور شعلیے ..... غرض دہ پھر ایک دوسرے میں (دانتوں کی طرح) پوست تھے (جس کی دجہ ہے ان کو توڑنادر نکالنامشکل ہور ہاتھا) چنانچہ جولوگ کجنے کی ممارت گرارے تھے ان میں ہے ایک شخص نے اپنی تھیمنی کو دو جزے ہو کے در میان پھنسا کر ذور لگایا تاکہ ان دونوں کو انگ کروے مگر جیسے ہی پھر اپنی جگہ ہے ہلا ایک دم سازے کہ میں ذلزلہ آیادر پوراشر لرزاٹھا۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں نے دیکھا کہ اس پھر کے نیچے ہے ایک شعلہ لکا جس کی چک آئی تیز تھی کہ لوگوں کی آئیسیں چند صیا تئیں۔ اس کے ساتھ ہی قرایش نے کھنے کو ایک شعلہ لکا جس کی چک آئی تیز تھی کہ لوگوں کی آئیسیں چند صیا تئیں۔ اس کے ساتھ ہی قرایش نے کھنے کو ایک شعلہ لکا جس کی چک ا

بنیاد کعبہ نے ن<u>نگنے والی تمن تحریریں</u>.....یهاں پینی دائیں کونے کے بیچے سے قریش کوایک تحریر ملی جو سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔وہ اس زبان کو جانے نہیں جھے آخرا کی فخص ملاجس نے وہ تحریرا نہیں پڑھ کر سنائی۔یہ فخص یہودی تھا۔اس میں لکھا ہوا تھا۔

" میں اللہ ہوں۔ کے کامالک! جے میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسانوں اور ذمین کو پیدا کیا اور جس دن میں نے سور ن اور چاند بنائے۔ میں نے اس کو بعنی کے کوسات فرشنوں کے ذریعہ محمیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں پہاڑ موجود جیں۔ ان پہاڑوں سے مرادا کیک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے اور دوسر اقیقیان پہاڑ ہے جو کے کے قریب ہے اور جس کارُخ کوہ ابو جیس کی طرف ہے۔ اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لئے پانی اور دودہ کے لحاظ سے بہت برکت اور نفع والا

ای طرح قریش کومقام ابراہیم کی جگہ پر ایک دوسری تحریر ملی جس میں یہ تکھاہوا تھا۔ مگہ اللّٰہ تعالی کا محترم اور معظم شہر ہے۔اس کار ذق تین راستوں سے اس کے پاس آتا ہے "۔ (یمال تین راستوں ہے مراد غالبا قریش کے تین تجارتی راستے ہیں جمال ہے قالے آئے اور جاتے تا ہے تا ہے۔

ہے) وہیں قریش کوایک تح ریاور کی جس میں تکھاہوا تھا۔

جو بھلائی ہوئے گالوگ اس پر رشک کریں گے۔ لینی اس جیسا بننے کی تمنا کریں گے۔اور جو شخص برائی ہوئے گاوہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے مجملائی کی آس لگاتے ہوا۔ ہاں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کیکر لیمنی کا نئول وار در خت میں انگور تلاش کرے"!

کتاب سیرت شامیہ میں نکھاہے کہ یہ تحر بر کھیے کے اندر پتمر پر کندہ یائی تنی تھی۔ بعض مور خول نے نکھاہے کہ (کھیے کی تغمیر کے دفت )وہال انہیں ایک پتھر ملاجس پر تمین سطریں نکھی ہوئی تنمیں پہلی سطر میں بیہ یہ ب "میں اللہ ہول ۔ ۔ ۔ کے کا مالک ۔ ۔ ۔ اے تعنی کے کو میں نے اس دن بنایا جس دن مورج اور جائد کو بنایا "۔ الخ۔ دوسری سطر میں سے تفاکہ۔

" میں اللہ ہول .... کے کامالک .... میں نے رحم کو پیدا کیا (رحم رحمت و مربانی اور عورت کی بچہ وانی کو کہتے ہیں جس سے مختلف رشتوں کی ابتدا ہوتی ہے اور جس سے صلہ رحمی لیعنی رشتہ داروں کی خبر گیری کا لفظ بتا ہے۔ غرض اس تحریر میں تفاکہ میں نے رحم کو پیدا کیا ) اور اس کے لئے اپنام میں سے نام ڈکالا (کیونکہ حق تعالی کے نام رحمٰن اور رحیم ہیں) جس نے صلہ رحمی لیعنی رہتے داروں کی خبر گیری کی میں اس کی خبر گیری کروں گا اور جس نے صلہ رحمی کوچموڑویا "۔ اور جس نے صلہ رحمی کوچموڑویا ہے۔

تبيري سطر جن بيه تفاكه :ـ

" میں اللہ ہوں کے کا مالک .... میں نے خبر اور شر لینی بھلائی اور برائی کو پیدا کیا۔ پس خوش خبری ہو اس کے لئے جس نے خبر کواپنالیااور خبر دار ہووہ فتحص جس نے برائی کواپنالیا۔ " مختلف روایات ..... علامہ ابن محدث کہتے ہیں کہ میں نے ایک مجموعہ میں یہ دیکھا کہ دہاں ایک پھر بایا گیا جس پر بیہ لکھا ہوا تھا۔

" میں اللہ ہول۔ ۔۔ کے کامالک۔۔۔۔۔ فقر و فاقہ میں جتلا کر دینے والا زنا کرنے والوں کو ، اور کپڑے ہے تحروم کر دینے والا نماز چھوڑ دینے والول کو بیمال ار ذانی رہے گی اور رزق کی قراغت اور فرلوانی رہے گی۔ میں اس (واوی) کو رزق کی کثرت ہے بھر دینے والا بھی اور اس سے خالی کر دینے والا بھی ہول (لیعنی فرمانبر وار دل کو خوش حالی دینے والا بھی ہول (لیعنی فرمانبر وار دل کو خوش حالی دینے والا اور نافر مانول کو تحقی میں ڈالنے والا ہول)۔

(اس اختلاف کے متعلق میہ بھی کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ کوئی دوسر اپھر رہا ہو۔ یا پھر تو وہی ہو مگر اس پرایک جگہ دہ عبارت تکھی ہوئی ہو (جو چیجے بیان ہوئی لور دوسری جگہ یہ عبارت ہو)

کتاب اصابہ میں اسود ابن لینوٹ کی روایت ہے جودہ آپ باپ ہے روایت کرتاہے کہ (کھنے کی تغمیر کے دوران) قریش کو مقام ابراہیم کے نیچے ہے آیک تحریر ملی (کرید ذبان ان کے لئے اجنبی تھی اس کے دوران) قریش کو مقام ابراہیم کے نیچے ہے آیک تحریر ملی (کرید کرسانے کے لئے کما) اس نے کہا۔
لئے) انہوں نے قبیلہ حمیر کے آیک آدمی کوبلایا اور اس ہے یہ تحریر بڑھ کرسانے کے لئے کما) اس نے کہا۔
"اس میں ایک الی بات تکمی ہوئی ہے کہ آگر میں نے دہ تھمیں پڑھ کرسادی تو تم لوگ مجھے تل کردو

رادی کتاہے کہ ہمیں خیال ہواکہ اس میں محمد علی کاذکر ہوگا۔ اس لئے ہم نے اس بات کو چھیالیا۔
سمامان عمارت کا متجانب اللہ انتظام ..... کجے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پھروں کے علاوہ کنڑی کی بھی ضرورت تھی جے چھت اور کواڑوں میں استعمال کراتھا۔ یہ مسئلہ اس طرح حل ہو گیا کہ ایک جماز کے کے ساحل ہے آکڑ نگرا گیا (خود مکہ تو سمندر کے کنارے جس ہے مگر کے کے لئے تجارتی جمازوغیرہ جمال آکر کنگر دالی خواس کی کما جاتا تھا جاتا ہے) یہ وہ بی جگہ ہے جمال آج بھی جدہ شہرواقع ہے گراب ہے پہلے کے کا ساحل جس جگہ تھا اس کو شعبیت کما جاتا تھا چنانچہ کئی دو سرے مؤر خول نے اس موقع پر شعبیت بستی کانام لکھا ہے اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پیدا ہو تاان مور خول نے یہ لکھا ہے۔

جب وہ جماز شعیب کے مقام پر پہنچاجو کے کاساحل تھا تووہ ٹوٹ کیا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔

خالف ہوا کی وجہ ہے وہ جہاز شعیبہ کے ساحل پر مجھن کیا۔ یہ جہاز رومی تاجروں میں ہے ایک مخص کا تھا جس کا مام یا قوم تھا۔ یہ فخص معمار بھی تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نیہ جہاز شہنشاہ روم قیصر کا تھا جس میں اس کے لئے سک مر مر ، لکڑی اور لوہا لے جایا جا تا تھا۔ یہ سامان یا قوم کے ساتھ حبشہ کی اس خانقاہ کے لئے بھیجا جارہا تھا جس کو قار سیول نے جلاڈ الا تھا۔

غرض جب میہ جماز۔جدہ اور ایک قول کے مطابق۔ شعیبہ کے ساحل پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ہوا چلائی جس کی وجہ ہے وہ (ساحل ہے ککر اکر) ٹوٹ کمیا (جب قریش کو اس جماز کی خبر لگی تو)ولید ابن مغیرہ قریشیوں کی ایک جماعت کے ساتھ جماز پر پہنچا اور ان لوگوں ہے اس کی لکڑی خرید لی اور اس کو کھیے کی چھت بنائے کے لئے استعمال کیا۔

کعبے کے محافظ سے چھٹکار اسس پھٹی سطروں میں بیان ہوا ہے کہ کعبے کے خزانے پراللہ تعالیٰ نے ایک سانپ پیدا کرویا تھا جو پانچ سوسال تک کعبے کے خزانے کی تفاظت کر تارہا۔ اس کے متعلق مزید تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کماجاتا ہے کہ قریش پر کعبے کو گرانے کے سلط میں اس سانپ کی بہت ہیبت چھائی ہوئی تھی (اوروہ پرانی عمارت کو گراتے ہوئے انگہار ہے تھے) کو نکہ جب بھی دہ لوگ کعبے کو گرانے کے خیال سے عمارت کے مقاب کے فریرب ویٹنچ تودہ سانپ اپنامنہ کھول کرایک دم سامنے آ جاتا۔ ایک دن جبکہ دہ اپنی عادت کے مطابق کعبے کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا تو اچا تک اللہ تعالیٰ نے ایک پر ندہ دہ بال میجا جو عقاب سے بڑا تھا۔ اس پر ندے نے اس سانپ کو جمیٹ کر پکڑلیااور اسے لے جا کر جون کے مقام پر ڈال دیا جمال ذمین نے اس کو اپنا اندر سمولیا۔

محافظ سانپ کی حقیقت سے متعلق احتر متر جم آگے تفصیل چیش کر دہا ہے) مدیث میں آتا ہے کہ یہ جانور اجیاد کی گھائی سے ظاہر ہوگا۔

ایک صدیث میں ہے کہ موٹی طیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے در خواست کی کہ مجھے وہ جانور د کھلایا جائے جو لوگوں سے بات کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اس جانور کو زمین سے اکالا۔ اس کو دیکھتے ہی موشی علیہ السلام سخت خو فزدہ اور دہشت زدہ ہو گئے اور حق تعالیٰ سے عرض کرنے گئے۔

"اے پروردگارااس کودایس کردے....." چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کووایس کردیا۔

#### دلية الأرض ليني قيامت كے قريب ظاہر ہونے والاجانور

(اضافہ اس جانور کے متعلق جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا تن تعالیٰ نے قر ان پاک کی اس آیت میں خبروی ہے جس کی تفییر احقر نے تغییر خاذن ہے لی ہے) میں خبروی ہے جس کی تفییر احقر نے تغییر خاذن ہے لی ہے)

وَاذَا وَفَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ آخَرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِالنِيَا لاَيُوفِئُونَ ﴿ لِي ٢٠ مور يَا تَمْلَ عَ ﴾ الْأَيْسَامَةِ

ترجمہ: ۔ اور جب وعدہ ان پر پور اہونے کو ہو گا تو ہم ان کے لئے ذیبن سے ایک جانور نکالیں سے کہ وہ

ان ے یا تمی کرے گا کہ لوگ ہماری یا تول پر یقین نہ لاتے تھے۔

ایعنی جبان کے لئے عذاب ناگر کر ہوجائےگا۔ ایک تفییر میہ کدر جب اللہ تعالی ان پر غفیناک ہوگا۔ ایک تفییر میہ کدر جب اللہ تعالی کا کہ جب ان پر جفیناک ہوگا۔ ایک تفییر میہ کے در ایک تفییر میں کریں گے اور برے انکال سے منع نہیں کریں گے۔ ایک تفییر میہ ہے کہ۔ جب ان میں بھلائی اور صلاحیت نہیں دے گی اور میا حالت اخیر ذمانے میں قیامت سے پہلے چیش آئے گی تو اس وقت ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور زکالیس حالت اخیر ذمانے میں قیامت سے پہلے چیش آئے گی تو اس وقت ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور زکالیس

قیامت کی نشانیال ..... حضرت ابوہر برہ در منی اللہ تعالیٰ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی فی فرمایا جھے جزوں کے بیش آن ہے پہلے ہی نیک عمل کرلو۔ سورج کے مغرب کی طرف سے نکلنے سے پہلے ،۔ وصویں سے پہلے ،۔ وصویں سے پہلے ،۔ اس جانور کے ظاہر ہوتے سے پہلے ، اور تم میں سے کسی کے خاص اور عام معالمے سے پہلے۔ "

حضرت عبداللہ ابن عمر وابن عاص ہے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عظی کویے فرماتے سا۔
"(قیامت کی) کی سب سے پہلے جو نشانیال ظاہر ہول گی ان میں ہے ایک توسوری کا مغرب کی طرف سے نکلنا ہے اور دوسر ادان کے وقت لوگول پر اس جانور کا مسلط ہونا ہے ان میں سے جو بھی نشانی پہلے ظاہر ہو دوسر کی اس کے بعد بہت جلد سامنے آجائے گی۔"

ای سلسلے میں حضرت ابوہر مرة سے روایت ہے کہ آنخسرت علیہ نے فرمایا۔

قیامت کے قریب کا فرو مومن کی شناخت .....جب یہ جانور ظاہر ہوگا تواس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگو تھی اور موسلی علیہ السلام کا عصابیتی لا تھی ہوگی۔وہ(اس عصابی) مومنوں کے چرے کوروشن اور کا فرول کی پر نور بنادے گااوراس انگو تھی ہے کا فرول کی تاک بر مہر لگادے گا۔ (یمال تک کہ اس سے مومن اور کا فرول کی الی صاف شناخت ہوجائے گی کہ) جب مومن کہیں جمع ہول کے تو دہ ایک شخص کو "اے مومن" کہ کر ایک صاف شناخت ہوجائے گی کہ) جب مومن کہیں جمع ہول کے تو دہ ایک شخص کو "اے مومن" کہ کر کا درایک کا فراکواس علامت کی دجہ سے بھیان کر)"اے کا فر"کہ کر آواز دیں گے۔"

اس حدیث کوانام ترفدی نے بیان کمیا ہے اور کہاہے کہ بیہ حدیث حسن ہے۔ (حدیث حسن کی تعریف سیرت جلیہ ارود کشتہ اوسیس بیان ہو چکی ہے)۔ سیرت جلیہ ارود کشتہ کو میں بیان ہو چکی ہے)۔

میہ جانور کن کن زمانول میں نکلے گا .....ملامہ بغوی نے تغلبی ہے روایت کیا ہے جو آتخفرت علیہ ہے۔ نقل کرتے میں کہ آپ علیہ نے فرمایا :۔

" یہ جانور تین مرتبہ عالم میں نظے گا۔ ایک مرتبہ یمن کے کنارے سے ظاہر ہوگااس وقت اس کی شہرت جنگلول میں ہوگی بستی یعنی کے تک شمیں پہنچ گا۔ اس کے بعد ایک لمبازمانہ گزر جائے گاتب پھر یہ دوسر ی مرتبہ کے کے قریب سے ظاہر ہوگااس وقت اس کی شہرت جنگلول میں بھی ہوگی اور بستی یعنی کے میں بھی پھیل جائے گا۔ بھر ایک ون جبکہ لوگ اس مجد میں ہول گے جس کا اعزاز واکرام اللہ تعالیٰ کے نزویک مب بھی پھیل جائے گا۔ یعنی مجد حرام میں کہ بالکل اچانک یہ جانور مجد کے ایک کونے سے نکلے گااور ان کے قریب آجائے گا۔ اس کے متعلق عمر و کتے میں کہ۔ ججر اسود اور باب بنی مخزوم کی دائیں طرف باہری کوشے کے در میان سے نکلے گا۔ اس کو دیکھ کر لوگ ڈرکی وجہ سے اس سے نکنے گئیں گے۔ یہ جانور لوگوں کے ساسنے اس

حالت میں ظاہر ہوگا کہ اپنے سر ہے مٹی جھاڑر ہا ہوگا بھریہ لوگول کے پاس سے گزرے گالور ان کے چرول کو چیادے گا جس ہوتے ہیں۔ اس کے بعدیہ واپس چیکادے گا جس ہوتے ہیں۔ اس کے بعدیہ واپس زمین میں جا جائے گارے تارے ہوتے ہیں۔ اس کے بعدیہ واپس زمین میں چیا جائے گا۔ نہ تواس کا چیجا کرنے والااس سے نیج سکے گا۔ نہ تواس کا چیجے کر نماز کے ذریعہ اس سے بناہ لور بچاؤ کی کو مشش کرے گا گروہ چیجے ہے اس کے میاں آئے گاادر اس سے کے گا۔

اے فلال! تواب تمازیشے کھر ابواہے"

اس جائور کے کام .....اس کے بعدوہ آگے ہے اس کے سامنے آئے گاوراس کے چربے پر نشان بنادے گا

(ان نشائوں کی وجہ ہے کا فراور مومن میں ایک شاخت ہو جائے گی کہ وہ لوگ جو ایک دوسر ہے کے پڑوس میں رہتے ہوں گے ، یا تجارت اور مال و دولت میں ایک دوسر ہے کے بحد م ہوں کے یا تجارت اور مال و دولت میں ایک دوسر ہے کے شریک ہواں گے ، یا تجارت اور مال و دولت میں ایک دوسر ہے کے شریک ہواں گئے ان میں بھی مومن اور کا فر کو الگ پہنیانا جاسکے گا چنانچہ (اان کے ور میان الیم صاف شاخت ہوگی کہ اور کی کہ ) مومن کو اے مومن کہ کر پکارا جائے گا اور کا فر کو اے کا فر کہ کر آواز دی جائے گی۔ "

اس کے شکتے کی جگہ ..... ملامہ نشابی کی سند ہے جذیفہ ابن بمان کی روایت ہے کہ ایک و فعہ آنحضر ت سینے گا۔ اس جانور کا مذکرہ فرمار ہے تھے میں نے آپ سینے ہے دریافت کیا کہ یار سول اللہ سینے ہے جانور کمال سے نکھے گا۔

اس جانور کا مذکرہ فرمار ہے تھے میں نے آپ سینے ہے دریافت کیا کہ یار سول اللہ سینے ہے جانور کمال سے نکھے گا۔

اس جانور کا مذکرہ فرمار ہے تھے میں نے آپ سینے ہے دریافت کیا کہ یار سول اللہ سینے ہے جانور کمال سے نکھے گا۔

"اس مجد میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزویک سب سے زیادہ معزز اور محرّم ہے۔ جبکہ حصر سے عیسیٰ ملیہ السلام دوبارہ ذبین پراتارے جانے کے بعد ) کجے کاطواف کررہے ہول گے اور ان کے ساتھ مسلمان ہول گے کہ اچانک زمین ملئے گئے گی اور صفا بہاڑی اس جگہ سے پھٹ جائے گی جہال (جج کے دوران) سعی کی جاتی ہے۔ ای دفت صفا بہاڑی میں ہے دہ چائوں اور داڑھی ہے ہے۔ ای دفت صفا بہاڑی میں سے دہ چائوں اور داڑھی سے دھکا ہوا ہوگا واس کی رفتار اس کی رفتار اس قدر تیز ہوگی کہ )نہ تو اس کو حل ش کرنے والا اس کو پاسکے گا اور نہ بھاگنے والہ اس کو شک شکست دے سکے گا۔ وہ لوگوں کو کا فر اور مو من کے نام سے پکارے گا۔ جہال تک مو من کا تعلق ہے تو اس کے چرے کو دہ ایسا منور اور روشن کردے گا جیسے چیکنے والا ستارہ ہو تا ہے۔ اور جہال تک کا فرکا تعلق ہے تو اس کی ورنوں آئکھوں کے بی سے دہ ایک سیاہ نشان بنادے گا اور اس کی چیشانی پرکا فر نکھ دے گا۔

ای سلط میں حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ انہوں نے صفا پیاڑی پر ایک جگہ اپی لا تھی ماری اس وفت وہ احرام باند سے ہوئے تتھے۔ پھر انہوں نے کہا

"وہ جانور اس دقت مجی میری اس لا مھی کے مارے جانے کی آداز سن رہاہے۔"

اس کے طاہر ہونے کاوقت .....حضرت ابن عمر سے ردایت ہے کہ وہ جانور ج کی رات میں نکے گا جبکہ لوگ منی کی طرف جارہے ہوں گے۔"

حضرت البوہر مرزة ب روایت ہے کہ آنخضرت علی نے دومر تبدیا تمن مرتبہ یہ فرمایا۔ "اُجیاد کی گھائی بہت ہُری گھائی ہے۔" آپ علی ہے یو جہا گیا کہ "یار سول اللہ علی ایسا کیوں ہے"؟ تو آپ علی ہے فرمایا۔ "اس کھائی میں ہےوہ جانور نکلے گادہ تین مرتبہ استے زورے چیخ گاکہ اس کی آواز مشرق ہے مغرب تک سی جائے گی۔"

اس جانور کا حلیہ .....عنرت این زبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے اس جانور کی شکل و صورت ہتلاتے ہوئے کہا۔

"اس کامر نیل کے جیسا ہوگا،اس کی آنکھیں خزیر کے جیسی ہوں گی،اس کے کان ہاتھی کے کان میں سے کان ہاتھی کے کان بھی ہوں گے اس کے اس کے سینگ ہارہ سنگھے کے جیسے ہوں گے،اس کا سینہ شیر کے سینے جیسا ہوگا،اس کارنگ یعنی کھال چینے جیسی ہوگی،اس کا پہلویعنی کمر کمی کے جیسی ہوگی،اس کی دئم بچوکے جیسی ہوگی،اس کی ٹائلیس اونٹ کے جیسی ہول گی اوراس کے بدل کے جرجوڑے دومرے جوڑتک بارہ گز کا فاصلہ ہوگا۔"

ای بارے میں حضرت عبد اللہ این عمر اللہ ایس میں ہے۔ یہ جانور اجیاد کی کھاٹی میں سے نکلے گا،اس کا سر بادلوں کو چھور ہاہو گا جبکہ اس کی ٹائنگیس زمین پر ہول گی۔

حضرت علی ہے ہیں دوایت ہے کہ اس جانور کے وم نمیں ہوگی بلکہ اس کے داڑھی ہوگی۔ اس کا کلام .....وہب کہتے ہیں کہ اس کاچرہ توانسان جیسا ہوگا گرباتی تمام بدن پر ندہ جیسا ہوگا (اس روایت کی طرف علامہ حلی نے اشارہ کیا ہے کہ کعبہ کے خزانہ کا سانپ ہی بعض علماء کے کہنے کے مطابق وہ جانور ہوگا جو قیامت کے قریب ظاہر ہو کر لوگوں سے کلام کرے گا۔ غرض وہ جانور اس شکل ہیں ہوگا اور)جو اس کو دیکھے گا اس ہے کہے گا۔

'' محے دالے محد (ﷺ) اور قر آن پریفین نہیں کرتے تھے۔'' یہ جانور بہت نصیح اور شائستہ انداز میں او گول سے کلام کرے گا۔ایک قول کے مطابق یہ کے گا کہ میہ مومن ہے اور یہ کا فرہے۔اورایک قول کے مطابق یہ کے گاجس کو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:۔ ''لوگ ہماری نشانیول پریفین نہیں کرتے تھے۔''

یہ جانور او گول کو ہتلائے گا کہ کے والے قر آن پاک اور نبوت پرایمان میسِ لاتے ہتھے۔
ایک قول ہے کہ یہ جانور لو گول کو زخمی کرے گا۔ یعنی آیت پاک میں تکلیم کو ہم ایک نیکلیم کو میں تکلیم کو ہم کا ۔ یعنی ہول گے کہ وہ لو گول کو زخمی کرے گا۔ حضر ت ابن عبائ پر حاجائے جیسا کہ ایک قرأت ہے ہی ہے۔ تو معنی ہول گے کہ وہ لو گول کو زخمی کرے گا۔ حضر ت ابن عبائ سے آیت کے اس لفظ کے بارے میں ہو چھا گیا کہ اس کی قرأت کیے ہے ( یعنی وہ جانور لو گول ہے کلام کرے گایا انہیں ذخمی کرے گا) انہول نے جواب دیا۔

"بيددونول كام كريكا مومن سے كلام كرے كالور كافر كوز فى كرے كا۔"

(تغیر فاذن می ۱۹۲۱ بور ایم می و می ۱۹۳۱ بور ایم می و می ۱۹۳۱ بور ایم می و می در می از او و می می از او و می افظ کعید سے نجات کے لئے قریش کی و عا ..... جب قریش نے کھیے کی تغیر کا ارادہ کیا تھا تو اول تو وہ کھیے کی پر انی ممارت کو گرانے کے خیال سے می ڈرر ہے تھے کہ کمیں یہ ممل اللہ تعالی کو نار اض نہ کر دے اور ان پر تباہی نازل ہوجائے۔ دوسر سے اس سانپ کا خوف تھا جو ان کو کھیے کے قریب نمیں آئے دیتا تھا اس لئے ایک روز قریش مقام ابراہیم کے پاس جمع ہوئے اور اللہ تعالی سے گڑ گڑ اگرید دعا کرنے گئے۔
دوز قریش مقام ابراہیم کے پاس جمع ہوئے اور اللہ تعالی سے گڑ گڑ اگرید دعا کرنے گئے۔
"اے ہمارے پروروگار ایمیں خوفزدہ نہ کر۔ ہم صرف تیرے گھر کی آرائش اور ذینت کرنا چاہج

یں۔اگر تو ہمارے اس ارادے سے خوش ہے تو اس کو پورا کر دے اور ہمیں اس سانپ سے نجات دیدے در نہ جو بات تیرے نزدیک بھتر ہودہ کر۔"

وعاکی قبولیت ..... یہ دعامانگ کر قرایش قارع ہی ہوئے تھے کہ اجانک انہیں فضامیں پھڑ پھڑانے کی .....ایک زبر دست آداز سنائی دی اور انہیں آسمان میں وہی پر ندہ نظر آیا جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے۔اس پر ندے نے جھپٹ کر اس سانپ کو پکڑ لیالور اے اجیاد کی طرف لے گیا۔ (قرایش سانپ سے چھٹکار لیانے پر بہت مطمئن ہوئے) اور انہوں نے کہا۔

"ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ارادے سے خوش اور راضی ہے۔" قریش کا اطمعینان ....اس نتمیر کے سلسلے میں قریش کے سامنے جو بڑی مشکلیں تھیں ان میں ایک تو کھیے کی چھت کے لئے لکڑی حاصل کرنے کا مسئلہ تھا۔ دوسرے ایک بڑھئی اور معمار کی ضرورت تھی، تمیسرے اس سانپ سے چھٹکارے کا مسئلہ تھا۔ ان کی یہ سب ہی مشکلات دور ہو گئیں تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور ) کما نے۔

ہمیں ایک ہروفت کا ساتھی معمار مینی راج بھی ٹل گیا، لکڑی بھی فراہم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سانب سے بھی چھٹکار اولادیا"۔

بیت الله کا معمار اور برد حسی .....یه معمار مینی راج جو تفاده دبی با قوم رومی تفاجواس جهاز پر تفا (جو قیعر روم کا جهاز کئے جار ہاتھا یہ شخص معمار بھی تفاجیسا کہ بیان ہوا۔ای لئے قرایش کے لوگ اس سے جہازی لکڑی لینے کے ساتھ خوداس کو بھی کے لے آئے تھے۔

لیکن با قوم نام کاایک مختص خود کے میں بھی تھا) ہے با قوم سعید ابن عاص کاغلام تھااور بڑھئی کاکام جانتا تھا۔اس لئے ممکن ہے قریش کی مراد اس دومرے باقوم ہے ہو۔ قریش نے اوپر کے جملے میں جس لکڑی کاذکر کیا ہے دہ دبی ہے جوانہیں اس جمازے حاصل ہوئی تھی جوشعیہ کے ساحل پر ٹوٹ کیا تھا۔

اقول موالف کے ہیں (پچھلے صفات ہیں این اسیاق کی یہ دوایت گزری ہے کہ قریش کیے کو گرا ہے ہوئ ڈررے ہے کہ کہیں ان پر کوئی بلا نازل شہو جائے تو دلیدا بن مغیرہ نے ان ہے کہا کہ کہیے کی صلاح کرنا چاہتے ہوا ہے نقصان پہنچانا نہیں چاہتے اور اللہ تعالی اصلاح کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ پھر اس نے کدال اٹھا کر کھیے کا ایک کونہ تو ڈرا اس رات لوگوں نے انتظار کیا کہ ولید پر کوئی جابی آتی ہے یا نہیں۔ گرجب میں کو ولید بخیریت آیا تو سب کو اطمینان ہو گیا لور انہوں نے کھیے کی شارت گرادی لیکن یمال یہ بیان ہوا ہے کہ قریش اس سانپ کی وجہ نے ڈررہے تھے جب اس ہے چھٹارائل گیا تو انہوں نے کھیے کی شارت ڈھادی اس شہر کے متعلق کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس پر عمد ہے سانپ کولے جانے کے باوجود قریش کھیے کی شارت گرا تے ہو کے ذوا ہے ہو کہ ہر خاندان ہوئی) اس جو نے ڈررہے ہوں۔ یمال تک کہ آخر ولیدا بن مغیرہ سانے آیا (اور اس نے دوبات کی جو لو پر بیان ہوئی) اس طرح این اسخان کی روایت ہیں کور ایت ہیں کوئی فرق نہیں رہتا۔ واللہ اعلم شعیم کار ۔۔۔۔۔ اس کے بعد جب کیے کو ڈھانے کا دقت آیا (تو قریش ہیں پھر اختلاف ہوا کیو تکہ ہر خاندان اس کا میس بھر ان بھر کار سے اس کے کہ دوبات کی جو کو گھر ان سان سے کہا ۔۔۔ کہا ہو سے کہا ہو گام ہیں برآبر کا شرکے کہ برنا چاہتا تھا آخر) ابود ہب ابن عمر وابن عائد نے ان سے کہا۔

کام ہیں برآبر کا شرکے کہ بہا چاہتا تھا آخر) ابود ہب ابن عمر وابن عائد نے ان سے کہا۔

کام ہیں برآبر کا شرکے کہ بہا چاہتا تھا آخر) ابود ہب ابن عمر وابن عائذ نے ان سے کہا۔

کام ہیں برآبر کا شرکے کہا ہوگی کیوبر کے کہا کہ دیت آبیل ہیں تعتیم کر لو۔ "

چنانچہ قرایش نامیای کیاور گرانے کے کام کو حصہ وار آپس میں بانٹ لیا (تاکہ کوئی خاندان محروم نہ رہب اور شکانیت نہ بیدا ہو) اس تنتیم کے تحت کینے کے دروازے کا حصہ بی عبد مناف اور بی زہر ہ کے خاندانوں کے نے نے نے ایا۔ جر اسوداور رکن بیمانی کا حصہ بی مخزوم اور ان دومرے قبیلول کے جصے میں آیا جوان کے ساتھ سل سے نے۔ ای خر حکومی کی پشت بی تجمور بی سم این عمر و کے خاندانوں کے جصے میں آئی جر اسود کا حصہ لیمی جمال اب جر اسود ہے وہ جانب بی عبدالدار ، بی اسداور بی عدی کے خاندانوں کے جصے میں آئی۔

ای تنتیم کے سلسا میں ماا مد مقرین نے یہ لکھاہ کہ تجرا امود سے کے رحجرا امود کے کونے تک کا در میانی حصہ جو دروازہ کی سمت تھی وہ بنی عبد مناف کے حصے میں آیا تھااور بنی اسد ، بنی عبدالدار اور بن زہرہ کے حصے میں آیا تھااور بنی اسد ، بنی عبدالدار اور بن زہرہ کے حصے میں جرا امود ہے آئی تھی۔ بنی مخزوم کو کھنے کی بیشت کا حصہ مل تھااور رکن میانی سے لے کررکن امود تک کے در میان کا حصہ تمام قریش کو ملا تھا۔ یمال تک ملامہ مقریزی کا کلام ہے۔ یہ اختلاف قابل غور ہے۔

ر کن بیمانی کے متعلق بعض مور خول نے انکھاہے کہ اس کا نام رکن بیمانی اس لئے رکھا گیا تھا کہ اس کو بیمن کے ایک مخص نے بنایا تھا۔

بر مال کیت کی تماریت بناندوال سخص باقوم بردهی تقابوسعیدا بن عاص کا قلام تقابر سعیدا بن عاص کا قلام تقابر می برده کی تعییر کرده کیتے ہیں: یال یہ کمنا مناسب ہوتا کہ جس نے کیت تمیر کی دہ باقوم (برده کی جبائے باقوم) رومی تقابواس ٹوٹ جانے دالے جماز میں تقابر کیو نکہ جساکہ بیان ہواد ہی معمار کا کام جانیا تھا۔ اس بات کی اور تنصیل آگے بھی آگی جمال تک اس باقوم کا تعلق ہے جو سعیدا بن عاص کا خلام تقادہ برده کی تقا(معمار نہیں تھا) بال یہ کما جاسکتا ہے کہ یہ باقوم خلام برده کی تھا اور معمار معمار معمار کئی تھا گر صرف برده کی معلق ہے اس کی شہرت ہوئی اس لئے بی کھیے کی محمار ہمی تھا۔ گرای تسم کا احتمال باقوم ردی کے متعلق بھی ہوسکتا ہے کہ دہ معمار تو تھا ہی لیکن برده کی کام بھی جانیا تھا، البتہ اس کی شہرت صرف معمار کی حقید کی کام بھی جانیا تھا، البتہ اس کی شہرت میں بھی دیا جنہوں نے صرف معمار کی حقیدت سے ہوئی۔ اس بارے میں میں نے بعض مور خول کی کتابوں میں بھی دیا جنہوں نے اس کی سرف معمار کی حقیدت سے ہوئی۔ اس بارے میں میں نے بعض مور خول کی کتابوں میں بھی دیا جنہوں نے اس کی سرف معمار کی حقیت سے ہوئی۔ اس بارے میں میں نے بعض مور خول کی کتابوں میں بھی دیا جانیا جنہوں نے کا کہ میں میں اس کی سرف معمار کی حقیدت سے ہوئی۔ اس بارے میں میں نے بعض مور خول کی کتابوں میں بھی دیا جو اس کی سرف معمار کی سام کی کیا ہوں میں کیا ہوں کی کتابوں میں بھی دیا جہا جنہوں ہے کہ کا کہ میں دیا گا کا میابہ کی دیا ہو جنہوں ہے کا کہ میں میں کیا کہ میں کیا کیا ہوں میں بھی دیا ہو کہ کیا ہوں گا کہ میں دیا تھا جنہوں ہے کہ کیا ہوں میں کیابوں میں کیا کہ کیا گیا ہوں ہو کیا ہوں گا کیا گیا ہوں میں کیا گیا ہوں کیا ہوں گیا ہوں گا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں گیا ہ

" با قوم رومی پر حتی اور معمار تھا۔ اس لئے جو ختص سے کہتا ہے کہ کینے کی عمارت بنانے والہ با قوم برد حتی تھااس کی مراد با قوم رومی ہے ہے "۔

(اب گویادو قسم کی روایتیں ہو تمئیں۔ایک وہ جن سے معلوم ہواکہ باقوم رومی معمار تفالورا یک وہ جن سے معلوم ہواکہ باقوم رومی بڑھئی تھا) چنانچہ دونول قسم کی روانیول سے ظاہر ہواکہ باقوم رومی معمار تھی تھالور بڑھئی بھی تھا (لیکن اگر بڑھئی اس باقوم کو جی مانا جائے جو سعید ابن عاص کا نلام تھا تق) یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں نے کیجے کی تغمیر کا کام کیا ایک نے عمارت بنائی اور دوسر ہے نے لکڑی کی چھت ڈالی۔ نیز چو نکہ دونوں کے متعلق ایسی روایتیں بھی جیں کہ بید دونوں بڑھئی بھی ہتھے اور معمار بھی ہتھے اس لئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تقمیر اور بڑھئی کے کام دونوں نے مشتر کہ طور پر کئے۔

اس بارے میں این اسحاق کی روایت بیہے کہ:۔

'' کے بیں ایک قبطی شخص نفاجو ہڑھئی کا کام جانیا تھا(قرلیش کے کہنے پر)وہ شخص اس پر راضی ہو گیا کہ کینے کی چھت دہ بنائے اور باقوم روی کے کام میں مدد کرے۔ یہ قبطی شخص معید ابن عاص کا نلام تھا۔'' کعبے کی چھت دہ بنائے اور باقوم روی کے کام میں مدد کرے۔ یہ قبطی شخص سعید ابن عاص کا نلام تھا۔'' اس اگلی روایت میں پھر باقوم روی کے متعلق یہ ہے کہ اس نے کھیے کی تقمیر کی۔ یہ روایت کتاب اصابہ میں اس اگلی روایت میں پھر باقوم روی کے متعلق یہ ہے کہ اس نے کھیے کی تقمیر کی۔ یہ روایت کتاب اصابہ میں

"اس شخص کانام جس نے قریش کے لئے کھیے کی تقمیر کی ہاقوم تھااور وہ رومی تھا۔ یہ ایک جماز میں تھا جو مخالف ہواؤں میں کیا تھا جب قریش کو اس کا پتہ چاا تو وہ وہاں پنچے اور انہوں نے اس جماز کی لکڑی خرید لی۔ پھرانہوں نے باقوم سے کماکہ اس کعبہ کو کمنیموں کی بنیاد پر بنادو"۔

یہ باقوم رومی بعد میں مسلمان ہو گیا تھاجب اس کاانقال ہوا تواس نے اپنا کو ئی دارث نہیں چھوڑا چٹانچہ آپنخسرت ﷺ نے اس کاتر کہ سمیل ابن عمر د کو عنایت فریادیا۔

تعمیر کی تو عیت ..... پھر جب قرایش نے کعب کی تعمیر اس طرح کی کہ ایک رواسال کی لکڑی کا لگایا اور اس طرح این نے سے اوپر تک ایک ایک ایک ایک اروا پھر کا لگایا۔ اس تعمیر بھی انہوں نے کیبے کی او نجائی کو نوگز ۔ ذیادہ کر ویا اور اس طرح اب اس کی او نجائی اٹھارہ گرچو گئی تھی۔ پھر انہوں نے کیبے کے وروازے کو بھی ذبین سے اتبااو نجا اٹھایا کہ کوئی خص سیر حمی استعال کئے بغیر اس میں واخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس منصوبہ کے ساتھ کیبے کی تعمیر کرنے کا نتیم کی تعمیر میں سے بچھو پھر آکال نتیجہ سے ہواکہ قرایش کے پاس اس مدکارو بیہ ختم ہو گیا۔ اس لئے انہوں نے یہ کیا کہ تغمیر میں سے بچھو پھر آکال و نے اور (اس طرح و نے۔ ایک روایت کے یہ لفظ بیس کے۔ انہوں نے چوڑائی میں سے چند گز تک پھر آکال و نے اور (اس طرح کے میں کو جمہ علی کہ دورہ کیا۔ اس پر ایک چھوٹی ہو یوار بنادی تاکہ عنا مت رہے کہ یہ حصہ کعبہ کا ہے۔ حصہ کعبہ کا ہے۔ حصہ کو بالدہ کو است میں مینو ت

تجر اسود کے رکھنے میں اختلاف .... کتبہ کی تغییر شروع ہونے کے بعد جب جر اسود کی جگہ تک پہنجی تو (قریش میں زبر دست اختلاف پیدا ہو گیاادر) ہر قبیلہ مر نے ارنے پر آمادہ ہو گیا۔ ہر ایک قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کواٹھا کراس کی جگہ پردہ رکھے۔ آخر بات اتن بڑھی کہ لوگ خول ریزی لور قبل د قبال پر آمادہ ہو گئے۔

بن عبدالدار نے ایک بڑا پر تن لے کراس میں خون بھر ااور بنی عدی کے ساتھ اُل کراخیر وم تک ایک دوسر سے کاساتھ دینے کا عمد اور حلف کیا۔ انہوں نے اس بر تن کے اندر خون میں اپنے ہاتھ ڈبو کر عہد کیا تھا اس لئے ان او گوں کانام کوفتہ الدم پڑ گیا۔ اس کی تفصیل حلف مطبیعین کے بیان میں گرر چگی ہے۔ ابوامیہ ابن مغیر ہے۔ بہتر گار اور اختلاف چار بابا کے دن تک رہا۔ آخر پھر دہ ایک دن مبعد حرام میں جمع ہوئے اس مجلس میں ابوامیہ ابن مغیر ہ جس کانام حدیقہ تھا بورے قبیلہ قریش میں سب سے ذیادہ عمر رسیدہ آدمی تھا۔ یہ ابوامیہ آنخضر سے اپنی کا خسر ایمنی انہوں مفیر تا کہ منین حضر سے اس میں تا ہوامیہ آنخض قریش کے دستا میں تھا۔ یہ شخص قریش کے دسیدہ آدمی تھا۔ یہ ابوامیہ آنخضر سے تابید کا خسر ایمنی انہوں میں حضر سے انہوں کو اپنی تھا۔ یہ شخص قریش کے دسیدہ آدمی تھا۔ یہ شخص قریش کے

انتائی شریف آدمیوں میں ہے ایک تھاجوا پی فیانسی اور سخادت کے لئے مشہور تھے۔ یہ مخص مسافر کو زادراہ لیعنی سفر کے لئے مشہور تھے۔ یہ مخص مسافر کو زادراہ لیعنی سفر کے لئے ماشتہ وغیر اور سنے میں مشہور تھا۔جب بھی یہ سفر کر تا توا ہے ساتھیوں میں ہے کسی کو بھی اپنے گھر سے ناشتہ لے کر نہیں جلنے ویتا تھا بلکہ سب لوگوں کے کھانے ہنے کا تمام انتظام تنافود ہی گیا گئے تا تھا۔

اس بارے میں بعض مور خوں نے لکھا ہے کہ مسافروں کو کھانا وینے کے لئے قرایش کے تین آدمی مشہور تھے ایک زمعہ ابن اسودابن مطلب ابن عبد مناف جو غزد و بدر میں کفر کی حالت میں بار آگیا۔ دوسر اشخص مسافر ابن ابوعمر وابن امنیہ تھا رر تبیر اابوامتہ ابن مغیرہ تھا جو سب سے ذیاد و مشہور تھا۔ بعض مور خوں نے لکھا ہے کہ قرایش میں مسافر کو تہا ابوامیہ ابن مغیرہ بی کھانا دیا کہ تا تھا (اس کا مطلب یہ نہیں کہ باتی جن دو آدمیوں کا نام اس بارے میں گزراہے دہ کھانا نہیں دیا کرتے تھے بلکہ ) ممکن ہے یہ مراد ہو کہ اس وصف میں چو نکہ سب سے نام اس بارے میں گزراہے دہ کھانا نہیں دیا کرتے تھے بلکہ ) ممکن ہے یہ مراد ہو کہ اس وصف میں چو نکہ سب سے نیادہ شہرت ابوامیہ کہ بی تھی اس لئے قرایش ہی کو جانے تھے۔ یہ ابوامیہ اپنے بی دین پر مراہے شاید اس کو نوٹ کا ذیادہ شہرت ابوامیہ اپنے بی دین پر مراہے شاید اس کو نوٹ کا ذیادہ شہرت کا ذیاف نہیں ملا۔

ابوائمتیہ کی طرف ہے ایک حل .....غرض کعبہ کی تغییر کے دوران جب جمراسود کواٹھاکراس کی جگہ رکھنے کا دفت آیالور قرلیش میں شدیدا ختلاف پیدا ہو گیا تو وہ چار پانچے روز تک الجھنے کے بعدا بک دن مسجد حرام میں جمع ہوئے جمال سے ابوامیہ ابن مغیرہ بھی تھا چو نکہ سے اس مجمع میں سب سے ذیادہ عمر رسیدہ محتف تھا اس لئے اس نے سہ جھڑا ختم کرنے کے لئے ) مجمع ہے کہا۔

"اے گروہ قرلین!اپنافتلاف کودور کرنے کے لئے تم یہ کرد کہ اس مسجد کے دردازے ہے اب جو بھی بہاد شخص داخل ہواس کو تم اپنا تھکم بنالو تاکہ وہ تمہارے در میان فیصلہ کردے "۔

یہ دروازہ باب بنی شیبہ تھا۔ اس کو اس وقت جا ہلیت کے ذمائے میں باب بنی عبد سمس کما جاتا تھااب اس دروازے کو باب السلام کما جاتا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت کے لفظ یہ میں کہ (ابواٹ نے قریش سے یہ کما) "جو محض بھی اب سب سے پہلے باب الشفاہے داخل ہواس کو ابنا تھکم بیتالو۔"

یہ باب السّفا، رکن بمانی اور رکن اسود کے در میانی جھے کے سامنے تھا۔ گر علامہ با ذری نے لکھا ہے کہ۔ قریش کو جس شخص نے یہ مشورہ دیا کہ جو پہلا آدمی باب بن شیبہ سے داخل ہو وہ تجر اسود کور کھے۔ (بیہ مشورہ دینے والا شخص مبتثم ابن مغیرہ تھا اور اس کا لقب ابو حذیفہ تھا۔ اس بارے میں کہاجا تا ہے کہ اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہو تا کیونکہ ممکن ہے اس (ابوامیہ) کانام تو حذیفہ ہو اور اس کی کنیت ابو حذیفہ ہو جیسا کہ ابوامیہ بھی اس کی کنیت ابو حذیفہ ہو جیسا کہ ابوامیہ بھی اس کی کنیت ابو حذیفہ ہو جیسا کہ ابوامیہ بھی اس کی کنیت تھی اور مہشم اس شخص کا لقب ہو۔

(یمال خود روایت کے لفظول میں بھی فرق ہے ایک جگہ یہ لفظ ہیں کہ اس دروازے ہے واخل ہونے وائل پہلا آد می تمہارے ور میان فیصلہ کرے اور ایک روایت کے یہ لفظ ہیں کہ اس دروازے ہے واخل ہونے وائل پہلا تخف جر اسود کواس کی جگہ رہے )اس سلسلے ہیں ممکن ہے راوی کے الفاظ ہیں اختلاف ہو گیا ہو کہ ایک مرتبہ یہ کہہ دیا گیا کہ وہ پہلاداخل ہونے والا محفس تمہارے در میان فیصلہ کردے گا۔ اور ایک جگہ یہ کہ دیا گیا کہ وہ تجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دے گا۔ لیک مہین ہملی بات ہی ذیادہ مضہور ہے۔ اس بات کی تقمد ایق آنے والی روایت سے بھی ہوتی ہے۔

امن الله المن الله المن الله الله وروازے سے سب سے پہلے واخل ہونے والے مخف خود آنخفرت علیہ

ہے۔ قریش نے جسے ی آپ کود یکھادہ فور ایکار اٹھے۔

"بيامن بن .. .. بم ان يرداشي بن . . به محد علي بن!"

(ی) اس کاسب بہ تھا کہ جاہلیت کے ذمائے میں بھی ( آنخضرت علیج کی پاکیزہ شخصیت اور مضبوط و بے داغ کر دانر کی وجہ سے ) قریش کے لوگ اپنے جھڑوں میں رسول اللہ علیج کو جی اپنا ٹالٹ بنایا کرتے تھے کیونکہ آپ علیج نہ کی کی ہے جاتمایت کرتے تھے اور نہ مخالفت کرتے تھے (بلکہ ہمیشہ آپ علیج کامعاملہ کھر الور انساف وریانت کے بالکل مطابق ہواکر تاتھا)۔

"ہر قبلے کے لوگ اس کپڑے کا ایک ایک کنارہ پکڑلیں اور پھر سب مل کر اس کو اٹھا کمیں۔" چنانچہ سب نے ابساہی کیا۔ بن عبد مناف کا جو حصہ تھااس کو عتبہ ابن ربیعہ نے اٹھایا، دوسرے جھے کو زمعہ نے پکڑا۔ تیسرے کو ابو حذیفے ابن مغیرہ نے اٹھایا اور چوشے جھے کو قیس ابن عدی نے پکڑا یہاں تک کہ جب انہوں نے جمر اسود کو اس جگہ تک اٹھادیا جہاں اس کور کھنا تھا تو خوور سول اللہ علیجے نے بڑھ کر حجر اسود کو اسکی جگہ بررکھ دیا۔

جب اس ابوامیہ ابن مغیرہ کا (جس نے قرایش کے سامنے یہ تجویزر کمی تھی)انقال ہوا تو ابو طالب نے اس کا ایک بہت لمبامر ثبہ لکھا تھا۔ اس طرح ایک شخص ابو جیہ نے بھی اس کا مر ثبہ لکھا تھا جس کے دوشعر یہ جس۔

> الا هلك الماحد الرافد و كل قريش له حامِد

ترجمہ :۔ خبر دامر رہو۔ ہلاک ہو گیادہ تخص جو برزرگ ادر خوش حال تفایمال تک کہ ہر قریبی اس کی تعریف کرتا ہے۔

> وَمَنْ هُوَ عِصْمَةُ ايِتَامِناً وَغَيْثُ إِذَا فَقَدَ الرَّاعِدُ

اور وہ مخص جو ہمارے بنیموں اور بے مهار الو کول کی بناہ گاہ تفااور تنگ حالی میں لو کول کے لئے مهار ا

قبطے پر شیطان کی شرارت ..... (قال) مفرت ابن عبال ہے دوایت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ جمر اسود کو اس کی جگہ پر جمانے کے لئے اسود کو اس کی جگہ پر جمانے کے لئے اسود کو اس کی جگہ پر جمانے کے لئے آنحضرت عبال نے اس کوروک دیاور خوددومر اپھر آپ ملے کو دے دیا تاکہ اس سے آپ ملے جمر اسود کو اس کی جگہ پر مضبوط کر دیں۔

اس پر تجدی کوایک دم غصہ آگیااوراس نے بکر کر کہا۔

"بڑے تعجب کی بات ہے کہ باعزت تمجھدار اور ایسے دولت مند لوگوں نے مل کر ایک ایسے توجوان کو اپنا بڑا بنالیا جوعمر میں بھی سب سے چھوٹا ہے اور مال ووولت میں بھی ان سب سے کم ہے۔ اب یہ سب کے سب اس طرح اس کی عزبت افزائی میں لگے ہوئے جیں جیسے سب اس کے قادم جیں۔ یاور کھو کہ خدا کی قتم ہے فخص سب کو جھول ہیں بانٹ و سے گاوران کی ایکم آلور شیر از و بندی کو پار و پار و کروے گا"۔

اس شخص کی ان با توں ہے قریب نقاکہ مجمع میں گڑ ہڑ ہو جائے ( کر پھر لو گوں کو خود ہی سمجھ آگئی اور وہ

یے تجدی فخض (جس نے اس موقع پر نو کول میں پھوٹ ذالنی جائی) شاید ابلیس تھا کیو تکہ علامہ سمیلی نے اس سلسلے میں مکھاہے کہ :۔

جب ہو گوں نے اس جھڑے میں کہ کون جر اسود کواٹھاکر اس کی جگہ پرر کھے۔ آنخفرت علی کے تکم بنایا توابلیس لینی شیطان ایک نجدی بوز جے کی شکل میں ظاہر ہوااور ایکار کر کہنے لگا۔

"اے گروہ قرلیش! کیاتم لوگ اس بات پر راضی ہوگئے کہ اپنے معزز لور باعزت لوگوں کے مقابلے میں اس لڑکے کواپنامعالمہ سیر د کر دونہ .!"

نجد کے علاقے سے شیطان کا تعلق ... (اب جہال تک اس کا تعلق ہے کہ اہلیس ایک نجدی آومی کے روپ میں ہی کیوں ظاہر ہواتو )اس کی وجہ یہ حدیث ہے کہ نجد ہی وہ جگہ ہے جہال سے شیطان کا سینگ نکلا ہے۔ ای طرح ایک وجہ یہ حدیث ہے کہ خضرت تاہے نے یہ فرمایا کہ۔

"ا سے اللہ! بہارے ملک شام اور مین میں برکت عطافرما

توصحابہ نے عرض کیا

"اور بهارے تحدے ملائے میں مجی۔"

الكر المستخضر من المنظنة في يجر ان على دوما الول كانام ليااور (نجد ك بار علي) فرمايا "وبال تابيال اور فتن بيل اور اى ما! قي سه شيطان كاسينگ نكے گا۔"

 بھی جیساکہ فی کمہ کے بیان میں آئے تفصیل آئے گی۔

پھر قریش کے بڑے لوگوں اور رہنماؤں نے بیت اللہ یواپٹر کے بڑھائی یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ہے جو میں کی وحارید اللہ علیہ ہے جو اس موقعہ کے بحد بیت اللہ بر کس نے کوئی چاور شیں بڑھائی یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ ہے جہتے الوداع لیتی آخری جی کے موقعہ پر کھیے پر یمنی چاوریں بڑھائیں (جیساکہ آئے تفصیل آئے گی) واللہ اعلم کلمہ طبیعہ کی برکت سے بعد کی یہ تنہ (جو قریش نے کی) چو تھی تنہ ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے کھیے کو فرشتوں نے برایا تھا۔ چنانچہ بعض سحاب کے اقوال میں سے ہے کہ :۔

''زمین و آسان کو پیدا کر ہے ہے ہیلے اللہ تعالیٰ کاعرش میٹھے پانی کے اوپر تھا۔ پھر جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ ہے حرکت ہوئی تواس پر یہ کلمہ لکھ دیا گیا۔

لا إله إلا الله مُعَمَّدُ الرَّسُولُ الله الله الله تعالى كرسواكوني عبادت ك لا أن تهين، تد (عظي الله تعالى

ر مین کی اصل اور تخلیق ار عن و ساء .... اس کلمہ کے فکھے جائے کے بعد عرش اپی جگہ پر ساکن ہو گیا۔
پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کرئے کار اوہ فرمایا تواس نے اسپائی پر جوا کو بھیجا جس ہے پائی میں
موجس اٹھنے مگیں اور اس پر بخارات بیٹی بھاپ اٹھنے میں اللہ تعالیٰ نے اس بھاپ ہے آسان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ
تعالیٰ نے کعب کی جگہ ہے پائی کو بٹادیا اور پائی فشک ہو گیا۔ اس دوایت کے الفاظ یہ بیں کہ۔ اللہ تعالیٰ نے پائی پر
تیز ہواؤں کو بھیجا اس ہوائے پائی کو اجہا اسٹینی اسٹین موجس اٹھنے لگیں جس کے در میان فشکی پیدا ہوگئی (بمی
جگہ بیت اللہ شریف کی ہے ) بھر اس جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے لمبائی اور چوڑائی ہر لحاظ ہے ذمین کو بھیلایا۔ اس لئے
کی (بیت اللہ شریف کی ہے ) بھر اس جگہ ہو اصل اور اس کا مرکز ہے۔

مرکتاب انس الجلیل میں جورہ ایت ہے وہ اس بات کے خلاف ہے (کہ زمین کی اصل اور مرکز کعبہ ہے) کیونکہ اس میں حضرت ملی کی روایت ہے کہ انسون نے کہا۔

''د نیاکا بیخی الیعنی مرکز اور اصل) بیت المقدی ہے اور آئانوں ہے (اپنے مرتبے کے لحاظ ہے)سب ہے زیاد و قریب اور او قبی جگہ میں ہے۔''

بیت المقدس کی عظمت ... و مناحت این عبائ اور معفرت معاذاین جبل ہے ای سلط میں بیروایت ہے کہ کہ یہ (بیت المقدس کی جگہ اپنے مقام اور عظمت کے لی ظ سے دوسر سے تمام مقامات کے مقابلے میں)

آن انوں سے بارہ میں قریب ہے (اس کا مطلب بیے نہیں کہ بیہ جگہ سلام سمندر سے بارہ میل بلند ہے بلکہ یمال مدی سے مراب مقامات اپنے مرتبے کے لحاظ ہے آسانوں مدی سے مراب مقامات اپنے مرتبے کے لحاظ ہے آسانوں سے بنتے تریب بیں بیت کے لحاظ ہے بارہ میل اور ذیادہ ہے)۔

ر مین کا و مین واقتل ترین بیاز محتاب انس الجلیل ی میں ایک قول بیے کدند

جب نیس فاہر ہو تی تواس پر بہاڑتا تم کئے گئے۔ سب سے پہلے ذمین پر جو بہاڑتا تم کیا گیادہ ابو بھیس بہاڑ ہے۔ اس روایت کی روشنی میں اس بہاڑ کو ابو جہال بیٹی بہاڑوں کا باب کمنا چاہئے اور اس بہاڑ کو سب سے اعلی
اور افضل بہاڑ کمنا چاہئے۔ گر اس بارے میں عامر سیوٹی کا تھال ہے کہ بہاڑوں میں سب سے افضل اور بلند
مر تبد بہاڑا حد ہے (جس کے دامن میں غز دواحد ہوا تھا) علامہ میوٹی نے بیات آئخضرت تا بھی کے ایک ارشاد

ك بناء يركبي ب حسم من آب فرمايا بـ

احد بیاڑ کی عظری ۔۔۔۔ ''احد بہاڑ ہم نے مجت رکھتا ہے اور ہم احد بہاڑے مجت دکھتے ہیں ''۔علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روشن میں بہاڑ سب سے اونچ مرتبے دالا ہونا چاہئے کیونکہ آنخضرت عظیہ اس سے مجت فرماتے ہیں کہ اس حدیث یہ محبت فرماتے ہیں) بھر علامہ سیوطی ایک دلیل اور بھی دیتے ہیں کہ احد بہاڑ کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ :۔۔

"به پہاڑ جنت کے در داز دل میں ہے ایک در داز ہے۔"

افسنل ترین خطۂ زمین .....اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کے یمال عالم مثال میں اس عالم کی جو شبیہ اور تصویر ہے دہاں احد کا پہاڑ جنت کے در داز دل میں ہے ایک در داز ہے کہ در داز ہے ہور اس طرح احد پہاڑ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے) چر علا مہ سیو طی آیک دلیل ہے دیے ہیں کہ بیا احد کا پہاڑ مدینہ منورہ کی زمین کا ہی ایک حصہ ہے (کیونکہ یہ مدینے ہے قریب ہے) ادر مدینے کی سرزمین کے بارے میں کما کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت ادر مر تبد دالا خطہ ہے۔

نیزایک قرات کے لحاظ ہے احد مہاڑ کانام قر آن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ (وہ آیت ہے)

اِذَا تَصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى آحَدِ (نیز عَلَی اُحَدِ) ب ۴ سورہ آل عمران ع ١٦ اللّٰیریٰ اللہ اللہ ترجمہ:۔وہوفت یاد کروجب تم چڑھے جاتے تھے اور کسی کومُر کر بھی توند دیکھتے تھے۔

راس آیت میں عام قرأت تو آخد بی ہے اور غروہ احد میں مسلماتوں کی ابتدائی پسپائی کی طرف اشارہ ہے لیکن اس لفظ کی آیک فضیلت کے لئے کے لیک اس لفظ کی آیک فضیلت کے لئے کے لئے کان اس لفظ کی آیک فضیلت کے لئے اس قرآت کی صورت میں احد بہاڑ کی فضیلت کے لئے ا

یہ ایک اور دلیل بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہاڑ کانام لے کر قر آن پاک میں ذکر قرمایا) پھرز مین کواملہ تعالیٰ نے بھاڑ کر سات زمینیں بنادیں۔

کلیق زمین کی کیفیت ..... (زمین کی تخلیق کے متعلق)ایک حدیث میں ہے کہ:۔
"اللہ تعالیٰ نے زمین کو دودن میں اس حالت میں بنایا کہ وہ بچھی ہوئی اور پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دمین کو بیایالوران کو دودن میں برابر اور ہموار کیا۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھادیا

اور دودن میں اس میں مہاڑد غیر ہ بنائے۔"

تر تیب کیلیق .....ان حدیث سے معلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ نے ذمین کو آسان سے پہلے پیدا فرمایااس وقت آسان ایک و ہوان میں کو دوون میں آسان ایک و ہوان سا تھا۔ پھر آسانوں کو ہیدا فرمایالور انہیں دوون میں پھیلادیا۔ اس کے بعد ذمین کو دوون میں بچھایالور اس میں بہاڑاور نہریں وغیرہ پیدافر مادیں۔ کویاز مین کی پیدائش تو آسان سے پہلے ہوئی لیکن اس کو بچھائے اور اس میں بہاڑاور نہریں وغیرہ پیدا کرنے کا کام آسانوں کے بنائے جانے کے بعد ہوا۔ اس کی طرف حق تعالیٰ اور اس میں اشارہ فرمایا ہے۔

اً انتم اَشَدَّ خَلْقاً اَمْ السَّمَاءُ بَهَاهُ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّا هَاهُ وَاغْطَشَ لِلْهَا وَاخْرَجَ ضُخهَاهُ وَالْارْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَهاهُ ١٣١٥٢٤ الله الله الله المُحرَجَ مِنْهَا مَاءَ هَا وَ مَرَّعَها. والآية ب ٣٠٠ورة نازعات ع ١)

ترجمہ:۔ بھلا تہمارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسان کا۔ انٹد نے اس کو بنایا۔ اس کی سقف (مینی چھت) کو بلند کیااور اس کو در ست بنایا۔اور اس کی رات کو تاریک بنایالور اس کے دن کو ظاہر کیالور اس کے بعد

زمین کو بھایاس ےاس کایانی اور جارہ نکالا)

رین کو بچھایا۔ کیونکہ ذمین کو آسان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ زمین کو بچھایا۔ کیونکہ ذمین کو آسان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔

مریہ تغیر قابل غورے کیونکہ (یہ توورست ہے کہ ذہین کو آسان سے پہلے پیدا کیا گیا گر جیسا کہ اوپر کی حدیث میں بیان ہوا) زمین بغیر بچھی ہوئی صورت میں آسان سے پہلے پیدا کی گی البتہ جمال تک ذمین کو بچھانے کا تعلق ہے (جس کے متعلق بعکہ ذلک دُخھا میں اشارہ کیا گیاہے) وہ آسان پیدا کرنے کے بعد ہی ہولہ بچھانے کا تعلق ہا کہ دھر تابن عبال ہے کہ حضر تابن عبال ہے مشکل چیں آرہی ہے۔"
اے امام! قرآن یاک کی بعض آنیوں میں جمعے مشکل چیں آرہی ہے۔"

بھراس نے وہ آیات پڑھیں کہ ایک آیت میں ہے:۔

قُلْ أَنْبُكُمْ لَنَكُفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْآرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ اَنلَاداْط ذَلِكَ رَبَّ الْعَلَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا زَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَ بُرُكَ فِيها وَقَدَر فِيها اَقُوا تُها فِي اَرْبَعَةِ آيَام ط سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ه ثُمَّ اسْتُولَى الى السَّمَاء وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلَلِارُضِ اثْنِياه طَوْعاً أَوْ كُرْها فَالنَّا أَنْهَا طَاتِعَيْنَ. (پ ٢٣ سوره حم السجده ع ٢) اللَّيْسَاءِ

ر جمہ: ۔ آپ فرمائے کہ کیاتم لوگ ایسے خداکا اُنگار کرتے ہو جس نے ذبین کو دورو ذبی پیدا کیالور تم اس کے شریک محمر اتے ہو۔ میں سارے جمان کارب ہے۔ اور اس نے ذبین بی اس کے اوپر بہاڑ بناویے اور اس بی فا کدے کی چزیں رکھ ویں لور اس میں اس کی غذا کمیں تجویز کر ویں چار دن میں۔ پورے بیں پوچھنے والوں کے لئے بھر آسان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ وہ حوال ساتھا۔ سواس سے اور ذبین سے فرمایا کہ تم دو تول خوشی سے اَدْیاذ بردستی ہے۔ دو تول نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔

بحرا يك دوسرى آيت مي فرمايا

أم السَّماء بناها الآية ب ٣ سوره نازعات ع ٢

ترجمه : ( بھلا تمهار اپید اکرنازیادہ سخت ہے) یا آسان کا۔اللہ نے اس کو بنایا۔

چر آکے فرملیا۔

وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذُلِكَ دَحَاهَا اللَّهِ بِهِ ٣٠ سوره نازعات ٢٠

ترجمہ: \_ اور اس کے بعد ذیبن کو بچمایا

(یمال پوچنے والے کوجوشبہ ہواوہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں صاف کما گیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ووول میں بنادیااور ذمین کے اوپر بہاڑو غیر و بنادیے بھر لینی اس کے بعد آسان کی توجہ فرمائی جود عویں کی صورت میں تھا گویا ذمین پہلے بنائی گی اور آسان اس کے بعد بنایا گیا۔ گر سور و نازعات کی جودو آسیس بعد میں ذکر کی گئیں ان میں سے بہلی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو بنایا۔ اور بھر آگے فرمایا گیا کہ۔ اس کے بعد زمین کو بچھایا ہوا ان میں سے بہلی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو بنایا۔ اور بھر آگے فرمایا گیا کہ۔ اس کے بعد زمین کو بچھایا ہوا اس میں سے بھول پر اس ظاہر کا خطرت این عور سے شبہ پیدا ہوا جس کے متعلق اس نے حصرت این عیاس نے جواب دیا۔

تخلیق ارض وساء کی نوعیت ..... "جمال تک حق تعالیٰ کے اس قول کا تعلق ہے کہ ذیمن کو دوون میں بنادیا کیا توزین حقیقت میں آسان سے پہلے پیدا کی تی۔ (مگر صرف ذیمن کامادہ پیدا کیا گیااس کواس موجودہ شکل بنادیا گیا توزیمن حقیقت میں آسان سے پہلے پیدا کی تی۔ (مگر صرف ذیمن کامادہ پیدا کیا گیااس کواس موجودہ شکل

میں اس وفت تک نمیں لایا گیا تھا جس میں ہم اس کواب دیکھتے ہیں ہے) اس وفت ایک ہماپ کی مورت میں آیا (اور آسان کا بیمادہ بینی ہماپ کی صورت میں ذمین کے بادہ کے بعد بہتایا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذمین کو موجودہ صورت میں بچھانے سے پہلے لیکن) ذمین کا مادہ پیدا فرماد ہے کے بعد (اس دھویں سے) وودن میں سمات آسان بناو ئے۔

جمال تک حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ اس کے بعد لیعنی آسان کے بعد ذمین کو بچھایا۔ تو اس کا مطلب سے ہے کہ (زمین کے تیار شدہ مادے ہے اس کو موجودہ شکل میں لاکر بچھادیا اور)اس میں مہاڑ بنادیئے ، نہریں بنادیں در خت آگادیئے اور دریا بنادیئے۔"

تشریکی ..... مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر چہ ذخین ہی پیدائی گئی مگراس کو ایک مادہ کی صورت میں بناکر موجودہ صورت میں بچھائے بغیر چھوڑ دیا گیا اور پھر آسانوں کا مادہ پیدا فرمایا گیا جو دھویں اور بھاپ کی ہی صورت میں تھا۔ پھر اس دھویں سے سات آسانوں کو دودن میں بنادیا گیا۔ اب جب ساتوں آسان بن چھے تو حق تعالیٰ میں تھا۔ پھر اس دھویں سے سات آسانوں کو دودن میں بنادیا گیا۔ اب جب ساتوں آسان بن چھے تو حق تعالیٰ نے ذمین کے اس مادہ کی طرف توجہ فرمائی جس کو بناکر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب اس مادہ سے ذمین کو موجودہ شکل دی گئاور اس میں بہاڑ ، دریا اور در خت وغیرہ بنادیے۔ اس جواب کے بعد ان آیتوں کا سیحے مطلب سامنے آجا تا ہے۔ اور شبہ باتی شہیں دہتا۔

زین و آسان کوپداکرنے کی تر تیب کے متعلق قر آن پاک کاس آیت یس مجی بیان کیا گیاہے۔ هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الاَرْضِ جَعِیْهُاه ثُمَّ اسْتَوٰی إِلَی السَّمَاءِ فَسُوّا هُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَنْي عَلِیْمُ ٥ (الآلیائی سورہ یقرہ ۳)

ترجمہ:۔وہ ذات پاک الی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فاکدے کے لئے جو پچھ بھی ذہین ہیں موجود ہے سب کا سب مجر توجہ فرمائی آسان کی طرف، سو درست کر کے بنادیئے ان کو سات آسان۔اور وہ تو سب چیز دل کے جائے والے ہیں۔

اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے حضرت تھائویؒ نے تغییر بیان القر آن ہیں لکھاہے۔
"یوں توزیین و آسان کی پیدائش کا قر آن مجید میں صدبا مقام پر ذکر آیا ہے گر تر تیب کا بیان کہ بیتھے کیا

بنا یہ صرف غالبًا تین جگہ آیا ہے۔ اس آیت میں ، تم البحدہ ہیں ، والّناز عات میں ۔ اور سر سر کی نظر میں ان سب

کے مضامین ہیں کچھ اختلاف سا بھی موہوم ہو تا ہے۔ سوسب آیتوں میں غور کرنے سے میر سے خیال میں تو یہ
آتا ہے کہ یوں کما جادے کہ اول زمین کا باوہ بنا اور ہنوز اس کی ہیبت موجودہ نہی تھی کہ اس حالت میں آسان کا

مقدہ بنا جو صورت و خان (و حوال) میں تھا۔ اس کے بعد زمین میں ہیئت موجودہ پر پھیلادی گئی۔ پھر اس پر بہائہ

ودر خت و غیرہ پیدا کے گئے۔ پھر اس بدؤ د خانیہ سالہ (یعنی د موس کے پہلے بادیے) کے سات آسان بناو ہے۔
امید ہے کہ سب آسی اس تغیر پر منطبق ہو جادیں گی آ مے حقیقت حال سے اللہ تعالیٰ عی خوب واقف میں۔ " (حوار تغیر بیان القر بین)

اب گویاعلامہ طبی نے حضرت ابن عباس کی جو تغییر بیان کی ہے اس کے مطابق ذمین و آسان پیدا کے جا نے کی تر تیب میں اور حضرت تعانوی کی تغییر کی تر تیب میں تعورُ اسافرق ہے۔علامہ حلی توبہ نقل کرتے ہیں جانے کی تر تیب میں تعورُ اسافرق ہے۔علامہ حلی توبہ نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ذمین کا مادہ بناکر چھوڑ دیا گیا۔ حق تعالیٰ نے آسان کا مادہ بنادیا جو دھویں کی صورت میں تھا۔ پھر

دودن میں اس اوے سے سات آسان پیدا فرمادیئے اور بھر اس کے بعد ذمین کے پہلے سے تیار شدہ ماد ہے۔ زمین کوب موجوده صورت دی جس میں ہم اس کود یکھتے ہیں۔ مرحصرت تفاتوی یہ لکھتے ہیں کہ پہلے زمین کامادہ بناكر چھوڑ دیا گیا۔اس کے بعد آسان كاماد وو موس كى صورت ميں بناكراہے بھى چھوڑ دیا گیااور زمين كو دودان ميں موجودہ صورت میں بھیلادیالوراس پر بہاڑوغیرہ بنادیئے۔اس کے بعد آسان کے تیار شدہ اوے سے دودن میں

خلاصه بید که چیرون مین زمین و آسان اور دریا، بهاژ اور نهرین وغیره بناوی تنس مرتب (تشریخ فتم) بعض علماء كا قول سيب كرب

"آسان زمین سے پہلے پیدا کیا کیا، اند جراروشن سے پہلے پیدا کیا کیااور جنت، دوزخ سے پہلے پیدا کی منی۔ "اگرچہ لوپر معزرت ابن عبال کی جو تغییر بیان کی گئی اس سے بیہ قول غلط ہو جا تا ہے۔ زمینوں کے مختلف ہونے کے متعلق قر آن بیاک کی آےت ہے جس میں )اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

الله الذي حلق سَبعَ سَمُواتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِنْلَهُنَّ بِ٨٧ مورُهُ طلاقَ ٢٢ الأبطاء ترجمہ:۔الله ايما يے جس نے سات آسان پيدائے اور ان بي كى طرح زين مجى۔

کیاسات زمینی سات مستقل عالم میں ؟..... (اس سے مرادیہ ہے کہ آسانوں کی طرح زمین مجی سات بیں اور ان سات زمینوں کے متعلق اس آیت کی تغییر میں حضرت ابن عباس سے یہ حدیث بیان کی گئ

سے سے تہارے اور ہر زمین میں تہارے نی کی طرح ایک نی ہے، تہارے آوم کی طرح ایک اوم ہے تہارے آوم کی طرح ایک آوم ہے تہارے اور تہارے عیلی کی آوم ہے تہارے ایک ایراہیم کی طرح ایک ایراہیم ہے اور تہارے عیلی کی

اس مدیث کوما کم نے اپنی کتاب منتدرک میں بیان کیااور اس کی سند کو میچ بتلایا ہے۔ محرعلامہ بیمی نے لکھاہے کہ اس مدیث کی سند تو صحیح ہے محربیہ مدیث بہت زیادہ شاذ کے ہے۔ (ی) کیونکہ مدیث کی سند کے سیجے ہونے سے بید لازم نمیں کہ حدیث کا متن ایجی الفاظ مجی درست ہول۔ابیا بھی ہوتا ہے کہ حدیث کی سند بعنی راویوں کا سلسلہ تو سیح اور مضبوط ہے مگر اس صدیث کے متن میں ایسی چیزیں ہول جن کو (احادیث ہی کی روشن میں) سیجے نہ کما جاسکتا ہو۔لبذا ہے حدیث ضعیف یعنی کز ورہے۔

علامہ سیوطیؓ نے اس کے متعلق یہ لکھا ہے۔ "اس حدیث کے متعلق کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے (الن دوسری چھ زمینوں کے پیفیروں سے)مراودہ ڈرائے والے ہوں جو چنوں کو انسان کے تینمبروں کی طرف ہے (کفروشرک ہے)ڈراتے ہوں۔ لبذا ممکن ہے کہ ان ڈرانے دالوں کے نام بھی ان بی نبیوں کے ناموں پر پڑھئے ہوں جن کی طرف سے یہ تبلیغ کرتے تھے (لینی جنول میں سے جو محض حضرت آدم کی طرف ہے اپنی قوم کو تبلیج کر تالور ڈراتا ہواس کا نام مجمی آدم ہی يراكيا موءاى طرح حفرت ابراميم عليه السلام ي طرف ے تبليغ كرنے والے كانام ابراہيم براكميامو) يمال تك ی شاذوه حدیث کملانی ہے جس کارلوی تو معتبر اور تقه ہو مگر اس میں بید کمز وری ہو کہ اس نے اپنے ہے زیادہ معتبر اور قائل اعتادر اوی کی مخالفت کی ہو

علامه سيونى كأكلام ب

مير ت طبيداً ردو

ابان کامطلب یہ ہواکہ آنخضرت ﷺ کی طرف سے بھی جنات کو تہلی کرنے والا ایک قاصد تھا اور اس کانام بھی آنخضرت علی کے خام مائی کی طرح تھا۔ نام سے مرادیمان شاید آپ کامشہور نام لیجنی محد ہے۔

### سات زمینوں کے وجو دیر اعتقادی وعقلی امکانات

تشری: اس بارے میں علامہ سیوطیؒ کی یہ بات ہی مناسب معلوم ہوتی ہے جبکہ اس حدیث کو صحیح مان ایا جائے کیو نکہ علاء کواس حدیث کے الفاظ کے صحیح ہوئے میں کلام ہے۔ اس کے متعلق حضرت تعانویؒ نے اس آیت کی تغییر کے تحت یہ لکھاہے جس کو مترجم نقل کر دہاہے :۔

"ان سات زمینول میں احتال ہے کہ نظر نہ آتی ہوں اور یہ بھی احتال ہے کہ نظر آتی ہوں اور لوگ ان کو کو اکب (لیعنی ستارے) سیجیتے ہوں جیسا مرت کی نسبت بعض کا گمان ہے کہ اس میں جبال و انمار (لیعنی پاڑ ،نمریں) و آبادی ہے اور حدیث میں جو ان زمینوں کا اس زمین کے تحت میں ہونا وار دہ وہ با متنبار بعض حالات میں وہ زمینیں اس سے قوق (لیعنی اوپر) ہوجاتی ہیں "۔ (حوالہ تغییر بیان القر آن)

جمائ تک بقیہ زمینوں کے اس زمین کے بنچے ہونے کا تعنق ہے اس کے متعلق قر آن پاک نے تو کوئی تشر کٹ نمیں کی البتہ تر مذی و غیر ہ کی حدیث میں ہے کہ ایک زمین کے بنچے دوسر می زمین ہے ،اس کے پنج تمیسر می لور اس کے بنچے جو تھی۔اس طرح یہ سات زمینیں ہیں۔

کا سُنات کی جیئت ..... یمال به بات واشی رہنی جائے کہ حق تعالی نے یہ کا سُنات ہے انتا و سُنی اور انسانی اور اک کے لحاظ سے لا محدود بنائی ہے۔ کا سُنات کی الن بے بناہ و سعتوں اور بہنا سُول میں اربوں کھر بول سیار ب ایک خاص انداز میں گروش کررہے ہیں۔ اس طرح یہ کا سُنات ایک عظیم خلاہے جس میں اور نیجے اور ہر چہار طرف سیاروں کا جوم ہے۔ چنانچہ پوری کا سُنات کے لُخاظ سے جہارے اس کرہ زمین کے نیجے بھی خلامیں بے شار

سارے ہیں اور اور اور واکس ہا کیں بھی۔ لنذ ابقیہ چھ ذمینوں کو آگر میہ مانا جائے کہ وہ نظر بھی آسکتی ہیں تو ان کے متعلق سید ھے انداز میں یہ بھی کما جاسکتا ہے کہ وہ ہماری اس ذمین کے نیچے اوپر تلے خلا میں موجود ہیں لیعنی کا سات کے اس عظیم خلامیں وہ بے شار سیارے جو ہماری ذمین کے نیچے واقع ہور ہے ہیں ان میں ہی وہ چھ ذمینی جی موجود ہیں جو بالکل ہماری اس ذمین کی طرح ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کما جاسکتا ہے کہ کا سات اور خلاء کے لحاظ سے اس موجود چیز وں میں سے کسی کو بھی نہ اوپر کما جاسکتا ہے اور نہ نیچے۔ کیونکہ ہمر سیارہ خلامیں ایک لحاظ سے اوپر تو ایک لحاظ سے اس میں موجود چیز وں میں سے کسی کو بھی نہ اوپر کما جاسکتا ہے اور نہ نیچے۔ کیونکہ ہمر سیارہ خلامیں ایک لحاظ سے اوپر تو ایک لحاظ سے کا خاط سے بیچے ہے۔ لنذ اس نقط نظر سے بقیہ چھ ذمینوں کے متعلق یہ کمنا بھی ضروری نہیں کہ وہ کا کنات کے اس جھے میں ہو سکتی ہیں جو ٹھیک ہماری ذمین کے نیچے ہے۔

یہ بحث تو ہے خود سات زمینوں کے وجود کے متعلق جن کا موجود ہوتا قر آن پاک ہے ثابت ہے۔

اب جمال تک الن زمینوں میں آبادی اور پینیبروں یا ڈرانے والوں کے وجود کا تعلق ہے اس کے متعلق حضرت ابن عباسؓ کی جو صدیت بیجے بیان کی گئے ہاس کے بارے میں چند علاء کا قول اور تغید تو خود علامہ حلبیؒ نے نقل کردی ہے جس سے اس حدیث کا کر ور ہوتا ثابت ہوتا ہے مزید ہے ہے کہ اس حدیث کو کتاب درر متور نے موقوف نقل کیا ہے جس کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ صدیث کی روایت اور سند کا سلسلہ صحافی تک جا کررک جاتا ہو خود آنخضرت سیجے تک مالور اس کے بعد صدیث خود آنخضرت سیجے تک مالور اس کے بعد صدیث خود آنخضرت سیجے تک مالور اس کے بعد صدیث بیان کردی گئی ہو۔ سنداس طرح نہ ہوگہ۔ فلال صحافی ہے بیان کیا اور ان صحافی نے آنخضرت سیجے کے بیان کیا کہ آپ سیجے نے قرمایا۔ یہ بات بھی روایت اور سند کے نقص کی دلیل ہوتی ہے۔ تیمرے ہے کہ بعض علماء نے اس حدیث کو موضوع لینی من گھڑت کما ہے اور اس قول کو حضرت تفافویؒ نے بھی نقل کیا ہے۔

بیان کیا کہ آپ سیجے کو موضوع لینی من گھڑت کما ہے اور اس قول کو حضرت تفافویؒ نے بھی نقل کیا ہے۔

بیمن تشریح ختم

( بینچے کی سطرول میں زمین و آسان کی تخلیق سے متعلق سور وُ حمّ السجدہ کی آیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ
تعالٰی نے زمین و آسان کو بتانے کے بعد ان ووٹول کو تھم دیا کہ تم ووٹول خوشی سے ورنہ ذہروستی سے حاضر ہو
جس پر ان دوٹول نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔اس کے متعلق کہتے ہیں کہ) جب اللہ تعالٰی نے
آسانول اور زمین کو مخاطب کرکے فرملانے:۔

اِنْنِا طَوْعاً اُوكُوْها فَالَنَا اَتَيْناً طَانِعِينَ (ب٧٣سوره تم السجده ٢٢) الأسِالَة ترجمد:-سواس سے (لینی آسان سے)اور ذبین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے اَوَیاز بروسی سے ،دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔

تواللہ تعالٰی کے اس فرمان پرزمین کے جس حصے نے جواب دیادہ دبی جگہ ہے جہاں پر کعبہ شریف ہے۔ اس طرح آسان کی طرف سے جو جواب دیا گیادہ اس حصے نے دیاجو کعبہ کی بانکل سیدھ میں ہے اور جو کہ آسان میں بیت المعبور کی جگہ ہے۔

آ تخضرت کی تخلیق زمین کے مرکز ہے ..... حضرت کعب ابن احبار ہے روایت ہے کہ :۔
جب اللہ تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرملیا تو حضرت جرکیل علیہ انسلام کو تھم دیا کہ دہ اس جگہ کی مٹی لے کر آئیں جو زمین کا قلب ہے پینی اصل ہے اور اس کا حسن اور خو بصورتی و نور ہے۔ چنانچہ حضرت جرکیل علیہ السلام نے ایک مٹھی بھر مٹی اس جگہ سے اٹھائی جمال رسول اللہ علیہ کی قبر

مبارک ہے۔ یہ مٹی بالکل سفید اور چیک دار تھی اور اس میں سے (تورکی) شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔"

محر حضرت این عباس منی الله عندے یہ ردایت ہے کہ :۔

بعض علاء کا قول ہے کہ "رسول علیٰ کی مٹی کی اصل اس جگہ کی ہے جو کے میں تمام ذمین کا مرکز ہے۔ " (حق تعالیٰ نے جب نے مین و آسان کو حاضر ہونے کا حکم دیا تھا تو ) ذمین ہے جس جھے نے حق تعالیٰ کے اس حکم کا جواب دیاوہ آنخضر ت علیٰ کی مٹی تھی (اس بارے میں یہ روایت گزر چکی ہے کہ ذمین کے جس جھے نے جواب دیا تھاوہ کعبہ مبارک کی جگہ ہے۔ اس شبہ کو دور کرنے کے متعلق آگے بیان آرہاہے)
آنخضر ت علیہ الرست سے الرست

"كياتماس خاص دن كوجائة مو؟"

حعرت ابو برائے جواب دیا

"بال یار سول الله اقتم اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور سیائی دے کر بھیجا کہ آپ ہوم مقادیر (لیعنی جس روز حق تعالیٰ نے دنیا جس پردا ہوئے والے تمام انسانوں کے اعمال کو مقدّر قربلیا اس دن) اور یوم اکست ( یعنی اس وقت جب الله تعالیٰ نے تمام پردا ہوئے والی مخلوقات سے اپنی تقد الی و مکتائی کا قول و قرار لیا تھا اس دن) کے متعلق یو چور ہے جیں۔ جس نے اس وقت آپ کو یہ کہتے سنا تھا کیے :۔
متعلق یو چور ہے جیں۔ جس نے اس وقت آپ کو یہ کہتے سنا تھا کیے :۔
اُشھد اُن لا الله الا الله و اَشھد اُن مُعَمَّدَ الرِّسُولُ الله

ترجمہ: میں گواہی دینا ہول کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں ہے اور گواہی دینا ہول کہ حصرت محمد مین اللہ کے پیغیر ہیں۔

## عهدالست

اَلْتُ بُرِبِكُمْ لِينَ كيامِن تمهارارب شين بول؟ اَلْتَ عربي مِن واحد متكلم كاسواليد ميغد بي حس كمعنى بين-كيامِن شين بول-اي لفظ سے علماء نے اس عمد كوياد كيا ہے لوراس كوعمد السّت كما ہے۔

اس عمد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قر آن پاک میں فربایے :۔
وَ اذا حَلَّرَ بَلْكَ مِنْ بَنِیْ اَدُمْ مِنْ ظَهُورِ هِمْ ذُرِیَتَهُمْ وَاَشْهَدُ هُمْ عَلَی اَنْفُسِهِمْ اَلَّتُ بَرَ بَکُمْ ؟ فَالُوا بَلَیٰ شَهِدُناً. اَنْ تَقُولُواْ یَوْمَ الْقَبْصَةِ آنِ کُنا ذَرِیَهُ مِنْ بَعْلِهِمْ اَفْتَهُلَانَا بِمَا تَقُولُواْ یَوْمَ اَلْقَالُواْ یَوْمَ اَلْقَالُواْ یَوْمَ الْقَبْلِیٰ یَا اَلْمَا اَلْمِیْ اَلْمَا اَشْرِكَ آبا وَ نَامِنَ قَبْلُ وَ كُنَا ذَرِیَهُ مِنْ بَعْلِهِمْ اَفْتَهُمْ یَوْمَ اَلْمَا وَلَا وَ وَالْمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ال

متعلق اقرار لیاکہ کیا میں تمہار ارب نہیں ہوں ؟ سب نے جواب دیاکہ کیوں نہیں۔ ہم سب (اس واقعہ کے) گواہ بنتے ہیں۔ تاکہ تم لوگ قیامت کے روزیوں نہ کئے لگو کہ ہم تواس تو حیدے محض بے خبر تھے بایوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہمارے برول نے کیا تھا اور ہم توان کے بعدان کی نسل میں ہوئے۔ سو کیا ان غلط راہ نکا لئے والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالے دیتے ہیں۔ ہم اس طرح آیات (یعنی نشانیوں) کو صاف صاف بیان کیا کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آجاویں۔

عهد اَلسَّت کی نوعی<u>ت</u>....اس عهد اِلسَّت کی تغییر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر نے اپی تغییر میں یہ لکھا ے :۔

"الله تعالى كاارشاد ہے كه اس نے آدم عليه السلام كى نسل كوان كى پشت ہے (ليعنى ہر آيك كى پشت ہے الله كى پشت ہے الله كى پشت ہے الله كى پشت ہے الله كى اللہ على الله الله الله كار الله على الله عنوں نے خود الله الله الله عن الله عنوں كے ہواد گار لور مالك على الله تعالى مالك على الله يتا تجه الرشاد بارى ہے۔

فَاقِمْ وَجَهَكَ لِلْلَاِیْنِ حَیِفَاه فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسُ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیْلَ لِحَلْقِ اللَّهِ (پ ۲۹سوره روم ع۴) اللابشة مرجمہ: تم اپنی پوری توجہ دین حق کی طرف قائم رکھواللہ تعالیٰ نے ای فطرت پر انسان کی جبلت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس طرح پیداکر دیادہ ای طرح قائم رہے گی اس میں کوئی تبدیلی ہمیں ہوگ۔ مربح بی فطرت سلیم پر پیداہو تاہے ۔۔۔۔۔ صحیحین میں حضرت ابوہر برہ ہے ہے۔ در سول اللہ تھا تھا ہے۔ نے فرملا :۔۔

ہر نو مولوداصل فطرت (لینی توحید پرئی) پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یول ہے کہ۔ ہر نو مولود
اس ملت اور وین ہر پیدا ہوتا ہے۔ بھر اس کے مال باپ اس کو یمودی یا نفر انی یا بحوی یا آتش پرست بنادیتے ہیں۔ جیسے کہ جانور سیجے کہ جانوروں کے کان تاک کاٹ کر عرب ان کو بتول کے نام پر چھوڑ دیا کرتے ہے۔ اس کی تفصیل بھرت طبیہ اردو ہے بھیلے منعاست میں گزر چکی ہے)

مسلم میں عیاض ابن حمار ہے روایت ہے کہ آنخضرت علیجے نے فرمایا حق تعالی فرماتے ہیں کہ :۔ "میں ایپ بندوں کو سیجے دین پر پیدا کر تا ہوں۔ پھر ان کے پاس شیطان دینچتے ہیں اور ان کو ان کے دمین سے مثادیے ہیں اور ان پروہ چیزیں حرام کردیتے ہیں جو میں نے ان پر حلال کی تھیں "۔

لینی ای عبد اَلسَت کے نتیجہ میں جو حق تعالیٰ نے ان کی مٹی اور خمیر میں ڈال دیا ہے وہ سیچے و مین **اور** تو حید پر ستی کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں مگر بعد میں ان کو شیطان ور غلا کر سیچے راستے سے ہٹادیتا ہے۔

بن سعد کے ایک سحافی اسود این سمر لیج ہے روایت ہے کہ میں چار غزوات (لیجنی رسول اللہ علیہ کی سعد کے ایک سحافی اسود این سمر لیج ہے روایت ہے کہ میں چار غزوہ میں) مجاہدوں نے شرکت والی جنگوں) میں آنخضرت علیہ کے ساتھ شریک ہوا۔ کہتے ہیں کہ (ایک غزوہ میں) مجاہدول نے کا فرول کے ساتھ ذیر دست جنگ کے بعد (ان کو شکست دی اور) ان کے بچوں کو پکڑ لیا۔ جب رسول اللہ علیہ کو اس در ایک و شکست دی اور گرائی ہوئی اور آپ نے فرملا۔
اس داقعہ کی خبر مہنی تو آپ علیہ کو اس پر بہت نا کو اور کی اور گرائی ہوئی اور آپ نے فرملا۔
"او کول کو کیا ہو گیا ہے کہ دہ بچوں کو پکڑر ہے ہیں۔"

اس پر ایک محافی نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ! "کیادہ ہے مشر کول کی اولاد شیں ہیں "؟ آپ ﷺ نے فرمایا

"تم میں ہے بہترین لوگ بھی تو مشر کول کی اولاد ہیں۔ یادر کھو! کوئی بچہ ایسا نہیں جو فطرت پر ( لیعنی سیچ دین پر ) پیدانہ ہو تا ہو۔ پھر وہ مسلمان ہی باتی رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ذبان ہے اس سے پھر جاتا ہے اور اس کے مال باپ اس کو یمود کی یانصر انی بنادیتے ہیں"۔

بعض احادیث میں آتا ہے کہ آدم ملیہ السلام کی چیجے سے ان کی تمام اولاد اور نسل نکالی می اور ان کو اس کو ان کو اس کو اس کو اس کے متعلق میر سے صلہ کے گذشتہ ابواب میں تفصیل گزر چکی ہے)

ان ہی روایتوں میں ہے بعض میں رہے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (روزازل میں آدم علیہ السلام کی تمام نسل کوان کی پیٹھے سے نکال کر)ان ہے گواہی کی کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا پرور د گار ہے۔

قیامت میں ایک دوزخی ہے سوال وجوابِ.....حضرت انسؓ ہے ردایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فریلان

"قیامت کے دن ایک دوز ٹی شخص ہے کماجائے گا کہ اگر زمین کے سارے خزانے تیم کی ملکیت میں ہوتے اور پھر تجھ سے دہ ساری دولت اپنی نجات کے بدلے میں دید ہے کو کماجا تا) تو کیا تو دہ سب کھوا پی بخشش کے بدلے میں دے دیتا؟ دہ شخص کے گا کہ بے شک اس پر اس مے حق تعالی فرمائیں گے۔

"میں نے تو تجھ سے اس سے بہت کم ہانگا تھا۔ جنب تو آدم کی پیٹیے میں تھا تو میں نے تجھ سے عمد لیا تھا کہ تو میر سے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا گر تو بعد میں اپنے اس وعدہ سے بھر گیااور تونے میر سے ساتھ شرک کیا۔" مماتھ شرک کیا۔"

حضرت ابن عبال تصروايت بكر سول الله علية فرمايا

"حق تعالیٰ نے مقام نعمان میں عرفہ کے دن آدم علیہ السلام کی تمام ادلاد سے وعدہ لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری ادلاد کوان کی چینے سے نکال کر انہیں ذروں کی طرح پھیلادیا اور انہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے اس طرح کلام فرمایا۔

انہوں نے کہا" بے شک ہے"

ابن جریر سے روایت ہے کہ ایک شخص منحاک ابن مزاحم کا ایک بیٹا صرف چیر دن کا ہو کر مرحمیا۔ ضحاک نے جاہرے کہا۔

"اے جابر!جب تم میرے بینے کو قبر میں رکھو تواس کا بند کھول کر اس کاچیرہ کھول دیتا کیو تکہ اس بیچے کو بٹھایا جائے گااور اس سے سوال جواب بھی ہوگا۔"

چنانچہ میں نے ایسائی کیا۔ جب میں اس کود فن کر کے فارغ ہوا تو میں نے ضحاک سے ہو چھا۔ "تمہارے مئے سے کیا ہو چھاجائے گا۔ اور کون ہو چھے گا؟" ضحاک نے کہا۔ "اس سے اس عمد کے متعلق ہو جھاجائے گا جس کا اس نے آدم کی پیٹے میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اقراد کیا تھا۔"

(جب جابرن يو جيناكه وه عمد كياب توضحاك نے بتلاياكه روزازل مين)

"الله تعالى نے آدم مليه السلام كى پينے يرباتھ كھيراتھاجس سے دوتمام روحيس باہر نكل أئيس جو قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی ہیں۔ بھر اللہ تعالیٰ نے ان سب روحوں سے عمد لیا کہ وہ سرف اس کی عبادت کریں گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھھر ائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب پیدا ہوئے دالوں کورزق پہنچانے کاذمہ لیالور پھرانہیں دالیں آدم بلیہ السلام کی پیٹیے میں داخل کر دیا۔اب قیامت اس و فتت تک واقع نہیں ہو گی جب تک کہ ان میں ہے ایک ایک محض پیدا نہیں ہو جائے گا جن ہے ازل کے دن وہ عهد لیا گیا تھا۔ابان لو گون میں ہے جو تخص بھی دوسر اعمد (لینی سے دین کو قبول کرنے کا)پائے گالور اس کو بوراكر \_ كالعنى اس يرقائم رہے گااور عمل كرے گا) تواس كويہ بسلا عمد (ليني عمد السة) فائدہ وسيائے گا۔ کیکن جس شخص کو دوسر اعمد ملے اور وہ اس کو قبول نہ کرے تو اس کو بیہ پسلاعمد لیعنی عمد الست کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا (بینی اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہو گی)اور جو انسان بجین میں ہی مرجائے لیعنی دوسرے عمد کا زمانہ نہائے تووہ عمد الست پر بی مرے گا کیونکہ میں انسان کی فطرت ہے (لینی ایسے بیچے کے متعلق کما جائے گا كه دواس عمد الست پر قائم ہے جواس كى فطرت ميں شامل كيا كيا ہے) تغيير ابن كثير جلد دوم ص ٦٢ / ٢٦١ عهد السّبة أيك رہنما ہے ....اس تنفيل ہے يہ بات سامنے آتی ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کوايک سيح اور سلیم فطرت دے کر پیدا کیا ہے اور یہ بات اس کے خمیر میں ڈال دی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لا کُل ہے۔ چنانچہ انسان کی بھی قطرت اور ازل کا بھی عمدہے جو خود سے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کر تاہے اور عقل خود بخود اس بات کو قبول کرتی ہے کہ اس کا سُتات اور زمان و مکان کا خالق ایک بی ہے جو نہ مانے والے میں وہ اپی ہث و حرمی یاباب و او ای لاج میں اس سے انکار کرتے ہیں جو فطرت کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ اس عہد کا مقصد اور فائدہ ....اس عهد کے متعلق بياعتراض ہو تاہے کہ جب بيانسان کوياد ہي نہيں تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت تھانوی نے تغییر بیان القر آن میں تقصیل سے ای آیہ: کے تحت سکھاہے جس کا ظلاصہ میہ ہے کہ جمال تک اس عمد کے لینے کے فائدہ کا تعبق ہے تو اول تو حق تعالیٰ کی حکمتوں کو سبجھنے کا وعویٰ نہیں کیا جاسکتا پھر بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان کی عمل میں جو صفاحیت ہے کہ ذرا انصاف کے ساتھ غور کرنے ہے تو حید کی حقیقت سمجھ میں آجاتی ہے ممکن ہے یہ ای عمد کااثر ہو یہاں تک کہ توحیدانسان کی عقل کے نزدیک پختہ حقیقت ہے۔اس کی مثال ایس ہی ہے جیے کسی حخص کو حساب سکھایا جائے ادر پھر دہ مخض اس کو بھول جائے۔اب دوبارہ اگر اس کو وہی حساب سکھایا جائے گا تو وہ دوسر ول کے مقابلے میں بہت جلداس کو سمجھ لے گا۔

جمال تک اس شبه کا تعلق ہے کہ جب سے عمد انسان کویاد ہی نہیں رہاتواس سے قائدہ کیا ہے۔ اس کا جواب سے ہے۔ حق تعالیٰ نے صرف ای پر تو بس نہیں کی کہ ازل میں انسانوں سے عمد لے لیااور دیا میں ان کو صرف اس عمد کی ہونے اس عمد کی سے قد رہے اس عمد کی سے فر بعید اس عمد کی یاد دہانی قرماتے رہے۔ چنانچہ حدیث قدی میں فرمایا گیا ہے کہ میر سے دسول تم کو یہ عمد یاد والاتے رہیں گے یاد دہانی قرماتے رہیں گے

## رين المعمور بنيت المعمور

تشری دوم .....زمین و آسان کی تخلیق کے سلسلے میں پیچے بیان ہواہے کہ ان دونوں کو بناکر جب اللہ تعالیٰ فیا آتا من بلایا نوانہوں نے خوشی خوشی حاضر ہونے کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان ذمین کے جس جھے نے کیاوہ کعبہ کا مقام ہے اور آس نامیں جس حصہ نے کیاوہ بیت المعمور ہے جو کعبہ کی سیدھ میں آسان میں ہے۔اس کے بارے میں احتر مترجم مختلف کتابوں سے تفصیلات پیش کرتا ہے۔

بیت المعور کے متعلق حق تعالی نے قر آن پاک میں ذکر فر مایا ہے۔

وَالْطُورِ وَ كِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي دِقَ مَنْشُورٍ وَالْيَتِ الْمَعْمُورِ النِح الْآيَّةُ كِ ٢ مود م طورع ٢ ترجمه: - فتم ہے طور (بہاڑ) كى لوراس كتاب كى جُو كھلے ہوئے كاغذ ميں لکھی ہے اور فتم ہے بہت المعمور كى۔ اس بہت المعمور كى۔ اس بہت المعمور كى تفہیر میں حضرت تعانویؒ نے بیان القر آن میں لکھا ہے كہ بہ ساتویں آسان میں اس بہت المعمور كى تفہیر میں حضرت تعانویؒ نے بیان القر آن میں لکھا ہے كہ بہ ساتویں آسان میں

قرشتول كاعبادت خاند

علامدابن كثيراني تغيير من اس كے متعلق يد لكتے بين

آ تخضرت کو بیت المعمور کی زیارت ..... معراج کی حدیث میں رسول الله علی نے فرمایا ہے کہ ساتویں آسان سے گزرنے کے بعد مجھے بیت المعمور تک پہنچایا گیااس میں روز کند ستر ہزار فرشتے عبادت خداوندی کے لئے داخل ہوتے ہیں دوسرے دن استے ہی فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں (کیکن جو آج داخل ہوئے ہتھان کو پھر مہمی اس میں داخل ہونے کی فوبت نہیں آتی۔)

فرشتوں کا عبادت خانہ ..... فرشتے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور بالکل ای طرح بیت المعود ساتویں المعود کا طواف کرتے ہیں۔ ای طرح یہ بیت المعود ساتویں آسان والول کا کعبہ اور عبادت گاہ ہے۔ ای لئے (جب رسول اللہ علیہ معراج کے وقت وہاں پنچ تو) آپ علیہ کے دعفر ت ابراہیم ملیہ السلام کو بیت المعود سے کمر لگائے بیٹے و کھا۔ اس کا شہب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ظیل اللہ ذہین کے کعبے کے باتی ہیں اور انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ای عمل کی جنس اور اصل سے دیا جاتا ہے فلیل اللہ ذہین کے کعبے کے باتی ہیں اور انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ای عمل کی جنس اور اصل سے دیا جاتا ہے (چنانچ ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسان میں وہال کا کعبہ دیا گیا) یہ بیت المعود ساتویں آسان میں بالکل کھیے کی

ہر آسان میں ایک ایک گھر اور بیت ہے جمال اس آسان کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی طرف نمازیں پڑھتے ہیں۔ آسان و نیا یعنی پہلے آسان میں جو عبادت خانہ ہے اس کانام بیت العزت ہے۔ جبر کیل کے عسل سے فرشتوں کی تخلیق ..... حضرت ابوہر ریڑ سے دوایت ہے کہ آنخضرت علیہ فیر نے فرمایا :۔

"ساتویں آسان میں ایک گھرہے جس کو بیت المعود کہتے ہیں اور جو ٹھیک کیے کی سیدھ میں ہے اور چوتھے آسان میں ایک تمرہے جس کانام نمر حیوان ہے اس میں روزانہ حضرت جر کیل علیہ السلام خوطہ لگاتے ہیں پھر اس میں سے نکل کر جب وہ اپنا بدن جھاڑتے ہیں تواس سے ستر ہزار پانی کے قطر سے جھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان قطر ول میں سے ہر ایک سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے۔ ان فرشتوں کو تھم دیا جاتا ہے کہ وہ بیت المعمور جا کیں اور دہاں جاکر نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر وہاں سے نکل آتے ہیں (اور دوسر سے استے ہی فرشتے اس میں داخل ہوجاتے ہیں ایک دفعہ نکل آتے والوں کو دوبارہ اس میں داخل ہوجا نصیب نہیں ہوتا۔

پھران نکلنے والے فرشتوں میں ہے کئی ایک کو ان سب کا سر دار بنادیا جاتا ہے اور اسے تکم دیا جاتا ہے کہ دہ ان فرشتوں کو لے کر آسان میں ایک جگہ کھڑا ہو جائے لور قیامت تک سب اللہ تعالیٰ کی تشبیح اور حمد و نتا بیان کرتے رہیں۔

آئے ابن کثیر ہی ہیں ہے کہ آسانوں ہیں بیت المعور کادہی مقام لوراحرام ہے جوز بین پر کعبہ مقد سہ کاہے (تغییر ابن کثیر جلد ۸ مس ۸ ۲ مرتب) (تشریخ دوم ختم)

شخ خواص نے جواب دیا کہ انبیاء کرام نے باطن کی ذبان ہے اقرار کرنے ہیں پراس لئے ہیں نہیں کی کہ ان کا خطاب اور ذمہ داری عام ہوتی ہے جس میں وہ تمام امت کو خطاب کرتے ہیں (اور تو حید کا سبق دیے ہیں چنانچہ ای کی مناسبت سے وہاں بھی انہوں نے بہ آواز بلند تو حید کا اقرار کیا ہے دوسر ہے بھی من سکیں کیونکہ) صرف فاص اوگوں کا مجھنااور عام اوگوں کا ان کی بات کونہ سمجھنا معتبر نہیں ہو تا۔ (بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ عام اوگوں تک ان کی آواز پنچ اور وہ سیدھے راستے کی طرف متوجہ ہوں) ہاں پچھ فاص مو قعول پر انبیاء صرف اشارات کی زبان استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ای صدیت میں (جو او پر بیان ہوئی) آپ تا نے حضر ت ابو برشے راست فی است کے بجائے ) صرف یہ فی ایاکہ ۔ کیا ابو برشے میں دوران جا شتا میں میں دوران جا شتا ہوئی است کے متعلق ہو چھا تو صاف صاف ہو مالست فی است کے متعلق ہو چھا تو صاف صاف ہو مالست فی است است فی است فی است است فی است فی است فی است است فی است کی است است فی است کی است کی است کی است است کی ا

آن تخضرت النظافی کی مشت خاک باک .....(اس کے بعد پھر اصل واقعہ کی طرف آتے ہیں کہ آن تخضرت النظافی کی اس بارے مشت خاک اٹھائی گئوہ وزمین کے کس مصے کی تھی، اس بارے میں دو قبول کر دے ہیں۔ ایک تو مشت خاک اٹھائی گئوہ وزمین کے کس مصے کی تھی، اس بارے میں دوقوں کر دے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آنے کا مزار اور مدفن ہے ورم کا روایت ہے کہ آپ کی مٹی کے میں زمین کے مرکزے اٹھائی گئی تھی دوایتوں کے اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی مشت خاک اصل میں تو کے کی بی تھی لیکن زمین کی تخلیق کے وقت، جب پائی

میں موجیں اٹھیں توان موجوں نے آپ کی مشت خاک کووہاں ہے انچھال کر آپ کے مزار مبارک کی جگہ پر پہنواد افغال

ہ پیریں ۔۔۔ اس جواب سے بیاعترانس بھی دور ہوجاتا ہے کہ اگر رسول اللہ ﷺ کی مشت فاک مے سے اٹھائی گئی تھی تواس سے میہ ضرور ہی ہوگا کہ آپ کا مدفن اور مزار بھی کے میں ہی ہو کیونکہ انسان کی مشت فاک جس جگہ سے اٹھانی جاتی ہے اس کامز اراور مدفن وہی جگہ ہوتی ہے۔

' غرض الله تعالیٰ کے تکم پر حضرت جبر نیل ملیہ السلام نے آپ کے مزار مبارک کی جکہ ہے آپ کی مشت خاک اٹھائی اور ) پھراس کو حضر ت آد ٹم کی مشت خاک کے ساتھ حل کیا۔

یراں آنخسرت ﷺ کی جس مشت خاک کاذکر آیاہے غالباً ای کو آپ نے اپنے ایک ارشاد میں نور سے تعبیر فرمایا ہے۔وہ ارشاد میہ ہے کہ ایک و فعہ حضرت جابڑنے آپ ﷺ ہے سوال کیا۔ "ایسا اللہ ﷺ و مجمد ایر جن متعلق میں ایک جسرات آلی سے تاہم جنوں کے میں ایک نے سے

"یار سول اللہ ﷺ ابھے اس چیز کے متعلق بتلائے جے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے پیدا کرنے ہے۔ میں ''

آب الله في الما

"ائے جابر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیدا کرنے ہے پہلے تمہارے نبی کے نور کواپے نور ہے پیدا فرمایا،اس و فت نہ آسان تھا،نہ ذمین تھی،نہ سورج تھانہ چاند تھا،نہ اور تھی اورنہ قلم تھا"۔(حدیث) فرمایا،اس و فت نہ آسان تھا،نہ ذمین تھی،نہ سورج تھانہ چاند تھا،نہ اور تھی اورنہ قلم تھا"۔(حدیث) ریمان اگر مشت خاک ہے مراویہ نور بی لیا جائے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا نور شامل قرمادیا۔)

ای طرح ایک مدیث میں آتاہے کہ :۔

"المدتعالى في جو چيز سب سے پيلے پيدافرمائي ده مير انور تھا۔"

ایک روایت میں ہے کہ :۔

"الله تعالى نے جو چیز سب ہے پہلے پیدا فرمائی وہ عمل ہے۔"

شیخ علی خواص (روایتول کے اس اختلاف کے متعلق) قرماتے ہیں کہ الن دوتول سے مرادایک ہی بات ہے ( یعنی آنخضرت علیف کا تور) کیونکہ آنخضرت علیف کی حقیقت اور اصلیت کو بھی عقل اول سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بھی نور سے پینانچہ اولیاء اللہ کی روحیں بھی آنخضرت علیف ہی کی روح مبارک سے فیضان حاصل کرتی ہیں۔ یہاں تک شیخ علی خواص کا کلام ہے۔

یی بات ہے جس کو بعض علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ار اوہ فرمایا تو حضور حق میں اپنے عظیم اور بلند مر تبت نور سے آنخضر ت عظیمی حقیقت کو ظاہر فرمادیا اور پھر اس حقیقت سے بلند اور بست تمام جمانول کو وجود عطافر ملا۔

یمال ایک اشکال بُوتا ہے کہ آنخفرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ (میر انور جب پیدا فرمایا گیا تواس وقت نہ ذمین تھی نہ آسان تھا۔ حالا نکہ حضرت کعب احبار کی ایک روایت پیچے بیان بوئی ہے کہ (جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیٰ کے مرکز ہے ایک مشت خاک رسول اللہ علیٰ کو پیداکرنے کااراوہ فرمایا تو) حضرت جبر کئل کو تھم دیا کہ وہ ذمین کے مرکز ہے ایک مشت خاک ہے کہ آنخضرت پیٹے کی مشت خاک کی اصل ذمین سے کر آئیں۔ ای طرح حضرت ابن عباس کاایک قول گزراہے کہ آنخضرت پیٹے کی مشت خاک کی اصل ذمین

کے مرکزے ہے (ایعن اس دقت زمین موجود تھی)

اس کے جواب میں یہ کما جاسکتا ہے کہ رسول اللہ عظیہ کا یہ نور تو مسلے بی پیدا کیا جا دِکا تھا (جبکہ ذمین و آسان ادر لوح و قلم کچھ بھی موجود نہیں تھا) بھر اس کے بعد (جب ذمین و آسان پیدا ہو چکے تو) یہ مشت خاک کے کراس میں یہ نور بھر دیا گیااور یہ مشت خاک زمین کے مرکز سے اٹھائی گئی تھی۔

اب بیروایت بھی در ست ، جاتی ہے کہ انٹد تعالیٰ نے آنخضرت ﷺ کی معزز مشت فاک بی ہے دعتر ت ﷺ کی معزز مشت فاک بی ہے دعتر ت ﷺ کی معزز مشت فاک بی ہے دعتر ت ﷺ تمام جنسول کے مقابلے میں جنس عالی اور تمام موجود ات اور انسانوں کے لئے سب ہے بڑے باپ کے درجے میں ہیں۔

آوم کی مشت خاک کی حکمہ ..... (خود حضرت آدم ملیہ السلام کے متعلق) ایک حدیث ہے جس کے بعض راوی مشروک لیعنی تا قابل ائتبار ، میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم ملیہ السلام کو جاہیہ کے مقام کی مثل سے بنایا اور اس مٹی کو جنت کے یانی سے کو ندھا تھا۔

ای طرح آیک صدیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم ملیہ السام کود حناکی مٹی ہے بتایالوران کی کمر پر پیلو کی شنی پھیری۔ یہ دحناایک جگہ کانام ہے جو طا نف کے قریب ہے۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ حفزت آدم ملیہ السلام کا آنحضرت علی کے نور کوان کی کمر میں رکھتاد ضاحت کا محاج ہے (کہ جب خود حضرت تا کی کمر میں رکھتاد ضاحت کا محاج ہے (کہ جب خود حضرت آ، م ملیہ السلام آپ کے نور بی سے بنائے گئے تو آپ کے نور کوان کی کمر میں رکھنے کا کیامطلب ہے)۔

اس بارے میں شاید میہ کہاجا سکتا ہے کہ آنخسرت سیانی کے نورے حضرت آوم کو بنائے جانے کامیہ مطلب نہیں کہ آپ کے نور کوان کی ذات میں جذب اور تحلیل کر ویا کیا تعابلکہ جس طرح حق تعالیٰ نے اپنے نور کو ایک جزے آنخسرت سیانی کی حقیقت کو بتایا اس طرح پھر آنخسرت سیانی کے نور سے ایمنی آپ کے نور کے ایک جزے آدم مایہ السلام کو بناکر بھر آپ کے تمام نور کوان کی پیٹے میں محفوظ کر دیا تاکہ نسلا بعد نسل اور ایک کے بر تو سے آدم مایہ السلام کو بناکر بھر آپ کے قمام نور کوان کی پیٹے اور بھر دہاں سے نکل کر یہ نور حضرت آمنہ کے بعد ایک میں بہنور ختفل ہو تا ہوا آپ کے والد ماجد تک پہنچ اور بھر دہاں سے نکل کر یہ نور حضرت آمنہ کے رحم میں جبلودا فروز ہو یہاں تک کہ اس مبارک گھڑی میں آنخضرت سیانی اس عالم میں تشریف لے آئیں۔

جب الله تعالی نے حضرت آدم ملیہ السلام کو بنایا توان میں دون ڈالنے سے پہلے آنحسرت عظیم کے اس نور کو آدم ملیہ السلام کی چیٹے جس سے نکال کر آپ علیم سے تناعمد اُلئت لیا (اور اس کے بعد آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے کے بعد باتی تمام مخلوق کوان کی چیٹے سے تکال کر ان سے ایک ساتھ عمد اُلئت لیا) اس طرح رسول الله عظیم کواس عمد کے معالمے میں مجھی باتی تمام مخلوق کے معالمے میں خصوصیت اور برتری عاصل ہے کیونکہ باتی تمام مخلوق سے یہ عمد اس وقت لیا گیا تعاجب کہ آدم ملیہ السلام میں روح ڈال دی گئی مختی ہے۔

بعض علماء نے مکھاہے کہ جب عمد الست کے وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام نسل کوان کی چیٹھ سے نکالالور اس عمد کے بعد الن کو والیسان کی چیٹھ میں داخل کر دیا تو حضرت عیسیٰ ملیہ السلام کی روح کواس وقت تک کے لئے روک لیا تعاجب تک کہ ان کی تخلیق کا وقت آیا (چنانچہ جب ان کی تخلیق کا وقت آیا تو بجائے فطرت کے عام قاعدے کے جس کے مطابق مروک کے ذراحہ بیچے کا خلفہ عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے جر کیل علیہ السلام کو علم دیااور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام ک روح پھونک دی۔ جس سے حضرت مریم کے رحم میں ان کی تخلیق ہوئی (اس بادے میں پچھے تفصیل سیرت طبیہ اردوکونٹ پواپ میں گزر پچک ہے)

(بہال کہا گیا ہے کہ آنخضرت عظی ہے عمد الست باتی تمام مخلوق ہے بہلے آدم علیہ السلام کے پہلے میں دوح ڈالی جانے ہے کہ حضرت ابو بکر عمد بین ہے بھی یہ عمد عام مخلوق کے میں دوح ڈالی جانے گئی تھی اور آنخضرت عظی ہے ہی ہے عمد لیا میں ہوجہد لیا ما تھ لیا گیا جب کہ حضرت آدم میں دوح ڈالی جانچی تھی اور آنخضرت عظی ہے ہی ہے جمد لیا جا جہد لیا جانچی تھی ایک حدیث بیان ہوئی ہے کہ آپ عظی نے حضرت ابو بکڑے جب عمد الست کے بارے جانچی ایک حدیث بیان ہوئی ہے کہ آپ علی نے اپ کو کلمہ شمادت پڑھتے ہوئے ساتھا۔

اس اختلاف اور شبہ کے جواب میں میں کماجائے گاکہ صدیق اکبڑی مراواس وقت کے عمد ہے ہی ہے جبکہ تمام مخلوق سے یہ عمد لیا گیا تھا، وہ عمد مراد نہیں جو کہ تنا حضور تنگ ہے لیا گیا تھا (تو گویا آئخ ضرت تنگ ہے ایک عمد تو بحیثیت افضل ترین مخلوق کے سب سے علیحدہ تنالیا گیا تھا اور بجر جب تمام انسانوں سے عمد لیا گیا تواس میں آنخضرت علی آوم علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی حیثیت میں شریک تنے جمال آپ نے کلمہ شمادت پڑھ کر انڈکی تو حیداور عظمت کا قرار فرملیا)

آدم کی پیٹے میں آنخضرت علی کا نور ..... پھر جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو آخم کی پیٹے میں اس کی پیٹے کا نور ان کی پیٹے میں روشن ہو گیا۔ یہ منظر دکھے کر تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی کمر کے چیجے آکر کھڑ ہے ہو گئے۔ دعفرت آدم علیہ السلام نے کھڑ ہوئے اور ان کی کمر میں اس نور کے ظہور کو دکھے دکھے کر جیر ان ہونے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے (فرشتوں کو اپنے چیجے جمع ہوتے دکھے کر) انٹد تعالیٰ سے عرض کیا۔

"اے پروروگار!ان سب کو کیا ہو گیا کہ سے میری چٹے کود کھورے ہیں؟"

حق تعالی نے فرمایا

" یہ محمد خاتم الا نمبیاء ﷺ کے نور کود کیے رہے ہیں جن کو میں تمہاری پیٹیے سے نکالول گا۔ "

یہ من کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے در خواست کی کہ دہ اس نور کو ایکے جسم کے ایکلے حصے میں منتقل کر دے تاکہ یہ فرشتے ان کے سامنے آکر کھڑے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰہ نے اس نور کو ان کی پیشانی میں فتقل فرمادیا۔ پھر حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے در خواست کی کہ دہ اس نور کو ان کے جسم میں ایسی جگہ پر منتقل فرمادیا۔ پھر حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے در خواست کی کہ دہ اس نور کو آدم علیہ السلام کی شتقل فرمادے جمال سے وہ خود بھی اس کی زیارت کر سکیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس نور کو آدم علیہ السلام کی شمادت کی انگلی میں فتقل فرمادیا۔ "

اس کے بعد جب آدم علیہ انسلام کوز مین پر اتار آگیا تو یہ نور دایس ان کی پیٹے میں پہنچادیا (جمال انسان کا نطفہ ہو تا ہے) مگر پھر بھی یہ نور ان کی پیٹانی میں جیکا کر تا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی (درخواست پر بیہ نوران کی) شمادت کی انگل میں متمل ہوا تھا تو انہوں نے کہا :۔

"اے پروروگار! کیااس نور میں کا کھے حصہ اب بھی میری پیٹے میں باقی رہ گیاہے؟"
حق تعالی نے قرمایا:۔

"ہاں ان کے لیمنی آنخصرت علی کے خاص اور قریب ترین محابہ کا نوریا تی رہ کیا ہے۔" آدم علیہ السلام نے عرض کیا

"اے پروروگار اس بقید نور کومیری باقی انگیوں میں متقل فرمادے۔"

خلفاء راشدین کانور سیسی کانور سیسی آیا۔ حضرت عمر فاروق کانور کن انگیوں میں منقل فرمادیا) چنانچے حضرت ابو بحر صدلیق سکانور نیج کی بری انگل میں قابر ہوا۔ حضرت عمر فاروق کانور کن انگل کے برابروالی انگل میں ظاہر ہوا۔ حضرت عمل کانور انگوٹھے میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد جب (شیطان کے عثمان کا نور انگوٹھے میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد جب (شیطان کے ورفلانے پر) حضرت آدم علیہ السلام کوزمین پراتارویا گیا (اور آوم علیہ السلام کوزمین پراتارویا گیا)۔ یہ تفصیل کتاب بح العلوم میں اس طرح ذکرہے۔

حفرت این عیال سے دوایت ہے کہ :۔

" پھریہ نور آدم علیہ السلام ہے نکل کران کے بیئے حضرت شیٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ فرشتوں کے سوال پر جلال غداوندی .... جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کرنے کاارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا (جس کا قر آن پاک میں بھی ذکر ہے)

" من زمين من اينا خليفه بنائے والا ہول۔"

فرشتول نے اس پرعرض کیا

"کیا آپاس کواہنا خلیفہ بنارہے ہیں جو زمین پر فساد پھیلائے گا؟"

فرشنول كى مراداس سے جنات سے جنہول نے زمین میں قساد بھیالیا تقااور خون بمایا تقالہ (فرشنول

کے اس جواب یر) حق تعالی کاغضب ظاہر ہول

ایک ردایت کے الفاظ یہ بیں کہ۔ فرشنول نے اس بات کو سمجھ لیا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے فرمان پر جوجواب دیا ہے اس پر حق تعالی کا غصب ظاہر ہوا ہے۔ اس پر فرشنے عرش کو پکڑ کر گڑ گڑ انے اور معافی ما تکنے لگے اور اپنے پروردگار کوراضی کرنے کے لئے انہول نے عرش کے گردسات مر تبہ طواف کیا، اس پر اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا۔

( اینی جیسے فرشتول کی اس لغزش پر حق تعالی ان سے ناراض ہوالیکن عرش کا طواف کرنے پر ان سے راضی سے راضی ہوگیا۔ ای طرح اولاد آدم کی لغزشول کے بعد ان کے بیت اللہ کا طواف کرنے پر ان سے راضی ہوجائے کی چنانچہ فرشنول نے دیمن پر (اللہ تعالیٰ کے نام کا) ایک گھر بنایا (جو بیت اللہ شریف ہے)۔

یدروایت مختر ہے جس میں وہ ساری تفصیل نہیں ہے جو ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تا اس ہوا تواس نے عرش کے نیجے بیت المعمور قائم کیا جو ذیر جد کے چالیس ستوتوں پر قائم تھا

ميرت طبيبه أردو

ادر وہ ستون سرخیا قوت سے جڑے ہوئے تھے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تھم فرملیہ۔
"اس گھر کے گر و طواف کرو۔(ی) تاکہ تمہیں میری رضاحاصل ہوجائے۔"
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تھم دیاکہ

"زیمن پر بھی میرے نام کابالکل ایسائی اور ای کے بر ابر ایک گھر بناؤ۔"

رین پرس بیرسان ماہ جا ہا ہا ہے ہی ہورہ ن سے برابر ایک سر بیاد۔ چنانچہ فرشنوں نے اس تھم کی تعمیل کی۔اوپر کے جملے ہیں۔"ایہا ہی اور اس کے برابر"۔ نکے معنی ایک وداخہ تفسہ میں سے

ای بیل مید عطف تغییری ہے۔

ایک دوایت کے الفظ اس طرح ہیں کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ ہیں ذہین پر اپنا فلیفہ بنارہا ہوں اور فرشتوں نے اس پر جواب دیا کہ کیا آپ اس کوا بنا فلیفہ بنارہ ہے ہیں جو ذہین ہیں فساد پھیلائے گا۔ تو فرشتوں کو خوف ہواکہ جو نکہ انہوں نے اللہ تعالی کے علم پر اعتراض کیا ہے اس لئے ان پر اللہ تعالی کا غصب نہ بازل ہو۔ چنانچہ انہوں نے عرش کے گرد سات طواف کے جس میں اپنے دب کو راضی کرنے کے لئے کر گرائے تب حق تعالی نے ان کو تکم دیا کہ وہ ساتویں آ بہان میں بیت المعور بنائیں اور اس کے گرد طواف کریں۔ فرشتوں کے لئے عرش کا طواف ذیادہ آسان تھا کریں۔ فرشتوں کے لئے عرش کا طواف ذیادہ آسان تھا (کیونکہ عرش کا مجیلا دُلور عظمت قاہرہے)

ہر آسان میں بیت اللہ کا وجود ... اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھم دیا کہ ای طرح ہر آسان اور ہر زمین میں ایک ایک گھر بناؤ۔"

علامہ تجاہد فرماتے ہیں کہ بیہ چودہ گھر ہیں جوایک دوسرے کی الیمی سیدھ میں ہیں کہ اگر ایک گھر 'کرے تودوسر ابھی گر جائے۔

ریہ بیت المعبور ساتویں آ -ان میں ہے اور اس کا احترام اور عظمت الیم ہی ہے جیسے کہ ذمین میں سکے کی عزت وعظمت ہے۔ آسان دنیا میں جو خدا کا گھر ہے اس کانام بیت العزت ہے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہر ہر آسمان میں اللہ تعالی کا ایک ایک گھر ہے جس کو فرشتے اپنی عباد توں کے ذریعہ ای طرح آباد کئے ہوئے ہیں جس طرح ذمین دالے بیت عتیق بیت اللہ کو ہر سال جج کے ذریعہ ای طرح آباد کئے ہوئے ہیں۔ ذریعہ اور ہر گھڑی طوانوں کے ذریعہ آباد کئے ہوئے ہیں۔

اب بیال میہ بات غور کے قابل ہے کہ تمام آسانوں میں فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے گھر تعمیر کرنے سے اللہ مراد ہے۔

ربر حال ان روایوں سے یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشنوں نے تغیر کیا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے کہتے کی جو تغییر کیا تغیر کیا تغیر تھی۔ یعنی سب سے پہلے فرشنوں نے کعبہ کو تغمیر کیا، دومری مرتبہ قریر کی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تغمیر کیا اور چو تھی مرتبہ قریش نے تغییر کیا توار چو تھی مرتبہ قریش نے تغمیر کیا کیا تغمیر کیا تھا حضرت آدم (ک) اور باان کے بیٹے شیٹ نو پھر قریش کی تغمیر کیا تھا ملیہ السلام کی تغمیر کیا تھا۔ یہ معلوم ہو تا ہے کہ کھے کو سب سے پہلے فرشنوں نے تعمیر کیا تھا۔

معلوم ہو تا ہے کہ کھے کو سب سے پہلے فرشنوں نے تغمیر کیا تھا۔

یا تونی خیمہ یا بیت اللہ اسلام کے لیے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے کیے کو تغییر کرنے ہے پہلے کیے کی جگہ سرخ یا تونت کا ایک خیمہ تھاجو آدم علیہ السلام کے لئے جنت سے اتارا گیا تھاان کے دو دروازے تھے ایک سبز زمر د کا بنا ہوا مشرتی دروازہ تھااور ایک مغربی دروازہ سونے کا تھاان دونوں دروازوں میں جنت کے موتیوں کی لڑیاں گند می ہوئی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس خیمہ کا طواف کیا کرتے تھے اور تنائی کی وحشت سے تسکین حاصل کیا کرتے تھے دونرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے (جمال دہ اتارے گئے تھے) چالیس مرجبہ پیدل کھے کا جج کرنے کرنے گئے۔

میں میکن ہے کہ بین خیمہ بیت المعمور ہو اور اس کو سرخ یا قوت کا اس لئے کیہ ویا گیا کہ بیت المعمور کی چھت سرخ یا قوت کی تھی۔ چھت سرخ یا قوت کی تھی۔

آوم علیہ السلام کا قدو قامت ..... ( قال) کماجاتا ہے کہ جب آوم علیہ السلام ذین پر اتارے مجے تو ( ان کا قد اتنالیا تھاکہ )ان کے پیر ذمین پر بھے اور سر آسان میں تھاا یک روایت بہ ہے کہ ان کاسر باولوں کو چھوتا تھا جس کی وجہ سے ان کے سر کے اگنے جھے کے بال کر مجے ہتے اور پھر ایکے بیٹوں میں سے بھی ایک کے بال کرنے ہوئے تتے (لیعنی موروثی طور پروہ بھی بغیر بالول کے پیدا ہوا کا

(چونکہ آدم علیہ السلام کا قد بہت زیادہ المباہونے کی وجہ سے ان کا سر آسان کو چھو تا تھا اس لئے دہ آسان میں فرشتوں کی تبیج اور ان کی دعائیں سنا کرتے تھے جس سے ان کو تسلی اور تسکیس ہوتی تھی گر فرشتے ان کو کہ شرحت زدہ ہوتے تھے اور ان سے دور بھا گتے تھے۔ اس پر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے (اپنے قد کے متعلق) فریاد کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قد تمیں ہاتھ کے برابر کردیا۔ تمیں ہاتھ سے مراد عام ہاتھ ہے۔ گرا کہ کر ور قول ہے بھی ہے کہ خود آدم علیہ السلام کے تمیں ہاتھ کی بیائش مراد ہے۔

اب قد کے کم ہوجانے کی دجہ ہے آدم علیہ انسلام کو فرشتوں کی شہیج اور دعاؤں کی آواز آئی بندہو می جس سے دہ بہت ذیادہ مسلمین اور رنجیدہ ہوئے انہوں نے بھر اللہ تعالیٰ ہے اس کی فریاد کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان ہے فرمایا "اے آدم ایس نے ایک گھر اتارا ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے۔ (ک) لیسیٰ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے۔ اس گھر کے پاس بھی اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے جس طرح میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس لئے تم بھی اس کی طرف جاؤ (ک) اور اس کا طواف کر واور اس کا طواف کر واور اس کا طواف کر واور اس کا طواف

(یمال ذکر آیا ہے کہ فرشتے عرش کا طواف کیا کرتے تھے)اس کا مطلب میہ ہے کہ پہلے فرشنوں کی شان کی تھے۔اب اس کا مطلب میہ ہوجاتا شان کی تھی کہ وہ عرش کا طواف کیا کرتے تھے اور اس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔اب اس کا مطلب میہ ہوجاتا ہے کہ اس کے بعد پھر فرشتے بیت المعور کا طواف کرنے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔

غرض میں جس تھر کاذکر ہے اس ہے وہی خیمہ مراد ہے جو آدم علیہ السلام کے لئے اتار انگیا تھا۔ سے امکان بیان ہو چکاہے کہ میں خیمہ بیت المعمور رہاہوگا۔

(حفرت آدم عليه السلام كے قد كے متعلق)اكد روايت يہ ہے كه جب دہ اتارے كے توان كاقد سائھ ہاتھ تھا ہے كہ جب دہ اتارے كے توان كاقد سائھ ہاتھ تھا ہے تان كى بيائش كے مطابق سائھ ہاتھ دہے ہوں كے ان كى بيائش كے مطابق سائھ ہاتھ كاقد تھا)۔

اں بارے میں انخضرت ﷺ کا ایک ارشاد بھی ہے جس کے بی معنی ہوتے ہیں (لہ آدم ملیہ السلام كاقد خودان كے بى باتھول كى لمبائى كے حساب سے تعادہ ارشاديہ ب "الله تعالى نے آدم عليه السلام كوان كى صورت ير يعنى جول كا تول پيدا كيالور ان كا قد سائھ ماتھ كا

لیعنی حق تعالی نے آدم ملیہ السلام کو جتنا برا پیدا کیا تھادیدا ہی دنیا میں جھیجے دیا۔ان میں یمال کوئی نشود تما اور بروهوتری نهیں ہوئی بلکہ جس دفت ان میں روح ڈائی تھی ای دفت ان کو کامل اور بروابیتایا تھا۔ یہ معتی اس لحاظ ے بیں کہ بول کماجائے کہ آدم کوان کی صورت پر بتایا تھا۔ لیکن یہ معنی بھی ہوسکتے بیں کہ۔ آدم علیہ السلام کو ا بنی صورت پر بنایا تھا۔اس صورت میں بیر مراد ہو گی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کواپنی صفت پر بعنی زندگی والا، علم دالا، قدرت داختيار والا، بولنے دالا، سننے دالا، ديمينے دالا، سوينے دالالور عمل وشعور والا بنايا تعل

تمر ان دونوں معنی کے لحاظ ہے ہے بات این خزیمہ کے اس قول کے خلاف ہوتی ہے جو آتخضرت بالله كال ارثاد كم متعلق ب كه ايك دفعه رسول الله علية تشريف لے جارے تھے كه آب ملك فيار تخف کود کے صابوا یک دوسرے کے منہ پر طمانچہ مار رہاتھا۔ آپ نے اس مار نے والے سے فرمایا

"اس کے منہ پر مت مارد کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کواس کی صورت پر بتایا ہے۔" (ی) لینی وہ اس مخص کی جیسی شکل کے تنے اور وہی صورت اس میں آئی ہے ( یعنی آتخضرت عظام ك اس ارشاد كا مطلب بهال يدبيان كيا كيا ميا ب كه ايك خاص آدى كي شكل وصورت كم متعلق آب في فرمايا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کواس کی صورت پر بنایا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جول کا تول یا اپنی صورت اینی صفت پر بتایا ہے ، محر ظاہر ہے کہ بیات ظاہر ی طور پر سمجھ میں آنے والی شیں ہے۔ میچیلی تشریح میں جو لفظ استعال كي مح بي ان سے بھى مي معلوم مو تا ہے۔

جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کوز بین پر بھیجا توان کا قد ساٹھ ہاتھ کا تقااس کی تائیداس صدیث ہے بھی ہوتی ہے جوم فوع صدیث ہے کہ :۔

" آدم مليه السلام كالتدساغه ما تحد مخالور چوژانی سات با تحد تحلي-"

ای لئے علامہ حافظ ابن جمر فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ جب آدم ملیہ السلام کوزیمن پر اتار آگیا توان کے پیر ذہین پر بھے اور سر آسان میں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا قد کم کر کے ساتھ ہاتھ کے برابر كرديا- مربيه بات سيح مديث كے ظاہرى معنى كے خلاف باوروہ يدكه الله تعالى في آدم مليه السلام كوشروع ہی میں ساٹھ ہاتھ کے برابر قد کابنایا تھا۔ یہی بات سے ہے۔

آدم علیہ السلام (کے متعلق روایت ہے کہ وہ) بے واڑھی کے جوان تھے بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ "جو مخص بھی جنت میں داخل ہو گاوہ امر دلینی بے داڑھی کا ہو گا۔"

جنت والول كي صفت كے بيان ميں حديث ميں آتا ہے كه وہ آدم عليه السلام كي طرح بغير واڑھى والے ہول گے۔

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنت سے جدا ہوئے کے غم میں حضرت آدم ملیہ السلام ایتاروئے کہ ان كے داڑھى كے بال آگ آئے۔ مربيروايت درست نہيں ہے كيونكہ داڑھى سب سے يہلے جس انسان كے نگی دہ آدم علیہ السلام کے بیٹے بیں۔ آدم علیہ السلام کے اتر نے کی جگہ ..... حضرت آدم علیہ اسلام کو ہندہ ستان کی سرزمین پر ایک بہت اونچ بہاڑ پر اتارا آلیا تقا۔ یہ بہاڑا تنالو نچا تھا کہ ملاح اور بحری سنر کرنے دالے کئی کئی دن کی مسافت ہے اس کو وکی گھتر متھ اس براڑ کراک بھے مرحضہ ہوں مرضلہ السلام کے سرکانشلان میں ایس مانٹ میں ان میں ان میں ان میں ان می

د کھے لیتے تھے۔ اس بہاڑ کے ایک پھر پر حضرت آدم نلیہ السلام کے پیر کا نشان ہے۔ اس بہاڑ پر (ایک عجیب بات
یہ ہے کہ)روزاندرات کے دفت ایک بجلی ک کو ندتی ہے جبکہ بادل کانام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ ای طرح (اس
عگہ کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ) یمال روزانہ بارش ضرور ہوتی ہے جو آدم علیہ السلام کے پیرول کے
نشانوں کو دھوتی ہے۔ (ائل بہاڑ کی چوٹی کی بلندی کے متعلق بعض مور خول نے کہاہے کہ)اس کی چوٹی زمین

کاوں وو موں ہے۔ رہ می جار می چوں می بعدی ہے۔ می اس مور موں ہے ہاہے کہ ہا می چوی دین کے بہاڑوں میں سب ہے ذیادہ بلندے (اس قول ہے مراد بہاڑ کی بلندی کے متعلق بظاہر مبالغہ کر کے بتلانا

مقصود ہے کہ اس کی چوٹی بے حداو چی ہے کیو نکہ سب سے زیادہ بلند پہاڑ ایور سٹ ہے جو جمالیہ کا سلسلہ ہے اور بیہ

بات ظاہرے کہ حضرت آدم علیہ السلام دہاں نہیں اتارے کے تھے)

پیچلے صفحات میں بعض علاء کا آیک قول گزراہے کہ بیت المقدس کی سر ذھین بارہ میل بلندہ۔ او حر
اس بہاڑ کے متعلق یہ کما گیاہے کہ یہ سب سے زیادہ بلند بہاڑ ہے۔ چنانچہ اس بہاڑ کے متعلق بعض علاء کے اس
قول کی روشن میں پچھ حضر ات نے بیت المقدس والی روایت کو مائے میں اشکال کیاہے اور کماہے کہ یہ روایت
قابل اعتر اس ہے) لیکن حقیقت میں آگر ان وونوں اقوال پر توجہ کی جاسکتی ہے تواس لحاظ ہے کہ ان کے ذریعہ ان
وونوں مقامات کی ظاہری بلندی اور او نچائی بتلانا مقصود نہیں ہے بلکہ ان کا مرتبہ ظاہر کرنا مقصود ہے جوان مقدس
ہستیوں کی وجہ سے بڑھ گیاہے جنہوں نے ان جگھوں پر قدم رنجہ فرملا ۔ لہذا اس نقط افظر کے تحت دونوں قول
ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے )۔

عطر اور خوشبو کی اصل .....ایک قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت کا ایک یہ میں دنیا میں آیا تھا جو دہال ذھین میں جم گیا تھا۔ چنانچہ ہندوستان کی خوشبو کیں اور عطریات ای پینة کا کرشمہ اور اثر ہیں۔

عظاء ابن ابور باح ہے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام ہندوستان کی سر زمین پر اتارے مجے توان کے ساتھ جنت کی چار لکڑیاں بعنی در خت کی شنیاں تھیں میں وہ شنیاں ہیں بینی ان بی کا اثر ہے کہ آج تک لوگ خوشیو تمیں استعال کر دہے ہیں۔

آوم كى رفتار قدم .....ا يك روايت بيب كذ آدم عليه السلام كوايك عمده كهجور كے در خت پر اتارا كيا۔ اس كے بعد جب ان كو تعلم ہواكہ وہ اس خيمه كى طرف جائيں (جو خانه كعبه كى جگه پر تقالور جس كاذكر ييجھے گزرا ب) تووہ روانه ہوئے لور ان كے لئے بيہ فاصلہ ان كے قدم كے در ميان لپيٹ ويا كيا۔ چنانچه كما جاتا ہے كہ ان كا ايك قدم تين دن كے سفر كى مسافت ليعنى تقريبااڑ تاليس ميل كاہو تا تقلہ چنانچه علامہ مجاہدے ايك وفعه كمى نے يو چھاكہ كيا آدم مليہ السلام كى سوارى پر سوار ہواكرتے تھے۔ مجاہد نے كما۔

"ان کو کون می سوار کی اینے اوپر سوار کر سکتی تھی! خدا کی قشم ان کا توایک ایک قدم تین دن کے سغر کی سیافت کے برابر ہو تا تھا۔" سافٹ کے برابر ہو تا تھا۔"

اس روایت کی روشن میں بیا اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ آدم ملیہ السلام (جب کسی سواری پر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے تو) براق پر بھی سوار نہیں ہوئے ہول گے ، حالا نکہ لبنض علماء کا قول ہے کہ انبیاء علیم السلام براق پر سوار کرائے مے ہیں۔ (گراس کا جواب رہ ہے کہ) مراوہ بمت سے انجیاء براتی پر سوار کرائے گئے ہیں تمام انجیاء میں۔ (گراس کا جواب رہ ہے کہ) مراوہ بیس ہوئے ہیں تب بھی کوئی اشکال ضیں ہوٹا کیو نکہ براتی کوئی دنیادی سواری نہیں ہے کہ اس برایک مخصوص جسم کا آدمی ہی ہیٹھ سکے بلکہ رہ اللہ تعالیٰ کے یمال انجیاء کے لئے ایک خاص سواری ہے لہذا اس کے متعلق یہ ضیں کہا جا سکتا کہ چونکہ آدم ملیہ السلام کاڈیل ڈول اور قد بدن غیر معمولی تھا اس لئے برات ان کواسے او پر سوار کرائے سے عاجز رہا ہوگا)

الله تعالی نے زمین کے تمام بحروبر اور خشکی و تری کو آدم ملیہ السلام کے لئے مقدّر فرماد یا تھا۔ چنانچہ جمال جمال بھی انہوں نے زمین پر قدم رکھے وہاں آبادیاں اور بستیاں بن تنئیں اور ان کے دوقد موں کے جیج میں

جو جكيدر بي وه بيابان اور ميدان ري-

یا قو تی خیمے کی تو عیت ..... آخر آدم علیہ السلام اس طرح بیاد وپا چلتے ہوئے کے پہنچ وہاں پہنچ کر انہوں نے دہ فیمہ در بیاما ہو کتب کے باقوت کا تفاجو جنت کے یا قوت کا تواجو جنت کے یا قوت کا تقاجو جنت کے یا قوت کے بیٹے۔ اس سے بید فیمہ اس طرح تفاکہ اس کے چارول طرف دیواریں تھیں ،اس کے چار کونے تھے جو سفید تھے۔ اس خیمہ میں تعین ہونے کی قد بلیس تھیں جو جنت کے نور اور ردشنی سے روشن تھیں اس خیمہ کی لمبائی زمین سے آسان تک تھی۔ یہ تفصیل بعض احادیث میں ذکر ہے۔

اس خیمہ کی جو صفت بیان کی گئی ہے اس سے دہ گمان غلط شیں ہو تاجو بیجیے بیان ہوا کہ ممکن ہے ہی خیمہ بیت المعمور ہو اور میہ کہ اس کو سرخ یا قوت کا اس لئے کہا گیا کہ اس کی چھت سرخ یا قوت ہی کی تھی۔ (اس کو بیت المعمور ماننے کی وجہ میہ ہے کہ اگر )ان کو مختلف خیمے مانا جائے تو یہ بات قیاس سے دور ہو گ۔ بسر صال یہ بات

قابل عورہے۔

تجر اسوداور مقام ابر ابیم کارین پر اتارا جائیا ... ای خیمہ کے ساتحہ تجر اسود بھی (جو جنت کے پھر ول میں سے ایک پھر ہے) اتارا کیا۔ یہ جنت کی سر ذمین میں سے سفیدیا قوت کا تھااور آدم علیہ السلام اس کو اپنے بیٹینے کے لئے کری کے طور پر استعمال کرتے تھے (ی) غالباً مرادیہ ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے اس پر جیشا کرتے تھے اقوال۔ مُولف کہتے ہیں:۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم طیہ السلام کو شروع میں ہندو ستان کی سر ذمین پر اترا آئیا تھا۔ مگر کتاب مثیر غرام میں حضر ت این عباسؓ کی روایت ہے کہ :۔ آدم طیہ السلام کو تر وق تھی کہ بندو ستان کی سر ذمین پر اترا آئیا تھا۔ مگر کتاب مثیر غرام میں حضر ت این عباسؓ کی روایت ہے کہ :۔ آوم طیہ السلام کو کعبہ کی جگہ پر اتارا تھا۔ یہ جگہ اس وقت اتن لر ذقی تھی کہ بالکل تحقی کی طرح (اس میں حرکت) تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم طیہ السلام سے فرمایا۔

"اے آدم! قدم برحاد!"

چنانچہ آدم علیہ السلام نے قدم بڑھایا تو انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کی سرز مین میں پایا۔ بھر جب تک اللہ تعالٰی نے چاہاوہ یمال رہے۔ آخریمال ہے وحشت ذوہ جو کر انہیں کعبہ کی جگہ کی یاد ستانے گئی۔ (جمال انہوں نے جنت ہے اتر کر قدم رکھا تھا) چنانچہ ان کو تھم دیا گیا۔

اے آدم ج کو جاؤ!

چنانچہ دور دانہ ہوئے اور انہوں نے قدم بڑھانے شر دع کئے۔ اب انہوں نے جہاں جہال بھی قدم رکھاو ہال بستیاں بن تکئیں اور ان کے قد موں کے در میان کا حصہ بیابان اور صحر ابنا۔ یمال تک کہ وہ کے جہنے

سير مت طبيه أردو

گئے۔(مدیث)۔

اس تفصیل ہے یہ مجی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جیمہ اور جر اسود حضرت آدم کے جنت سے نکلنے کے بعد

برے ہیں۔ آدم کی وحشت لور سامان تسکین .....اس بارے میں کتاب مثیر غرام میں جوروایت ذکر ہے اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تجر اسود حضرت آدم کے ذمین پر اتارے جانے کے بعد اترا ہے۔ (مثیر غرام میں بیر روایت ہے) :۔

منزت آدم کے بعد تجر اسودا تارا گیا جو اس طرح دمتنا تفاجیے سفید موتی ہوتا ہے۔ حضرت آدم نے اس کو پکڑ کرا پنے سینے سے لگایالور اس سے تسکیس حاصل کی۔ یمال تک کتاب مُٹیر عُزام کی عبارت ہے۔ اس مندے ایک مندے ایک دوایت میہ ہے کہ :۔

مہتجر اسوداور مقام ابراہیم حضرت آدم کے ساتھ ساتھ ای رات میں اتارے میں جس آبی آدم علیہ اسلام کو جنت ہے اتارا گیا۔ صبح ہوئی توانہوں نے جمر اسوداور مقام ابراہیم کو دیکھااور فوراً پیچان لیا (کہ بیہ جنت کے پھر ہیں) چنانچہ انہوں نے ان دونوں کوایتے سینے سے لگایالوران سے تسکین عاصل کی۔ بہر حال روایتوں کا بیہ اختلاف قابل غور ہے۔

ایک روایت میں ہے ہے کہ آدم ملیہ السلام کے ساتھ وہ مرخ یا قوت اتارا گیا تھا (جس کو جیمہ کما گیا ہے اور جس کے بارے میں خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ وہی بیت المعور ہے) چنا نچہ کعب ہے روایت ہے کہ :۔ ہے اور جس کے بارے میں خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ وہی بیت المعور ہے) چنا نچہ کعب ہے روایت ہے کہ :۔ "الله تعالیٰ نے آدم طبیہ السلام کے ساتھ ایک یا قوت اتارا تھا جو اندر سے کھو کھلا تھا۔ (بیعنی خیمے کی طرح اندر سے خالی تھا) بھر الله تعالیٰ نے آدم طبیہ السلام سے فرملیا۔

اے آدم! یہ میراگھرہے جے میں نے تیرے ساتھ اتاراہے۔اس کے گرد بھی ای طرح طواف کیا جاتا ہے جیسے میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے اور اس کے گرد بھی اس طرح نمازیں پڑھی جاتی ہیں جس طرح میرے عرش کے گرد نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔"

اس کاوی مطلب ہے جو چیچے بیان ہوا (کہ اس کے گرو مجمی فرشتے اس طرح طواف اور نمازیں اوا کرتے ہیں جیسے میرے عرش کے گرو کرتے ہیں)

حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کچھ فرشتے بھی اتارے مجھے جنہوں نے اس یا قوت یا بیت اللہ کے لئے پھر کی بنیادیں اٹھا تیں اور پھر اس یا قوت لیتی بیت اللہ کو اس پر رکھ دیا۔

اب اگر آن دو تو ار دایتوں کو میخی مانا جائے تو آن میں مطابقت پردا کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ معیت حقیق ہے بلکہ ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کے ذہن پر اتارے جانے کے فور ابعد ہی یہ پھر اتارے گئے۔اب چو نکہ یہ در میانی وقفہ بہت تھوڑا ہے اس لئے اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ ساتھ ہی اتارے گئے تھے۔ چنانچہ اب دہ پچھلی روایت اس کے خلاف نمی رہتی جس میں تعالیٰ کا یہ ارشاد تھا کہ۔ "اے آدم! میں نے ایک گھر اتاراہ جس کا طواف کیا جاتا ہے بس تم وہاں جاؤ۔"

ایک صدیت میں بے آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے اتارے مے تو ججر اسود ان کی بغل میں

تفا۔ یہ جمر اسود جنت کے یا قو تول میں ہے ایک یا قوت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی چمک دیک کو ماند نہ کر دیتا تو کس شخص میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کی طرف نظر کر سکتا۔"

اب بدروایت که آدم ملید السلام جمر اسود کو بغل میں لئے ہوئے ذمین پر اتر سداس گزشتہ روایت کے مخالف ہو گئی جس میں یہ تفاکہ جمر اسود لوروہ خیمہ جو ایک یا قوت کی شکل میں تھا آدم علیہ السلام کے بعد ایک ساتھ اتارے گئے تھے۔ اگر دونوں روایتوں کو صحیح مانا جائے توان میں مطابقت پیدا کرنی ضروری ہوگی۔ حجر اسود کا اصل ریگ یں۔ اس طرح ان کے خلاف حضرت دہت ابن مبتہ کی ایک روایت ہے کہ :۔

"جب الله تعالى نے آدم مليه السلام كو جنت سے نكل جانے كا تتم ديا توانهوں نے جنت كا ايك جواہر البين ساتھ لے ليا۔ يمى جواہر جر اسود ہے اس پر وہ اپنے آنسو پو نہتے تھے (جو حق تعالى كے تتم كى نافر مانى كرنے ير بہتے تھے) جب آدم مليه السلام زمين پر آگئے تو بھى وہ روت رہتے تھے اور الله تعالى سے معافى ما تكتے رہتے تھے اور الله تعالى سے معافى ما تكتے رہتے تھے اور الله تعالى دير بر پو نچھتے رہتے تھے يمال تك كه ان كے آنسوؤل كى وجہ سے يہ پھر سياہ ہو كيا (اور پھر اس كام مى جر اسود يعنى سياه بھر ہو كيا)

، پھر جب بیت اللہ بنایا گیا تو حضرت جر کیل علیہ السلام نے آدم ملیہ السلام کو تکم دیا کہ اس پھر کو بیت اللہ کے ایک کونے میں نصب کر دیں چنانچہ انہول نے ابیابی کیا۔

حجر اسود کی حقیقت ... .اس بارے میں کتاب جبحة الانوار میں به روایت ہے کہ :۔

"ابتداء میں جمر اسود (پھر منیں تھا بلکہ) ایک نیک اور صالح قرشتہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم ملیہ السام کو تخلیق فرہایا اور ان کو ساری جنت کی چیزوں کو جائزر کھا صرف ایک در خت کے ہاں جانے کی مما نعت فرمادی۔ اس دفت اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو (جو بعد میں جمر اسود کی شکل کا کردیا گیا) تھم دیا کہ وہ آدم ملیہ السلام کی جمرانی کرے تاکہ وہ اس در خت ہے کو خدنہ کھالیں۔

اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر فرمادیا کہ آدم علیہ السلام اس در خت سے پچھ کھالیں تواس فرشتے کوان کی نظر ہے او تجھل کر دیا۔اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف ہیبت کے ساتھ دیکھا جس سے سے فرشتہ ایک جواہر لیعنی پھر کا ہو گیا۔

اسبات کی تائیداس مدیث سے بھی ہوتی ہے۔

" قیامت کے دن جمر اسود اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے ہاتھ ہوگا، ذبان ہوگا، کان ہول کے لور آنکہ ہوگی کیونکہ بیابتداء میں ایک فرشتہ تخاہ"

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں :۔ ہیں نے شیخ کمال الدین احیمی کی کتاب کی شرح میں ویکھاہے کہ جب وہ کے جب وہ کے حرب وہ کے حرب دہ کے خرب دو تا تھیں اور کے جب دوٹا تھیں اور کے دوباتھ ،دوٹا تھیں اور چر وہ کا تھیں اور چر وہ ہوگا ہے ہوں اپنی جگہ ہے اس حال میں نکلا کہ اس کے دوباتھ ،دوٹا تھیں اور چر وہ ہو گیا۔

تجر اسود اور مقام ابراہیم کی فضیلت ..... مدیث میں آتاہے کہ :۔

سر سیس ہے کہ آس دو کو زیادہ سے زیادہ چومواس لئے کہ وہ وقت قریب ہے کہ تم اس کو نہیں یاؤ گے۔ ایک رات لوگ اس کا طواف کررہے ہول گے گر صبح ہوگی تووہ اس کو نہیں یا تھے۔ جنت کی جو چیز بھی زمین پر ہے اس کو اللہ تعالی قیامت سے میلے واپس اٹھا لے گا۔

(ی) چنانچه صدیت اس آتا ہے که

" جنت کی چیز دل میں سے زمین پر سوائے جمر اسود اور مقام ابراہیم کے کوئی چیز شمیں ہے۔ یہ دونوں جنت کے جواہرات میں سے دوجواہر میں۔ جو بیار ادر روگی بھی ان کو چھو تاہے اللہ تعالی اس کو شفاء عطافرما تا ہے۔"

(ای طرح خود بیت اللہ کے متعلق) صدیت میں آتاہے کہ :۔

"اس بیت الله کاطواف زیادہ سے زیادہ کرواس سے پہلے کہ اس کواٹھالیا جائے۔ دومر تبہ یہ مندم ہوا بیخی گراہے اور تیسری مرتبہ اس کواٹھالیا جائے گا"۔واللہ اعلم۔

صدیت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اس خیمہ پر جو کہ بیت المعود ہے ہندو متان ہے پیدل چل کر ایک ہزاد مرتبہ آئے ہیں۔ ان میں سے تین سومر تبہ جج کے لئے آئے اور سات سومر تبہ عمرہ کے آئے۔ فرشتول کے طواف. ... آدم ملیہ السلام نے پہلی مرتبہ جب جج کیا توجب عرفات کے میدان میں محصرے ہوئے تھے ان کے باس جبر کیل ملیہ السلام آئے اور کھنے لگے۔

"اے آدم!اپنے مناسک اچھی طرح پورے کرو۔ ہم تمہاری تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے سے بیت اللّٰہ کاطواف کرتے آرہے ہیں۔"

ایک روایت یں ہے کہ

"جب آدم ملیہ السلام نے (پہلی بار) جج کیا توروم کے مقام سے فرشتے ان کے سامنے آئے۔ یہ روم وہی روم بن تی ہے جہال سے دعاما تی جاتی ہے (اور جس کاذکر سیر ت صلبیہ اردوکے گزشتہ موسی ایس گزر چکاہے) پھر ان فرشتوں نے ان سے کہا۔

"اے آدم!اہنا ج المچھی طرح پورا کرو۔ ہم تمہارے ہے ایک ہزار سال پہلے ہے ج کرتے آرہے ہیں"۔

ا قول موالف كيت بين: ازرقى كى كتاب تاري كمد من يه ب كه : ـ

"حضرت آدم ملیہ السلام نے اپنے پیروں پر ستر مرتبہ پیدل جج کیا ہے اور رہے کہ فرشتوں کی ان سے جو ملا قات ہو کی وہ مازمین کے مقام پر ہو کی فرشتوں نے ان سے اس وفت یہ کہلہ :۔

"اے آدم!ا پنانج الحین طرح ہے کرو۔ ہم تم ہے دوہزار سال پہلے ہے اس بیت اللہ کا طواف کرد ہے ہیں۔"

یں۔ از مین۔ عرفات اور مزولفہ کے در میان میں ایک جگہ کانام ہے۔ علامہ طبری کتے ہیں کہ منی کے مقام سے پہلے بھی ماز مین نام کی ایک جگہ ہے۔ بسر حال اللہ تعالی میں اس کی مراد کو میچ جائے والا ہے۔ یمال تک علامہ ازر تی کا کلام ہے۔

ایک صدیث میں یہ آتا ہے کہ آدم عاید السلام کوذی طوی کے مقام پر فرشتے ملے۔ انہوں نے آدم علید السلام سے کما۔

"اے آدم! ہم دوہزار سال سے اس جگہ تمہار النظار کر رہے ہیں۔" اس کے بعد جب حضرت آدم اس جگہ پر پہنچ توانسوں نے اپنے جوتے اتار دیئے۔ (یمال مختلف رواییتی بیان ہوئی بین)اب ان میں مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک روایت ہے کہ روم کے مقام پر فرشتے آدم کے ساننے آئے تھے۔ ایک میں ہے کہ مازمین کے مقام پر ان سے ما قات ہوئی تقی اور ایک میں ہے کہ آدم ملیہ السلام نے ان کوذی طوی کے مقام پر دیکھا تھا۔

(اس بارے میں کہاجا سکتا ہے کہ ممکن ہے واقعے مختلف دہے ہون اور ان سب بھیوں پر مختلف وقت میں فرشتوں سے ملاقات ہوئی ہو)

ای طرح میہ بھی مختلف دوایتیں ہیں کہ فرشتے آدم علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے سے بچ کر د ہے تھے ایک دوایت ہے کہ دوہزار سال پہلے سے کر د ہے بتھے۔اور ایک دوایت میں ہے کہ پچپاس ہزار سال پہلے سے جج کر د ہے تھے۔

ریہ اختار ف بھی ای بچیل تاویل کے ذریعہ دور ہوجاتا ہے کیونکہ مختلف واقعات مانے جائیں اور مختلف فرشتے ایک بڑار سال ہے ج مختلف فرشتے مانے جائیں تو تینوں قول درست ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کچھ فرشتے ایک ہزار سال ہے جج کررہے ہوں کچھ دوہزار سال پہلے ہے اور کچھ بچاس ہزار سال پہلے ہے۔ لیکن مطابقت ای صورت میں پیدا کرنی ضروری ہے جبکہ ان تمام روایتوں کو سمجے تشکیم کیاجائے۔واللہ اعلم بالصواب)

فرشتوں کی تخلیق ایک ساتھ ہوئی یا مختلف او قات میں ..... (فرشنوں کی تخلیق کے متعلق کہتے میں کہ ) آیاتمام ملائکہ کوالک ہی دفعہ میں پیدا کیا گیایاد قمانو قما پیدا کئے گئے۔

ال بارے میں ایک روایت ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ فریشے رفتہ رفتہ اور و قافو قاپیدا کئے مجے ہیں۔ وہ حدیث ہے کہ جو مخص سبکھاں الله و بعضدہ کتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک ایسافر شتہ پیدا فرمادیتا ہے جس کے دو آئیسیں، دو پر لیمنی اللہ نے والے بازو، دو ہونٹ اور زبان ہوتی ہے۔ یہ فرشتہ دو سرے فرشتوں کے ساتھ اڑتار ہتا ہے اور یہ کلمہ پڑھنے والے کے لئے قیامت تک مغفرت کی دعا ما نگرار ہتا ہے۔"

اس سے معلوم ہواکہ اس طرح فرنتے مختلف او قات میں مختلف مقاصد کے لئے پیدا کئے جائے دیہ

ای طرح ایک حدیث ہے کہ جس کو کتاب سنر المعادت نے نقل کر کے اس پرر د کیا ہے۔وہ حدیث ۔۔۔

الله تعالیٰ روزانہ جر کیل ملیہ انسلام کو تھم دیتے ہیں اور وہ بحر نور لیعنی نور کے سمندر ہیں واخل ہو کر اس میں ایک غوطہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ہے نکل کر ابنا بدن جھنکتے ہیں جس ہے ستر ہزار قطرے گرتے ہیں ابند تعالیٰ ان میں ہے ہر قطرے ہے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔

مرکاب سفر السعادت نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی گئی شدیں ہیں لیکن ان ہیں ہے کوئی بھی صحیح نہیں ہے اور اس قتم کی حدیث تابت نہیں ہے۔ یہاں تک سفر السعادت کا حوالہ ہے۔ واللہ اللم ۔

فر شعول کی طواف کی و عالم ۔۔۔۔ اس کے بعد اس گزشتہ روایت کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام ان اس کے بعد ان میں ٹھرے ہوئے تھے تو حصر ت جر کیل علیہ السلام ان کے باس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بچاس ہزار سال ہے اس بیت اللہ کا طواف کر دہے ہیں، تو آدم علیہ السلام نے باس اس کے باس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بچاس ہزار سال ہے اس بیت اللہ کا طواف کر دہے ہیں، تو آدم علیہ السلام نے ان سے او جھا۔

طواف کے دوران تم کیار مضے تھے ؟" انہوں نے کہا۔

ہم بے پڑھتے تھے مُبُحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمَّدِلِلَهِ وَلاَ الله اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَل

وعاء طواف میں پہلااضافہ ....:اس پر آدم علیہ السلام نے کہا:۔ اس میں یہ جزاور پڑھادو و لاحول وَ لا قوۃ اِلاّ بِاللّٰهِ (ترجمہ اور سوائے اللّٰہ تعالیٰ کے کسی میں کوئی طاقت و

چنانچہ اس کے بعد آدم علیہ السلام جب طواف کرتے تھے تو یک دعابہ مداکر تے تھے۔
آدم علیہ السلام کے طواف میں آدم علیہ السلام کا طواف سمات بنتے تک توراہ میں ہواکر تا تعالور پانچ بنتے تک دن میں ہواکر تا تعالور پانچ بنتے تک دن میں ہوتا تعا۔ (ی) پھر جب وہ طواف سے فارغ ہوتے تو دہ کیے کے دروازے کی طرف رخ کر کے دور کعت نماذ پڑھاکرتے تھے۔
دور کعت نماذ پڑھاکرتے تھے۔ اس کے بعد ملتزم کے مقام پر آتے اور یہ وعاپڑھاکرتے تھے۔
اُللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْحَامُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَاعُطِنيْ سُولِی (الحدیث) ترجمہ: اے اللہ اتو میری پوشیدہ باتوں اور تھکی ہوئی باتوں دونوں کو جانتا ہے ہیں میری معدرت اور معافی قبول فرما۔ اور جو کچھ میرے نفس میں ہے اور جو کچھ میرے دل میں ہے تواس کو بھی جانے دالا ہے۔ پس تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور تو میری ضرور تول کو بھی جانتا ہے۔ پس تو میری حاجت روائی فرمااور میری در خواست قبول فرما۔"

اقول۔ مؤلف کے بیں :۔ ( پیپلی سطروں میں دوایت بیان ہوئی ہے کہ حضرت جر کیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کما تھا کہ۔ ہم پچاس ہزار سال سلے سے اس بیت اللہ کا طواف کررہے ہیں۔ جبکہ وہ خیمہ جو اس وقت بیت اللہ تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی تینی ان کے قور أبعد اتارا کیا تقا۔ لبذا) فر شتوں کے اس قول سے ان کی یہ مراد ما نا ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم اس خیمہ کا طواف کرتے آدہ ہیں۔ کیونکہ اس خیمہ کے متعلق تو جی تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کوزین پراتار نے کے بعد ان سے فرمایا تھا کہ۔ ہم نے تمہارے لئے ایک متعلق تو جی تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کوزین پراتار نے کے بعد ان سے فرمایا تھا کہ۔ ہم نے تمہارے لئے ایک گمر اتارا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ ( کیونکہ آدم علیہ السلام کے لئے اتار نے کا مطلب سے ہے کہ ان کے بعد اتارا گیا ہی کہ اس کو آدم علیہ السلام کے ساتھ بی اتارا گیا ہو ( تو بھی مطلب یک ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کہ فرشتوں کی مراد بیت اللہ کی جوگا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے سے خیمہ موجود نہیں تھا) اس لئے مناسب سے کہ فرشتوں کی مراد بیت اللہ کی جگہ ہوگی لیمن اس خیمہ کے اتارے جانے سے پہلے (اس جگہ کا جمال دہ اتارا گیا اور جمال اب بیت اللہ شریف موجود ہے فرشتے طواف کرتے میں میں ا

رہے ہیں۔ کیمن سے بھی ممکن ہے کہ خود یہ خیمہ ہی مراد ہو کیو نکہ اس خیمہ کو ہی بیت المعمور ہتلایا گیا ہے لبذا ممکن ہے کہ فرشتے اس کے ذمین پر اتارے جانے ہے پہلے پچاس ہزار سال ہے اس کا طواف کرتے رہے ہوں جیسا کہ بیان ہوا۔ نیں ہے ایک کتاب میں بڑھا ہے کہ :۔

آللہ تعالیٰ جم فرضتے کو بھی ذہین پر بھیجتا ہے اس کو تیکم دیتا ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کرے۔ چنانچہ وہ فرشتہ عرش کے بینچے سے احمر ام باندھ کر تلبیہ لیعنی کیلئے اللّٰہ مَ کُلِک کیس حاضر ہو گیا۔ اے اللہ میں تیرے حضور میں حاضر ہو گیا۔ اے اللہ میں تیرے حضور میں حاضر ہو گیا۔ (یہ دعا) پڑھتا ہوا نظاہے اس کے بعد وہ تجر اسود کو بوسہ دیتا ہے بھر بیت اللہ شریف کا سات مر تبہ طواف کر تا ہے۔ اس کے بعد کعبہ شریف کے اندر دور کعت نماز پڑھتا ہے اور پھر آسان کی طرف انھے جاتا ہے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔ یمال ممکن ہے کہ احرام سے مراد بیت اللہ کے طواف کی نیت کااحرام ہو عمرہ کااحرام نہ ہو۔اس کی دلیل بیہ قول ہے کہ۔ مجردہ فرشتہ سات مرتبہ بیت اللہ کاطواف کرتاہے، مجردور کعت نماذ پڑھتاہے اور اس کے بعد آسان کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ (یمال عمرہ کے ارکان پورے بیان نہیں کئے گئے اس سئے یہ قیاس ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید فرشتے صرف بیت اللہ کے طواف کااحرام باند ھتے ہوں گے۔

(یمال مجروبی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بیت اللہ یا خیمہ موجود بی نہ تھا تو طواف کا ہے کا کیا جاتا تھا)اس بارے میں وہب کے کلام میں بتایا گیاہے کہ ممکن ہے یمال بیت اللہ سے مراد مجمی اس خیمہ کی جگہ ہی ہو کیو نکہ اس طرح یہ بات ان فر شنوں کے لئے مجمی درست ہوجائے گی جواس ہے پہلے ہیں جھے گئے اور ان کے لئے مجمی درست ہوگی جواس خیمہ کا تارے جانے کے بعد ہیں چھے گئے۔

سلط میں ہے بھیجے جائے دالول کے سلط میں یہ بات شبہ پیدا کرنے دالی ہوگی کہ وہ فرشتے ججراسود کو بوسہ دیتے ہیں۔دوسری صورت میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس خیمہ میں ججراسود موجود تھالوراس خیمہ کاطواف ججر اسود سے ہی شروع کیا جاتا تھا۔

عظاء اور سعید ابن مسیّب و غیرہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللّٰہ تعلیٰ نے آدم ملیہ السلام پروحی جیجی کہ۔

زمین پراتر دادر میرے لئے ایک گھر بناؤادر پھراس کے گر د گھو موجیسا کہ میں فرشنوں کودیجھا ہوں کہ دہ میرےاس گھر کے گر د طواف کرتے ہیں جو آسان میں ہے"۔

ایک روایت میں بیر لفظ میں کہ

"(میرے لئے گھر بناکر)اس کا طواف کرولوراس کے پاس میر اذکر کر و جیسا کہ میں فرشنول کو اپنے عرش کے گر د طواف کرتے دیجے آہول"۔ جیسا کہ بیان بھی ہو چکاہے۔

اس روایت کے ذریعہ حضرت ابن عباس کی اس روایت کی تصدیق ہو جاتی ہے جو پیچیے بیان ہوئی ہے کہ ابتداء آدم علیہ السلام کوزمین پر کھیے کی جگہ اتارا گیا تھا (ہندوستان کی سر زمین میں نہیں) واللہ اعلم۔
جبر سیل ، آدم اور خواکھیے کے اولین معمار ..... (قال) ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبر سیل ، آدم اور خواء علیم السلام کے پاس بھیجا۔ جبر سیل نے ان ہے کہا۔
جبر سیل علیہ السلام کو آدم اور خواء علیم السلام کے پاس بھیجا۔ جبر سیل نے ان ہے کہا۔
انٹہ تعالیٰ آپ دونوں سے فرماتا ہے کہ میر سے لئے ایک گھر تقمیر کرو۔"
اس کے بعد جبر سیل علیہ السلام نے ان کے لئے بنیاد کا نشان لگایا اور پھر آدم علیہ السلام بنیاد کھوونے

کے اور حواعلیماالسلام منی ہٹانے لگیں۔ یمال تک کہ کھووتے کھووتے دہ پانی تک پہنچے محے۔ای وقت انہیں نیچے سے آواز آئی۔

"بس كافى باب أدم!"

ا کیے روایت میں اس طرح ہے کہ جب کھودتے کھودت وہ ساتویں ذمین (مینی انتمائی گر اتی) تک مہنتی گئے تو فر شنول نے اس بنیاد میں پھر ڈال ڈال کر اس کو بھر ناشر دع کیا۔ یہ پھر اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ ایک ایک کو تمیں آدمی اٹھا سکتے تھے۔

اس سے پہلے عطاء اور سعید ابن سینب کی ایک روایت گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آوم علیہ السلام کو وہی کے ذریعہ حکم دیا تھا کہ ذہین پر اترواور میر ہے لئے ایک گھر تغییر کرو۔ لیکن اس دوسری روایت ہیں ہے کہ جبر کیل علیہ السلام کو آدم اور حواء علیجا السلام کے پاس بھیج کریہ حکم دیا گیا۔ اب اگریہ حکم اس وقت دیا گیا جب کہ آدم علیہ السلام پیدل چل کر ہندوستان ہے حرم کے علاقے میں پنچ تو یہ روایت اعلی روایت یعنی عطاء والی روایت کے خلاف ہو جائے گی کیونکہ اس کے خاہری الفاظ ہے معلوم ہو تا ہے کہ زمین پر جاؤلور بیت اللہ تغییر کے ذریعہ اس وقت دیا گیا جب کہ وہ جنت میں سے (کیونکہ حکم میں کہا گیا ہے کہ ذمین پر جاؤلور بیت اللہ تغییر کرو)۔

اس کے متعلق یہ کماجاسکتاہے کہ (آدم ملیہ السلام اس وقت جنت میں نہیں ہے بلکہ ذمین پر اتارے جا کے متعلق یہ کماجاسکتاہے کہ (آدم ملیہ السلام اس وقت جنت میں نہیں ہے بلکہ ذمین پر اتارے جا کہ خرم کی سر ذمین پر جاؤ جا چکے تھے اور اس تھم میں (ذمین پر جانے سے مرادیہ ہے کہ حرم کی سر ذمین پر جاؤلینی۔ "حرم کی سر ذمین پر جاؤ اور میر ے لئے ایک گھر تقمیر کرو۔"

 اس طرح روایتوں میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ اب اس بنیاد کے تیار کرنے کی جس پر فرشتوں نے اس یا قوتی خیے کو نصب کیا تھا۔ حضرت آدم کی طرف بھی نسبت کی جاسکتی ہے اور فرشتوں کی طرف بھی۔
کیونکہ فرشتوں کی طرف نسبت کرنا تو با انکل صاف ہے (کہ پچپلی روایت میں بیان ہوا ہے کہ فرشتوں نے بنیاد کو بھراتھا) اور حضر ت آدم کی طرف نسبت کرنا اس لئے درست ہے کہ آدم ملیہ انسانام بھی اس بنیاد کے تیار کرنے کا سبب ہے تھے۔ یایوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان کی طرف نسبت کرنا اس لئے درست ہے کہ فرشتے اس بنیاد میں پتھر ڈالتے تھے۔ یادہ آدم ملیہ السلام انکو برابر کر کے رکھتے جاتے ہتے۔

فرشتوں اور آدم ملیہ السلام کی طرف اس بنیاد کی نسبت کرنے سے اب دہ ردایتیں بھی صاف ہو جاتی ہیں جن میں جن میں سے ایک میں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے کھیے کی تغییر کی دہ فرشتے ہیں اور دوسر می روایت میں ہیں ہے کہ سب سے پہلے ہیت اللہ کی تغییر میں فرشتے اور میں ہے کہ سب سے پہلے ہیت اللہ کی تغییر میں فرشتے اور آدم ملیہ السلام ہیں (کیو تکہ بنیاد کی تغییر میں فرشتے اور آدم ملیہ السلام دونوں شرکے ہیں۔ اس لئے دونوں کے متعلق یہ کمنا درست ہے کہ دبی سب سے پہلے کعبہ کے تغییر کرنے والے ہیں)۔ بسر حال بیا اختلاف قابل غور ہے۔

عمارت كعب كے بيتم .... (بيت الله كى تعمير كے بى سلسله ميں) ايك مديث مي آتا ہے كد-

آدم ملیہ السلام نے بیت اللہ کو جن پھروں سے بتایا (یعنی اس کی بنیاد بھری) ان بیس ایک تو لیمنان میں ا ہے جو ملک شام کا ایک بہاڑ ہے دو سرے طور زیت سے جو بیت المقدس کے بہاڑ دل میں سے ایک ہے تیسر سے طور سینا سے جو مصر اور ایلیا کے در میان میں ایک بہاڑ ہے۔ اجین نے اس کو ملک شام کا بہاڑ بھی لکھا ہے۔ میدو ہی بہاڑ ہے جس پر موسیٰ ملیہ السلام کو نداکی گئی تھی۔ چو شے جو دی سے جو جزیر و عرب کا بہاڑ ہے اور یا نچویں حراء بہاڑ ہے۔ بیمال تک کہ (ان سب پھرول کے ذریعہ) انہوں نے اس بنیاد کو ذھین پر اٹھادیا۔

اقول۔ موالف کہتے ہیں:۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد کو چھ پہاڑوں کے پھروں سے تعمیر کیا تھا(ان میں یہ بہاڑ بھی ہیں) ابو فینیس بہاڑ، رضوی بہاڑ کوراُحد بہاڑ۔ طوفان نوح سے کعبہ کی حفاظت ہمرحال وونوں روایتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کل آٹھ

بہاڑوں سے تغیر کیا گیا تھااس کو قبول کر لیتے میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔

غرض پھر یہ بیت انڈ جو کہ یا قوتی تھانو ح ملیہ السلام کے زمانے تک موجود رہا۔ پھر جب طوفان نوح آیا تو اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فرشتے بھیج جنہوں نے اس یا قوتی خیمہ کو چوشے آسان پر پہنچاد یااور یکی بیت المعمور ہ جسیا کہ تفییر کشاف میں ہے (اس کے بارے میں بیچے بیان ہوا ہے کہ بیت المعمور ساتویں آسان میں ہے) اللہ تعالیٰ نے اس کواٹھالیا تاکہ تاپاک پانی اس تک نہ بہنچ سکے۔البتہ اس کی بنیاد باتی رہ تھی۔

 اور الله تعالیٰ نے ان پر حرم میں واخل ہو نالور آدم ملیہ السلام کے خیمہ کی طرف یا کے کی کسی بھی چیز کی طرف و کیمناان کی خطاء کی وجہ ہے حرام کر دیا تھااور رہے کہ انہوں نے آدم ملیہ السلام کے ساتھ کے میں داخل ہو نا جاہاتو آدم علیہ السلام نے ان ہے کہا۔

"مبرے ساتھ مت آد۔ میں تمہاری بی دجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں۔ اب کیا تم یہ جاتی ہو کہ بیجہ پر سے ساتھ میں آد۔ میں تمہاری بی دجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں۔ اب کیا تم یہ جاتی ہو کہ بیجہ پر یہ بھی حرام کر دیا جائے!"

۔ پنانچہ آدم ملیہ السلام جب حضرت حواء سے ملاقات کرنا چاہتے تووہ حرم کی حدود سے بالکل ہاہر آ جایا کرتے تھے اور حل کے علاقے میں حواء سے ملاکرتے تھے۔

آدم وحواء كى ملا قات .....علامه محدا بن جرير نو نقل كياب كه

الله تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سر ذہین ہیں جزیر ہ کسر ندیپ ہیں اتارا تھا۔ اس سلسلے ہیں جو اشکال ہے وہ بیان ہو چکا ہے (کہ ایک روایت ہیں ہے ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہراہ راست بیت اللہ کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ اس اشکال کا جو اب بھی بیان ہو چکا ہے ، اور حضر ت حواء کو حدہ (ح سے)یا جدہ (ج سے) کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام حضر ت حواء کی تلاش ہیں نکلے توان کا تعاد ف جمال ہوا یعنی جمال انہوں نے اتارا گیا تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام حضر ت حواء کی تلاش ہیں نکلے توان کا تعاد ف جمال ہوا یعنی جمال انہوں نے حواء کو مجھے ہوئے دواء کو مجھے اس جگہ کو عرف کہ کو ای ایک مزولف کی موجہ ہوئے اس جگہ کو ای بیا تا ہے بھر جس جگہ دو اعمال کے مزولفہ کہا جاتا ہے کہ کو ای لئے مزولفہ کہا جاتا

اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آدم اور حوّامز دلفہ کے علاوہ کی اور جمع ہوئے بہتے لیکن میہ بات مشہور قول کے خلاف ہے کیونکہ مشہور قول ہے ہے کہ وہ مز دلفہ کے مقام پر جمع ہوئے تھے۔اس اختلاف کو دور کرنے کیلئے یہ کماجا سکتا ہے کہ دونوں جگہمیں ایک ہی علاقہ میں ہیں اور اس پورے علاقہ کے یہ دونوں نام ہیں۔ (عرفہ کے مقام کو عرفہ کہنے کی ایک وجہ تو او پر بیان ہوئی اور )ایک قول یہ ہے کہ عرفہ کو عرفہ اس لئے کماجا تا ہے کہ جب جبر کئل علیہ السلام نے حضر ت ابراہیم علیہ السلام کو جج کے مناسک اور ارکان سکھلائے اور وہ عرفہ کے مقام تک پہنچ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام ہے پوچھا۔

"كيا آپ في السيخ مناسك كوسمجه لياليني آپ كوان كي معرفت بو كني؟" آدم مليه السلام في كما" بال!" چنانجه اى دجه سه اس جكه كوعرف كما كيال

یمال آج کے منامک ہے وہ منامک مرادیں جوعرفہ کے مقام ہے پہلے کے ہیں درنہ یمال میہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اصل اور اہم منامک وار کان توعرفہ کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں (اس لئے یمال تک کے منامک بتلانے کے بعد یہ کیے ہوتے ہیں (اس لئے یمال تک کے منامک بتلانے کے بعد یہ کیے ہوچھا گیا کہ کیا آپ نے منامک سمجھ لئے!)

امت محدى عليه كى قضيلت كااقرار ..... كتاب خصائص مغرى ميں رزين ب روايت ہے كه آدم عليه السلام نے كها۔

"الله تعالیٰ نے تحمہ ﷺ کی امت کو چار الی کر امتیں اور فضیلتیں دی ہیں جو مجھے نہیں دی گئیں۔ان میں سے ایک بیرے کہ میری توبہ صرف کے میں مخصوص (یعنی قابل قبول) تھی اور امت محمدی کا کوئی بھی "دمی کہیں بھی توبہ کر سکتاہے "" (حدیث) اسے معلوم ہوتا ہے کہ آدم ملیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا سبب بیت اللہ کا طواف تھا۔ کہاجاتا ہے کہ حواج آدم ملیہ السلام کے ایک سال بعد تک ذند ہر ہیں۔

بیت المقدی کی جیلی تغییر .... ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدم ملیہ السلام کیے کی تغییر سے فارغ ہو گئے تواللہ تعالی نے ان کو تنکم دیا کہ جاکر بیت المقدی تغییر کریں چنانچہ آدم علیہ السلام دہاں سے روانہ ہوئے اور انہوں نے بیت المقدی تغییر کیالوراس میں دہاں کے ارکان اور مناسک ادائے۔

ر مین کی جی محید ....ای روایت کی روشنی میں آنخضرت ﷺ کے اس ارشاو میں کوئی شبہ نہیں رہنا کہ جب آپﷺ سے یو جیما کیا :

"زيين پرسب سے ملے كون سى مسجدى ؟"

تو آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون می بنی تو آپ نے فرمایا کہ بیت المقد س پھر پوچھا گیا کہ ان دونوں کے در میان کتنی مرت کا فصل ہے تو آپ نے فرمایا جالیس سال کا۔

دونوں مجدوں کے در میان اس فصل کے متعلق امام بلقینی نے ایک وضاحت کی ہے کہ ان دونوں مسجدوں کی تغییر کے در میان جو مذت ہے دہ اس دجہ سے کہ بیت المقدس کی زمین بعد میں ہموار کی گئی لینٹی جب المقدس کی زمین بعد میں ہموار کی گئی لینٹی جب المقد تن المقدس جس جگہ ہے دہاں کی ذمین اللہ تعالیٰ نے ذمین بنائی توسب ہے پہلے مسجد حرام کی جگہ کی زمین بنی اور بیت المقدس جس جگہ ہے دہاں کی ذمین اس کے ایک تذریب کے بعد ہموار کی گئے۔

عدامہ شائ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بعد حواء پر بیان ہوئی (کہ دونوں مسجدوں کو آدم ملیہ السلام نے بنایا ہے) امام بلقینی کی اس و ضاحت کی ضرورت نہیں۔

محر اہام بلقینی کی یہ وضاحت دراصل اس قول کی بنا پر ہے کہ معجد حرام کے بنائے والے دراصل حضرت ابراہیم ملیہ السلام ہیں (اہام بلقین حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں (اہام بلقین فرت اسراہیم ملیہ السلام ہیں اور بیت المقدس کی معجد بنائے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں (اہام بلقین نے اس بارے میں یہ وضاحت اس لئے کی کہ ان دونول پینمبرول کے در میان ایک ہزار سال ہے بھی ذائمہ کی گئے ہے۔

بہر حال ای طرح اگریہ مانا جائے (جیسا کہ ایک قول بیہ بھی ہے کہ)مبجد حرام کے بتانے والے تو آدم مایہ السلام ہیں اور بیت المقدس کی مسجد تغمیر کرنے والے ان کی اوانا و میں سے کوئی ہیں۔ تو بھی کوئی اشکال نہیں بیدا ہوتا۔

ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے کعبہ کی تغییر کی۔ بینی اس یا قوتی خیمہ کے واپس اٹھا لئے جائے کے بعد بورے کعبہ کی جس شخص نے آدم علیہ السلام کی و فات کے بعد تغییر کی وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیٹ ملیہ السلام بیں۔ انہوں نے بیت اللہ کو مٹی اور پھر سے بنایا۔ اس کا مطلب میہ کے میہ اولیت اور پہل اضافی ہے ( یعنی آدم علیہ السلام کے بعد جس نے سب سے پہلے بنایادہ شیٹ علیہ السلام ہیں۔اضافی کا مطلب میہ کہ میہ اولیت صرف شیث علیہ السلام کے بعد والول کے مقابلے میں نہیں ہے ۔ مقابلے میں ہے۔ان سے پہلے کے مقابلے میں نہیں ہے )

غرض اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو بیت اللہ کی عمارت منہدم ہو گئی البتہ اس کی جگہ باقی رہ گئی۔ کہاجا تا ہے کہ اس کے بعد ایک ترت تک ہمی صورت باقی رہی اور حضر ت ابر اہیم علیہ السلام کے ذمانے تک سمی

ئے بیت اللہ کی تعمیر شیں گی۔

بنیاد آوم ایر تغییر ابر ابیمی ..... چنانچه ایک روایت میں ہے کہ جب ابر ابیم ملیہ السلام نے کعبہ کی بغیر کا ارادہ کیا توان کے پاس جرکیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے (بیت الله کی جگہ) اپنے پر مارے جس سے ساتویں زمین پر (بیعنی انتائی گر ائی میں) وہ بختہ اور مضبوط بنیاد نکل آئی (جسے آوم علیہ السلام اور فرشتوں نے بنایا تھا) بچر حضر ابر ابیم علیہ السلام نے ای بنیاد پر کھیے کی تغییر اٹھائی اور اس بنیاد کو ہی قواعد کما جا تا ہے جو بیجھے بھی ذکر ہوا ہے بیاد بنیاد جیسا کہ بیان کیا گیا حضر سے اسلام یا فرشتوں کی بنائی ہوئی تھی۔ یاان دونوں ہی کی بنائی ہوئی تھی (جیساکہ گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوجاتا ہے)۔

اس بنیاد کواساس ابراہیم اور قواعد آبراہیم بھی کہاجا تاہے (جس کامطلب بیہ نہیں کہ بیہ بنیاد ان کی بھر می ہوئی تھی بلکہ بیہ مطلب ہے) کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بنیاد پر کھیے کی تغییرا ٹھائی اس کو توڑا نہیں تھا۔

یہ جوروایت بیان ہوئی ہے اس کی تائید حضرت عائشہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے کما بیت ابقد کی جگہ مث کئی تھی۔ لیعنی طوفان نوح کی وجہ سے کیو نکہ ایک روایت میں صاف میں لفظ میں کہ نوح اور ابراہیم علیماالسلام کے در میائی زمانے میں بیت اللہ کی جگہ مٹ تنی تھی اس جگہ برایک سرخ ٹیلہ ساہو گیا تھا (اس کی برکت بھی اتنی ظاہر تھی کہ) مظلوم اور بناہ چاہے والے لوگ زمین کے چپہ چپہ سے وہاں آیا کرتے تھے بیاں آکر جو شخص بھی کوئی دعاما نگراوہ قبول ہوتی تھی۔

حنفرت عائشہ ہے ہی ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام نے بیت اللّٰہ کا جج نہیں کیا کیونکہ ہود ملیہ السلام اپنی قوم عاد کے ساتھ الجھے رہے اور صالح علیہ السلام اپنی قوم ثمود کے ساتھ مشغول رہے (اور ان قومول نے ان نبیول کو اس کی مسلت ہی نہیں دی کہ وہ بیت اللّٰہ کی حاضری و سے سکت

بیت اللہ میں انبیاء کی قبریں · · ایک حدیث میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم اور جمر اسود اور چاہ زمز م کے در میاتی حصے میں ننانوے نبیوں کی قبریں ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ کینے کے چاروں طرف تین سو نبیوں کی قبریں جیں اور رکن یمانی بیتی واکیں کو نے اور نجر اسود کے در میانی جھے میں ستر نبیوں کی قبریں جیں۔ ہروہ نبی جس کو اس کی قوم نے جھٹلایا، اپنی قوم کے در میان سے آئل کرکے آتا تھا جمال وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر تار بتا تھا یماں تک کہ اس کی وفات ہو جاتی "۔ ایک در میان سے آئی کر سے ایک باغ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رکن برانی اور خبر اسود کا در میانی حصہ جنت کے باغوں میں سے آئی باغ ہے اور مید کہ حضر ت ہو وہ حضر ت مور محضر ت صالیٰ حضہ علی علیما السلام کی قبریں اس مبارک حصہ میں جن سے ا

ا تول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔اسامیل علیہ السلام کے اس جگہ دفن ہونے کی بات کی تائید بعض محققوں کے اس قبل سے بھی ہوتی ہے کہ اسامیل علیہ السلام ٹھیک ای جگہ کے سامے دفن ہوئے ہیں جمال جمر اسود ہے۔ سرا کہ حدیث میں ہے کہ اسامیل ملیہ السلام کی قبر تجر اسود کے جصے میں ہے۔ سلامہ محت طبری نے لکھا ہے۔ سُر ایک حدیث میں ہے کہ اسامیل ملیہ السلام کی قبر تجر اسود کے متام پر ہے جمال حضر ت اسامیل علیہ السلام کی قبر ہے۔

( پیمجے ور دوایت بیان ہوئی جی آیک تو یہ کہ حفر تہ و و اور حفر ت صائح علیماالسلام جے نہیں کر سکے اور دومری روایت بید کہ ان دونول کی قبریں بھی بیت انڈ جی رکن بمائی اور جر اسود کے در میان جی جی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونول کی قبر رول نے جی کیا ہے کیو نکہ یمال دفن ہونے کا مطلب ہے کہ وہ بیت اللہ جل عاضر ہوئے ہیں اس کے متعلق کہتے ہیں) ان دونول پنغیر وال کے جند کرتے اور بیت اللہ جس دفن ہوئے کے در میان کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا ۔ کیونکہ ممکن ہے ( بید حضر ات بیت اللہ کی حاضری کے لئے روانہ ہوئے ہول گر) اس تک چنچنے ہیں چیلے ان کی وفات ہوگئی ہو چنانچہ ان کی میتوں کو بیت اللہ کی حاضری کے لئے روانہ ہوئے ہول گر) اس تک چنچنے ہیں گیا۔ اس بات کی تائیدا کی حد بے ہوگ کہ بعض علماء نے اس روایت کو کمز ور بنزایا ہے کہ ان دونول نے جم نہیں کیا۔ اس بات کی تائیدا کی حد بے ہوگی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اللہ گانچ کیا

۔ بعض روایات میں ہے کہ حصرت توح اور ابر اہیم علیماالسلام کے در میانی زمانے میں ہونے والے کسی می نے بیت اللہ کا ج شمیں کیا۔ می نے بیت اللہ کا ج شمیں کیا۔

اب اس دوایت میں اور اس تیجیلی دوایت میں اختلاف ہو جاتا ہے جس میں ہے کہ جس نی کو بھی اس کی قوم نے جھٹالیادہ کے آکر بیت اللہ میں عبادت گزاری کرنے لگنا تھا۔ اب آگر اس دوایت کو صحیح بانا جائے توان دونوں کے در میان مطابقت کی خردرت ہی دونوں کے در میان مطابقت کی خردرت ہی خریس ہے۔ بلکہ پہلے یہ ثابت کر تا ہوگا کہ نوح اور ابراہیم علی بالسلام کے در میان ایسا کوئی نی گزرا ہے جس کو اس کی قوم نے جھٹالیا ہو کیونکہ نوح اور ابراہیم علی السلام کے در میان سوائے ہود اور صالح علی السلام کے ایسا کوئی نی منس گزرا جس کو اس کی قوم نے جھٹالیا ہو۔ اس بات ہے اس قول کی بھی تا کہ ہو جاتی ہے کہ ان دو نبیوں لیعنی ہود اور صالح علی السلام نے تی خسی کی ارکونکہ ان کی قوموں نے ان کو جھٹالیا اور انہیں اظمینان کا سائس نہیں ہود اور صالح علی السلام نے متعلق گزر چکا ہے کہ سے کر ور اور ضعیف ہے۔

کنٹتی ٹوح ٹی کا طواف کعیہ .....ایک حدیث میں آتا ہے جس کا ایک راوی متر وک ہے کہ :۔

توح سیہ السلام کی کشتی نے ان کے ساتھ تج کیا چٹانچہ وہ عرفات کے مقام پر ٹھسری۔ پھر (وہ تیر تی ہوئی مز دلفہ کے مقام پر پینجی) اور وہاں اس نے رات گزاری اور اس کے بعد اس نے حرم شریف کا طواف کیا جیس کہ بیجیے بھی ذکر ہوا کہ کشتی حرم کی حد ہے آگے بڑے کر اس میں واخل نہیں ہو سکی تھی (لہذا بیت اللہ کا جیس کہ بیجائے حرم کا طواف کہا گیا) یمال یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ اس نے سعی کی کیونکہ سعی تو صفا اور مروہ کے در میان ہوتی ہے۔ البتہ یہ کما جاسکتا ہے کہ سعی ہے مراد خود طواف ہی ہے۔

اور مروہ ب در میان ہوئی ہے۔ البتہ یہ کہا جا سلما ہے کہ میں سے مراد خود طواف ہی ہے۔ ایک سر کش اور نوخ کی بد د عا ..... کتاب انس جلیل میں ہے کہ حدیث شریف میں ہے۔ ایک سر کش اور نوخ کی بد د عا .... کتاب انس جلیل میں ہے کہ حدیث شریف میں ہے۔ "نوح ملیہ السلام کی کشتی ایک بنتے تک بیت اللہ کا طواف کرتی رہی اور بھر جودی بہاڑ پر پہنچ کر بک

سري سري "-

ایک حدیث میں ہے کہ نوح ملیہ السلام نے کشتی والوں سے فرمایا جب کہ کشتی بیت اللہ کا طواف کررہی تھی۔ "تم لوگ اللہ تعالیٰ کے حرم میں اور اس کے گھر کے گرو ہواس لئے تم میں سے اس وقت کوئی بھی اپنی عورت کو ہا تھ نہ لگائے "۔

اس کے بعد نوح علیہ السلام نے مردول اور عور تول کے در میان ایک پردہ اور کاوٹ بنادی۔ مگر کما جاتا ہے کہ نوح ملیہ السلام کے ایک جئے نے نافر مانی کی اور اپنی عورت کے ساتھ ہم بستر ہو گیا۔ اس پر نوح ملیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کارنگ سیاہ کردے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاو کے حق میں نوح ملیہ السلام کی دعا قبول فرمائی چنانچہ اس کاجو جیٹا پیدا ہواوہ (اور اس کی اولاد) سیاہ رنگ کا ہوا۔ اس کا جی جی علاقوں میں بھیلی ہوئی ہے)
ہے جی میں نوح ملیہ السلام کی دعا قبول فرمائی چنانچہ اس کاجو جیٹا پیدا ہواوہ (اور اس کی اولاد) سیاہ رنگ کا ہوا۔ اس کا جی جیٹا ابوالسُّود ال تقا (جس کی نسل افریقہ کے پچھ علاقوں میں بھیلی ہوئی ہے)

مگر توح علیہ السلام کی اس بدد عالور ابو السُّودان کی لولاد کے رنگ سیاہ ہو جانے کا ایکدوسر اسبب مجمی بیان کیا جاتا ہے جس کو میں نے اپنی کتاب اعلام الطواز العنقوش فی فضائل العبوش میں تفصیل ہے بیان کیا میں مارٹ علم

ہے۔والٹداعلم۔

حفرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب ادر حضرت یوسف علیم السلام کی جبریں بیت المقدس میں میں (ی) یعنی حضرت یوسف علیہ السلام (کی قبر جب دریائے نیل کے پانی میں آئی تو اس کی میت کواس قبر میں ہے نکال کر بیت المقدس میں دفن کیا گیا جیسا کہ آگے تفصیل ہے اس کا بیان آرہا

ابراہیم کو مقام کعبہ کی نشان دہی ..... (قال) مدیث میں آتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کووجی کے ذریعہ علم فرمایا کہ میرے لئے ایک گھر تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھالہ السلام کے دریعہ علم فرمایا کہ میرے لئے ایک گھر تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھالہ السلام کے دردگار! میں وہ گھر کمال تعمیر کروں؟"

اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر دمی جیجی کہ سینۃ کے چیچے جیچے جاؤ۔ سینت ہے مرادوہ ہواہے (جو خاص طور پر ابر اہیم علیہ السلام کے لئے ظاہر کی گئی اور) جس کے انسان کے جیسا چرہ تھا(ی) ایک قول ہے بھی ہے کہ بلی کے جیسا چرہ تھا اور اس کے دوباز ولینن پر تھے لور اس کے ذبان بھی تھی جس سے وہ کلام کرتی تھی۔ مگر تغییر کشاف میں اس سکینہ کی تغییر میں لکھا ہے جو تا ہوت سکینہ لیجنی صندوق میں تھی (لور جس کا

تقصیلی بیان سیر ت حلبید ارووگؤسترواب میں گزر چکاہے) کہ :۔

الما جاتا ہے کہ میستینت (جس کے متعلق ابر اہیم علیہ السلام کو خبر دی گئی)زیر جدیایا قوت کی تی ہوئی شکل کی تھی اور اس کے ملی کے جیسامر اور ملی ہی کے جیسی دئم تھی۔"

مگراس بارے میں حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ اس کاچیر ہانسان کے چیرہ جیسا تفلہ یمال تک تغییر کشاف کاحوالہ ہے۔

ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہواکو بھیجاجس کانام فجوج تھا۔اس کے وہ بازو تھے اور سانپ کی طرح کاسر تھا۔اس ہوائے حضر ت ابراہیم اور حضر ت اساعیل علیہ السلام کے سامتے بیت اللہ کے گروہ کاوہ حصہ کھول دیا جمال بیت اللہ کی لولین بنیاد تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ انلہ تعالیٰ نے (ابراہیم علیہ انسلام کی طرف)ایک بدلی کو بھیجا حس کا ایک متر تھا۔ پھراس سرکر میں سے آداز آئی۔

"اے ابراہیم! آپ کا پرور وگار آپ کو تھم دیتاہے کہ آپ اس بدلی کے برابر حصہ (اس کے پنیج زمین یر) نشان نگادیں۔"

ی چنانچہ ابرائیم علیہ السلام غورے اس بدلی کو دیکھتے جاتے تنے اور نشان لگاتے جاتے ہتے (لیمنی اس کے برابراس کی سیدھ میں زمین پر نشان بناتے جاتے ہتے )اس کے بعد پھر اس سر میں ہے آواز آئی۔ برابراس کی سیدھ میں زمین پر نشان بناتے جاتے ہتے )اس کے بعد پھر اس سر میں ہے آواز آئی۔

"اے ایراہیم کیاتم ایناکام کر بھے؟"

ابراہیم علیہ انسلام نے کہا۔ ہاں! چنانچہ اس کے بعد وہ بدلی اٹھ کر اوپر چلی گئے۔ ان سب روانیوں میں مطابقت بھی قابل غور ہے اور ان سب کے ساتھ اس روایت میں سے بھی مطابقت ضروری ہے جو بیجیے بیان مونی کہ جبر کیل علیہ السلام نے ذمین پر اپنے پُر مارے جس کے نتیجہ میں کعبہ کیوہ پہلی بنیاد ظاہر ہوگئی۔

(تشر تے: اس بارے میں کماجا سکتاہے کہ اس بدلی کو کمیں ہوا ہے تجیر کیا گیااور کمیں بدلی ہے۔ ہوا ہے مراد بھاپ ہو سکتی ہے کو نکہ ہوا نظر آنے والی چیز خمیں ہے اور نداس کے جسم ہے۔ اب بھاپ کہنے کی صورت میں یہ بات زیادہ قابل قبول ہے کہ بھاپ کو بدلی کہ دیا گیا ہو کیونکہ بادل حقیقت میں بھاپ ہی ہوتا ہے۔ جمال تک اس کی شکل کے متعلق مختلف قول بین اس بارے میں ممکن ہے کہ راویوں کے بیان کا فرق ہو۔

ادھر جہاں تک بدلی کے ذریعہ بیت اللہ کی بنیاد کا نشان لگاتے اور حضرت جرئیل کے پر مار کر بیت اللہ کی بنیاد کو ظاہر کرنے کا معاملہ ہے ان میں بھی مطابقت ہو سکتی ہے کہ شاید بدلی کے ذریعہ تو کعبے کے طول وعرض کے برابر نشان لگائے گئے اور بھر حضرت جرئیل علیہ السلام نے پر مار کر ان بنیادوں کو ظاہر کر دیا ہو جو انتمائی گھری مخصین ۔ واللہ اعلم۔ مرتب)

کتیے کی طرف رہنما پر ندہ ....ایک عدیث میں آتا ہے کہ مجردہ سخینت (لیحیٰ ہماپ) چکنی شروع ہو گئی جمر، کی رہنمائی صرد نامی پر ندہ کرر ہاتھا۔ (اس پر ندہ کواردو میں کثور اکہا جاتا ہے)ادر بیدا یک مشہور پر ندہ ہے جو چڑیا سے بڑا ہو تاہے اور چڑیول وغیر ہ کا شکار کر تاہے۔

اس کے شکار کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی مختلف قتم کی آوازیں ہوتی ہیں۔ یہ جس پر ندے کا شکار کرنا چاہتا ہے اس کے شکار کرنے علیٰ ملے علیٰ مدہ قتم کی آواز نکالناہے جو اس پر ندے کی سی آواز ہوتی ہے جب سے آواز اس پر نہ ہے تا وہ اس کے سلی تو وہ اٹور اس پر جھپنتا ہے اور اس کے قریب پنچنا ہے اثور اس پر جھپنتا ہے اور اس کو شکار کر لیتا ہے۔

اس پر ندے کو صوام لینی براروزہ دار بھی کماجاتا ہے اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بیے بہلا پر ندہ ہے۔ جس نے دوراء ہے جس نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا تھا۔ چنانچہ ایک محالیؒ سے روایت ہے کہ ایک و قعہ میرے ہاتھ میں لثورا پر ندہ تھاکہ آنخضرت آبیجے نے جھے دکھے لیا۔ آپ ایک تھے نے فرملا۔

'' بہ پہلا پر ندہ ہے جس نے عاشور الیخنی و سویں تحرم کوروز ہ رکھا۔'' 'گر علا مہ ذہبی نے اس حدیث کو منکر کہا ہے لور حاکم نے اس کو باطل کہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس زیانے میں حضر ت خالد این ولیدنے طلبحہ کذاب کو قبل کیا جس نے آنخضر ت ﷺ کی زندگی میں نبوت کادعویٰ کیا تفالور بھر آنخضرتﷺ کی وفات کے بعد اس کی طاقت زور بکڑی تھی۔ اسی زمانے میں حضرت خالد نے طلبعتہ کذاب کے ایک ایسے ساتھی سے پوچھاجو کہ اب مسلمان ہو چکا تھا۔ ''طلبہ کنا ہے کہ استحمیس میں میں میں کا رہتیں۔ تاریک جاتا ہوں۔

"طليحه كذاب حميس إلى وى كياباتن بتلاياكر تاتما؟"

اس في جواب ديا كه دو كمنا تخل

"كبوتر، جنظى كبوتراورروزه واركثوراكي فتم إجاري سلطنت شام بورعراق تك پيني مائے كي-"

## سليمان عليه السلام كاير ندول كي بوليال سمجهنا

کماجاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے (جن کواللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سیجھنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا)لٹوراپر ندے کی آواز سنی تو فرمایا کہ بیے کمہ رہاہے۔

"ائے مناہ کارو!اللہ تعالیٰ ہے استعفار کرو۔"

عرکتاب کشاف میں ہے کہ مدیم کم کواز تھی تحریہ ہوسکتاہے کہ لٹورانور مُدمُر دونوں نے اپنی اپنی آواز میں بھی بات کمی ہو۔

پر انہوں نے مورکی آوازشی تو فرملیاک سے مورب کدر ہاہے۔

" جیسا کرو مے دیسا بھرو مے "

يحرانهول نے بُربُر کی آداز سی تو فرمایاکہ مدید بدید کمدرہاہے۔

"جو مخف دوسر ول پررحم نہیں کر تااس پر مجی رحم نہیں کیاجاتا۔"

کد کر کے متعلق دونوں روانیوں میں مطابقت اس طرح ممکن ہے کہ ہوسکتاہے کہ مجمی تو بدید کہتا ہو کہ ''اے عناہ گار دانند تعالیٰ ہے استغفار کرو''۔ اور مجمی یہ کہتا ہو کہ ''جو مخص دوسر وں پررخم نہیں کر تااس پر مجمی رخم نہیں کیا جاتا۔

> ایک د فعد سلیمان علید السلام نے شہرک کی آداز سنی تو فرملیا کہ میدیوں کمہ رہی ہے۔ "تم خیر کامعالمہ کرد۔ حہیں اس کی جزالمے گی۔"

انہوں نے مرغ کی آوازین کر فرمایا کہ بدیوں کمدر ہاہے۔

ر"اب عاظو إالله تعالى كاذكر كرو!"

بلبل کی آداز من کر انہوں نے فرملیا کہ یہ بول کہتی ہے۔

"اكرتم نے آوسى مجور كھائى (تواكر چرب بھى توكل كے ظلاف ہے مكر)ونياكواسے معاف كرديا

فاختہ کے متعلق انہوں نے فرملیا کہ میدیوں کہتی ہے۔ "کاش میہ مخلوق پیداہی نہ ہوئی ہوتی۔"

انهول نے جب گردھ کو بولتے سناتو فرملیا کہ میہ یوں کمتاہے۔

"پاک ہے میر ایرور د گارجو سب سے اعلی اور بلند ہے اور این زمین و آسان پر صاوی ہے۔"

چیل کے بارے میں سلیمان سلیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ کہتی ہے۔
"سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات بیاک کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔"
اس طرح کی یہ کہتی ہے۔
"وی طرح کی یہ کہتی ہے۔
"وی شون میں ایک سے اس میں استان میں ا

"جو شخص خاموش رباده محفوظ ربا<u>۔</u>"

طوطا يول كمتاب

"اس کے لئے برائی ہے جس نے دنیای خواہش کی۔"

كرحمل بير كمتاب

"ا كاولاد آدم! جب تك توجائد نده رب مكر تيراانجام موت ب-"

عقاب بي كتاب

"لو كول \_ دورر بن من بى سكون واطمينان \_ - "

سلیمان ملیہ السلام ہے روایت ہے کہ پر ندول میں انسان کے لئے جو سب سے بهترین تقییحت کرنے والااور شفیق پر ندہ ہے دوالوہے۔وہ جب کسی دیرائے اور خرابہ پر آگر جیٹھتاہے توبیہ کتاہے۔

''کہال ہیں وہ لوگ جو دنیا کا عیش و عشرت حاصل کررہے ہتے اور اس کی طرف دوڑرہے ہتے ، اولاو اوم پر افسوس ہے۔ کہ وہ کیے عافل سورہے ہیں حالا نکہ ان کے سامنے سختیاں اور مشکلات بھیلی ہوئی ہیں۔ اے عافل انسانو!اپنے سفر کے لئے کچھ زادراہ اور تیاری کرلو!"

آ تخضرت علی کا کی پر ندہ کی بولی سمجھیا۔ ۔۔۔۔ حضرت انس ابن مالک ہے رواہت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ علی کے ساتھ جارہا تھا کہ ہم نے ایک اندھا پر ندہ دیکھا جو ایک در خت پر اپنی چونج مار رہا تھا۔ رسول اللہ علی نے بھر ہے فرمایا۔
اللہ علی نے بھرے فرمایا۔

"كياتم جانة ہوكہ بيركيا كه رہاہے؟"

میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کار سول ہی زیادہ جائے دالے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ کمہ رہا ہے۔ ''اے اللہ! تیری ذات خود ہی انصاف ہے۔ تو نے میری آنکھوں کے پردے ڈال دیئے ہیں اور اب میں بھو کا ہول۔''

ای دقت میں نے دیکھاکہ ،ایک ٹونی سامنے آئی اور اس اندھے پر ندے کی چونچے میں تھس گئی۔اس کے بعد اس پر ندے نے بھر در خت پر اپنی چونچے ماری تو آنخضرت عظیمے نے بھر پوچھاکہ کیا جائے ہو کہ بیاب کیا کمہ دیاہے ؟

میں نے عرض کیا۔ " نہیں!" تو آپ علی نے نے فرمایا کہ رہے کہ رہاہے۔ "جس نے اللہ تعالی پر بھروسہ کیا تواہے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔"

مد مدر سلیمان کا عماب . ... کماجاتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ہد کہ سے فرملیا کہ میں جھے کو بہت شدید عذاب دول گا تو بر کر نے ان سے عرض کیا۔

"اے اللہ نے نبی ایس اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کا کھڑا ہو نایاد کررہا ہوں۔" یہ سن کر سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف سے کا نینے لگے لور انہوں نے بُر بُر کو اس وقت معاف

كرديابه

یہ بربر پانی حاصل کرنے کے سلسلے میں سلیمان ملیہ السلام کار اببر اور رہنما تھا کیونکہ بربر کوز مین کے نیجے پانی اس طرح نظر آجاتا ہے جیسے شعشے میں سے نظر آتا ہے۔

(بَدِ بُدِ بِرِ سَلِیمان ملیہ السلام کی نارا فعنگی کا سبب میہ بڑوا تھا کہ ایکد فعہ) سلیمان علیہ السلام پانی ہے خالی ہو گئے۔ ساتھ بی بیان وقت بُر بُر بھی غیر حاضر تھا جس کے ذریعہ الی زمین تلاش کی جاسکتی تھی جس کے بینچ پانی ہو چنا نچہ اس وقت بُر بُر کی غیر حاضری ہے سلیمان ملیہ السلام اس پر خصب ناک ہوئے اور )انہوں نے اس کی تلاش میں عقاب کو بھیجا۔ اس نے راسے میں بد بُر کو بین کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ ہر بُر نے جب عقاب کو دیکھاکہ وہ اس پر جھیٹنے کے لئے آرہا ہے تواس نے عقاب سے کمالہ

میں اس ذات کے ہام پر جھ ہے رحم کرنے کے لئے کتا ہوں جس نے بچھے میرے اوپر عالب آنے کی طافت دی ہے۔"

(اس کے بعددہ سلیمان نلیہ انسلام کے پاس آیادر انہوں نے اس سے دہ سب کماجواد پر بیان ہوا)۔ حضر ت ابن عباس سے کمانے کمالہ

"الله تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہُر ہُر زمین کے نیچے پانی کو تود کھے لیتا ہے عمراس کو جال نظر نہیں آتا (جو اس کو پکڑنے کے لئے بچیایا جاتا ہے!")۔

حصرت این عباس نے فرمایا۔

"جب موت آتی ہے تو آئے ہیں بینائی ہے محروم ہوجاتی ہیں"۔

کراجاتا ہے کہ سلیمان ملیہ السلام نے بدِ بدُ کو جو شدید عذاب دینے کے متعلق کرا تھااس ہے ان کی مراد بد کر دواس کے ہدر دول سے محروم کر دیتا تھی ( لیعنی دوان چیز دل کے ساتھ نہیں رہے گا جو اس کو نقصال نہ پہنچا کمیں) یہ بھی کراجاتا ہے کہ مراداس کا اپنے دشمنول کی خدمت کرنے پر مجبور ہونا تھی۔ اور یہ بھی کراجاتا ہے کہ اباتا تا ہے کہ مراداس کا اپنے دشمنول کی خدمت کرنے پر مجبور ہونا تھی۔ اور یہ بھی کراجاتا ہے کہ اباتا تا ہے کہ مراداس کی صحبت میں دہنے ہے تھی۔

چنانچہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل قیر انسان کا دشمنوں میں رہتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل قید مر دکی بوڑ حمی بیوی (یا بوڑھے کی بیوی) ہوتی ہے۔

سلیمان علیہ السلام کے جانوروں کی یونیاں سمجھنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قر آن پاک میں ارشاد قرمایا

ہے ۔۔۔ عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَا اَو رِيْنَا مِنْ كُلَّ شَنْيِ الاَلْيَابِ اسورہُ تَمُلُ ٢ ترجمہ:۔اے لوگواہم کو پر تدول کی بولی سجھنے کی تعلیم کی تی ہے اور ہم کو سامان سلطنت کے متعلق ہر قتم کی ضرور کی چڑیں دی تی ہیں۔

بعض مفسرین کیتے ہیں کہ :۔ منطق کے افظ کے ذریعہ اللہ تعالی نے پر ندوں کی آوازوں کو تعبیر فر ملا ہے کیو نکہ ان آوازوں سے وہ معانی اور مطلب پیدا ہوتے ہیں جو بولنے ہے ہوتے ہیں چنانچہ سلیمان علیہ السلام جب کیو نکہ ان آواز سنتے تو دہ حق تعالیٰ کی جانب سے لی ہوئی قدرت کے ذریعہ اس آواز کی غرض اور جب بھی کسی پر ندے کی آواز سنتے تو دہ حق تعالیٰ کی جانب سے لی ہوئی قدرت کے ذریعہ حق تعالیٰ کی تسبیع مقصد کو سمجھ لیتے تھے جو اس پر ندے کی مراو ہوتی تھی (کیونکہ پر ندے اپنی آوازوں کے ذریعہ حق تعالیٰ کی تسبیع

نور حمدو تابیان کرتے ہیں)۔

یہ بات صرف ان پر ندول کے متعلق ہے جن کی آوازوں سے صاف الفاظ سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ ابعض پر ندے ایسے بھی جن کی آوازوں سے صاف الفاظ بھی ہنے اور سمجھ میں آتے ہیں چنانچہ کوؤل کی ایک خاص فتم ہے کہ جبوہ بولتے ہیں تو یہ الفاظ صاف سنائی دیتے ہیں۔

الله خق

سن نے لکھاہے کہ میں نے ایک کو سے کودیکھاجو سور او تجدہ کی آیش پڑھ رہاتھااور جب سجدہ کی آیت پر پہنچا تو ہے کہتے ہوئے اس نے تجدہ کیا۔

"مير ، سرنے تير ، سامنے مجدہ كيالور مير اول تجھ پر ايمان لايا"۔

(علامہ بحری کہتے ہیں کہ) میرے ساتھ ایک واقعہ چیں آیا جس میں میں نے لونٹنی کو بولتے سنا میں اسے ایک دوست کے مکان میں کیا جمال ایک او نٹنی تھی جے میں نے نہیں دیکھاتھا کہ اچانک اس نے کہا۔
"مر حیا شیخ بحری"۔ پھر اس نے دوبارہ میں جملہ کہا۔ میں اس کے اس قدر صاف کلام پر بہت جیر ان

يول

حضرت سلیمان علیہ السلام پر ندول کے علاوہ ووسر سے جانورول کی بولیاں بھی سیجھتے تھے۔ چنانچہ صدیث میں آتا ہے کہ (ایک و فعہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے نشکر کے ساتھ جارہے بتھے تو)ان کے لشکر کی آواز چیو نٹیول نے من لی اس پر چیو ٹی نے جو کلام کیااس کو سلیمان علیہ السلام نے سناکہ اس نے باتی چیو نٹیوں ۔ سرکھا۔

"اپٹے گھر دل میں تھٹ جاؤتا کہ سلیمان اوران کا لٹکر بے خبری میں تہمیں ہلاک نہ کر دیں۔" یہ بن کر سلیمان ملیہ السلام نے ہوا کو رکنے کا تھم دیا چانچہ ہوائیں ٹھسر تکئیں اور چیو تنیال اپنے سوراخول میں تھٹ کئیں۔اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اس چیو ٹی کے پاس آئے (جس نے کلام کیا تھااور)اس نے کہنے لگے۔

> " تونے چیو نٹیول کومیر سے قلم سے ڈراویلے" اس نے کہا

"کیا آپنے میرے یہ لفظ نہیں سے۔ میں تے یہ کما کہ بے خبری میں کہیں تہمیں ہلاک نہ کردیں حمر میر استصدیہ نہیں تفاکہ تم ان کی جانبی ہلاک کردو کے بلکہ میری مرادان کے دلوں کا ہلاک ہو جانا تفاکیو تک بجھے ڈر تھا کہ وہ تہمیں دیکھنے میں اپنی تشہیج اور خدا کے ذکر ہے عافل ہو جائیں گی۔ (ی) اور اس طرح وہ بعنی ان کے دل مرجا کی ہے۔ "

ہر چیز حمد و تسبیح کرتی ہے ۔۔۔۔۔(دلول کے خدا کی یاد سے عاقل ہونے پر جسم کی موت کے متعلق)ایک مرفوع عدیث میں آتا ہے کہ :۔

"جانورول اور کیڑول کو ژول کا زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہے۔ جب ان کی تنبیح ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی روح قیض کر لیتا ہے۔" ایک روایت ہے کہ۔ "جو جانور بھی شکار کیا جاتا ہے اور جو در خت بھی کانا جاتا ہے دو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے بی کانایا شکار کیا جاتا ہے۔"

ایک مدیث میں ہے کہ۔

"پٹر اللہ تعالیٰ کی تشیع بیان کر تاہے۔ جب وہ بوسیدہ ہوجاتاہے تواس کی تشیع بند ہوجاتی ہے۔" (اس چیو نئی نے سلیمان علیہ السلام ہے جو کچھ کما تھااس کے متعلق)ا یک روایت میں بیہے کہ اس نے بید کما تھا :۔
" جمھے بیہ ڈر تھا کہ جب آپ ان نعمتوں کو دیکھیں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ بھی گفریں :۔
آپ میں گفر ان نعمت نہ کریں :۔

سلیمان ملیدالسلام نے اس سے کہاکہ مجھے کوئی تھیمت کر۔ تواس نے کہا۔ "کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سلطنت آپ کی اعمشتری کے تیمینے میں کیوں رکھی

ہے؟"

انہوں نے کما" نہیں"تو چیو تی نے کما۔

" تہمیں یہ ہٹایا گیاہے کہ بید دنیا پھر کے ایک ٹکڑے کے برابر بھی نہیں ہے"۔ بیداللہ تعالیٰ کی عجیب مفت ہے کہ چیو نٹی صرف کھانے کی خوشبوے غذاحاصل کرتی ہے اس لئے کہ اس کے پیٹے نہیں ہوتا جس میں کھانا پہنچے سکے۔

کراجاتا ہے کہ اس چیونی نے جس نے سلیمان ملیہ السلام سے کلام کیا تعاان کو ایک انگور پیش کیا تعالور ان کی ہتھیلی پرد کھ دیا تھا۔ اس کے بارے بیس ایک لطیفہ بھی مشہور ہے تحریماں اس کے ذکر سے طول ہوگا۔ چیونٹی کا تصبحت آمیز کلام ..... کماب فاوی جلال سیوطی بیس ہے کہ علامہ ثعالبی نے اپنی کماب ذہرة الرماض بیس کھاہے کہ

جب سلیمان علیہ انسلام تخت سلطنت پر بیٹھے تو تمام جانور ان کو مبارک باد دینے کے لئے آئے مگر چیو نئی آئی تواس نے مبارک باد کور نهنیت کے بجائے تعزیت کوراظهارافسوس کیا۔اس پر چیو نٹیول نے اس کو برا بھلا کہا تواس نے جواب دیا۔

" میں ان کو سلطنت کے ملنے پر کیمے مبارک باد دوں جب کہ میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے کو پہند فرما تاہے۔ گر سلیمان علیہ بندے کو پہند فرما تاہے۔ گر سلیمان علیہ السلام ایک ایسے معالم میں مشغول ہو گئے ہیں جس کے انجام کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ اس النے یہ مبارک باد اور تہذیت کے مقابلے میں اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو تعزیت ہیں کی جائے۔"

ایک دن سلیمان طید السلام کے لئے جنت سے ایک شربت آیالور ان سے کہا گیا کہ اگر آپ نے اس کو پہنے کے متعلق اپنے لفتکر سے بعثورہ کیا محر پی لیا تو آپ کو موت نہیں آئے گی۔ سلیمان طید السلام نے اس کو پینے کے متعلق اپنے لفتکر سے بعثورہ کیا محر سے سوائے سید جانور کے (جو چوہے کی طرح ہوتی ہے) ہرا یک نے ان کویہ مشورہ دیا کہ اس کو پی لیجئے۔ محر سید نے کہا۔

"اس کومت ہیں۔اس لئے کہ قید خانے میں زندہ رہنے کے مقابلے میں عزت کی موت بهترہے "۔ یہ سن کر سلیمان ملیہ السلام نے فرملیا کہ تونے بچ کمالور اس کے بعد انہوں نے وہ شربت سمندر میں

مماديا

اصل روایت، پالی روایت به تلی که جب الله تعالی نے حضرت ایراہیم ملیه السلام کو تھم دیا کہ وہ کعبہ کی تغییر کریں اور ایراہیم علیه السلام نے ہوچھا کہ پروردگاریس تیراگر کمال بناؤل تواللہ تعالی نے ان سے فرملیا کہ وہ سکونت کے جیسے جا کیں جو ایک ایسی محاب اور جو التھی جس کے انسان کے جیسا چر و تھا۔ اس بھاپ کی رہنمائی انور انامی پر ندہ کر رہا تھا۔ اس بھاپ کی رہنمائی انور انامی پر ندہ کر رہا تھا۔ اب ای روایت کا بقیہ حصد بیان کرتے ہیں)

(قال) ابراہیم اور اساعیل علیماالسلام اس صرو لیعنی لثور اپر ندے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یمال تک کہ جب وہ بیت اللہ کے مقام تک پہنچ گئے تووہ بھاپ ایک بادل کی صورت میں ہو گئی اور اس میں سے آواذ آئی۔ "اے ابراہیم! میرے سائے کی برابر جگہ پر نشان لگاؤاور اس پر اللہ تعالیٰ کا گھر تقمیر کرو۔"

(ی) ایک دوایت میں ہے کہ جب ابر اہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تقمیر کرنے کا تھم دیا گیا توان کے لئے سے سے سے کہ جب ابر اہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تقمیر کرنے کا تھم دیا گیا توان کے لئے سے دنت بھیجی گئی جو تیز ہوا تھی اور رک رک کر چلتی تھی اور اس کے ایک سر تھا۔ (حدیث)

تغمیر ابر اسی کا آغاز ..... غرض بیت الله کی جگہ بنتی کر (اور نشان اگانے کے بعد)ابر اہیم اور اساعیل علیما السلام نے کھدائی کی جس کے متبعہ میں وہ مضبوط اور صحیح سالم بنیاد ظاہر ہوگی (جو فرشتوں اور آوم علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھی)اس کے بعد ابر اہیم علیہ السلام نے تغمیر شروع کی اور اساعیل علیہ السلام ان کو پھر اٹھا اٹھا کر و پیتے ہو فرشتے لے لے کر آر ہے تھے جیسا کہ اس کے آگے حدیث آئے گی۔ غرض اس طرح بیت الله کی تغمیر اور اٹھنے گئی۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔ ممکن ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے ابر اہیم علیہ السلام کے پاس ہیت اللہ کی تغییر کے لئے وہی بھیجی اس وقت وہ اسا عمل علیہ السلام کے پاس کے ہی ہیں ہوں لیکن بیت اللہ کے مقام سے کافی دورر ہے ہوں اور ایر بھی ممکن ہے کہ میہ دونوں ہی اس وقت کے میں نہ ہوں اور اس وی کے بعد آئے ہوں۔ معزرت ایر اہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قر آن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔

اِللَّهِ إِنْهِ الْمِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِمًا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ترجمہ: \_ بے شک ابراہیم بڑے مقتدا متھ اللہ تعالیٰ کے قرمال بروار تھے۔

ربعہ بہت باک کی تغییر میں کما جاتا ہے کہ اس وقت روئے ذمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے چنانچہ اس آبت پاک کی تغییر میں کما جاتا ہے کہ اس وقت روئے ذمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں چو نکہ ابر اہیم علیہ السلام تما تھے اس لئے وہ اپنے مرتبہ یں ایک پوری امت کے قائم مقام تھے اس وقت ان کے سواءروئے ذمین پر اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہاتھا۔ واللہ اعلم۔۔
تعمیر کتبہ کے دور ان وعاء ابر اہیم فی سسور تھر (جو مقام ابر اہیم کی دیواریں کچھے او فجی ہو گئیں توابر اہیم علیہ السلام کے لئے مقام ابر اہیم لایا گیا۔ لیعنی وہ مشہور پھر (جو مقام ابر اہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے) چنانچہ ابر اہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے اور تعمیر بلند کرتے جاتے۔ تغییر کے دور ان ابر اہیم واسا عمل علیماالسلام ہے وعایرہ ما

رَبَّنَا تَقَتَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمِ الْأَلِيْكِ اسورةُ لِقَرَهُ عَ 10 ترجمہ: اے ہمارے پروردگاریہ خدمت ہم سے قبول فرمائے۔ بلاشبہ آپ خوب سننے والے جائے والے ہیں۔ قدم ابر اہیم کا نشان .....اب جتنی بھی تغییر یعنی دیوار او جی ہوتی تھی وہ پھر بھی فضایس ابتائ اٹھ جاتا تھااس پھر میں ابر اہیم علیہ السلام کے قد مول کے نشان پڑگئے۔ یہ بھی کماجاتا ہے کہ ان کے پیر کا نشان اس پھر پر پڑا تھا جس پر کھڑے ہوئے انہوں نے پیر سے ٹیک لگائی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اساعیل علیہ السلام کی پیوی نے ان کامر و حملایا تھا۔

اس کاواقعہ یہ تھا کہ حضرت سارہ نے (جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری ہوی تھیں)ان سے
اس وقت عمد لیا تھاجب وہ محے جانے کے لئے سارہ سے اجازت لے رہے بتنے کہ وہ اساعیل اور ہاجرہ علیماالسلام کو
د کھے کر آئیں کہ وہ کس حال میں ہیں (یہ تو گویاسارہ نے ہاجرہ سے نازک رشتہ ہونے کے باوجو داپنے تعلق کی وجہ
سے کہ گر)ابراہیم علیہ السلام کو سارہ کی وجہ سے غیرت آئی کہ وہ ہاجرہ کے پاس جاکر ٹھسریں۔ اس لئے انہوں
نے سارہ سے صلف کیا کہ وہ (ہاجرہ کے پاس جنج کر جو کہ ان کی دوسری ہیوی تھیں) اپنی سواری سے بھی نہیں
اتریں گے۔یہ سواری براق تھی۔ اور سلام کرنے اور ان کا حال دریا فت کرنے کے علاوہ کوئی اور بات چیت بھی
نہیں کریں گے چانچہ (وہاں بہنج کر) جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک پھر پر اپنے چرسے ٹیک لگائی تواس پھر پر

یمال میہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سواری پر نتھے تو پھر انہوں نے پھر پر کیسے ٹیک لگائی اس کے جواب میں کما جاسکتا ہے کہ سوار ہونے کے باوجود جبوہ ایک طرف کو جھکے توانہوں نے اپناایک پیر پھر پر ٹکایا تھا۔

اس روایت ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پھر پران کے ایک پیر کا نشان ہے دونوں کا نمیں ہے جب کہ نتمیر کے دوران اس پران کے کھڑے ہونے (اور اس کے نتیج میں نشان پڑنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وونوں پیروں کے نشان ہوں گے۔ بھر حال ہے بات قابل غور ہے۔

تغمیر کعبہ کی ہیئت۔ ابراہیم ملیہ السلام نے بیت اللہ کی تو نچائی تو گزر تھی۔ کما جاتا ہے کہ اس کی چوڑائی تمیں گزشمی۔ تکر بعض علماء نے کما ہے کہ یہ بات عام دستور کے خلاف ہے۔

انہوں نے اس میمارت کی چھت نہیں بنائی تھی اور نہ اس کو گارے سے بنایا تھا بلکہ پھروں کو ہرابرد کھ کر تعمیر اٹھائی تھی۔اس میں انہوں نے ایک وروازہ بنایا لیعنی اسیار استہ جو ذمین سے او نیچا نہیں تھا بلکہ ہرابر تھا۔اس میں انہوں نے بند ہونے والا دروازہ نہیں بنایا تھا بلکہ بعد میں اس کے کواڑ تیج خمیری نے لگوائے ہے اور اس بیت اللہ کے اندر وروازہ کے قریب دائمیں جانب ایک کوال بنوادیا تھا۔اس کویں میں کھیے کے وہ ہدایا اور تھے ڈالے جاتے ہے جولوگ بیت اللہ کی نذر کرتے تھے۔اس کویں کو خزانہ کعبہ کماجا تا تھا جیسا کہ بیجھے بیان ہوا۔

پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس محارت میں ایک ایسا پھر لگانا چاہا جولوگوں کے لئے اس کی نشانی ہے کہ یہاں سے طواف شر دع ہو گالور میں ختم ہوگا۔ چنانچہ اسا عمل علیہ السلام وادی میں پھر تاش کرنے کے لئے گئے اس وقت جر سُل ملیہ السلام حجر اسود کو لے کر آسان سے مازل ہوئے۔ حجر اسود اس وقت موتی کی طرح دمتنا تھا اور اس کے نور سے حرم کے دروازے تک ہر جانب سے جگرگار ہے تھے۔

تغییر کشاف میں ہے کہ یہ پہتر اس وقت سیاہ ہو گیا تھا جب اس کو جاہلیت کے زمانہ میں حیض والی عور نول نے چھوا۔ مگر پیچھے بیان ہوا ہے کہ یہ آدم ملیہ السلام کے آنسوزل سے سیاہ ہو ممیا تھا۔

اس کے متعلق صدیث میں آتا ہے۔

"اولاد آدم کے گناہول نے اس کوسیاہ کرویا۔"

جہال تک اس کے بانگل سیاہ ہو جانے کا تعلق ہے تواس کا سبب سے کہ یہ دومر تبہ جل چکا ہے۔ ایک و فعہ قریش کے زمانے میں اور دومر ک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ذبیر کے دور میں (حرم میں آگ گئی تھی)۔ اس سے پہلے طوفال نور آ کے وقت سے پھر ایک دفعہ دالیں آسان میں بھی اٹھایا جا چکا ہے کیونکہ گزشتہ روایات کے مطابق سے اس یا توتی خیمہ میں بھی موجود تھا۔

ایک ردایت میں ہے کہ جب ابراہیم ملیہ السلام نے (کعبہ میں ملامت کے طور پر ایک پھر لگائے کا ارادہ کیاتو)انہوں نے اساعیل علیہ السلام سے کہا۔

" منے! بحصے ایک اچھاسا پھر لا کر دوجے میں اس جگہ لگادول۔"

حجر اسودكى آير .... اسائيل عليه السلام في كماكه آبا جان مين بهت تحك كيابول و آوابرا بيم عليه السلام في كماكه آبا جان مين بهت تحك كيابول و آوابرا بيم عليه السلام في الكه اس كالانا ضرورى ہے۔ چنانچه اسائیم عليه السلام الله كے لئے پھر لانے كے واسطے روانه ہوئے ، اى وقت جبر كماكه السلام بندوستان ہے وہ پھر لے كر بہنچ جو آوم عليه السلام بنت ہے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ جبر كماكه بيجھے بيان ہو چكاہے چنانچه ابراہيم عليه السلام في الله بي تحركواس جكه نصب كرديا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو خود حضرت جبر کیل ملیہ السلام نے دیوار میں نصب کیا تھالور بھر اس کے

اوررابراجيم عليه السلام في مزيد ديوارا تعالى -

( غرض جنب یہ پخر نصب کیا جاچکا تو)اس کے بعد اسامیل نلیہ السلام وادی میں ہے ایک پخر لئے ہوئے ہتیج عمر انہوں نے دیکھا کہ ابر اہیم ملیہ السلام جمر اسود کو نصب کر چکے ہیں (ی) یااس کے اوپر مزید دیوار اٹھا چکے ہیں۔اسامیل نلیہ السلام نے ہو جھا۔

" يہ پھر كمال ي آيالورات كون كے كر آياہے؟"

ایراہیم ملیہ السلام نے فرملیا۔

"وه جو جھے تمہارلیا تمہارے پھر کا محاج تمیں بناتا"

ا کیسروایت میں سے الفاظ میں کہ۔

"مير ڀاڻ يہ پھر دولے كر آياجو تم ے زيادہ چاق وچوبند ہے۔"

ایک روایت میں یہ الفاظ میں کہ اسا عمل ملیہ السلام ایک میاڑ ہے ایک پھر نے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے (اس کو ناپٹند کرتے ہوئے) کہا کہ دومر الاؤ۔ ای طرح وہ بار بار لوٹائے رہے اور ان کے لائے ہوئے کمی پھر کو انہوں نے پہند نہیں کیا۔

تجر اسود کا این بین سال حدیث میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ذمانے میں جب طوفان آیا تواللہ تعالیٰ فی تیز اسود کا این بیاڑ کو بطور امانت دیدیا در اس بیاڑ کو تھم دیا کہ۔

"جب تومیرے خلیل ایخی دوست کو میر اگر بناتے ہوئے دیکھے تواس پھر کوان کے لئے اپنے میں سے نکال دینا۔"

چنانچہ (صدیوں کے بعد)جب ابراہیم علیہ السلام نے (کعبے کی تقیر فرمائی اور)وہ اس جگہ تک پنچے

جمال جمر اسود کو نصب کیاجانا تفاتوا بو قبیس مہاڑنے ابر اہیم علیہ السلام کو آداز دی لور کما۔ "اے ابر اہیم!رکن لیخی جمر اسودیمال ہے۔"

ابراہیم ملیہ السلام ای وقت دہاں گئے اور انہوں نے کھدائی کر کے رکن لیعنی وہ پھر نکال لیا اور اس کو بیت اللہ میں نصب کر دیا۔

ایک روایت ہے کہ ابو جنیس پہاڑائ وقت ایک وم لرز کر پھٹااور اس میں سے جمر اسود باہر نکل آیا۔ اقول۔ مؤلف کتے میں :۔اس بارے میں ایک روایت ہے کہ (ابو جنیس پہاڑے یہ آواز آئی تھی)اے ایراہیم الب رحمٰن کے دوست! آپ کے لئے میرے پاس ایک امانت ہے اس کو لے لیجنے،

جہل ابو قبیش کے نام کا سبب .....ای وقت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جنت کے جواہرات میں ہے ایک سفید پھر دیکھا۔ اس بناء پر جاہلیت کے زمانے میں ابو قبیس بہاڑ کو "امین "نیعنی امانت وار کماجا تا تھا۔ کیونکہ اس نے اس امانت کی حفاظت کی تھی جو اس کے میروکی تئی تھی۔ م

اس پہاڑ کو ابو بنیس اس لئے کہا جاتا ہے کہ قبیلہ بڑیم کا ایک فخص جس کا نام بنیس تھا ای پہاڑیں ہاڑیں ہاڑیں ہاڑیں ہاڑیں ہاڑیں ہاڑیں ہاری ہوگیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی ندتج کے ایک ایسے فخص کی دجہ ہے اسکایہ نام پڑا جس کا حمل اس پہاڑ پر فحصر انتقالور اس کا نام ابو بنیس تعلی آئیں ہے کہ چو نکہ اس پہاڑیں سے تجر اسود نکالا گمیا (جس کو عربی میں اقتباس کہتے ہیں) اس لئے اس کانام ابو بنیس پڑا (کیو نکہ اقتباس اور بنیس دونوں لفظوں کا مادّہ ایک ہی ہے جو تہیں۔ ۔۔۔۔ م

(ی) معزت عبداللہ این عرقے ہے روایت ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس میہ کلمہ یار بار کمہ رہے تھے اشہ درکہ ہے ۔ اشہد بالله اِس وقت (وہ کہتے ہیں) میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے سنا۔

حجر اسوداور مقام ابر اہیم کی عظمت و کر امت ..... "حجر اسوداور مقام ابر اہیم جنت کے یا قوتوں میں ہے دوجوا ہر ات دوجواہر ات بیں جن کے نور کواللہ تعالٰی نے ماند کر دیا ہے۔اگر ان کانور ماند نہ ہوجا تا نومشرق ہے مغرب تک ان کی روشن سے جمع اٹھتا۔"

سبب وہی ہو۔اس لئے دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ سبب وہی ہو۔اس لئے دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔

صدیث میں آتا ہے کہ یہ دونول لین جمر اسود اور مقام ایرائیم قیامت کے ڈان (الله تعالیٰ کے

سامنے) کھڑے ہوں گے اور میہ دونول عظمت اور بڑائی میں ابو قبیس مہاڑ کے بر ابر ہوں گے۔اس و قت یہ دونوں ان لو گول کی گواہی ویں گے جنہول نے ان وونول کا حق ادا کیا ہو گا ( بینی ان کی ذیارت کی ہو گی اور حجر اسود کو بوسہ ویا ہوگا)

حضرت این عمال ہے روایت ہے کہ اگر ان دونول کو مشر کین نے نہ چھوا ہو تا توجو بیمار بھی ان کو چھو تااس کواللہ تعالٰی شفاء عطافر ما تا۔

حجر اسود عهد منامه اکست کاامین ہے ۔ ... حضرت جعفر صادق ہے دوایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اولاد آدم سے فرمایا کہ کیا تیس تمہار ارب نہیں ہوں (بیٹی عمد اکست لیا) اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہے تو قلم نے ان کاریا قرار لکھ لیا۔ اس کے بعد ریا قرار نامہ حجر اسود میں رکھ دیا گیا۔ اس لئے اب حجر اسود کو جو بوسہ دیا جاتا ہے وہ در اصل ان کے اس اقرار کاعمد اور تجدید ہموتی ہے جس کا انہوں نے بیان کیا تھا۔

چنانچہ ان ہی جعفر صادق ہے روایت ہے کہ میرے والد علی جب جمر اسود کو چوہتے تو یہ کما کرتے

"اے اللہ ایس نے اپن امانت او اکر دی اور اپنا عمد پور اکر دیا تاکہ یہ ججر اسود تیرے سامنے میرے لئے گوائی وے "دم سے "دم سلید السلام کی پیٹے پر ہاتھ پھیر کر اولاد آدم ہے گوائی وے "دم سلید السلام کی پیٹے پر ہاتھ پھیر کر اولاد آدم ہے مید لیا کہ وہ اس کی ذات کے ساتھ ممکی کوشر میک نمیں کریں گے تو یہ عمد ایک و ستاویز بیں لکھ لیا گیا تعالور اس کو حجر اسود میں رکھ دیا گیا تحالے۔ اس بناء پر حجر اسود کو چو شنے والا بوسہ دینے کے وقت یہ کتا ہے۔

"اے اللہ!(میں اس کو بوسہ دیتا ہوں) تیری ذات پر ایمان کے ساتھ لور تیرے سامنے کئے ہوئے اقرار کے ساتھ "۔ایک حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود زمین پر اللہ تعالیٰ کالیا ہوا عمد ہے۔

الم م ابن فورک کتے ہیں کہ جمر اسود کے سلسے ہیں ہیر مسئلہ ہی میرے لئے اس بات کا سب بنا کہ جمعے علم کلام ہے دکچیں ہوگئی۔ (پینی جس علم کے ذریعہ مسائل کی حقیقت پر معلقی انداز ہیں بحث اور غور کیا جاتا ہے۔ الم ابن فورک کو اس عہد الست اور جمر اسود کے متعلق ان مسئلوں ہیں شبہ پیدا ہوا۔ اس لئے وہ کتے ہیں کہ ) میں نے اس بارے میں اس مسئلہ کے متعلق اختلاف رکھنا تھا کم وہ فقیہ جمیح اس کا کوئی جو اب نمیں دے سکے۔ اس کے بعد جمیح سے کس نے کہا کہ فلال مشکلم بینی علم کلام کے ماہر سے دریافت کر دچنا تچہ ہیں نے اس عالم ہے بوچھا تو اس نے جمیے اطمینان بخش جو اب دیا۔ اب میں نے فیصلہ ماہر سے دریافت کر دچنا تچہ ہیں نے اس عالم ہے بوچھا تو اس نے جمیے اطمینان بخش جو اب دیا۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ جمیح جمی ہی میں علم کام حاصل کرنے میں مشغول ہوگیا۔ کیا کہ جمیح جمی ہی میں علم کام حاصل کرنے میں مشغول ہوگیا۔ فاروق اعظم اور حصر سے علی حجم اسود کے ہاس ..... چیچے علامہ سیلی کا جو قول گزرا ہے (کہ حجم اسود کو ہو سے جو اذل ہیں اولاد آدم سے لیا گیا تھا کہ قول حضر سے علی گیا تھا کہ قول حضر سے خوال ہو گیا۔ فول حضر سے جو اندو کی متعلق روایت ہے کہ ایک و فعہ جب دہ حرم میں داخل ہو ہے تو گی سے جو اسود کے ہاں کھڑ ہے ہو گئور کئے گی۔

"خدا کی نشم میں جانیا ہوں کہ تو محض ایک پھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان کیکن اگر میں ر مول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھیا تو ہر گز تجھے نہ چو متا۔"

اس پر حضرت علیٰ نے قرملیا۔

" نهيس اے امير المومنين! بيد نقصان ميمي پينچاسکتا ہے اور نفع مجی۔"

حسرت عمر فی جواردہ کیے۔ حضرت علی کہتے ہیں۔ میں نے کمامید بات قر آن کریم ہے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علی کہتے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علی کے فرمایا ہے۔ حضرت عمر آنے ہوتی ہے۔ حس نے کما کہ اللہ تعالی نے فرمایا

وَازِدَا خَلَرَبَكَ مِن بَنِي اَدَمَ مِن ظَهُورِ هِمْ ذَرِيتِهِمْ وَاسْهَدَ هُمْ عَلَى انفُسِهِمْ السَّت بِرَبِكُمْ قَالُوابللَى (بُهُ مورزُهُ اعراف عسم) الْايسَاء

تر جمہ:۔اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت ہے ان کی نولاد کو نکالالور ان سے ان بی کے متعلق اقرار لیا . کہ کیامیں تمہار ارب نہیں ہول ؟ سب نے جو اب دیا کہ کیول نہیں۔

(الله تعالیٰ نے بیا قرارایک کاغذ پر تحریر فرمادیا۔ اس وقت اس تجراسود کے دو آنکھیں تھیں اور ذبان بھی تھی ور ذبان بھی تھی جنانی الله تعالیٰ نے اس بھی تھی چنانی الله تعالیٰ نے اس اقرار نامہ کول دیا تو )الله تعالیٰ نے اس اقرار نامہ کواس کے اندر ڈال دیااور پھر اس پھر کواس جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد تجراسود سے فرمایا۔

" تو قیامت کے دن ان لو گول کی گواہی دیناجو تیر احق ادا کر دیں۔"

حضرت عمر من عمر ان ہوئے اور انہوں نے حضرت علیٰ کے علم کا قرار کرتے ہوئے) فرمایا منے سال او کول میں رہنے ہوئے) فرمایا "میں ان او کول میں رہنے ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما نگراہوں جن میں تم جیساعالم نہ ہوا ہے ابوالحن "

قادہ ہے روایت ہے کہ ہمیں ہلایا گیاہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو پانچ مہاڑوں ہے بہنایا ہے۔ سینا بہاڑے، طور بہاڑے ، زیت بہاڑے ، لینان بہاڑے ،جودی بہاڑے اور حراء ہے۔

نیزیہ بھی بتلایا گیاہے کہ بیت اللہ کی بنیادیں حراء بہاڑے بنائی گئی بیں ان پھروں کو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ بنیاد میں رکھاتھا۔

اقوال مؤلف کتے ہیں:۔اس سے پہلے ہے روایت گزر چکی ہے کہ یہ بنیادیں لبنان پہاڑ، طور سبنا، ذیون پہاڑ، جودی پہاڑ اور حراء پہاڑ کے پھرول سے بنائی گئی تھیں۔ (جبکہ اب اس دوسری روایت میں صرف حرا پہاڑ کے متعلق کہ اگیا ہے کہ (بنیادان سب پہاڑول کے پھرول سے بنائی گئی ہو گر) اس کا بڑا دھمہ حراء پہاڑ کا ذکر کردیا گیا ہو (اس لئے ایک روایت میں صرف حراء بہاڑ کا ذکر کردیا گیا کیو نکہ اکثر دھمہ جس چیز کا ہواس کو کُل بھی کہ دیا جاتا ہے) ہمر حال یہ قابل غور ہے۔

کین سے اور دونوں رکن بین اللہ کے دو بی رکن شے اور دونوں رکن بین انی ہے۔ بینی ابراہیم ملید السلام نے اس کے صرف دو ہی نہ کورہ رکن بنائے شے۔ اس کے بعد جب قریش نے کینے کی تغییر کی تو انہوں نے بیت اللہ کے چارر کن بینی کونے بنائے۔

ذوالقر نین اور ابر اہیم علیہ السلام کی ملاقات .....علامہ حافظ ابن جر نے لکھا ہے کہ ذوالقر نین اول جس کا قر آن پاک میں موسی علیہ السلام کے قصے میں ذکر ہے بینی اسکندرروی جب کے آیا تواس نے ابر اہیم اور اساعیل علیمالسلام کو کھیے کی تقمیر کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ان سے اس کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے جواب دیا۔

"ہم دونوں خدا کے بندے بیں اور اس کی طرف ہے اس کام کے لئے مامور اور متعین کئے مجے ہیں۔"

ووالقر تين نے كما\_

" تمهاري اس بات كي كوائي اور تعمد ابن كون كرے كا؟"

یہ س کریا تج بھیریں محص ادر انہوں نے اس بات کی کوائی دی دی۔ انہوں نے کما۔

"ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ابراہیم اور اساعیل علیم السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس تغییر کے لئے مامور اور متعین کئے مجھے ہیں۔"

یہ سنتے ہی ذوالقر نین نے کہا کہ میں اس بات کا اطمینان کر تا ہوں اور اس کو تسلیم کرتا ہوں اور ان بھیٹروں سے کہا کہ تم نے بچ کہا۔

<u> ذوالقر تین کااحترام نبوت.....حضرت ابن عبال سے رواعت ہے کہ</u> جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں تنے تو ذوالقر نبین کے میں آیاجب وہ الطح کے مقام پر پہنچا تو

> "اس شہر میں ایراہیم ملیہ السلام موجود ہیں جور حمٰن کے دوست ہیں۔" یہ سن کر ذوالقر نیمن نے کہا

"مير الم كن مناسب نيس الم حل الله عن الله عن الله عن الله الرحل المراجع على الرحل الرحل الرحل الرحل الرحل الرحل "

ینانچہ ذوالقر نین ای دنت اپی سواری ہے اتر ممیالور پیدل چل کر ابر اہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ ابر اہیم سلیہ السلام نے اس کود کھے کر سلام کیالور اس سے معانقہ کیا بیٹنی تکلے ملے۔ چنانچہ میہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سلام کے بعد معانقہ کیا۔

علامہ فاکمی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ وہ بھیڑیں جن کا پیچیے ذکر ہوالیتیٰ جنہوں نے ایراہیم ملیہ انسلام کی تصدیق کیوہ پھر تھے۔یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بجریاں یا بھیڑیں ہی دہی ہوں۔

اس دوالقر نمن امنر التر من المن كالتر نمن كواكبر (يالول) الس لئ كما كمياكه ال كودوالقر نمن امنر من المنر المنط المندريوناني تقااوريه عينى عليه السلام كذمائي كم المياكه السروا به جبكه عليه السلام كذمائي كوالقر نمين المنز المناد المنادم كود المراجيم عليه السلام كود ميان دو بزار سال من بحى زياده كي قدت مهدية والقر نمين المنز كافر تقادوالله المناهم

## سكندر ذوالقرنيين رومي كاواقعه

تشر تے ..... (مقام کی مناسبت ہے متر ہم ذوالقر نین اول یسی اسکندرروی کاواقعہ تغییراین کیر ہے نقل کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے ذوالقر نین کے متعلق قر آن پاک میں ذکر فربایا ہے۔ وَوَالْقَرْ نَیْنَ اللّٰهُ مِنْ کُلِّ شَنِي سَبَا فَاتَبْعَ سَبَا وَيَسْتَلُونَا عَلْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى الاَرْضِ وَالْتَيْنَةُ مِنْ کُلِّ شَنِي سَبَا فَاتَبْعَ سَبَا وَيَسْتَلُونَا عَلْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰم

ترجمہ: اور وہ لوگ آپ ہے اے محمد ذوالقر نین کا حال ہو چھتے ہیں۔ آپ فرماد ہے کہ میں ان کاذکر انجی تمہادے سامنے بیان کر تا ہوں۔ ہم نے ان کوروئ زمین پر حکومت وی تھی اور ہم نے ان کوہر متم کا سامان (کافی) ویا تھا چنانچہ وہ (باراد وَ فتو حات) مغرب کی ایک راہ پر ہو گئے میاں تک کہ جب غروب آفقاب کے موقعہ پر ہنچے تو آفقاب ان کوایک سیاہ رنگ کے بال میں ڈو بتا ہواد کھلائی دیا۔ اور اس موقعہ پر انہوں نے ایک قوم و یکھی۔ ہم نے المامان کو ایک سیاہ رنگ کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ ذوالقر نین نے کہا (الهاما) یہ کہا کہ اسے دعوت ایمانی ہی دول گا)

اس آیت یاک کی تغییر می علامداین کثیر لکھتے ہیں :۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ کفار مکہ نے بعض او گول کو اہل کتاب یعنی یمودیوں کے پاس بھیج کر ان ہے میں معلوم کر ایا تھا کہ ایسے کچھ سوالات ہتلاؤ جن کے ذریعہ ہم ان (مجر ﷺ) کا امتحان لے سکیس۔ اس پر ان یمودیوں نے کہلایا کہ ایک تو ان سے اس خفس کے بارے میں سوال کر دجور دے ذمین پر گھوما تھا ( یعنی ذوالقر نیمن جن کا ذکر ان کی کتاب تورات میں ہوا ہے) دوسرے ان نوجوانوں کی جماعت کے بارے میں دریافت کروجو لاپت ہوگئے ( یعنی اصحاب کمف جنہوں نے عیسائی قد جب قبول کر لیا تھا اور پھر اپنے بادشاہ کے خوف ہے) ایک عار سی جا کر چھپ کے تھے یمال تک کہ تین سوسال سے ذاکہ عرصہ تک سوتے رہے اور پھر اٹھے تو نے لوگ، نیاز ملت اور کھل انتقاب دیکھ کر وحشت ذرہ ہوئے اور دوبارہ اس عار میں آگئے جمال اللہ تعانی نے ان پر موت طاری کر دی کور تیسر ے دوج کے متحلق سوال کرد ( کہ یہ کیا چیز ہے چنانچہ کفار مکہ نے آئخضرت تھا تھے سے دی کر دی کور دی ہوئے اور اور اس کے ذریعہ ان کی باتوں کا جواب دیا گیا)

ابن جریرادراموی نے یہال کمزور سندے عقبہ ابن عام سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ:۔ "بید ڈوالقر نین ایک رومی توجوان جھے لور انہوں نے بی اسکندر بیہ شہر بسایا۔ان کوایک فرشتہ آسان تک اٹھاکر لے گیا تھا یمال تک کہ دیوار تک پہنچ گیاوہاں انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جن کے چرے کول کے

المع ہے۔

اس دوایت کے متعلق ابن کیر کتے ہیں کہ اس میں نکارت ہے (مینی اس کی سند قابل اطمینان نہیں ہے) نیز ذوالقر نین کالو پر اٹھایا جاتا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ روایت کمز ور ہے اس میں نکارت یہ ہے کہ اس کو اسکندر روی کہا گیا ہے کہ اسکندر ٹانی دو می تھالور اس کا نام ابن فیلبس مقدونی تھا جس سے روی اپنی تاریخ بعنی سند لکھتے ہیں۔ جہال تک ذوالقر نیمن اول کا تعلق ہا اس کے متعلق طامہ ازر تی وغیرہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایر اہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا تھا جب کہ ابر اہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تھے۔ یہ ذوالقر نیمن ابر اہیم علیہ السلام کو بیروی کی تعمیر سے فارغ ہوئے تھے۔ یہ ذوالقر نیمن ابر اہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے ان کی پیروی کی تعمیر ان می سکندر ذوالقر نیمن کے وزیر حضر سے خطر طیہ السلام تھے۔

جمال تک ذوالقر نیمن ٹاٹی کا تعلق ہے تو اس کا نام اسکندر ابن فیلبس مقدونی تھااور وہ یوناتی تھا۔اس کا وزیرِ مشہور فلسفی ارسطاطالیس تھا۔والٹراعلم۔

وْوالْقُرْ نَيْنِ مُومْنِ شَحِي .... آگے لکھتے ہیں کہ جمال تک ذوالقر نین اول کا تعلق ہے جس کاذکر قر آن پاک میں آیا ہے وہ حضر ت ایراہیم خلیل الله علیہ السلام کے ذمائے میں تعالور جیسا کہ ازر قی وغیر و نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم ملیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تواس نے ان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیااور اپی طرف سے اللہ تعالٰی کے حضور میں نیاز چیش کی۔

<u>ذوالقر نین لقب کی وجہ ......وہب این مُنبَّہ کتے ہیں۔ یہ</u> ذوالقر نین ایک بادشاہ تھے ان کو ذوالقر نین (دو سینگول والا) ای کے کما گیا کہ ان کے سمر کے دونوں طرف (جنگول کی وجہ سے ہمیشہ) تا نباح مار بتا تھا۔ بعض اہل کتاب نے (ان کو ذوالقر نیمن کئے کی) وجہ یہ بتلائی ہے کہ بیروم اور فارس و دنوں عظیم خطول کے بادشاہ تھے۔ اہل کتاب نے (ان کو ذوالقر نیمن کئے کی) وجہ یہ بتلائی ہے کہ حقیقت ہیں ان کے سر کے دونوں طرف سینگ سے ابھرے ہوئے تھے۔ بعض حصر اس بارے ہیں سفیان ثوری ابوطفیل کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضر سے فاق سے ذوالقر نیمن کے متعلق دریافت کیا گیا توانہوں نے کہا۔

" یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے نتھے انہوں نے اپنی قوم کو نقیجت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہلایا۔ (اس پر قوم کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور) انہوں نے ان کے سر پر ایک جانب انتامارا کہ یہ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کر دیااور انہوں نے اپنی قوم کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ قوم کے لوگوں نے اب ان کے سر پر (دوسری جانب) انتامارا کہ یہ شہید ہوگئے۔ ای دجہ سے ان کو ذوالقر نین کہا گیا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو ذوالقر نین اس لئے کہا گیا کہ یہ مشرق سے مغرب تک گئے جد حرسے مورج کا کنارہ طلوع ہو تاہاور جدھرغرویہ ہوتے ہوئے ایک کنارہ سانظر آتا ہے۔
ووالقر نین ایک عظیم یادشاہ اور فائے .....آگے حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو لیمنی ذوالقر نین کو روئے ذین نہ کہ من کے ان کو لیمنی ذوالقر نین کو روئے ذین نہ کو متن ہوئے ایک الیمن عظیم الثان سلطنت دی تھی جس میں طافت، قوت، ہتھیار لور لائے نظیم الثان سلطنت دی تھی جس میں طافت، قوت، ہتھیار لور لائے نظیم غرب تک مشرق سے مغرب تک

کے باوشاہ بن گئے شے۔ ان کے لئے شہر دل کی تسخیر کروی تھی اور بڑے بڑے بادشاہول کو ان کے سامنے جھکادیا تھا۔ یہاں تک کر جانے مور خین کو ان کے سامنے جھکادیا تھا۔ یہاں تک کہ عرب اور جم کی قویس ان کی خدمت کے لئے حاضر تھیں۔ چنانچہ بعض مور خین کہتے

بھاریا جاتا ہے۔ بیان میں میں حرب مرور میں ویں من میں میں سے اس کو ذوالقر نیمن (مینی کی سلطنت اور فنوحات کی اس عظمت کی دجہ ہے ان کو ذوالقر نیمن (مینی دو سینگول یادو کنارول والا) کما عمریا کہ ان کی باد شابی سورج کے دونول کنارول مینی مشرق اور مغرب تک مجیل می تھی۔

<u>ذوالقر نین پر انعامات خداوندی</u> ..... پھر حق تعالی کاار شاد ہے کہ ہم نے ان کوہر قتم کا سامان کافی دیا تھا۔
سبب کا کیک ترجمہ راہ بھی کیا گیاہے بینی ان کوہر قتم کا علم دے رکھا تھا۔ ذہین کے قریب اور دور کے تمام نشانات
اور مقامات ان کے لئے کھول دیئے تھے۔ عبد الرحمٰن ابن زید ابن اسلم نے اس کی یہ تفییر کی ہے کہ ان کو تمام
زبانوں کا علم دیا تھا اور وہ ہر زبان جانے تھے جس قوم سے بھی ان کی جنگ ہوتی وہ ان سے اس کی ذبان میں گفتگو

ایک مرتبہ معاویہ ابن ابوسفیال نے کعب احبارے کما۔ آپ کہتے ہیں کہ ذوالقر نین نے اپنے گھوڑے ٹریا ستارے پر باندھے تھے!؟ (بینی ان کی دنیوی عظمت د سلطنت انتائی بلندی اور عروج پر بہنچ گئی تھی)"

حضرت کعب نے کہا اگر میں نے یہ کہا ہے تو میہ حق تعالیٰ کا بی ارشاد ہے کہ والیناً ، مِنْ کلِّ منتی مَباَ ( یعنی ہم نے ان کے

لئے ہر جسمہ کی راہیں کھول دی تھیں۔" تگراس بارے میں حضرت معاویہ ہی حق پر ہیں ای لئے حضرت معاویہ کعب کے متعلق کما کرتے ہتھے كەان كاجھوٹ توبار بار ہمارے سامنے آچكا ہے اس لئے نہيں كہ وہ خود جھوٹی روايتیں گھڑ اكرتے تھے بلكہ اس لئے کہ ان کو غلط یا سیحے جو بات بھی کہیں ہے ملتی تھی اس کو نقل کر دیا کرتے ہیں۔

جمال تک اسر اسکی روایات کا تعلق ب تووہ جھوٹ اور غلط بیانیول سے بھری ہوئی ہیں۔ بھریہ کہ ہمیں نی اسر ائیل کی روایات پر بھروسہ کرنے کی ضرورت بی کیاہے کیو تکہ جمارے یاس تواللہ تعالی اور اس کے رسول کی تجی خبریں موجود ہیں۔ دراصل الی ہی روایات کی وجہ ہے مسلمانوں میں بہت می برائیاں تھیل تسئیں۔

آمے این کثیر میں ہے۔ تحمی مخص نے ایک د فعہ حضر ت علیٰ ہے ذوالقر نین کے متعلق یو حیمالہ "وہ مشرق سے مغرب تک کیے جن کے تھے ؟" حضرت علی نے فرملا۔

" سیحال الله الله تعالی نے ال کے لئے بادلول کو مسخر فرمادیا تھا، سارے اسباب ان کے لئے آسال فرماد يئے منے اور ال کو قوت و طاقت دیدی تھی۔"

غرض اس کے بعد ذوالقر نین ایک راستے پر روانہ ہو گئے یمال تک کہ مغرب کی جانب میں وہ اس جگہ تك بهنج كي جمال تك جانا ممكن تقالعني جس طرف مورج غروب ہو تا تھا۔

سے بات دامنے رہنی جاہئے کہ اس سے مراد سے نہیں ہے کہ اس جکہ جمال سورج غروب ہوتا ہے کیونکہ سورج تو در حقیقت غروب ہی نہیں ہو تا بلکہ زمین کی ایک خاص گروش کی وجہ سے ہماری نظرول سے غائب ہوجاتا ہے اور کروزین کے دوسری جانب میں جم گاتار ہتا ہے۔اس لئے یمال مرادیہ ہے کہ ذوالقر نین اس سمت میں آخری حد تک محے جس سمت میں سورج غروب ہو تاہے کینی مغرب کی سمت میں۔ آٹری حدیے بظاہر مراد یہ ہوسکتی ہے کہ اس سمت میں خطی پر جاکر وہاں تک پہنچے ہمال سے آئے ہے پایال سمندر تھا۔

یمال قر آن پاک نے ذوالقر نمین کے متعلق سے بات بتلائی ہے کہ وہ مشرق و مغرب لینی زمین کے ایک كنارے سے دوسرے كتارے تك كے۔اس كے متعلق حضرت على كى جوروایت كزرى ہے كہ اللہ تعالى نے ان کے لئے بادلوں کو شخیر فرمادیا تھا یہ بھی قابل اعتراض ہے اور بظاہر اس روایت پر بھی اعماد کرنے کی کوئی وجہ منیں۔ جمال تک زمین کے مشرق و مغرب میں جانے کا تعلق ہے تووہ باولول کی مدد کے بغیر مجی ممکن ہے اور انسان آج بھی اور آج سے ملے بھی روئے زمین کی ساحت وسیر کے لئے بھی منظی اور تری اور بحرو پر کواستعال كر تارباب- الندابيريات قابل اعتراض بكراس سياحت وسير كے لئے بادلوں كى تسخير كاسمار الياجائے جبكد الله تعالی نے انسان کوروئے زمین کی سنجیر کی طاقت خود ہی عنایت فرمائی ہے۔ مرتب حوالہ تنصیلات ذوالقرنمین ر دمی تغییر این کثیر جلد ۵ صفحه ۳۲۵۳۳۲۳ مر تب دمتر جم)

یج کی المین و عوت اور اعلان .... : حضرت این عبال سے دوایت ہے کہ جب ایراہیم علیہ السلام کعبہ کی تميرے فارخ ہو کئے توانہوں نے اللہ تعالی ہے عرض کیا۔

المساء يرورو كاراش تيرے كمركى تقيرے) فارغ موكيا۔"

حق تعالی کاار شاد ہوا۔

"اب لو کول میں جج کا علاق کر دو۔"

ابراہیم ملیہ السلام نے عرض کیا۔

"اے پروردگار!میری آوازلو گون کے کیے اور کون متجائے گا؟"

الله تعالیٰ نے فرمایا۔

"تم املان كروبور (تمهاري آداز كالوگول تك) يهنجانامير اكام ہے۔"

ابراہیم ملیہ السلام نے یو چھا کے اے پر در دگار میں کیا کموں۔اس پر حق تعالیٰ کاار شاد ہوا۔

"تم يه كهوز ال الوكواتم بربيت العين يعن الله تعالى ك ال قديم كمرى طرف ج فرض كيا كياب

اس لئے تم این پروردگار کے علم پر آف "

اب ابراہیم ملیہ السلام مقام ابراہیم لینی ای پھر پر کھڑے ہوگئے (جو کھیہ کی تغییر کے لئے ان کے واسطے جنت سے بھیجا گیا تھا) پھر سے پھر اوپر اٹھنا شروع ہوا یہاں تک کہ لوٹے سے لوٹے مہاڑ سے ذیادہ بلند ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں کانوں میں انگیاں ڈالیس اور چرے کو دائیں بائیں تھماتے ہوئے تین باریہ اعلان کیا۔

مخلوق کی طرف ہے وعوت کا جواب .....(ی) چنانچہ اس دن ابراہیم علیہ السلام کے لئے زمین کے مید ان اور بہاڑ دریااور خشکی کو سمیت دیا میاں تک کہ انسانوں اور جنات سب نے اس آواز کو سنالور انہوں نے مید ان اور بہاڑ دریااور خشکی کو سمیت دیا میاں تک کہ انسانوں اور جنات سب نے اس آواز کو سنالور انہوں نے

جواب میں کما۔

رير مراوع ميت العن عاصر بيل-اك الله بم عاصر بيل-لبيك اللهم لمبيك معنى عاصر بيل-اك الله بم عاصر بيل-

(چنانچ آج تك ج كرن والى بيت الله كاطواف كرت بوئ كي كلم وبرات بي جويد ميل-كَتَلُكُ اللَّهُمُ لَتُلِكُ لَاضَرِيْكَ لَكَ لَيْكَ اللَّهُ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاصَرَيْكَ لَكَ

ترجمہ:۔ بیں حاضر ہوں اے اللہ بیس حاضر ہوں۔ تیمرا کوئی شریک نہیں ہے۔ بیس حاضر ہوں۔ یے شک تمام تعریفیں لور تعتیں تیمری ہیں اور حکومت نجمی)

اہل یمن کی فضیلت .....ابراہیم علیہ السلام نے یمن کی سمت دالی جانب سے شروع کیا تھا۔ اس کا مطلب سے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اس آداز پر لبتیک کماوہ یمن دالے تھے۔ اس کے بارے میں تفصیل آئے بعض دوسری رواجوں میں مجھی آرہی ہے۔

حضرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ یمن کے لوگ بات کو قبول کرنے میں سب سے چیں چیں ہوتے میں چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان یمانی ہے۔

نيزر سول الله على في في السياس فرمايا

" قومیں جا ہتی میں کہ ان کو نیجاد کھلائمیں مگر اللہ تعالیٰ کولو نیجا کرنا ہی پہند فرما تا ہے۔

طبرانی نے حضرت علی ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا۔

"جس نے یمن دالوں سے محبت کی اس نے بھے سے محبت کی اور جس ان سے دستمنی رکھی اس نے مجھ

ے وسٹمنی رکھی۔"

حنرت ابراہیم علیہ السلام کے جواقوال نعل کئے جاتے ہیںان میں ہے ایک ہے۔ "جس نے یہ سمجھ لیاکہ اس کے قول کی قبت عمل ہے ہے تواس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے سوائے اس کے کہ عمل ہی کے لئے ہو۔"

> الله تعالى كاس ارشاد: في إيات بَيّنَاتُ مَقَامً إنِراهِبَمُ (پ سمورُهُ آل عمر الناع ١٠) ترجمه: اس مِس كُفَى نشانيال بِين بخله الن كه أيك مقام ابر ابيم ہے۔

کی تغییر میں کما کیا ہے کہ مقام ابراہیم دہی ابراہیم طیہ السلام کا علان اور نداء ہے جو انہوں نے اس پر

کھڑے ہو کر کیا تھا۔ بیت اللّٰہ کو بیت العقیق کہنے کا سبب ..... کہاجاتا ہے کہ بیت اللّٰہ کو بیت العیق (لیمِنی آزاد کھریا قدیم کھر)اس لئے کہاجاتا ہے کہ بیر بڑے بڑے سر کشول ہے آزاد ہو گیاجواس کو چھوڑ ما نہیں چاہتے تھے۔(ی) بیمیٰ اس لحاظ ہے کہ محے میں عمالقہ اور بی جرہم کے ساتھ جو بڑے بڑے سر کش تھےان میں سے کوئی اس کی طرف اس لحاظ ہے کہ مکے میں عمالقہ اور بی جرہم کے ساتھ جو بڑے بڑے سر کش تھےان میں سے کوئی اس کی طرف

اس بارے میں تامنی بیناوی نے تغییر کشاف کا قول قبول کرتے ہوئے کہاہے کہ (بیت اللہ کو بیت اللہ کو بیت اللہ کے کہا گیا کہ) یہ بڑے بڑے بڑے سرکشول سے محفوظ اور آزاد رہا کیونکہ کتنے بڑے بڑے سرکش ایسے گزرے ہیں جو بیت اللہ کی طرف اس نیت سے بلے کہ اس کو منہ م کرویں گر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفاظت فرمائی۔ پیس جو بیت اللہ کی طرف اس نیت ہے جائے ابن یوسف کا تعالی ہے (جس نے بیت اللہ پر مملہ کیا تھا اور کعبہ پر قبضہ کرنے میں کا میاب ہو گیا تھا) تو اس کا معاملہ مختلف تھا کیونکہ اس کا مقصد بیت اللہ پر قبضہ اور تسلط حاصل کرنا منبیں تھا بلکہ حضر سے عبد اللہ ابن ذبیر کو وہاں سے ڈکالنا تھا جنہوں نے کے میں خلیفہ کے خلاف محادینا ایا تھا اور بیت اللہ کی ہناہ حاصل کرنی ہے کہ انہوں نے رہے میں خلیفہ کے خلاف محادینا ایا تھا اور بیت اللہ کی ہناہ حاصل کرنی تھی۔ (اس واقعہ کی بچھ تفصیل سر سے طبیہ اوروے گؤششہ ابواس میں گزر چکی ہے) بیت اللہ کی ہناہ حاصل کرنی تھی۔ (اس واقعہ کی بچھ تفصیل سر سے طبیہ اوروے گؤششہ ابواس میں گزر چکی ہے) بیت اللہ کی ہناہ حاصل کرنی تھی۔ (اس واقعہ کی بچھ تفصیل سر سے طبیہ اوروے گؤششہ ابواس میں گزر چکی ہے کہ انہوں نے (کے کو کہ کہنے کی وجہ بیان بعض علیاء نے عبد اللہ ابن عرائی ہورویت نقل کی ہے کہ انہوں نے (کے کو کہ کہنے کی وجہ بیان بعض علیاء نے عبد اللہ ابن عرائی ہوروی کرنے میں خلیات کی انہوں نے کہ انہوں نے کے کہ انہوں نے کہ کو کہ کہنے کی وجہ بیان بعض علیاء نے عبد اللہ ابن عرائی ہوروں کے کہ انہوں نے کہ انہوں نے کہ کو کہ کہنے کی وجہ بیان اللہ عرائی میں میں میں میں میں کو بھیا کی میں میں میں میں میں میں میں میں کو کہ کہنے کی وجہ بیان کے کہ کا مقتوب کی انہوں نے کہ انہوں نے کو کہ کہنے کی وجہ بیان کے کہ انہوں نے کہ کو کہ کہنے کو کہ کینے کا میں میں میں کے کہ کی کو کہ کی کو کہ کینے کیا کہ کو کہ کینے کیا کہ کیا کہ کو کہ کینے کی وجہ کیا کی کہ کی کی کو کہ کینے کی وجہ کیا کو کہ کو کہ کینے کیا کہ کو کہ کو کہ کینے کی کو کہ کی کی کو کھی کی کو کی کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کینے کر کی کی کو کہ کیا کو کہ کی کو کہ کیا کی کو کی کو کی کو کی کو کھی کی کو کی کو کو کی کو کیا کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کیا کو کو کیا کو کو کو کی ک

(6/27/2)

"اس شہر کو بحد (ب ہے) کہنے کی وجہ میہ ہے کہ اس نے بڑے بڑے مرکشوں کی گرد نہیں توڑی ہیں۔ جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیت اللہ کی طرف بڑے بڑے مرکشوں نے اس کو ڈھانے کے لئے رخ کیا تھا تو اس میں ابر ہد کے سوایاتی سرکشوں کا معاملہ قابل غور ہے۔

تو ہیں جرم کے ارادے مرمز است مربحر میں نے کتاب مشرف میں دیکھاکہ ابرہہ کے موا تین دومرے سرکشوں نے بھی بیت اللہ کو مسار کرنے کے لئے اس کی طرف رخ کیا تھاان میں سے دو کے ساتھ تو بنی فزاعہ نے جنگ کی (جوائی نے دمانے میں کے پر قابض تھے)ادر انہوں نے بیت اللہ کی حفاظت کی۔ تیمرا فخص قریش قدار کے ابتدائی زمانہ میں تھا۔ اس کو اس بات کی جلن اور حسد تھا کہ بیت اللہ کی وجہ سے قریش کا مرتبہ اور نام بست او نجا سمجھا جا تا ہے لبذا اس نے بیت اللہ کو مسار کر کے خود اپنے یمال ایک کعبہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تاکہ مرتب ورائے میں بات کی جایا کرتے تھے خود اپنے یمال ایک کعبہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تاکہ مرب و دان کو جوج کے لئے کے جایا کرتے تھے خود اپنے یمال ایک کعبہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تاکہ

چنانچہ (وہ روانہ ہوااور) جب کے کے قریب پہنچاتوا جاتک ہر طرف اند جیر ای اند جیر انجیل میالور اس مرکش شخص کواپی ہلاکت اور ہر باوی کا یقین ہو ممیا۔ اس نے فور آبی اینا یہ ار اوہ ختم کیااور اس کے بجائے بیت اللہ یر جادر جڑھانے اور اس کے سامنے قربانی و بینے کاارادہ کیا۔اس وقت اند حیر اچھٹ گیالور اس شخص نے اپنی منت یوری کی۔

اس روایت میں بیہ شبہ ہے کہ وہ فخص جواس اندھیرے میں گر فرآر ہوا تھا یمن کا پادشاہ تع اول تھا۔ اس نے جب بیت اللہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی طرف روانہ ہوا تو اس پر ایک زبر وست آند ھی بھیجی گئی جس نے اس کے ہاتھ پیر تو ژ ڈالے اور وہ اور اس کا لاؤلٹکر سخت اندھیارے میں گھر گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے مربیل ایک سخت بیاری لگ تئی جس سے اس میں راواور بیپ پڑ کر بہنے گئی۔ یمال تک کہ نفرت کی وجہ سے کوئی فخص اس کے قریب بھی مہیں جاتا تھا۔

آخراس نے سکیموں اور طبیبوں کوبا میااور ان سے اس مرض کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جب تع کی بیہ حالت دیکھی تو دہ سخت و حشت زدہ ہوئے اور اس کا کوئی علاج نہ بتلا سکے۔ آخر ایک جبر لینٹی نہ ہی چیٹوا نے اس سے کہا۔

رشاید آپ نے اس بیت اللہ کے متعلق کوئی برااراوہ کیا تھا؟ تنج نے کہا۔ ہاں میں نے اس کوڈھانے کاارادہ کیا تھا۔ تب اس۔ بزرگ نے کہا۔ "آپ نے جو بُراارادہ کیا تھااس کے لئے اللہ تعالیٰ سے تو یہ کرداس لئے کہ بیراللہ تعالیٰ کا کھر اور اس کا

ر ہے۔ پھر اس بزرگ نے تبع کو ہدایت کی کہ بیت اللہ کااحر ام لور تعظیم کرے۔ چنانچہ اس نے اب ایسا بی کیا اور فورائبی اس کو شفاہو گئی۔

بیت اللہ کو بیت العقیق کہنے کے بارے میں ایک تول میہ تھی ہے کہ چو نکہ میہ ذمین پر سب سے پہلا گھر ب(مینی سب سے قدیم ہے اس لئے اس کو بیت العقیق تعین قدیم کھر کما جاتا ہے)۔

ایک قول یہ ہے کہ بیت العقیق اس لئے کہا گیا کہ یہ نوح ملیہ السلام کے زمانے میں طوفان ہے محفوظ یا ایک قول یا ہے محفوظ یا آزادرہا۔ تغییر کشاف وغیر ومیں میں کہا گیا ہے کمراس میں کافی اشکال ہے کیونکہ چیجے ایک روایت گزر چکی ہے کہ یہ طوفان نوح میں مث گیا تھا۔ اس طرح نوح علیہ السلام کے واقعہ میں ایک روایت آتی ہے کہ۔

نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں ہے کور کو بھیجا کہ وہ زمین کے متعلق خبر نے کر آئے (کہ سب جکہ پانی بی پانی ہی ہے کوہ کو راڑالور حرم کی دادی میں آکر اتراجہال اس نے دیکھا تھا کہ کعبہ کے مقام پر سے پانی خشک تھا اور اس جگہ کی مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ اس وجہ سے اس کور کے پنجے وہ مٹی لگ کر سرخ بر سے بانی خشکہ تھا اور اس جگہ کی مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ اس وجہ سے اس کور کے پنجے وہ مٹی لگ کر سرخ بر سرخ سنھ

غرض اس روایت سے بھی میں معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی جگہ بھی طوفان توح میں غرق ہوگئی تھی۔ للذااس روایت کے ماننے میں اس سے بھی اشکال ہوتا ہے کہ بیت اللہ کو بیت العتیق اس لئے کما کیا کہ وہ طوفان توح سے آزاد اور محفوظ رہا تھا) ہال یہ کما جا سکتا ہے کہ سیلاب سے آزاد رہنے کا مطلب سے کہ یہ جگہ سیلاب میں غرق ہو کر بالکل نہیں مٹی تھی بلکہ اس کا نشان باتی روگیا تھا۔

طوفان نوح اور کعبہ .... کتاب خمیس میں ابن بشام ہے روایت ہے کہ طوفان کا پالی کیے میں نہیں پہنچا تھا بلکہ کیسے کے چاروں طرف ، آکر خمیر حمیا تعااور خود کعبہ فضائے آسانی میں معلق ہو حمیا تھا۔ اس دوایت کی بنیادوہی عدیث ہے کہ اس وقت کعب وہی خیمہ تھاجو آدم علیہ السلام کے زمانے میں اتارا گیا تھا اس کے متعلق تغییر کشاف کے حوالے سے یہ قول گزر چکاہے کہ طوفان نوح کے وقت یہ یا توتی خیمہ چوتے آسان پر اٹھالیا گیا تھا اور یہ کہ یہ ہی خیمہ بیت المعمور ہے ۔ چنانچہ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل کعبہ سے مرادوہی خیمہ ہو آدم علیہ السلام کے وقت میں تھا اور طوفان کا پائی ای خیمہ کی جگہ کے چاروں طرف آکررک گیا تھا جبکہ یہ خیمہ خود فضائے آسانی معلق ہو گیا تھا۔ چنانچہ اب یہ قول اس روایت کے ظاف ضیں ہوتا جو نوح علیہ السلام کے واقعہ میں گزری ہے کہ اس کو تر نے دیکھا کہ کعب کی جگہ سے پائی جنگ تھا۔ بسر حال یہ اختلاف قائل غور ہے۔ واقعہ میں گزری ہے کہ اس کو تر نے دیکھا کہ میت اللہ کی تغییر کے بعد اللہ تعالیٰ کے تھم پر ابراہیم علیہ السلام نے امان کیا تھا اور لوگوں کو بیت اللہ کی تو عوت دی تھی اس کے متعلق ایک روایت ہے کہ انہوں نے النان کیا تھا اور لوگوں کو بیت اللہ کا ج کرنے کی دعوت دی تھی اس کے متعلق ایک روایت ہے کہ انہوں نے النان کیا تھا اور لوگوں کو بیت اللہ کا ج کرنے کی دعوت دی تھی اس کے متعلق ایک روایت ہے کہ انہوں نے النان کیا تھا اور لوگوں کو بیت اللہ کا ج کرنے کی دعوت دی تھی اس کے متعلق ایک روایت ہے کہ انہوں نے النان کیا تھا اور لوگوں کو بیت اللہ کا ج کرنے کی دعوت دی تھی اس کے متعلق ایک روایت ہے کہ انہوں نے النان کیا تھا تھیں اعلان کیا تھا۔

"اے لوگو!اللہ تعالیٰ نے تم پرتج قرض کیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ تمہارے پروروگار نے اس گھر کوا فقیار قربایالور تم پر لازم کیا ہے کہ تم اس کا تج کرولور اس لئے اپنے پروروگار کے حکم پر لینیک کہو۔"

ابراہیم علیہ السلام نے اس اعلان کو تمن مرتبہ وہرایا۔ یمان تک کہ اس آواز کوان انسانوں تک نے سنا جو اس وقت تک لوگوں کی پیٹے لیحی نطفوں ہی میں تھے لور انہوں نے جو اس وقت اپنی ماؤں کے رحم میں تھے۔ چنانچہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں میں جن لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تمی کہ وہ بیت اللہ کا تج کریں گے ان سب نے ان الفاظ میں اس یکار کا جو اب دیا۔

لَيْكُ اللَّهِمْ لَيْكَ وَ مِن حاضر بول\_احالله من حاضر بول\_"

چنانچداب قیامت تک پیدا ہوئے والے لوگوں میں کوئی حاجی ایسا نہیں جس نے ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب نہ دیا ہو۔ان میں ہے جس نے ایک مرتبہ لبنیک کہا تھاوہ ایک مرتبہ حج کرے گااور جس نے وو مرحبہ لبنیک کہاوہ دومرتبہ عج کرے گالور اس طرح زیادہ جج کرنے والے ہیں۔

ایک روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ کی فرمان بروار مخلوق میں کوئی مہاڑ اور کوئی در خت اور دوسر کی چیزیں الیمی نمیں جنہوں نے اس پکار کا یہ جواب نہ دیا ہو کہ کیک اللہ کم کینگ .

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں ظاہر ہے یہاں اہر اہیم علیہ السلام کے اس اعلان اور پہر کے متعلق ہو مختلف روایتیں بیان ہوئی ہیں ان میں آبس میں مطابقت پیدا کرنا ضروری ہے جس کے متعلق آ مے تفصیل آئے گی۔ البتہ یہاں ان چیزوں کے جواب کے متعلق جوروایت گزری ہے جن میں عقل نہیں ہے جیے بہاڑ اور ور خت وغیر واس کے متعلق بد بات جانی چاہئے کہ ان کا جواب تعظیمی تھا (ورنہ ظاہر ہے کہ عقل نہ ریکھنے والی مخلوق نہ جی مکلف ہے اورنہ شریعت کے ادکام کی مخاطب ہے)

جے صرف امت مسلّمہ بر فرض ہواہے ..... (ابراہیم ملیہ السلام کے اس اعلان اور پکاریس یہ لفظ آئے ہیں کہ بیت اللہ کانج فرض کیا گیاہے) یمال فرض ہونے ہے مراو صرف لوگوں کو طلب کر نالور بلانا مقصود ہے فاص طور پر نجے کا فرض ہونا مراد نہیں ہے کیو تکہ ظاہر ہے خود مسلمان امت پر ہی جے ابجرت کے بعد بھی کے ہا فاص طور ایک قول کے مطابق الھ جس فرض ہواہے۔ جیسا کہ اس کے متعلق آگے تفصیل آئے گی۔اب جمال تک ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوئے والی دومری قوموں پر جے کے فرض ہونے کا تعلق ہے تو اس کے بارے

میں میرے علم میں کوئی بات نمیں ہے۔ بعد کے پچھ ہمادے شافعی علماء نے اس سلسلے میں لکھاہے کہ سیحے رہے ہے کہ اس امت مسلمہ کے سواء حج کمی امت پر قرض نہیں ہوا۔

کتاب خصائص منریٰ میں ہے کہ امت مسلمہ پر دہ سب چیزیں فرض ہوئی ہیں جو گزشتہ نبیوں اور رسولوں پر فرض ہوئی تھیں اور دہ چیزیں ہیہ ہیں۔وضو ،ناپاکی کی حالت میں عسل ، جج اور جماد۔اب اس قول سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ پچھلے نبیوں اور رسولوں پر یہ چیزیں فرض تھیں۔

اس قول کے بعد آیک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ (ایک طرف توبہ قول گزراہے کہ بچیلی امتوں پرجے فرض نہیں تھا اور دوسری طرف یہ قول ہے کہ بچیلے بیوں پرجے اور دوسری چیزیں فرض نھیں) جبکہ اصل یہ ہے کہ جو چیز بھی ایک نبی پر فرض ہوتی ہے دہ اس کی امت پر بھی فرض ہوتی ہے۔ سوائے اس کے کہ خاص معالمے میں کوئی صاف دلیل اس بات کی ہو کہ فلال حکم خصوصیت سے ضرف نبی ہی کے لئے ہے عام او گوں کے لئے نہیں ہے۔ (لہذا اس کی دوشن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچیلے نبیوں پرجے فرض تھا اور پچیلی امتوں پر فرض نہیں تھا۔ لیکن اس شبہ کا جواب خود اس عبارت سے نکل آتا ہے ، ممکن ہے کہ جے کی فرضیت بچھلے دور میں خصوصیت سے نبیوں ہی کے لئے دیں ہواور ان کی امتوں کو اس حکم سے مستخیار کھا گیا ہو۔ واللہ اعلم )۔

(او هر پچپلی روایت میں گزراہے کہ اس امت پر دہ سب چیزیں فرض ہیں جو گزشتہ نبیوں پر فرض کی گئی تغییں اور دہ ہیں وضوں ۔۔۔۔ وغیر ہ دغیر ہ)اس کے متعلق آئے تفصیل آئے گی کہ اس میں کیا شبہ ہو تا ہے۔ داللہ اعلم۔۔

اندہ ابواسب میں: لولین اعلان تج ،ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم تج ،حضرت عبداللہ ابین ذبیر کے دور میں تعمیر کعب ، بیز کے حملہ سے کعبہ کو تقصان ، تاریخ کعبہ ، خلیفہ عبدالملک ابن مردان ، تجاج ابن یوسف لور ابن ذبیر کے اختلافات لور کے پر جملے ، آنخضرت علیج کے متعلق یمودی لور عیمائی عالموں کی جیرت ناک پیشین کو ئیال وغیر دوغیرہ۔

# مقام ابر اہیم کی اولین جگہ

(تقمیر کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کولوگوں میں جج کا اعلان کرنے کا تھم ویا اور) بھر ان کو مقام ابراہیم (بیعنی اس پھر کے متعلق جس پر کھڑ ہے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کو تقمیر کیا تھا) کو نصب کرنے کا تھم فرملیا۔ ابراہیم نے اس کو کھیے کی دیوار سے ملاکر اندرونی جھے میں دائیں طرف رکھا چتانچہ اس کے بعد ابراہیم اس کے سامنے بین کھیے کے دروازے کی طرف رخ کرکے تماز پڑھاکرتے تھے۔

(اس پھر لینی متام ابر اہیم کو جس شخص نے دہاں ہے پہنے ہٹا کر اس جگہ رکھا جہاں آج اس کی جگہ ہے دہ حضر ت عمر فاروق میں۔ یہ بات پیجھے ابن کثیر کے حوالے ہے گزر چکی ہے۔

ا قول مؤلف کہتے ہیں: ۔ ایک قول سے بھی ہے کہ مقام ابراہیم کو اس پرانی جگہ ہے ہٹا کر جس شخص نے موجودہ جگہ پرر کھادہ رسول اللہ عظیمہ ہیں۔ آپ نے فٹی کمہ کے دان اس کو یمال رکھا قتا۔ ان دونوں روا پیوں میں موافقت پیدا کرنے کی تفصیل آئے آئے گی اور اس میں جو شبہ پیدا ہو تاہوہ بھی ذکر ہوگا۔

علامہ طبری نے لکھاہے کہ مقام ابراہیم کی ابتدائی جگہ مخطف کا مقام تھی جس کو عوام مبنجنہ کہتے ہیں ۔ یعنی جس جگہ کعبے کی تقمیر کے وقت اس کے لئے گار ابتلیا گیا تھا۔ میں منجنہ وُہ جگہ ہے جہال حضرت جبر کیل نے رسول اللہ سیلیجی کے ساتھ وودن میں پانچ نمازیں پڑھی تھیں جیساکہ آگے بیان آرہاہے۔

گراس بارے میں ہے جزین جماعہ نے اختلاف کیا ہے کہ اگر میں دہ جہ جوتی توبہ بات مشہور ہوتی۔ اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ پھریہ کہ جس نے یہ روایت بیان کی ہے دہ ایک اعماد راوی ہے اس لئے جنہوں نے اس قول کاذکر نہیں کیاان پر یہ روایت ہی جت اور ولیل بن جاتی ہے۔ اعلان کرنے اعلان حج کس جگہ سے کیا گیا۔۔۔ علامہ ابن جریشی نے لکھا ہے کہ (ابراہیم کے ج کے لئے اعلان کرنے کی جگہ کے متعلق) حضر سے ابن عباس سے ایک روایت یہ ہے کہ۔ "ابراہیم ابو بیس بہاڑ پر چڑھے ہے۔ اور ایک قبل کے مطابق۔ ٹیر بہاڑ پر چڑھے ہے۔ اور ایک قبل کے مطابق۔ ٹیر بہاڑ پر چڑھے ہے۔ اور ایک قبل کے مطابق۔ ٹیر بہاڑ پر چڑھے ہے اور دہال سے انہوں نے جی کا اعلان کیا تھا اور یہ کہ وہ پہلے لوگ جنہوں نے ان کی اس پکار کا قراری جواب دیادہ کی دوالے تھے (ی) اس کی وجہ چیچے بیان ہو چکی ہے کہ ابراہیم نے بحن کی جانب منہ کرکے یعنی دائیں جانب رخ کر کے اعلان کی ابتداء کی تھی۔

 انسیں نے کر میے اور صفاوم وہ کی مہاڑیاں ان کود کھلا تیں (جن کے در میان جی بیں سعی کی جاتی ہے) اور پھر ان کو حرم کی حدہ جہاں ہے احرام باند ھتا چاہئے اور اس ہے پہلے حل ہے کہ وہاں تک حرم کی حدہ جہاں ہے احرام باند ھتا چاہئے اور اس ہے پہلے حل ہے کہ وہاں تک احرام کی ضرورت نہیں) پھر جر نیل نے اس کو ہدایت کی کہ یمال پھر نصب کر دیں چنانچہ انہوں نے ایسان کیا۔ پھر انہوں نے ابرا بیٹم کو جج کے مناسک اور امر کان بتاائے (ی) جب کہ اسا عیل بھی ساتھ تھے۔ چنانچہ کتاب عرائی بھی ساتھ تھے۔ چنانچہ کتاب عرائی بھی سے کہ :۔

"جریش آئی دونول لیجن ایراییم اور اساعیل کو لے کر ترویہ کے دن (پینی آئی دی المحیہ کو) منی کے میدان میں لیے کو جریش ایراییم اور اساعیل کو لیے کر ترویہ کے دن میں اور افری عشاء کی نماذین پڑھیں پھر ان دونول کے نہ بیں رات گزار کی برال تک کہ آئے کو جریش نے ان کے ساتھ وج کی نماذ پڑھی۔ پھر دن میں وہ ان دونول کو لے کر عرفات کے میدان میں گے اور وہال قیام کیا۔ پھر جب سوری زوال پذیر ہوگیا تو ان کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماذین ایک ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد وہ ان وونول کو لے کر عرفات میں قیام کی جگہ پر آئے اور وہال اس جگہ قیام کیا جمال آئی لوگ قیام اور و توف کرتے بیں بھر جب سوری غروب ہوگیا تو انہول نے ان دونول کو میران میں کیا جو انہول نے ان دونول کو اس جگہ تیا تو انہول نے ان دونول کو بعد ان دونول کو بعد ان دونول کو بعد ان دونول کو بعد ان دونول کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد ان دونول کے ساتھ انہول نے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد ان دونول کے ساتھ انہوں نے ساتھ بیر میں ہوگئی تو ان کو لے کر منی کے میدان میں آئے اور اور ان کو بتا ایک کہ دیر و توف کیا لور جب روشن جوگئی تو ان کو لے کر منی کے میدان میں آئی دیل کو بیل باری بیا کہ کہ دیر و توف کیا لور جب روشن جوگئی تو ان کو لے کر منی کے میدان میں اس کو بی جائی ہیں اس کے بعد اس کو بی جائی کر نے کا حکم دیاور منی کی میدان میں ان کو مخر لیجی وہ جگہ جمال ذیجہ کیا جاتا ہے غر می کی میدان کی طرف کی جائی گھر انہول کے کر بیت اللہ کی طرف سے میں دونوں کو سر منڈانے کی ہوایت کی اور اس کے بعد ان کو لے کر بیت اللہ کی طرف سے میں دونوں کو سر منڈانے کی ہوایت کی اور اس کے بعد ان کو نے کر بیت اللہ کی طرف سے میں دونوں کو سر منڈانے کی ہوایت کی ہوار اس کے بعد ان کو نے کر بیت اللہ کی طرف سے میں کو بیت اللہ کی طرف کر بیت اللہ کی طرف سے میں کو بیکر کیس سے میں کو بیکر کی جائی کو کر بیت اللہ کی طرف کر بیت اللہ کی طرف سے میں کو بیکر کی سے کو بیکر کی سے کر بیت اللہ کی طرف سے میں کو بیکر کی میان کی کو کر بیت اللہ کی طرف کر بیت اللہ کی کو کر کو کر کو کر کو کر بیت اللہ کو کے کر بیت اللہ کو کو کر کر کو کر کو کر

تشر تے ..... یمال بیات واشح رہے کہ نویں ڈی البجہ کوع فات کے میدان میں ظهر میں عمر کی تماذ ساتھ ساتھ جو پڑھی جاتی ہے وہ جماعت سے پڑھنے کی صورت میں ہے پھر ای طرح ای تاریخ میں شام کو سورج غروب ہوئے کے بعد مغرب کی تماذ پڑھے بغیر یمال سے مزولفہ کے میدان میں جاتے ہیں اور وہال عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماذیں ایک ساتھ جماعت سے پڑھی جاتی ہیں پھر اسکلے دن وس تاریخ کو مزولفہ میں نجر کی نماذاول وقت کینی اند چرے منہ پڑھ کر پچھ روشنی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کے بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کی بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کی بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بھی بڑھی ہوجانے کی بعد یمال سے منی کے میدان میں سے بڑھی ہوجانے کی بعد یمال سے میں کی بھی بھی ہوجانے کے بعد یمال سے میں کی بھی بھی ہوجانے کی بعد یمال سے میں کی بھی بھی ہوجانے کی بھی بھی ہوجانے کی بھی بھی بھی ہوجانے کی بھی بھی ہوجانے کی بھی بھی ہوجانے کی بھی بھی ہوجانے کی بھی ہوجانے کی بھی ہوجانے کی بھی بھی ہوجانے کی بھی ہوجانے کی بھی ہوجانے کی بھی بھی ہوجانے کی بھی

ا بیات کیا بیان نے نمازیں اسلام سے پہلے بھی تھیں ..... گریہ روایت قابل غور ہے کیونکہ اس میں اس بات کی منازیں اسلام سے پہلے بھی تھیں ..... گریہ روایت قابل غور ہے کیونکہ اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ابرائیم اور اسمنعیل نے حضرت جر کیل کے ساتھ پانچویں نمازیں جماعت سے پڑھیں اور یہ کہ جج کے ارکان میں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اس طرح پڑھیں کہ عصر بھی ظہر کے وقت میں پڑھی اور مغرب اور عشاء میں پڑھی۔

یہ بات ہمارے ائم (لیعنی شافعی ائم) کے اس قول کے خلاف ہے کہ پانچ تمازیں صرف رسول

" کفرت ﷺ کی بی یہ خصوصیت ہے کہ آپ پر پوری پانچ نمازوں کا مجموعہ اتارا گیا جب کہ آپ سے پہلے کی نمازوں کا مجموعہ اتارا گیا جب کہ آپ سے پہلے کی نماز بھی صرف آنخضرت ﷺ (اور آپیا کے لئے پوری پانچ نمازیں جمع نہیں کی گئیں۔ نیز عشاء کی نماز بھی صرف آنخضرت ﷺ (اور آپیا کے طفیل ہے آپ کی امت) کی بی خصوصیت ہے کہ اس سے پہلے کس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور نیز جماور نیز جماور نیز جماور نیز جماور سے نماز پڑھتا ہی آنخضرت شکھی کی بی خصوصیت ہے۔

اب اس اشکال کو دور کرنے کے لئے میں کما جاسکن ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ پانچوں نمازیں مستقلادر ہمیوں کے لئے آنخصرت ﷺ کے سواکسی نی کے لئے نہیں فرض کی تمثیں کیونکہ ممکن ہے حضرت ابرائیم اور حضرت اساعیل نے ہمیشہ پانچوں نمازیں ہی نہ بڑھی ہوں بلکہ خاص طور پر اس وقت ہی ان کو پانچ نمازیں بڑا میں بڑھوائی گئی ہوں) محراس میں جوادکال ہے دہ ظاہر ہے۔

کے کی فضیلت اور مقام ..... کتاب وفایس وہب ابن منبہ ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم پروحی بھیجی (جس میں ارشاد فرمایا)۔

"شیں اللہ ہوں کے کا مالک، اس کے رہے والے میر ہے بڑوئی، اس کی زیارت کو آنے والے میر ہے مرائی ہوں گے لور میری پناہ اور حفاظت میں ہوں گے، میں اس کو آسان والوں اور ذمین والوں ہے آباد کروں گا جو پراگندہ حال تھے ہوئے یہاں آیا کریں گے اور بلند آوازوں سے تحمیر کہتے ہوئے زور ذور سے تلبیہ یعنی لبیک پر سے ہوئے اور روتے اور گر گرائے ہوئے یہاں آیا کریں گے۔ بس جواس کی ذیارت کے لئے آئے گااس کو اس کے علادہ کی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی کیو نکہ (اس کی ذیارت کر کے گویا) اس نے میری ما اقات کی، میری میمانداری میں آیا، میر ہے پاس حاضر ہوا اور میر ہے ہی پاس ٹھر اے اس کا جھ پر جی ہوجائے گا کہ میں اس کو اپنی کر امت و بزرگی ہے تخہ دول میں اس گھر کو، اس کے ذکر کو، اس کے شرف کو اس کی عزت و عظمت اور شاء کو اس نی ہے نام پر کروں گاجو تمماری او اور میں ہے ہوگا اور جس کا نام ابر اہیم ہوگا، میں اس کے ذر بید اس کی بنیادیں اشاؤں گاور اس کے باتھوں اس کی مقارت پوری کر اؤں گاور اس کے لئے اس کا چشمہ جاری کروں گا اور اس کو اس کی حدود بتلاؤں گاور اس کو اس کی حدود بتلاؤں گاور اس کی خاریع کو مناری اور اس کی خاروں گاور اس کے طریع کو مناری کا ور اس کی خاری کا در اس کی دائر کان بتلاؤں گا۔

پھراس کو محقف قوش اور ذمانے آباد کرتے دہیں گے یہاں تک کہ تمہاری اولاد ہیں ہے ایک نی کا ذمانہ آجائے گا جن کانام محمد خاتم البغین ( البغین ) ہوگا ہیں ان کواس شہر کے باشندوں ہی ہیں ہے ہیدا کروں گا جواس کے سر داروں ،اس کے محافظوں اور اس کے پائی پلانے والوں ہیں ہے ہوں گے ، بس اس دن جو میرے بارے میں سوال کرے گا تو (اس کو معلوم ہوگا کہ ) ہیں ان پر اگندہ حال اور تھکے ہوئے مسافروں کے ساتھ ہوں گا جو اپنی نفرو نیاز پوری کرنے کے لئے آنے والے اور اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوئے والے ہوں گے "۔

ملے کے حق میں وعاء ابر انہی ..... (اس کے بعد کے کے حق میں ابراہیم کی ایک وعاکاذ کر کرتے ہیں کے کہا براہیم نے ابر انہیم نفل فرمایا ہے وادُر قوم میں البنیم میں ابراہیم شویہ کو حق تعالی نے قر آن پاک کی اس آیت میں نعل فرمایا ہے وادُر قوم میں البنیم میں وقت ابراہیم شویہ کی کھائی میں سے چنانچہ حضر سابن عباس میں ابراہیم شویہ کے جب ابراہیم نے دعان کتے ہوئے یہ فرمایا۔

قَاجَعَلْ آفَيْدَةً مِنَ النَّاسِ نَهْوِي الْيَهِمْ وَالْدُوْقَهُمْ مِنَ النَّمَواتِ الآبَيْسِ ١٣ سور الرائيم ع ٥ ترجمه: تو آپ جُولو گول كے قلوب ال كى طرف اكل كرد يجئے نوران كو محش الى قدرت سے كھل كھاتے كو و يجئے تاكہ بيرلوگ ال تعمقول كا شكر كريں۔

اس دعا کے وقت ابرا تیم کُٹنید مکیا پر تھے۔اس روایت کو ملامہ سیلی نے ذکر کیا ہے۔

(غرض اس دیا کے بتیجہ میں )ای وقت طاکف (کا سبز ہ ذار شہر ) ملک شام میں فلسطین کے علاقے سے ان کے لیے یمال (ٹے کے قریب) منتقل کر دیا گیا (ی) چنانچہ ایرا ہیم کی دعا کی برکت سے مکے میں دہ سب

سے ان سے سے جہاں ( سے سے سریب) کی سرویا تیاری) چیا چہاجہ ہم ی دعا ہی ہر سے سے سے میں دہ سب میں مختلف زبانوں میں مختلف زبانوں کے زبانوں میں مختلف زبانوں کے زبانوں میں سے جہا ہے۔ جب جہا ہے۔ اور خریف کی فصلوں کے زبانوں میں سے جہا ہے۔ جب ہے۔ آل تفریح ہوں ہے۔

ہوتے ہیں۔ میہ تول تغییر کشاف میں ذکر ہے۔

طواف کے دور ان حضرت ابر اہیم کی ملا ککہ سے ملاقات ..... غرض جب ابر اہیم کعبہ کی تغییر سے فارغ ہوگئے اور انہوں نے جج کیا اور طواف کیا تو طواف کے دوران ان کی کچھ فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے ابر اہیم نے ان سے بوچھا" آپ اپنے طواف کے دوران کیاد عابر حاکرتے ہیں "؟ فرشتوں نے کہا۔

ترجمہ: یاک ہے اللہ تعالٰ کی ذات اور تمام تعریفیں اللہ تعالٰیٰ کے لئے بی بیں اور اللہ تعالٰی کے سواکوئی عبادت کے لائق تہیں ہے اور اللہ سب بیڑا ہے "۔

پھر (آدم کے آنے کے بعد) ہم نے ان کو ریہ و عابتلائی تؤانہوں نے ہم سے فرمایا کہ اس میں ریہ اضافہ

كردو

وَلا حَوْلُ وَلا قُوهُ الاَّ بِاللَّهِ

ترجمہ: ۔۔اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ و عاء طواف میں دوسر الضافیہ .....ابر اہیم نے بیہ سن کران فرشتوں سے فرمایا۔

اس میں بیاضاقہ کردو۔

"العلِي العطِيم التي وسب سے بلنداور سب سے زیادہ عظمت والا ہے"۔

چنانچہ پھر مل نکہ نے یہ وعاای اضافہ کے ساتھ بڑھی (جس کے کمل الفاظ میہ ہو گئے۔ مُسِعَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اکْسَرَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاّ بِاللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمَ)

تاری گئیہ ......ابرائیم نے بیت اللہ کی تغیر فرمائی اس وقت اللہ کی عمر ایک سوسال ہو پھی تھی۔اس کے بعد بیت اللہ کی تغیر فرمائی اس وقت اللہ کی عمر ایک سوسال ہو پھی تھی۔اس کے بعد بیت اللہ کی تغیر عمالیت کی قول میہ بھی ہے کہ (ابراہیم کے بعد عبالیق نے کی۔ایک قول میہ بھی ہے کہ (ابراہیم کے بعد) بی جرہم نے اوران کے بعد عبالیق نے کی۔

مر قوم عمالیق کا بیت اللہ کی تغیر کرنا قابل غور ہے۔ اگریہ مانا جائے کہ انہوں نے بی جرہم سے پہلے کی نقی تو ہم سے پہلے کے نقی تو اس میں بھی یہ اختال ہے کہ سب ہے پہلے حضر ت ہاجرہ لور اساعیل کے ساتھ جو کے میں آکر تھے راہد الروائیم تھااور وہی حضر ت اساعیل لور ال کی کچھ لولاد کے بعد بیت اللہ کے متوتی لور محافظ ہے (لبد الروائیم

کے بعد قوم عمالین کابیت اللہ کی تغیر کرنا قیاس کے خلاف ہے کیونکہ کعبہ کے متولیاس وقت بی جرہم ہے۔

اور آگر میانا جائے کہ قوم عمالیں نے بی جرہم کے بعد تغیر کی تواس میں بھی یہ اشکال ہے کہ بی جرہم کے بعد کتیر کی تواس میں بھی یہ اشکال ہے کہ بی جرہم کے بعد کتھے کے متوتی بی فزاعہ ہے جیسا کہ (سیر ت حلبیہ اردوگؤٹٹر منعات میں) گزر دِکا ہے۔ لہذا جب عمالیہ کے باس بیت اللہ کی تولیت نہیں تھی تو انہوں نے کیے تغیر کی۔ باس کما جاسکتا ہے کہ اس دفت بی جرہم کے مقاطبے میں قوم عمالیہ کے لوگ دولت مند اور مال دار رہے ہوں گے (اس لئے بی جرہم نے خود متولی ہونے کے باد جو دان کو تغیر کی اجازت دے دی ہوگی)۔

قوم عمالقد کی سرکنٹی اور انجام .....اس خیال کی تائید حضر ت ابن عبائ کی ایک دوایت سے بھی ہوتی ہے کہ '' توم عمالقہ بہت معزز لوگ نتے اور ان کے پاس بے حد دولت وٹروت تھی گر جب وہ گنا ہول میں مبتلا ہو گئے تواللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دولت و عزت ان سے چھین لی اور ان پر چھوٹی چیو ٹیبال عذاب کی صورت میں مسلط کر دیں یہال تک کہ دہ حرم سے نکل کر بھا گے اور تیز بتر اور منتشر ہو کر ہلاک ہو گئے۔

(یمال چھوٹی چیونٹیول کے ذریعہ نی جُرَبم کو عذا کہ جانے کے متعلق ذکر کیا گیا ہے جن کو بھوری چیو ٹی گئے جیں ان چیونٹیول کی ہلاکت خیزی کے متعلق اور خاص طور پر اگریہ بہت زیادہ ہوں اور عذاب کی صورت میں ظاہر ہول عربی میں یہ کہاوت ہے جس کوعلامہ حلبی نے نقل کیا ہے کہ)
عذاب کی صورت میں ظاہر ہول عربی میں یہ کہاوت ہے جس کوعلامہ حلبی نے نقل کیا ہے کہ)

"چیو نثیول میں چھوٹی چیو نٹی الی ہی خطر ناک ہوتی ہے جیسے ڈیک مارنے دالے کیڑول میں بھر نڈ

عمالقه كى مع مين آمر ....علامه فاكبى كى كتاب تاريخ كمه مين ب كه-

قوم ممالین کے لوگ اس دفت کے آئے تھے جب قوم عاد کا ایک وفد (خٹک سالی اور قطے گھیر اکر) کے میں بیت اللہ کے ذریعے پانی کی دعاما تکنے کے لئے آیا تھا۔

ایک قول میہ ہے کہ بیالوگ عرفات کے کے مقام پر ٹھسرے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جر کیل کے ذریعہ حضرت اساعیل کے لئے ذمز م کا چشمہ نکالا۔ (جمال تک اس چشمہ کے جاری ہونے کا تعلق ہے) اس سلسلے میں کتاب دیجے الا براد میں ہے کہ

"جبر مُنالٌ نے ذمز م کا چشمہ دومر تبہ نکالا ہے ایک مرتبہ آدم کے لئے اور ایک دفعہ حصرت اساعیل ر ایر "

(غرض جب یہ چشمہ جاری ہو گیااور) ملامہ مقریزی کے قول کے مطابق بمائیق کواس چشمہ کے متعلق پتہ جا تو وہ فوراع فات کے میدان ہے اٹھ کر کے بیں آگئے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ممالیق بن جر ہم کے بعد کے بین آگئے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ممالیق بن جر ہم کے بعد کے بعد جو لوگ پر عمالیق کی سر داری بن جر ہم سے پہلے ہوئی ہے۔ دوسرے اس وجہ سے بھی بن جر ہم کے بعد جو لوگ کے بین آکر بیت اللہ کے متولی ہے دہ نی خزانہ کے لوگ تھے۔

اباس قول سے اتن بات توصاف ہو ہی جا کہ مایش کے او کوں نے بھی بیت اللہ کی تغییر کی ہے۔ اور رہے کہ ممالیق کی تغییر می تغییر کی ہے اور رہے کہ ممالیق کی تغییر بنی جرہم کی تغییر سے پہلے ہوئی۔

یہ عمالیق کی قوم عملین یا عمالاق ابن لاوز ابن سام ابن نوح کی اولاد میں ہیں۔ کماجاتا ہے کہ عملاق پسلا

آدی ہے جس نے عربی ذبان لکھی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ عملاق یا عملین، عیص ابن اسحاق ابن ابراہیم کی اولاو میں سے ہے۔ بہر حال ان قوموں کے بعد کعبے کو آنخضرت علی کے نسبی داد اقصیٰ نے بنایاس نے بیت اللہ کی چھت روم کی لکڑی اور تھجور کی شمنیوں سے بنائی اس کے بعد اس کو قریش نے بنایا جیسا کہ بیان ہوا۔

## عبداللدابن زبيرا كے زمانے میں تغمیر کعبہ کی تجدید

قریش کی تغمیر کے بعد بیت اللہ کو حضرت عبد اللہ این زبیر نے تغمیر کر ایا۔

ابن زبیر کالقب ..... حضرت عبدالله ابن ذبیر کالقب ابو خبیب تفاران کابه لقب اس لئے برا کہ مدینے میں ایک فخص تفاجس کا نام خبیب تحالیہ تحالیہ خص بہت کمی نماذ پڑھا کرتا تھا ادر بہت کم تفتگو کیا کرتا تھا۔ چو نکہ حضرت عبدالله ابن ذبیر خبیب نامی اس شخص کے مشابہ ہے اس لئے ان کو ابو خبیب کما جائے لگا۔

علامہ ابن جوزی نے حضرت عبد اللہ این زیبر کو ابو ضیب کہنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ عبد اللہ ابن زیبر ہوں۔ کے ایک لڑکا تھا جس کانام خبیب تھا چنانچہ وہ کہتے ہیں۔

"ضَیب ابن عبدالله ابن زبیر" کے خلیفہ ولید کے تکم پر عمر ابن عبدالعزیز نے (جو مدینے کے گور تر تھے) سوکوڑے لگائے تھے جس کی تاب نہ لاکروہ مرکئے تھے (اس سر اکا سب سے تھاکہ) ضیب نے رسول اللہ عظیمة سے سے حدیث نقل کی تھی کہ آپ نے فرمایا۔

بنی امیر کے متعلق آبک صریت ..... "جب ابوالعاص کی اولاد چالیس آدمیوں تک اور آبک روایت کے مطابق تیس آدمیوں تک اور آبک روایت کے مطابق جب تھم کی اولاد تمیں آدمیوں تک اور ایک روایت کے مطابق جب تھم کی اولاد تمیں آدمیوں تک اور ایک روایت کے مطابق جب تھم کی تودہ اللہ کے بندوں کو خاام بتالیں کے دائلہ کریں گے۔ای طرح ایک روایت کے الفاظ میں جب کی کے دائلہ کی کتاب کو بدل دیں گے "۔

علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ رہے حدیث جس میں بنی امیۃ کا لفظ ہے اور چاکیس آد میول کا ذکر ہے منقطع لیے سر

نفرض جب ولید کو معلوم ہوا کہ ضیب نے بن امیہ کے بین اس کے خاندان کے بارے میں)اہیا کہ اب تواس نے اپنے چاذاد بھائی عمر ابن عبد العزیز کو جو اس وقت مدینے کے گور نریخے لکھا کہ وہ خیب کے موکوڑے لگا کیوں ہے ہوائی میں۔ چنانچہ عمر ابن عبد العزیز نے اس نکم کی تعمیل کی اور اس کے بعد ایک گھڑے میں پائی ٹھنڈ اکر کے سخت سر وی کے دن میں خیب پر ٹھنڈ اپائی ڈلوایا اور پھر ان کو قید میں ڈال دیا۔ آخر جب ضیب کی تکلیف بمت ذیادہ برھ گئی تو عمر ابن عبد العزیز نے ان کو قید میں ڈال دیا۔ آخر جب ضیب کی تکلیف بمت ذیادہ برھ گئی تو عمر ابن عبد العزیز نے ان کو قید سے نکال اور اپنے کئے پر بہت بادم اور شر مندہ ہوئے (محر ضیب اس مز اللہ من تاب نہ لاکر چل ہے) جب عمر نے ان کی موت کا حال سنا تو آپا یقد پڑھتے ہوئے ذمین پر گر گئے اور اسی وقت کی تاب نہ لاکر چل ہے) جب عمر نے ان کی موت کا حال سنا تو آپا یقد پڑھتے ہوئے ذمین پر گر گئے اور اسی وقت کی گار فرق کے اور اسی وقت

ال داقعہ کے بعد جب بھی عمر بن عبد العزیزے کماجاتا کہ خوش خبری ہے آپ کے لئے تووہ جواب

له حدیث منقطع الی كز درحدیث كوكتے بیں جسكی مند میں مخلف مقامات سے ایک یا كی داوی ساقط مور بے ہول۔ مرتب

من كيت

"میرے لئے کیسی خوش خبری ہوسکتی ہے جبکہ ضیب میری راہ روئے کھڑ اہواہے"۔ کھم کے متعلق پیشین کوئی... (تھم کی اولاد کے تمیں تک سینچے کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ) کتاب دلائل النبوة میں ملامہ بہتی نے ایک روایت بیان کی ہے جس میں راوی کمتا ہے۔

میں ایک مرتبہ امیر معاویہ ابن ابوسفیان کے پاس موجود تھا۔ اس وقت حضرت معاویہ کے پاس حضر تا ابن عبائ بھی تخت پر جیٹھے ہوئے تھے ای وقت مروان ابن تنکم حضرت معاویہ کے پاس آیالوران سے کہنے لگا۔

"اے امیر المومنین !میری ضرورت پوری فرماد بیجئے خدا کی تشم میں بڑی زبر دست مصیبت میں مبتلا ہول کہ دس جیوں کا تو میں باپ ہوں ، دس بھتیجوں کا پچاہوں اور دس میر سے بھائی ہیں "۔

جب مروان جا اللياتوحفرت معاوية في منزت ابن عبال المن فرمايا-

"اے ابن عباس! میں تمہارے مائے فدا کو گواہ بناکر کمتا ہوں کیاتم نہیں جائے کہ رسول اللہ علیہ فیرا کے فرمایا تھا کہ جب تھم کی کولاد میں تمہیں آدی ہو جائیں کے تووہ اللہ کے مال کواپی ریاست سبجھنے لگیں گے ،اللہ کے بندول کو اپنا غلام سبجھنے لگیں گے اور اللہ کی کتاب کو اپنا کھلونا سبجھنے لگیں گے۔اور بھر جب ان کی تعداد جار سو ننانوے تک بہنچ جائے گی توان کی تباہی میں آئی و ریجی نہیں گئے گی جتنی کھور کو چبانے میں لگتی ہے "۔

مو ننانوے تک بہنچ جائے گی توان کی تباہی میں آئی و ریجی نہیں گئے گی جتنی کھور کو چبانے میں لگتی ہے "۔

میر من کر حضر ت این عباس نے فرمایا۔ " بے شک یہ سبج ہے "۔

جار سر کشول کاباب سساس کے بعد پھر مروان کو نکد دستی پیش آئی تواس نے اپنے بیٹے عبدالملک کو خلیفہ معاویہ کے خلیفہ معاویہ کے خلیفہ معاویہ کے خلیفہ معاویہ کے بات کی۔ جب عبدالملک جاا گیا توامیر معاویہ نے پھر حضر ت ابن عباس سے فرمایا۔

"اے ابن عباس! میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کیا تھہیں معلوم نہیں رسول اللہ عظی نے اس کا لیعنی عبد الملک کاذکر کرتے ہوئے اس کو چار مرکشوں کا باپ فرمایا تھا''۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ "ب شک میہ صحیح ہے۔ " چنانچہ عبدالملک کے جارہ نے خلیفہ ہوئے۔ (میہ بات قابل غور ہے کیونکہ عبدالملک کے بیمیوں ملیمان ابن عبدالملک کومرنش نہیں کماجاسکا

کو نکدوہ ایک خداش آدمی تھے جیساکہ آگان کے حالات کابیان آرہاہے)

شبوت کی نشانی . ... یہ بات بھی قابل غور ہے کیو نکہ (اس میں آئنسرت ﷺ کے عبدالملک کے متعلق اس ارش د ہے) معلوم ہوتا ہے کہ عبدالملک (نے آئنسرت ﷺ کی ذیارت کی ہے اور وہ) محالی ہیں۔ ہاں یہ کما جاسکت ہے ممکن ہے آئنسرت ﷺ نے عبدالملک کے وجود ہے بھی پہلے اس کاذکر فرماکر اس کے متعلق یہ پیشین گوئی فرمائی ہو۔ اس طرح یہ بات مول اللہ عقیق کی نبوت کی نشاندوں میں ہے شہر کی جائے گی۔ محرا بن کثیر پیشین گوئی فرمائی ہو۔ اس طرح یہ بات مول اللہ عقیق کی نبوت کی نشاندوں میں ہے شہر کی جائے گی۔ محرا بن کثیر کہتے ہیں کہ یہ حدیث بہت ذیادہ غریب اور منکر ہے (حدیث غریب اور منکر کی تعریف تیجیلی تسطول میں گزر ہے گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بہت ذیادہ غریب اور منکر کی تعریف سیجیلی تسطول میں گزر

' (حضرت عبدالله ابن زبیر کوابو خبیب کنے کا) سبب کتاب کشاف کے ایک حاشیہ میں یہ لکھا ہے کہ ضبیب حضرت عبدالله ابن زبیر کا سب سے ناکارہ بیٹا تھا!س لئے حضرت عبداللہ کے وشمنوں نے ان کواس میے كے نام كے ساتھ لقب ديا تھااور ان كوابو خبيب كنے لكے تھے۔

کچھ موّر خوں نے یہ سبب لکھا ہے کہ ضیب نام کو عزت افزائی اور اعزاز کے لئے ان کے لقب میں شامل کیا گیا تھا۔ اس سے ان کی تو بین نہیں ہوتی تھی بلکہ اعزاز ہوتا تھا (لیمن ضیب کی عظمت کی وجہ سے دوسر ول کا عزاز کرنے کے لئے ان کو بھی ضیب کہ دیا جاتا تھا) بسر حال بجیلا قول اس قول کی روشن میں غاط ہو جاتا ہے۔ کا عزاز کرنے کے لئے ان کو بھی خبیب کہ دیا جاتا تھا) بسر حال بجیلا قول اس قول کی روشن میں غاط ہو جاتا ہے۔ میر خود رہ بات بھی بجیلے قول کی روشن میں غلط ہو جاتی ہے۔

علماء کو سرزائیں ۔۔۔۔۔ علام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جن علماء کو کو ڈول سے مارا کیاان جل حفر ت سعید ابن سینب بھی بین ان کو عبدالملک ابن مروان نے سو کوڑے لگوائے تھے کو فکہ اس نے دلید (ابن پزیدا بن عبدالملک کے ملیفہ بنتے پر) کو گول سے اس کی اطاعت کی بیعت لینے کے لئے عدیثے میں آدمی بھیجا گر حضر ت سعید نے سیست دینے ہے انکار کر دیااس پر عبدالملک نے لکھا کہ ان کے سوگوڑے لگائے جا کمیں اور سخت سروی کے وقت بیعت دینے ہے انکار کر دیااس پر عبدالملک نے لکھا کہ ان کے سوگوڑے لگائے جا کمیں اور سخت سروی کے وقت میں ان پر ٹھنڈ اپانی ڈالا جائے نیز ان کو اون کا جُہم پر سایا جائے۔ چنانچہ حضر ت سعید کے ساتھ میں معاملہ کیا گیا جیسا کہ خییب کے ساتھ کیا گیا قبلہ

(یمال میہ بات واضح ربنی چاہئے کہ ولید نام کے دو آدمی ہیں ایک ولید ابن یزید ابن عبدالملک بین عبدالملک کابو تاادرا یک دلید ابن عبدالملک کا بیٹا ہے)۔

عبد الملک نے آئی ذندگی میں اپ بیٹے بزید کے لئے جو عمد لیا تھااس کے متعلق کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ ہے کہ جب بعت و بینے سائلہ مدینے میں پہنچا تو حضرت سعید ابن میتب نے بیعت و بینے ہے انکار کر دیا۔ اس پر مدینے کے نائب نے ان کے ساٹھ کو ڈے لگوائے اور ان کو بالوں کے کپڑے پہنائے۔ پھر ان کو ایک اونٹ پر بیٹھا کر سارے شہر میں تھمایا اور اس کے بعد ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ گر عبد الملک کویہ خبر پہنچی تو اس نے مدینے کے کور نرکے پاس آدمی بھیجا اور اس کو اس حرکت پر بہت جنیہ اور سر زنش کی۔ ساتھ ہی اس نے یہ تھم بھیجا کہ حضر سے سعید کو قید سے د ہاکیا جائے۔ یہ ال تک علامہ این کشر کا کلام ہے۔

مرعلامه بلادري نے بيد لکھاہے که:

مہ ہے کا گور نر جابر ابن سود تھا جو حضرت عبد اللہ ابن نہیر کی طرف ہے مقرر کیا ہوا تھا اور اس نے حضر ت سعید کے سو کوڑے لگوائے تھے کیو نکہ انسول نے حضر ت عبد اللہ ابن ذیبر کی خلافت پر بیعت دیے ہے انکار کر دیا تھا۔ یہال تک علامہ بلاذرگ کا کام ہے۔

(یمال حضرت سعید کے کوڑے مارے جانے کے متعلق روایتوں میں جو اختلاف ہے اس کو دور کرنے کے لئے یہ)کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے حضرت سعید نے دونوں مرتبہ خلافت کی بیعت دینے ہے انکار کیا ہو کیو نکہ حضرت این زبیر کی خلافت عبد الملک کی خلافت سے پہلے ہوئی ہے جوولید کاباپ تھا۔

علامدابن کثیر نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ حضرت سعید کے سو کوڑے لگوائے گئے ۔ ہتمہ اس طرح اس سے بہلے جب انہوں نے حضرت ابن ذہیر کے لئے بیعت دینے ہے انکار کیا تھا اس وقت بھی ان کے کوڑے لگوائے گئے جب انہوں نے دلید کے لئے بیعت دینے انکار کیا تھا اس وقت بھی کوڑے لگوائے گئے جب انہوں نے دلید کے لئے بیعت دینے انکار کیا تھا۔

علامہ شعر انی نے حضرت سعید کے حالات میں تکھاہے کہ :۔

چونکہ حضرت سعید نے عبدالملک کے لئے بیعت و بے سے انکار کر ویا تھااس لئے عبدالملک ابن مر وان نے ان کو سزادی اور انہیں چینے والا لباس پہنایا نیز اس نے لوگوں پر پابندی لگادی کہ حضرت سعید کے ساتھ بیٹھنااٹھناندر تھیں۔ چنانچے اس کے بعد جب بھی کوئی شخص ان کے پاس آتا تو حضرت سعیداس سے کہتے۔ "جاؤ میرے ساتھ مت جنھو اس لئے کہ ان لوگوں لیعنی حاکمول نے جھے کوڑوں کی مزادی ہے اور

او گول کو جھ سے ملنے جلنے سے منع کرد کھاہ۔" یمال تک علامہ شعر انی کا کلام ہے۔

یمال مقصدیہ نمیں ہے کہ حضرت معید نے خود عبدالملک کے لئے بیعت دینے سے انکار کیا تھا بلکہ) مرادیہ ہے کہ عبدالملک اپنے بیٹے ولید کے لئے جو بیعت لے رہاتھااس کو قبول کرنے ہے مصرت معید نے انکار کر دیاتھااس طرح اس روایت میں اور بچیلی روایت میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

ولید کے متعلق پیشین گوئی .... .جفرت سعید این سینب نے دلید کے لئے بیعت کرنے ہے اس لئے انکار کر دیا تھا۔ کہ دہ رسول اللہ ﷺ ہے دوایت بیان کرتے تھے کہ

"اس امت میں ایک مختص پیدا ہوگا جس کا نام ولید ہوگا وہ میری امت کے لئے اس سے زیاد ہ خطر ناک ہوگا جتنا فرعون اپنی قوم کے لئے اس سے زیاد ہوگا جتنا فرعون اپنی قوم کے لئے اس سے زیاد ہ نقط جیں کہ ۔وہ میری امت کے لئے اس سے زیاد ہ نقصان دہ ہوگا جتنا فرعون اپنی قوم کے لئے تھا۔ ایک روایت میں اس کے بعد یہ لفظ بھی جیں کہ ۔وہ جہنم کا ایک ستون ۔یا ایک کونا۔ ہوگا "۔

جنانچ لوگول کا خیال قناکہ وہولید تامی مختص بیرولید ابن عبد الملک ہے۔ گر علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ ولید ابن عبد الملک ہے۔ گر علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ ولید ابن یز بد ابن عبد الملک ہے والید ابن عبد الملک ہے والید ابن عبد الملک کا جیفیا قعالور ایک ہوتا تعالہ ماامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے جس کے والید ہی تعالی عبد الملک کا بوتا تعالہ ماامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے جس کے بارے میں یہ جیٹین گوی فی فرمائی تعمیدہ عبد الملک کا بوتا تعالہ

حضر ت سعید اور تعبیر خواب ..... و حفرت سعید این مسیت ایدوقت می سب برے خواب کی تعبیر بتلا نے والے محض شعر چنانچ ایک مرتبه ایک شخص نے ان سے اپناخواب بیان کیا کہ میں نے و یکھا کہ میں اپنے ہاتھ پر بین اب کر رہا ہوں۔ حفرت سعید نے اس خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ تمہاری ہوی کوئی ایسی عورت ہے جس سے دشتے میں تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس شخص نے جاکر شخص کی تو معلوم ہوا کہ اس کی ہوی سے اس کار ضائی دشتہ یعنی و و دھ کار شتہ ہے (جس کے بعد شرعا ان و دول کا نکاح جائز نہیں تھا)۔

حضرت سعید نے خواب کی تعبیر بتلانے کاعلم حضرت اساء بنت ابو بکڑے حاصل کیا تھااور حضرت اساء نے یہ فن اپنے والد بزر گوار حضرت ابو بکر صدیق سے حاصل کیا تھا۔ حضرت سعید سے یہ فن علامہ ابن سیرین نے حاصل کیا۔

حضر ت ابو بکر اور تعبیر خواب این میرین سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اپ وقت میں رسول اللہ علی کے بعد سب سے بڑے خواب کی تغییر بتلانے دالے تھے۔ صدیق اکبر آنخضرت علی کے ذمانہ مباد کہ میں اور آپ کی موجود گی میں بھی خواب کی تعبیر دیا کرتے تھے۔

ذہری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی نے خواب دیکھااور حصرت ابو بکڑ سے بیان فرمایا

"میں نے دیکھاکہ کویا میں اور تم ایک سٹر حی پر بیں اور پھر میں تم سے ڈھائی سٹر حی او پر پڑھ گیا"۔ حضرت ابو بکڑنے اس کی تعبیر دیتے ہوئے عرض کیا۔

''یار سولانلند!الله تعالیٰ مغفرت اور رحت کی طرف آپ کو پہلے بلائے گا( لیحیٰ آپ کی روح قیض قریا نے گا)اور میں آپ کے بعد ڈھائی سال تک زیمہ ورہوں گا''۔

چنانچرانیای بواجیے حضرت ابو بکرائے تعبیردی تھی کہ وہ آنخضرت علیہ کے بعددوسال سات مینے

ز نده ر ب

آ تخضرت علی کا ایک اور خواب ایک و فعہ آتخضرت علی نے دعفرت ابو بر سے اپنا خواب بیان فروبا کے میں نے دیکھا جھے ساہ بحریال میرے بیجھے ہیں بھراس کے بعد سغید بحریال میرے بیجھے آتئیں مہال تک کہ (ووا تی زیادہ تھیں کہ )ان میں سیاہ بحریال نظر بھی نہ آتی تھیں۔

حضرت ابو بکڑنے عرض کیا۔

"یار سول الله! جمال تک که سیاه بحریول کا تعلق ہان ہے مراد عرب بیں جو مسلمان ہول مے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی اور جمال تک سفید بحریول کا تعلق ہان ہے مراد بھم یعنی غیر عرب بیں جواتی بری تعداد میں مسلمان ہول کے کہ ان کی کثرت کی وجہ ہے عرب ان میں نظر بھی نہ آئیں ہے "۔ آپ تابیج نے یہ سن کر فرمایا کہ اسحیر افر شتے نے بھی اس خواب کی بھی تعبیر وی ہے۔

## حضرت ابن زبير كى تغمير كعبه كاسب

ر مزید کا فست و فجور ..... بزید ابن معادیه کو معلوم ہوا کہ مدینے والوں نے اس کی اطاعت ہے انکار کر ویا ہے اور مسلوم کھنا اس کو برائی ہوا کہ کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے کیونکہ اس کے متعلق مشہور میں نہیں ہے کیونکہ اس کے متعلق مشہور میں تھا کہ اس نے حرام رہنے والی عور تول ہے نکاح کو جائز کر لیا ہے۔ ہمیشہ شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑ متالور کو تاک کو جائز کر لیا ہے۔ ہمیشہ شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑ متالور کو تاک کو تاک کو بائزیال لگا تا ہے۔

اس پریزیدابن معاویہ نے مدینے والوں کے خلاف ایک تشکر روانہ کیا جس بی بیس ہزار گھوڑے سوار اور سات ہزار پیدل سپای شے اس لشکر کا سبہ سالا مسلم ابن تنبیہ تھامیہ لشکر مدینے والوں سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کما گیا تھا۔

(جمال تک یزید کے ان فسق و فجور میں جتاا ہونے کا تعلق ہاں کی تصدیق ان روایتوں سے ہوجاتی ہے۔ جو جاتی ہے۔ جو بعض معتبر مور خول نے بیان کی ہیں کہ یزید کے پاس ایک بندر تھاجس کو دوا پی شراب کی مجلس میں لے کر آپاکر تا تھا اور اس کے لئے ایک تکیہ لگیا کر تا تھا اور بھر آپنے جام میں کی بگی ہوئی شراب اس کو پاتا تھا۔ اس کے لئے اس نے مونے کی لئے اس نے ایک جنگل گدھی لے کر اس کو اس بندر کے لئے سدھایا تھا۔ اس گدھی کے لئے اس نے مونے کی ذین تیاد کر ان تھی اور اس پر اس بندر کو بھا کر بھی کہی اے گھوڑوں کے ساتھ دوڑ لیا کر تا تھا، اس بندر کو ایک قبا پر ساتھ دوڑ لیا کر تا تھا، اس بندر کو ایک قبا پر ساتھ دوڑ لیا کر تا تھا، اس بندر کو ایک قبا پر ساتھ دوڑ لیا کر تا تھا، اس بندر کو ایک قبا پر ساتھ دوڑ لیا کر تا تھا، اس بندر کو ایک قبا پر ساتھ کی تھا۔

کیا بزید پر لعنت کرنا جائز ہے ؟ ..... شافعی مسلک کے بڑے علاء میں سے علامہ الکیا ہراس میں جوامام

الحربین ملامہ نظیر غزالی کے متنازینا کر دول میں سے تھے۔ان ہے اس بزید کے متعلق ہو چھا گیا کہ آیادہ صحابہ میں سے تھااور آیا(اس کے اہمال می دجہ ہے) اس بے لعنت کرناجا مُزہے ؟

اس پر مارمہ ہرای نے جواب دیا کہ بیزید سخامہ میں ہے۔ تو تعین قااس کے کہ وہ حضرت عمر فاروق کی فران شکا منت سکن زمان پیدا ہوا ہے۔ اس پر لعنت سجیجے کے سلسلہ میں امام انہرین حنبل کے ووقول میں جن میں سے ایک شن ساف احمان بعدت کا فتوی ہے اور دوسرے میں واضح فتوی نہیں ہے ، ای طرق مام مانک اور امام ابو حقیق کا مسکس ہے ۔ ای طرق مام مانک اور امام ابو حقیق کا مسکس ہے ۔ اور اور امام ابو حقیق کا اس بارے شن ایک ہی قوال ہے اور وہ ہو ۔ گی احمان کا قبل ہے اور ایسا کیون نہ ہو جبحہ وہ جواری خااور یہ کاریس بازی آغایا کر تا تھا اور جبیشہ شراب کے جیمہ وہ جواری خااور یہ کاریس بازی آغایا کر تا تھا اور جبیشہ شراب کے جیمہ وہ جواری خااور یہ کاریس بازی آغایا کر تا تھا اور جبیشہ شراب کے جیمہ میں رہتا تھا۔ تیز شراب کے سلسلہ سے جو شعر سے جیں وہ تو کافی مشہور ہیں۔ یہاں تک علامہ ہرائی کا کلام ہے۔

علامہ غزانی کے بھی تھی نے پوچھا کہ سیالیا شخص جویزید پر لعنت کرنے کا تھم لگائے دہ فاسق اور گناہ

گار ہو گالور کیا بڑید کے لئے رحمت کی دعاکر ناجا تزہے؟

' عمر على مدا مكيا ہر اى نے يزير پر لعنت تبييخ كاجو تنكم لكايا ہے اس كو ہمارے (يتني عدر مد حليٰ كے )استاد شيخ محمد البكري مائت متھے بور ان كے والد عدا مدشئ ابوالحن نہمی مائے تھے۔

نیز میں نے اپنان ہی استاد کے ایک ہیرواور متوسل کے کلام میں یزید کے حق میں ان کے یہ الفاظ و کیھے ہیں کہ ۔"اللہ تعالی اس کی رسوانی میں اضافہ کرے اور اس کو دوزخ کی بدیرین جگہ دے "۔

ملامہ این جوزی کی تھتے ہیں کہ بڑے بڑے اور متقی عناء نے مزید پر اُعنت مبیجنے کو جائز قرار دیا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اس بارے میں ایک مستقل کتاب بھی انکھیے۔

ای طرح منامہ سعد تفتازانی نے کھاہے کہ بیٹھے اس کے اسلام بی نہیں بلکہ اس کے ایمان میں مجھی شک ہے اس پرادر اس کے مدد گاروں اور ساتھیوں پر اللہ تعانی کی لعنت ہو۔ کسر متعد سریڈ شخون سر کھا اس سریز میں سریز میں متعد سریڈ میں تاریخ

سنعین کافر شخص پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں. . (طامہ تفتاذانی کابیہ قول اس مسئلہ کے خلاف

ہے جس میں ہے کہ کسی متعین کافر آدمی پر لعنت بھیجنا جائزہے یعنی پورے فرقہ کے متعلق کہا، ہاسکتا ہے لیکن متعین آدمی کے متعلق جو کافر ہو لعنت کے الفاظ کمنا جائز نہیں ہے اب یمال اگریز پد کو ان کے قول کے مطابق مسلمان کے بجائے کافر مانا جائے تو اس صورت میں بھی نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا مسئلے کے حاظ ہے نہیں جائز ہونا چاہئے)لیکن یمال علامہ تفتاذ انی "کااس پر کافر کی حیثیت سے لعنت بھیجنا ایک استثنائی بات کسی جائے گی (کہ گویا پزید کے معالمے ہیں اس کو کافر مانتے ہوئے اس پر لعنت بھیجنا دوسرے کافروں کے ہر خلاف حائز ہیں)

بنی امیہ سے مدینے والول کی مخالفت .....(اس کے بعد بھریزید کی مخالفت اور اطاعت ہے دیا تو الول کی مخالفت اور انکار کا ذکر کرتے ہیں کہ )جب دینے والول نے بزید کی بیعت اور تابعد اری کو ختم کر دیا تو انہوں نے حضرت عبد الله ابن حنظلہ کو ابنا امیر بنالیا جن کے والد کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ان کو فرشنوں نے حضل دیا تھا۔ ان لوگول نے بزید کے گونر کو مدینے سے نکال دیا یہ مر وان ابن حکم تھا۔ ای طرح مدینے کے لوگول نے بنی اُمیہ (یعنی خاند ان خلافت) کے دوسر سے لوگول کو بھی مدینے سے نکال دیا۔ یمال تک مدینے کے لوگول نے بنی اُمیہ (بنید کی بیعت کو اس وقت ختم کیا جب ہمیں بے ڈر ہو گیا کہ ہم بر (بزید کی بدیج ملیوں اور فسق و فجور کی وجہ ہے) آسان سے پھر برسنے لگیں گے۔

یز پیر کی مدینے پر چڑھائی۔ ۔۔۔ چنانچہ جرہ کے مقام پر بزید کی فوجوں اور مدینے کے مسلمانوں کے در میان دہ

ا بر دست اور خول ریز لڑائی ہوئی جس میں ایسالگنا قاکہ مدینے کا آخری آدمی تک قتل ہو جائے گا۔ اس لڑائی میں
حضر ات صحابہ اور تابعین (جو بزید کے خداف تھے) کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی (اس کے بارے میں
رسول اللہ ﷺ نے بہت مدت پہلے جرہ کے مقام پر بیشین گوئی فرمائی تھی کہ یمال میرے بڑے بڑے صحابہ
قتل ہول اللہ ﷺ نے بہت مدت پہلے جرہ کے مقام پر بیشین گوئی فرمائی تھی کہ یمال میرے بڑے بڑے صحابہ
قتل ہول اللہ سے ۔۔

و ختر ان مدینہ پر بیزید کے مظالم ..... ایک قول سے بے کہ اس لڑائی میں شہید ہونے والے محابہ صرف تین تیجے اور ان میں حضرت عبد اللہ ابن حنظلہ بھی ہتے۔ اس لڑائی کے بعد (یزید کے فوجیوں نے مدینے کو لوٹا اور ایک ہز اد کنواری لڑکیوں کی بے آبر دئی اور عصمت وری کی (جن میں بڑے بڑے محابہ کی صاحبز اویاں بھی شام تھم )

مسجد نبوی کی ہے حرمتی ..... جب تک یہ افسوس ناک نژائی ہوئی مسجد نبوی میں نہ اذان ہو سکی اور نہ بھاعت ہو سکی اور نہ بھاعت ہو سکی ہے اور نہ بھاعت ہو سکی یہ لڑائی ہمیں نہ اذان ہوئی (جویزید کے سمم پراور اس کی ہدایتوں کے مطابق ہوئی اور جو اس وقت ایخ آب کو خلیفہ رسول اور امیر المومنین کتاتھا)

صی ہے تا بعین اور کھا آفا کا قتل عام ..... بعض علاء نے لکھاہ کہ اس لشکر نے جس کو یزید نے مہ بنے پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا تھاز ہر دست فتنہ و فساد اور خول ریزی کی اور مسلمانوں کو قید کیااور مدینے میں قتل عام کو جا کرر کھا۔ اس جنگ میں صحابہ کرام اور تا بعین میں سے ایک مخلوق شہید کی گئے۔ قریش اور انصار ہوں میں کے شہیدوں کی تعداد تین سوچھ مر دول تک ہے اور قر آن یاک کے قاری جو شہید کئے گئے ان کی تعداد سات سو تک

ہے۔ مزار مبارک کی بے حرمتی ....ابن دہید کی کتاب تؤیر میں ہے کہ مهاجر اور انصاری مسلمانوں میں ہے ایک ہزار سات سو آدمی ہلاک کئے گئے اور سات سو قر آن پاک کے حافظ قبل کئے گئے گھوڑوں کو مسجد نہوی میں باندھا گیا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے مزار مبارک اور منبر شریف کے در میان لید اور گوبر کیا۔ مدینے کے لوگ اس قدر خوفزدہ کر دیئے گئے تھے کہ کئے مسجد نہوی میں داخل ہوتے اور آنخسرت علی کے منبر شریف پر عدا کے ۔اس تریتہ

یزیدگی بیغت کے لئے طالمانہ شرِ الطے ۔۔۔۔اس ناپاک کشکر کا سپہ سالاراس شرط کے سواکی بات پر راضی بیٹ ہے۔ اس کو سیس شمیس تفاکہ مدینے والے بزید کی خلافت کے لئے اس طرح بیعت کریں کہ وہ بزید کے غلام ہیں وہ چاہے توان کو فرو خت کر دے اور چاہے تو آزاد کردے۔اس شخص کی اس ہیںودہ شرط پر مدینے کے بعض لوگوں نے کہا کہ بیعت توانلہ تغالی کی کتاب اور اس کے رسول اللہ علیہ کی سنت پر ہی ہو سکتی ہے۔اس پر اس شخص نے ان ہولئے والوں کی

کر د نیس مار دیں۔

صحابہ کر ام پر مظالم ،.... بخاری میں ہے کہ جب (مقام برّہ کی اس جنگ ہے پہلے) یزید نے دیے والوں کو بہت زیادہ خوف ذوہ کیا تو حضر ت عبدااللہ ابن عمر نے اپنی اولاد اور اپنے غلاموں کو جمع کیا اور ان ہے فرمایا۔ "ہم نے اس محف ہے بینی بزید ہے اللہ اور اس کے رسول تھنے کی بیعت کے مطابق بیعت کرلی ہے (کیونکہ وہ بزید کی شیطنت اور طافت کے مقابلے میں مدینے دالوں کا انجام مہلے ہی دکھے رہے تھے ) اس لئے اب خدا کی تتم جھے یہ نہ معلوم ہوکہ تم میں ہے کہ در میان تیم اندازی معلوم ہوکہ تم میں ہے کہ در میان تیم اندازی ہوگئی۔ بھی ہوگئی ہیں۔ کہی نے اس اطاعت سے ہاتھ تھنچ لیا ہے ورنہ میر سے اور اس کے در میان تیم اندازی ہوگئی۔

، تا کہ کر حضر ت ابن عمر اپنے گھر میں بیٹے رہے (اور باہر نگلنااور ملنا جلنا چھوڑ دیا) حضر ت ابوسعید خدری ہے بد سلو کی ..... ای طرح حضر ت ابوسعید خدری بھی اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹے رہے تھے گراس کے باوجو دیزید کے انتکر میں ہے ایک بڑا مجھان کے گھر پر پہنچااوران ہے کہنے لگا۔ "بوڑھے! توکون ہے "۔

انهول نے فرملا

"مين رسول الله علي كامحاني الوسعيد خدري مول"

سیا ہیون نے کہا۔

''جمیں تمہارے متعلق معلوم ہو چکا ہے۔ تم نے اپناہا تھ روک کر اور گھر میں بند ہو کر اچھاہی کیا ہے۔ گر اپناہ ل جمیں نکال کر دے''۔

حضرت ايوسعيد خدَريٌ في فرمليا

"بالُ نودہ لوگ جیمین لے گئے جوتم ہے پہلے میرے مکان میں تھس آئے تھے۔اب میرے پاس پھھ نہیں ہے "۔

اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو سعید کی داڑھی پکڑ کر تھینجی۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو سعید کی داڑھی پکڑ کر تھینجی۔

حضر ت جابرابن عبداللہ ہے بدسلو کی ....ان ہی دنوں میں ایک دوز حضر ت جابرابن عبداللہ اپنے گھر سے نگلے اور مدینہ کی تنگ گلیوں میں بھرنے لگے۔وہ اس دقت نابینا ہو چکے تھے اس لئے وہ گلیوں میں بڑی ہوئی لا شول ہے تھو کریں کھاتے جاتے تھے اور کہتے تھے۔

"وه فخف يرباد مو كاجس ترسول الله عظية كودُرايا...."

یہ سن کریزید کی فوج میں کے کمی شخص نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کو کس نے ڈرایا ہے حصر سے مایز نے ڈرایا ہے حصر سے مبایز نے ڈرمایا میں نے رسول اللہ عظیمے کو میہ فرماتے سنا ہے کہ :۔

"جس ند مدینه کوژرایاس نے گویاس چیز کوژرایاجو میرے پہلومیں ہے"۔

یہ من کران سپاہیوں میں ہے گئی آو میوں نے ایک د م حضر ت جابڑ کو تش کرنے کے لئے ان پر حملا کیا تحر مروان نے اِن کو پٹاہ دی اور اپنے گھر میں لے گیا۔

علامہ سیمانی فرماتے ہیں کہ اس روز ( یعنی جس دن چر ہ کی لڑاء ہوئی) مها جروں اور انصاری مسلمانول میں ہے ایک ہزار سات سو آدمی شہید کئے گئے اور دوسر بے عام لو گول میں عور تول اور بچول کے سوادس ہزا، انسان قبل کئے گئے۔

چنانچہ کماجا تاہے کہ ایک انصاری عورت تھی جوا پنے نیچے کو گھر میں بیٹھے دوورہ پلار ہی تھی کہ اچانک یزید کاایک سپاہی گھر میں تھش آیاور جو پچھ گھر میں مل سکادہ سب لوٹ لیا۔اس کے بعد اس نے اس عورت سے کہا۔

معصوم بچول ہر مظالم اور اس کا انجام ..... میناسونا انکال کر دے در نہ میں تجھے اور تیرے بچے کو مار ڈااول گاڑ

اس عور ت نے کہا

" تیر ایر اہو۔ تونے آگر اس نیچ کو قتل کیا تو سمجھ لے کہ اس کے باپ د سول اللہ عظیظے کے صحافی حضرت ابو کہوئے تنے اور میں خودان عور تول میں ہے ہول جنہوں نے آنخضرت کے دست مبارک پر بیعت کی تھی "۔

( سراس بد بخت پراس عورت اور نیچ کے مرتبے کا خیال بھر بھی نہ ہوااور )اس نے اس نیچ کو جس کے منہ میں مال کی چھاتی تھی اس کی گوو میں سے چھین لیااور اس کو دیوار پروے بڑکا یمال تک کہ اس کا سر پھٹ کر ترمین پر بھیجاہٹے لگا۔

۔ مراس کے بعد بیر نفض ابھی گھر ہے باہر بھی نہیں نکلانھااس کا آدھا پہر ہسیاہ ہو گیاادراس کی شکل انتنائی بھانگ ہو گئی۔

بھیاتک ہوگی۔
علامہ سی کہتے ہیں کہ میر اخیال ہے کہ یہ عورت اس بچے کی مال نہیں بلکہ دادی تھی کیونکہ یہ بات علام عادت کے خلاف ہے کہ جس عورت نے رسول اللہ علی کے دست مبارک پر بیعت کی ہودہ بنگ جرہ کے وقت الی عمر میں ہو کہ بیچ کودودہ پلا سکے (کیونکہ یہ جرّہ کاداقعہ آنحضرت علی کے دصال کے بہت بعد ۱۳ھ میں ہو اجبکہ آنحضرت علی کی وفات کو تقریبا چون (۲۵) سال گزر چکے تھے۔
اس قبل عام کے متعلق آنخضرت علی کی بیشین گوئی میں ہے کہ کہ مدیت میں ہے کہ مدیت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ علی ای جرّہ کے مقام پر تھے تو کی نشانیوں میں ہے ایک تفاراس لئے کہ صدیت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ علی ای جرّہ کے مقام پر تھے تو آ ہے مقام پر تھے تو آ ہے تا کہ دریا ہیں۔

"اس جگہ ایسے ایسے لوگ قتل ہول گے جو میرے صحابہ کے بعد میری امت کے بهترین لوگ ہول

حضرت عبد الله ابن ملائم ہے روایت ہے (جو مسلمان ہونے ہے پہلے یہودی ہے) کہ میں نے حضرت عبد الله ابن ملائم ہے روایت ہے (جو مسلمان ہونے ہے پہلے یہودی ہے) کہ میں بور حضرت یعقوب کے بیٹے کی اس کتاب میں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جڑہ کے اس واقعہ کی خبر پڑھی ہے اور یہ کہ اس فقنہ میں بڑے والے مسالح اور بزرگ نوگ قتل ہول کے اور جو قیامت کے دن اپنے ہتھیار اپنے کا نہ صول پر اٹھائے ہوئے آئیں گے۔

حِرِّهُ كَالِيهِ وَاقْعِد ٣٣ه شَ مِينَ آيا ہے۔

کہاجاتا ہے کہ یہ بیزید اس واقعہ ہے ایجنی جرّہ کی لڑائی ہے پہلے مدینے کے لوگول کی بہت ذیادہ وادری اور غلطیوں کو در گزر کرنے والا آوئی تھااس نے لوگوں کو اس سے کئی گنا ذیادہ انعام ہت دیئے جو عام طور پر دینے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس کی اطاعت کی طرف مائل ہو جائیں اور اس کی مخالفت ہے خو فزدہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پچھ اور ہی منظور تھا۔

ظالم کااشیام ..... کتاب تنویر میں ہے کہ اس کشکر کے سپہ سالار مسلم ابن تنیبہ نے جب ذیرہ سی مہسینہ والوں سے (یزید کے نظامی کی) بیعت کی تو اس کے تمین ہی دن کے بعد اللہ تعالی نے اس کو ایک ایسے خوفناک مرض میں مبتنا فرمادیا کہ ریم تتوں کی طرح بھو نکتے لگاور یمال تک کہ اس حالت میں مرگیا۔ ر

ا پے بعد کے لئے مسلم ابن قنید نے بزید کے تکم کے مطابق ایک محص حصین ابن نمیر کولشکر کاامبریتا دیا تھا کیو نکہ جب بزید۔ مسلم ابن قنید کواس اشکر کامیر بنار ہا تھا تواس نے مسلم سے کما تھا۔

"جب توموت کے کنارے آگے۔(ی) کیونکہ مسلم اس دقت بیٹ میں پانی آجائے کے مرض میں مبتلا تھا۔ تواس کشکر کاامیر حصین کو بنادیتا''۔

یزید کے متعلق آنخضرت میلائی کا فرمان ..... یزید کے اس فتنے ہے رسول اللہ علی کے ایک ارشاد کی تقید بی ہوتی ہے (جس میں آپ علی نے فرمایا ہے) کہ

میری امت کے معاملات ہمیشہ انصاف اور دیانت داری ہے چلتے رہیں گے یہاں تک کہ آیک شخس جس کانام پزید ہوگااس طریقہ میں رخنہ ڈالے گا''۔

مزار مبارک سے اذان واقامت کی آوازیں .... حضرت سعید ابن مُسیّت ہے روایت ہے کہ۔ "جیّه کے اس واقعہ کے وران را تول میں مسجد نبوی سیانتے میں نہا ہوتا تھا اور جب بھی نماز کا وقت آتا تو مجھے آخضرت سیانتے کی قبر شریف میں سے اذان اور اقامت لینی تکبیر کی آواز آتی تھی"۔

حضرت سعیدابن مُسیّب ہے جو قول مشہور ہیںان میں سے ایک رہے کہ:۔ " دنیاا یک حقیر چیز ہے جو حقیر آدمیوں کی طرف ہی پڑھتی ہے۔جو تحف اللّہ تعالیٰ کے نام پر مشخیٰ ہو گیا تولوگ اس کے محاج ہو جاتے ہیں"۔

ر میجابہ کرام میں ہے جن حضرات نے یزید کی بیعت توڑی تھی اور اس موقعہ پر شہید کئے مگئے ان میں حضرت مفقل ابن سنان انتجی بھی ہیں۔

حضرت علقمہ نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیاہے کہ ان سے لیجنی حضرت ابن مسعود سے الی عورت کے متعلق فتوکی پوچھا گیا جس ہے کسی شخص نے میر متعین کئے بغیر نکاح کیا ہو (اور میر متعین کرنے)اور اس عورت کے ساتھ ہمستری کرنے سے پہلے اس مر د کا انتقال ہو گیا ہو۔

حضرت ابن مسعودٌ نے قرمایا۔

"اس عورت کامبر اس کے خاندان کی دومر می عور توں کے عام ممر کے برابر ہوگا۔اس سے نہ کم ہوگا لور نہ ذیاد دادراس عورت کو عدّت کڑار تی ہو گی ادر اس کو میر اٹ بھی لیے گئے"۔

یہ من کر مید حضرت معقل ابن سنان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا۔

"ر سول الله على في في الك عورت بروع بنت دا ثبق كيار عين مين فيصله ديا تفاجو متاكى بيوه تقى "\_

یہ بات من کر حصر تابن مسعودٌ خوش ہو <u>گئے۔</u>

حضرت این زییر کی بیزید ہے جنگ کا سبب ..... حضرت عبداللہ ابن ذیر نے (جو حضرت ابو بمر صدیق کے تواہے ہے) بیزید کی خلافت کی بیعت کرنے ہے انکار کر دیا تقاای طرح حضرت امام حسین نے بھی اس کی خلافت اور بیعت قبول نمیس کی تھی۔ جب بیزید نے ان دونوں برر گول کے پس بیعت لینے کے لئے اپنا آدمی بھیجا تو انہوں نے بیعت دینے ہے انکار کر دیا اور مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ امام حسیمن اور کوفے والوں کی بے وفانی ..... حضرت امام حسین کے پاس کوفہ والوں نے اپناد فد بھیجا کہ آپ کوفہ آجائے ہم آپ کی اطاعت کی بیعت کرنے کو تیار ہیں حضرت حسین نے پر کوفہ والوں کی اس بات پر اعتبار کر کے اوباں جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس پر حضرت ابن عباس نے ان کو اس ارادے ہے روکا اور ان کو کوفہ والوں کی بچپلی غذاریاں یاد و لا تیں کہ کس طرح انہوں نے ان کے دالد ماجد حضرت علی کو شسید کیا تھا اور کس طرح ان کی کو حضرت عبداللہ این عبان کو اس ارادے ہے روکا کو انہوں نے کہا۔ اس طرح ان نو کر حضرت حیون نے ان خطرات کو شیس مانا یہاں ایس نہ بیڑ نے بھی ان کو اس ارادے ہے روکنے کی کو حضرت کی شرحضرت حیون نے ان خطرات کو شیس مانا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ این عبان کو اس ارادے ہے روکنے کی کو حضرت حیون نے ان خطرات کو شیس مانا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ این عبان روٹے گے اور انہوں نے کہا۔

"افسوس مير ے عزيز.....!"

حضرت این عمر نے (مایوس ہو کر) قرمایا۔

"میں آپ کوانٹد تعالیٰ کی امان اور حفاظت میں دیتا ہوں"۔

ان کے بھائی حضرت حسن نے ان سے ایک د فعہ کما تھا۔

''کویے کے شریروں ہے بیچے رہنا کہ وہ تنہیں دعادے کر نکال دیں اور (دشمنوں کے)حوالے کر دیں ادر اس دفت تم بچچتا ذہب کہ تنہیں ضرورت کے دفت کوئی بناہ گاہ اور سہار لند لیے''۔

حضرت حسين كواي قل كارات من بيه بات ياد آئى لورانهول في اين بمائى حضرت حسن بررحت

مہیں۔ امام حسین کی کونے کوروائی ....اس وقت کے میں کوئی شخص اییا نہیں تھاجو حضرت حسین کے کونے جانے پر رنجیدہ نہ ہو۔ حضرت حسین ہے پہلے حضرت مسلم ابن عقیل آگے چل کر کونے بہنچ گئے۔ چنانچہ کونے کے بارہ بزار آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لئے بیعت کی ریہ بھی کما جاتا ہے کہ اتراہے بھی ذیادہ تعدادئے بیعت کی تھی۔

جب حضرت حسین کوف کے سامنے پنچے تو یزید کی جانب ہے کونے کا گونر جو عبداللہ ابن زیاد تھا ہیں

ہزار کا کشکرنے کر حفرت حسینؓ کے مقالمے کے لئے سامنے آگیا۔اس کشکر میں زیادہ تروہ لوگ تھے جنہوں نے بزید ہے اس امید پر بیعت کی تھی کہ امام حسینؓ کا معالمہ بمیشہ کے لئے ختم کر دینے کے بعد آئندہ بڑے بڑے انعامات اور فائدے حاصل ہول گے۔

امام حسین کی شمادت . . جب یہ بزیدی شکر حضرت امام حسین کے سامنے پہنچالور انہوں نے اس کشکر کی سے شکار تھیں کہ ان بے شار تعداد و بیسی تو انہوں نے (شکر سے نکرانا مناسب نہ سمجھالور)ان کے سامنے نمین باتیں رکھیں کہ ان میں ہے کوئی ایک بات مان لیں۔

> یا تو یہ کہ وہ ایجنی دننر ت حسین جد حرے آئے بیں اد حربی اوٹ جائیں۔ یا یہ کہ دہ کم مرحد کی طرف طلے جائیں۔

> > اوریابیہ کہ وہ سیدھے بزید کے پاس جائیں اور وہ جو جاہے کرے۔

تمراس کشکر نے ان میں سے کوئی بھی بات نہیں مائی بلکہ مطالبہ کیا کہ حضرت حسین کشکر کے سیہ سالار عبداللہ ابن ذیاد کے حکم پروہیں اتر جائیں اور بزید کے لئے بیعت دیں۔اس کومانے سے حضرت حسین نے انکار فرمادیا۔

۔ آخر ان لوگوں نے حضرت حسین کے ساتھ جنگ کی۔ حضرت حسین ہے شار ذخمول کی وجہ سے کمز در ہو کر زبین پر گر گئے اور دشمنول نے فور آن کا سر کاٹ لیا۔ یہ واقعہ دس (۱۰) محرم الاھ میں چیش آیا۔ اس کے بعد حضر سے حسین کاسر عبد اللہ ابن زیاد کے سامنے لاکرر کھ دیا گیا۔

ابن ذہبیر کی بڑید کے خلاف جدو جہد ..... حضرت حسین کی شادت کی خبر جب حضرت عبد المتدابن ذہیر اللہ کے پاس کے پہنچی تووہ فور الو گوں کے بجعول میں پنچے اور حضرت حسین کی شادت کے واقعہ کوا کی عظیم حادثہ قرار دیا۔ابوہ کھل کریزید کے عیب اور برائیس بیان کرنے گئے اور اس کی شراب نوشی وغیرہ کاذکر کرنے گئے۔ وہ بی اُمیہ کی برائیس بنیان کرتے اور انہیں تفصیل ہے لوگوں کو بتلاتے۔

ابن زبیر کے فلاف بیزید کی قتم .. جب بیزید کوید خبر مپنجی تواس نے بید قتم کھائی کہ حضرت ابن زبیر کو بیرواں پہنا کر اپنے سامنے بلوائے گا۔ (اب قتم کا حال من کر) شام کا ایک فخص حضر ت ابن زبیر کے پاس آیا۔ بید فخص شاہی سوار دن کے دستے میں کا تھا۔ اس نے حضرت ابن زبیر سے بات چیت کی اور اس فتنے کو بہت اہم ہتلایا۔ اس ذکر ا

این زیر کو ایک مشور و .... "آپ کا وجہ ہے حرم کی سر ذین کو بھی وہ خول ریزی ہے نہیں بخشے گا کیونکہ
یزید آپ کو چھوڑ نے والا نہیں ہے اور آپ میں اس کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے اس نے فتم کھائی ہے کہ وہ
آپ کو بیڑیاں پہنا کر بلاے گا۔ میں نے آپ کے لئے چاندی کی بیڑیاں بنا کی جیں آپ (یہ بیڑیاں پہن کر)ان پر
کیڑے بہن لیس (تاکہ لوگوں کو پند نہ چل سکے اور اس کے بعد یزید کے پاس جاکر)امیر المومنین کی فتم پوری کرا
و جیجے۔اس لئے کہ صلح میں انجام کار بمتری لور فیر ہے اور آپ کے شایان شان بھی ہے "۔

یہ من کر حضر تابن زبیر ؓ نے فرملا "میں بیٹ یا میں غرب

" من اسيخ معالم من غور كرول كا"\_

اس کے بعددہ اپنی والدہ حضر ت اساء بنت ابو بکر سے پاس آئے اور اس بارے میں ان سے مشورہ کیا۔

"مير ها مينيا الزت كرماته لا ندور جواور عزت كے ساتھ مرور بنی اُمته كواپيناوپراس طرح قابو مت دوكه دو تهماراکيل بناليم".

(اسٹرٹ اٹاء کے اس مشورہ کے بعد) منرت این ذیبے نے (اسٹ ٹی تخفس کی) اس بات ہے انگار کردیا در نی موشی ادر راز داری کے ساتھ لو ول سے اپنے سے بیات لینے کئے۔ پڑھ سر صد بعد انہوں نے تعلم کھلا منابعت لینے کا اطالا کر دیا۔ چہ ٹی نو کے سے نے سے سے او سان کے آر وجی دو کے اور دہ ہوگ تھی ان کے س تھ جو نے جو جڑہ کی ڈنگ ٹیس ناکام جو جیلے تھے۔

یز پر کا مملہ اور کھیے پر سنگ ہاری ۔ اب یزیر کا شنر ( منرت عبداللہ این آپیر کے مقاب کے ہے ) سے
آئیا اور اس نے مفر سے ابن زبیر کا می صرہ کرلیا۔ اس ایٹیکر نے مبینی لینی گو پین سے مفلہ لیا۔ یہ منجنیق انہوں
نے اوقیس پہاڑ پر انسب کی شمی۔ ایک قول ہے ہے کہ اثمر پہاڑ پر خمب کی تھی۔ یہ دونوں پہاڑ ہے ہیں ہیں۔
فرمن مجنیق کے ملوں سے گئیہ کے فارف اور چھت ہیں آگ لک ڈیاس سے کہ قریش کے زمان کی گئیہ بی
تجہران المرح تھی کے اس میں ایک آیک رواسال می مکڑی کا تقاور ایک بیک روائی میسائزر چاہے۔
سٹک اندازوں ہر عمام خداوند کی سے سال قبل ہے کہ معمر کے بعد اللہ تعالی نے اس اشکر یہ بیلی
مالی کو ندارز اب کی صورت ہیں تازل فرمایا جس نے اس منبیق کو جدادیا اور اس کے بیٹی ہیشے ہوئے اشارہ و آو می

انتظر کی سر کشی اور کتیے کی آہ و ایکا ... شکر دااول نے (اس انبیق کی بربادی کے بعد)ایک اور منبیق بنائی ادراس کو بھی ایو قیس میاز پر نصب کیا۔

کا جاتا ہے کہ منبیق کے ذریعہ سے کئے میں جو آگ کلی جبوہ کئے تک پینی تواس میں اس طرح آہ آہ کی اواز آر ہی منتمی جیسے کوئی بیار آنکے ف میں کرا ہا رتا ہے۔

" تسارا اس و قتت کیا مال ہو جائے گا جب کہ وین میں فتنے پریدا ہو جائے اور خوف و مشت، او وں میں میں موج باک گا اور بہت اللہ کو آگ اگا نے کا داقعہ خیش آئے گا'۔

مسئا۔ نفتہ پر پر او گول کی چہ مینگو میال ... تاب عرائی میں ہے کہ وہ پسناون جس میں او گول نے قضاءو فدر کے متعلق چہ مینگو میال میں بی دن فقا۔ چنا نچہ کی نے کہا کہ متعلق چہ مینگو میال میں بی دن فقا۔ چنا نچہ کی نے کہا کہ منبی نقذ مر المی میں ہے ابھی معبد بھنی نے اورا یک نہیں نقذ مر المی میں ہے ابھی معبد بھنی نے اورا یک فنیس نقد میں ایک قول کے مطابق ان دونوں کے ملادہ کو کی اور ہی کہنے والا تقا۔ قول کے مطابق ان دونوں کے ملادہ کو کو کی اور ہی کہنے والا تقا۔ میں ان میں دن ہے مرازیہ ہے کہ یہ میلاون فقاجس میں تضاو قدر کے متعلق لوگوں میں بحثیں اور چہ

یراں پہنے دن ہے مرادیہ ہے کہ یہ پہلاوان تھا جس شن تھناو قدر کے متعلق کو کول میں جسیں اور چہ میلو ئیاں ہو تی (کیو فکہ اس مسکے پر یوں تو پہلے بھی سحابہ میں بات چیت اور سوالات ہوئے میں لیکن اس موقع پر اسی طرح یہ مسکلہ عوام اور خواص کی بحثواں کا موضوع بنائیں سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا) چنانچہ اس تشریح کے بعد اب اس دافعہ کو ماننے میں کوئی شبہ نہیں جیش آتا کہ اس سے پہلے جنگ صفین کے وقت ایک تخفس نے حضرت علیؓ ہے یو چھاتھا کہ۔

"اے امیر المومنین!اس جنگ کے لئے ہمارے کوچ کے متعلق بتلا بیے۔ کیایہ تقدیر اللی کے تحت ہوا

6 \*\*

حضرت علیؓ نے فرمایا

"ہاں قتم ہے اس ذات کی جس نے بیچ کو پیدا کیااور روح کو عدم ہے وجود میں لایا کہ ہم جس مرز مین کو بھی کو بھی دوند تے ہیں، جس وادی ہے بھی گزرتے ہیں اور جس بلندی پر بھی پڑھتے ہیں وہ صرف نقد براللی کے تحت ہیں ہوتا ہے "۔

### جنگ صفين

تشریح جنگ مفین جس کا پیچیلی سطرول میں ذکر آیا ہے اس کے متعلق راقم الحروف کتاب تاریخ ابوالقداء ے کچھ تغصیلات نقل کرتا ہے۔ یہ جنگ حضرت علی اور حضرت امیر معاویة کے در میان خلافت کے معالمے میں ہوئی تھی۔ حضرت عمر و ابن عاص امیر معاویہ ؓ کے ساتھ تنے۔حضرت علیؓ خلیفتہ المسلمین تھے اور اکثر ملا قول میں لوگ ان کی خلافت تسلیم کر کے ان کی بیعت کر چکے تھے تحرشام کے ملاقے میں امیر معاویہ کا اثر تحا اور ہوگ ان کی بیعت تشکیم کر کے ان کو خلیفہ قرار دے چکے ہے۔اس بارے میں تاریخ ابوالفداء میں ہے کہ :۔ حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کے اختلافات ..... جنگ جمل کے بعد ہمرہ فتح کر کے حضرت علیؓ نے حضرت عبدالله ابن عباس کو بصره کا گور نربناد یالور خود کو فیه کی طرف کوی کیا، کونے میں انہوں نے قیام کیااب عراق،مصرائین،حرمین فینی کمه اور مدینه ، فارس اور خراسان ان کے انتظام میں آھے ہے اب ان کی خلافت ہے بہر صرف شام کا علاقہ رو گیا تھا جمال معزب امیر معاویہ تنے اور شام کے لوگ ان کے اطاعت گزار تھے۔ «عنرت علیٰ نے حضرت امیر معاویتے کے پاس جریرابن عبداللہ بملی کو بھیجا تا کہ دہ امیر معاویہ سے حضرت علیٰ کے لئے بیعت لیں اور امیر معاویہ مجھی دوسرے تمام مهاجر اور انصاری مسلمانوں کی طرح حضریت علیٰ کی اطاعت قبول كرليس \_ چنانچه جرير امير معاديه كے پاس منج \_ امير معادية بيت وينے كے بجائے جرير كے ساتھ ال منول کرتے رہے۔اس وقت حفتر ت عمر وابن عاص فلسطین میں ہتے (امیر معادیہ بیعت دینے میں میہ ٹال مٹول حضرت عمرو کے انتظار میں کر دہے تھے) آخر حضرت عمر وامیر معادیہ کے یاس بیٹنے گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ شام کے لوگ حضرت عمّان عنی کے خون کا بدلہ ما تکتے ہیں (اور حضرت علیٰ سے ماراض ہیں) چنانچہ حضرت ممر نے شامیوں سے کماکہ تم لوگ حق پر ہو (اور اس طرح شامیوں کی ہمدر دیاں امیر معاویہ اور حضرت عمر و کے سا تھ اور زیادہ ہو کئیں۔

امیر معاویہ گور عمر وابن عاص حضر ت علیٰ کے مقابلے میں .....ادھر امیر معادیہ نور حضر ہے عمر و میں اس معاویہ کور اس بات پر انفاق ہو گیا کہ دونوں مل کر حضر ت علیٰ ہے جنگ کریں۔ادھر حضر ہے عمر ویے امیر معادیہ ہے ان کا ساتھ دینے کے لئے یہ شرط رکھ دی کہ اگر امیر معاویہ کو فتح ہوئی تووہ مصر کا علاقہ حضر ہے عمر وابن عاص کو دے کرا نہیں دہاں کا گور نربنادیں سے امیر معاویہ نےان کی میہ شرط منظور کرلی۔ (اس سے پہلے مصر کے گور نر حننر ت عمر وہی جنے)۔

حضرت علی کے کشکر کا کوئ ..... (اب جبکہ مصرحضرت ملی کی اطاعت میں داخل ہو چکا تھا تو) انہوں نے حضر مند معد ابن عباد اُو کو وہاں کا گور نرمقر رکر دیا تھا۔ (اس کے بعد آنکھتے ہیں )

خرض جب معارت علی ہے جنگ کرے کا فیصلہ کر لیا تو معنی ت مشق آکر امیر معاویہ کے پاس بینی گئے اور دونوں نے معارت علی ہے اپنی جریرا بن عبداللہ ہے فور آدھنرت علی کے اپنی جریرا بن عبداللہ ہے فوق ہے فوق ہے کر امیر معاویہ آئے اور ان کو امیر معاویہ ہے مقاب ہے کے لئے روانہ ہوئے ۔ ان کی مدو کے لئے بھر ہ سے معنز ت عبداللہ ابن عبال بھی اپنا شکر ااکر ان کے مقاب ہے کے مقاب ہے کے مقاب ہے کے ساتھ ہوگئے۔ او حر د مشق ہے معاویہ شامی شکر لے کر معنز ت عمر قادر امیر معاویہ شامی شکر لے کر معنز ت علی کے مقاب ہے کے ساتھ ہوگئے۔ او حر د مشق ہے معاویہ آئیت آئیت ہوئے اور آخر صفین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے بینی گئے۔ لیے روانہ ہوئے۔ معاویہ آئیت آئیت آئیت ہوئی ابلکہ معالمہ جوں کا تول رہا یمال تک کہ ۲۳ ھ ختم ہو کر سے متام پر ایک وہ سرے کے سامنے کھڑ ہے ہوئے اس عالت میں عمر م کا ممید بھی گزر گیا۔ دونوں فوجوں میں اب تک جنگ شروع نہیں ہوئی تھی بلکہ گفت و شنید اور تحریوں کا تول دہا جن کی تفصیل طولانی ہے۔

۔ '' فرصفر کے مہینہ میں جنگ شروع ہو گئی دونوں اشکر دل کے بہت سے معرکے ہوئے۔ایک قول ہے کہ کل نوے(۹۰)معر کے ہوئے۔ مرفین کے مقام پر دونوں اشکر ایک سود دس دن تک ٹھھر ہے۔ صوفیت سے سیال میں میں میں میں دانوں میں ایک مرسر قبال میں ایک مرسر قبال میں میں میں میں میں میں ایک مرسر قبال

م فین کے مقام پر شامیوں (مینی امیر معاویہ کے کشکر) کے قتل ہونے والوں کی تعداد پینیالیس ہزار تھی۔ اور عراقیوں (مینی حضرت علیؒ کے کشکر) میں قبل ہونے والوں کی تعداد کیبیس ہزار تھی۔ ان میں چیمبیس حضر ات وہ متھے جو غردو میدر میں شریک ہو چکے تھے۔

حضرت علیٰ نے اپنے انتگر کو مدایت کی تھی کہ دہ اس وقت تک جنگ نہ کریں جب تک کہ خود دشمن فوج ہی جنگ شروع نہ کر دے۔ ای طرح وہ لوگ بھا گئے دالوں کو قتل نہ کریں اور ان کے مال ودولت کو ہاتھ نہ لگا کمیں اور ای طرح کسی کی بے ہر دگی نہ کریں۔ تاریخ ابولند اء جلد اس ۱۸۲۱۸

تشریکی اس جنگ کی مزید تنصیلات میں جانا نیمر ضروری ہوگا۔ بحث اس پر چل رہی تھی کہ بیت اللہ شریف کے جانے کا جو واقعہ چین آیا اس پر پہلی بار ہو گول میں تقدیر اور قضاء وقدر کے مسئلے پر بحث مباحث شروع ہوئے۔ لوگ اس عظیم حاوث پر جیر ان و پر بیٹان تھے اور کہتے تھے کہ آیا ہے حاوث بھی تقدیر النی کے تحت ہوا ہے اگر میہ تقدیر النی ہے توابیا کیول ہے اور اگر یہ تقدیر النی میں کیول تھی اور اگر یہ تقدیر النی میں کیول تھی اور اگر یہ تقدیر النی مقدیر النی میں کیول تھی اور اگر یہ تقدیر النی میں کیول تھی اور اگر یہ تقدیر النی تھی تواب کی فوجول ہے مقابلہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا!

قضاو قدر پر بحث کے خلاف و عید .... عوام اس قتم کے خیالات اور بحثول میں الجے کررہ گئی تھے لیکن اس بارے میں بہ بات واسم بنی چاہئے کہ تقدیر کے مسئلے کے متعلق رسول اللہ عظی کی بہت سخت و عید ہے۔ تقدیر کا مسئلہ اپنی جگہ اس اور ایک حقیقت ہے۔ یمال اس بارے میں مخضر اُلاتی بات سمجھ لینی چاہئے جس کو آگے مؤلف بھی جیش کررہے میں کہ انسان کا ہر فعل اللہ تعالیٰ کا بیداکر دوہے اینی اس کے موجد حق تعالیٰ ہیں اور اس

فعل کاکسب اور ظہور انسال کے باتھوں ہو تاہے۔

جنگ مبقین کے موقعہ پر نہی بعض اوگول کواس قسم کا شبہ ہوا تھنا کہ بیمنال مسلمان کی جان مسلمان ہی کے ہاتھ مسلمان ہی کے ہاتھ مسلمان ہی کے ہاتھ کے اس کے مقام پر آکر خود اپنے مسلمان بھائیوں کو قبل کر رہے ہیں۔ اس پر مضرت علی کا جواب بھی نقل ہو چکا ہے۔ مرتب)

منکرین تقدیر پر انبیاء کی لغنت ..... تقدیر کے مسئلہ میں شک اور شبہ پیدا کر ناای امت کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ پچپلی اسٹیں بھی اس کا شکار ہو چکی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ۔۔

" قدریہ فرقے کے لوگ اس امت میں ایسے ہیں جیسے جوی لیمی آتش پر ست لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بیار پر میں توان کی بیار پر می کونہ جاؤلور مریں توان کے جنازوں میں نہ شریک ہو"۔

انکار تفتر پر نھر انہیت کا شعبہ ہے۔۔۔۔۔ای طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ:۔
"نفتر پر کے انکارے ڈرو کیونکہ یہ نعر انہت کا ایک شعبہ ہے"۔

أیک حدیث میں فرمایا گیاہے :۔

"میں الجی امت میں تقدیر کے انکار کے فتنے سے ڈر تاہول"۔

انکار تقدیم اور مجوسیت کا تعلق ..... (ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم اور نازک مسلم ہے جس پر آنخضرت میں گئی شخص عید فرمائی ہے اور اس بارے میں کسی فتم کا شک شبہ کرنے سے کتنی شدت کے ساتھ دو کا ہے ۔

بھیل حدیث میں نفذ ہر کا انکار کرنے والوں کو اس امت کے آتش پر ست کما گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو کہ اس فرقہ قدریہ میں ایک جماعت ایس ہے جو یہ کہتی ہے کہ خیر اور بھلائی توانلہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس شر اور برائی خود بندے کی طرف سے ہوتی ہے ( بیخی اس فعل میں نعوذ اللہ تضاء و قدر کا کوئی تعتی نہیں ہے) اس کے قدریہ فرقے کی یہ جماعت مجو سیوں لیمنی آتش پر ستوں سے بہت ہشا ہہ ہم کیو نکہ مجو می بھی وو معبودوں کے قائل ہوتے ہیں ایک توراور ایک ظلمت ( بیخی ایک بیزواں اور آیک اہر من) ان کا عقیدہ ہم کہ خیر اور بھلائی نور یعنی خدائے بردال کی طرف سے آتی ہے اور شر اور برائی، ظلمت لیمنی خدائے اہر من کی طرف سے آتی ہے۔ یہ لوگ مانویہ فرقے کے ہیں (جو مجو سیول کا ایک فرقہ ہے۔ اس فرقہ کا بائی مائی مائی شخص تھا جس نے پچھے ایک ہوئے والی کو اپنا پیرو بنایا تھا۔ یہ محف ایک ذیر وست مصور میسی تھا)۔ انکار کرنے کو انکار کرنے کو انکار کرنے کو انکار کرنے کو نفر انہت کا ایک شعبہ فرمایا گیا ہے اس لئے کہ فرقہ قدریہ ( لیمنی تفتہ یہ کونہ مائے والے فرقے ) کے اکثر لوگ سے انکار کرنے کو نفر انہت کا ایک شعبہ فرمایا گیا ہے اس لئے کہ فرقہ قدریہ ( لیمنی تفتہ یہ کونہ مائے والے فرقے ) کے اکثر لوگ سے نفر انہت کا ایک شعبہ فرمایا گیا ہے اس لئے کہ فرقہ قدریہ ( لیمنی تفتہ یہ کونہ مائے والے فرقے ) کے اکثر لوگ سے نفر انہت کا ایک شعبہ فرمایا گیا ہے اس لئے کہ فرقہ قدریہ ( لیمنی تفتہ یہ کونہ مائے والے فرقے ) کے اکثر لوگ سے

عقید در کہتے ہیں کہ خیر اور شریعیں بندہ کے تمام افعال اور اعمال تقدیر اللی کی وجہ ہے اس سے سرزد نہیں ہوتے ہکہ ان افعال اور اعمال کو خود بندہ اپنے اختیار اور اپنی قدرت سے کر تاہے۔

اس طرح گویافرقہ قدریہ نے اللہ تعالی کا کیک شریک ٹھیرادیا (جوخود بتدہ ہے جو نعوذیا منہ اپنے خیر اور شرح کو دیترہ ہے جو نعوذیا منہ اپنے اللہ تعالی کا شریک ٹھیرا شرکے افعال اور اعمال کا خالق ہے) بالکل ای طرح جیسے نفیرانیوں لیعنی عیسائیوں نے انٹد تعالی کا شریک ٹھیرا رکھا ہے جانب چنانچہ قدریہ فرق کی یہ جماعت نیر انبول کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نقد برات کا انکار نفیر انبیت برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نقد برات کا انکار نفیر انبیت برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نقد برات کا انکار نفیر انبیت برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نقد برات کا انکار نفیر انبیت برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نقد برات کا انکار نفیر انبیت برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نقد برات کا انکار نفیر انبیت برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نقد برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نقد برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نقد برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نفید برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نفید برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نفید برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نفید برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نفید برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نفید برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نفید برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نفید برائیوں کے بہت میں برائیوں کے بہت مشابہ ہے اور ای ماظ سے نفید برائیوں کے بہت میں برائیوں کے بہت میں برائیوں کے بہت میں برائیوں کے بہت میں برائیوں کے برائیوں کے بہت میں برائیوں کے بہت میں برائیوں کے بہت میں برائیوں کے برائیوں کے

مسئلہ تقدیم کا خلاصیہ . . . ( مؤلف ما مہ حنبی کئے ہیں کہ ) اس موضوع پر ہیں نے اپی ایک کتاب "مصباح المنیر علی اجامع الصغیر" میں تفسیل ہے بحث کی ہے۔ اس کتاب میں میں نے اس حدیث پر کہ۔ قدریہ فرقہ آخری نی اجامع الصغیر کی امت کے بدترین لوگ بیدا کریں گے۔ بہت مکمل بحث کی ہے ( جس کا ضلاصہ میہ ہے ) کہ بندہ کے ہر فعل کے موجد ہیں اور کہ بندہ کے ہر فعل کے موجد ہیں اور اس فعل کی نسبت اللہ تعالی کی طرف اس لحاظ ہے ہے کہ حق تعالی اس کے ہر فعل کے موجد ہیں اور اس فعل کی نسبت بندہ کی طرف اس لحاظ ہے ہے بندہ اس فعل کا اکتساب اور اظہار کر تا ہے۔

کعیے میں آتش زنی اور تنجد ید تغمیر کا ایک اور سبب ..... (اس کے بعد پھر اصل موضوع کینی حضرت عبد اللہ ابن ذہیر کی تغمیر کعبہ کا کہ کر کرتے ہیں۔ اس کے چند سبب یجھے بیان ہو چکے ہیں) ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ایک عورت نے بیت اللہ کو د صونی وی۔ اس میں سے ایک چنگاری اڈ کر بیت اللہ کے خان ف پرلگ کی جس سے ایک چنگاری اڈ کر بیت اللہ کے خان ف پرلگ کی جس سے ایک چنگاری اڈ کر بیت اللہ کے خان ف پرلگ کی جس سے اس میں آگ لگ گئے۔ تو گویا اس وجہ سے حضرت عبد اللہ ابن زبیر نے کعبے کی دوبارہ تغمیر کر ائی۔ اس سے پہلے جود جہ بیان کی گئے ہے اس کی دو شن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ) ممکن ہے دو نول ہی و جبیں رہی ہول۔

کیے کو دھونی دیے اور اس سے خلاف کعبہ میں آگ لگ جانے کا ایک واقعہ قریش کے زمانے میں مجمی ہمی بتلایا گیا ہے لیکن اس سے کوئی شبہ ضمیں پیدا ہو تا کیونکہ ہو سکتا ہے میں واقعہ دود فعہ پیش آیا ہو جیسا کہ بیجیے بیان سوا

بعض علماء نے مسجد کو و حوتی و بینے کو بدعت بتلایا ہے۔ امام مالک نے اس کومکر وہ بتلایا ہے (کہ مسجد کو خو شبو تعیں وغیر ہ جلا کر و حوتی د کا جائے)۔

ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق کا ناام مسجد نبوی میں اس وقت خوشبو کمیں وغیرہ جلایا کر تا نن جبکہ حضرت عمر مشمر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے ہتھے۔

حضر ت اساعیل کے بدلے ذی گروہ مینڈھے کے سینگ .....(غرض جب کو بین کی وجہ سے

یاد حول کی وجہ سے) کعبہ میں آگ گئی تو اس کے ساتھ ہی اس مینڈھے کے وہ دونوں سینگ بھی جل گئے جو
حضر ت اساعیل کی جان کے بدلے میں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیج کر) قربان کیا گیا تھا۔اس وفت یہ دونوں
سینگ کعبے کی چھت میں لنکے ہوئے تھے۔

وقول مؤلف کہتے ہیں: ان سینگوں کو چھت میں غالبابعد میں اٹکایا گیا جبکہ اس سے پہلے یہ میزاب ( یعنی کھیے کے پرنالے) میں لئکے ہوئے تھے۔ کیونکہ بعض علاء نے نکھاہے کہ جب اسلام آیا تواس دفت اس مینڈھے کاسر دونوں سینگوں کے ساتھ کھیے میں میزاب بعتی پرنالے میں اٹکاہوا تھا۔

جہاں تک ان سینگوں کے چھت میں انکا ہوا ہونے کا تعلق ہے اس کی ولیل میں حضرت صفیہ بنت

"ابراہیم نے جس چیز کو (اساعیل کی جان کے بدلے میں قربان کیادہ کیا چیز تھی (مین کیا اس کی اصل کیا "

جر کیل نے فرملیا۔

''وہی چیز جو آدم کے ہنے نے اپنی نیاز میں چیش کی تھی''۔ بعض محد ثبین نے کہاہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔

اس مینڈ ہے کی عظمت کا سبب ..... کهاجا تا ہے کہ اس مینڈ سے کے ذبیحہ کواللہ تعالیٰ نے عظیم فرمایا ہے (جیساکہ قر آن یاک گاس آیت میں ذکر ہوا ہے۔

و فَدَيْنَهُ بِذَمْعِ عَظِيم (لا يَدْبِ ٢٣ سور المَّفَت ٢٣) ترجمه : اور جم نَ الك براؤيج اس كے عوض دے دیا۔

تواس کی عظمت کا سبب ہے کہ میے مینڈ حاجائیس سال تک جنت میں چر تار ہاہے۔

موت کی صورت میں موت اسلمونڈ سے کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ اس کواللہ تعالیٰ نے خاص اس معند کے لئے اس کواللہ تعالیٰ نے خاص اس معند کے لئے اس کواللہ تعالیٰ موت موت موت موت کی صورت میں موت ہی کے لئے فدر کر دیا گیا۔

تشریکے ۔۔۔۔۔ موت کی صورت میں موت دیئے جانے ہے اس طرف اشارہ ہے کہ یوم حشر کے بعد جب سب
کا حماب کتاب ہو چکے گااور جنتی جنت میں اور دوز ٹی دوز ٹے میں پہنٹی جکے ہول گے اس وقت جنتیوں کے دل میں
ایک خلش ہوگی جس کی وجہ ہے دہ جنت کی انعمتوں ہے پور الطف نہ اٹھا سکیں گے اور میہ خلاص موت کا تصور ہوگا کہ
مکن ہے پھر موت آ جائے اور جنت کے عیش و آرام ہے ہم محروم ہو جائیں۔ اس طرح دوز خیول کے دلوں میں
ایک امید ہوگی جو جنم کے عذاب میں بھی ان کے لئے سمار الدر آسر اہوگی اور وہ بھی موت کا تصور ہوگا کہ ممکن ہے ایک دن جمیں موت آ جائے اور جم اس زیر وست مذاب ہے جوئی اراپا جائیں۔

تب موت کے فرشتے عزر اٹیل کوا کی مینڈھے ٹی شکل میں لایا جائے گالور جنت اور جہنم کے در میان اس موت کو بھی موت وے دی جائے گی تاکہ جنتیں کے دیوں ہے ہمیشہ کے لئے یہ خلش بھی نکل جائے اور جہنمیوں کے دلول ہے ہمیشہ کے لئے یہ امید بھی ختم ہو جائے۔

یراں موت کی صورت میں موت کا مطلب ہیں ہے کہ مینڈھے کو جان کے فدیئے میں موت کے سپر دکیا گیا جب کہ موت کی اپنی شکل بھی مینڈھے کی جیسی بناکر پٹی کی جائے گی۔ داللہ اعلم بالصواب مرتب بہر دکیا گیا جب کہ موت کی اپنی شکل بھی مینڈھے کی جیسی بناکر پٹی کی جائے گی۔ ہائیل نے اپنی نیاز میں جو جانور بہر کیا تھا دہ مینڈھا تھا۔ گرید قول صرف قاضی بیشاد کی کا پٹی کی تعادہ مینڈھا تھا۔ گرید قول صرف قاضی بیشاد کی کا ہے۔ بہر حال یہ تمام دوایات آبس میں مطابقت کی محتاج ہیں آگر ان سب کو صحیح مانا جائے۔

یز بدکی موت ... (اس تفسیل کے بعد پھر اصل داقعہ بینی بیت اللہ میں آگ لگنے کے متعلق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ )اس آگ ہے جمر اسود تمین جلہوں ہے بھٹ کیا تھا۔

او حر جب بیزیدی نظر نے ملے میں حضرت عبداللہ ابن ذیبیر کا محاصرہ کرر کھا تھاای دوران میں بیزید کی موت کے متعلق خود بیزید کی اشکر سے موت کی خبر آئی یہ بھی کما جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ذیبیر کو بیزید کی موت کے متعلق خود بیزید کی لشکر سے بھی پہلے معلوم ہو گیا تھ کشکر کے لوگ شامی مینے چنانچہ حضرت ابن ذیبیر نے شامیوں میں املان کیا۔

"اے شام کے لو گو اللہ تعالی نے تمہارے اس سر کش سر براہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ مرادین بید ہے۔ اس سے اب تم میں ہے جو یہ چاہے کہ دوسر ہے لو گول کی طرح میری بیعہت قبول کرلے تو اس کو اجازت ہے اور جو شخص ای طرح واپس جانا چاہے اس کو بھی اجازت ہے "۔

یہ خبر س کر اشکر ایک دم بھمر گیا۔ کچھ لو گول نے حصر ت عبداللہ ابن ذبیر کی خلافت پر بیعت کر لی اور ظاہر ی طور پر ان کی اطاعت میں داخل ہو گئے۔

امير لشكركي طرف سے ابن زبير كو پيشكش ..... كهاجاتا ہے كه لشكر كے امير ليمنى عبدالله ابن زياد نے اس خبر كے بعد حضرت عبدالله ابن زبير كے پاس درخواست كى كه دوان سے بات كرنا چاہتا ہے۔ چنانچه دونوں آومى ليمنى ابن زياد اور حضرت ابن زبير اپنى صفول سے نكل كر ايك دوسر بے كى طرف چلے يہاں تك كه دونوں كے گھوڑوں كے سر ايك دوسرے سے مل گئے۔ ابن زياد كا گھوڑا بدكنے اور بھر كئے لگا۔ حضرت ابن زبير نے ابن زياد سے يو چھاكه كيا ہو محيا ہے تو ابن زياد نے كھا۔

"اس گھوڑے کے پیر کے نیچے حرم کا کیوتر آگیاہے اور یہ اس کو پیند نہیں کر دہاہے کہ اس کوروند

حضرت ابن زبیر نے قرمایا۔ "تیر انگوژا توبیہ کرر ہاہے اور تو نول کو قبل کرنے آیاہے!؟" ابن زیادنے کہا۔

" آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیجئے کہ ہم بیت اللہ کاطواف کرلیں اس کے بعد ہم اپنے ملک کووالیں علے جائیں گئے "۔

ے میں سے این زبیر نے اس کواجازت دے دی اور انہوں نے کیے کا طواف کیا۔اس کے بعد ابن ذیاد نے حضر ت ابن زبیر ہے کہا۔

"اگرید شخس اینی بزید واقعی باک ہو چکاہے تو آب ہی اس خلافت کے سب سے ذیادہ حقد ار اور لائق بیں اس خلافت کے سب سے ذیادہ حقد ار اور لائق بیں اس کے آپ میں اس کے اس مول میں اس کے آپ میں اس کے اس مول سے "۔

تنر حضرت ابن زبیر نے ابن زیاد کی اس بات کا انتبار جنیں کیااور اس کو برا بھلا کہا چنانچہ وہاس و فت داپس لوٹ کیااور سے کہنا جاتا تھا۔

"میں اس مخص سے سلطنت کاوعدہ کررباہوں اور سے مجھ سے قبل کاوعدہ کررباہے"۔

ابن زبیر کا مزاج ... .. ای وجہ ہے بعض لوگوں نے کہاہے کہ حضرت ابن زبیر کا ایک خاص مزاج تھاجو خلافت کے مناسب نہیں تھااوروہ بداخلاقی اور بہت زیادہ اختلاف رائے کا مزاج تھا۔

ر سے سے سے اس ان اللہ اللہ مناسب اور خلاف اوب ہے۔ حضر ت ابن ذبیرٌ بڑے جلیل القدر صحابی اور حضر ت ام المومنین عائشہ صدیقیہ جیسی بلند مرجبہ جستی کے بھانے اور حضر ت ابو بکر صدیق جیسی باعظمت شخصیت کے نوا ہے تھے۔اس لئے ان کے متعلق اس قتم کا قول مناسب نہیں ہے۔

حضرت ابن ذبیر مساف گواور ب لاگ مزائ رکھتے تھے اور صاف گو کام طور پر بداخلاقی پر محمول کر لیا جاتا ہے۔ ب لاگ انسان اگر کسی معاطے میں اپنی ذاتی رائے رکھتا ہے تو صاف دلی کے ساتھ اپنی رائے چیش کر دیتا ہے جو مقابل کو گر ال گزر سکتی ہے اور وہ اس کو ضد اور بداخلاقی ہے تبییر کر تا ہے۔ بسر حال حقیقت واقعہ جو بھی ہو گر ایک جلیل القدر صحالی کی شان میں یہ الفاظ خلاف اوب ہیں۔ خانس طور پر بن ید لور اس کے ساتھیوں کی بات جو ل نے ان کے وضو کے لور فریب پہلے بھی ظاہر ہو جی تھے۔ مرتب )۔ بات قبول نے کرنا تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ ان کے وضو کے لور فریب پہلے بھی ظاہر ہو جی تھے۔ مرتب )۔ شام و مصر میں سیاسی تغییر اس سن فرنس اس کے بعد تمام ملاقے حسر ہا ابن ذبیر کی اطاعت و خلافت میں شامل ہوگئے صرف مصر اور شام روگئے کیونکہ ان ملاقول پر معاویہ این برید این معاویہ کی موت کے بعد مروان این خم غالب آگیا تھا۔ برید این معاویہ کا یہ بیٹا جس کا نام بھی معاویہ تمام طابق صرف چالیس و ن اور ایک قول کے مطابق صرف جالیس و ن اور ایک قول کے مطابق صرف جی دن خلافت تسلیم کر لینے کا فیلہ کر ل اتھا۔

حضرت این ذبیر نے خلیفہ ہوئے کے بعد اپنے بھائی کو مدینے میں ابنانائب بنایا تھا توان کو تشکم دیا کہ بنی امیہ کو دہاں سے جِلاوطن کر کے شام کی طرف د تھکیل دیں۔ ان لوگوں میں مروان لور اس کا بیٹا عبد الملک بھی تھا۔ اب جب مروان نے دمشق میں این ذبیر کی خلافت کو صلیم کرنے کا فیصلہ کیا توایک جماعت نے اس

المراس فيصله كونا في ند كيااوراس سے كما-

"آپ قریش کے بزرگ اور سروار ہیں۔ ابن ذبیر کے آپ کے خاندان والول کے ساتھ جو پھھ کئی میں عاملہ کیا ہے وہ آپھی کئی عاملہ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے وال ندہ آپ ہی خلافت کے سب سے ذیوہ حقد اراور لا آل ہیں۔ ا

مروان کویہ بات پہند آگئی اور اس فیان لوگوں کی رائے سے انفاق کیا۔ اس کے بعد مروان فی مینے کک قلافت کی۔ مید بی امیہ کے خلفاء میں ہے جو تھا خلیفہ تھا۔ اس کے بعد اس کے بینے جہزا کمک فی حکومت سنیھالی۔ اسلام آنے کے بعد یہ پہلا تعمیں ہے جس فانام عبد المفک رکھا کیا۔

عبدالملک کے این فریز بیداور بھر ہشام۔ گران بیٹوں کو اینا سلسلہ وارول عبد بناویا جن کی تر تیب ہے تھی کہ پہلے ولید بھر سلیمان بھریز بیداور بھر ہشام۔ گر تیر وابین سعید نے وعویٰ کیا کہ مر وابین نے بیٹے عبدالملک کے بعداس کو خلیفہ نامز و کیا تھا۔ اس وعویٰ کی وجہ ہے عبدالملک کو بہت پریشانی تھی چنانچ اس نے جبلہ ہی مخرو ابین سعید کو ومشق ہیں متعین کر ویا۔ وہ بیس تھا کہ عبدالملک بنائی کو تش کرادیا۔ عبدالملک کی ایمن فر بیس کے خلاف کشکر کشی است مائی نظفر نے لکھا ہے کہ ا۔

جب مبدالملک خفر این معید مجمی تفاظر اس کی نیاز کرنے کے لئے کلاتواں کے ساتھ عمر این سعید مجمی تفاظر اس کی نیت میں کھوٹ تھا ور وہ خلافت کو حاصل کرنے کی فکر میں تھا چنانچہ جب بید و مشق ہے روانہ ہو کر چندون کی مسافت تک پہنچ تو عمر وابن سعید نے بیاری کا بمانہ کر دیالور عبدالملک سے واپس و مشق جانے کی اجازت و عبدالملک نے اس کوا جازت و کی اجازت و عبدالملک نے اس کوا جازت و سے دی۔

عبد الملک کے خلاف بیناوت. جب یہ دالیں مشق پہنچا تو فور آئ مسجد میں جاکر منبر پر جڑھااور خطید دیا۔ سی عبد الملک کی بیعت نوڑ دیں چنانچہ لو گول دیا۔ سی عبد الملک کی بیعت نوڑ دیں چنانچہ لو گول نے عمر وابن سعید کے اس مشور ہے پر لبیک کساور خود اس کی خلافت کو مائے ہوئے اس سے بیعت کرلی۔ اس طرح دمشق پر عمر وابن سعید کی حکومت قائم ہو گئی اس نے شہر کی دیواریں وغیرہ مضبوط کرلیں اور لو گول کو خوب انعام واکرام دے کرر جھالیا۔

عبدالملک جو حضرت ابن ذبیر کے مقابلے کے لئے جارہا فقائی کو جب عمر وابن سعید کی غیراری کاحال معلوم ہوا تواس کے ساتھیوں نے اے مشورہ دیا کہ وہ حضرت ابن ذبیر کے مقابلے پر جانے کا اداوہ ختم کروے اور واپس، مشق بینی کراس بفت ہے ہنئے کی کو مشش کرے۔ ان لوگوں نے عبدالملک ہے کہا۔ بغاوت کی سر کو بی . . . " جہاں تک عبدالمدابن ذبیر کامعالمہ ہے تو وہ اب تک آپ کی اطاعت اور بیعت میں وافل ہی تہیں ہوئے نہ ہی آپ کی طاحت اور بیعت میں وافل ہی تہیں ہوئے نہ ہی آپ کی علومت پر انہولیا نے حملہ کیا ہے اس لئے ان سے جنگ کے واسطے تھلے میں آپ کی حیثیت ایک ظام نی می بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ عمر و این سعید کے مقابلے کے لئے واپس ہول کے تو ایس خینت کی بیعت توڑی ہے ، آپ کی امانت میں خینت کی بیعت توڑی ہے ، آپ کی امانت میں خینت کی ب

اس مشور و پر عبدالملک واپس و مشق پہنچااور وہال اس نے بعادت کو پچل کرعمر وابن سعید کے مقالبے ں کا میابی حاصل کی۔

کعیے کی تجدید تغمیر کا ایک اور سبب ... (اس تفصیل کے بعد پھر تغمیر کعبہ کے متعلق بیان کرتے ہیں

کہ ) عبداللہ ابن ذبیر کے گئے کو تعمیر کرانے کا ایک سب یہ جمی بیان کیا جاتا ہے کہ کے میں ایک سیلاب آیا جس ہے کے کی ممارت ٹوٹ گئی (اور بیت اللہ اور حرم میں یانی بھر گیا) چنانچہ عبداللہ ابن ذبیر نے تیمر کر طواف کیا۔ (ک) اس میں کوئی اشکال نہیں کہ تعمیر کے دونوں سبب رہے ہوں لیعنی کھے کا جُل جانا بھی اور سیلاب ہے کھیے کی ممارت کو تقصال چنچنا بھی!

لوگ بیت اللہ کوڈھانے کے خیال ہے ڈرے اور انہوں نے کما۔ "ہماری رائے ہے کہ عمارت کو جو نقصان پہنچاہے آپ اس کی مرتمت کراد ہیجے گر کیجے کوڈھانے کا ارادہ نہ سیجیجے "۔

حضرت ابن ذبیر نے کہا۔

"اگر آپ لوگوں میں ہے کسی کا گھر جل جائے تووہ اس کی پوری در سنتی اور مر مت کرنا ہی پیند کرے گا اور اس کی مر مت اور در سنتی اس کوڈھا کر بنائے بغیر نہیں ہو سکتی"۔

تخدید لغیبرے متعلق فرمان نبوت ہے وکیل .....ادحر حضرت این ذبیر کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اس بارے میں رسول اللہ ﷺ کی ایک صدیث بیان کی کہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا۔

"کیا تمیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم یعنی قریش نے جب کیے کی تقیر کی تواس کو ایرائیم کی بنیادول سے کم کر دیا تھا کیو نکہ ان کے پاس میے کی کی ہوگی تھی۔اگر تمہاری قوم جاہلیت کے دور ہے اتنی قریب نہ ہوئی سے کم کر دیا تھا کیو نکہ ان کے پاس میے کی گی ہوگئے تھی۔اگر تمہاری قوم جاہلیت کے دور اسے نکلے ہوئے نہ ہوئے نہ ہوئے۔ اور ایک روایت کے لفظ میں کہ۔اگر لوگوں کو جاہلیت سے نکلے ہوئے نہ ہوئے ہو ایک روایت میں ہے کہ۔اگر لوگ وال ای میں کفر سے نکلے ہوئے نہ ہوئے تو میر بے پاس اگر اس کی تقیر کے لئے روبیہ بھی نہ ہوتا تو میں اس کوگر احل رائی میں کفر سے نکلے ہوئے نہ ہوئے ہوئی ایک دروازہ داخل کر (بجر بنا تااور اس کی حیوی ہیں ایک دروازہ بنا تا۔اور ایک درواز باہر نگلنے کے لئے بنا تا۔ایک دروازہ داخل ہوئے کے لئے بنا تا۔ایک دروازہ کو انتخابی کے بنا تا۔ایک دروازے کو انتخابی کے دروازے کو انتخابی کے دروازے کو انتخابی کی مشرقی جانب میں بنا تا اور ایک مقرلی جانب میں بنا تا اور دروازہ کو زمین کے براہر زکھتا (ی) جیسا کہ ابراہیم کے ذمانے میں تھی کیونکہ قرلیش نے فرائد کو بی میں داخل نہ ہو سکے جیسا کہ چیچے بیان انتواز بی باتوں تھی کہ دوایت میں داخل کر کے نصب کر تا۔ایک دوایت میں یہ نظا بیں کہ۔ ججر اسود کو تقریبا تھی گئر سے انتخابی کی دوایت میں داخل کر کے نصب کر تا۔ایک دوایت میں یہ نظا بیں کہ۔ ججر اسود کو تقریبا کی باتھ کی گئر سے نظر بیا تھی گئی ۔ دوایت میں یہ نظر بیا تھی گئی۔۔ادور کو اس محارت میں داخل کر کے نصب کر تا۔ایک دوایت میں یہ نظر بی کے ججر اسود کو تقریبا کی گئر بیا تھی گئر بیا تھی کہ دوایت میں داخل کر کے نصب کر تا۔ایک دوایت میں یہ نظر بی کے دیوں کی دوایت میں داخل کر کے نصب کر تا۔ایک دوایت میں یہ نظر کی طرف کسب کر تا۔ایک دوایت میں یہ نظر کی طرف کسب کر تا۔ایک دوایت میں یہ نظر کی طرف کسب کر تا۔ایک دوایت میں یہ نظر کی طرف کسب کر تا۔ایک دوایت میں یہ نظر کی طرف کسب کر تا۔ ایک دوایت میں یہ نظر کی طرف کسب کر تا۔ ایک دوایت میں یہ نظر کی سے کہ تا۔ ایک دوایت میں کہ دوایت میں کہ دوایت میں کر تا۔ ایک دوای کی کو کی میں کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کھر کی کی کی کو کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کی ک

ایک روایت میں سات گڑ ہے کچھ ذیادہ کے لفظ میں اور ایک روایت میں سات گڑ کے قریب کے لفظ میں بہر حال الفاظ کے اس اختلاف کی وجہ ہے یہ نہیں معلوم ہو سکنا کہ قریش نے تقمیر کعبہ کے وقت ججر اسود کو اسود کو کس قدریا ہر نکال دیا تھا۔ اس طرح ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ۔ جتنا قریش نے جر اسود کو باہر نکال دیا ہے میں اس کو انتابی بھر داخل کر دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس کو ابر اہیم کی بنیاد پر ہی رکھتا۔ اس طرح کہ ججر اسود

کو کتے میں اور زیادہ داخل کر کے تعمیب کرتا۔

ر سول الله ﷺ کی خواہش اور تامل ..... ہے گویائی مقدار کے برابر ہوتا جتنا قریش نے اس کو باہر نکال دیا تھا گر ر سول الله ﷺ کو یہ خوف تھا کہ قریش کے دل اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ ان کی تغمیر کو ڈھادیا جائے جس کو دہ اپنے جمل کو دہ اپنے جس کو دہ اپنے جمل کے مکن ہے کہ اس کے متبجہ میں دہ لوگ (جو حال ہی میں اپنی چیلی ذندگی کو چھوڑ کر اند چر ہے سے نکلے سے کمیں) بھر اسلام سے مند نہ موڑ لیس ۔ حال ہی میں اپنی چیلی ذندگی کو چھوڑ کر اند چر ہے سے نکلے سے کمیں) بھر اسلام سے مند نہ موڑ لیس ۔ گذشتہ تغمیر ول میں بنیا داہر اسمی کی بیابر گی .... بعض علاء نے لکھا ہے کہ حضر سے ایر اسمیم کے بعد جس اند کر سکے اس لئے کہ ان کے لئی طال کمائی کا چدہ کم پڑ گیا تھا۔

یہ بات اس بنیاد پر کہی جاسکتی ہے کہ ابرا نیم کے بعد اور قریش سے پہلے جس نے بھی کھیے کی تغمیر کیوہ مکمل تغمیر کی۔ تکر الیا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ جس نے کھیے کی مر مت اور در شکی کی۔اس لئے جو قول ذکر ہوا ہے اس سے مر اوروہ نہیں ہے جو ظاہر کی الفاظ سے سمجھ میں آتی ہے بلکہ مر ادبہ ہے کہ ہر ایک نے اس

عمارت كوابراجيم كينبادون يرياقي ركهايه

ابن سباس کی طرف ہے نئی تغمیر کی مخالفت .....(قال) حضرت عبداللہ ابن ذبیر نے جب کیے کو دھاکر دو بارہ بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی ان کو اس ارادہ ہے دوکنے کی کوشش کی تھی کی نانچہ حضرت ابن عباس ہے کہ انہول نے حضرت ابن ذبیر ہے کہا۔

"اس نتمیر اور ان پھروں کو اس طرح رہے دوجن پر مسلمانوں نے اسلام قبول کیا ہے اورجن پر لیمنی جن کے دور میں رسول اللہ علی کو نبوت ملی۔ اس لئے کہ ممکن ہے تمہارے بعد کوئی دوسر ا آئے اور وہ نبھی اس تمہاری تنمیر کو ڈھاکر نئی بنائے اور بھریہ کعبہ اس طرح ڈھایا اور بنایا جانے گئے۔ اس طرح لوگوں میں اس کی بے حرمتی ہوگی۔ اس طرح لوگوں میں اس کی بے حرمتی ہوگی۔ اس لئے آپ (اس کوگر اکر نئی عمارت بنانے کے بجائے) اس تعمیر کو اور او نبچاکر و بیجے"۔ ابس فرح منزت عبد اللہ ابن ذہیر نے کہا۔

معالمے میں تمن موسلے میں تمن مرتبہ اپنے پر در دگار ہے استخار ہ کر تا ہوں اس کے بعد پچھ کردن گا''۔ جب تمن دن گزر کئے تو استخارہ میں بن بات آئی کہ اس عمارت کو ڈھاکر نئی بتائی جائے (لوگ چو نکسہ

بہت زوہ تھے اس لئے )وہ اس ہے دور رہے گئے۔وہ ڈر رہے تھے کہ جو پہلا آدمی بھی اس کو گرانے کا ارادہ کرے گااس پر کوئی آسانی بلانازل ہوگی۔

آخرا کیک آدمی کیسے پر چڑھالوراس نے اس میں ہے ایک پھر توژ کر گرادیا۔اب لو گول نے دیکھا کہ اس شخص کو کچھ نئیس ہوا تووہ بھی اس کے ساتھ لگ گئے۔

کہاجاتا ہے کہ وہ پہلے آدی جنہوں نے کام شروع کیاخود حضرت عبداللہ ابن ذبیر شنے (جب ممارت کو کرانے کاکام شروع کیا گیا تو بہت ہے لوگ کے سے نگل کر منی میں چلے گئے بھے ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہے۔ یہ لوگ وجہ ہے وہ کی سخت عبداللہ ابن ابن ڈریے تھی داللہ ابن کی وجہ ہے وہ کی سخت مغذاب میں گرفتار ہوجا ہیں گے۔
مغذاب میں گرفتار ہوجا ہیں گے۔
حبشی کے متعلق آنحضرت علیہ کی جیشین کوئی۔۔۔۔ حضرت ابن ذبیر نے کھے کو کرانے کے لئے

صبتیوں کی ایک جماعت کواس امید میں تھم دیا تھا کہ ممکن ہے کہ ان میں بی دہ حبتی فخص ہوجس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے خبر دی تھی کہ وہ کھیے کی تغمیر کوڈھائے گا۔

الکراس میں بے اشکال ہے کہ رسول اللہ علیجے نے جس حبثی شخص کے متعلق بے خبر وی تھی کہ وہ کیسے کی التحدید کو دھائے گا ،اس کا حلیہ بور شکل و صورت بھی بیان کی تھی۔ آپ نے فرملاتھا۔

''گویا میں اس کو سامنے ہی دیکی رہا ہوں کہ وہ سیاہ فام ہے نور پھیلی ہو تی تا تکوں والا لیعنی باتڈ ا آدمی ہے لور ایک ایک پھر کر کے توڑر ہاہے''۔

آیک حدیث میں آتا ہے کہ پھیلی ہوئی ٹائلول والا ہونے کے علاوہ اس کی آئل جول گی، ٹاک چیٹی ہوگی ہول گی، ٹاک چیٹی ہوگی اتا ہے کہ اس کے سر کے اسگلے حصہ کے بال کر چکے ہول گے۔ نیزیہ بھی بیان کی ہوگئی ہوگی اور پھوٹے کہ اس کے سر کے اسگلے حصہ کے بال کر چکے ہول گے۔ نیزیہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ چھوٹے سر والا ہوگا اور چھوٹے کانول والا ہوگا۔وہ اپنے ساتھوں کے ساتھ ہوگا جو ایک ایک پھر کر کے توڈر ہے ہول گے۔

(اب معنرت ابن زبیر نے اگر چہ ای امید میں صبتیوں نے تغییر کعبہ کو گرانے کاکام لیا تھا تکر) پھر دل کو سمند د کی طرف نے جاکر سینکنے کی بات اس وقت پوری نہیں ہوئی تھی۔ای طرح میہ حلیہ مجمی اس وقت پورا نہیں ہاتر دیا تھا۔

عل<u>ا مات فیامت بسی میں ہماں تک صبیبوں کے کعبے</u> کو ڈھانے کا تعلق ہے دہ اس وقت ہو گاجب کہ حضر میں تھیسی کی د فات ہو چک ہوگی اور ( دنیا بیس گمر ایما تن عام ہو چکی ہوگی کہ ) قر آن پاک سینوں اور کراب میں سے اٹھ چکا ہوگا۔

(ک) عدیث میں آتا ہے کہ اس وقت سب سے پہلے جو چیز اٹھ جائے گی وہ خواب میں آتخضرت تاہیج کی زیادت ہو گئا۔ کی زیادت ہو گی اور دوسر سے قر آن یاک ہو گا۔ نعمتوں میں جو چیز سب سے پہلے اٹھے گی وہ شمد ہو گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ کھیے کو عیستی کے زمانے میں ڈھایا جائے گا۔

اب ان دونوں روایتوں میں مطابق اس طرح پیدائی جاتی ہے کہ کھنے کا پچھے تھے تھیں کے زمانے ہیں ہی ڈھایا جائے گا تکر جب ان لیعنی ڈھانے والوں کو ایک خو فٹاک دھاکہ سنائی دے گا تووہ ڈر کر بھاگ جا کیں گے پھر جب عیسی کی دفات ہو جائے گی تو کیسے کو ڈھانے کا کام پوراکیا جائے گا۔

بنیا داہر اسیمی .. .. غرض حضرت عبد اللہ ابن ذیبر سے کو ڈھانے کا کام شروع کیا یمال تک کہ دہ ان اصل نشانات کی بنیاد نظر آگی انہوں نے دیکھا کہ بیہ بنیاد تقریباً چید گز تک جمر اسود میں شامل بھی۔اس بنیاد کے پھر اونٹ کی گر دنوں کی طرح ہوست تھے جیسے اونٹ کی گر دنوں کی طرح ہوست تھے جیسے انگلیاں ایک دوسرے میں ہوست کی جاتی ہیں۔

یس ان کو حضر ت اساعیل کی والدہ کی قبر ملی۔ اس بات ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضر ت ابن ذہیر اس کے دیمال پر خود حضر ت اساعیل کی قبر خور سے اس علی تھی۔ اس ہے دہ قول ثابت ہوتا ہے جس میں ہے کہ اساعیل کی قبر ججر اسود کی جگہ کی سیدھ میں دوسر کی جانب تھی خود حجر اسود کی جگہ پر خیس تھی (جبکہ ان کی والدہ کی قبر خاص اس جگہ تھی) جیسا کہ علامہ طبر کی نے لکھا ہے کہ وہ سبز پھر ول کے چوکے کے نہیجے تھی۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ قدیم بنیا و ایر اس کی پر ممتاز لوگوں کی گواہی۔ شرخ ض (ابر اسم کی بنیاد کے سامنے آتے پر حضر ت ابن

زبير في متازلو كول بيس سے بچاس أد ميول كوبلايالوران كوبيد بنياد و كھلائى۔

عبدانند ابن مطیع عدوی نے جب بیت اللہ کے کونوں میں ہے ایک کونے میں اپنی کدال ڈانی تواس سے سارے کو نے میں اپنی کدال ڈانی تواس سے سارے کو نے لرز اہتے اور بیت اللہ کے کنارے کانپ اٹھے ساتھ ہی اس کی وجہ سے پورے کے میں ایک زبر دست حرکت پیدا ہوئی اور سال سے ایک اتناز بردست کو ندالیکا کہ کے گھر دل میں سے کوئی گھر الیا نہیں تھا جس میں اس کی دوشنی نہیں دیکھی گئے۔ اس کی وجہ سے کے والے سخت خوفزدہ ہو گئے۔

ا قول۔ مؤلف کتے بین: ۔ یہ بات قرایش کی تغییر کے بیان میں بھی گزر نجی ہے کہ قرایش کھیے کو دھانے کے دور ان سبز پھرول کک پنچ جوایک دوسرے میں پیوست تنے اور یہ کہ ایک شخفن نے جب ان میں ہے دو پھرول کے در میان اپنی کدال ڈالی تو اس وقت بھی ایسای واقعہ پیش آیا تھا۔

اس سلسلے میں کہاجاتا ہے کہ الن دونوں روا بنول میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا کہ بیہ پھر مبز رنگ کے ہتھے 
یاسر خ رنگ کے شھے اس لئے کہ ممکن ہے ان پھر وال کی مرخ ہلکی اور صاف نہ ہو بلکہ اتن گر کی سرخی ہوجو سیاہ 
معلوم ہونے لگتی ہے اس وجہ ہے اس رنگ کو نینگول رنگ ہے تعبیر کیا گیا بسیسا کہ گزر چکا ہے اور سیاہ رنگ کو سنر 
کائی لیننی گر اسبز کماجاتا ہے جیسا کہ کائی سبز رنگ کو سیاہ بھی کہ دیاجاتا ہے اور بلکے سبز رنگ کو نیلے رنگ ہے بھی 
تعبیر کرویاجاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

کیجیے کی او نیجائی میں اضافہ ... .. حضرت عبداللہ ابن ذبیر شنے (کعبہ کی پرانی عمارت ڈھانے کے بعد)اس کی بنیادوں پر سترے بیٹی نشانات کھڑے کر دائیے جن کی وجہ ہے لوگ ان نشانات کے مطابق طواف کرتے رہے بیان تک کہ نئی عمارت بن گئی۔حضر ہابن ذبیر شنے نئی عمارے کو قریش کی بنائی ہوئی عمارت سے نو گزاور ذیاوہ او نیجا کر ویالور اس طرح اب عمارت کی کل او نیجائی ستائیس گڑ ہوگئ۔ بعض علماء نے اس سے چوتھائی گزاور ذیاوہ

حسرت ابن ذیر نے یہ نی ممارت آتھ فضرت علی ہے۔ بیان فرمائے ہوئے اس ارشاد کے مطابق می بن فی جو حصر ت عائش نے دوایت کیا تھا (اور جس کی تفصیل بچھلے صفول میں گرر چکی ہے) چنانچہ انہوں نے جمر اسود کو تغارت بی کا ایک حصہ بنانے کے متعلق انہوں نے حضر ت عائش سے مناہو چنانچہ انہوں نے ای ممکن ہے جمر اسود کو تغارت بی کا ایک حصہ بنانے کے متعلق انہوں نے حضر ت عائش سے سناہو چنانچہ انہوں نے ای کے مطابق عمل کیا۔ اس کے مقابلے میں جو دومری گذشتہ روایتیں ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ جمر اسود بیت اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ بیت اللہ سے چھ گز ہے گئے۔ ذا کہ یا سات گرد کے قریب تھا۔ ان ہر عمل نہیں کیا۔

نئی تغییر کے سلسلے میں آن تحضرت علی کے مدایت سیمال ایک شبہ ہوتا ہے دھزت این ذیر کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے تجر اسود کو کہنے کی ممارت میں شامل کر دیا۔ یہ بات تواس بچھلے قول کے نحاظ ہے تھیک ہے کہ قریش نے جر اسود کو اصل ممارت ہے سلنحدہ نصب کر دیا تھا کیونکہ اگر ابر اہیم کی بنیاد اور نشانات (جن سے قریش نے کہنے کی تغییر کو بیبہ ختم ہو جانے کی وجہ ہے کم کر دیا تھا) پور سے بجر اسود سے باہر تھی توبہ بات ٹھیک رہتی ہے (کہ ابن ذیبر نے جر اسود سے آگے تک اصل بنیادول پر کھیے کی تغییر بنائی اور جر اسود کو تغییر کے اندر لے ایک ایکن اگر وہ بنیاد اور نشانات پور سے جر اسود سے باہر لیتن آگے تک نمیس سے (تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابن ذیبر نے اصل اور قدیم بنیادول پر کھیے مرکا کر تغییر میں داخل کیا۔

لبذا) کما جاسکاہ کے حضر تابن ذہیر نے یہ تبدیل (اور کن) کیے کی۔اس کے بجائے انہوں نے ای کے مطابق تعمیر کیوں نہیں اٹھائی جبدان کی خالہ اسم المو منین حضر ت عائشہ صدیقہ نے ان سے یہ حدیث بیان کر دی تھی جو آگے آئے گی کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے (ججة الو ذاع کے موقعہ پر حرم میں) یہ بات فرمائی تھی کہ۔
"اگر میر ہے بعد تمہاری قوم کھیے کی خی تعمیر کا اداوہ کرے تو آؤ میں تمہیں وہ جھے و کھلا ووں جو قریش نے نے "اگر میر ہے بعد تمہاری توم کھیے کی خی تعمیر کا اداوہ کرے تو آؤ میں تمہیں وہ جھے و کھلا ووں جو قریش نے نے "ا

اس کے بعد آپ تیکھنے نے حضرت عائشہ کو تقریبانچہ گز کا حصہ ایساد کھلایا (جو تغییر میں شامل نہیں ہوسکا تھا)

( نوگواس حدیث کی روشن میں ممارت کعبہ کو آ کے بڑھانا تھانہ کہ اس میں کی کرنا۔لہذاابن ذہیر نے ججر اسود کو چیھے سر کاکراس میں کی کیے کی۔حالا نکہ جیسا کہ چیھے بیان ہوا آ لیش نے ججر اسود کواصل ممارت سے تقریباً تجر اسود سنتھ کرنی علیحدہ کر دیا تھا جس کا مطلب ہے کہ ججر اسود سنجے جگہ پر تھالور عمارت کودہاں تک پڑھا کر حجر اسود کو صرف تقمیر میں سال سے لینا تھانہ کہ اسے اس کی جگہ سے سر کاکر تقمیر میں شامل یہ کرنا) بسر حال ہے بات قابل غور سے ک

اس نئی تعیریں دھزت ابن زبیر نے تجھلی جانب میں بھی ایک دروازہ بنایا اور اس کو سامنے کے دروازے کی سیدھ میں اس طرح بنیاد کے برابرد کھا (جیساکہ رسول اللہ ہے کے خواہش تھی)۔
ججر اسود کی مضبوطی کے لئے جاندی کا صلقہ ...... (قال) غرض تعیرا تن او جی ہوگئی جمال جر اسود کو نصب کرنا تھا۔ چینل عمارت کوڈھانے کے وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ آگ کی وجہ ہے جمر اسود کھیت کیا ہے اس لئے دھزت ابن زبیر نے اس میں جائدی بھر واکر اس کو جھلوالیا اور مضبوط کر اویا تھا۔ پھر انہوں نے کجہ کو اس لئے دھزت ابن زبیر نے اس میں جائے تھے۔ کے اس کو وار الندوہ یعنی قرائش کی مشورت گاہ میں رکھوا ویا تھا۔ میر اسود کو مضورت گاہ میں رکھوا ویا تھا۔ ور اس کی حکمت عملی ..... دھزت ابن زبیر کو ڈر تھا کہ جب ججر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا موقعہ آئے گاتو قرائش میں پر اختلاف پیدا ہوگا (اس لئے) جب تعمیر اس جگہ تک بہنے گی اس کی جگہ رکھنے کا موقعہ آئے گاتو قرائش میں پر اختلاف پیدا ہوگا (اس لئے) جب تعمیر اس جگہ تک بہنے گی اس کی جگہ رکھنے کا موقعہ آئے گاتو قرائش میں ابن ذبیر نے ان دسرے شخص کو تھم دیا کہ وہ دوروں جمر اسود کو اٹھا کر لا کئیں اور اس کی جگہ براس کو رکھنے بین میں اس کی جگہ دیا کہ وہ دوروں جمر اسود کو اٹھا کر لا کئیں اور اس کی جگہ براس کو رکھنے براس کو رکھنے براس کی جگہ براس کو رکھنے براس کی جگہ براس کو رکھنے براس کی جگہ براس کو رکھنے میں ابن ذبیر نے ان سے کہا

"جب تم حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ کر فارغ ہو جاؤ تو زور ہے تیمبر کمہ دیتا تاکہ میں (جو اس وقت دوسر ہے لوگوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہو ل گا) نماز کو ہا کا کر دول"۔

چونکہ حضرت ابن ذبیر کویہ خطرہ تھا کہ لوگوں کے در میان اس معالے میں بھر اختلاف اور جھڑا پیدا ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے (اس سے بیخے کیلئے یہ کیا تھا کہ ) خودلوگوں کونماذ پڑھانے کھڑے ہوگئے تاکہ وہ اس معالے سے بے خبر رہیں (لوراپنے بیٹے کوالیک دوسر فیخص کے ساتھ جبر اسود لاکراس کی جگہ رکھ دیے کی ہدایت کردی) کیونکہ اس موقعہ پر بھی پہلے کی طرح ہر شخص کی خواہش یہ بی تھی کہ جبر اسود کواٹھا کراس کی جگہ رکھنے کی سعادت اور عزت اس کو حاصل ہو۔ اس وجہ سے حضرت ابن ذبیر گوا ختلاف اور جھڑا پیدا ہونے کا ڈرتھا۔

کی سعادت اور عزت اس کو حاصل ہو۔ اس وجہ سے حضرت ابن ذبیر گوا ختلاف اور جھڑا پیدا ہونے کا ڈرتھا۔

عرض جب (جبر اسود کواس کی جگہ رکھ دینے کے بعد ) ان دونوں آد میوں نے تجمیر کی (اور نماذ کے بعد )

لوگول کواس دا تعد کاپتہ جلاتو قرایش کے پڑھ لوگ ناراض ہوئے کہ اس موقعہ پران کو کیول شریک نہیں کیا گیا۔
فرقہ قرامطہ کے ہاتھول حجر اسود کی شکست ورسخت سسیمال کما گیا ہے کہ آگ کی وجہ ہے جراسود
جل کر پچٹ کیا تھا اور حفر ت ابن زبیرؓ نے اس کو چاندی ہے جھلوا کر جزوادیا تھا۔ اس قتم کا ایک داقعہ اس کے بعد
بھی چیش آیا ہے۔ دہ داقعہ سے کہ (مسلمانوں میں اچانک ایک فتنہ پھیلا تھا اور ایک نیافرقہ بناجس کانام قرامطہ تھا
اس) قرامط فرقہ کامر براہ ابوسعید تھا۔ بید دہریوں اور بے دنیوں کی ایک جماعت اور فرقہ تھا جو ۲۰ سے میں کو فہ
میں مداہ داتھا۔

اس قریقے کے بحقاند .... ہوگئے تھے کہ ہمبتری کے بعد عسل کی ضرورت نہیں ہے۔ ای طرح شراب کو حلال کتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ سال ہیں سوائے دو دنوں کے کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ دو دن نیر وزلور مر جان کے دن ہیں،ان لوگوں نے اپنی اذان میں ایک کلمہ کا ضافہ کر لیا تعلد دہ کلمہ یہ تعالہ محمد بن الحقیہ رسول الله ای طرح یہ لوگ کہتے تھے کہ جج اور عمرہ بیت المقدس پر ہوتا ہے (بیت الله پر نہیں)۔

جاہلوں اور دیماتی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے نتنے میں آگئی اور اس طرح ان لوگوں کی طافت و توت بہت بڑھ گئی یمال تک کہ اس جماعت کے سر براہ ابو سعیداور اس کے بیٹے ابو طاہر کی فتنہ پر دا ذیول کی دجہ سے بغداد سے حاجیوں کا سلسلہ بند ہو حمیا۔

ابوطاہر نے کوفہ میں ایک ممارت بنالی تقی اور اس کانام "دار الجرت" بیعنی ہجرت گاہ رکھ دیا گیا تھا۔ اس شخص کے ذریعہ بڑاز بروست فتنہ بھیا اور مختلف شہروں پر اس نے تاخت کی اور مسلمانوں کو تنل کیا۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں جیٹھ گئی ادر اس کے پیروڈس کی تعداد بڑھ گئے۔

یہ ہواکہ اس کی ہیب لوگوں کے ولوں میں ہیٹے گی اور اس کے پیرو دک کی تعداو بڑھ گی۔

قر امرطہ کی طرف سے محید حرام میں قبل عام ..... عمان خلفاء میں کے سولیویں خلیفہ مقتدر باللہ نے گی و فعہ ابو طاہر کے مقابلے کے لئے قوجیں جیجیں مگروہ خود شکست کھا گئیں۔ پھر خلیفہ مقتدر نے حاجیوں کا ایک قافلہ کے بیجیااس قافلے (کا ابو طاہر نے بیچیا کیا اور آخر اس) کو ترویہ کے دن ابو طاہر کے نشکر نے جالیا۔ ابو طاہر نے محید حرام میں حاجیوں کو قبل کیا اور کیجے کے اندر پہنچ کر ذیروست خوں ریزی کی۔ اس کے بعد اس نے حاجیوں کی لا شوں کو ذم م کے کئویں میں ڈال دیا۔ پھر اس نے اپناگر ذیلہ کر جر اسود کو تو ڈوالا اور اس کو دہاں حاجیوں کی لا شوں کو ذم م کے گئی ہے جاتے ہو ہے اس نے کیجے کا دروازہ بھی تو ڈوالا کعیے کا غلاف اس نے کھیج کرا تا رہے اس نے کھیج کرا تا رہے اس نے میں چر اسود کو تیم باہوا تھا اس کو ڈھا دیا۔ پھر سے لیا ور اپنے ساتھ ہی تجر اسود کو تیمی نے گیا۔

ابو طاہر کے میں دس دن تک ٹھر نے کے بعد دہاں ہے واپس ہوا اور اپنے ساتھ ہی تجر اسود کو تھی لے گیا۔

ابو طاہر کے میں دس دن تک ٹھر نے کے بعد دہاں ہو اپس ہوا اور اپنے ساتھ ہی تجر اسود کو تھی لے گیا۔

دہا۔ اس دور ان میں تی کو آنے دالے لوگ جر اسود کے بجائے صرف اس کی جگہ پر ہی تیم کی کے لئے ہاتھ در کھ دیا۔

دہا۔ اس دور ان میں تی کو آنے دالے لوگ جر اسود کے بجائے صرف اس کی جگہ پر ہی تیم کی کئی ہے تھے در کھ دیا

مسلمانوں نے جمر اسود کو قرامطہ سے واپس لینے کے لئے اس کو پچاس بزار دینار تک دینے کی پیٹکش کی مسلمانوں نے جمر اسود کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر جمیں سال سے ذائد عرصے کے بعد ظیفہ مطبع کے زمانے میں جمر اسود واپس کے لاکر بیت اللہ میں نصب کیا گیا۔

حجر اسود کی بازیانی ..... یه خلیفه مطیع بن عباس کے خلفاء میں چو جیسوال خلیفہ ہے اس نے حجر اسود کووائیں

لا کراس کی جگہ برر کھا۔ خلیفہ مطبع نے جمر اسود کے لئے جاندی کا ایک تھیر الور آگڑ ابنوا کراسے اس کے ساتھ وہاں جمادیا۔اس تھیرے کی مالیت تین ہزار سات سوساڑ ھے نوے در ہم تھی۔

بعض مخفقین نے نکھاہے کہ جب جمراسودا کھڑا ہوا تھااس و قت اس کوا جیمی طرح دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ سیابی صرف اس کے اوپری جھے میں ہے (جو سامنے رہتا ہے)ور نہ بقیہ تمام حصہ سفید ہے اور میہ کہ اس کی لمبائی بازوکی ٹڑی کے برابر ہے۔

(بہر حال مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی قرامطہ نے حجر اسود کو توڑا تھااور اس سے پہلے حضر ت زیر اس کے زمانے میں جر اسود آگ لگنے کی دجہ سے بھٹ کیا تھا۔ان دونول روانےوں میں کوئی شبہ نہیں ہے اور دونوں کو

مانا جاسلتاہیے).

تجر اسود کی دوبارہ ہے جر متی اور فنکست در سخت ..... قرامط کے بعد پھر ۱۳۱۳ھ میں بھی ایک ملحد اور ہے۔ یہ اسود کی دوبارہ ہے تا ہئی گرزے جر اسود پر تمن مرتبہ ضر میں لگائی تھیں جس کی دجہ ہے جمر اسود کا سامنے کا حصہ شوٹ گیا تھا اور اس ہے تا خنول جیسی کر چیس ثوث کر گریں ٹوٹی ہوئی جگہ میں ہے جمر اسود کا اندر کا حصہ ذردی ماکل گندی رنگ کا تھا اور خشخاش کے دانول کی طرح دانے دار تھا۔

بنوشیبہ نے اس چورے کو جمع کر کے اس کو مشک لور لا کھ کے ساتھ گو ندھالور پھر اس کو حجر اسود کے مصرف میں میں ا

ان شكافول ش يمرويا

حضرت ابن ذہیر فردوازہ کی لمبائی میارہ گزر کھی اوراس کے مقابلے میں جو دو مر اوروازہ تھااس کی لمبائی بھی اتنی ہی رکھی۔ جب تغییر کھل ہوگئ تو انہوں نے کیجے کے اندرونی اور بیرٹی جھے کو خوشبوؤل اور زعفر ان سے بسایا اوراس پر قباطی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ یہ کپڑامھر میں بنیآ تھا اور سفیدرنگ کا بار یک رہے ہوتا تھا۔ بین بینا تھا اور سفیدرنگ کا باریک رہے ہوتا تھا۔ بین ماعاء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس فحص نے کھے پر دیباج بینی رہم کا غلاف چڑھایا وہ عبداللہ ابن فریر ہیں۔

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کعبے کو تمیر کرانا آنخضرت علیجے کی نبوت کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی تھی اس لئے کہ آنخضرت پہلے خبر دے دی تھی۔ بنانچہ حضرت عائشہ کی دہی گذشتہ حدیث ہے کہ چنانچہ حضرت عائشہ کی دہی گذشتہ حدیث ہے کہ

"اگر میرے بعد تمہاری قوم کیجے کی نئی تغییر کرے تو آؤمیں تمہیں وہ جگہیں دکھلادوں جو (قریش نے تقیمات میں مصام میں میں میں میں میں میں ا

این تغیر میں کیے میں شامل کرنے ہے) چھوڑ دی ہیں"۔

اس کے بعد آپ نے ان کو تقریبانچو گز کا چھوٹا ہوا حصہ دکھانیا۔ (گویا آپ جائے تھے کہ جلد ہی لیعنی حضرت عائشہ کی زندگی ہی میں کعبے کی نئی تقمیر کی جائے گی۔ حالا تکہ عام حالات میں اس دقت بیریات سوچی بھی منس سائٹہ تھی۔ کیونکہ قریش کی تقمیر کو زیادہ عرصہ نمیں گزرا تھا اور اسے توژ کر دوبارہ جلد ہی بنانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہو تا تھا)۔

یہ بات گزر چکی ہے کہ اس سے بعض علماء کا یہ قول غلط ہو جاتا ہے کہ حضرت ابن ذیبر ؓنے پورے حجر اسود کو نتمیر میں داخل کر دیا تھا۔

کعیے کی نئی تغییر کرانا جائز ہے ..... بعض علاء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی وہ گرفشة حدیث

آ تخضرت ﷺ کی طرف سے اس بات کی اجازت تھی کہ آپ کے بعد جس شخص کو موقعہ میسر آئے اور اے اس پر قدرت بھی ہو جائے تووہ کھیے کی تغمیر نے سرے کر سکتا ہے۔

علامہ محب طبری نے حضرت عائشہ گیاس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے جواشار ہ یا صاف صاف نکلا ہے کہ اگر مصلحت اور حالات کے لیاظ سے ضرور کیاور لازمی یا بهتر ہو تو بیت اللّٰہ کی نتمبر میں تبدیلی جائز ہے۔

علامہ ابن حجر بشمی کہتے ہیں کہ یہ بات صاف ہے کہ کھیے کاجو حصہ خراب ہو جائے وہ منہد م لیمنی و حایا میں اس اس کی میں میں کہ ایک کی میں میں اس کی میں میں کہ ایک کی میں میں کی ایک کی میں میں کہ ایک کی میں میں کہ ایک کی میں میں کا دیا ہے کہ کھیے کا جو حصہ خراب ہو جائے وہ منہد م لیمنی و حایا ہو ایک کی میں میں کا میں کی میں میں کا دیا ہے کہ کی میں میں کا دیا ہے کہ کا دیا ہے کہ میں میں کی کی میں میں کر بیا ہو جائے کہ میں میں کہ دیا ہو جو ایک کی میں میں کی میں میں کر بیا ہو جائے کہ بیان میں کر بیان کی میں میں کر بیان کر بیان کی میں میں کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان کی کر بیان کر بی

ہوایا مسمار کئے جانے کے قابل ہونے کے تھم میں ہے اس لئے اس کی مرتمت کرنا جائز بلکہ مستحب بلکہ واجب ہے۔ یمال تک علامہ بٹیمی کاکلام ہے۔

ای طرح ایک بار ۲۰ از شعبان ۳۹ ایری آج ہے ساڑھے تین سوسال پہلے) عمر کی نماذ کے بعد کے بیں ایک ذہر دست سیاب آیا تھا جس کے بین کعبہ کا بڑا دصہ گر گیا تھا اور شامی سمت کی دیوار بھی سامنے کی طرف گر بڑی۔ ای طرح مشرقی جانب کی دیوار بھی دروازے کی حد تک جنگ گئی تھی۔ اس طرح مغربی جانب کی دیوار بھی آگر مکانات اس سیلاب سے گر کر تباہ ہو گئے تھے اور اس کی دیوار بھی جو کو گئے تھے اور اس و قت حرم میں جو لوگ موجود تھے دہ سب اور خاص طور پر تمام بچے ڈوب کر مر مسے تھے اس لئے کہ پانی دروازوں کی او نیمائی تک بھر گیا تھا۔

جب بیے خبر معر مینی تووزیر مملکت محمہ پاٹانے جو کیے کا متولی تھا اور اب لیمن ۳ ما اھیں وزیر اعظم ہے ، علماء کی ایک جماعت کو مضورہ کے لئے بلایا جن میں مجمی شامل تھا۔ بھر علماء سے مشورہ کیا گیا۔ میں نے اس سلیلے میں وزیر موصوف کو اپنا ایک رسالہ چیش کیا جس کو انہوں نے انتا پند کیا کہ اس رسالے کا ترکی زبان میں ترجمہ کرانے کے لئے ایک فخص کو ویالور بھریہ ترجمہ شدہ رسالہ سلطان مراد کی خدمت میں بھیجا۔
میں ترجمہ کرانے کے لئے ایک فخص کو ویالور بھریہ ترجمہ شدہ رسالہ سلطان مراد کی خدمت میں بھیجا۔
کیسے کی تقمیر ول کی تعد او ۔ . . میں نے اس رسالہ میں لکھا کہ حق یہ ہے کہ کیسے کی مکمل تقمیر صرف تین مرتبہ بوئی ہوئی تعمیر سے ان وور دھنر سے اس کے بعد قریش کی بنائی ہوئی تقمیر ہے ان وونوں تقمیر کے در میان دوہز ارسات سو چھتر (۲۵۵ کا مال کا فاصلہ ہے۔ بھر تیسر کی بار کینے کی مکمل تقمیر در میان بیا کی (۸۲) سال کا فاصلہ ہے۔ ان دونوں تقمیر دل لینی قریش کی تقمیر اور دھنر سے این ذیبر کی تقمیر کے در میان بیا کی (۸۲) سال کا فاصلہ ہے۔

ان تیوں تغیروں ہے پہلے جمال تک فرشنوں اور آدم اور شیت کی تغیر کا سوال ہے ان کی روایتیں تابت شدہ نہیں ہیں۔ پھر جمال تک نی جُرہم، مکالقہ اور قصی کی تغیروں کا تعلق ہے تو وہ پوری تغییری نہیں ہیں۔ پھر جمال تک نی جُرہم، مکالقہ اور قصی کی تغییری نہیں ہیں بلکہ انہوں نے مرتمت کرائی ہے۔ لنذاا براہیم کی تغییر کے بعد کھیے کو ڈھاکر دوبارہ صرف قریش اور پھر حضر ستاہن ڈبیڑ نے بنوایا ہے۔

اس بارے میں ایک صدیث ہے کہ جس کی تشریخ امام بلقنیؒ نے کی ہے۔وہ صدیت رہے :۔ "اس بیت انڈ کا ذیادہ سے ذیادہ طواف کر داس سے پہلے کہ اس کو اٹھانیا جائے کہ رہے دو مرتبہ ڈھایا گیا ہے۔ اور تبیسری مرتبہ میں اس کو اٹھالیا جائے گا"۔

ال حدیث ہے مرادیہ ہوگی کہ دومر تبہ اس کو ڈھایا جائے گالیتی ایک دفعہ قریش بنا کر ڈھا چکے ہیں اور دوسری دفعہ این ذبیر ڈھاکر بنائیں گے اور تبسری مرتبہ میں اس کواس دنیا ہے اٹھالیا جائے گا۔ آو کین غلاف کعبہ ..... ایک قول یہ گذرا ہے کہ سب سے پہلے جس فخص نے کعبے کور میٹی غلاف پڑھایادہ حضر ت ابن زبیر جیس ۔ ایک طرح میں قول حضر ت عبدالله این عبال کی دالدہ کے متعلق بھی ہے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ مگر حضر ت ابن ذبیر کے متعلق جو قول ہے وہی ذیادہ مشہور ہے۔ ممکن ہے حضر ت ابن ذبیر نے مسلط تو کعبے پر قباطی کپڑے کا غلاف چڑھایا ہواور اس کے بعد پھر رہنی خلاف چڑھایا ہو۔ واللہ اعلم

رب پر بی پارٹ میں ہے۔ کے زبانے میں کہے کا نلاف ٹاٹ کالور چڑے کا تھا۔ سب سے پہلے جس شخص نے کعبہ پر نلاف چڑھایاوہ میمن کا بادشاہ ترج تربیری تھااس نے چڑے کا نلاف چڑھایا تھا۔ بھر اس کے بعد جمئے تبیلے ہی نے کیٹرے کا نلاف چڑھایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر سرخ اون کا نلاف چڑھایا جس پر

سیاه د هاریا به وقی تھیں اور جو یمن میں بنرآ تھا۔ ام بلقنی زیکہ اسک اک معام

ام بلقین نے لکھاہے کہ ایک روایت ہے کہ تج بمانی نے بیت اللہ پر پہلے اُوئی غلاف چڑھایا مگروہ بھٹ کر کر پڑا۔اس کے بعد انہوں نے بعد انہوں نے ایک بعد انہوں نے ایک بحق کر کر کیا۔اس کے بعد انہوں نے ایک بحق کر کر کیا۔اس کے بعد انہوں نے ایک بحق کی پہٹ کر کر کیا۔اس کے بعد انہوں نے ایک بحق کی کیٹرے کا نالم ف چڑھایا (جس کو عربی میں وصائل کہتے ہیں) یہ غلاف (باقی رہااور کویا کہ اس کو) کعبہ نے بول کر لہا۔

تفییر کشاف میں ہے۔ یہ رتیج حمیری مومن تھے تکران کی قوم کافر تھی۔ای لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قدم کی نہ تھے وہ مدا اُگ کی مدیکر خدہ شخص اِنک نہیں فرائی مد

قوم کی نہ تمت اور برائی کی ہے مگر خود تنج برائی نہیں فرمائی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کاان کے بارے میں ارشاد ہے (جوعالباً سیر ت حلبیہ اردو قسط دوم میں گزراہے) کہ " تنج کو برا بھلامت کمواس لئے کہ دو مسلمان تھے "..

ای طرحان کے متعلق آپ کاایک ارشادہ۔

"میں نہیں جانا کہ جع نی تھے یاغیر نی تھے"۔

علامہ مشمس خموی نے اپنی کتاب منابع ذہیہ اوالمبابع المر منیہ میں حضرت ابن عباس ہے۔ تنج کے متعلق میرروایت نقل کی ہے کہ وہ تبی بتھے۔

ایک قول بیہ ہے کہ سب سے پہلے کعبہ پر جس شخص نے نااف پڑھایادہ عَدْ نان ابن اُورْ تھا۔ قریش کیجے پر جو علاف پڑھاتے ہتھے تواس میں سب لوگول کا چندہ ہو تا تھا۔ یمال تک کہ ایک قریش سر دارابور ہیدابن مغیرہ سامنے آیاوراس نے ایک دفعہ کھا۔

"آئندہ ہے ایک سال میں تناکیے پر خلاف چڑھایا کردل گالور ایک سال تمام قرلیش مل کر چڑھایا کرمیں "۔

ایک قول بیہ کہ ابور بید ہر سال آو ھے کئیے کے غلاف کی رقم تنادیا کرتا تھا۔ ہمر حال اس کے بعد سے اس کا ہمیشہ میں معمول رہا یہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس لئے قریش نے اس کا انتہا عدل رکھ دیا تھا کیو نکہ کئیے کا غلاف چڑھانے کے معالمے ہیں اس نے تناہی قریش کے معالمے ہیں ہمت کی تھی۔ اس کی اولاد کو بنی عدل کما جاتا تھا۔

اس زمانے میں (کعبے پر نیا گلاف ڈالنے کے وقت) پرانا غلاف نہیں اتارا جاتا تھا بلکہ ہمیشہ نیا غلاف پرانے غلاف کے اوپر ہی ڈال دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے تک میں طریقہ رہا۔ اس کے بعد رسول

عَالِ فَ كُوبِ كَي أَفْسام .... الكِروايت ب كُد سب سے بِلے جس نے كعبر پر قباطی كِبڑے كا غلاف چر هاياوه رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله بِكُرُ حَمْر ت عَمْر الله بِهِي مِيت الله پر قباطی ير سے كا غلاف بُرُ هايا۔ بُهر حمر ت امير معاويہ نے ديباج ، قباطی اور يمنی چاور ركے غلاف پر ها سے چنانچہ و بياح كا غلاف وس محرم كو پر هاتے متے اور قباطی كار منعان كے آخر ميں پر هاتے متے۔

یراں آلر چہ تین قتم کے کیڑوں کے نلاف کاؤ کر ہوا تھا تکر شااف چڑھانے کے وقت کے سلسلے میں صرف دو کاؤ کر کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ میال بینی چادر کا لفظ قباطی کپڑے کی وضاحت کے طور پر ہواہے کی مستقل قتم کا تااف مراد ضمیں ہے۔وانداعلم

ای طرح عبای خلیفہ ماموں رخید نے کتبے پر سرخ دیشم کے، سفید رئیٹم کے اور قباطی کپڑے کے ثااف چڑھائے میں۔ خلیفہ ماموں سرخ رئیٹم کا ثلاف ترویہ کے دن چڑھا تا تھا، قباطی کپڑے کا تنا،ف رجب کے مہینے کی جاند رات کو چڑھا تا تھا اور سفید رئیٹم کا ننا ہف ستاکیس رمنسان کو چڑھا یا کر تا تھا۔

بعض علماء نے لکھاہے کہ ان رتگول کے خلاف عباس خلیفہ متو کل کے زمانے میں بھی چڑھائے مجے۔ پھر خلیفہ ناصر عباس کے زمانے میں سیاہ ریٹم کا غلاف چڑھایا گیالور آج تک ہرسال اب سیاہ ریشم کا غلاف ہی چڑھایا جا تا

غالاف كعيد كے مصارف كے لئے موقوفد ويمات ..... بيت اللہ كالنوك كافرچه دوويمات كى أمان كا ترجه دوويمات كى أمان كى آمانى كا ترب بيل الله كا ترب بيل الله دمنوں كى آمانى كا ترب بيل الله كا ترب بيل الله دونوں ديمات كو سلطان الما عيل اين ناصر محمد ابن قلادن نے ٥٥ عدد كے قريب كتبے كے لئے وقف كيا تحل اب الن بيل اور ديمات كا اضافه مجى ہو كيا ہے۔

وہ تبع تمیری ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ میہ اسلام کی دمانے سے نوسوسال پہلے جس شخص نے کہے پر نااف پڑھایا وہ تبع تمیری ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ میہ اسلام کی دمانے سے نوسوسال پہلے کی بات ہے۔

ایک قول یہ گزراہے کہ آنخضر ت علی چیاحضرت عباس کی والدہ نے ہمی ایک دفعہ کیے پر دیشم کا غلاف چڑھایا تھا۔ اس کا سب بیہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس اپنے بچین میں ایک مرتبہ کھو گئے تھے ان کی والدہ نے اس دفت یہ منت مانی کہ اگر حضرت عباس مل جائیں تو دہ کیے پر غلاف چڑھائیں گی۔ چنانچہ حضرت عباس مل کئے آوانہوں نے بیت اللہ برریشی غلاف چڑھایا۔

ایک تول یہ بھی ہے کہ سب ہے پہلے جس فخص نے بیت انڈ پر دیشی قال ف چڑھایاوہ عبد الملک ابن مروان ہے۔ یہ بات ابن اسحاق کی اس روایت ہے تکلی ہے جس میں ہے کہ سب ہے پہلے جس نے تعجے پر دہنمی فااف چڑھایاوہ تجاج ابن ہو سف ہے۔ چو نکہ یہ تجاج ابن یو سف خلیفہ عبد الملک ابن مروان کا گور نر تھا (اس لئے تجاج کے خان کے خان اس کی طرف ہے چڑھایا)۔ تجاج کے خان ہو تھا گیا کہ کیا تعبہ پر ایسار لیٹمی فلاف چڑھانا جا تزہم مسئلہ یو چھا گیا کہ کیا تعبہ پر ایسار لیٹمی فلاف چڑھانا جا تزہم جس سونے کے تاریز وے ہوئے ہیں ؟اور کیااس فلاف کو نے جانے کے وقت کھلا ہوالے جانا جائزہ ؟ میں سونے کے تاریز وے ہوئے ہیں ؟اور کیااس فلاف کو نے جانے کے وقت کھلا ہوالے جانا جائزہ ؟

"کیونکہ کعبے پر نیمتی غلاف جڑھانے سے اس کی تعظیم مقصود ہے اور بیہ بیش مماثلاف چڑھانے والداس کے ذریعہ و نیاد آخرت میں بهترین اور قیمتی لباس کی تمثاکر تا ہے۔ نیز غلاف کعبہ کو چڑھانے کے لئے لے جانے کے وقت اس کو زیارت کے لئے کھلار کھنا بھی جائز ہے …۔ یہال تک اہام بلقتیٰ کا کلام ہے۔

کھیے کی سوئے سے اولین آرائش ..... سب سے پہلے جس مختص نے کیے کے وروازے کو سونے سے آراستہ کیادہ دسول اللہ علیہ کے دادا عبد المطلب ہیں۔ کیونکہ جب انہوں نے دمر ذم کا کٹوال کھولا تواس میں سے انہیں تلواریں اور دو سونے کی ہر نیال ملیں۔ انہوں نے ان تکوارول سے تو تعبے کادروازہ بنادیا اور اس میں وہ دو توں ہر نیال نصب کر دیں۔ چنانچہ جیسا کہ بیان ہوایہ بہلا موقعہ ہے کہ کھیے کو سونے سے بجایا گیا۔

بھراسلام آئے کے بعد سب ہے پہلے جس شخص نے کہتے کو سونے سے جایادہ عبدالملک ابن مروان ہے۔ اور ایک قول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن زیبر ہیں۔ اس نے بیت اللہ کے ستونوں پر سونے کے پتر پڑھوائے اور فائد کے ستونوں پر سونے کے پتر پڑھوائے اور فائد کعبہ کی چابیاں بھی سونے کی بنوائیں۔ پھرونید ابن عبدالملک نے میزاب لینی بیت اللہ کے برنالے یہ مجمی سوناچڑھوایا۔

کما جاتا ہے کہ ولید نے مکہ میں اپنے گور نر کے پاس چھٹیں ہزار دینار بھیجے تھے کہ اس ہے کعیے کے در دازے میز اب بینی پر نالے ، کعبے کے اندر دنی ستونوں اور اندر کے کونوں پر سونے کاکام کرادیا جائے۔

ای طرح ہارون رشید کے بیٹے ابین نے اپنے گونر کے پاس اٹھارہ ہزار ویتار بھیجے تھے کہ اس کے ذریعیہ کھیے کے ووثول دروازول پر سونا پڑھوا دیا جائے چنانچہ اس نے پہلے اس بچھلے سونے کے پترول کوان دروازول پر سے اتروادیا اور پھر اس کے ساتھ اس کو بھی شامل کر کے دروازول پر چڑھا دیا اس نے دروازے کی کیلول، کنڈیول اور چو کھٹول پر بھی سونا چڑھوا دیا۔

پھر عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کی والعہ ہنے اپنے تاام لولو کو تھم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کے تمام ستونوں پر سونے کے پتر چڑھادے چنانچہ اس نے ایسانی کیا۔

میکیل تغییر اور صدقیہ ..... حضرت عبداللہ ائن ذیر پڑب کیے کی تغیر ہے فارغ ہوگئے توانہوں نے اعلان کیا۔
"جو محف بھی میر افر مان ہر دار اور اطاعت کرنے والا ہو وہ آکر عمر ہ کا احرام ہا ندھے ۔ اور جو محف السی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ ایک لونٹ ذیح کر سکے تو دہ ادث قربان کرے۔ اور اگر اتنی حیثیت نہ رکھتا ہو تو ایک کبری قربان کرے اور جو اس کی حیثیت نہ کھتا ہو تو وہ اپنی تخبانش کے مطابق کچھ صدقہ فر ات کرے "۔
کبری قربان کرے اور جو اس کی حیثیت بھی نہ کھتا ہو تو وہ اپنی تخبانش کے مطابق کچھ صدقہ فر ات کرے "۔
کبر خود حضر ت ابن ذیبر "نے سواونٹ خد اکے نام پر نکالے اور انہیں قربان کیا۔ اس تغیر کے کھل ہونے کے بعد جب حضر ت ابن ذیبر "نے کیا کو اف کیا تو انہوں نے بہت اللہ کے چار د ل ارکان کو ہو سہ دیا۔
چنانچہ اس کے بعد جب تک بھی ابن ذیبر" کی کر ائی ہوئی کینے کی تغیر باتی رعی اس کے چار د ل ارکان لیمن کو نوں کو چسہ دیا جاتا د ہا۔ یہ تغیر ابر اہیم کے تغیر کے اصل نشانات پر بنائی گئی تھی۔

جو سے این ذیبیر کی شمادت ..... حضرت این ذیبر ایک در دانے ہے جس داخل ہواکرتے تھے اور دوسرے ہے نکاکرتے ہے ایک آدمی دوسرے ہے نکاکرتے ہے ایک کہ دہ شہید کرد ئے گئے۔ حضرت این ذیبر کو جاج کے لشکر کے ایک آدمی نے ہلاک کیا تھا۔ اس نے این ذیبر کے ایک پھر مار اجوان کی آنکھوں کے در میان لگااور دہ شہید ہوگئے۔ اس دقت حضرت این ذیبر حرم میں تھے۔

عمارت کعبہ بھر بھیلی حالت ہر ..... تجاج ابن بوسف اس لشکر کاامیر تھا جے عبدالملک ابن مروان نے حضر ت ابن زبیرؓ ہے جنگ کرنے کے لئے بھیجاتھا نیز عبدالملک ابن مروان نے تجاج کو لکھاتھا۔

"عبدالله ابن زبير ن كعي كى عمارت كاجو حصه برهايا ہے اس كو دهادو"۔

لین اس جھے کوڈھادیا جائے جو نغمیر کے دفت ابن ذبیر کے بڑھواکر کعیے میں شامل کیا تھالور قرلیش نے جس کو کتبے کی عمارت سے نکال دیا تھا۔ عبدالملک کے جملے کی یہ تشر تکاس کے دوسرے قول سے ہوتی ہے جس میں اس نے کہا تھا۔

''کتبے کو بھر اس حد پر لے آؤجس پروہ پہلے تھالور اس دوسر سے دروازے کو بھی بند کر دوجو ابن ذہیر'' نے کھولا ہے۔ (ئی)ادر اس درواز ہے کو بھر زمین سے اتنا ہی او نچا بنا دو جتناوہ قریش کے زمانے میں تھااور باتی عمارت کوجوں کے لول دہنے دو''۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد الملک یہ سجنتا تھا کہ ابن ذبیر نے یہ سب! ضافہ خود اپی مرضی ہے کیا ہے ( آنخضر ست اللی کی خوابش کی روشنی میں نہیں کیا) اس حکم کے جواب میں حجاج نے عبد الملک کو لکھا کہ عبد اللہ ابن ذبیر نے یہ نئی بنیاد کے کہ تمام بڑے بڑے لوگول کو دکھا کرر کھی ہے۔(ی) یعنی جو پچاس آدمی شے اور سب کے کے مر بر آور دواور ممتاز لوگ ہتے جیسا کہ چیھے بیان ہوا۔

مراس کے جواب میں پھر عبدالملک نے تجاج کو لکھا۔

"ہم كس معالم ميں عبداللہ ابن زبير ك ديوائل كيابند تهيں ہيں"۔

چن نی اس تھم کے بعد تجاج نے اس جھے کو توڑ دیا جو تجر اسود تک بڑھایا گیا تھا۔ نیز اس نے دہ دوسرا مغربی دروازہ بھی بند کر دیا جو کعبے کی بیٹ پررکن بمانی لینٹی دائیں کو نے کے پاس بنایا گیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اصلی دروازے کی او نیچائی میں سے پانچ گز کم کرد ہے اور اس کو انتااو نیچائی پر بنادیا جھنادہ قریش کے ذمانے میں تھا۔ چنانی دروازے کو او نیچائی ای سے اس نے اس نے اس کے بنچ چار گز ہے بچھ ذا کد دیوار بنائی اور دروازہ کے اندرکی جانب کی جانب کی موجود ہیں۔

اس سليل من ايك روايت كالفاظ ال طرح مي كه: -

جب ابن ذہیر کے مقابلے میں تجاج کو فتح ہو گئی تواس نے عبدالملک ابن مروان کو خط کے ذریعہ اطلاع وی تھی کہ ابن ذہیر نے کعبے میں کچھ ایسا حصہ بڑھادیا ہے جواس میں پہلے نہیں تھا۔ نیزانہوں نے کعبے میں ایک نہ ور داز ہادر بھی پٹولویا ہے۔

یزدینے کے ساتھ بی جاج نے عبدالملک سے اس بات کی اجازت جابی کہ وہ کینے کو پھر ای حالت می کرد سے جیسا کہ وہ جابلیت کے زبانے میں تھا۔ اس پر عبدالملک نے اس کو لکھا۔ کہ وہ مغربی جانب کا نیادروازہ بند کرد سے اور جر اسود تک کاجو حصہ ابن ذبیر نے بہت اللہ میں بڑھایا ہے اس کو ڈھاد سے چنانچ جاج نے ایسانی کیا۔ حجاج کی تر میمات سے اس کے وسوا ہے میں سیلاب کی وجہ سے کینے کی تمارت جو گری اس سے پہلے تمام تھی وہی تھی جو ابن زبیر کی بنوائی ہوئی تھی اور اس کی بنیاد بھی وہی تھی۔ صرف جر اسود کے پاس جو تجاب بنوایا گیا تھا و جاج کا بنوایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ور دوازے کی چو کھٹ کے نیچ جو چار گز سے پچھے ذاکد و بوار تھی وہ بھی تجاج کی بنوائی ہوئی تھی دوازہ ذمین سے بنوائی ہوئی تھی۔ حرف جر چار گز سے پچھے ذاکد و بوار تھی وہ بھی تجاج کی بنوائی ہوئی تھی۔ جب بنوائی ہوئی تھی۔ جب بنوائی ہوئی تھی۔ کی دروازہ ذمین سے بنوائی ہوئی تھی۔ جب بنوائی ہوئی تھی ہوئی تھی۔ جب بنوائی ہوئی تھی ہوئی تھی۔ جب بنوائی ہوئی تھی۔ جب بنوائی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی۔ جب بنوائی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی۔ جب بنوائی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی۔ جب بنوائی ہوئی تھی تھی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی تھی ہوئی تھی تھی ہوئی تھی تھی

ما ہوا تھا جس کو بعد میں قرلیش نے اپنی تقمیر کے وقت او نیجا کر دیا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ای طرح وہ حصہ جو مغربی دروازہ کو بند کرنے کے لئے بتایا گیا تجاج کی تغمیر کا تھا۔ یہ دیوار ان پھروں سے بنائی گئی جو کھیے کے اندر رکھے ہوئے تھے اور جن کو ابن ذبیر نے رکھواویا تھا۔ (ی) انہوں نے اس جگہ پر شایدوہ پھر دکھوائے تھے جو تغمیر کے لئے گھڑ کر استعمال کئے جاتے تھے۔

چنانچہ بعض معتبر حضرات نے جھے یہ ہلایا ہے کہ کھے کے بعض مکانات میں دہ پھر لگے ہوئے ہیں جو عبد اللّٰد ابن ذہیرؓ کے ذمانے میں کہتے ہے نکالے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مکان جس میں کعبے کے پھر لگے ہوئے تھے خود حضر ت عبداللّٰد ابن ذہیرؓ کا تھا۔

بیت الله میں تجان کی یہ تغمیر ای سال ہوئی جس سال حضر ت! بن ڈبیر شہید ہوئے اور حضر ت! بن ڈبیر گی۔ کی شمادت سامے میں ہوئی۔

ایک روایت ہے کہ جب تجائے ابن یوسف نے حضرت ابن ذیبر کا کے میں محاصر ہ کرر کھا تھا جو پانچے مینے تک جاری رہا۔ اور ایک قول کے مطابق سات مینے ستر ہ دن تک رہا۔ تو ایک روز لینی اپی شہادت ہے دس دن کے جاری رہا۔ اور ایک قول کے مطابق سات مینے ستر ہ دن تک رہا۔ تو ایک روز لینی اپی شہادت ہے دس دن پہرے والی وقت حضرت اساء بنت ابو بکڑ کے پاس گئے اس وقت حضرت اساء بیار تھیں۔ حضرت ابن ذبیر نے اپی والدہ ۔ سراہ حما۔

"ال الب آپ کين بن ؟"

انہوں نے کہاکہ میں تو بیار بی بیول۔ حضر ت ابن زبیر نے کہا "حقیقت ہے کہ راحت تو موت بی میں ہے"۔

حفرت اساءً نے جواب دیا۔

" ٹناید تم میری موت ہی چاہتے ہو گر میں اس وقت تک مرنا نہیں جاہتی جب تک میرے پال تمہارے متعلق دو میں ہے ایک خبر آجائے۔ یا تو یہ کہ تم قتل ہو گئے اور یا یہ کہ اپنے دشمن پر افتح پاگئے۔ قاکہ میری آئیجیں ٹھنڈی ہو جائیں "۔

بھر جس دن حضرت ابن ذبیر شہید ہوئے اس دن بھی دہ حرم میں اپنی والدہ کے پاس گئے۔ حضرت تا ﷺ نے کہا

"ان کی جانب ہے کو ٹی ایباطل قبول مت کرنا جس سے تنہیں اپنی جان کی طرف سے خوف ہو۔ اس لئے کہ خدا کی فتم عزت کے ساتھ تکوار کاوار سہنااس ہے کہیں ذیادہ بستر ہے کہ ذکت کے ساتھ کوژوں کی مار بر داشت کی جائے"۔

بن ڑ بیر شکے سا تھیول کی بیو فائی ..... کهاجاتا ہے کہ (اس محاصرہ کے دوران) حضرت این زبیر سکے ادمیان کے باس ہے نقل نقل کر اور تجاج کے پاس جاکر امان حاصل کرتے رہے اور تجاج ہر ایک کو امان ویتارہا۔
بہال تک کہ تقریبادس ہزار آوی این زبیر کو چھوڑ کر تجاج کے پاس پہنچ گئے اور اس سے امان حاصل کرلی۔ حق میں ان کو کو این ذبیر سے تمزہ اور خبیب بھی دہاں سے نقل کر تجاج کے پاس پہنچ گئے اور اس سے انسان حاصل کرئی۔
سے اسے لئے امان حاصل کرئی۔

ایک روز حصرت ابن زبیر بیمرایی والده کے پاس آئے اور ان سے شکایت کرنے لگے کہ کس طرح

یو گول نے ان کو دینادی اور اسمیں چھوڑ کر تجاج کے پاس پہنچ گئے۔ یمان تک کہ خودان کی اولاو اور گھروالے بھی ان کو چھوڑ گئے اور مید کہ اب ان کے ساتھ معمولی اور تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا۔

"دنیاے جو پچھ مل سکتا تھادہ لوگ مجھے دے دے ہیں!اب آپ کی کیارائے ہے"؟

حسر آسانے کہا" بینے اتم اپنے متعلق جھ سے ذیادہ جائے ہو۔ آگر تم جائے ہو کہ تم ہجائی پر ہواور اور سور کی جل کو حق کی طرف بارے ہو تواس پر صبر کرو۔ اس نے کہ اس پر تمہارے ساتھیوں نے جانیں دے دی بیں اس لئے اپنے او پر انہیں تا ہو مت پانے دو کہ بعد میں بی امیۃ کے بیئے تمہارے سرے کھیلتے نظر آئیں۔ اور اگر تم اس لئے اپنے او پر انہیں تا ہو مت پانے دو کہ بعد میں بی امیۃ کے بیتے تمہارے سے کیا تھا تو تم بر ترین آدی ہو کہ تم نے اپنے آپ کو بھی بلاکت بیں نے اللہ اور جو لوگ تم اراساتھ دیتے ہوئے قبل ہو گئے ان کو بھی بر باد کیا۔ اس دنیا میں تمہاری کتنے دن کی زندگانی دو اللہ دو اللہ میں تمہاری کتنے دن کی زندگانی

معزت ذیر بیر من کرا چی دالدہ کے قریب آئے اوران کے سر کو بوسہ دیااور کما۔ "خدا کی قتم ایمیں نے و نیا کاسمار انہیں لیااور نہ اس د نیا کی زندگی کی تمنا کی۔ میں نے مروان این تھم کی بیعت صرف اس لئے نہیں کی کہ ججھے اللہ کے لئے اس باٹ پر غصہ تھا کہ وہ خدا کے نام کی حرمت وعظمت کو ختم

كرناجا بتايه "

منے کی لائن پر مال کی حاضر ہے ۔۔۔۔۔اس کے بعد جب مفر سے ابن زبیر شہید ہو گئے اور ان کی لائن کو ثبیہ سارا کے متام کے اوپر انکا دیا کیااور اس مالت میں تین دن گزر کئے تو دہاں ان کی والدہ حضر سے اساء آئمیں جنہیں سمارا و بے کر الیا جارہا تھا کیو نکہ ان کی مینائی ختم ہو چکی تھی وہ وہاں آگر جمت و بر تک کھڑی رہیں اور و بر تک ان کے لئے و عاکرتی رہیں اس عربے میں ان کی آئکھول ہے۔ آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ پھر انہوں نے تجاج سے کہا۔ و عاکرتی رہیں اس موار کے ازنے کاوقت نہیں آیا"!

قاج نے کہا۔

"بيه منافق تم نے ديھاكہ اللہ تعالى نے كس طرح حق كى مدد فرمائى اوراس كو بلند فرملا۔ تمهارے مينے نے اس بیت اللہ علی ہے دیں كا مدد فرمایا ہے۔ منے نے اس بیت اللہ میں ہے دینى بھیاار کھی تھی، حالا نكہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

وَمَنْ يَرِدْ وِبِهِ مِالْحَادِ مِظْلَمٍ مُدِفْهُ مِنْ عَدَابٍ البِمْ پِ اسور وَ جَعْع الْايْسَةِ ترجمہ '۔ اور جو تحقی اس میں نیجنی حرم میں کوئی خلاف وین کا قصد۔ ظلم مینی شرک و کفر کے ساتھ کرے گا تو ہم در دناک عذاب کا مزیجکھا کیں گے۔

علاً مد سبط ابن جوزیؓ نے بیہ روایت کی ہے کہ جب مفرت عثمانؓ کی خلاف کے ذمانے میں (ان کے و شمنوں نے )ان کا محاصر و کیا ہوا تھا تو معفر ت ابن زبیرؓ نے ان سے کہا تھا۔

"میرے پاں ایسے بمترین گھوڑے موجود ہیں جن کو میں نے آپ کے لئے تیار کیا ہے۔ اب آپ چاہیں تو یماں سے پچ کر کے چلے چلیں وہ آپ کوال دشمنول سے بچالے جائیں سے "۔

ان يرحضرت عنال في تواب ديا\_

"میں نے رسول اللہ علی کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ قریش میں کالیک فخص حرم میں۔ یا مح میں فتندو فساد بھیا! ئے گالور اس اکیلے شخص پر ساری و نیا کے عذاب کا آدھا حصہ ہوگا۔ اس لئے میں ہر گزوہ فخص نہیں ہول گا۔ ايكروايت مين حفرت عنان كاجواب اس طرح بيك .-

" میں نے رسول اللہ علی تے ہوئے سنا ہے کہ قرایتی بھیزوں میں سے (مینی قریش بھیزوں میں سے (مینی قریشیوں میں سے ) سے )ایک بھیڑ جس کانام عبداللہ ہوگا کے میں فتنہ و فساد بھیلائے گالوراس پر ساری و نیا کے گناہوں کے بوجھ کا اُدھا حصہ ہوگا" بہال تک علامہ سبط ابن جوزی کا کلام ہے۔

میرے نزدیک اس وایت میں عبداللہ ہے مراد حضرت ان بیر نہیں ہیں بلکہ حجاج ہے۔ یہ بات بھی اور حضرت ان نزیر نہیں ہیں بلکہ حجاج ہے۔ یہ بات بھی کو آب ایس ہے کہ حجاج قرایش میں ہے ہو۔ او حربہ کہ طامہ ابن حجر بیٹی کی کتاب صواعق میں ہے کہ حضرت حضرت و ختال ہے۔ اس فیر و ابن شعبہ نے کہی تھی (اور مغیرہ ابن ذیبر کے خت مخالف تھے اس لیے ممکن ہے اس وایت میں قرایش کا لفظ ان کا اضافہ ہو۔ سے ہیں جو قرایش کا لفظ ان کا اضافہ ہو۔

(اس مدیث کے مصداق حضرت این ذیر ہر گزشیں ہیں کیونکہ یہ صدیث حرم کی سر ذیمن ہیں فتنہ و فساد بھیلانے دالوں کے لئے ہے جبکہ ظاہر ہے حضرت این ذیبر کا خدا نخواستہ ہر گزیہ خشاشیں تفایلکہ انہوں نے بیا کہ اور پھر عبد الملک کے بیٹوں کی زیعت سے بھی ای لئے انکار کیا تھا کہ وہ بیعت کتاب انڈ اور سنت رسول اللہ کے مطابق شیس تھی۔ او حرخو دان کی خلافت کاجود ور ہے اس میں ان کا بنا عمل ایک مومن اور ذاہد و پا کباز شخص کا عمل ہے متعلق آ گے تنعیل آر بی ہے۔ مرتب )۔

ابن زبیر کا زهد اور مرتبه ... تباح این بوسف نے حضرت این زبیر کو منافق کما تھا۔ جب ان کی دالدہ حضرت اساءً نے یہ سناکہ ان کے سامنے ہی حجاج نے کہاتھا) توانسوں نے فرمایا۔

"توجموں ہے۔ خداکی سم وہ (میر اجٹا ابن ذبیر) منافق نہیں تخابلہ انتائی روزے رکھنے والا، عبادت کرنے والا اور نیک و پاکباز تخا۔ ابن زبیر مدینے جس مسلمانوں کے گھر وں جس پیدا ہونے والا سب سے بہانا بچہ تخا، وہ وہ تخابس کی پیدائش پر رسول اللہ عباق بہت خوش ہوئے تتے اور آپ تو نے آپ ایج سے اس کی تحقیک کی تھی لیعنی تھجور چبا کر اس کو کھلائی تھی اور اس دن اس کی پیدائش پر مسلمانوں نے خوشی میں اتنی زور سے تحمیر کی تھی لیمنی کہ سارا مدینہ شہر وال کیا تخا۔ وہ اللہ کی کتاب لیمنی قر آن پاک پر عمل کرنے والا آومی تقااللہ کے حرم کا محافظ تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کئے جانے پر ناداض ہو تا تھا"۔

حضرت اساء کے ساتھ تحاج کی گستاخی .... یہ من کر تجاج نے کہا۔

"جاؤتم بور هي بو گئ بوادر تهمار عدماغ من فتور آگيا ہے"۔

حضرت أساءً سنة قرماياً

"خداکی تشم میرے وماغ میں کوئی فتور نہیں ہے۔ میں نے دسول اللہ عظیۃ کویہ فرماتے سناہے کہ تقیف کے علاقے ساہے کہ تقیف کے علاقے سے ایک کذاب لور جموٹے کا تعلق ہے علاقے سے علاقے سے ایک کذاب لور جموٹے کا تعلق ہے تواس کو توجم دیکھ جی جی مراد ہے مختار ابن ابو عَبیّد ثقفی جو عراق کا گور نر تفانور جمال تک اس خونخوار فخص کا تعلق ہے تودہ خونخوار اور ظالم آدمی توجی ہے۔

یہ مخذر ابن ابو عبید تفقی عراق کا گور تر تھاجب حضرت امام حسین شہید کردیے گئے توبہ شیعوں کیاس جماعت کے ساتھ مل کمیا جنہوں نے عین موقعہ پر حضرت امام حسین کو وغادی تھی اور پھر جب حضرت حسین شہید ہوگئے توان او گول کو اپنی حرکت پر ندامت اور شر مینرگی ہوئی۔ چنانچہ اب انہوں نے مختار کے ساتھ مل کر اس بات پر مجھونۃ کیا کہ کونے کے جن لوگوں نے امام حسین کو قبل کیا ہے ان ہے جنگ کی جائے۔ چنانچہ میہ لوگ مختار کے ساتھ مل کر نکلے لور انہوں نے ان تمام لوگوں کو قبل کیا جنہوں نے حضر ہے حسد سے ساتھ سے سے تقویر سموری سے تنہ کی ان اس سے ساتھ میں سے بیٹے گئیں۔

حسین کے ساتھ جنگ کی تھی اور پھر کونے پر قبضہ کرلیا۔ اس وجہ سے لوگ مختار کے بہت شکر گزار ہوئے۔ غرض جب خلیفہ عبدالملک ابن مروان کو حجاج کی دہ بات معلوم ہوئی جو اس نے حضر ت اساءً کو کہی تھی تو اس نے حجاج کو خط مکھا جس میں اس کو بہت ملامت اور سرز نش کی۔ اسی لئے حجاج نے اب حضر ت اساءً کو

بلائے کے لئے ان کے پاس آومی بھیجا تکرانہوں نے انکار کر دیا۔ اس پروہ اپنجی دوبارہ آیااور اس نے کہا۔ "یا تو تم آجاد در نہ میں ایسا آدمی بھیجوں گاجو تنہیں بالوں سے بکڑ کر کھینچتا ہو الائے گا"۔

(اس جملے سے تباح کے مزاج کا اندازہ ہوجاتا ہے کہ خلیفہ کی طرف ہے اس کو حضرت اساءً کے ساتھ بد کلامی پر سر زنش اور ملامت کی گئی تھی اور اس بناء پر اس نے حضر ت اساءً کو بلایا تھا تا کہ ان ہے معانی مانگ ۔ سے مران کے انکار پر اس قدر جھلایا کہ اس طرح کے پیغام کے ساتھ ان سے معانی چاہئے کے لئے ان کو بلولیا)۔ حضر ت اساءً نے بھر انکار کر دیالور کہا۔

"خدا کی تشم امیں تیرے پاس نہیں آؤل کی میں تک کہ توابیائی آدمی بھیج جو جھے بالول سے پکڑ کر تھینچتا ہوالے جائے "۔

اب تمان نے اپنے جوت اتار کرہاتھ میں لئے اور نظیم پاؤس جل کران کے پاس آیااور کہنے نگا۔ "امیر المومنین نے جھے تمہاری خبر گیری کی ہدایت کی ہے اس لئے اے ماں اعتمیس کوئی ضرورت ہو

حضرت الماءِّ نے کہا۔

"میں تیری بال نہیں ہول بلکہ میں اس کی مال ہول جے مُرتید کھاٹی کے لویر سولی پر اٹکایا گیا تھا۔ مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے مگر تو ٹھر تاکہ میں تجھے بتلاؤں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سناہے کہ تقیف کے مقام ہے ایک کذاب اور جھوٹے کا تعلق ہے ایک کذاب اور جھوٹے کا تعلق ہے تواس کو تو ہم و کیے جی اور جمال تک اس طالم اور خونخوار شخص کا تعلق ہے تووہ تو ہے ہیں اور جمال تک اس طالم اور خونخوار شخص کا تعلق ہے تووہ تو ہے ''۔

عاج نے کہاکہ ہاں میں خونخوار تو ہوں مگر منافقوں کے لئے ہوں (سیچلو گوں کے لئے نہیں ہوں)
تبوت کا ایک جھوٹا و عوید ار . . . . مخارا بن ابو تعبید تنقفی کو گذاب اس لئے اس کما گیا ہے کہ اس نے نبوت کا وعوی کیا تھا اور کتا تھا کہ میر سے پاس وحی آئی ہے اور اس طرح اپنے ساتھیوں کو جھوٹی تجی باتیں بنا کر خوش کیا گرتا تھا۔

علامہ بیمنی کی کتاب و لا کل البیوۃ میں کسی کی ایک روایت ہے کہ:۔ میں مختار کے سر صابے تکوار لے کر کھڑ اہوا کر تا تھاا یک دن میں نے اس کویہ کہتے ساکہ:۔

"جر کیل بھی اس قالین پرے اٹھ کر گئے ہیں ( لیعنی میرے پاک ہے )اور ایک روایت میں ہے لفظ ہیں کہ ابھی اس کر می پر ہے اٹھ کر گئے ہیں "!

اس کی اس مجواس پر) میں نے جاہا کہ اس کی گردن ماردوں عمر جھے ایک حدیث یاد آگئی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملا۔ ۔ "اگر کمی مخض نے دوسرے کو جان کی امان دیدی نور اس کے بعد اے قبل کر دیا تو قیامت کے دن اس کے لئے غداری کا جمنڈ الٹھلیا جائے گا"۔

بے مدیث یاد کر کے میں اس ار اوے سے رک میا۔

سیر سدیت بور رہے۔ میں مرس سے سے رہا ہے۔ اہام شافعی کی کتاب الماہے جو مسئلہ نقل کیاجا تا ہے وہ شایداس صدیث کی بنیاد پر ہے کہ ''ایک مسلمان کو اِس کا فر کے بدلے میں قبل کر دیا جائے گا جس کو امان دی گئی ہواور پھر کسی مسلمان نے اس کو قبل کر دیا ہو''۔

مختار نے احتصابی قیس اور اس کے ساتھیوں کوایک دفعہ لکھاتھاکہ:-

" بچھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ بچھے کڈ اب کتے ہو۔ حالا نکہ بچھ سے پہلے نبیوں نے بھی (نعوز باللہ) جھوٹ بولا ہے جبکہ میں ان سے بمتر نہیں ہول"۔

مخارا بن ابو عبید ثقفی ہے کچھ با تیں الی سر ذر ہوئی تھیں جیسی کا ہنوں ہے ہواکرتی ہیں (اور ای وجہ سے اس نے نبوت کادعویٰ کیا تھا۔ چنانچہ جب اس نے عبید اللہ ابن ذیادہ جنگ کرنے کے لئنکر تیار کیا (اور اس سے جنگ کرنے کے لئنکر تیار کیا (اور اس سے حضرت حسین ہے اس سے حضرت حسین ہے جنگ کے لئے اپنا لئنکر تیار کیا تھا جیسا کہ بیان ہو چکاہے تو اس نے بعنی مخار نے اپنے ساتھ وں سے کہا تھا۔ جنگ کے لئے اپنا لئنکر تیار کیا تھا جیسا کہ بیان ہو چکاہے تو اس نے بعنی مخار نے اپنے ساتھ وں سے کہا تھا۔ دکل ہی تمہیں مل جائے گی "۔

چنانچہ انگلے دن ایسا بی ہوا کہ اس کے پاس این زیاد کامر لایا گیانور میہ من مختار کے سامنے لا کر ڈالادیا گیا۔ ابن زیاد بھی دس محرم کو ہی قبل ہوا لیعنی جس تاریخ میں اس نے حضر تامام حسین کو قبل کیا تھا۔

اس کے پچھ عرصہ بعد ہی ہے مختار بھی حضرت عبداللہ ابن ذبیر کے بھائی حضرت مصعب ابن ذبیر کے ہاتھوں قبل ہو کر اپنے انجام کو پہنچا۔ چنانچہ جب سے مصعب اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن ذبیر کی طرف سے عراق کے گورنے بنے تو مختار کاسر لاکران کے سامنے چیش کیا گیا۔

حضرت مصفعت کے جو قول مشہور ہیں ان میں ہے ایک سے کہ:-

" بجیب ہے کہ ابن آدم کینی آدمی کس بات پر سمبر لور عرد کرتا ہے حالا نکہ دود دومر تبہ پیٹاب کے راستے سے گذراہے! ( بینی ایک دفعہ نطفے کے دفت لورا یک دفعہ پیدائش کے دفت)

اس كے بعد چريد مفعب ابن ذير قل كئے كے لوران كامر عبد الملك ابن مروان كے سامنے لاكر بيش

ایک دوایت ہے کہ آیک مخص نے ظیفہ عبدالملک ابن مروان ہے کہا۔

کوفے کا منحوس محل ..... "اے امیر المومنین! میں کوفہ کے شاہی محل (بیعی مورز کے محل) میں ایک وفعہ واخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضر متاہام حسین کا سر عبیداللہ ابن ذیاد کے سامنے ایک طشت میں رکھا ہوا ہے اور عبداللہ ابن ذیاد تخت پر بیٹے ہوا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد میں دوبارہ اس محل میں محیاتو میں نے دیکھا کہ عبیداللہ ابن ذیاد کا سر مختار ابن ابو عبید ثقفی کے سامنے ایک طشت میں رکھا ہوا ہے اور مختار تخت پر جیٹھا ہوا ہے اس کے پچھ مذیب بعد پھر میں ایک دواز اس محل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مختار ابن ابو عبید ثقفی کا سر مصحب ابن ذیبر کے مامنے ایک طشت میں سامنے ایک طشت میں کہا تھا ہوا ہے اور محد بین کہا ہوا ہے ابن ذیبر کے دور میں ایک دواز اس محل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مختار ابن ابو عبید ثقفی کا سر مصحب ابن ذیبر کے مامنے ایک طشت میں دکھا ہوا ہے اور مصحب تخت پر جیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھ ذوانہ گذر نے کے بعد میں پھرا کے با

اس مخل میں گیا تو میں نے ویکھا کہ مصوب ابن زبیر کامر آپ کے سامنے ایک طشت میں رکھا ہوا ہے اور آپ تخت پر جیٹھے ہوئے ہیں "……!

عبدالملك نے بیرسب کچھ من كر كما "خداحميس بانچوال سرندد كھائے"۔

اس کے ساتھ ہی خلیغہ نے اس محل کو ڈھادینے کا تھم دے دیا۔

تجاج ابن بوسف ..... حفرت امام شافعی ہے دوایت ہے کہ تجاج ابن بوسف کا باب جب بی بیوی کے پاس میا (اور اس ہم بستری کے بتیجہ میں تجاج جیسے ظالم و جابر شخص کا حمل ہوا) تووہ سو میااور اس نے خواب میں ویکھا کہ ایک پکارٹے والا پکار کر اس سے کہ رہا ہے۔

" تونے ایک خو نخوار اور خول ریز شخص کاباب بنے میں بڑی جلدی کی"!

علامدسيطائن جوزى نے لکھاہے كد:

تبائ کی مال تبائ کے باپ سے پہلے مغیرہ ابن شعبہ کے نکاح میں تھی جس نے اس کو اس وجہ سے طلاق دے وی تھی کہ ایک مرتبہ وہ نجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جیٹی ہوئی وانتوں میں فلال کرری ہے (مغیرہ کو اس کی قبیجی ہوئی وانتوں میں فلال کرری ہے (مغیرہ کو اس کی قبیجی ہی تحریب ترکت اتنی بری تکی کہ )انہوں نے کما۔

"اگر تورات کے کھائے ہوئے کااب خلال کر دہی ہے تو تو بہت گندی عورت ہے (کہ کھانے کے بہت گندی عورت ہے (کہ کھانے کے بہتے ہوئے رہا ہوگا)اور اگر تو آج کے کھانے کے بعد کا خلال کر رہی ہے تو تو بڑی پہنچاور نیت خراب عورت ہے (کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کھانے پر ٹوٹ پڑی)ان دونوں میں سے جو بھی بات ہو (اس سے تیم می برائی ظاہر ہو جاتی ہے اس لئے) میں تجھ کو جدا کر تا ہوں"۔

اجا کے طلاق ہو جانے پراس عورت نے (جس کانام فارعہ تھابڑے سکون کے ساتھ) کہا۔
"خدا کی قسم! تمہارے نکاح میں آنے ہے ہمیں کوئی خاص خوشی نمیں تھی اوراب تمہارے سے جدا ہونے پر ہمیں کوئی خاص خوشی نمیں تھی اوراب تمہارے سے جدا ہونے پر ہمیں کوئی افسوس اور غم نمیں ہے۔ مگر پھر بھی تمہیں اتنا بتلادوں کہ اس دفت میرے متعلق تم نے جو پھر بھی سوچادہ سب خلا ہے۔ حقیقت میرے کہ میں نے میں نے میں سے کچھ دیشے میرے

و انتوال میں نتینس سے تیجے اس وقت میں خلال کے ذریعہ وہی نکال رہی تھی"۔ مانتوال میں نتینس سے تیجے اس وقت میں خلال کے ذریعہ وہی نکال رہی تھی"۔

یہ سن کر مغیرہ ابن شعبہ اس کو طلاق دے دینے پر بہت شر مندہ ہوئے۔ چنانچہ وہ اس وفت گھر ہے نکے تو یوسف ہے کہا۔ نکلے تو یوسف ابن ابوعقیل ہے (جو بعد میں تجائ کا باب بنا) راہتے میں ملاقات ہو گئی۔ مغیرہ نے یوسف ہے کہا۔ "میں اگرتم ہے کسی بات کو کموں تو کیا تم مانو سے "؟

بوسف تے یو جھاکیا بات ہے۔ تومغیرہ نے کما

میں نے بنی نقیف کی عور نول کی سر دار کو طلاق دے دی ہے جس کا نام فار عہ ہے تم اس سے شادی کے کرلو تووہ تمہارے لئے شریف اولاد کا ذریعہ ہے گی''۔

اس پر بوسف ابن ابو عقیل نے اس سے شادی کرلی جس سے اس کے یمال مجاج پیدا ہوا۔ کتاب حیاۃ الحیوان میں میہ ہے کہ میہ عورت مجاج کے باب سے پہلے امیّہ ابن ابو مَلَت کے جکاح میں مقی۔ یمال تک حیات الحیوان کا حوالہ ہے۔ اس ہے کوئی اشکال نہیں ہوتا ممکن ہے اس عورت کا نکاح ان تینوں ہے ہوا ہو اور اُمیّہ این ایوصلَت ہے اس کی شادی مغیرہ این شعبہ ہے پہلے ہوئی ہو۔

جمال تک اس عورت کونی نقیف کی عور تول کی سر دار کہنے کا تعلق ہے۔ یہ بات بظاہر درست نمیں ہے کیونکہ ایک قول یہ ہے کہ بیا لیک شہوت پہند عورت تھی۔ایک وفعہ یہ کچھ شہوت انگیز شعر پڑھ رہی نقی جن میں کاایک مصرعہ بہ ہے کہ : سع

> مَل مِن مَدِيلِ إلى خَمْوِفَا مُثْرِبُها ترجمہ ند کیاکی طرح کمیں ہے شراب مل سکتی ہے کہ میں بی سکول۔

اس واقعہ کی سچائی کا ثبوت میہ ہے کہ اس وقت وہاں کے حضرت عمر قاروق مجی گزر رہے تھے (اور انہوں نے بھی اس وقت میں انہوں نے بھی اس کوئی تقیف کی عور توں کی سر دار لینٹی ایک شریف انہوں نے بھی اس کوئی تقیف کی عور توں کی سر دار لینٹی ایک شریف عورت اس کے بھی نہیں کما جاسکتا کہ حجاج کو این المتنبہ لینٹی ایک شہوت پہند عورت کا بیٹا کمہ کر شرم اور عار ولائی جاتی ہے۔

(اس کے بعد پھر عبداللہ ابن زبیر کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ) جب تک حضرت عبداللہ کی لاش سُونی پر تشکی رہی ان کی والدہ میہ کہتی رہیں۔

"اے اللہ الجھے اس وقت تک موت نہ و بیجے جب تک کہ میں اس کی لاش ہے اپنی آتھ میں مل کر ٹھنڈی نہ کر لول"۔

پھر حضرت عبداللہ کے بھائی عُروَہ ابن زبیر خلیفہ عبدالملک ابن مروان کے پاس مجے اور اس سے درخواست کی کہ ان کے بعائی عُروَہ ابن زبیر خلیفہ عبدالملک ابن مروان کے پاس مجے اور اس سے درخواست کی کہ ان کے بھائی کی لاش کو سُولی پر سے اتاریخ (اور و فن کرنے) کی اجازت دے دے دے۔ چتانچہ خلیفہ نے اجازت دے دی اور اسے انزدادیا۔

حضرت این زبیر کو عسل دینے والے کابیان ہے کہ (ایک عرصے تک لاش وہاں لیکے دینے کی وجہ سے جسم اس فدر کل چکا تھا کہ)۔

"ہم ان کے جس عضو کو بھی پکڑتے تھے وہ علیحدہ ہو کر ہاتھ میں آجا تا تھااس لئے ہم اس عضو کو عسل ویتے اور اس کے بعد کفن میں رکھ دیتے تھے "۔

(عسل کے بعد) معزرت عبداللہ کی والدہ آئیں اور انہوں نے بینے کے جنازے پر تماز پڑھی۔ پھر پچھ ہی ون بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ بات کتاب استیعاب میں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے سوون کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حافظ این کثیر نے اسی دو سرے قول کو مشہور ہتلایا ہے۔

حضرت عبدالله کی والدہ کی عمر سوسال کی ہوئی محرندان کے دانت ٹوٹے اور ندان کے ہوش وحواس

<u> ٹراب ہوئے</u>

ابن ذیبر اور ابن صفوان کے سر مدینے میں ..... حضر تابن ذیبر کے ساتھ دوسو چالیس دوسرے آدمی بھی قال کے میں عبداللہ ابن مقوان کے سر مدینے جن کاخون خاص کیے کے اندر بہلا گیا۔ ان بی او گول میں عبداللہ ابن صفوان ابن امیہ بھی تھے۔ ان کو اسی ون قبل کیا گیا جس روز حضر ت ابن ذیبر قبل ہوئے۔ قبل کے بعد ان کا اور حضر ت ابن ذیبر قبل ہوئے۔ قبل کے بعد ان کا اور حضر ت ابن ذیبر کا سر کا کہ رہے کے ان

لوگول نے دونول کے سر اس طرح قریب قریب رکھے جیسے دونول آپس میں سر گوشیال کررہے ہوں۔اس کو د کچھ کرلوگ جنتے اور نداق بناتے۔اس کے بعد دہال ہے لوگول نے بید دونوں سر خلیفہ عبدالملک ابن سر وان کے ماس مجھواد ہے۔

جب حضرت عبداللہ ابن ذبیر کاسر خلیفہ عبدالملک کے سامنے لے جاکرر کھا گیا تووہ سجدہ میں گر گیا نہ نے کہا :۔۔

فداکی متم ایہ فخص جمعے سب سے زیادہ عزیز تخالور بھے سب سے زیادہ اس سے محبت تھی لیکن ملطنت کالا کی بہت براہو تا تخا۔ (ی) لینی آدمی ایٹ بیٹے لور بھائی تک کو سلطنت کے لئے قبل کر دیتا ہے لور جب دوابیا کر تاہے تواب کے در میان میں سے صلہ رحمی کارشتہ ختم ہو جاتا ہے "۔

آئے بیان آرہاہے کہ عبدالملک نے حضرت ابن ذبیر کی تُعریفیں کیں اور اس لشکر کے امیر کو مرزنش کی تھی جس کویزید نے ان کے مقالبے کے لئے رولنہ کیا تغالہ

معنرت عبدالله ابن زبیر نے عبداللہ ابن صفوان سے کہاتھا (جب کہ وہ وسٹمن کے مقابلے ہیں مایوس و کئے تنھے )۔

" میں تہیں اپنی بیعت اور اطاعت کی پابندی ہے آزاد کر تا ہول اور تم جمال مجی جانا چاہو جا سکتے ہو"۔ عبد اللہ ابن صفوان نے جواب میں کما تھا۔

"میں صرف این دین کے لئے جنگ کررہا ہول"۔

یہ عبداللہ ابن صفوان ایک معزز، شریف، بااثر، نرم دل اور فیاض آوی تھے جب ان کو قبل کیا گیا تو یہ بیت اللہ کا پر دہ پکڑے ہوئے سے۔ یمال یہ اشکال ہوتا ہے کہ حرم کوامن وسلامتی کا گھر کما گیا ہے۔

ابن زبیر اور بنی عبال سے بیچھے بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ذبیر بااطلاق اور بامر وت آدمی شمیں تھے۔ اس بات کی دلیل یہ واقعہ بنتا ہے کہ ایک و فعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا۔

"اوگ علم کی تلاش میں حضرت عبال کے جنے عبداللہ کے در داذے پر جاتے ہیں اور کھانے کے لئے سے سیس نے سے اس میں میں حضرت عبال کے جنے عبداللہ کے در داذے پر جاتے ہیں اور کھانے کے لئے اس سے بیس میں میں میں حصرت میں سے سے سیس سے اس میں میں میں میں سے سے سیس سے سیر سے سیس س

ان کے بھائی عبیداللہ کے دستر جنوان پر جمع ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ہے ایک لوگوں کو دین سکھا تا ہے اور دوسر ا لوگوں کو کھانا کھلا تا ہے۔ ان دونوں نے آپ کے لئے اعزاز کی کوئی بات نہیں چھوڑی''۔

یہ من کر حضرت ابن زبیر نے ایک فخص کوبلا کر تھم دیا کہ۔ " مرائر " سے وٹا یک رمیں ایس ایس نہ اس کے سے اور الر منعر تمہیر تھی جا جسے سے

"عبال کے بیٹول کے پاس جاؤلور ان دونول ہے کہو کہ امیر المومنین تمہیں تھم دیتے ہیں کہ یمال ہے کہیں چلے جاؤور نہ تمہارے ساتھ انساایسا معالمہ کیا جائےگا"۔

چنانچہ وہ دونوں مکہ چھوڑ کر طاکف چلے گئے۔ تشریخ کے ۔۔۔۔۔ (اس واقعہ کو بداخلاقی کانام نہیں دیا جانا چاہئے کیونکہ اس میں حکومت کی بقاء لور تحفظ کی مصلحت بھی پوشیدہ ہوسکتی ہے۔۔اس طرح کسی شخص کی عام محبوبیت لور مقبولیت سے آگے چل کر حکومت کوخطرہ بھی پیش آسکتا ہے اور پوری قوم اور ملک کے لئے کسی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اگر چہ دعزت ابن عباس کے متعلق یہ بات نہیں سوجی جاسکتی مگر جولوگ ان کے زیادہ معتقد تھے ان کی تعداد بڑھتی تودہ ای نام پر ایک نیافت ہوگانے کی کوشش کر سکتے تھے جب کہ مسلمانوں میں کشا کش اور خول ریزی بھی ہور ہی تھی۔ لبذا کما جاسکتا ہے کہ ایسی کسی صورت حال کی پیش بندی کے طور پر حضرت ابن ذیبر نے ان دونوں حضر ات کو کے سے باہر بھیج دیا۔ واللہ اعلم مرتب)۔

ایک قول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عبال کے سے صرف اس کئے چلے مجے تھے کہ حق تعالی کاار شاد

وَمَنْ يَوْدَ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمِبِ ﴾ اسور اُوجَى عن الدَّبِيَّةِ ترجمه : ۔ اورجو شخص اس میں کیجی حرم میں کوئی خلاف دین کا قصد ظلم میجی شرک دکفر کے ساتھ کرے گا توہم اس کوعذاب دروناک کاحرا چکھائیں گے۔

چنانچه علامه محى الدين ابن عربي لكيت بين :-

جانا جائے کہ اللہ تعالی ان تمام و سوسوں اور خیالات کو معاف فرہادی تاہے جو ہمارے دلوں میں آتے اور گرزتے رہتے ہیں سوائے کے میں پیدا ہونے والے ایسے خیالات اور و سوسوں کے (جن ہے حرم کی سر ذمین میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے) کیو نکہ شر بیت میں بتلایا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان ہے جو اب طلب کرے گاجو حرم کی سر زمین میں کسی فتنے اور خلاف دین بات کا اداوہ کرے گا۔ حضر ت عبداللہ ابن عباس کے طائف جاکر دہنے کا کس سبب تھاجو خود انہوں نے اپنی احتیاط کے طور پر کیا تھا (کہ ممکن ہے ان کے دل میں کسی فتم کے و سوسے اور خطر ات آئیں) کیونکہ بیات آدمی کے اختیار اور بس میں نہیں ہے کہ وہ خیالات کو اپنے دل ہے نکال سکے (ان پر عمل کر مااور نہ کرنا تو اختیاری بات ہونے پر آدمی کا اختیار نہیں

بنی عباس خوبیول کا مرکز ..... بعض مور خول نے لکھا ہے کہ اس ذما نے بیس کے میں یہ کماجا تا تھا کہ اس خوبیول کا مرکز ..... بعض مور خول نے لکھا ہے کہ اس ذما نے بیس کے میں یہ کواہش ہو تو اجس شخص کو (تین خوبیول لینی) فقہ لیعنی علم دین اور حسن و جمال اور سخاوت و پیمنے کی خواہش ہو تو عباس میں عباس میں عباس میں سطے گا۔ سخاوت عبید اللہ ابن عباس میں سطے گی اور فقہ لیعنی علم دین عبد اللہ ابن عباس کے یاس طے گا۔

بنیاد کعبہ کے متعلق ابن زبیر کی تصدیق ..... (قال) جس سال ظیفہ عبد الملک ابن مر دان نے ج کیا لینی مدد کے متعلق جن پر حضر ت ابن ذبیر نے تغییر کی تغییادر عبد الملک نے اس اضافہ کو قبول نہ کرتے ہوئے کی الن بنیادول کے متعلق جن پر حضر ت ابن ذبیر نے تغییر کی تغییادر عبد الملک نے اس اضافہ کو قبول نہ کرتے ہوئے کی رکھیے ہے باہر کرادیا تھا) حرث نے ظیفہ ہے کہا۔

"من اس صدیت کے متعلق ابن ذبیر کا گواہ ہوں جو انہوں نے اپن خالہ حضر ت عائشہ معدیق ہے گئی (کہ آنخضرت علی ہے ان سے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری قوم کا اسلام البھی تازہ اور نیانہ ہوتا تو میں کعبہ کی موجودہ عمارت کو تو ثرکر دوبارہ بناتا اور اس جھے کو اس میں شامل کرتا جے قریش نے چندے کی کی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ (حضرت ابن ذبیر نے ای حدیث کی بنیاد پر کھیے کی عمارت میں اس جھے کا اضافہ کر دیا تھا اور آنخضرت علی کی خواہش کے مطابق کھیے میں دودردازے بنائے تھے جے عبد الملک نے خم کر اویا تھا ")۔

عبدالملک (جویہ سمجمتا تھا کہ میہ اضافہ حضرت این زبیر نے خود اپنی مرضی ہے کیا تھا یہ گواہی من کر جیر ان ہواادر اس) نے یو چھا۔

"كياتم نے خود حضرت عائشہ ہے يہ مديث كى تھى"!؟ حرت نے كما" بال!"

یہ سن کر عبدالملک تعوژی سوچ بچار کے انداز میں اپی چیمٹری سے ذمین کرید تار ہالور پھر بولا۔ "میری خواہش تھی کہ میں ابن ذبیر کو چھوژد دل ادر حملہ نہ کیا جائے"۔

ایک روایت میں ہے کہ عبدالملک نے تجاج کو لکھا تھا کہ میری خواہش ہے کہ تم ابن زبیر کو چھوڑ دولور ک

یہ بات اس قول کے مطابق ہے جوعلامہ ازرتی کی تاریخ میں ہے کہ:۔ عبدالملک این مروان کی خلافت کے زمانے میں آیک باریہ حرث اس کے پاس مھنے تو خلیفہ نے ان سے

" "میراخیال ہے کہ ابوضیب بینی ابن ذبیر نے حضرت عائشہ ہے وہ حدیث نہیں سی تھی جس کے متعلق وہ تعمیر کعبہ کے وقت دعویٰ کرتے تھے کہ میں نے ان سے سی ہے"!

レンスでニュンノ

"ده صدیت توخود میں نے بھی حضرت عائشے سی ہے"۔

عبدالملک نے کہا کہ کیاتم نے خود سے صدیث حضرت عائشہ سے سی ہے (تو حرث نے اس کا اقرار کما)۔

اس بارے میں ایک روایت تاریخ ابن کثیر میں بھی ہے اور حضرت عائشہ کی اس نہ کورہ صدیث کو ابن نہیں سے بیان کرنے میں اس روایت ہے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ وہ روایت میہ کہ آنخضرت علیجے نے مضرت علیجے نے مضرت عاکشہ سے فرمایا۔

''اگر تمهاری قوم کے کفر کازمانہ ذیادہ قریب کانہ ہو تا تو میں کتبے کو دوبارہ ان میں بنیادوں پر تعمیر کر تاجو ابراہیم کی رکھی ہوئی ہیں''۔

حضرت عائشہ کی منت .....ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے منت الی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علی ہے ہاتھ بر مکہ فتح ہو گیااور رسول اللہ علی ہے ہو گیا ہور سول اللہ علی بح و داع بعن آخری جی کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ نے آخضرت علی ہے ورخواست کی کہ رات کے وقت ان کے لئے بیت اللہ کو کھول دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان این طلحہ (جو کعبہ کے کلید بر دارتے) آخضرت علی ایس بیت اللہ کی کنجی لے کر آئے اور عرض کیا۔

"يارسولاننداكعيكورات كودت مي سيل كمولاجاتا"-

ا تخضرت الله في الله في الله من كولودال كے بعد آپ الله على الله كا باتھ كار كر انہيں جراسود كے جعے ميں لے كر داخل ہوئے لوران سے فرملا۔

" يمال تماذيره لواس لئے كه حطيم يعنى جرامود كا حصه بيت الله كابى حصه ب مكر تمهارى قوم يعنى

قریش کے پاس چونکہ حلال رویے کی کی ہوگئی تھی اس لئے انہوں نے اس جھے کو بیت اللہ سے باہر ہی چھوڑ ویا (یعنی اصل بنیاد ہے کم جھے میں تغییر کی)اگر تمہاری قوم کا جا بلیت کا زمانہ ذیادہ قریب نہ ہوتا تو میں کھیے کی اس تغییر کو توڑ دیتا اور ایراہیم خلیل کے نشانات کو نکال کر حظیم کے جھے کو بیت اللہ میں شامل کر تالور در دازے کی چوکھٹ کو ذمین سے مل کرر کھتا۔اور اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہاتو میں یہ کام ضرور کرول گا"۔

مراکے سال تک رسول اللہ علیہ کی و قات ہو گئی اور آپ کے جاروں خلفاء کو ملک کے انتظامات سے

اس کی فرصت نه مل سکی۔

تشر تک ۔۔۔۔۔ تو گویا آنخضرت علی یہ خواہش تھی کہ بھیے کا جو حصہ قریش کے زمانے میں پہنے کی جنگی کی وجہ سے عمارت سے باہر رہ گیااس کو دوبارہ عمارت کے اندر لینے کے لئے بھیے کی عمارت کو توژ کر پھر سے بتایا جائے گر آپ نے اس خیال سے ایسا نہیں کہ قریش ہی نئے نئے مسلمان ہیں۔ جا بلیت کو ذیادہ دقت نہیں گزرااس لئے کھیے کو تو ژ نے سے وہ بدول نہ ہو جا کیں کیونکہ یہ تھیر قریش کی بنائی ہوئی تھی اور اس کو وہ اپناسب سے برااعزانہ سیجھتے ہے اس لئے خطرہ تھا کہ ان پراس کا غلار دعمل نہ ہو۔ چنانچہ حصرت ابن ذیبر نے جب بھیے کی تھیر کا ادادہ کیا تو چو خکہ انہول نے اپنی خالہ حصرت عائشہ سے یہ حدیث من رکھی تھی جس سے آخر جب کیے کی تھیر کا ادادہ کیا تو چو خکہ انہوں نے ابن خال مور ان کا دادہ کیا۔ آگر چہ حضرت ابن عباس فواہش کا ان کو پہ تھا اس لئے انہول نے اس جھے کو کیجے میں شامل کرنے کا ارادہ کیا۔ آگر چہ حضرت ابن عباس فواہم کی تھیر کو تھیل کو تھیں مگر جب عبد الملک ابن مردان کا ذمانہ آیا تو اس نے پھر کیجے کی تھیر کو تھیل کو تھیں مگر جب عبد الملک ابن مردان کا ذمانہ آیا تو اس نے پھر کیجے کی تھیر کو تھیل کو تھیں مگر جب عبد الملک ابن مردان کا ذمانہ آیا تو اس نے پھر کیجے کی تھیر کو تھیل کو تھیر کو تھیل کو تھیر کو تھیل کو تھیں مگر جب عبد الملک ابن مردان کا ذمانہ آیا تو اس نے پھر کیجے کی تھیر کو تھیل کو تھیر کو تھیل کو تھیں سے دیا کہ ان تو اس نے پھر کیجے کی تھیر کو تھیل کو تھیں کی دھیت نہیں گی کا سے دیا کہ کو تو نہیں ہی کہ دو ہے جھتا تھا کہ این ذیبر شنے نے اضاف اپنی طرف سے کردیا ہے حضرت عائشہ سے انہوں نے اس بار

کتاب عیون الاثر میں ہے کہ پھر عبد الملک نے اس تغییر کو ڈھادیا اور ان بنیادوں پر بنایا جن پر میدر سول اللہ ﷺ کے ڈیائے میں تھی۔

مریہ بات بیان ہو چکی ہے کہ تجاج نے صرف دہ دیوار بنائی تھی جو تجر اسود کے پاس ہے۔ اس طرح ایک دیوار کھیے کے در دازے کے پنچے بنائی جس سے دروازہ او نچا ہو کر اس حالت پر ہو گیا تھا جس پر وہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تھااور ایک زینہ بنایا جو دروازے سے داخل ہونے کے بعدا ندراترنے کے لئے تھا۔

جمال تک اس مٹی کا تعلق ہے جو اندرونی جے جس بھری گی اس کے متعلق گمان ہے کہ وہ وہی مٹی ہوگی جو حضر ت ابن زبیر نے تقمیر کے وقت نکلوائی تھی اور جو ای حالت میں پڑی رہی ہوگی جے تجاج نے واپس بھر دادیا گریہ بھی ممکن ہے کہ وہ دو مر ی مٹی رہی ہو۔ گر جھے اس بارے میں کہیں بھی کوئی تفصیل نہیں ملی۔ اس مطرح تجاج کی تقمیر کا ایک حصہ وہ روڑا ہے (جو اس نے کعبہ میں بھر اؤ کے لئے استعمال کیا تھا اور) جے حضرت ابن زبیر نے کعبے کی بقمیر ول تھی تو انہوں نہیر نے کعبے کی بقمیر کی تھی تو انہوں نے عمارت کی مضبوطی اور یا ئید اری کے خیال سے بیروڑا اس کی بقیادوں میں بھر دادیا تھا۔

عید الملک این مروان کا آیک روب ..... (عبد الملک این مردان کے سلسلے میں) ایک عجیب بات یہ کہ (اس کی خلافت سے پہلے) ایک مخص کتا ہے کہ میں اس اشکر کا امیر تھاجو پر بدنے حضرت عبد اللہ این زبیر سے جنگ کے کوروانہ کیا تھا۔ چنانچہ میں روائل سے پہلے مدینے میں مجد نبوی ﷺ میں گیا (جمال عبد الملک

ابن مروان موجود تھا) میں اس کے برابر جاکر بیٹے گیا۔ عبدالملک نے مجھ سے یو چھا۔

"كياتم بى اس لشكر كے امير ہو"؟

میں نے کما۔"ہاں۔"تواس نے کما

' بعض مؤرّ خول نے لکھاہے کہ عبدالملک ابن مروان نے (اپی خلافت سے پہلے) جب بزید کے لشکر کو (ابن زبیر سے جنگ کے لئے) کے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تواس نے کہا۔

"خدا کی ہناہ ما نگراہ اللہ کے حرم پر پڑھائی کرنے کے لئے بھیجاجارہاہے"؟

اس دفت ایک یمودی تخص عبدالملک کے پاس ہی کھڑ اہوا تفاجوا یک براعالم تفالور بعد میں مسلمان موگیا تفااس نے (عبدالملک کاب جملہ سناتو) اپنی کمنی عبدالملک کے مار کر کہنے نگا۔

"الله كے حرم يرچزهاني كے لئے جانے والاخود تير الشكراس سے بھي براہوگا"!

ماندان عبد الملک کے متعلق ایک پیشین گوئی..... کهاجا تاہے کہ ای یہودیکا (عبدالملک کی پیدائش سے پہلے)ایک دفعہ عبدالملک کے باب مروان کے گھرے گذر ہوا تواس نے کہاتھا۔

"ال كمر من رين والے محر عظم كات ل يرافسوس بسا!

اس لئے کہ بعد میں خود مروان تو حضرت عثانات کے قبل کا سبب بنالوراس کا بیٹا عبدالمبلکہ حضرت ابن 
زیر سے قبل کا سبب نالور پھر عبدالملک کے بوتے یزید ابن ولید کی ذات ہے بڑے خوفناک فینے ابھرے۔
امیر کشکر بننے کے لئے حجاج کی خواہش ..... حضرت ابن ذیر کے مقابلے میں جانے والے لشکر پر حجاج کو امیر بنانے کا سبب یہ ہواتھا کہ اس نے عبدالملک ہے کہا تھا۔

" میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبد اللہ ابن زبیر کو پکڑ الور ان کی کھال تھینے لی اس لئے اس

کے مقالبے پر جانے والے لشکر کو میری سالاری میں وے و یجے "۔

چنانچہ عبدالملک نے ای کواس کشکر کا امیریناویااور شامیوں کے ایک ذیر دست کشکر کے ساتھ اس کو روانہ کیا چنانچہ تجاج میہ کشکر لے کر ابن ذہیر کے مقابلے میں آیالور منجنیق یعنی کو پھن سے بیت اللہ پر پھر مرسا پڑ

غضب خداوندی کی علامت اور تحاج کی سینہ زوری ..... "جب بیت اللہ پر پھر برسائے مجے تو (گر ب بادل آئے اور) آسان میں کرج کے ساتھ بجلی کو ندنے لگی۔ یہ دیکھ کرشام کے سابی خوف زدہ ہونے کے تو تجاج نے جج کر کہا۔

(ڈرومت) تمامہ لینی کے کی گھور کرج الی ہی ہوتی ہے میں ای شہر کا سپوت ہول. ...!

اس کے ساتھ ہی تجاج خود آگر گو بھن پر کھڑا ہو گیالورا پے ہاتھ ہے کہے پر شدید عکباری کرنے لگا۔ مگر ہر حملے پر پہلے سے زیادہ بھل کی گرج اور چرک ہوتی یہاں تک کہ اس بھل ہے گو بھن پر تعینات بارہ آدمی ہلاک ہوگئے جس پر شامی لشکر کے لوگ بمت زیادہ خوف زوہ ہوئے۔

کھیے پر تجائے کی سنگ باری اور غلاف کعبہ میں آگ ..... مور نین نے لکھا ہے کہ اس کے بادجود تجاج ان لوگوں کو ابھار تار ہاکہ پھر برسائے جاؤ چنانچہ کھیے پر پھر برسائے جائے رہے آخروہ کر گیااور غلاف میں آگ لگ می جس سے عمارت کو سلے کی طرح سیاہ ہوگئی۔

یمال بداشکال ہوتا ہے کہ (جیسا کہ اوپر کی روایت علی بیان ہوا ہے) آگر اس وقت کی سنگ باری سے عمارت کعبہ گر گئی ہوتی تو ووبارہ بنائی گئی ہوتی اور اگر جلی ہوتی تو اس کی مرتب کی گئی ہوتی اور اگر جلی ہوتی تو اس کی مرتب کئی ہوتی اور اگر ان دونوں میں سے ایک بھی بات ہوئی ہوتی تو روایات میں اس واقعہ (پینی اس وقت بھی دوبارہ بنائے جانے یا مرتب کے جانے ) کاذکر ہوتا کیونکہ بدایک اہم بات تھی اور اس کا تذکرہ ملنا ضروری تھا۔ گر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض راویوں کو یسال مغالطہ ہوگیا ہے اور بیزید کے لشکر کے حملہ سے کھنے کی عمارت کوجو نقصان پہنچا تھا (جس کے بعد مضر سے ابن ذبیر سے نو دوبارہ تقیم کر انکی کو ہاس کو یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ نقصان تجاج کے لشکر سے پہنچا ہے (لیکن تجاج کی عماری کے جب بیزید کے لشکر نے جملہ کیا تھا کہ یہ تفصیل شاید ای موقعہ کی ہے جب بیزید کے لشکر نے جملہ کیا تھا)۔

عجاج اور ابر بهد کے در میان فرق ..... یمان ایک شد اور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تجاج اور اس کے لفتکر کو فتا کیا تھا جبکہ تجاج نے کو پھن کے لفتکر کو فتا کیا تھا جبکہ تجاج نے کو پھن کے در بعد کھیے مرحملہ کیا؟

اں شبہ کا جواب میہ کہ اس موقعہ پر گو بھن لگانے والوں کا مقصد کعبہ کو گرانا نہیں تھا (بلکہ مقصد ابن ذہیر اور ان کے کشکر کو شکست دیتا تھا) جبکہ اس کے بر خلاف ابر ہمہ نے خاص کعبے کے خلاف ہی حملہ کیا تھا۔ یمال پھر وہی اشکال ہو تاہے کہ آیا حرم امن کامر کزہے۔

بخاری شریف میں حضر تا ابن عبائ ہے وایت ہے کہ جب میرے اور ابن ذبیر کے در میان شکر دلجی ہوئی اور ابن ذبیر کے در میان شکر دلجی ہوئی اور ابن ذبیر نے جھے کے سے نکل کر طائف چلے جانے کا تکم دیا تو میں نے کہا (کہ ان کا تکم مانااس لئے ضروری ہے کہ)۔

ایک روایت میں ان کے الفاظ بیر میں :۔

"جہال تک ان کے بناکا تعلق ہے تورسول اللہ ﷺ کے حواری اور جال نگار ہے مراو ہیں حضرت ابو بکر اللہ ہیں تھے۔ مراو ہیں حضرت ابو بکر اللہ ہیں تھے۔ مراو ہیں حضرت ابو بکر جہال تک ان کے بناکا تعلق ہے تووہ فار تور ہیں رسول اللہ ہیں تھے۔ مراو ہیں حضرت ابو بکر جہال تک ان کی خالہ کا تعلق جہال تک ان کی خالہ کا تعلق ہے تووہ ام المو منین تھیں۔ مراو ہیں حضرت عائشہ جہال تک ان کی بجو پھی کا تعلق ہے وہ رسول اللہ ہیں کی خورہ ام المو منین تھیں۔ مراو ہیں حضرت عائشہ جہال تک ان کی بجو پھی کا تعلق ہے وہ رسول اللہ ہیں کی بحو پی ان کی بحو پھی کا تعلق ہیں۔ مراو ہیں۔ مراو ہیں حضرت خدیجہ اور اس کے ساتھ ہی آنخصرت ہوئی کی بھو پی ان کی وادی تھیں۔ مراو ہیں حضرت صفیہ نے جروہ اس کے علاوہ ہمیشہ پاکباز مسلمان رہے ہیں اور قرآن پاک کے قادی تھیں۔ مراو ہیں حضرت صفیہ نے جروہ اس کے علاوہ ہمیشہ پاکباز مسلمان رہے ہیں اور قرآن پاک کے قادی تھیں۔ مراو ہیں حضرت صفیہ نے بھروہ اس کے علاوہ ہمیشہ پاکباز مسلمان رہے ہیں اور قرآن پاک کے قادی ہیں۔

ابن زبیر کی قتل بر کے میں آدویکا .... جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کا قتل ہوا توسارا مکہ ماتم کدہ بن ممیالور لوگ آود بکا کرنے گئے۔ تبان نے فور ای لوگوں کو جمع کیالور خطیہ دیا جس میں اس نے کہا۔

"بِ شک ابن زبیر"اس امت کے بہترین لوگوں ہیں سے ہتے مگر وہ اپنوں ہیں کے ساتھ حق اور سچائی کے مقاطع حق اور سچائی کے مقاطع میں لاُ رہے ہتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا پھر ان میں روح ڈالی اور انہیں جنت میں رہنے کو جگہ دی۔ مگر جب انہوں نے خطاکی تو اس خطاکی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ اور آدم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یقینا ابن زبیر" سے زیادہ مر ہے والے تھے۔ اور جنت کی حر مت کھے سے بھی زیادہ ہے۔ بس مقاللہ کے نزدیک یقینا ابن زبیر" سے زیادہ مر ہے والے تھے۔ اور جنت کی حر مت کھے سے بھی زیادہ ہے۔ بس مقاللہ کویاد کر دوہ حمیسیاد کر سے گا"!

ابن زبیر کے متعلق آنخضرت الیہ کی بیشین گوئی .....رسول اللہ علیٰ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نہ بیر بیدا ہوئے اور آنخضرت الیہ نے ان کود یکھا تو فرمایا :

"ييونى ہے...!"

ابن ذبیر کی والدہ جو اس وقت ان کو دود دہ پلار ہی تھیں یہ سن کرچو تک اٹھیں اور انہوں نے دود دہ پلانا بند کر دیا (اور آپ سین کی طرف متوجہ ہو تکئیں) آپ سین نے ان سے فرمایا۔

"اپنے آنسوؤں ہے ہی سمی طراس کو سیراب کرتی رہو۔ یہ بھیٹریوں کے در میان ایک بھیٹر ہے۔ وہ بھیٹر ہے۔ وہ بھیٹر ہے کہ گروں کے در میان ایک بھیٹر ہے۔ وہ بھیٹر یئے کپڑوں میں جیسے اللہ کی بہت اللہ کی حفاظت کرے گا۔ اور یااس کے لئے جان وے وے گا"……!

(یمال حضرت زبیر کو بھیڑے تعبیر کیا گیاہے اور ان کے دشمنوں کو بھیڑیا کہا گیاہے اس کے متعلق تشری کرتے ہوئے کہتے ہیں)۔

کتاب حیات الحیوان میں ہے کہ عرب جب کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں تواس کو بھیڑ کہ ویے ہیں اور جب کسی کی برائی کرتی ہوتی ہے تواس کو تمین (جنگلی بجرا) کہتے ہیں۔
جماح سے رعایا کی بیز ارکی ..... کماجا تا ہے کہ حضر ت این ذہیر کے قتل کے بعد مجاج مدینے گیا، اس وقت اس نے این ذہیر کے قتل کے بعد مجاج مدینے گیا، اس وقت اس نے این جرے پر نقاب ڈالی ہوئی تھی (عمکن ہے گردو غبارے نیجے کے ڈھانے کی طرح چرے پر کیڑا

لپیٹ رکھا ہو) مدینے سے باہر اے ایک بوڑھا فخص الاجس سے حجاج نے مدینے والوں کا حال ہو چھا۔ بوڑھے نے کما

"بهت براحال ہے۔ رسول اللہ علیہ کے حواری کینی جال شار کا بیٹا قبل کر دیا گیا ".....! حجاج نے پوچھا کہ اسمیس کس نے قبل کیا ہے تو بوڑھے نے جواب دیا۔ "اس فاجر اور لعین حجاج نے۔ اس پر بہت جلد خد اادر اس کے رسولوں کی لعنتیں ہوں ".....! دویہ سن کر سخت غضب ناک ہو گیااور کہنے لگا۔ "او بوڑھے۔ اگر تو تجاج کودیکھے تو پہچان لے گا"؟

وژھےنے کہا

"بال الله تعالى است كوئى بهملائى ندو كھائے اور است كى برائى سے ند بچائے "...! بد سنتے بى حجاج نے اپنى تقاب اتار ڈالى اور كھنے لگا۔

" تخصے ای و فت معلوم ہواجا تاہے جب ابھی تیر اخون بہتانظر آئے گا"۔ جب اس بوڑھے کو معلوم ہوا کہ میں تجاج ہے تواس نے کہا

"اے تیاج ایہ بری عجیب بات ہے۔ میں فلال مختص ہول اور مجمے روازندون بھر میں پانچے و فعہ جنون کا

محاج نے کہا۔

' بھاگ جا۔ خدا تخیے اس کے بعد ہونے دالے جنوں کے دورہ سے بھی اچھانہ کرے''۔۔! اس شخص کا تجاج کے ہاتھوں سے نچ کر صبح سلامت نکل جانا ایک جیر نٹاک بات ہے اس لئے کہ تجاج کا سمی شخص کو قتل کرنے کاارادہ کرکے پھر اس کو چھوڑ ویٹاا یک ایساداقعہ ہے جس کی مثال اس کے زندگی میں نہیں ملتی۔۔

حاج این متعلق کماکر تاتما

"مير اسب سے برا شوق اور لذت خون بمانا ہے"۔

جھاج کے ظالمانہ مزاح کی اصل .... بعض مور خوں نے تکھاہے کہ اس کی حقیقت سے کہ جب جہاج پر اہوا تو وہ مال کا دود وہ نہیں پکڑر ہاتھا (اس کے مال باب اس بارے میں پریشان تھے کہ )ان کے سامنے شیطان حرشا بن کلدہ کی شکل میں آیا جو عرب کا مشہور طبیب تھا۔اس نے کما۔

"اس کے لئے ایک سیاہ جنگلی بکراذئ کر دلور اس کا خون اس کے منہ میں ڈالولور وہی خون اس کے بے مرملو"۔

اس کے مال باپ نے ایسائی کیا جس کے بعد تجاج نے مال کادودھ پکڑلیا۔ کماجاتا ہے کہ ایک و فعہ اس کے پاس خارجی فرقہ کی ایک عورت کو لایا گیا۔ تجاج جب اس سے بات کر رہا تھا تووہ نہ تو اس کی طرف و کیمتی تھی ٹور نہ اس کی بات کا جو اب ہی ویتی تھی۔ آخر تجاج کے ایک مصاحب نے اس سے کما۔

"امير تھے ہم كام بي اور توان ہے منہ كھيرے ہوئے ہے"

اس عورت نے کہا۔

" بجے اس آدمی کی طرف دیکھنے ہے شرم آتی ہے جس کی طرف القد تعالی دیکھنا پیند نہیں فرماتا"۔ ( تجاج سے بات من کر غضب ناک ہو گیالور )اس نے اس عورت کے متعلق تنکم دیا جس پر اسے قبل کر

د یا کما\_

یں ہے۔ جن لو گول کو تجاج نے بے سبب اور ظلم ہے قتل کیا ہے ان کی تعداد جب شار کی گئی تووہ ایک لاکھ ہیں ہزار تھی۔

(حضرت ابن زبیر کے قبل کے بعد)جب حضرت عبد اللہ ابن عمر فاردق حضرت اساء کے پاس تعزیت کے لئے گئے اور ان کو صبر کی تقلین کی توانہوں نے کہا۔

" مجیے صبر سے کیا چیز روک سکتی ہے کیونکہ سخی این ذکریا کا سرین اسرائیل کی بدکار عور تول میں سے ایک عورت کے سامنے بدیہ میں چیش کیا گیا تھالوراس کے متعلق حدیث میں آیاہے کہ وہ عورت سب سے پہلے جنم میں ڈالی جائے گی"۔

## حضرت یجی علیہ السلام کے قتل کاواقعہ

تشری کے ..... حضرت کی ابن ذکر آیا ہے جس واقعہ کی طرف یمال مؤلف نے اشارہ کیا ہے اس کی تفصیل مترجم تاریخ ابوالفداء سے یمال چیش کر تاہے :۔

حضرت یکی "حضرت ازگریا کے بیٹے ہتے۔ یہ حضرت کی "حضرت عیسی کی والدہ مریم کے حالہ ذاو ہوائی جھے (ایعنی حضرت میسی کی والدہ جن کا عام حقہ تھا وہ اور حضرت کی "کی والدہ جن کا عام ایساع تھا آپس میں سکی بہنیں تھیں اور اس طرح حضرت ذکریا عیسی کے رشتے میں مامول ہوتے تھے) ذکریا کو کم عمری ہی میں اللہ تعالیٰ بنیوں تھیں اور اس طرح حضرت ذکریا عیسی کے رشتے میں مامول ہوتے تھے) ذکریا کو کم عمری ہی میں اللہ تعالیٰ بنیوت عطافر مادی تھی چنانچہ وہ لوگول کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائے گئے۔

حضرت کی بالول کالباس مینتے تھے اور بے انتاعبادت گزاری کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کا جسم

مو کو کر بہت ڈبلا ہو گیا تھا۔ ای زمانے میں عسی نے (جو خود بھی اپی شریعت کی تبلیغ شروع کر بھیے بھنے) بھیتی ہے نکاح کو حرام قرار دے دیا تھا (اور زکریا جن کی اپی کوئی مستقل شریت نہیں تھی اسی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے)اس وفت

بن اسر ائیل کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ہر ذوس تھا۔ اس کی ایک جھنجی تھی جس سے وہ شادی کرنا جا ہتا تھا کیونکہ یہودی ند ہب میں سکے بھائی کی بٹی ہے نکاح جائز تھا۔

حفرت یکی کو جب بہ بات معلوم ہوئی توانہوں نے ہر ذوس کواس ارادہ ہے منع کیا (بہ بات ہر ذوس کی بھاوی لیعنی اس اڑی کی مال کو بہت ہری گئی کیونکہ دہ اپنی بیٹی کو ایک بادشاہ سے بیابہا جائی تھی جس سے سخی روک رہے ہے وہ سخی کی جان کی دشمن ہوگئی اور )اس نے ہر ذوس سے کہا کہ یکی کو قتل کر دو محر ہر ذوس اس بات کو نال گیا۔ آخر اس نے دوبارہ اصرار کیااور اس فعہ خود اس لڑکی نے بھی ہر ذوس سے میں کہااور اس سے ضعہ کرنے گئی۔ آخر ہر ذوس نے لڑکی کے کہنے میں آکر یکی کوان دونوں مال بیٹول کے سائے ذرج کراویا

ادر پھر ان کامر ان کومدریہ میں چیش کیا)۔

یجی کا قبل حضرت عیسی کے آسمان پر اٹھائے جانے سے تھوڑا کر صد پہلے ہوا ہے۔ عیسی نے اپنی تبلیغ اس وقت شروع کی تھی جب ان کی عمر تمیں سال ہوگئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ کا تھم فرہایا تھا تو حضرت بجی نے ان کو نہر ارون میں غوطہ وے کر نہلایا تھا۔ اس وقت عیسی کی عمر تقریباً تمیں سال ہو چکی تھی چنانچہ اس کے بعد انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کردیا۔ تبلیغ کا کام شروع کرنے کے بعد عیسی کل تمین سال اس و نیا پر پین سال اس و نیا تھیں رہ جی تقریباً تھی سال اس و نیا تھی سال اس و نیا تھی اور وہ اس وقت تک آسمان پر میں اٹھائے گئے تھے کیو تکہ ان کو نبوت کے تین سال بعد اٹھایا گیا۔

محراس بارے میں اشکال ہے کہ حضر ت! بن عمر کی و فات حضر ت! بن ذیر ہے بعد ہوئی ہے۔ کیو نکہ کما جا تا ہے کہ حضر ت! بن عمر کا انقال ابن زبیر ہے تبین مہینے پہلے ہو چکا تھا۔ ان کی موت کا سبب یہ تھا کہ ایک د فعہ تجاج نے ان کواحمق کما تو حضر ت! بن عمر ہے جو اب دیا۔

"توخوداحت إدراوكول يربلائ آساني ب-"-

حضر ت ابن عمر کے خلاف جیاج کی سازش .....اس پر جیاج کو بہت ہر ک آئی چنانچہ اس نے بعد میں ایک مختص کو حکم دیا کہ وہ اپنے نیزے کی اُل کو ذہر میں بجھالے اور کسی موقعہ پر دہ اُلی حضر ت ابن عمر کے ہیر پر رکھ وے چنانچہ اس مختص نے چلتے چلتے وے چنانچہ اس مختص نے چلتے چلتے وے چنانچہ اس مختص نے جلتے چلتے ہیں ہیں جا سکتا کی خرص اس کے بعد اس نیزے کی اُلی ان کے پیر بر رکھ دی۔ بھیر اور جمع میں اس بات بر کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا ) غرض اس کے بعد اس ون حصر ت ابن عمر بیار بار گئے اور چند دن میں بیان کی وفات ہو گئے۔

جبوہ بمار ہوئے تو خود حاج بھی ان کی مزاج برئی کے لئے ان کے پاس میالور ہو چھنے لگا کہ بیر حرکت

- Lo 2 - 5 2 - 5 2 - 0

"خداجهے ہلاک کردے اگر میں نے اس شخص کو قبل نہ کیا"۔

حضرت عبدالله ابن عمر "فيرسن كر فرملا" " نواس فخض كو قبل نهيس كر سكنا" \_

تجاج نے (انجان بن کر) ہو چیما" کیوں۔" توحفرت! این عمر ہے فرمایا۔ "اس لئے کہ خود تونے ہی اس شخص کو اس بات کا تھم دیا تھا"۔

حضرت ابن عمره کا پہلی سطروں میں یہ جملہ گزرا ہے جو انہوں نے جاج ہے کما تھا کہ تو خوداحمق ہے اور لوگوں پربلائے آسانی ہے۔ اس سے ان کا اشارہ اپنے والدیزر گوار حضرت عمر فاروق کے ایک قول کی طرف تھا جس کا واقعہ میہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کو (اپنی خلافت کے زمانے میں) یہ معلوم ہوا کہ عراق کے لوگوں نے اپنے گور نرکو (جسے حضرت عمر نے مقرر کیا تھا) پھر مارکر ہلاک کر دیا تووہ سخت غصے میں گھر سے نکل کر مسجد

نبوی میں تشریف لے محصے اور نماز پڑھنے لکے یہاں تک کہ نماز میں بھی ان سے بھول ہو گئے۔ سلام پھیر کر انہوں نے فرمایا۔

"اے اللہ إان او كوں نے (بينى عراق والوں نے) جميے مغالطہ ميں جتلا كيا بس توان كو بھى جتلا فرمادے اور جلدان پر ايک ثقفی غلام كو مسلّط فرمادے جوان كے در ميان جا لميت كے زمانے جيسے فيصلے كرے۔جونہ بھلائى كرنے والوں كے در الوں سے بدلد لے "۔

بدواقعہ تجاج کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔

مروان کی طاقت و حکومت مضبوط ہوگئی تو حضرت این جمیا کہ جب حضرت این ذیبر قبل کر دیئے مجے اور عبد الملک این مروان کی طاقت و حکومت مضبوط ہوگئی تو حضرت این مجر آن کی بیعت اور اطاعت قبول کریل تھی (جس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت این عمر کی وفات این ذیبر سے پہلے نہیں ہوئی تھی) ای بات کی تائید اس دوایت سے معلوم ہوتی تھی کا میات کی تائید اس دوایت سے بھی ہوتی تھی کا میاب ولائل البنوت میں ہے کہ نہ

حضرت ابن عراس وقت حضرت ابن زبيراك ان كياس آكر كمر عدو تجب ده سولي پر لكي بوتي

تھی۔ پھر انہوں نے کہا۔

"اے ابوضیب! تم پر سلام ہو اخدا کی قتم کیا ہیں نے تم کواس سے منع نہیں کیا تھا!خدا کی قتم اکیا ہیں نے تم کواس سے منع نہیں کیا تھا!خدا کی قتم اکیا ہیں نے تم کواس سے منع نہیں کیا تھا۔اخدا کی قتم اکیا ہیں تم کواس سے منع نہیں کیا تھا۔اخدا کی قتم اکیا ہیں تم کواک روزہ دار ، نمازی ادر شتہ داروں کی خبر گیری کرنے دالے کے سوا پھی سمجھتا تھا":۔

حضرت عبداللہ ابن ذہیر کے متعلق کماجا تاہے کہ ان کے پاس موغلام تھے (جوایسے مختلف اور دور دراز کے ملکوں کے تھے کہ )ہراکیک کی زبان الگ تھی اور اس کے سواوہ ذبان دوسر اغلام نہیں جانتا تھا لیکن حضر ت ابن زبیر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کی ذبان میں بات کیا کرتے تھے (کیونکہ وہ دنیا کی بہت می ذبانیں جانے تھے)

مگریہ بات اس سے بھی ذیادہ بجیب اور جیرت ناک ہوجاتی ہے جو عجائبات میں سے کہلاتی ہے کہ عیاس خلیفہ واثن باللہ کاتر جمال و نیا کی بہت می ذبا نیس جانیا تھا میمال تک کہ ایک قول ہے کہ وہ چالیس ذبا نیس جانیا تھالور ان میں ہے تکلیف بات چیت کر سکیا تھا۔

ایک فعہ تجان این یوسف مفتر ت این زبیر کے بھائی عروہ ابن زبیر ہے کی بات پر الجھ رہا تھا اس میں اس نے عروہ کو کہا۔

"تے کالندرے" !

(یہ عُرب کا محاورہ تھاجو ڈائٹ ڈبٹ اور غصے میں کہاجاتا تھا) عُروہ نے یہ سن کر کہا۔
" یہ بات تو جھے کہ رہا ہے! حالا تک میں جنت کی معزز خوا تمن کا بیٹا ہوں ۔ان خوا تمن سے ان کی مراد
ہیں اپنی دادی حضرت صفیہ اپنی پھوئی حضرت خدیجہ اپنی خالہ حضرت عائشہ اور اپنی والدہ حضرت اساء "۔
ایک مر تبہ حجاج نے آیک مختص سے ہو چھا۔
"تم عبد الملک ابن مروان کے بارے میں کیا کہتے ہو"؟
اس شخص نے جواب دیا۔

"میں اس مخص کے بارے میں کیا کموں جس کی برائیوں میں سے ایک برائی خودتم ہی ہو"!

عبد الملک ابن مردان کے بعد اس کا بیٹا سلیمان ابن عبد الملک خلیفہ بنا تھا۔ سلیمان نے خلیفہ ہونے کے بعد حجاج ابن یوسف کے قید خانے ہے ستر بزار آدمیوں کو آزاد کیا جن کو حجاج نے قبل کرنے کے لئے برد کرد کھا تھا۔ ان میں ہے کی کاجرم ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو قید ہی کیا جائے چہ جائے کہ قبل کی مزادی جائے۔

بعض مور خین لکھتے ہیں کہ تجائے ابن یوسف مر دول اور خور تول کوا بک ہی جگہ میں قید کیا کر تا تھاجمال
پاضانے نہیں ہوتے تیجے اس لئے مر و عور تول کے سامنے اور عور تیں مر دول کے سامنے بیٹھ کر پیٹناپ پاضانہ کیا
کرتی تھیں جس سے ان سب کی ب پردگ ہوتی تھی۔ تجائے وس قید بیول کوا بک ایک ذبجیر میں باندھ کر قید میں
ڈلوا تا تھااوران کو کھانے کے لئے جلی ہوئی روٹیال دیا کرتا تھا جن میں نمک اور راکھ ملائی جایا کرتی تھی۔

ایک دفعہ تخاج کا قیدیوں کے جمع سے گزر جوانوا سے لوگوں کے جیننے چانانے کی آوازیں آئیں۔اس نے پوچھاکہ یہ کیا ہور ہاہے۔ کسی نے اس کو بتلایا کہ قیدی فریاد کر رہے ہیں کہ ہمیں گرمی نے مار ڈالا۔ تجاج نے اس پر صرف انتاکما۔

"ان سے کدووک میس مرم تے گئے رجواور شور مت محاو"۔

اس کے بعد اس قید یوں کی بھیڑ میں ہے بہت تھوڑے ہے آد می ذیدہ ہے۔ ابعد معد سبقہ مرسوم جنوب درجہ و قاس میں جدم

تابعین میں ہے آخری آدمی جنہیں تجاج نے قتل کیادہ حفر ت سعید این جُبُرُ میں (تابعی اس فخف کو کہا جاتا ہے جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں کسی محانی کی زیارت کی ہو) پھر حضر ت ابن جُبِرٌ کے بعد اس نے صرف ایک اور فخص کو قتل کیا۔

سلطان عمر ابن عبد العزیز کہتے ہیں کہ اگر ہر امت اپنے اپنے فرعونوں (لیمی مرکش بادشاہ) کو لے کر آئے لور ہم اپنی امت میں ہے تجائے کو سامنے ایا ئیں تو (تجاج کے مظالم اور سرکشی کی انتا کی وجہ ہے) ہمار ای لیے بھار کی دے گا۔

> " تحاج جسم کی تلی میں مینجادیا گیاہے "۔ اس پر اس مخص نے جواب دیا۔

"اے امیر المومنین اجاج قیامت کے دن آپ کے باپ عبدالملک (جس کاوہ گور نرتھا) اور آپ کے باپ عبدالملک (جس کاوہ گور نرتھا) اور آپ کے بھاؤی ہشام بن عبدالملک کے در میان میں کھڑا ہوگا۔ اس لئے آپ اس کے لئے جنم میں کوئی بھی جگہ متعین کرلیں (آپ کے باپ اور بھائی اس کے ساتھ ہول گے")۔

نعض علماء نے ایک بہت بجیب و غریب واقعہ لکھاہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا۔ جب اس کو نہذا نے کے لئے شخص علماء نے ایک بہت بجیب و غریب واقعہ لکھا کے لئے شختے پر رکھا گیا تواچا تک وہ سید ھاہو کر بیٹھ گیا اور اپنی آتھوں کی طرف اشارہ کر کے بولا۔
" میں نے اپنی ان آتھوں سے تجاج اور عبد الملک کو دیکھا کہ جنم میں اپنی انتزیال تھینچے ہوئے مجرد ہے

ا تنا که کرده شخص بیم ای طرح مرده بو گیا۔

یہ تجائے اپن اصل کے اور چینی لحاظ ہے ہی طالم تھا۔ چنانچہ بعض علاء نے لکھاہے کہ ایک محاور ہے کہ فلال آدمی ابن جُلندی سے مراود ہی فخص ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قلال آدمی ابن جُلندی سے مراود ہی فخص ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قر آن یاک کی اس آیت میں اشارہ فر ملیا ہے۔

و کانَ وَرَاءَ هُمْ مَلِكَ یَا خُذُ کُلَّ مَفِینَة غَضَبا پ۱۱سورُه کف الٰابِثَۃ ترجمہ :۔ اور الن لوگول ہے آپ کی طرف ایک ظالم بادشاہ تفاجو ہر (اچھی) کشتی کو ڈیر دستی پکڑر ہاتھا۔ تو حجاج ابن یو سف اس این جُلندی کی اولاد میں ہے تقااس کے لور تجاج کے در میان ستر پشتوں کا فاصلہ

اس برتجاج نے کملہ

"خداكي متم اس دن مين ذليل بهول كا"..

اسلام کے دور میں سب سے پہلے جس محق نے در ہم ڈھالے وہ حجاج ہی ہے جس نے عبد الملک ابن مروان کے حکم پرانیا کیا تھا۔ ان در ہموں پر قُلْ ہُو اللّٰہ احد اللّٰه الصّد لکھا ہوا تھا بوئی ن کے ایک طرف قُلْ ہُو اللّٰه احد اللّٰه احد لکھا ہوا تھا بور دوسر ی طرف اللّٰه الصّد لکھا ہوا تھا۔ اسلامی در اہم عبد الملک سے پہلے کسی کے زمانے میں ہیں ایجاد کئے گئے۔ اس سے پہلے جو در اہم چلتے ہے دہ یا تورو می ہوتے ہے اور یا کسری فارس کے ہوتے ہے۔ اس خیر اللّٰه الصّد ہو اللّٰه کے زمانے میں جو سینتیسوال (۲۳) عبای خلیفہ تھا جو در ہم ایک دیار ہوتے ہے۔ یا ت ۱۲۳ ھی ہے۔ شاجو در ہم شاہد کے زمانے میں جو سینتیسوال (۲۳) عبای خلیفہ تھا جو در ہم شاہد کے زمانے میں جو سینتیسوال (۲۳) عبای خلیفہ تھا جو در ہم شاہد کی جائے ان کا نام نقر در کھا گیا ہے دس در ہم آئیک دینار کے برابر ہوتے تھے۔ یہ بات ۱۲۳ ھی ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک خلیفہ بنے کے بعد جب مدینے میں داخل ہوا تو اس نے سلیمان ابن عبد الملک خلیفہ بنے کے بعد جب مدینے میں داخل ہوا تو اس نے پہلے چھا

"کیار ہے میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ علی کے محابہ میں ہے کسی کو دیکھا ہو"؟ لوگوں نے کہا کہ ایسے شخص ابوحازم ہیں۔ سلیمان نے ان کوبلانے کے لئے آدمی بھیجا۔ جب وہ آئے تو سلیمان نے ان سے بوجھا۔

"اے ابوحازم اکیاوجہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے لگے ہیں"؟

حضرت ابوحازم تے جواب دیا۔

"اس لئے کہ تم نے اپنی آخرت کو ہر باد کر لیا ہے اور اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے اس لئے اب حمہیں یہ بات پند نہیں ہوتی کہ تم آبادی سے ہر بادی کی طرف جاد''۔

يجر سليمان نےان ہے يو جيما۔

"الله تعالیٰ کے سامنے حاضری کس طرح ہوگی"؟

حضرت ابوحازم نيجواب دبإ

"نیک آدی اس طرح حاضر ہوگا جے کوئی چھڑا ہوا آدی مت کے بعد این گھر دانوں کے پاس آتا

ہادربد کار آدمی اس طرح صاضر ہوگا جیے کوئی بھاگا ہواغلام اپنے آتا کے پاس بہنچاہے"۔

يه من كرسليمان ابن عبد الملك دونة لكانور بولا

"اے کاش میں جانیا کہ اللہ تعالیٰ کے یمال کیا چر ہماری یو جی بن عتی ہے".....!

حضرت ابوحاذم نے کہاکہ اپنے عمل کواللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ڈھال لو۔ سلیمان نے پوچیا کہ (قر آن پاک میں) یہ بات کس جگہ ملے گی (جس میں جہنم اور جنت کے مستحق عماریں میں میں

ہونے کے عمل کابیان ہو؟)۔

حضرت ابوحازم نے کماکہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں

إِنَّ الْإِبْرَارَ لَهِي مَعِيْم وَانَّ الْفُجَّارَ لَهِي حَجِبْم لَآبِيهِ • ٣ سوره الفطار

ترجمہ : نیک لوگ نے شک آسائش میں ہول کے آور بد کار کینی کا فرلوگ بے شک دوزخ میں ہول کے۔ پھر سلیمان نے بوجھاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کماں ہوتی ہے ؟

حضرت ابوحازم نے کما

"نیک کام کرنے والول کے قریب ہوتی ہے"۔

بھر سلیمان نے سوال کیا کہ کون سے بہترے اللہ تعالی کے نزدیک معزز اور شریف ہوتے ہیں؟

حضرت ابوطازم نے کماکہ دولوگ جومر وت دالے اور ترم دل ہوتے ہیں

ايك د فعد ايك ويهاتى خليف سليمان ابن عبد الملك كياس آيالور كيف لكا

"اے امیر المومنین ایس آپ ہے کہ گفتگو کرنا جا بہتا ہوں۔ آپ غورے سنیں اس لئے کہ اگر آپ نے ان با توں کو قبول کر لیا توان میں آپ کودہ خبر اور بھلائی ملے کی جسے آپ اپنے لئے پہند کرتے ہیں "۔

سلیمان نے کماکہ بتاؤ کیا یا تنس ہیں۔اس دیماتی نے کما۔

" میں اللہ تعالیٰ کا حق اواکر نے کے لئے ان چیز و کو ذبان پر لارہا ہوں جن ہوگ (آپ کے خوف ہے) کو نئے ہے ہوئے ہیں۔ آپ کے چاروں طرف ایسے لوگ جمع ہوگئے ہیں جو اپی ذات کے لئے افتیارات اور طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے اپنو دین کے بدلے میں آپ کی و نیا ترید کی ہوروگار کی نارا فسکی کے بدلے میں آپ کی امول میں آپ سے کی نارا فسکی کے بدلے میں آپ کی امول میں آپ سے ور تے ہیں لور وگ اللہ تعالیٰ کے کا مول میں اللہ تعالیٰ ہے نہیں ڈرتے۔ ایسے لوگ آخرت سے جنگ کر رہے ہیں لور اپنی و نیا کو پُر امن بنارہ ہے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقام پر پہنچایا ہے آپ وہاں ایسے لوگوں کو ہر گر پناہ اور امان شدوجے۔ کیو تک یہ لوگ آخرت سے ذرو کہ سب سے ذیادہ پر اور اللہ تعالیٰ کے فرد کی سب سے ذیادہ پر اور اس لئے آپ اپنی آخرت گاروں کی و نیاز سنوار نے۔ کیو تک اللہ تعالیٰ کے فرد کیک سب سے ذیادہ پر اور اس لئے آپ اپنی آخرت گاروں کی و نیاز سنوار نے۔ کیو تک اللہ تعالیٰ کے فرد کیک سب سے ذیادہ پر اور اس کے ورد سروں کی و نیا سیانے کے لئے اپنی آخرت گاروں ہے۔

ریرس کر خلیفہ سلیمان نے کہا

"تم دیماتی تو تبیس معلوم ہوتے تم نے اپنی زبان کو تکوار کی طرح استعال کیا ہے اور بدیقینا تمہاری مکوار بی ہے"۔

ويهاتىئے كهله

"بِ شَكَ اے امير المومنين! مَريه مَلوار آب كے حق مِن نظی ہے آپ كے خلاف نہير،"۔ سليمان كى خداتر سى ..... جب سليمان ابن عبد الملك خلافت كے بعد ج كوميا تود ہاں اس نے اپنے بيتیج لور دلی عمد عمر ابن عبد العزیزے كما۔

"کیاتم اس مخلوق کود کھے رہے ہو جن کی تعداد اللہ کے سواکوئی شار بھی نہیں کر سکتااور جن کواللہ کے سواکوئی رزق نہیں دے سکتا"!

(گویا میری سلطنت اور رعیت انتی بڑی ہے کہ دور در از تک پھیلی ہوئی ہے اور بے شار مخلوق میری فرمال بر دار اور اطاعت گزار ہے) یہ من کر حضر ت عمر بن عبد العزیز نے جواب دیا۔

"امیر المومنین! آج بیالوگ آپ کار عیت ہیں لیکن کل اللہ تعالیٰ کے میمال میں لوگ آپ کے و مثمن ول کے "۔

(کیونکہ رعبت کے ساتھ نیک سلوک اور انصاف نہ کیا گیا تو کل آخرت میں میں لوگ حق تعالیٰ کے پاس آپ کے خلاف فریاد کریں گے اور آپ کی آخرت کی خرابی و تبائی کا سبب بنیں گی) یہ سن کر سلیمان ذار و قطار روئے لگالور پھر یولا

"ميں الله تعالى سے بى مدد جا ہتا ہوں"۔

ایک روز خلیفہ سلیمان اپی عظیم سلطنت اور بادشاہت کا خیال کر کے بہت مسرور ہوا۔ چنانچہ اس نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کما۔

> "اے عمر! ہم جس مقام پر ہیں اس کے متعلق تم کیا خیال کرتے ہو"؟ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے فرمایا

"اے امیر المومنین إیه آیک سر در ہے اگر اس میں غرور نہ ہو، آیک تعمت ہے اگر ختم ہونے والی نہ ہو ایک خوشی ہے اگر اس کے بعد آنے والی سختی اور مصیبت نہ ہو، ایک عیش و عشر ت ہے اگر اس کے بعد آنے والی آفات اور مشکلیں نہ ہوں اور ایک برزگی واعزازے اگر اس کے ساتھ سلامتی بھی ہو"!

اس پر خلیفه سلیمان اس قدررودیا که اس کی دارهی آنسوول سے تر ہو تی۔

جمال تک سلیمان ابن عبدالملک کے بینتیج حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کا تعلق ہے تو اس بارے میں ان کی پیدائش سے بھی پہلے ان کے نانا حضرت عمر فاروق ان کی والدہ کو خوش خبر کی دے چکے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا۔

چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فرملاتھا۔ فاروق اعظم کی پیشین کو کی ..... "میری اولاد میں ایک فخص ہوگا جس کے چرے پر الیی وجاہت اور ایسا اقبال ہوگا"۔

لورایک روایت کے لفظ یہ بیں کہ:-

"جس کے چرے پرالی نشانیاں ہوں گی جوروئے ڈمین کوانصاف ہے بھر دیں گی۔" چنانچہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللّٰہ اُکٹر کماکرتے تھے :۔ "اے کاش میں جانیا ہو تا کہ عمر ابن خطاب کی اولاد میں وہ کون شخص ہوگا جس کے چرے پر الیمی

نشانیاں ہون کی جوروئے زمین کو انصاف ہے بمردیں گی!"

ایک روایت میں حضرت عبدالله این عمرها یہ قول آتا ہے:۔

" کنتی جیب بات ہے الوگ سیجھتے ہیں کہ دنیااس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عمر فاروق کی اولاد میں وہ شخص ظاہر نہیں ہو جائے گاجو عمر" کے جیسے ہی عمل کرے گا۔"

چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ وہ مختص حضر ت عمر بن حبدالعزیز ہیں اس لئے کہ ان کی والدہ حضرت عمر فارون کے بینے عاصم کی لڑ کی لیمنی حضر ت عمر فارون کی یوتی تھیں۔

خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک کے جو قول مشہور ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ جب دہ خلیفہ ہوئے اور خلبہ دیئے کے لئے کھڑے ہوئے توانہوں نے کہا۔

" تمام تعربین ای خدائے برزگ کو سر اوار میں جس نے جو جا بابتا جس کو جا ہا او تھا کیااور جس کو جا ہا معزز کیا۔ جس کو جا ہا تعتیں دیں اور جس کو جا ہا جمیں دیں۔ یہ دنیاغر در اور سر کشی کا کھر ہے جورونے والے پر ہنستی ہے اور ہننے والے پر روتی ہے۔ جو امن جا ہے والے کو ڈراتی ہے اور ڈر نے والوں کو پناہ دی ہے۔"

ایک اور خطبہ میں انہوں نے کما تھا۔

"ا ب او گوا کمال جی ولید ولید کاباب اور ولید کادادا ان کوبلا نے والے آئی آداز سائی اوران کے سب لین دین ( لیٹی معاملات ) سیس واپس رکھوالئے ، جو پچو شان و شوکت تھی وہ اس طرح شم ہو کر اسی ہو گئی جس کی معاملات کے اور آرام دو جسے بھی تھی ہی شیس ،ان کی ذیدگی کی تمام رو نقیں اور قو تیس ذائل ہو گئیں ،محلات چھوٹ کے اور آرام دو بستروں سے نکل کر مٹی کے سطین وجیریس پہنچ کئے۔اور اب حساب کے دن تک انہیں وہیں رہتا ہے۔ پس اللہ تعالی ایٹ اس دن رحمت فرمائے جب ہر ایک کوائی بھلائیاں اپنے مسامنے نظر آجا تھی جی جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیاس دن رحمت فرمائے جب ہر ایک کوائی بھلائیاں اپنے سامنے نظر آجا تھی "۔

تقمیر کعبہ کے لئے خلیفہ منصور کی خواہش.....غرض پھر جب ابو جعفر منصور خلیفہ بناتواس نے چاہا کہ کعبے کو پھران ہی بنیادوں پر تغیر کرادے جن پر حضر تا ابن زبیر نے اس کی تغییر کرائی تھی۔ چنانچہ اس بارے میں اس نے علماءے مشورہ کیا۔امام مالک ابن انس نے اس پر اسے کہا۔

"امیر المومنین این الله تعالیٰ کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بیت الله شریف کو بادشاہوں کا کھلونانہ بنائے کہ ان میں سے جو بھی جا ہے اس کی عمارت کو بدل دیا کرے۔اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بیت الله کی بیت کی بیت الله کی بیت کی بیت الله کی بیت کی

اس مشورہ پر خلیفہ ابو جعفر نے اپنی رائے برل دی۔ تمرعلامہ طبری نے اس بارے میں یہ لکھاہے کہ جس خلیفہ ابدہ کی انتخاب کے جس خلیفہ ابدہ کی انتخاب کی جس خلیفہ بار ادہ کیا تخاب کی تخابہ مقرمت کا مالک نے منتخب کی انتخاب کی تناف میں کہتے جس میں کہتے جس مقرمت کا مقدمت کی منتخب کی ک

ا قول۔ مؤلف کتے ہیں: یہ بات علامہ مقریزیؒ نے کی ہے کہ یہ خلیفہ ہارون رشید کاواقعہ ہے مگریہ قول صرف ان ہی کا ہے۔ قول صرف ان ہی کا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ تکھی ہے کہ خلیفہ منصور تو (جب جج کے لئے روانہ ہوا تھا) تو راستہ میں ہیر میمونہ کے مقام پر ذی الحجہ کی چھ تاریخ کو ہی (بعین جج سے تین دن پہلے) اس کا انتقال ہو محیا تھا اور وہ کے جس داخل ہی نہیں ہو سکا۔

اس شبہ کے بارے میں کماجاتا ہے کہ ممکن ہے خلیفہ منعور کے سے مملے مدینے کیا ہواور وہال اس

نے لوگوں ہے اس بارے میں مشورہ کیا ہو اور پھر جو اب میں اس سے امام مالک نے وہی بات کس ہوجو پیجھیے بیان ہوئی ہے اور جمال تک خلیفہ ہارون رشید کا معاملہ ہے تو اس نے کھیے کو دوبارہ تغییر کرنے کاارادہ حقیقت میں کیا تھا اور امام مالک سے ہی کیا تھا مگر انہوں نے وہی جو اب دیا تھا جو پیچھے بیان ہوا ہے۔

(اس بارے میں مزید تفصیات پیش کرتے ہیں جس کی وجہ ہے کہ اصل باب کیے کی تغمیر اور تاریخ کا چلی کی اس باب کیے کی تغمیر اور تاریخ کا چلی رہائے گا رہائے ہیں رہا ہے ابندا ایسے واقعات جن کا تعلق تغمیر کعبہ یاس کے اردوہ سے رہا ہے ان کو مکمل تفصیات اور شبہات جوابات کے ساتھ پیش کرناضروری ہے چنانچہ اس کے بعد کہتے ہیں)۔

میں نے پھر تاریخ ابن کثیر میں دیکھا کہ خلیفہ مہدی ابن منصور نے امام مالک ہے مشور ہ کیا تھا کہ وہ کیجے کی موجو دہ عمارت کو گر اکر دوبارہ اس طرح اور ان ہی بنیادوں پر بنانا چاہتا ہے جیسے ابن ذہیر ہے بنائی تحصیں۔اس پر امام مالک نے جواب دیا تھا : - '' جمھے ڈر ہے کہ کہیں تمام بادشاہ بیت اللہ کواپنا کھیل نہ بنالیں۔''

بعض مور خین نے بیہ لکھائے کہ خلیفہ منصور جب جج اور عمرہ نارغ ہو گیا تو وہ بیت المقدس کی زیارت کے لئے روانہ ہوا۔ جیسا کہ گذشتہ روایت سے معلوم ہواہے کہ خلیفہ منصور جج سے پہلے ہی انقال کر گیا تھا)۔ مگریمال بہ کنا ممکن ہے کہ خلیفہ منصور کا یہ جج اس سے پہلے کا ہو جس میں اس کا انتقال ہوا تھا۔

چنانچہ تاریخ ابن کثیر میں بھی ہے کہ ظیغہ منصور نے جج کیا تھا۔ اس ظیفہ نے اس جج کے علاوہ چار جج کے علاوہ چار جج کے علاوہ چار جج کے علاوہ چار جج کے جس میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ میں بات علامہ طبری کی کتاب "القری لقاصد اس القریٰ" میں بھی ہے۔ انہوں نے کسما ہے کہ خلیفہ منصور ، ترویہ کے ون بعنی تویں ذی الحجہ سے دودن پہلے انتقال کر گیا تھا۔ اور یہ کہ دہ اپنے ایک جج میں بغداد ہے ہی احرام باندھ کر چلاتھا۔

ضلیفہ منصور اور سفیان توری ہے۔ چنانچہ جب منصور ج کے لئے ردانہ ہوالور راستے میں اسے معلوم ہوا کہ وہ حق اور سپانی کو بلند شمیں کر تا ہے۔ چنانچہ جب منصور ج کے لئے ردانہ ہوالور راستے میں اے معلوم ہوا کہ سفیان توری بھی کے میں موجود ہیں تواس نے کچھ لوگوں کو آگے بھیجالوران سے کما کہ سفیان توری تہمیں جس حال میں بھی ملیں ان کو پکڑ کر سولی پر لفکا دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے جاکر ایک پھائسی کا تختہ اور بھندا تیار کر کے حال میں بھی ملیں ان کو پکڑ کر سولی پر لفکا دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے جاکر ایک پھائسی کا تختہ اور بھندا تیار کر کے نصب کر دیا تاکہ اس پر سفیان توری کو پھائسی وی جا سکے اس دقت سفیان توری (جو بوڑھے اور ضعیف ہو بھے شعب کر دیا تاکہ اس پر سفیان توری کو میں رکھی ہوئی شعب کر دیا تاکہ اس میں ہے۔ ان کا سر نصیل ابن عیاض کی گود میں تھالور تا تکس سفیان ابن عینہ کی گود میں دکھی ہوئی انہوں ۔ ان لوگوں کو سفیان توری کے متعلق خلیفہ کا تکم معلوم ہو گیا تعالور یہ اس کی دجہ سے پر بیثان ہے) چنانچہ انہوں نے دخر سے سفیان توری کی جان کے خوف سے ان سے کہا۔

"خداکی قتم آپ دشمنوں کو برابھلانہ بہتے چلئے کہیں چل کر چھپ جائے "۔ مفیان تور گ کھڑ ہے ہو کر چلے گر حرم میں ملتزم کے مقام پر آکر کھڑ ہے ہو گئے اور کہنے لگے "اس کتبے کے رب کی قتم! منصور کے میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا".....! اس بتہ منہ جی سے مدارس بہنچ برات ہیں ہیں اس سے گھر دے کئے گا

اس وقت منصور جون کے مقام تک بہنچ چکا تفاکہ اچانک اس کے گھوڑے کو ٹھوکر تکی جس سے منصور بنچ گر پڑالور اس گھڑی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سفیان ہی وہاں تشریف لے گئے اور اس کے جنازے کی نماذ پڑھائی۔ یمال تک علامہ مصفوی کا کلام ہے۔

اس سے پہلے یہ روایت گذری ہے کہ منصور۔ بیر میمونہ کے مقام پر وفات یا گیا تھا۔ چنانچہ کماجا تا ہے

کہ ان دونوں روا بیول ہے کوئی شبہ نہیں پرداہو تا کیونکہ ممکن ہے منصور کے جون کے مقام پر جینیجے ہے مراواس کے سوار دل اور لشکر کا پہنچنامر او ہو جبکہ خودوہ ہیر میمونہ پر ختم ہو گیا ہو۔ بہر حال رواینوں کا بیزاختلاف قابل غور

ہے۔ گر تاریخ این کثیر میں منصور کی موت کاسب یہ لکھاہے کہ جب دہ تج کے لئے روانہ ہوااور کونے سے مجھ منز ل دور نکل کیا تووہ اس درومیں مبتلا ہو گیا جس میں آخر اس کا انتقال ہو گیا تقلہ اس کو دستوں کی بیاری لگ عوں سے بہتے میٹر اور میں میں میں میں اسلامیں

حتی وہ کے بینے کر مھر الورو ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔

ال روایت میں آور بیجیلی روایت میں جو بظاہر اختلاف نظر آتا ہوہ بھی اس طرح دور ہو سکتا ہے کہ مکن ہے دوسری روایت میں کے جینچ کا جو ذکر ہوا ہے وہ اس لئے ہوگیا ہو کہ کے کے قریب بینچ چکا تھا اور قریب جگہ چکا تھا اور قریب جگہ ہوئے ہوگیا ہو کہ ہو نے کی وجہ سے یہ کہ دیا گیا کہ وہ کے بہتے گیا تھا۔ اس طرح ممکن ہے اسے دستوں کی بیاری لگی ہو گریب جگہ ہواس کے ساتھ ہی اس کا گھوڑا بھی بیسلا ہوجس سے گرنااس کی موت کا اصل سب بن گیا۔

روایت ہے کہ آخری جملہ جومنصور نے کمادہ یہ تقل

"اے اللہ االی ملاقات میں میرے لئے پر کت عطاقر ما"۔ خلیفہ منعور کے جو جملے مشہور ہیں ان میں سے ایک بہے

"معاف کرنے والول میں وہ مختص سب سے بہترین ہے جو سز اویے کی زیادہ قدرت رکھتا ہو۔ لور عقل کے لخاظ سے سب سے کم وہ مختص ہے جواپے ہے کم پر ظلم کرے "۔واللہ اعلم۔ مختلف زمانوں میں توسیع حرم ….. غرض یہ بات (سیر ت طبیع پی شنا بنوا میں) گزر چک ہے کہ جب قصی ابن

تحلف ذواتوں میں تو صبح حرم ..... غرض یہ بات (سیر ت علیکی کا شابق میں) کر رہی ہے کہ جب تعی ابن کا ب نے قرائوں میں تو صبح حرم ..... غرض یہ بات (سیر ت علیکی کا شاب نے قرائی کو حکم دیا تھا کہ کیے کے چاروں طرف اپنے مکانات بنا لیے ہے تو انہوں نے طواف کرنے کی جگہ کے بقدر غالی جگہ چھوڑ وی تھی چنانچہ طواف کی جگہ اس مکانات بنا لیے ہے تو انہوں نے طواف کرنے کی جگہ حرک کو خلافت تک جوں کی توں رہی۔ پھر اس کے بعد جب معز ت عرف کی خلافت کا دور آیا تو ان کو خیال پیدا ہوا کہ حرم کو پڑھانا ضروری ہے چنانچہ انہوں نے چاروں طرف کے مکانات خرید اور ان کو گرا کر حرم کا صحن بڑھا کر وار طرف ایک چھوٹی کی دیوار بناوی۔ اس دیوار میں انہوں نے مجد حرام کے لئے درواز سے بنوائے۔ اس کے بعد پھر حضر ت عنان اور معفر ت این ویوار بیا تی انہوں نے مجد حرام کے لئے درواز سے بنوائے۔ اس کے بعد پھر حضر ت عنان اور معفر ت این ویوار بی کو کروا کر وہاں سنگ مر مر کے سنون قائم کے ادر اس پر صال کی لگڑی کی سال کی لگڑی کی جمت والوائی جس پر چھول ہو توں کا کام بنا ہوا تھا۔ بیزاس نے مجد حرام کے صحن میں سنگ مر مر لگوایا۔ اس کے بعد خلیفہ معمور نے مزید سنگ مر مر لگوایا۔ اس کے بعد خلیفہ معمور نے مزید سنگ مر مر لگوایا۔ اس کے بعد خلیفہ معمور نے مزید مرکز کو ان ایر حمایا کہ کیا میں جن حرام کے بچوں کا آگیا ( یعنی چاروں کا ایر حمایا کہ کیا میں جرام کے بچوں کی آگیا ( یعنی چاروں کی جد خلیفہ معمور نے مرکز کو ان ایر حمایا کہ کیا میں جو اس کے بچوں کی آگیا ( یعنی چاروں کا ایر دی سال کی دور اس کے بچوں کی آگیا ( یعنی چاروں کے اس کی دور اس کر درام کے بچوں کا آگیا ( یعنی چاروں کی جد خلیفہ معمور نے مرکز کر ان ایر حمایا کہ کے محمور حرام کے بچوں کی آگیا ( یعنی چاروں کے ان کیا کہ دور کیا میں کیا کہ دور کیا گئی ان کیا کیا کہ دور کیا گئی کے دور اس کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کہ دور کیا گئی کیا کیا کہ دور کیا گئی کیا کہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی گئی کی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کر ان کیا کیا کیا کہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کر ان گئی کیا گئی کی کر ان کیا کر کیا گئی کر ان کیا کی کر کیا گئی کر ان کیا کر کیا گئی کر کر کیا گئی کر کر کیا گئی کر ان کیا کر کیا گئی کر

طرف سے سخن برابر ہو گیا)۔ کے کے تام .....اس کے بعد پھر ظیفہ معتقد باللہ نے دارالندوہ کو بھی حرم کے اندر لے لیالور کے کانام فارالن رکھا نیز اس نے اس کا نام قریعۂ النمل لیتن چیو نٹیوں کی بہتی بھی رکھنا کیونکہ وہاں چیو ٹیمال بہت ذیادہ تھیں۔یاشاید سے نام اس لئے رکھا کہ یمال جب قوم عمالیق نے بہت ذیادہ سرکشی کی تھی تواللہ تعالیٰ نے ان پر بطور (اس بارے میں علامہ سیوطی ہے ہو چھا گیا کہ) کیا آسان وز مین کی تخلیق ہے پہلے ون موجود ہے؟ علامہ لے جواب ویا

"ز مین و آسان کی پیدائش اور د نول کی تخلیق بالکل ایک ساتھ ہوئی ہے ان میں سے کوئی ایک دوسر سے جیجے یا پہلے نہیں ہے۔" سے چیچے یا پہلے نہیں ہے۔"

اس بارے میں انہوں نے قر آن پاک کی تغییر کو بی ولیل بنایا۔

صدیت مل آتاہے کہ :۔

"الله تعالى نے زمين و آسان كى پيدائش سے بھى ملے كے كو محرم بناديا تھا"۔

اى سليط من رسول الله على كا يك ارشاديه بك : ـ

"ابراہیم نے کے کو محترم قرار دیا"۔

لہذا گذشتہ صدیث کی روشن میں اس کے معنی یہ لئے جائیں گے کہ ایراہیم نے اس شہر کی حرمت کو خطاہر فرمایے کا تقالی م خلاہر فرمایا ہے (جبکہ خوداس کی حرمت ذمین و آسان کی تخلیق ہے بھی پہلے اللہ نتعالی مقرر فرماچکا تھا)۔

باب هشته هم (۱۸)

# آ تخضرت علی کے متعلق بیودی وعیسائی عالموں اور عرب کا ہنوں کی پیشین گوئیاں

اس کے علاوہ اس باب میں ان چین خریول کا بیان ہے جو کا ہول نے جنات وغیرہ سے سنیں یا جانک فضاؤل سے اس بارے میں ان ویکھے آو میول کی آوازیں سائی دیں یا بعض جانوروں اور در ختوں سے آپ کی نبوت کے متعلق آوازیں آکھی۔ اس طرح یہ آپ کی نبوت کے وقت شیاطین کو آسانول کے خرول کی من میں لینے سے نبوم اور ستارے مارمار کروہاں سے وحکیلا گیا۔ اس طرح قدیم کتابول میں آتخضرت علیہ کا ذکر اور آپ نسید سے نبوت کا حکمرت علیہ کا کی سے بعض پتوں اور پھروں پر آتخضرت علیہ کا اسم کرای کھا ہولیا گیا۔ اس کی تنصیلات ہیں۔ نیزای طرح یہ کہ کیے بعض پتوں اور پھروں پر آتخضرت علیہ کا

حافظ ابن اسحاق کے میں کہ یہودی عالم، عیمائی راہب اور عرب کے کائن اس زمانے میں اس خصرت علیجے کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے جب آپ کی نبوت اور ظمور کا وقت قریب آگیا تھا۔ جمال تک یہودی عالموں اور عیمائی راہبوں کے اس بارے میں خبریں دینے کا تعلق ہے توان کی بنیاد ان کی قدیم آسائی کتابیں تھیں جن میں آنحضرت علیجے کی نبوت مطلح اور زمانے کا تذکرہ موجود تھا۔ اور جمال تک عرب کے کا ہنوں کی خبروں کی بنیادوہ شیاطین تھے جوان کے تالع تھے اور آسانوں تک جرب کے کا ہنوں کی خبروں کی خبروں کی بنیادوہ شیاطین تھے جوان کے تالع تھے اور آسانوں تک جہراس فرشتوں کے در میان ہونے والی باتھی چھپ کر سنا کرتے اور پھروہ باتھی کا ہنوں کو ہنایا کرتے تھے۔ اس فرشتوں کے در میان ہونے والی باتھی چھپ کر سنا کرتے اور پھروہ باتھی کا ہنوں کو ہنایا کرتے تھے۔ اس فرشتوں کے در میان ہونے والی باتھی چھپ کر سنا کرتے اور پھروہ باتھی کا ہنوں کو ہنایا کرتے تھے۔ اس فرشتوں کے در میان مونے والی باتھی جھپ کر سنا کرتے اور پھروہ باتھی کہ میں کہ تھی جسپ کر ان کے شیاطین کو چھپ کر آسان کی خبر میں سنتے پرپایندی نمیں گئی تھی جیسا کہ آتحضرت تھاتھ کی وادت اور ظمور کے وقت ان شیاطین کو چھپ کر آسان کی خبر میں سنتے پرپایندی نمیں گئی تھی جیسا کہ آتھ کی خواس سے روک دیا گیا تھا۔

چنانچہ اکثر ایما ہوا ہے کہ عرب کے کا ہنول اور کا ہناؤل کی ذبانوں پر آنخضرت ﷺ کی لعض باتوں کا ذکر آتار ہا محر عرب کے لوگ ان باتوں پر کوئی قاص توجہ نمیں دیتے تھے۔ یمال تک کہ آخر آنخضرت ﷺ کا خضرت تھے کا خضور ہو گیا اور آپ تھے ہیں عربوں کووں میں مربوں کو دوں کا کا جنوں کو دوں کو

باتنس یاد آ تنس اور ان کا ہنول کی تصدیق ہو گئی۔

اسبارے میں یہ تصریح موجود ہے کہ آسانوں میں فرشتے رسول اللہ بھائے کے دجود ہے بھی پہلے آپ کے متعلق با تیں کیا کرتے ہے (جو بھی بھی ان شیاطین کے کانوں میں بھی پڑجاتی تحییں جو آسانوں کے قریب منڈلاتے رہتے تھے۔ پھر میں فہریں دہ شیاطین زمین پر آکر کا ہنوں کو بتلادیتے اور اس طرح دہ در در دل تک بہنچ جاتی تھیں)۔

### المخضرت علی کے متعلق یہود کی خبریں

جہال تک یمودی عالموں کی وی ہوئی خبر دل اور آنخفرت ﷺ کے متعلق ان کی پیشین کو ئیوں کا تعلق ہاں تک یمودی عالموں کی وی ہوئی خبر دل اور آنخفرت ﷺ کے متعلق ان کی پیشین کو ئیوں کا تعلق ہاں ہیں ہے جان کے گاذر چکاہے اور پچھے الذر چکاہے اور پچھے الذر چکاہے ان ہی ہے ہے جس کو حضر ت سلمہ ابن سلامہ نے مسلمہ ابن سلامہ نے بیان کیا ہے ہیں ہو غرو ہور ہیں شریک شے۔ یہ کستے ہیں کہ بن عبد الناشبل کے یمودیوں ہیں ہے ایک یمودی ہارا پڑوی تھا۔ ایک روز اس نے پھھ بت پر ستول کے سامنے یہ تذکرہ کیا کہ قیامت آئے گی اور لوگ دوبارہ ذیدہ ہول گے ، مجر حساب کتاب ہوگا اور لوگوں کے ایتھے اور برے عمل تو لے جائیں گے جس کے بعد ان کو جنت یا جنم میں پنچا دیا جائے گا۔ اس پر ان بت پر ستول نے (اس یمودی عالم کا جائیں گا۔ اس پر ان بت پر ستول نے (اس یمودی عالم کا خاتی اور اتے ہوئے) کہا۔

"كيابكا باك فلال اكياتوان باتول كو چيش آتے ہوئے د كيور باب كد لوگ مرنے كے بعد ايك اليى عكد دوبار د زنده كئے جارے جيل جنت لور دوزخ مجى موجود جيل ادر وہال كول كوان كے اعمال كابد لدديا جار با

اس میودی نے کہا۔

"بال! متم ہاں اوات کی جس کے نام کا صلف لیاجاتا ہے کہ (لوگ قیامت کے عذاب ہے انتاذر نے لکیں گے کہ) آدمی یہ چاہے گا کہ (دنیا کی) بڑی ہے بڑی آگ کا ایک ذیروست تنور دبرکا کر اس کواس میں ڈال دیا جائے اور پھر اس کو بند کر دیا جائے آگر اس کے بدلے میں دہ کل قیامت کے دن جنم کی آگ ہے نیج سکتا ہو ".....!

یہ سن کران الو کول نے کہا "تیر ابر ابوراس دور کی علامت اور نشانی کیا ہوگی"؟ یہودی نے کے اور یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "ایک نمی جو الن علاقول سے طاہر ہوگا"۔

لوگوں نے پوچھااس نی کو ہم میں ہے بھی کوئی دکھے پائے گا۔ حضر ت سلمہ ابن ملامہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں اس وقت سب ہے کم عمر تقل اس بات کو سن کر اس یمودی نے میری طرف دکھے کر کملہ "اگریہ لڑکا بڑی عمر کو پہنچا توان کا زمانہ یائے گا"۔ حفرت سلم الله تعلی کے خداکی متم اس کے بعد دن اور دات گزرتے میے بہال تک کہ اللہ تعالی نے حضر ت محمد علی کے میال تک کہ اللہ تعالی نے حضر ت محمد علی کے میان موجود تھا۔ پہان وقت بھی دہ میں دہ میں دہ میں ایا۔ اس دقت بھی لوگ رسول اللہ علی برایمان لے آئے مگر دہ میں دی سرکٹی اور حسد کی دجہ سے ایمان نہیں لایا۔ اس دقت بھی نے اس سے کہا۔

"براہو تیرااے فلال! کیا تونے ہی آنخضرت ﷺ کے متعلق اس وقت ہم کو بہت کچھ نہیں ہتلایا تھا"!؟

اس میووی تے کما۔

" بے شک بتلایا تھا کران کے متعلق نہیں کہاتھا"۔

(کیونکد یمودیوں کوہس بات پر حمد تھا کہ وہ عظیم نی ہماری قوم میں ہے نہیں ہے جبکہ وہ اپنی قوم کو ہیں سے نہیں ہے جبکہ وہ اپنی قوم کو ہیں سب سے بڑی اور معزز سیجھتے تھے۔ اس لئے وہ جائے ہوئے بھی کہ آنخصرت کے ہوئے ہی وہ سے بیش ہیں جن کا ذکر اور حلیہ ہماری کتابوں میں موجود ہے خود آپ کے ہے ہوئے ہی در جلن کی وجہ سے ایمان نہیں لائے ۔ عمر ایس عنبہ کا واقعہ سے اس طرح ایک واقعہ ہے جس کو حضر سے عمر واین عنبہ سلمی نے روایت کیا ہے کہ جا آپ عنبہ کا واقعہ میں ہی میں اپنے قوم کے معبود ول سے بیز ادر ہوگیا تھا جنی بتول کی عباوت چھوڑدی تھی۔ اس میں ایک والے میں ایک وقتی ہے میں ایک والے تھا۔ یہ بستی مدینہ اور ملک شام کے در میان میں تھی۔ غرض میں نے اس محتص سے کہا۔

" بین اس قوم کا آدمی ہوں جو بتوں کو پوجے ہیں گر ان کا صال ہے کہ ایک جماعت کے قافلے نے اگر کسی جگہ از کر پڑاؤڈ الااور ان کے پاس کوئی معبود لینی بت نہیں ہے تو اب ایک شخص قافلے ہے نکا ہے اور چار پھر اٹھا کر لاتا ہے اور پھر ان بیس ہے تین کو تو استنجاء کرنے کے لئے الگ کر لیتا ہے اور ان بیس ہے ایک کو جو ذیادہ صاف سخر ابوا پنا معبود بنا کر اس کی عبادت شر وع کر دیتا ہے۔ پھرو ہیں آگر اس سے ذیادہ صاف سخر آکوئی پھر مل گیا تو اس پچھلے معبود کو چھوڑ کر اس کی عبادت شر وع کر دیے گا۔ اس طرح آگر آگے جاکر دہ کہیں اور ٹھہر تا ہے اور وہاں اس سے ذیادہ اچھاکوئی پھر مل جاتا ہے تو پہلے کو پھینک کر اس کو معبود بنا پیشتا ہے۔ آخر میں اس تیجہ پر پہنچاکہ یہ سب بکواس اور باطل چیزیں ہیں جونہ کوئی فاکدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان ۔ اس لئے اب آپ بجھے اس سے بہتا کہ فی حت ہتا ہے۔ اس سے بہتا کہ فی حت ہتا ہے۔ اس سے بھواس اور باطل چیزیں ہیں جونہ کوئی فاکدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان ۔ اس لئے اب آپ بجھے اس

اس پراس بیودی هخص نے کما

" کے میں ایک مخص ظاہر ہو گاجوا پی قوم کے معبودول سے بیز ار ہو گالور ان کے علاوہ ایک دوسر سے معبود کی عبادت کی طرف لوگا کی ایک دوسر سے معبود کی عبادت کی طرف لوگول کوبلائے گا۔اس لئے جب تم اس مخص کود کیھو تواس کی پیردی کر نااس لئے کہ وہ مسب سے ذیادہ اضل لوراعلیٰ دین لے کر آئے گا۔۔

اس کے بعد جب بھی مے سے کوئی شخص آتا تو میں اس سے پوچھتا کہ کوئی نئی بات تو ظاہر شمیں ہوئی وہ کہتے کہ شمیں۔ آخرا کیک دفعہ جھے ایک آدمی ملامیں نے اس سے سی بات پوچھی۔ اس نے بچھے بتایا کہ ہاں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جواپی توم کے بتول سے بیز اری ظاہر کر تا ہے اور ان کے سواا یک دومرے معبود کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔

ریہ سنتے ہی میں نے اپنی سواری تیار کی اور فور اُکے کوروانہ ہو گیا۔ میں سیدھااس جگہ پہنچا جرال کے میں میں شھر اکر تا تھا۔ پھر میں نے اس شخص کے متعلق معلوم کیا ( آخر جب میں اس شخص کے پاس پہنچا تو ) میں نے ان کو بہت حلیم و سلیم پایا اور قریش کو دیکھا کہ دہ ان پر سخت غضبناک تھے ، مجھے ان سے ہمدر وی پیدا ہوئی اور پھر میں ان کے پاس پہنچا۔ اب میں نے ان سے بوچھا۔

"آب کیایی"؟

انہوں نے جواب دیا کہ میں ٹی ہول؟ میں نے پوچھاکہ آپ کو کس نے ٹی بنایا ہے؟ انہول نے کما۔ اللہ نے اپھر میں نے پوچھاکہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ انہول نے کما۔

" یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہئے جو تناہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں خول ریزی بند کرنے کے لئے، بنول کو توڑنے کے لئے، رشتہ داروں کی خبر گیری کا تنکم دینے کے لئے اور مسافروں کو لوٹ مار سے امال دینے کے لئے آیا ہوں"۔

میں نے کہا۔ ''ب شک اجو پچھ پیغام آپ لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان لا تا ہوں اور آپ کی تصدیق کر تا ہوں کیا آپ بچھے یہ تھم دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس ٹھمر وں یوالپس چلاجاؤں''؟ سب وقی ن

" تم وکھے ہی رہے ہو کہ لوگ اس پیغام کو کتنانا پیند کر رہے ہیں جو میں لے کر آیا ہوں،اس لئے تم میرے پاس نہیں تھھر سکتے تم اپنے گھر پر رہواور جب تہیں میرے متعلق معلوم ہو کہ میں کسی خاص جگہ کے لئے یمال سے نکل ممیابوں تومیرے پاس آجانا"۔

چنانچہ میں واپس اپنے گھر آگیا یہال تک کہ آنخفرت ﷺ نے مدینے کو ہجرت فرمائی، میں بھی فور آئی آپ کے پاس پہنچنے کے لئے روانہ ہوالور مدینے آگیا۔ یہال میں نے آپ سے پوچھا۔

ان ہی چیٹین کو ئیول میں ہے ایک ہے ہے جے عاصم ابن عمر دابن قادہ نے اپنی قوم کے لوگول ہے روایت کیا ہے کہ لوگ کہتے تھے۔

ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اسلام کی طرف اور ہدایت کے رائے کی طرف جس چیز نے بلایادہ ،وہ با تیں جو ہم یہودی عالمول سے سنا کرتے ہتے ،ہم لوگ مشرک اور بتول کو پو جنے والے ہتے جبکہ وہ لوگ یعنی یہودی اہل کتاب ہتے جس کی وجہ ہے ان کے پاس وہ علم تھا جو جارے پاس نہیں تھا۔ اس وقت ہمارے لور ان لوگول کے لوگوں کے در میان کوئی نہ کوئی فتنہ و فساد ہو تار ہتا تھا۔ چنا نچہ جب بھی ہم کوئی البی بات کر دیتے جو ان لوگول کو تا گوار گزرتی تودہ ہم سے کماکرتے ہتے۔

"وہ ذمانہ اب قریب آگیاہے جس میں ایک نبی کا ظہور ہونے والاہے وہ تنہیں قوم عادو قوم ثمود کی طرح قل کر کے نیست دنا بود کردے گا"۔

يه بات ده لوگ اکثر کما کرتے تھے۔ محرجب اللہ تعالی نے رسول اللہ عظافے کو ظاہر فرمادیا اور آپ عظافے

نے ہمیں اللہ عزوجل کی طرف بلایا تو ہم نے فور آئ آپ کی آواز پر لینیک کہتے ہوئے آپ کے پیغام کو قبول کیا۔
اس وقت ہمیں آپ میں وہ تمام نشانیال بھی نظر آگئیں جن سے وہ لوگ ہمیں (بلاوجہ) وُر لا کرتے ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ہم نے جلد کی لور خود الن لوگول نے کفر کیا۔ پھر ای بارے میں یہ آسین بازل ہو کیں۔
وَلَمَّا جَاءَ هُمْ کِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَ کَانُوا مِنْ قَبْلُ یَشَفْتِهُوْنَ عَلَی الَّذِیْنَ کَفَرُوا اَفْلَمَا جَاءَ هُمْ مَا
عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ اللَّهِ عَلَی الْکَافِرِیْنَ (باسور وَ اِفْروز) اللهِ اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی الْکَافِریْنَ (باسور وَ اِفْروز) اللهِ اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی الْکَافِریْنَ (باسور وَ اِفْروز) اللهِ اللهِ عَلَی الْکَافِریْنَ (باسور وَ اِفْروز) اللهِ اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی الْکَافِریْنَ (باسور وَ اِفْروز) اللهِ اللهِ عَلَی الْکَافِرِیْنَ (باسور وَ اِفْروز) اللهِ اللهِ عَلَی الْکَافِریْنَ (باسور وَ اِفْروز) اللهِ اللهِ عَلَی الْکَافِریْنَ (باسور وَ اِفْروز) اللهِ اللهِ عَلَی الْکَافِریْنَ (باسور وَ اِفْروز) اللهِ اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَی اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ ا

ترجمہ: اور جب ان کوایک ایسی کتاب کی تی تر آن جو منجانب اللہ ہواراس کی (بھی) تقدیق کر نے والی ہے جو پہلے ہاں کے پاس ہے لینی توریت حالا نکداس کے قبل دہ خود بیان کیا کرتے تھے کفارے پھر جب دہ چیز آپنی جس کووہ خوب جانے بچائے جی تواس کا صاف انکار کر بیٹھے سو بس خداکی مار ہوا ہے منکروں پر بی قریق کی قریق کی ایک تی تو کی اواقعہ سے بی قریق کر ایک وہ داقعہ ہے جو بنی قریق کر ایسی مرب کی ایک بیودی قبلے ) کے ایک تی تو نے بیان کیا ہے کہ ملک شام کا ایک میمودی عالم تھاجس کا عام این میآن تھاجس کو حرب جبان کتے تھے یہ اسلام ہے ایک عرصہ پہلے مدینے آگیا تھا اور جم لوگوں کے در میان آگر بس میا تھا۔ خدا کی قسم بانچ وقت نماز نہ پڑھے والوں میں جم نے اس شخص ہے زیادہ اضل اور بزرگ کی کو نمیں پاپے وقت کی دسم بان کا مسلمان بی پاپے وقت ممار نور بر سے موادوم ہے لوگوں میں اس سے افضل آدی نمیس دیکھا گیا کیو نکہ مسلمان بی پاپے وقت نماز پڑھتے جی لہذا یہاں انکار اصلی ہے ذائد نمیس ہے۔ غرض یہ شخص ہارے میاں آگر محمر ال اب جب بھی ہمارے میاں باز کر تھی اور اس شخص کی بزرگ کی کو جہ ہے) ہماس سے کتھے۔

اسے ابن میبان اہمارے ساتھ (لیستی سے باہر) چلو اور ہمارے لئے بارش کی وعا ماتھو"۔

وه جواب میں کمتا۔

" نہیں۔ای دفت تک نہیں چلوں گاجب تک کہ تم لوگ میرے سامنے اپنامال صدقہ کے لئے نہیں مر "

بم يو تيمة كتنا توده كمتا

"یا توساز سے تین سیر مجور اور یا ہوئے تین رطل کیسول"۔

(ایک طل تقریباً آدھ سیر کا ہوتا ہے) چنانچے ہم اتنائی صدقہ کرتے اور اس کے بعدوہ فخف ہمارے ساتھ بہتی کے باہر چل کرپانی کی وعاما نگا۔ بس خدا کی قسم (دعاما نگنے کے بعد) وہ اپنی جگہ ہے ہما بھی نہیں تھا کہ بادل گھر کر آتے اور ہم لوگ سیر اب ہو جایا کرتے تھے۔ اس نے ہمارے لئے اس طرح کی باروعاما تی۔ (ی) لیعنی ایک دومر تبدیا تین مرتبہ نہیں بلکہ اس سے بھی ذا کہ بار اس کے ذریعہ ہمیں سیر ابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس کا آخروفت آپنچا۔ جب اس کو یقین ہوگیا کہ اب موت سر پر آپنگی ہے تو اس نے اپنی میں سے اس کے بعد اس کا آخروفت آپنچا۔ جب اس کو یقین ہوگیا کہ اب موت سر پر آپنگی ہے تو اس نے اپنی

قوم كے لوكول سے كمل

"اے گردہ یہود! تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کسی وجہ سے دولت مند اور سر سبز علاقے (لیعنی ملک شام) کو چھوڑ کراس بنجر نور بھو کے علاقے میں آگر بس گیا ہوں؟ "ہم نے کہاکہ آپ ہی بھتر جانتے ہوں گے۔ تب اس نے کہلہ

"میں اس علاقے میں اس لئے آکر تھر اہوں کہ جھے ایک ٹی کے ظہور کی امید ہے جس کا زمانداب

آپنچاہ اس کا دفت ای طرح قریب آچکاہے کہ گویا تم اس ذمانے کے سائے میں پہنچ بچکے ہو۔ یہ شہر اس کی ہجرت گاہ لیجنی بجرت گاہ ہو جائے توریس بھی اس کی ہیروی کروں۔ بہر حال بجرت گاہ لیجنی بجرت گاہر ہو جائے توریس بھی اس کی ہیروی کروں۔ بہر حال تم لوگوں تک اس کا ذمانہ آپنچاہے اس لئے اس نبی کو مانے میں تم کیل کرتا۔ جولوگ اس نبی کے مخالف بول مجے ان کی خول ریزی ہوگی اور ان کے بیچاور عورتی قیدی بنیں گے۔ لہذا ان با تول کی وجہ ہے تم اس کی طرف بڑھے ہے۔ رک مت جاتا ہے۔

چنانچ جب رسول الله علی کا ظهور ہو گیالور (مدینے پینچنے کے بعد میںودیوں کی مخالفت اور ساز شون کی مناع پر) آپ نے بن میں مناع پر) آپ نے بنی تربطہ کے میںودیوں نے لیعنی نقلبہ ابن سعیہ ،اسدابن شعبہ یا سید ،ادراسدابن عبید نے جوسب کے سب نوجوان سے کھا۔

اے بی قریطہ! بے شک میہ ہو بہود ہی نبی میں (جن کی خبر این حیان نے دی تھی)۔"

اس کے بعد بیہ تینوں اس حویلی ہے اتر کر آنخضرت میں ہے۔ اس آئے اور مسلمان ہو مجے۔ اور اس طرح ان کی جانیں ، ان کا مال اور ان کے گھر والے محفوظ ہو گئے۔ اس واقعہ کی تفصیل آگے آئے گی۔ حضر ت عباس کا واقعہ ہیں کہ ایک مرتبہ حضر ت عباس کا واقعہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک تنازی تا فیلے کے ساتھ یمن گیا۔ اس قافلے میں ابوسفیان ابن حرب بھی تنھے۔ وہاں ہمیں حنظلہ ابن ابوسفیان کا خط ملاجس میں تھاکہ :۔

" محمد (ﷺ) نے کے میں سے وعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کار سول ہوں اور تم لو گوں کو اللہ کی طرف بلا تا ہوں"۔

یہ خبر فور آئی یمن کی مجلسوں میں مہیسا گئی۔ چنانچہ ہمارے پاس آیک یمودی عالم آیااور کہنے لگا۔ "مجھے معلوم ہواہے کہ تم لوگوں میں کوئی اس محض ( بیٹی آنخضرت علیج اُن کھی ہے جس نےوہ و عولیٰ کیا ہے اِن مجھے میں اور کیا ہے اور کیا ہے۔ اور کوئی اس محض ( بیٹی آنخضرت علیج کیا ہے اور ہاہے ۔ اور مولیٰ کیا ہے جس کے وہ و عولیٰ کیا ہے جس کا چرچا ہور ہاہے "!

حضرت عبال کیتے ہیں میں نے اس سے کہاکہ ہال (میں ان کا چیاہوں) تب اس یہودی عالم نے کما۔ "میں تم سے خدا کے نام پر پوچھتا ہوں کیا تمہارے بہتیج میں بچپنالور شوخی ہے "؟ میں نے کہا۔

" نہیں۔ ہر گز نہیں۔اس نے مجھی جھوٹ نہیں بولااور مجھی امانت میں خیانت میصی نہیں **کی یمال تک** کہ قریش میں اس کانام ہے"امین" پڑھیا ہے"۔

بھراس میودی نے یو تھا۔

"كياده لكمناير هناجاناب"؟

میں نے چاہا کہ ہاں کہ دوں (کیو نکہ ان کے نزویک اس وقت بیٹیج کی عزت ای میں تھی کہ ان کو ہڑھا کہ ہما تھی کہ ان کو ہڑھا کہ ان کو ہوا کہ (اگر میں نے محمد علاقت کے بارے میں یہ خلا بات کہ دوی تو کوہ بجھ فور اُجھٹلا دے گالور میر کی بات کی تردید کر دے گا۔ اس لئے میں نے کہ دیا کہ نہیں وہ لکھتا نہیں جانا۔

میر سنتے ہی وہ میرو کی آئی چاور تک چھوڑ کر کھڑ اہو گیا اور سخت گھبر اہث میں سے کتا ہوا چلا گیا۔
"میرو کی ذرع ہو گئے۔ میرو کی قبل ہو گئے ".....!

حضرت عبال کتے ہیں کہ جب ہم لوث کرانی منزل پر آئے توابوسفیان نے مجھ سے کہا۔ "اے ابوالفضل! یمودی تمہارے مجتبعے سے بہت ڈررہے ہیں!" (حضرت عباس کا لقب ابوالفضل

كفا)\_

میں نے کرا۔ "میں نے ویکھا ہے۔ اور شاید تم بھی اس پر ایمان لے آؤ". . !!

"میں اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لاو**ں گا جب تک کہ کداء کے مقام پر کھوڑے سوار دل کا لشکر** نہیں دیکھے لول گا"۔

ميں نے كماتم كيا كمدرب مو؟ توابوسفيان نے كما

" یہ بات تواچانک منہ ہے نکل گئی ہے۔ تکرین انتاجانیا ہوں کہ اللہ مجھی بھی کتراء تک (جو کے کے قریب ایک جگہ ہے) کی لشکر کو نہیں آنے دے گا"۔

پھر حضرت عبال کہتے ہیں کہ (اس داقعہ کے برسول بعد) جب رسول اللہ علیا نے مکہ فتح کمیا اور ابوسٹیان نے سے مکہ فتح کمیا اور ابوسٹیان نے اس دقت کداء کے مقام پر گھوڑے سوار دل کا لشکر دیکھا تو میں نے اس سے کہا۔

"ابوسفيان حمهيس الي وه بات ماديه"؟

ابوسفیان نے کہا

"بال ـ خدا كى قسم جهيماس وقت ده بات ياد آر بى ہے"!

ائمیّہ ابن ابوصّلت کاواقعہ ..... ای طرح ایک داقعہ امیہ ابن ابوصلت ثقفی نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ابوسفیان سے ایک دفعہ کہا۔

" میں نے قدیم کتابوں میں ایک نبی کا حلیہ پڑھاہے جو ہمارے علائے میں ظاہر ہوگا۔ میں اس وقت میں سے ہو ہمارے علاقے میں ظاہر ہوگا۔ میں اس وقت میں سے ہو اگر تا تھا۔ پھر جھے پتہ چلا کہ وہ نبی نبی عبد مناف میں سے ہوگا۔ چنانچہ میں نے نبی عبد مناف کو (اس حلیہ کے مطابق) جانچا گر جھے ان میں سوائے عتبہ ابن ربیعہ کے کوئی بھی اس طلے کے مطابق نہ نظر آیا۔ نیکن یہ عتبہ ابن ربیعہ بھی چالیس سال سے بھی ذیادہ کا ہو گیا گراس میروٹی نہیں آئی۔ تب میں نے سوچاکہ وہ نبی ادر کوئی ہوگا"۔

ابوسفیان کتے ہیں کہ جب محمد علی کا ظہور ہوا تو می نے امید سے آپ علی کے متعلق ذکر کیا،وہ کمنے

رگا\_

"اگروہ ہے ہیں توان کی پیروی کرو"۔ میں نے کہا "کورتم۔ تنہیں کیار کادٹ ہے"؟ امیہ نے کہا

" بحصے بنی نفیقف کی عور تول سے شرم آتی ہے۔ کیونکہ میں ان سے کما کرتا تھا کہ وہ نبی میں ہی ہول۔ادر میں خود ہی بنی عبد مناف کے ایک نوجوان کا پیرو بن جاؤ"!

# عيسائی عالموں کی پیشین گو ئیال

(یمودی عالمول کی طرح) عیسائی عالم اور را بہب بھی آنخضرت عظیمہ کے متعلق پہلے سے خبریں ویتے آئے ہیں۔ان میں سے کچھ واقعات چیجیے بیان بھی ہو تھے ہیں۔

(قال) ای طرح کا ایک واقعہ حضرت طلحہ ابن عبداللہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ ایک و فعہ جھے بھری کے بازار جس جانے کا انفاق ہوا۔ چا تک جس نے دیکھا کہ ایک راہب اپن خانقاہ جس کھڑ اید کمہ رہاہ۔
بازار جس جانے کا انفاق ہوا۔ چا تک جس نے دیکھا کہ ایک راہب اپن خانقاہ جس کھڑ اید کمہ رہاہے۔
"اس موسم کے (بینی اس سال کے) آنے والوں سے پوچھو کہ کیاتم ہیں حرم کی سر ذھین کارہے والا

مجى كوئى ہے"!

نیں نے کما" ہاں میں ہوں "۔اس پراس نے فورا پو چھا۔ "کیااحمد علیف کا ظہور ہو گیا ہے"؟ میں نے کماکون احمد ؟ تواس نے جواب دیا۔

"عبداللہ ابن مطلب کا بیٹا۔ میں وہ مہینہ ہے جس میں وہ ظاہر ہونے والا ہے۔وہ آخری پیغیبر ہے اس کے ظہور کی جگہ حرم کی سر زمین ہے اور اسکی ہجرت کی جگہ محبوروں کی طرف (لیعنی مدینے میں) ہوگی۔ یس تجھے لازم ہے کہ تواس کی طرف بڑھتے میں جلدی کرے"۔

اس کے بعد نو فل ابن عدویہ نے حضرت ابو بکڑلور حضرت طُکنہ کو پکڑ لیااور دونوں کو ایک َرسی میں باند ھا۔۔اس وجہ سےان دونوں حضر ات کالقب" قرینین "بینی باہم لیے ہوئے پڑ گیا تھا۔

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں: یمان اخمال ہے کہ بدراہب بھیر اءاور نسطور راہبوں ہیں ہے کوئی ہو کیو تکہ جیجے بیان ہواہے کہ بدونوں بھر ی ہی میں رہتے ہے۔ مگریہ مجمی ممکن ہے کہ ان وونوں کے علاوہ کوئی تمیسرا راہب ہور کئی بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ بیجھے یہ بھی گزراہے کہ بحیراء لور نسطور اراہبوں میں سے کسی کو بھی آنخضرت میں ہوتی ہے کیونکہ بیجھے یہ بھی گزراہے کہ بحیراء لور نسطور اراہبول میں سے کسی کو بھی آنخضرت میں ہوت کا زمانہ نہیں ملا۔ وائٹد اعلم ۔

سعید این عاص کاواقعہ .....ایہای ایک واقعہ سعید این عاص این سعید بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب میر ایاب عاص قبل ہوا تو میں اپنے چیا ایان این سعید کی پرورش میں آگیا تھا۔ یہ ایان رسول اللہ علیہ کو بہت زیادہ برا بھلا کہتے رہتے تھے۔

ایک مرتبہ ابان تجارت کے سلسلے میں ملک شام گئے۔ وہال وہ ایک سال تک رہے اور اس کے بعد واپس آئے۔ وہال وہ ایک سال تک رہے اور اس کے بعد واپس آئے۔ وہال آئے۔ وہال آئے۔ وہال آئے۔ وہال آئے۔ وہال آئے۔ کہا چھ کر لیا ہے۔ مرس سے پہلے جوہات ہو تھی وہ یہ تھی کہ محمد (علیقہ)نے کیا چھ کر لیا ہے۔ میر ے دوسر سے چھاعبداللہ ابن سعیدنے کہا۔

"خداکی متم دہ پہلے ہے کہیں زیادہ معزز لور بلند ہو چکے ہیں"۔

یہ سن کر ابان ابن سعید خاموش رہ گئے اور پہلے کی طُرح آپ کے نام پر برابھلا نہیں کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا تیار کر ایالورٹی امیہ کے مر داروں کو بلولیا۔ پھر انہوں نے ان سے کہا۔

" میں (ملک شام کے) کیک گاؤں میں تھاجمال میں نے ایک راہب دیکھاجس کانام بکاء تھا۔ (اس کے متعلق مشہور ہے کہ ) وہ جالیس سال ہے اپی عبادت گاہ ہے باہر شیس نکلا۔ کر اجا تک اس روزوہ اپی عبادت گاہ ہے باہر آیا۔ لوگ دوڑ دوڑ کر اس کو دیکھنے کے لئے دہاں چنچنے گئے۔ پھر میں بھی اس کے پاس گیااور میں نے اس سے باہر آیا۔ لوگ دوڑ دوڑ کر اس کو دیکھنے کے لئے دہاں چنچنے گئے۔ پھر میں بھی اس کے پاس گیااور میں نے اس سے کہاکہ میم کون ہو۔ میں نے کہا۔

"مِن تَبيله قريش كابول اوريه كه وبال اجانك أيك شخص في كياب كه ال كوالله في ابنار سول

بناكر بميجاب

اس راہب نے پوچھااس کانام کیاہے؟ بیس نے کہا" محمہ"! اس نے کہا" وہ کب سے ظاہر ہواہے"۔ میں نے کہا" ہیں سال ہو سے ہیں۔" راہب نے کہا" کیا میں حہیں اس کا حلیہ بتلاؤں "؟

اس کے بعداس نے آپ کا حلیہ ہتانا شروع کیا جس میں اس نے کہیں بھی کوئی غلظ بات نہیں کہی۔ اس کے بعداس نے مجھ سے کہا۔

"خداك فتم إده بينك ال امت كاني بيد خداك فتم ده منرور عالب آع كا"!

پھراس نے بچھ سے کہا کہ ان ہے میر اسلام کہا۔ اور اس کے بعد وہ پھر اپنی عبادت گاہ میں داخل ہو گیا۔ بید واقعہ معاہد ہُ حد بیبیہ کے متعلق آئے گئی جس میں ہو گیا۔ بید واقعہ معاہدہ لاھ میں ہوا تھا (جس کا مطلب بیہ ہوا کہ بید واقعہ رسول اللہ علی ہے ظہور ہے انہیں سال بعد کا ہے۔ جبکہ یمال روایت میں ہوا تھا (جس کا مطلب ہے ہوا کہ بید واقعہ رسول اللہ علی ہے لندا) اس کا مطلب ہے کہ بیس سال کی برت اندازہ اور تخمینے کی ہے۔

حکیم ابن حزام کا ایک جیرت ناک واقعہ .....ای طرح ایک واقعہ دہ ہے جو مفزت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے بیان کرام کے بیان کیا ہے کہ ایک و فعہ ہم تجارتی سلسلے میں ملک شام گئے یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا اور آنخضرت تنظیما ابھی کے بی میں تھے۔ غرض شام میں ایک روز ہمیں روی باوشاہ نے برنایا۔ جب ہم اس کے باس سنچے تو اس نے ہم سے یو جہا۔

"تم لوگ عرب کے کس قبلے ہے ہواور جس فخفس نے نبوت کاد فویٰ کیا ہے اس سے تمہاراکیار شتہ ہے"؟ حضرت تکیم کہتے ہیں۔ میں نے کہا۔

> "میری پنچوس پشت پر جا کران کااور میر انسب مل جاتا ہے"۔ بادشاہ نے کہا۔" میں جو پچھے تم ہے پوچھوں کیاتم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو مے "؟ ہم نے کہا" ہاں "۔ تب اس نے پوچھا۔ مدریت کی تاریخ

جھٹلایا ہے "؟

ہم نے کہا۔ "ہم ان الو گول میں ہے ہیں جنہوں نے اس کو جھٹلادیا ہے لور اسکے دستمن بن گئے ہیں۔" اس کے بعد اس نے ہم سے ان چیز دل کے بارے میں پوچھ کھھ کی جور سول اللہ علیجے لے کر آئے ہم جسم

نے اس کوسب تنصیلات ہتلا ہیں۔ قصر شاہی کے اندر انبیاء کی تصویریں .....اس کے بعدوہ کھڑا ہو کیالور ساتھ ہی اس نے ہم سے بھی ساتھ آنے کااشارہ کیا۔وہ ہمیں لے کراپنے محل میں ایک عمارت کے پاس آیاور خادم کو عکم دیا کہ اس عمارت کو

کھولے۔اندر پہنچ کروہ ایک ایس چیز کے سامنے آگٹر اہوا ہو گیڑے ہے ڈھنی ہوئی تھی۔ بچراس نے اس کپڑے کو ہٹائے جانے کا حکم دیا۔ کپڑا ہتے ہی ہم نے دیکھا کہ وہ انسانی شکل کی ایک تصویر ہے۔اس نے ہم ہے پوچھا۔ ''کیاتم جانے ہویہ تصویر کس مختص کی ہے''؟

یہ ابست سریے سریاں نے ہتلایا کہ سے آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔اس کے بعدوہ ایک دروازے سے درمرے دروازے سے دردازے میں محتلف نبیول کی دردازے میں ہمیں لئے ہوئے بروحتالور اس طرح تصویر وال پرسے کپڑا ہٹوا کر ہمیں محتلف نبیول کی

تصورین دکھلاتارہا۔اب ہرتصور پردہ ہم ہے پوچھتا۔ "کیابہ تصور تمہارے تبیلے کے آدی (مینی آنخضرت ﷺ) کی شکل کی ہے"؟

# ورم مخضرت عليه كي تصوير"

محر ہم ہر تصویر پر انکار کردیتے اور پھر وہ ہتلا تا کہ میہ قلال کی تصویر ہے۔ آخر وہ ایک دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوااور اس نے ایک تصویر پرے کپڑا ہٹا کر ہم ہے یو چھا۔ "کیاتم اس کو مہیا ہے ہو"؟

بم فرأ كما

"بان! به ہمارے ما تھی محمد ابن عبد الله کی صورت ہے" . ...! اس نے کما۔ "جانے ہو یہ تصویریں کتناعر صدیملے بنائی تی ہیں"۔ ہم نے کما۔ " نہیں!" نب اس نے بتلایا۔

اب ہے ایک ہزار سال ہے بھی ذیادہ عرصہ پہلے۔ تنہاراسا تھی یقیناً خدا کا بھیجا ہوا تی ہے۔ تم لوگ اس کی اطاعت اور پیروی کر د۔ میری آر زوہے کہ میں ان کاغلام بمن جاؤں اور ان کے پیروں کا وحوون اک استال

حضرت ابو بگراو حضرت عمرا کی تصویریں....ای طرح کا ایک واقعہ حضرت جبیرا ابن مطعم کے ساتھ بھی چین آیا۔ وہ کہتے جین کہ میں نے اس صورت (پینی رسول اللہ کی صورت) کے فور آبعد حضرت ابو بجرا کی تصویر دیکھی جو اس کے چیجے تھی۔ بھر اس کے چیجے دیکھا تو اس سے لمی ہوئی صورت حضرت عمر فاروق کی تھی۔ اس نے (پینی شاہروم نے) ہم سے ہو چھا۔

"اس سے می ہوئی جو دوسر می تصویر ہے وہ کس کی ہے"؟ ہم نے کہا۔ "وہ ابن ابو قحافہ لیعنی ابو تحافہ کے لڑکے (ابو بکر) ہیں"۔ بھراس نے کہاکہ کیااس کو بھی پہانے ہوجوابو بکر کی تصویر کے فور ابعد ہے۔ میں نے کہا۔ "بإل ده عمر اين خطاب بين"! یہ س کر شہنشاہ روم نے کہا۔

" میں گواہی دیتا ہول کہ میہ (لیعنی آنخضرت ﷺ)اللہ کے رسول میں اور میہ کہ وو (لیعنی حضرت ابو بكر")ان كے بعدان كے ظيفہ ہول كے اوروہ (ليني حضرت عمر")ان كے ظيفہ ہول كے "۔

#### . حضرت سلمان فارسيَّ كاواقعه

آ تخضرت النبيجة کے ظہور اور نبوت کے متعلق عیسائی راہبول نے جو خبریں دیں جوان کی قدیم کتابول میں درج تھیں ان ہی میں ہے) ایک واقعہ حضرت سلمان قاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ :۔

میں ملک قارس میں ایک صوبہ اصبان کے ایک گاؤں کارہے والا ہوں اس گاؤں کا نام جی ہے۔ ایک روایت میں یول ہے کہ ۔ صوبہ ابواز کے گاؤل کارہے والا بول جس کانام رائمر مذہبے۔ ای طرح ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ۔ میں رائمر مز میں پیدا ہوالور وہیں با بڑھا۔ جمال تک میرے والد کا تعلق ہے وہ اصبان کے علاقے کے رہنے والے تھے اور اپنے گاؤں کے سر وار تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ میں فارس کے ایک ممتاز گھر انے کا فرد ہول۔ میرے والد کو و نیا میں سب سے ذیادہ مجھ سے محبت تھی۔ یمال تک کہ انہول نے مجھے اس

طرح کھر میں رہے پر پابند کر رکھاتی جیے کسی کواری لڑی کو کیاجاتا ہے۔

میں نے بحوی (لینی آتش پر سی کے) نہ ب کابست کافی علم حاصل کر لیا تھا یہاں تک کہ میں آگ کا خادم بن گیاجو ہر وقت اگیاری کی آگ کو جلائے رکھتا۔ ہے لور کسی وقت تبھی اس کو بہنے نہیں ویتا۔ (مجو سی قد ہب کے لوگ آگ کو یو ہے ہیں۔ ان کی عبادت گاہ کو آگیاری کہتے ہیں جمال ہر وقت آگ جنتی رہتی ہے۔ بہت س آگیار یوں میں سینکڑوں اور ہزاروں سال کی آگ برابر جل رہی ہوتی ہے۔ ہر آگیاری پر کئی کئی خادم ہوتے ہیں جو اس آگ کو کمی وقت بجھنے نہیں دیتے اور ہر وقت دہ کاتے رہے ہیں۔ آگ کے اس خادم کو عربی میں " قاطمن مار کتے ہیں جس کا بحوی بہت احرام کرتے ہیں)۔

(اس کے بعد حضرت سلمان فاری کہتے ہیں کہ)میرے والد کے پاس بہت بڑی جائیداو اور ذمین تقی۔ایک روزوہ کی تغییر کے کام میں مشغول تھے (جس کی وجہ ہے اپنی زمینوں پر نہ جاسکے)اس لئے انہوں نے

منے! آج میں ایک تعمیر کے کام میں مشغول ہور ہاہوں اس لئے کمیتوں پر تم ملے جاؤ "۔ مجرانهول نے مجھے اس کے متعلق کچے ہدایتیں دینے کے بعد کہا۔ تحر زیادہ دیر میری نگاہول ہے او جھل نہ رہتا کیونکہ اگر میں دیر تک حمیس نہ دیکھ پایا توبہ بیقراری ميرے سے اپنے کھيتوں کي د مجھ بھال سے مجمي زيادہ ہوگي اور ميں ہر کام چھوڑ کر اسي فکر ميں پر جاؤں گا"۔

#### سلمان فارسي كاعيسائيت سے لگاؤ

غرض من گھرے کھیتوں ہر جانے کے لئے روانہ ہواراہتے میں سیسائیوں کے ایک کرجا کے پاس سے

گزرا۔ وہ لوگ اس وقت اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ بچھے ان کی دعائیں پڑھنے کی آوازیں سائی دیں۔ پونکہ میرے والد نے ہمیں شائی دیں۔ پونکہ میرے والد نے ہمیں تھا۔ والد نے ہمیں تھا۔

اب جھے یہ آوازیں سنائی دیں ( تو میرے ول میں اس کو جاننے کی کرید پیدا ہوئی) میں گر جا کے اندر داخل ہوا تا کہ دیکھوں وہ لوگ کیا کررہے ہیں۔وہاں میں نے ان کو (اپنی عبادت میں مشغول دیکھا تو) ججھے ان کی نماز کا یہ طریقہ بہت پہند آیالور ان کے مذہب ہے ول چسپی پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے ول میں کہا۔ "خدا کی قتم ہے دین اس سے کمیں بہترہے جس پر ہم جلتے ہیں "۔

بھے یہیں کھڑے کھڑے اننی دیگر ہوگئی کہ دن چھپ کمیااس لئے میں نے کھیتوں پر جانے کا خیال چھوڑ دیا۔اس کے بعد میں نے ان عیسا ئیول سے کہا۔

"اس دین کے جانے والے اور عالم کمال مل سکتے ہیں"؟

انہوں نے بتایا کہ ملک شام میں (جمال رومیوں کی عیمائی حکومت تھی اور شہنشاہ قیصر روم حکومت کر تاتھا) غرض اس کے بعد میں واپس اپنے گھر آگیا۔ (گر مجھے واپسی میں دیگر ہوگئی تھی اس لئے) میرے والد ابناسب کام چھوڑے ہوئے پریشان تھے اور میری تانش میں آدمی دوڑار ہے تھے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا انہوں نے جھے ہے کہا۔

"بيني التم كمال عقم ؟ كيام ن تم ي جلدوا بس آن كاوعده نهي ليا تفا؟" ميں نے كمار

"بایا۔ راستے میں میراایک جگہ ہے گزر ہوا تھا جہاں کچھ لوگ ایک عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے شے"۔ جھے ان کے دین کا بہ طریقہ انتا پند آیا کہ میں ان ہی کے پاس بیٹھ رہایہاں تک کہ دن چھپ گیا۔" انہوں نے (عیسائی ند ہب ہے میری دلچیسی دیکھی تو پریشان ہوکر) کما۔

" بیٹے اان کے دین میں کوئی بہتری اور اچھائی شیں ہے بلکہ تمہار ااور تمہارے باپ داد اکادین اس سے یہ۔ "

میں نے کہا۔"ہر گز نمیں۔وہ دین ہمارے دین ہے بہت بہتر ہے"۔

سلمان فارسی باپ کی قیر میں .... میرے باپ کو میری طرف نے اب یہ خوف ہواکہ کمیں میں ہماگ نہ جاؤل اس لئے انہوں نے میرے پیر میں ذبیر ڈال کر جھے گھر میں بند کر دیا۔ آخر میں نے ان ہی تھر انیوں کے پاس ایک آدمی بھجااور کہلایا کہ آپ کے پاس ملک شام ہے جب بھی کوئی قافلہ آئے تو جھے ضرور خبر کرنا۔ رہائی اور ملک شام کو فر ار ..... کھ ہی عرصے کے بعد ان کے یمال شامی تاجروں کا لیک قافلہ آیا اور انہوں نے میر بے پاس اس کی خبر بھجوادی میں عرصے کے بعد ان کے یمال شامی تاجروں کا لیک قافلہ آیا اور انہوں نے میر بے پاس اس کی خبر بھجوادی میں نے جو اب میں کہلایا کہ جب وہ قافلہ اپنی کا مول سے فارغ ہوجائے اور والیس کے لئے تیار ہو تو اس وقت بھر جھے خبر کرادیتا۔ چنانچہ (جب وہ قافلہ واپس ہونے لگا تو) انہوں نے میر سے پاس خبر بھجوائی۔ میں نے (کسی نہ کی طرح) اپنے پیروں سے بیڑیاں تکالیس اور ان سے جا ملا۔ پھر میں ان میر سے پاس خبر مجموائی۔ میں نے رکس نے لوگوں سے پو چھا۔

"اس مذہب کاسب سے بڑاعالم کون ہے"۔ لوگول نے کما۔ "كرجامي ريخ والااسقف اعظم (يعني بزلاوري)"-

اسقف عیسائی نہ ہب کے عالم اور قوم کے نہ ہی جیٹوا کو کہتے ہیں غوض میں اس کے پاس پہنچا اور بولا جھے اس نہ ہب کے عالم اور قوم کے نہ ہی جیٹوا کو کہتے ہیں غوض میں اس کے پاس ہبنچا اور بولا جھے اس نہ ہب ہے وہ گئی ہوگئی ہے اس المئے میری خواہش ہے کہ میں آپ کے پاس مول اور آپ کے ساتھ میں رہ کر آپ کی خدمت کر تار ہول اور آپ سے اس نہ ہب کی تعلیم مجمی حاصل کر تار ہول اور آپ کے ساتھ عبادت بھی کر تار ہول اور آپ کے ساتھ عبادت بھی کر تار ہول۔

پاوری کی حرص و ہوس اور عوام کاغصہ .....اس نے جھے اجازت دیدی اور ش کر جامیں اس کے ساتھ رہے لگا (اس کے پاس ہ کر جھے اندازہ ہواکہ )وہ ایک ہر الور لا کچی آدمی تھا۔ لوگوں کو صد قات وغیر ہ دینے کا حکم و بتااور خیر ات کا مال تقسیم کرنے کے لئے لا کر اس کو دیتے تو وہ اس مال کو غریبوں کو دینے کے بجائے خود اپنے خزانے میں بھر لیتا تھا۔ یماں تک کہ اس کے پاس موتے جاندی ہے بھرے ہوئے جھے اس کی یہ حرکتیں اور لا بلخ دکھ کر اس سے بے انتا مفریت ہوگئے جھے اس کی یہ حرکتیں اور لا بلخ دکھ کر اس سے بے انتا مفریت ہوگئی۔

آخر کارائیکروزوہپاوری مرحمیا۔ عیسائی اس کوو فن کرنے کے لئے دہاں جمع ہوئے توجی نے ان سے کملہ
" یہ فخص نمایت برا آدمی تھا۔ آپ لوگوں کو صدیتے دیے کی ہدایت کرتالو، خبرات نکا لمنے کی طرف
توجہ دلا تااور جب آپ نوگ اپنامال لاکر تقسیم کرنے کے لئے اس کو دیتے تووہ اس مال میں سے غریبوں کو ایک
پیسہ بھی نمیں دیتا تنما بلکہ سارا مال خود مہضم کر لیتا تھا"!

لوگول نے جب مجھ سے پوچھاکہ حمیس اس بات کا کیے بدہ جا اتو میں انے کما۔ " جائے میں آپ کو اس کا فزائد ہی و کھائے دیتا ہوں"۔

اس کے بعد میں نے لوگوں کو لے جاکراس کا خزانہ دکھلایالور انہوں نے دہاں ہے سونے چاندی اسے بھرے ہوئے سے سونے چاندی اسے بھرے ہوئے سات منظے بر آمد کئے۔ ایک دوایت رہے کہ۔ دہاں سے تمین بڑے منظے لیے جن میں تقریبابیالیس سیر چاندی بھری ہوئی تھی۔ یہ دکھے کر (لوگوں میں اس کے خلاف سخت نفر ت لور غصہ پیدا ہو گیالور) انہوں نے کہا۔

"خدا کی قتم! ہم اس کی لاش کواب ہر گز دفن نہیں کریں ہے"! چنانچہ انہوں نے اس پادری کی لاش کو ایک جگہ سولی پر لٹکادیا لور لوگ اس کو پھر مارتے ہوئے زرتے۔

(ی) او گول نے اس پر نماز بھی شیں پڑھی حالاتکہ بدر اہب بارہ مینے روزے رکھا کرتا تھا اور شہوت پندی اور نفسانی عیبول سے بھی پچاتھا۔

علماء کے لئے زہدو قناعت ہر مذہب میں ضروری ہے۔

(آیک ند ہی بیٹوااور غالم آگر مآل و دولت کے لاپنے میں پڑجاتا ہے تولوگوں کواس ہے اتی ہی نفرت مجی ہوجاتی ہے جتنی پہلے عقیدت تھی) چنانچہ کتاب نتوحات کمیہ میں ہے کہ ہر ند ہب کے لوگوں کااس بات پر انفاق ہے کہ ہر ند ہب کے لوگوں کااس بات پر انفاق ہے کہ (ایک بزرگ آدمی کے لئے خاص طور پر)و نیاداری سے پر ہیز اور پچاضروری ہے چنانچہ سب ہی فاق ہے کہ دواس ند ہبول کے علاء کتے ہیں کہ ہر عقلند آدمی اپنے آپ کو و نیالیتی مال و دولت سے خالی رکھنا چاہتا ہے تاکہ دواس

کے فتے سے محفوظ رہے جس سے اللہ تعالی نے قر آن یاک ش میں میں ڈرایا ہے۔ وہ آیت پاک بے :۔ انما اموالکم و اولا دکم فتنة ب ۲۸ سورة تعابن ع ۲

ترجمه: تمهارے اموال اور اولاوبس تمهارے لئے ایک آزمائش کی چیز ہیں۔

راہیوں کا ڈمد....اس بارے میں علامہ شیخ عبدالوہاب شعر انی نے لکھاہے کہ راہیوں (کی قناعت اور پر ہیر گاری) کا یہ حال ہو تاہے کہ ان کے پاس اگلے دن کی روٹی کا بھی انتظام نہیں ہو تااور تہ ہی وہ مونا چاندی جمع کرتے میں چنانچہ علامہ شعر انی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک راہب سے کہا۔

" ذرااس دینار کود کھے کر بتلائے کہ بیہ کس بادشاہ کے زمانہ کاہے "؟

عمر رابب اس دینار کودیجنے پر تیار نہیں ہوالور کینے لگا۔

"ہم ہو گول کے نزدیک دنیا کو نظر بھر کردیکھنا بھی جائز شیں ہے۔

عدامہ شعر انی ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے پچھ راہیوں کو دیکھا جو ایک شخص کو تھینچ لارہے متے وہ اس کو گر جاہے باہر نکال رہے تتے اور کہ رہے تھے۔

"تونے ہم راہول کو ہر باد کر دیا"....!

میں نے ال لوگوں ہے اس بنگاہے کے متعلق پوچھا توانہوں نے کہا کہ ہم نے اس مخص کے بازویر (جو خود بھی راہب تھا) در ہم بندھا ہواد یکھا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کیادر ہم باندھتا کوئی بری بات ہے تو انہوں نے کہا۔

"بال-بہارے نزدیک بھی اور تمہارے نی عظیم کے نزدیک بھی۔ "بہال تک علامہ شعرائی کا کلام ہے۔

(خرض حضر ت سلمان قاری بیان کرتے ہیں کہ اس راہب کے مرنے کے بعد) او گول نے ایک دومر ہے راہب اتنا نیک تھا کہ پانچ وقت نمازنہ پڑھنے والول دومر ہے راہب کا نیک تھا کہ پانچ وقت نمازنہ پڑھنے والول ہیں ہیں ہیں ہیں نے اس ہے بہتر اور افضل آدمی نہیں دیکھا۔ یعنی مسلمانوں کے علادہ دومری قوموں ہیں اس سے زیادہ افضل دنیا کے معاملات ہیں اس سے زیادہ پارا آدمی ہیں نے معاملات میں اس سے زیادہ عبادت گزار اور دن اور رات ہیں اس سے زیادہ شریف و پاکباز آدمی ہیں نے اور کسی کو نہیں پایا۔ بس لئے ججے اس سے اتنی زیادہ محبت رات ہیں اس سے زیادہ شریف و پاکباز آدمی ہیں نے اور کسی کو نہیں پایا۔ بس لئے ججے اس سے اتنی زیادہ محبت کہ اس ہوگئی کہ اس سے بہلے کہی کس سے نہیں ہوگیا) تو ہیں نے عرصہ تک اس کے ساتھ رہتار ہا یمال تک کہ اس

"میں مرتب آپ کے ساتھ ہوں اور آپ سے جھے اتن محبت ہوگئی کہ اس سے پہلے بھی کسی سے نہیں مرتب کے ساتھ ہوں اور آپ سے جھے اتن محبت ہوگئی کہ اس سے پہلے بھی کسی سے نہیں ہوئی تھی۔ گراب آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کا تھم آپنچا ہے۔ اس لئے اب مجھے مشورہ ویجئے کہ (آپ کے بعد) میں کس کے ہاں جاکر رہوں"؟

اس نے کما۔

میرے بیٹے!خدا کی قتم میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو اس راستے پر چاتا ہو جس پر میں ہول۔ لوگ بربادی کی طرف جارہے ہیں۔انہوں نے زیادہ تروہ راستے چھوڑ ویئے جن پروہ بھی چلا کرتے تھے اور ان میں تبدیلیاں کر دی ہیں۔ صرف موصل شہر میں ایک شخص باتی ہے اور وہ فلاں شخص ہے جو اس راستے پر قائم ہے جس پر میں ہول''۔ موصل کی خانقاہ میں ۔۔۔۔ چنانچے اس کے بعد جب دہ راہب مر کیالور دفن کر دیا گیا تو میں موصل میں اس دوسر ے راہب کے پاس پہنچا (جس کے متعلق مرنے والے نے جھے بتلایا تھا) میں نے اس کواپی کمانی سائی لور بتلایا کہ مرنے والے والی سے جھے آپ کے پاس آنے کی ہدایت کی تھی۔ اس نے جھے اپنی تھمرنے کی اجازت دیدی اور میں دنی جی رہنے لگا۔ میں نے اس کواس راستے پر پایا جس پر دہ مرنے والا راہب تھا۔ اور میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بہترین آدمی کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ آخر ایک دن اس کا بھی وقت آپہنچا لور جب یقین ہوگیا کہ اب یہ چند گھڑی کا مہمان ہے تو) میں نے اس سے کہا۔

"اے فعال!فلال فخص نے جھے آپ کا پیتہ بتلا کر جایت کی تھی کہ میں آپ کے پاس آکر رہوں۔اب آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم آپنچاہے اس لئے آپ جھے دمیت سیجئے کہ میں کس کے پاس جادی اور کیا کروں "؟

"میرے بیٹے!خدا کی قتم میری نظر میں اب کوئی ایسا آدمی شیں ہے جوائی راستے پر چل رہا ہو جس پر میں ہوں۔ ہاں صرف ایک فخض ہے جو نسیبین کے مقام پر رہتا ہے۔ وہ فلال آدمی ہے۔ تماس کے پاس جاکر دہنا"! تصیبین کی خانقاہ میں ..... غرض جب میہ راہب مر گیا اور اس کا کفن دفن ہو چکا تو میں تصیبین میں اس تیسرے راہب کے پاس کو اپناواقعہ سلیا اور بتلایا کہ مر نے والے راہب نے جھے تمہارے پاس آگر دینے کی وصیت کی تھی۔

"اس نے بچھے اپنے پاس ٹھمرالیالور میں وہیں رہنے لگا۔اس کو بھی میں نے ان دونوں مرنے والے راہبوں کے راستے پر ہی پایالور محسوس کیا کہ میں ایک بهترین آدمی کے پاس رہ رہابوں۔ گرا بھی ذیادہ وقت نہیں گزراتھا کہ اس کو بھی موت کا پیغام آ پہنچا۔ جب اس کا آخری وقت ہو گیا تو میں نے اس سے کہا۔

اے فلال! فلال نے مجھے فلال راہب کے پاس بھیجا تھالور اس فلال راہب نے مجھے آپ کے پاس آنے کی ہدایت کی تھی۔اب آپ بچھے کس کے پاس اور کمال جانے کی وصیت کرتے ہیں"؟ اس نے کما۔

" بینے! خدا کی قتم میں ایسے کمی شخص کو نہیں جانتا جو ہمارے راستے پر قائم ہواور میں تہمیں اس کے پاس پہنچ جانے کی ہدایت کر دول۔ ہاں روم کے ملاقے میں عمور ریہ کے مقام پر ایک شخص ہے جو ہمارے ہی راہتے پر قائم ہے۔اگر تم جاہو تواس کے ہاں پہنچ جاؤ''

عموریہ کی خانقاہ میں ۔۔۔۔۔اس کے بعد جب دہ راہب مر گیالور اس کو دفن کر دیا گیا تو میں عموریہ والے راہب کے پاس بنچالور اس کو ابناواقعہ ہتلایا۔ چنانچہ اس نے بھی جھے اپنے پاس شمر نے کی اجازت دیدی۔ میں نے یمال بھی محسوس کیا کہ میں ایک بمترین آدمی کے ساتھ رہ رہا ہوں جو پچھٹے ہنوں راہبوں کے راستے لور طریقے پر بی جن محسوس کیا کہ میں از پی عمنت کی کما تا بھی رہا یمال تک کہ میں نے پچھ گائی اور بکریال خرید لیس۔
جن اس رہ کر میں (اپنی عمنت کی کما تا بھی رہا یمال تک کہ میں نے پچھ گائی اور بکریال خرید لیس۔

آخر اس رہا ہب کے پاس بھی موت کا بلاوا آگیا۔ جب اس کا وقت آخر ہونے لگا تو میں نے اس سے کہا۔

"اے فلال امیں فلال شخص کے پاس تھا۔ اس نے بچھے فلال راہب کے پاس جاکر دہنے کی وصیت کی سے تھی۔ بھر اس نے اپنے بعد فلال کے پاس جاکر دہنے کی ہوایت کی تھی اور اس کے بعد اس شخص نے بچھے آپ کا بیت بنایا تھا۔ اب آپ بچھے ہتا ہے کہ میں کے پاس اور کمال جاکر رہوں "؟

اسيةكد

میرے بنے اقدا کی قتم اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ہمارے اس داستے اور دین پر باتی ہے جس کے پاس میں تمہیں بھیج سکول۔البتہ اب وہ زمانہ بالکل قریب آ چکاہے جب کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر آئے گا۔وہ نبی عرب کی سر ذمین سے اشجے گا اور اس کی ہجرت گاہ دو گھا نیول کے در میانی نخلتان ) نیمنی مدینہ منورہ کے شاداب علاقے ) میں ہوگ۔ اس کی پچھ نشانیاں ہوں گ۔وہ نبی ہدیہ کی چزیں تو کھائے گا لیکن صدیقے کا مال نہیں کھائے گا اور اس کے دونوں موثد حون کے ور میان میں مر نبوت ہوگی۔اس لئے اگر تم اس علاقے میں جاسکو تو ضرور جلے جانا "۔

اس کے بعد اس کا انتقال ہو کمیالور اس کو و فنادیا کیا۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: اس روایت کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نفر انی تد ہب پر صحیح طریقے سے جولوگ قائم ہتے وہ میں چار راہب تنے۔ تمر علامہ سیلی نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد تعمیں (۳۰) تھی۔ لور کتاب نور میں ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد دس سے پچھے زائد تھی۔ لیکن یہ بات زیادہ داشتے معلوم ہوتی ہے داللہ اعلم۔

مدینے کوروائلی اور غلامی ....اس کے بعد حضرت سلمان فاری بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی کلب قبیلے کے تاجروں کے ایک کاروال کامیر ہے اس سے گزر ہوا (جو عرب کو جار ہاتھا) میں نے ان سے کما۔

" جھے آپ اوگ آگرا ہے ساتھ سر زمین عرب تک پہنچادیں تومیں آپ او گول کو اس کے بدلے میں اپنی سے گائیں اور بکریاں دے دول گا"۔

وہ لوگ تیار ہوگئے اور میں نے ان کواپئی کا کیں اور بکریاں دیدیں۔ وہ لوگ جھے اپنے ساتھ لے چلے مگر جب وہ مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام واد بی قرب پہنچ گئے تواچا تک ان کی خیس فراب ہو گئیں اور انہوں نے جھے ذیر دستی آئے میں مودی کے ہاتھ نے دیا۔ اب میں اس یہودی کے پاس بیٹ لگا جمال میں نے ایک نخلتان و کھا جھے ذیر دستی آئے ہیں میں نے ایک نخلتان ہوگا) اب میں ایک تما کرنے وہ تھے را جب نے اس نی کی ہجرت گاہ کے متعلق بی نشانی ہتلائی تھی کہ وہاں نخلتان ہوگا) اب میں اس کی تمنا کرنے لگا کہ کاش وہ شر بی ہو جس کے متعلق اس را جب نے بچھے بتلایا تھا اور جھے اب تک اس کا پید نہیں چل سکا تھا۔

ای دوران میں جبکہ میں اس میمودی کے پاس غلام کی حیثیت میں تھا۔ ایک روز اس کا چھاڈاد ہمائی ہیں کے پاس آیا۔ یہ قبیلہ بن قریطہ میں سے تھالور مدینے میں رہتا تھا۔ اس نے آکر جھے اپنے میز بان بھائی سے خرید لیا اور اپنے ساتھ بھے میں میں مدینے پہنچالور میں نے اس شہر کو دیکھا میں اس کو اس میمودی کی بتلائی ہوئی علامتوں کی وجہ سے بہچال گیا۔ غرض اب میں میران اس میمودی کے ساتھ رہتارہا۔

ای دوران میں آنخضرت ﷺ کی نبوت کا ظهور ہو چکا تھا۔ آپ برسون تک کے میں تبلیخ فرماتے رہے لیکن جمیع اس دوران میں آپ کے متعلق کوئی خبر نہیں ملتی تھی کیونکہ میں غلام کی حیثیت سے ہروفت اسپے کا مول میں لگار ہتا تھا۔ آخر آنخضرت میں اللہ نے کے سے ابجرت فرمائی۔

ایک روز میں اپنے آتا کے باغ میں ایک مجور کے در خت پر چڑھا ہوا کھے کام کررہا تھا اور میر ا آتا اس ور خت کے بنچ جیٹا ہوا تھا۔ ای وقت اس کا ایک چاز او بھائی وہال آیا اور کہنے لگا۔ "اے قلال الله تعالى بى قيله يعنى قبيلة اوس اور قبيلة خزرج كوير باو كروے"

مدیے کے ان دونوں مشہور قبیلوں اوس اور خزرج کوئی قبلہ اس لئے کہا جاتا تھا کہ اوپر کی پشتوں میں جاکر (اوس ادر خزرج دو بھائی تھے اور ان) کی مال کانام قبلہ تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ :۔

اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان اور طاقت کے لحاظ ہے عرب کے دوسب سے زبر وست تبیلول کے ذریعہ مدو دی جو تیلہ کے بیٹے لوس اور خزرج ہیں "۔

(غرض حضرت سلمان فارئ بیان کرتے ہیں کہ اس میودی نے آکر قبیلہ اوس اور فزرج کو برا بھلا کہتے ہوئے کہاکہ)۔

"خدا کی قتم اس وقت وہ لوگ قبال کے مقام پر ایک فخض نے پاس جمع ہیں جو آج ہی مکے سے آیا ہے لور بیدلوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نمی ہیں"۔

یہ سنتے ہی میرے بدن میں کیکی طاری ہو گئی اور جھیے ایسا محسوس ہونے نگا کہ میں در خت پر سے اپنے آتا کے اوپر گرجاؤں گا۔میں فور اُنیچے اتر آیالور اپنے آتا کے اس پچیاڑ او بھائی ہے کہنے لگا۔

"تم كياكدر بي مو" .....!؟

میرا آقامیرے بولنے پرایک دم غنب ناک ہو گیالور اس نے بڑے ذورے میرے ایک طمانچہ مار

مجھے اس ہے کیا ہے۔ جا کر ایتاکام کر"! میں نے کہا۔ '

ہی اس کاسب سے زیادہ مستحق سمجھا''۔ اس کاسب سے زیادہ مستحق سمجھا''۔ ساخصہ یہ سیکانٹر زا سزمہا ہے فرال اے کہ العراضی خون مخصہ یہ سیکانٹر زارا اتنہ میں ا

آنخضرت ﷺ نے اپناہا تھ دوک لیا اور اس میں سے پچھ نہیں کھایا۔ (کیونکہ وہ صدقہ کا مال تھا) میں نے اپنے دل میں کما کہ یہ پہلی نشانی ہے (جو راہب نے آپ کی نشانیوں میں بتلائی تھی کہ وہ تیغیر صدقے کا مال نہیں کھائے گاالبتہ ہدیہ کی چیز کھالے گا)۔ آنخضرت سیال کا صدقہ کے مال سے پر جیز سس آنخضرت سیال خود بھی صدیے کا مال نہیں کھاتے شے اور آپ نے اپنی اولاد کو بھی اس سے روکاہے) چنانچہ ایک وقعہ جبکہ حضرت امام حسن چھوٹے تھے انہوں نے

صدقہ کی تھجوروں میں ہے ایک تھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ آنخضرت ﷺ نے فور اان کورو کالور فرمایا۔ "تھو کو۔ تھو کو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں صدیتے کی چیز نہیں کھا تا"! ال حدیث کومسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے قرمایا۔ میں گھر میں جاتا ہوں اور وہاں بھے اپنے بستر پر کوئی تھجور بڑی ہوئی ملتی ہے تواس کو کھانے کے لئے اٹھالیتا ہوں تمریھر خیال آتاہے کہ ممکن ہے صدقے کی ہواس لئے اس کودایس میں ڈال دیتا ہول۔ ا یک و فعہ آنخضرت علی کوایک تھجور ملی تو آپ نے فرمایا۔

"اكريه صدية كانه جوتى تومي كماليما"\_

نيز آپ كارشادى--

" محمد (ﷺ) کی اولاد کے لئے صدیے کی چیز کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ صدقات لو گول کا میل ہو تا

ایک روایت میں پیے کہ۔

" مد صد قات لو گول كاميل ہوتے ہيں اور مد محمد علي اور محمد علي كي اولاو كے لئے حلال شيس ہيں "\_ ہارے لینی شاقعی مسلک میں زیادہ مضبوط قول می ہے کہ آنخضرت علی یردونوں صدقے (لیتی صدقہ زکوۃ اور تفلی صدقہ )وونوں حرام ہیں اور آنخضرتﷺ کی اولاد پر صدقہ فرض تو حرام ہے لیکن ) نقلی صدقہ حرام جمیں ہے۔

علامہ توری کا قول اس بارے میں ہے کہ آنخسرت اللے کاولاد کے لئے کوئی صدقہ جائز نہیں ہے نہ فرض صدقہ اور نہ نفل صدقہ۔ای طرح ان کے غلاموں کے لئے بھی جائز نہیں ہے۔

(اس کے بعد پھر حضرت سلمان فاری کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا)اس کے بعد ہیں آتخضرت علي السادابس آليالور بحريس نے کھ چيزيں جمع کيں۔ يمال بھي وه چيزيں تھجوريا چھوہارول میں ہے کوئی ایک تھیں۔اس وقت رسول اللہ علی قیا کے مقام ہے مدینے تشریف لا بھے تھے۔اب میں بھر آپ

" میں نے ویکھا تھا کہ آپ صدیے کی چیز نہیں کھاتے۔اس لئے یہ میں مدید میں آپ کو پیش کررہا

آنخفرت ﷺ نے اس میں سے خود بھی کھایالورا پنے سحابہ کو بھی کھانے کا تھم دیا۔ یہ دیکھ کرمیں نے اپنے دل میں کہ اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسر ی نشانی ہے (جواس راہب نے آپ کے متعلق بتلائی تھی کہ آپ ہدید میں آئی ہوئی چر کھائیں سے صدیتے کی شیں کھائیں گے)۔

ای سلسلے میں مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب بھی کوئی فخص آنحضرت علقے کے پاس کھانا لے کر آتا تھا تو آپاس سے اس کھانے کے بارے میں تحقیق فرماتے۔ اگریہ معلوم ہو تاکہ وہ بدیہ ہے تو آپ اس میں ے کھالیتے اور اگریہ معلوم ہو تاکہ وہ صدقہ ہے تو ہمیں کھاتے تھے۔

حضرت سلمان فارئ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک بار پھر رسول اللہ عظافے کے یاس حاضر ہوا جبکہ آپ بقیع غرقد کے مقام پر تھے۔ آپ اپ ایک محالی کے جنازے کے ساتھ یمال تشریف لائے تھے۔ قبر ستان بقیع ..... یہ محافی حضرت کلثوم ابن ہم ہے جن کے پاس قبا کے مقام پر آپ ٹھبرے ہے جبکہ آپ انجرت کر کے مدینے تشریف لارہ ہتے۔ کہاجاتا ہے کہ یہ حضرت کلثوم پہلے آدمی ہیں جو بقیع کے قبر ستان میں و فن ہوئے کہ یہ بقیع کا خطہ آنحضرت بھی کے دمانے میں قبر ستان بن گیا تھا اور اس میں آپ کے بڑے بڑے مرادات ہیں۔ اس کی تفصیلات آگے بھی موقعہ موقعہ سے آئیں گی)۔

ایک قول ہے ہے کہ بقیع کے قبر ستان میں سب سے پہلے جود فن ہوئے دہ اسعد ابن ذُر ار وَ ہیں اور ایک قول کے مطابق عثمان ابن مظعول ہیں۔ان میں مطابقت اس طرح کی جاتی ہے کہ مهاجرین میں سے جو سب سے پہلے اس قبر ستان میں دفن ہوئے وہ حضر ت عثمان ابن مظعون ہیں جن کا ذی الحجہ علاجہ میں انتقال ہوا تھا۔ اور انسار بول میں سب سے پہلے جو یہاں دفن ہوئے وہ کلٹوم ابن ہدم یا سعد ابن زرارہ ہیں۔

اس بارے میں کتاب و فیات میں ہے کہ پہلے کلثوم کا انتقال ہوالور ان کے بعد شوال 1 حدیث ابولامہ

اسعد ابن زراره كاانقال ہواجن كوبقع ميں دفن كيا كيا۔ يهاں تك كتاب و فيات كاحواله ہے۔

مراس کہ میں حصرت کافوم کے انتقال کی تاریخ نہیں بٹائی گئے ہے (جبکہ اسعد کے انتقال کی تاریخ نہیں بٹائی گئے ہے۔ البتہ علامہ طبری کی کتاب نور میں ہے کہ حضرت اسعد کی وفات آنخضرت بیٹی کے جہیے تقریف لانے کے تصورت بی ون بعد ہوگئی تھی۔ اور انصار پول میں سب سے پیلے (یعنی اسلام لانے کے بعد) جن کا انتقال ہواوہ حضرت براء این معرور میں جو آنخضرت بیٹی کے جہیے تشریف لانے سالام لانے کے پیلے انتقال کرگئے ہے۔ جب ان کاوفت آخر ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ دفن کے وقت ان کاچرہ کیمی کی طرف کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب آنخضرت بیٹی جہیے کہ میں کران کی قبر کی جگہ کے متعاق صحابہ کے ساتھ ان کی قبر پر نماذ جنازہ پڑھی جس میں آپ نے چار تجبیریں کمیں کران کی قبر کی جگہ کے متعاق بھی ساتھ ان کی قبر پر نماذ جنازہ پڑھی جس میں ہوئے۔ البتہ یہ کہا جا ساتھ کہ (حضرت براغ میں ہوئے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دھنرت براغ گئے میں وقت ہوئے ہوں گئی گیا وہ حضرت براغ گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت براغ قبلے کے دینے شریف لانے کے بعد جو سب سے پہلے ان میں ہوئے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دھنرت براغ گئی قبر پر آنخضرت کافوم ہیں۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت براغ گئی قبر پر آنخضرت کافوم ہیں۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت براغ گئی ہر پر آنخضرت کافوم ہیں۔ اس سے بہلے کے بعد جو سب سے پہلے اس کے حضرت براغ کی قبر پر آنخضرت کیا گئی ہر پر آنخضرت کیا گئی ہر پر آنخضرت کیا گئی ہیں۔ اس سے تو بطا ہم ہو گئی ہر پر آنخضرت کیا گئی ہیں۔ تو قبر پر پڑھی گئی۔

نبوت کی تقمد بق ..... (غرض اس کے بعد حفرت سلمان فاری کا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر میں شری بار آنحضرت میں ہے ہیں جی اس میا جبکہ آپ بقیع میں شے )اس وقت آپ کے اوپر وو جاوری تھیں اور آپ اپ اس کیا جبکہ آپ بقیع میں شے )اس وقت آپ کے اوپر وو جاوری تھیں اور آپ اپ کا مرک کی طرف کھور نے لگاکہ کیا وہ میر نبوت نظر آتی ہے (جس کے متعلق اس عیسائی راہب نے بتالیاتھا)ای وقت آپ کے موغر ہے ہے جاور پنج مرک گئی اور میری نظر مر نبوت پر پڑگئی اور میں نے اس کو و کیسے ہی پہچان لیا۔ میں جھیٹ کر آگے جھکا اور اس کو جو سے لگا۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے۔ ای وقت آنخضرت آتھ نے جھے سامنے آپ کو جسے نگا۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے۔ ای وقت آنخضرت آتھ نے جھے سامنے آپ کا حضرت آتھ ہی ہی ہی کہ اپنی اتھہ ہتا نا شروع کیا۔ حضرت ابن اس کے عامل فاری کا واقعہ سننے کے بعد خواہش فریائی کہ آپ کے محابہ بھی میں واقعہ سننے کے بعد خواہش فریائی کہ آپ کے محابہ بھی میں واقعہ سننے کے بعد خواہش فریائی کہ آپ کے محابہ بھی میں واقعہ سننے کے بعد خواہش فریائی کہ آپ کے محابہ بھی میں واقعہ سننے کے بعد خواہش فریائی کہ آپ کے محابہ بھی میں واقعہ سننے کے بعد خواہش فریائی کہ آپ کے محابہ بھی میں واقعہ سننے۔

يهودي ترجمان كي شر ارت ....اس واقعه كي حزيد تفصيلات كتاب شوام المنوة من بين كه جب حضرت سلمان فاری رسول الله علی کے یاس حاضر ہوئے تو آپ کی گفتگونہ سمجھ سکے (کیو مکہ وہ فاری بولتے تھے لور اس وقت تک عربی نمیں جانے تھے) چنانچہ آپ نے کسی تر بھان کوبلانے کا تکم دیا۔ تب ایک یمودی تاجر کو لایا گیاجو عربی اور فارس وونوں زبانیں جانیا تھا۔ حضرت سلمان فاری نے گفتگو شروع کی تواس میں آنحسرت علیہ کی تعریفیں کیں اور یہود یوں کی برائیاں بیاں کیں۔اس پریمودی مجر حمیالوراس نے حضرت سلمان کی تفتیکو کاغلط اور الناترجمه كرتے ہوئے آنخضرت ﷺ ہے كہاكہ سلمان فارى آنخضرت كو (نعوذ باللہ) گاليال دے دے ہيں۔ آ تخضرت عَلَيْ (كو بھی بیرس كرناكواري ہوئى اور آپ عَلَيْ) نے فرملا۔

" قارس كامه مخص كياس كے آيا ہے كه جميس تكليف يسيا يا"!!

ا تخضرت عليه كاليك جيرت ناك معجزه .....اي وقت مفرت جريكل عليه السلام الخضرت عليه ك یاس حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت سلمان کی سیح مفتلو بوری تفصیل سے آپ کو ہتلادی۔ اب آنخضرت ﷺ نے جو پچھ حضرت جبر کیل ملیہ السلام ہے حسرت سلمان کاداقعہ سنا تھادہ تمام کا تمام اس یہودی کو سنادیااس پرده میمودی حیر ان ویریشان ہو کر کہنے لگا۔

"اے محد (علیف )جب آپ فاری جانے ہیں تو مجھے بلانے کی کیاضرورت تھی"؟

" میں اس گھڑی ہے پہلے بالکل نہیں جانتا تھا بلکہ اسمی مجھے جبر کیل نے بتلایا ہے "کو کما قال اس يروه يهودي قور أيول اثما\_

اے جمد (اعظیٰ) میں اب سے پہلے آپ پر تہمت لگایا کر تاتھا مگراب جھے پر بدیات کھل می کہ آپ اللہ تعالی کے پیمبر ہیں۔ پھراس نے کما

اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ } رَمُولُ اللَّهُ

ترجمہ :۔ لیعنی میں کوابی دیتا ہول کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور کواہی دیتا ہول کہ

محد ﷺ الله تعالیٰ کے پینبریں "۔ جبر سیل علیہ السلام کے ذریعہ سلمان فاری کو عربی زبان کی تعلیم ....اس کے بعد آنخضرت مناللة تريس عليه السلام سے فرمايا۔

"سلمان كوعربي زيان سكصلادد"\_

حضرت جرئيل في فرمايا \_

"ان ہے جیئے کہ این آئے میں بند کر لیں اور اینامنہ کھول دیں "۔

حضرت سلمان نے ایمای کیااور جرئیل علیہ السلام نے ان کے منہ میں اپنالعاب و ہن ڈال دیا۔ اس وفت حضرت سلمان نهايت صاف عربي من كفتكوكرن كيد

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بدواقعہ حضرت سلمان فاری کے آنخضرت علیہ کے یاس تیسری بار حاضر ہونے کے موقعہ پر پیش آیا۔ مراس صورت میں ان کے پہلی اور دوسری بار آنے کی بات مامنے میں مشکل ہو گی کہ ان موقعول پر انہول نے کس طرح مسلم کا ہو گا۔ البتہ اس بارے میں بید کما جاتا ہے کہ چونکہ

پہلی اور دوسری بار آنے کے وقت حضرت سلمان نے کوئی کمی گفتگو نہیں کی تھی بلکہ ایک آدھ جملہ ہی ہولا تھا اس لئے ممکن ہے ٹوٹی بھوٹی عربی عن اپنا مقصد بیان کردیا ہو (کیونکہ کافی دن سے مدینے میں رورہے تھے اور عربی کے چندایک الفاظ سکھے گئے ہول گے۔ لیکن جب تمیسری سرتہ دہ آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے جندایک الفاظ سکھے گئے ہول گے۔ لیکن جب تمیسری سرتہ دہ آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا پورلواقعہ سنایا تفاجو ظاہر ہے عربی میں سناناان کے لئے مشکل تھا۔ واللہ اعلم بالصواب)۔

(قال) اس بارے میں روایتیں مخلف ہیں کہ حضرت سلمان رسول اللہ علیقہ کے پاس پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ کیا چیز لے کر آئے تھے۔ گزشتہ روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ مجوریں لے کر آئے تھے۔ (ی) مگر اس میں بھی اشکال ہے کیونکہ حقیقت میں اس کیجیلی روایت سے بھی یہ معلوم نہیں ہو تا کہ حضرت سلمان مجوریں لے کر گئے ہوں گے۔ البتہ بعض روسری سلمان مجوریں لے کر گئے ہوں گے۔ البتہ بعض روسری روایتوں سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ وہ مجبور لے کر گئے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت سلمان کم جی ہیں کہ میں نے ایپ کہ ایک روایت میں حضرت سلمان کم جی جی کہ میں نے ایک دوایت میں حضرت سلمان کم جی کہ میں نے ایک دوایت میں حضرت سلمان کے جی کہ میں ایک میں کے ایک میں کے ایک میا کیا گئے جی کہ میں نے ایک دوایت میں حضرت سلمان کی جی کہ میں کے ایک دوایت دیدی توجی نے ای دوای کی جی کے میں کے ایک دوای کی جی کے دوری کی۔

ایک مناع تقریباً ساڑھے تین میر کا ہوتا ہے)اس کے بعد میں یہ مجودیں آنخضرت وہا ہے ہیں۔
لے کر گیا (اور صدقہ کے طور پر آپ کو چیش کرنی چاہیں گر جب جھے معلوم ہوا کہ آپ صدقہ کا مال نہیں کھاتے تو میں نے ایک والے ایک دن کی اور اجازت ما گی اور اس دن بھی میں نے ایک صاع یا دو صاع مجود کی اجرت پر مز دور ی کی اور پھر میں نے یہ مجودیں آپ کو ہدیہ میں چیش کیس جسے آپ نے قبول فرمایا اور اس میں سے مجودیں کھائیں۔

علامہ میں نے اس طرح لکھاہے کہ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں ایک عورت کاغلام تھااور میں نے اس سے ایک دن اجرت پر کام کرنے کی اجازت مانگی تھی۔

اس سلسلے میں کماجا تاہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں ہو تا کیونکہ ممکن ہے کہ سلمان فارس کی مرادا ہی آقاعورت سے اپنے آقا کی بیوی ہو کیونکہ عام طور پر آقا کی بیوی کوسیدہ بینی آقا کماجا تاہے۔

(قال) یہ بھی کماجاتا ہے کہ پہلی اور دومری دونوں مرتبہ میں حضرت سلمان تازہ تھجوریں ہی لے کر آئے تھے (چھوہارے نہیں تھے) گر ایک روایت ہے جس میں حضرت سلمان کہتے ہیں کہ (اس چھٹی کے دن) میں نے نگڑیال کا ٹیس اور انہیں جی کر ان سے کھانا خریدا۔ اور کھانے سے مراد گوشت اور روٹی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے کہ میں آئے ضرت علی کو چیش کرنے کے لئے ایک خواان لے گیا جس میں بط کا گوشت تھا۔ گرایک روایت میں ہے کہ اس خواان میں کھجوریں تھیں۔

ان سب روا بنول میں اس طرح موافقت پیدائی جاتی ہے کہ پہلی بارانہوں نے روٹی اور گوشت لیجی بط کا گوشت اور چھوہارے چین کے اور دوسری بار مجوری چیش کیس۔ لندادونوں مرتبہ میں چیش کی جانے والی چیزیں مختلف تھیں۔ مر مندایام احمد میں ہے کہ حضر ت سلمان نے تمن مرتبہ آنخضرت علی کو چیشکش فرمائی اور تینوں مرتبہ میں ایک بی چیز چیش کی۔

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں دوسری مرتبہ میں تازہ تھجوریں ہیں کرنے کی دوایت اس سیجھلی روایت کے ظانب سے کے اللہ میں تبدیلی موایت کے ظانب ہے۔ خل میں تھاکہ دوسری مرتبہ میں چھوارے پیش کئے گئے تھے۔

غرض اس کے بعد حضرت سلمان اپنی نظامی میں الجھے رہے میاں تک کہ وہ (مسلمان ہوجائے کے باوجود) آنخضرت علیان سے حسات اپنی نظامی میں الجھے رہے میں تک نہ ہوسکے حضرت سلمان سب سے پہلے جس غزدہ لینی آنخضرت بینی شرکت والی جنگ میں شرکت ہوئے وہ غزوہ خندق ہے (جس کا نام غزوہ فندق ہجی حضرت سلمان کی وجہ سے بی پڑا کیو نکہ مسلمانوں نے ان بی کے مشور ہے پر سب سے پہلے اس جنگ میں شرکت وکا تھا ) اس کی حضرت سلمان کی وجہ سے بی پڑا کیو نکہ مسلمانوں نے ان بی کے مشور سے پر سب سے پہلے اس جنگ میں شہر کے بیاروں طرف فند قیس کھود کر و مین کو آگے بڑھنے سے روکا تھا ) اس کی تفصیل آگے آر بی ہے۔

اس کے بعد حضرت سلمان کو سلمان فیر کما جائے لگا تھا۔ یہ آنخضرت علیان کے چند قر بی اور انتانی فاص صحابہ میں سے جنھے۔

غرض اس کے بعد حصرت سلمان (ابناداقعہ بیان کرتے ہوئے) کہتے ہیں کہ:-

سلمان فارسی کا آزادی کے لئے معامدہ ..... پھر بھے ہے رسول اللہ بھائے نے قرمایا کہ سلمان! تم اپنی ازادی کے لئے اپنی آزادی کی ازادی کے لئے اپنی آزادی کے معامدہ کراو (مکاتب آقالور غلام کے در میان آزادی کی شرطاور معامدہ کو کئے جیں جس شام اپنی آقال وغیرہ اپنی منام اپنی آقال وغیرہ اپنی منابہ کہ جس اتن تر خالم خود به خود آزاد ہو جاتا ہے عنت ہے پیدا کر کے دول گا۔ چنانچہ اگر آقامنظور کرے تودہ معامدہ پوراہونے پر غلام خود به خود آزاد ہو جاتا ہے اس کو عربی جس مکاتب کتے جیں۔ آقا ہے معامدہ ہوگیا ہو مکاتب کتے ہیں۔ آخذ من مکاتب کتے جیں۔ آخذ من مکاتب کتے جیں۔ آخذ من مکاتب کہ خور کے تین سوچھوٹے پودول کی کامشورہ دیا تاکہ وہ آزاد ہوجا کی سلمان فاری کو الیای معامدہ اپنی آزادی کا معامدہ فاری کئی ودیا کہ وہ آزاد ہوجا کی معامدہ کر ایک معامدہ کر ایک کہ جین ایک کہ کر ایک کہ جین اور پھر ان کے پھل دیے تک ان کی دیکھ بھال کروں۔

بعض حفر ات نسکھا ہے کہ جب تھجور کا پو دا بوائی کی جگہ سے اگ آتا ہے تواس کو غریسہ کما جاتا ہے پھر کچھ بڑھنے پر دوریہ کمانا تاہے ، مجر فسیلہ اور اس کے بعد اشارہ کملاتا ہے پھر آگو اس کو ہاتھ نہ لگے تو وہ ہے حد بڑا ہو جاتا ہے تھجور کے لمبے در خت کو عمان کی زبان میں عوانہ کما جاتا ہے۔ تھجور کے ان بو دول کے متعلق حدیث

الما أتاب كد\_!

اً اگر قیامت آبائے اور تم میں ہے کی کے ہاتھ میں اس وقت تھجور کا چھوٹا او واہے (جے دومری جگہ جماناہے) تواگر دو شخص قیامت کے قائم ہونے ہے پہلے اس کو جماسکتاہے توضر در جمادے۔"

(اس حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ اسلام نے زراعت اور زمینوں کو قابل کاشت بنانے کی طرف کتنا میلے توجہ دی ہے اور اس مقصد کو کتنی اہمیت دی ہے)۔

(غرض سلمان فاری نے اپنے آقا ہے ایک تو تین مو تھجوروں کے بودوں پر معاہدہ کیااور وومر ہے ۔ حالیس اوقیہ سونا اپنے مالک کو دینا طے کیا جوان بودوں کے ملاوہ تھا۔ جب ان کا اپنے آقا ہے رہے معاہد ہو گیا تو رسول انڈر علیقے نے مسلمان ہے فرمایا۔ "اپنے بھائی کی مدد کرو"۔

لے کھیورکی ای چھوٹی ہود کو عربی میں و دیہ کتے ہیں۔ و نیعلا کے وزن پرہے یہ کمورکا تھوٹا ہوں ہو لہے میں کو نسیل کہا جا ایسے معا معہ میں ہوتھ کے اس کے انتخار اورزین کو گہر کرتین ہو ۔ معا معہ معہ معہ معہ معہ معہ میں ہوتھ تیں ہو ہوئے دگا ہیں اور جب وہ زمین سے انگرا اورزین کو گہر کرتین ہو ہورں کی ہودوں کے ہودوں کے لئے منہ ورزی ہے کہ جہاں وہ آگئی وہاں سے ان کوافشا کر ووسری منظر جایا جائے اسس موج ہوتھ جی اور تھیل ویتے ہیں ۔ ومرتب

چنانچہ اس قرمان کے بعد سب نے میری آزادی کے سلیلے میں میری مددی کمی شخص نے جھے ساٹھ پودے دیئے اور کس نے ہیں دیئے ، کس نے پندرہ پودول سے مددی اور کس نے استے ہی دید ئے جنتے اس کے پاس نتھ۔ یہاں تک کہ میر سے پاس تین سو پودے ہوگئے (جو آزادی کی پہلی شرط تھی جبکہ دوسری شرط جالیس اوقیہ سوٹا تھی)۔

(قال) تمر ایک روایت میں بیہ ہے کہ سلمان فاری کی آزادی کا معاہدہ (تمین سو بودوں کے بہتے کی آزادی کا معاہدہ (تمین سو بودوں کے بہتے کی بہتے کی ہوا تھا۔ بہتے کیا بچ سو تھجور کے بودے انگانے اور چالیس اوقیہ سونا نقد دینے پر ہوا تھا۔

حضرت سلمان كت بيل كدر سول الله علية في مجدت فرمايا-

'' جاؤ سلمان! پودے لگانے کے لئے زمین کھودواور جب گڑھے تیار کرلو تو میرے پاس آنا میں اپنے ہاتھ سے بودے رکھول گا''۔

چنانچہ میں نے گڑھے کھووے اور میرے ساتھیوں نے اس معاطے میں میری مدد کی۔ یہال تک کہ جب گڑھے تیار ہوگئے تو میں رسول اللہ بیٹنے کے پاس حاضر ہوااور آپ کواطلاع کی۔ آپ میرے ساتھ اس جگہ تشریف لانے وہاں بیٹنے کر ہم آپ کو ہو وے اٹھا کر دیتے جاتے تنے اور آپ ان کواپنے وست مباد ک سے دکھتے جاتے تنے جس کی ہرکت یہ ہوئی کہ ان بودوں میں سے ایک بھی خزاب نہیں ہوابلکہ سب جم میے۔
سلمیان فاریخ کی آزادی کے لئے آ مخضرت علیا کے امداد سن اس طرح میں کجور کے بودوں کی امداد سن فاریخ ہو گیااور اب بھی پر صرف مال کی اوا نیکی باتی رہ گئی۔ اس کے لئے رسول اللہ تیک کی کان کاسونا اوا نیکی باتی رہ گئی۔ اس کے لئے رسول اللہ تیک کی کان کاسونا مونائی مرغی کے امداد کی جو کو ترک انڈے کے ہراہر تھا۔ شایداس کی مونائی مرغی کے اور کورز کے انڈے کے ہراہر تھا۔ شایداس کی اللہ عمر غی کے انڈے سے بچھ چھوٹا اور کورز کے انڈے سے بچھ جھوٹا اور کورز کے انڈے سے بچھ بھوٹا اور کورز کے انڈے سے بچھ بھوٹا اور کورز کے انڈے سے بچھ بیراند تھی کہ مرغی کے انڈے سے بچھ جھوٹا اور کورز کے انڈے سے بچھ بیراند تھی کہ مرغی کے انڈے سے بچھ بھوٹا اور کورز کے انڈے سے بچھ بیراند اس کی تشیہ بتلانے میں فرق ہو گیا۔

غرض آنحضرت سين (جب بيه سونالے كرتشريف لائے تو آب) نے ميرے متعلق پوچھا۔ "اس فارس نے اب تک كياكيا ہے جس نے اپني آزاد ك كامعام و كيا ہوا ہے؟" يو كول نے اسى وقت جميے بلايا۔ جب ميں حاضر ہوا تو آپ نے جمھ سے فرمایا۔

"سلمان میہ لوااور تم پر جور قم داجن ہے اس کا پچھ حصہ اس کے ذریعہ ادا کرو۔ لینی اس مونے کے ذریعہ اس مال کا پچھ نہ کچھ حصہ ادا ہو جائے گا"۔

(یماں آنخضرت ﷺ نے خود سے فرمایا ہے کہ اس سونے میں ہے تمہمارے اوپر واجب مال سب تو نہیں سکین اس کا پچھ حصہ ادا ہو جائے گا) تکر اس کے جواب میں حضرت سلمان ٹے جو پچھ کماوہ قابل غور ہے کیونکہ انہوں نے کہا۔

"لیکن یار سول انتد! جھ پر جتنامال داجب ہاں کے مقابلے میں یہ سونا کیاکام کرے گا"!

یہ جواب قابل غور اس لئے ہے کہ رسول انتہ بیٹے ان کے قرض کا کچھ حصہ ادا قرمارے بیں اگر چہ میہ تھوڑا حصہ ہی ہے) لیکن پھر بھی حضر ت سلمان کا یہ جواب میں اس کھنگتا ہے کہ جبکہ خود آنخضرت بیٹے یہ فرمارے بیں کہ اس بیں کہ اس بیں ہے تممارے قرض کا کچھ حصہ ادا ہوجائے گا تواس کے باوجود حضر ت سلمان نے یہ بات کیوں بیں کہ اس بیں صرف یہ بی کہا جاسکتا ہے کہ ایسے موقعوں پر دور قم جوالداد کے طور پر دی جاری ہی اگر

کُلُ رقم کے مقابلے میں کچھ قابل ذکر حیثیت رکھتی ہے تو عام طور پر قبول کرلی جاتی ہے (لیکن اگروہ اندادی رقم کل بت کل رقم کے مقابلے میں اتنی تھوڑی ہے کہ اس کو کُل رقم ہے کوئی نسبت نہیں ہے تو عام طور پر اس فتم کی بات کئی جاتی ہی جاتی ہیں آپ نے اس کے جواب میں آنحضرت نے سلمان فاری سے جو پچھ فرمایا اس میں آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ تم جو یہ کتے ہو کہ اس انداد سے تو کُل رقم کا پچھ حصہ بھی بینی کوئی قابل ذکر حصہ بھی اوا نہیں ہویائے گا۔ یہ مناسب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی اس تھوڑی انداد کے ذریعیہ بی تمماری کُل رقم ادا کروے گا کہ میں ہویائے گا۔ یہ مناسب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی اس تھوڑی انداد کے ذریعیہ بی تمماری کُل رقم ادا کروے گا کیونکہ یہ ایک نبی کی دی ہوئی انداد ہے اور اس کی پر کت ظاہر ہوگی) چنانچہ رسول اللہ نے یہ بات سلمان فاری سے اس طرح فرمائی۔

"اس کولے لو۔ کیو نکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ تمہاری پوری رقم اداکر دےگا"۔ امدادی سونے کی خیر و ہر کت....(سلمان قاریؒ کہتے ہیں کہ میں نے دہ سونالے لیالور متم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں سلمان کی جان ہے کہ میں نے اس میں سے چالیس لوقیہ تول کر ان کو دیا (ی) اور اس کے بعد بھی اتناہی سونا اس میں باقی رہ ممیا جتنا میں نے دیا تھا۔

(قال) یمال سلمان قاری کے سوال اور جواب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان چالیس اوقیہ سے جن پر سلمان قاری کے سوال اور جواب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان چالیس اوقیہ سے جن پر سلمان قارسی کے نہیں۔ بعض روایتوں میں سے (ک) جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ کہ جب سلمان قارسی نے

ی روساوی میں مرادی میں کیا کہ مجھ پر جننا مال واجب ہے اس کے مقالمے میں یہ سونا کیا کام کرے گا تو آنخضرت ﷺ نے اس کواپی ذبان مبارک پر پھیرالور پھر فرملیا۔

"بيانولوراس من سے ان لو كون كامال اداكر دو۔

ای طرح اس ہے بھی ہات ثابت ہوتی ہے کہ مرغی کے انٹرے کے برابر جو سونا ہو گاوہ یقینا جالیس اوقیہ چاندی کی بالیت سے زیادہ ہی ہوگا۔ لاند ااس صورت میں حضرت سلمان گاریہ کمنا بالکل غلط ہو جاتا ہے کہ مجھ پر جتنا مال واجب ہے اس کے مقابلے میں میہ سونا کیا کام کرے گا (کیونکہ اگر ان کو چالیس اوقیہ چاندی و بنی ہوتی تو مرغی کے انڈے کے برابر سونا ملنے کے بحد اس سے یقینا چالیس اوقیہ چاندی کی مالیت اوا ہوسکتی تھی)۔

پھر یہ کہ ملامہ بلاذری نے اور قاضی بینادی نے کتاب شفایس اس بات کو صاف لکھا ہے کہ جالیس اوقیہ سونے پر معالمہ ہوا تھا جا ندی پر نہیں۔ای واقعہ کی طرف تھیدہ ہمزیہ کے شاعر نے اپنان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

وَ وَفَى قَلْرُ بَيْضَةٍ مِنْ نَضَارِ دَيْنُ سَلْمَانِ رِحِيْنَ خَانَ الْوَفَاءَ \*

كَانَ يُلْعِي قا فَا عَنِق لِما الْأَقناء الْأَقناء الْأَقناء

اَفَلَا تَعَلَّرُونَ سلمانُ لما ان عرته من ذكره العرواء

مطلب ..... یعنی مرغی یا کور کے اغرے کے برابر سونے سے سلمان کا قرض ادا کیا گیاجب کہ اس کی ادا سکی کا

وقت قریب آگیااور جو کہ چالیس اوقیہ سونا تھا۔ یہ بات گزری چکی ہے کہ اس سونے میں سے سلمان کا قرض اوا کو تن کماجاتا کرنے کے بعد بھی (مجزہ کے طور پر) یہ سونا تابی باتی رہا۔ سلمان پر اس قرض کا سبب یہ تھا کہ ان کو قن کماجاتا تھا (یعنی وہ قلام جو خود فلام بنا ہو خاند انی فلام شہو)۔ ی۔ کو فلہ ان کو ذہر دستی اور فلط طریقے پر غلام بنالیا گیا تھا۔ (وہ ایک آزاد انسان سے مگر ان کے قافل والول نے ان کو ذہر دستی اور دھو کہ دے کر اچانک ایک میودی کے ہاتھ فرد خت کر دیا۔ ورشدہ نہ فائد انی طور پر نلام سے اور ندان کو کسی جنگ کے میدان میں قید کیا گیا تھا) غرض ابسان کی آزادی کے لئے اس قم پر اور مجبور کے تین سولو دے لگانے پر معاہدہ کیا گیا کہ وہ ان پر پھل آنے تک ابن کی دیکھ بھال کریں۔ اور پھر جب ان پودول میں شاخیس چھوٹ آئیں جن کی پودا نہوں نے خود لگائی اور اٹھائی ان کی دیکھ بھی اور جیسا کہ آگے بیان آز ہا ہے خود لگائی گئی تھی (کیونکہ اس میں دوسرے مسلمانوں نے ان کی عدد کی تھی اور جیسا کہ آگے بیان آز ہا ہے خود لگائی گئی تھی (کیونکہ اس میں دوسرے مسلمانوں نے ان کی عدد کی تھی اور جیسا کہ آگے بیان آز ہا ہے خود اگائی گئی تھی ور کے دیا گیا کہ ان کے لئے لود کی تھی اور جیسا کہ آگے بیان آز ہا ہے خود آن کی عدد کی تھی اور جیسا کہ آگے بیان آز ہا ہے خود گئی گئی تھی ور کیونکہ آپ کی دوسرے مسلمانوں نے ان کی عدد کی تھی اور جیسا کہ آگے بیان آز ہا ہے خود گئی گئی تھی ور کی دوسرے کہ ان کے لئے تھو

حضرت سلمان فاری کئے بیں کہ پھر میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوااور اس کے بعد کوئی بھی غزوہ ایبا نہیں ہواجس میں میں آنخضرت علیہ کے ساتھ ندر ہاہوں۔

(سلمان فاری کی آزادی کے سلسلے میں) مضرت بریدہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سلمان کو خود استے استے درہم میں خرید لیا تھا (جس کا مطلب گزشتہ روایت کی روشن میں یہ ہوگا کہ ) آنخضرت میں نے خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی خرید اری لینی مکا تبت یا آزادی کے اس معاہدے کا سبب ہے تھے۔ اور یہ کہ استے استے ہووے سلمان ان بہودیوں کے لئے لگاویں گے جن کے کھل دینے تک وہ ان کی دکھے بھال کریں گے۔

غرض اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے تمام دہ پودے خودا پنے دست مبارک ہے دہاں لگائے صرف ایک بوداحفرت عمر فاروق نے لگایا۔اب صرف اس ایک بودے کے سواباتی تمام پودے جم گئے اور دہ ایک رہ ممیا۔ (جب آنخضرت ﷺ کویہ بات معلوم ہوئی کہ ایک بودا نہیں جم سکاتو) آپﷺ نے دریافت فرمایا۔ "دہ بودا کس نے لگایا تھا"؟

لو کول نے کہا۔ عمر کے آنخضرت علیے نے اس کوا کھاڑ کر دوبار ہا ہے دست مبارک سے وہاں لگایا جس کی برکت سے دہ یو داای سال مچل مجول حمیا۔

امام بخاری ناس طرح نقل کیاہے کہ ان بودوں میں سے ایک بوداخود حضرت سلمان فاری نے لگایا تھااور باقی تمام بودے آنخضرت علی نے لگائے۔ چنانچہ تمام بودے جم کئے صرف دی ایک بودارہ گیا جس کوخود حضرت سلمان نے نگایا تھا۔

(اب بچیلی دوایت میں اور اس میں اختیاف ہو گیااس کے متعلق) کتے ہیں کہ ممکن ہاں ہو دے کو معرف سے اس ہو دے کو معرف سے میں اختیاف ہو گیا ہو (لیکن یہ جم نہیں سکا آخر د سول اللہ معلقہ سے اللہ معلقہ سے اللہ معلقہ سے اس کو نگایا اور یہ کھل بھول ممیا)۔

ا قول۔ مولف کتے ہیں: یہ گھر جس میں سلمان فاری نے پود نگائی تھی بی نفیر کے بیود بول کا تعالور اس کو منبست لینی پود کی جگہ کہاجا تا تھا۔ جیسا کہ آ کے بیان آرہا ہے۔

سلمان فاری کی غلامی کی حقیقت ... تصیرهٔ ہمزیہ کے شاعر نے اپے شعر میں کہاہے کہ حضرت

سلمان کو قن (جو خود ہی نیام بنالیا گیا ہو) کما جاتا ہے اس کا مطلب یمی ہے کہ سلمان قاری حقیقت میں غلام نہیں تھے (بلکہ ان کی غلامی یا طل تھی) جیسا کہ بیان ہوا۔

مگراس میں بہ شبہ ہو تاہے کہ اگر سلمان حقیقت میں غلام نہ ہوتے تواس غلامی کو پر قرار کیوں رکھتے۔ ای طرح آنخضرت ﷺ ان کو آزادی کے معاہدہ کا تھم کیوں فرباتے اور ان کی طرف سے معاہدہ کی رقم کیوں اوا فرماتے۔اس بارے میں بہ کہنا بھی درست شہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ ﷺ نے سلمان کے آقاؤں کو خوش کرنے کے لئے ایسا کیا ہوگا۔ ہمر حال اس دجہ ہے ان کی غلامی کے سلسلے میں بہروایت قائل غورہے۔

گر چراس میں ایک اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگروہ حقیقت میں نلام سے تو پھر جب وہ ایک وفعہ صدقہ کا مال آنحضرت علیج کے پائل کے کر آئے تو آپ نے محابہ کو کیسے اس کی اجازت دیدی کہ وہ اس میں سے کھا ہسکتے ہیں۔ اور ای طرح جب حضرت سلمان آپ کی خد مت میں ہدیہ لے کر آئے تو آپ نے کیسے اس میں سے خوو بھی کھایا کہ و نکہ امام شافعی ہی نہیں بلکہ باتی اماموں کے خد ہب کے مطابق بھی غلام کی چیز کا بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا کیونکہ امام شافعی ہی نہیں بلکہ باتی اماموں کے خد ہب کے مطابق بھی غلام کی چیز کا میں ہوروہ آتا ہی کی ملکیت رہتی ہے لاز اکسی ایسے شخص کی دی ہوروہ آتا ہی کی ملکیت رہتی ہے لاز اکسی ایسے شخص کی دی ہو تی جو تی جو اس کا مالک نہیں ہے۔

اس شبہ کے جواب میں کہاجا سکتا ہے کہ ممکن ہے اسلام کے شروع میں مسئلہ میں ہوکہ آقااگر کسی چیز کا فلام کو مالک بنادے تو وہ چیز اس کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ اور پھر بعد میں یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا ہو۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ بعض شافعی علاء کے نزدیک سلمان حقیقت میں غلام ہی سخے اس بارے میں ملامہ سہائی نے ابو عبیدہ کا قول نقل کیا ہے کہ سلمان وائی عدیم ان او گول کے خلاف ایک ولیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ غلام کسی چیز کا مالک جس ہوتا۔ یسال تک ملامہ سیلی کا کام ہے (کویاسلامہ سیلی حضر سے سلمان کو حقیقت میں غلام مانے ہیں اور اس بناء پر کہتے ہیں کہ خو کند ان کے خلام ہونے کے باوجود رسول اللہ عبوائی ان کا لایا ہوا مال قبول فرمایا اس لئے یہ مسئلہ صاف ہوجا تا ہے کہ غلام چیز کا مالک ہو سکتا ہے ورث آ مختر سے بیافتی ان کے مال کو قبول نہ فرمات کے وکہ آگر غلام جیز کا مالک ہو سکتا ہے ورث آ مختر سے بیافتی ان کے مال کو قبول نہ فرمات کے وکہ آگر غلام چیز کا مالک موسکتا ہے ورث آ مختر سے بیافتی ان کے مال کو قبول نہ فرمات کے وکہ آگر غلام چیز کا مالک ہو سکتا ہو اس کونہ دو چیز کا مالک ہو سکتا ہو سکتا ہو اس کونہ دو چیز کا مالک میں ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو اس کونہ دو ہیں ہو سکتا ہو ہو کہ جو کہ ہو سکتا ہو ہو کہ ہو سکتا ہو ہو کہ سکتا ہو سکتا

یا (بھر دوسر اجواب یہ ہوسکتا ہے کہ) ممکن ہے آنخضرت علیجے کواس ہدیئے کے قبول فرمانے کے وقت یہ معدوم ند ہو کہ وہ نا م بیں کیونکہ اصل کے افاظ ہے ہر انسان آزاد ہو تاہے (نلامی آیک ذاکد صفت ہے جو انسان کی اصل میں نہیں ہے لمغاجب کے معلوم نہ ہوکہ فلال مخص غلام ہے اس کو آزاد ہی سمجھا جائے گا)۔

انسان کی اصل میں نہیں ہے لمغابہ بھے معلوم نہ ہوکہ فلال مخص غلام ہوتی کہ آیادہ حقیقت میں غلام تھے یا چونکہ سلمان کے اس دافعہ سے یہ بات پوری طرح ثابت نہیں ہوتی کہ آیادہ حقیقت میں غلام تھے یا رہر دستی ندم برنائے گئے تھے اور اس بناء پر چونکہ ان کی مکا تبت یعنی آزادی کا معاہدہ ان قاعدوں اور اصولوں پر پوام نہیں اثر تاجو اس مسئلہ کے متعلق شافتی علاء کے جیں اس لئے دہ سلمان کے دافعہ سے مکا تبت لیعنی آزادی کا

مع ہدہ کئے جانے کامسکلہ نہیں اکالتے (بلکہ اس مسکلے کو دوسری حدیثوں سے ٹابت کرتے ہیں)۔ مدمہ سہل نے لکھاہے کہ سلمان والی حدیث سے فقہ کاریر مسکلہ نکلیاہے کہ ہدیہ قبول کر لیما جا ہے اور

مد مد المراح الما المحالي المسلمان وال طديمة الما المحالية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الم المربية وين والفي المحالية المين كرني جائية المحاسمة المحاسمة كامعالمه ب- حديث من آتاب كه : م جس شخص كو كوئى كھانا مين كيا جائے تو وہ اس كو (بلا جمت قبول كر كے) كھالے اور سوال جواب شد

تحريب والثداعلم.

سلمان فارس کی عیسی ابن مریم سے ملاقات ..... "تم شام کے علاقے میں فلاں فلاح مقام پر جاد دہاں دو جھاڑیوں کے در میان ایک شخص رہتا ہے اور ہر سال جب دہ اس جھاڑی سے نکل کر دوسر کی میں جاتا ہے تو جہ ادر روگ آدمی اس کو (اپنے داسطے و عاکر انے کے لئے) گھیر لیتے ہیں۔ وہ ان میں سے جس شخص کے لئے بھی دعا کر دیتا ہے امتد تعالی اس کو شفاء اور صحت عطافر مادیتا ہے۔ تم اس کے پاس جاکر اس سے اس دین کے متعلق معلوم کرودہ تمہیں بتلائے گا"۔

سلمان کے جین کہ میں وہاں ہے روانہ ہوالور ای جگہ چین گیاجہ زازان نے بتلائی تھی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ بہت لوگ اپنے بیاروں کو لئے ہوئے اس جگہ جمع میں (لور اس خفس کا انتظار کررہے ہیں) آخر وہ اس رات میں ایک جھاڑی ہے دوسری جھاڑی ہیں جانے کے لئے باہر آیا۔ لوگ فور آبی اپنے بیاروں کو لئے ہوئے اس کے چاروں طرف جمع ہوگئے (میں نے دیکھا کہ )وہ جس بیار کے لئے بھی وعاما فکراللہ تعالی اس کو شفاعطا اس کے چاروں طرف جمع ہوگئے (میں نے دیکھا کہ )وہ جس بیار کے لئے بھی وعاما فکراللہ تعالی اس کو شفاعطا فرمادیتا۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے میں اس تک منیں پہنچ پار ہاتھا یہاں تک کہ وہ اس جھاڑی تک پہنچ گیا جس میں اس حک موٹر ھا کہ میں نے اس کو ہی بیڑ ایا۔ میں اس نے فرر آبی اس وقت باہر تھا کہ میں نے اس کو ہی بیڑ ایا۔ اس نے فرر آبی اس نے فرر آبی اس نے کہا۔

"خدا آپ پر رحمت فرمائے۔ مجھے ابراہیم علیہ السلام کے دین صنیقیت کے متعلق بتلائے (کہ وہ دین بال لے گا)"؟

اس تے جواب ویا۔

، ں سے بورب دیا۔ "تم ایک ایسی چیز کے متعلق پوچھ رہے ہو جس کے بارے میں اس زمانے میں کوئی شخص سوال نہیں ۔ تا۔۔

اس نی کا ذمنہ تمہارے قریب آچکاہے جواس دین کوئے کر ظاہر ہونے والاہے اور جو حرم والوں میں سے ہو گالور وہی تمہیں اس دین پر چلائے گا"۔

اس کے بعدوہ شخص اندر جاام کیا۔"

ميروا قعد من كررسول الشرعظية نے فرمايا۔

"اگرتم نے بچھ سے یہ سپاداقعہ ہتلایا ہے تو بے شک تم عیسیٰ ابن مریم علیمالسلام سے ملے ہو"۔
عیسیٰ علیہ السلام ایک بارز مین پر آچکے ہیں ....علامہ سیلی نے اس حدیث کو مقلوع کہ لکھا ہے اور اس
میں ایک راوی مجمول کینی ایسا ہے جس کا حال معلوم نہیں ہے کماجا تا ہے دہ مجمول محتص جس کا نام ابن عمارہ ہے
جو تمام محد ثمین کے نزدیک ضعیف اور کمز ور ہے لیکن اگر اس حدیث کو صحیح مانا جائے تواس کے متن لیعنی مضمون

ل سند کے انتبارے حدیث مقطوع اس حدیث کو کتے ہیں جس کی سند کاسلسلہ کسی تابعی پر جا کر ختم ہورہا ہے لینی تا بعی نے اس کو نقل کیالیکن اس کے بعد اس طرح بیان نہ ہو کہ اس (تابعی) نے فلاں (محالی) ہے اور اس (محالی) نے آنخضرتَ علی ہے بیان کیا۔

میں کوئی نکارت لیعنی کمزوری نہیں ہے۔ (لیعنی اس حدیث کے مضمون میں عیسیٰ علیہ السلام سے سلمان فارسی کی مات کا جو ذکر ہوا ہے ہے بات اور مضمون اپنی جگہ کمزور نہیں ہے کیو نکہ عیسیٰ علیہ السلام کے و نیا ہے اٹھائے جانے کے بعد اخیر ذمانے میں اپنے متعینہ دفت پر دنیا ہیں دوبارہ آنے کے علاوہ بھی ایک بارلور دنیا ہیں آنے کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ ایک باروہ ذہین پر آجکے ہیں۔ چنانچہ علامہ طبری نے لکھا ہے۔

"مسیح علیہ السلام آسان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک بار ذمین پر آبھی چکے ہیں (جس کا واقعہ اس طرح ہے کہ )ان کی والدہ حضرت مریم کے ساتھ ایک دومری عورت تھی۔ یہ عورت وہ تھی جو پہلے ویوانی تھی اور حضرت میں علیہ السلام نے اس عورت کو اس جنون سے اچھا کر دیا تھا (کیو نکہ میں علیہ السلام کا یہ مجزہ تھا کہ۔ الن کے ہاتھ پچیر دیے سے انڈ تعالی بیاروں کو صحت عطافر مادیتا تھا۔ غرض ان کے آسان پر اٹھا لئے جانے کے بعد ایک ہاران کی والدہ حضرت مریم علیم السلام اور دہ دو سری عورت دونوں اس جگہ کے قریب جمال حضرت میں کے باران کی والدہ حضرت مریم علیم السلام اور دہ دو سری عورت دونوں اس جگہ کے قریب جمال حضرت میں کی ہوئی دور ہی تھیں میں علیہ السلام آسان سے اثر کر ان کے پاس آئے اور ان سے ہاتھ کی گئی تھی کھڑی ہوئی دور ہی تھیں میں علیہ السلام آسان سے اثر کر ان کے پاس آئے اور ان سے ہاتھ کیں۔ عیسی علیہ السلام نے ان سے اور چھا"

"تم كس بات ير ر در بي بهو"؟

انہوں نے کما کہ تمہارے او پر رور ہے ہیں۔ مسیح ملیہ السلام نے جواب میں بتلایا۔ "مجھے نہ قبل کیا گیالور نہ ہی مجانسی دی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے او پر اٹھالیا ہے اور مجھے اعزاز عطاقر ملاہے "۔ پھر حصر ت مسیح" نے ان دونوں کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختص کی شکل بالکل مجھ جیسی بنادی تھی جس کو بھانسی دی گئی (جبکہ اس نے خود مجھے آسان پر اٹھالیا)۔

اس کے بعد عیسیٰ ملیہ السلام نے اپنے حواریوں کے پاس پیغام بمجولیا۔ (ی)انہوں نے اپنی والدہ لور اس عورت سے قرملیا۔

"حواریوں کو میری خیر پہنچادوادر کہ دوکہ آج رات دہ مجھ سے فلال جگہ پر آکر ہلیں"۔ چنانچہ تمام حواری ای جگہ پر رات میں آکر جمع ہوگئے اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہ بہاڑجس پر مسیح علیہ السلام اتر ہے ان کے اتر نے کی وجہ سے جگمگا تھا۔ اس کے بعد عیسی علیہ السلام نے حواریوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کوان کے دین کی تبلیج کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اینے حواریوں کو مختلف قو موں اور امتوں کی تبلیغ کے لئے متعین کیا"۔

( عیسٹی ملیہ السلام کے ذمین پر ایک بار آنے کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ) جب ایک مرتبہ ان کا آنا ممکن ہے تو گئی بار آنا بھی ممکن ہے۔ لیکن ہم اس وقت تک بیر بات نہیں جانے کہ وہ حقیقت میں علیہ السلام ہی تھے جب تک کہ وہ کھلے طور پر دنیا میں واپس نہیں آجا میں گے۔ جبکہ یمال آکروہ صلیب بینی علیہ السلام ہی تھے جب تک کہ وہ کھلے طور پر دنیا میں واپس نہیں آجا میں گے۔ جبکہ یمال آکروہ صلیب بینی عیانی کے نشان کو توڑیں گے اور خزیر کو ملاک کریں گے جیساکہ سیح بخاری میں آیا ہے۔ یمال تک طبری کا

کلام ہے۔ عیسی علیہ السلام کے دیا ہیں قیام کی مرت .....ایک روایت ہے کہ جب عیلی علیہ السلام اس دیا ہیں واپس آئیں کے تودہ بین کے قبیلہ جلام کی ایک عورت سے نکاح کریں کے ان سے ان کے دو بیٹے ہول کے جن میں ہے ایک کانام محمد تھیں مے لور دوسر ے کا موسی رکھیں کے لور دہ دنیا ہیں آکر چالیس سال ذیم اور میں گے۔ ایک تول ہے کہ بینتالیس سال اور ایک قول کے مطابق سات سال زندور میں سے جیسا کہ مسلم شریف میں ہے۔ نیز ایک قول کے مطابق آئھ سال۔ایک قول کے مطابق نوسال اور ایک قول کے مطابق یا نجے سال زندہ ر بیں گے۔

(ان تمام رواینوں میں کافی اختلاف اور فرق ہے کہ جالیس اور بینتالیس سال سے لے کر نواوریا نج سال تک کے قول ہیں۔اس فرق اور اختلاف کودور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان تمام روایتوں میں موافقت پیدا کی جائے جس سے ایک تخمینی مراد سامنے آتھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ) میں ملیہ السلام کے چالیس یا بينتاليس سال ذنده ربخ اور سات سال (ثيز آنھ يانويايا في سال) ذنده رہنے کی روايتوں ميں اس طرح موافقت پیدا کی جاتی ہے کہ پہلے دونوں اقوال مینی چالیس سال یا بینتالیس سال زندہ رہے ہے توان کااس دنیایس کل قیام مراد ہے جس میں آسان پر اٹھائے جانے سے پہلے اور دوبارہ و نیامیں آکر رہنے کی دونوں تہ تیں مراد ہیں۔اب جن روایتول میں صرف سات یا آٹھ یانویا یا تج سال کاذکر ہے ان سے مرادوہ زمانہ ہے جو حصرت مسی ملیہ السلام دوبارہ زمین پراتارے جانے کے بعد اپنی وقات تک گزاریں کے (کویااب مطلب یہ ہو کیا کہ حضرت مسی علیہ السلام كى پيدائش كے وقت ہے وفات كے وقت تك ذهين ير رہنے كى كل مدت ياعمر جاليس سال يا پينتاليس سال ہو گی۔ لیکن دوبارہ زمین پر آنے کے بعدوہ جتنے عرصے زندہ رہیں گے اس کی کل مرت سامت یا آٹھ یا تو یا با تج سال ہوئی۔ دانشداعلم بالصواب)۔

عيسى عليه السلام كمال وفن بول كے .....وفات كے بعد سے مليه السلام كور سول الله علية كروضه اقدیں میں وفن کیا جائے گا۔ ( قال)ایک قول ہے ہے کہ آنخسرتﷺ کے تیر و مبارکہ میں (ی) آپ کے مزار مبارک کے پاس و فن کیاجائے گا۔ایک قول بیہے کہ بیت المقدس میں و فن کیاجائے گا۔

(ى) ايك قول يه بھى ہے كہ عيسى مليد السلام كو خاص رسول اللہ عين كى قبر مبارك ميں ہى آپ كے س تھ وفن کیاجائے گا۔اس قول کی تائید ایک روایت ہے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا)۔

" وہ میرے ساتھ میری قبر میں وقن ہول کے اور (قیامت کے دن)میں اور عیسیٰ ایک ہی قبر سے ابو بكر اور عمر ك در ميان ميں النميں مے "۔

ا قول ۔ مؤلف کہتے ہیں: عیسیٰ علیہ السلام جس طرح کہ خزیر کو ہلاک کریں ہے ای طرح و تعال کو بھی ہلاک کریں کے جنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ۔

حضرت عیسی اور حضرت مهدی .....عیسی علیه السلام ایک عادل اور بے حد انصاف کرنے والے حکمر ال کی حیثیت ہے اتریں کے دہ ہماری شریعت کے مطابق فیصلے کیا کریں سے اور د جال کو ہلاک کریں ہے۔وہ صبح کی نماز کے وقت آسان ہے اتریں مے اور حضرت مہدی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھیں مے اس وقت حضرت مهدی ان كود كي كريملے (ان سے تمازير حانے كے لئے) كس مے كه :\_

> "ا \_ روح الله [ آب آ ك آ ي "! عیسی طبیدالسلام ان سے کمیں مے۔

"آب بى آ كرب اس لئے كه آب كواسط كبير كى جاچكى ب" ا یک روایت رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے دفت اس دفت اتریں مے جبکہ حضرت مهدی نماز شروع کرا بھے ہوں گے محرجب حضرت مهدی کوعیسی ملیہ السلام کے نازل ہوجانے کی خبر ہوگی تووہ نمازی میں چیھے بٹنے کی کوشش کریں گے تاکہ عیسی ملیہ السلام کو آگے کر دیں۔ مگرای دفت حضرت مسیح ملیہ السلام حضرت مهدی کی کمر پر دونوں مونڈ حول کے نتیج میں ہاتھ رکھ کرا نہیں دوکتے ہوئے کہیں گے۔

"آپي آڪريئ"۔

(اور خود بھی ان کے پیچھے ہی نماز کی نیت باندہ لیس کے) نمازے ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہتھیار اٹھا کر و تبال کی تلاش میں روانہ ہو جا کمیں کے اور اس کو حرم کے مشرقی دروازے کے قریب قتل کریں مجے۔ قتل کریں مجے۔

ایک روایت ہے کہ حضرت مہدی بھی مسیح ملیہ السلام کے ساتھ بی جائیں کے لور و جال کو قتل کرنے میں ان کی مدد کریں گے۔

حضرت مهدی کے آباء واجداد ..... صدیت میں آتا ہے کہ حضرت مهدی آنخضرت علی کے خاندان کے حفالی اللہ کے حفالی کے حفال کے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت حسین کی اور ایک روایت کے مطابق حضرت حسین کی اور ایک روایت کے مطابق حضرت حسن کی اولاد میں ہے ہول گے۔ ای طرح ایک روایت ہے کہ آنخضرت عبال کی دوایت ہے کہ آنخضرت عبال کی دوایت ہے کہ ان کی والد مام مصل ایک مرتبد رسول اللہ کی اولاد میں ہے ہول کے چنانچہ حضرت این عبال ہے دوایت ہے کہ ان کی والد مام مصل ایک مرتبد رسول اللہ عبال کے مراہ ہے گئے ہے ان ہے خرایا۔

' تم ایک لڑکے سے حاملہ ہوجب یہ جمہارے یہاں پیدا ہوجائے تواسے میرے یاس لے کر آنا"۔ اُم فضل لیعنی آنخضرت علیج کی چی کہتی ہیں کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو میں نے اس کو آنخضرت علیج کے سامنے چین کیا۔ آپ نے اس کے واپنے کان میں اذان کمی اور بائیس کان میں تعبیر کمی اور پھر اپنا پچھ لعاب و بن اس کو چنایا اور اس کانام عبد اللہ در کھا۔ پھر آپ علیج نے فرمایا۔

جاؤ۔ بڑے بڑے خلفاء کیعنی یادشا ہول کے اس باپ کو لے جاؤ"۔

(چنانچہ آپ کی جیثین گوئی کے مطابق خلافت عباسیہ کے تمام باد شاہ جیسے خلیغہ ہارون رشید و مامون اور بہت ہے د دسرے خلیغہ ان ہی جھنریت عبداللہ ہ بن عباسؓ کی اولاد میں سے ہوئے )۔

(غرضُ اس کے بعد اُم فضل کہتی ہیں کہ بھر میں نے اپ شوہر حضرت عباسؓ کو یہ واقعہ ہتلایا۔ حضرت عباسؓ یہ منعلق ہو چھا تو عباسؓ یہ سن کر فور اُ آئحضرت علی خدمت میں حاضر ہوئے لور آپ سے اس واقعہ کے متعلق ہو چھا تو آپ سے اس واقعہ کے متعلق ہو چھا تو آپ سے علیہ نے فرمایا۔

"بیروبی ہے جس کے متعلق میں نے دہ بات کی ہے۔ یہ بڑے بڑے فلفاء اور بادشاہوں کا باپ ہے۔ یمال تک کہ ان میں سفاح بھی ہوگا۔ یمال تک کہ ان میں مہدی بھی ہوگا۔ (ی) بعنی خلیفہ مهدی جو خلیفہ بارون رشید کا باپ ہے"۔

(اس روایت میں ایک جملہ اور ہے اور ای کی بنیاد پریہ کما جاتا ہے کہ حضرت ممدی حضرت عمبان کی اولادیش ہے ہول گے۔وہ جملہ رہے کہ:)

" یمال تک کہ ان میں (نینی اس بے کی اولاد میں)وہ بھی ہول کے جو حصرت عیسیٰ این مریم کے ساتھ نماز پڑھیں کے (ی)اب ظاہر ہے کہ وہ حصر سے مہدی ہی ہوں کے جو کہ اخیر زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ ان کانام تحرابن عبداللہ ہوگا۔اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن مجمی یا تی رہ جائے۔اور ایک روایت کے لفظ یہ بیں کہ۔اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک رات بھی ہاتی رہ جائے (لور اس وقت تک حضرت مهدی کا ظهور نہ ہوا ہو) تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا بڑھادے گا کہ وہ ظاہر ہول (لیمن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ان کا ظہور اتنا بھین ہے کہ اس میں شک نہیں کیا جاسکتا)۔

ظہور مہدی کی علامت .....حضرت مهدی کا ظهور اس جیرت ناک دافعہ کے بعد ہو گاجو رہ ہے کہ ر مضان شریف کی پہلی رات میں چاند گر بن ہو گالور بھر پندر ہدن بعد ای مینے کی چود ھویں رات میں مورج گر بمن ہو گا۔ کیو نکہ یہ ایک ایسا جیرت ناک دافعہ ہو گاکہ اس جیسادافعہ زمین و آسان کے دجود میں آنے کے دفت سے آج تک نمیں ہول

ان کی عمر (ظہور کے دقت) ہیں سال ہوگی۔ایک قول ہے کہ جالیس سال ہوگی۔ان کاچر وروشن ستارے کی طرح ہوگااوران کے دائیں گال پر ایک سیاہ رنگ کا ترل ہوگا۔ان ہی کے ذمانے میں حضرت عیسٹی این مریم زمین بروایس آئیں گے۔

جمال تک اس روایت کا تعلق ہے کہ مهدی کوئی نہیں ہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم علیماالسلام کے۔ تو اس روایت سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیو نکہ اس سے بیہ مراد ہوسکتی ہے کہ کامل اور معصوم مهدی اس وقت تک نہیں ہوسکتے جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ ہول۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ

"وہ امت ہر گز ہلاک نہیں کی جائے گی جس کی ابتدا میں ہوں اور انتناعیسی این مریم ہیں اور جس کاوسط اور چے میر سے خاندان کے فرد مہدی ہیں "۔

سیارگان ٹریااور عباس خلفاء کی تعداد .....حضرت عباس ہے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ عبار گان ٹریااور عباس خلفاء کی تعداد ....حضرت عباس ہے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ عباق کے پاس میشا ہوا تھا کہ آپ نے بھے سے فرملیا و میمو۔ کیاتم آسان میں کچھ و کھورہے ہو؟"

میں نے عرض کیا۔ تی ہاں۔ آپ نے پوچھا کیاد کھے رہے ہو۔ میں نے عرض کیا۔ ثریا یعنی چند مخصوص ستاروں کے اس جھر مث کود کچے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا :۔

"تمہاری اولادیں استے بی لوگ جتنی تعداد تریا کے ستاروں کی ہے اس امت کے بادشاہ بیس کے "۔

(ک) اہر وں کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ تریا ستاروں کی نظر آنے والی تعداد کتنی ہے بعض کہتے ہیں کہ ہیں سات ستارے ہیں اور بعض نوستارے بتلاتے ہیں۔ان دونوں باتوں کو اس طرح آیک جگہ جمع کیا جاسکتا ہے کہ ہیں سات ستاروں کی تعداد تو دہ ہے جو عام طور پر لور کمز ور نظر والوں کو بھی دکھائی دی ہے اور نوستاروں کی تعداد اس کے جو صرف تیز نظر والوں کو نظر آتی ہے۔

سر جہاں تک رسول اللہ علی کا تعلق ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ علی تریا کے جمر مث میں ممیارہ سمارے تک دیجہ سے تھے۔ان دونوں روایتوں میں ہم نے سمارے تک دیجہ سے تھے۔ان دونوں روایتوں میں ہم نے اس طرح موافقت پیدا کی ہے کہ میارہ سمارے تو آپ علی کو اس دفت ہی نظر آجاتے ہے جب آپ اس جھڑ مٹ پراچنتی ہوئی نظر ڈالتے ہے اور جب غورے دیکھتے تھے تو آپ بارہ سمارے تک دیجہ سکتے تھے (یعنی جو بست مدھم سمارہ ہوتا ہے اس کو بھی آپ ذراسانظر پر زورڈالنے کے بعدد کھے لیتے تھے)۔

اب اس چھلی روایت کا مطلب یہ ہوگا کہ بن عباس کے خلفاء کی تعداد بارہ ہونی چاہئے لیکن حضرت

سعیدابن جُیر ؓ ہے روایت ہے کہ میں نے حضر ت ابن عبال کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ " ہم میں ہے ( لینی ہماری اولاد میں ہے ) تمین گھر کے لوگ ( خلیفہ ) ہول گے۔ سفاح، منصور لور مہدی "۔

ای دوایت کو فتاک نے حفر تابن عبائ ہے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کیا ہے۔ بہر حال اب اس دوایت میں یہ بھی ممکن ہے کہ مہدی ہے مراد خلیفہ بارون رشید کا باپ خلیفہ مہدی ہو (کیونکہ وہ بھی عبای خاندان خاندان کا خلیفہ تھا)اوریہ بھی ممکن ہے کہ وہ مہدی مراد ہوں جن کا ترخار ہے (کیونکہ ان کے بھی عباس خاندان سے ہوئے کے متعلق دوایت آتی ہے جیساکہ بیان ہوا)۔

اس سلسلے میں ابو تعیم نے ایک روایت کمزور سند کے ساتھ بیان کی ہے کہ ایک روز رسول اللہ سکھنے کہیں تشریف لے جارہے منے کہ آپ کی حضرت عماسؓ سے ملاقات ہوئی۔ آپ سکھنے نے ان سے فرملیا۔ "اے ابوالفضل! کیا میں حمہیں ایک بات نہ بتلاؤں"؟

حضرت عبائ نے عرض کیا۔ یار سول اللہ ضرور بتلا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ "اللہ تعالیٰ نے میر ہے ذریعہ یہ شوکت عطافر مائی ہے اور تمہاری ذرّیمتہ اور ایک روایت کے لفظ یہ ل کہ ۔ تمہاری اولاد کے ذریعہ اس کوانے ام تک پہنچائے گا"۔

ہیں کہ۔ تمہاری اولاد کے ذریعہ اس کوانجام تک پہنچائے گا"۔ مفرت مہدی کے متعلق جن کا انتظار ہے ایک مفصل کتاب ہے جس کا نام '' انفواصم عن الفتن مان صریمہ

سلمان فارس کے واقعہ کی ایک دوسر می روایت .....اس در میانی تنسیل کے بعد حفر ت سلمان اور ان کے واقعہ کی ایک دوسر می روایت .....اس در میانی تنسیل کے ساتھ پہنچے بیان ہوا ہے یہ واقعہ ایک دانعہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ )حفر ت سلمان فارس کا واقعہ جس تفصیل کے ساتھ پہنچے بیان ہوا ہے یہ واقعہ ایک روایت ہے کہ :ایک روایت میں ایک دوسر ے طریقہ ہے بھی آتا ہے چنانچہ حضر ت سلمان ہے، دوایت ہے کہ :سلمان ہے دوایت ہے وہ اکثر اپنے آپ کو انہی طرح کپڑول ہے ڈھانپ کر بہاڑ کے اوپر جایا

کرتے تھے ایبادہ اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے آخر ایک روز میں نے ان سے کہا۔ "آپ اکثر ایباایسا کرتے ہیں لیکن جھے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں چلتے"؟

انہول نے کہا

"تم ابھی کم عمر ہواس کے لئے ججھے ڈر ہے کہ کہیں تم بات ظاہر نہ کر دو''۔ بیس نے (ان کواطمینان دل تے ہوئے) کما کہ آپ اس ہے مت ڈر بئے تب انہوں نے بتلایا۔ "اس بہاڑ پر بچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی عبادت و غیر ہ کا طریقہ میں جدہ ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کویاد کرتے ہیں اور میر سے بارے میں یہ سجھتے ہیں کہ ہیں ہے دین ہول"۔

میں ئے کہا۔

"تب آپ جے دہال شرور کے کر چکے "۔

کے شتہ نشین و بنداروں سے سلمان کی ملاقات .... انہوں نے کہا کہ اچھا میں ان او گول ہے اجازت ب یوں بن نچر انہوں نے کہا کہ اس کولے آؤراب میں اپنے بھائی کے ساتھ گیا۔ وہال پینچ کر میں نے ویکھا کہ وہ چھ یوست آدمی تھے۔ ہروقت عمادت کرنے کی وجہ سے (وہ اسٹے کمزور ہو بھے تھے کہ) ایسالگیا تھا کہ گویاان میں ے روح نکل بچی ہے۔ وہ لوگ و نول میں روزے رکھتے اور راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے اور در اتوں میں کھڑے ہوکر عبادت کرتے تھے اور در خت کے پیل جو بچھ مل جاتا وہ کھا کر گزارہ کرتے تھے۔ غرض ہم ان کے پاس اور پینے گئے۔اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریفی اور حمد بیان کی اور اس کے بعد ان تمام نبیوں اور رسولوں کاذکر کیا جو گزر چکے ہیں۔ آخروہ بیان کرتے دینر ت عیسیٰ ملیہ السلام کے ذکر تک پنچے تو انہوں نے کہا۔

"وہ بغیر مرد کے پیدا ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کور سول بناکر بھیجا تھا۔اللہ تعالیٰ نے ان کو میے طاقت اور قدرت دی تھی کہ دو مُرد نے کو زندہ کردیتے تھے۔ پر ندے بناکر ان میں جان ڈال دیتے تھے اور اندھے اور کوڑھی کواجھا کردیتے تھے۔غرض کچھ او گول نے ان کو جھٹلایا اور پچھان پرایمان لائے "۔

اس کے بعدان لو کول نے جھے کہا۔

"لڑکے! تہماراایک پرور دگارے اور حمیس آخرت کی طرف جانا ہے اور تمہارے رہ اور آخرت کے در میان جنت اور دوزخ ہے یہ لوگ جو آگ کی ہو جا کرتے ہیں گفر اور گمر ای میں جتانا ہیں جو پچنے یہ لوگ کررہ میس اس سے اللہ تعالیٰ رامنی نمیں ہے۔نہ ہی یہ لوگ کسی دین پر چل رہے ہیں "۔

غرض اس کے بعد ہم دونوں دہاں ہے دالیں آگئے اور پھر دوبارہ گئے۔ اس وفعہ بھی انہوں نے وہی ہا تھی بہت اجھے انداز میں کہیں۔ اس کے بعد میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ پھر کسی طرح ان الوگوں کے متعلق بادشاہ کو خبر مل گئی (جو بحوس بعنی آتش پرست تھا) اس نے ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکل جانے کا تھم ویدیا۔ اس وقت بھی میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں آپ ہے علیحہ ہمیں رہوں گا۔

چنانچہ میں ان لوگوں کے ساتھ بی دہاں ہے روانہ ہو گیااور ہم لوگ موصل شہر پہنچے گئے جب شہر میں واقل ہوئے تولوگوں نے ان کو گمیر لیا۔ پھر ایک مہاڑ کے غار میں سے نکل کرایک فخص ان کے پاس آیااور سلام کر کے ان کے پاس جیٹے گیا۔ یہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوگئے تواس نے ان سے یو چھا۔

سلمان فارسی ایک عیسائی بزرگ کے ساتھ .....انہوں نے اس کوا بنامال سنایا۔ پھراس نے میرے متعلق بتلایا۔ متعلق بتلایا۔ متعلق بتلایا۔ متعلق بتلایا۔ متعلق بتلایا۔ میں اور میرے ساتھ ساتھ رہنے کے متعلق بتلایا۔ میں نے اتنااعزاز کسی شخص کا نہیں دیکھا جتنا یہ لوگ اس شخص کا کررہ ہے تھے۔ اس کے بعداس شخص نے اللہ تعالی کی حمد و شابیان کی لور چھلے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیالولور ان شختیوں کا ذکر کیا جو (خداکی راہ میں) بینمبروں کو برداشت کرنی بڑیں۔ آخر میں اس نے حضرت عیسی ملیہ السلام کا ذکر کیالور پھر ان لوگوں کو وعظ و نصیحت کی لور

"الله تعالیٰ ہے ڈرتے رہواور عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے اس کو مضیوطی ہے چکڑے رہولور آپس میں مخالفتیں نہ کرو"۔

اس کے بعد اس نے اٹھنے کاار اوہ کیا تو میں نے اس سے کمالہ اور میں ہے ہوں ہے کہا۔
"میں مجمی آپ کے سماتھ چلول گا"۔
اس نے کہا

" لڑے! تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں اپنے اس غارے روز اندایک و فعہ کے سوامجمی

مير مت طبيه أردو

نهیں نکتا''<sub>۔</sub>

میں نے کما۔

" کچھ بھی ہو میں آپ کے ساتھ ہی رہول گا"۔

آخریں اس کے ساتھ ہی غاریں وافل ہو گیا ہیں نے اس کونہ بھی سوتے ہوئے دیکھااور نہ کھانا کونہ بھی سوتے ہوئے دیکھااور نہ کھانا کھائے ہوئے۔ بلکہ مسلسل رکوئ اور سجد سے کرتے ہوئے لیتی عبادت میں مشغول بایا۔ اسکلے دن ہم بجر غار سے نکلے اور وہ سب لوگ اس مختص کے چار دن طرف جمع ہو گئے۔ اس نے بجر پچھلے روز کی طرح ہی ان لو گواں کو وعظ دنھیجت کی اور اس کے بعد بھراپنے غاریس آگیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی غاریس آگیا۔ ہم یسال آپھ مرصے تک رہے وہ وہ دان کو وسظ و تھے تھے کرتا۔ اس کے وہ وہ اس کے وہ وہ اس کو وسط و تھے تھے کرتا۔ اس کے باس آکر جمع ہوجات۔ پھرودان کو وسط و تھے تھے کرتا۔ ایک دن وہ باہر تیا اور پہلے تواس نے وہ بی باتھ کی میں جوروزانہ کیا کرتا تھا اور پھر کہا۔

"ا بے لوگو! میری عمر بهت زیادہ آچکی ہے اور میں بہت کمز در ہو گیا ہوں۔ میر اوقت اب شاید قریب ہی ہے۔ میں استے برسول ہے بیت المقد س میں حاضر ضمیں ہو سکااس لئے اب جمیے وبال احاضر ہو ناضر درئی ہے "۔

آنخضر ت بین ہے متعلق چیشین گوئی ..... میں نے بیہ سن کر اس سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چنانچہ میں آن کے ساتھ ہی روانہ ہوااور ہم بیت المقد س پہنچ گئے۔ مسجد میں پہنچ کر دہ ہر وقت نماز میں مشغول دبتا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا۔

"اے سلمان!اللہ تعالیٰ عنقریب ایک رسول کو ظاہر فرمائے گا جن کانام احمد ہوگا۔وہ تہامہ ( اینٹی ہے )
کے بہاڑوں میں سے ظاہر ہوں گے۔ان کی نشانی میہ ہوگی کہ وہ ہدیہ کی چیز تو کھالیں گے کیکن صدی کامال نہیں کھا کمیں گے اور ان کے ووٹوں موٹر عول کے نیچ میں مر نبوت ہوگی۔ان کا میں زمانہ ہے جس میں وہ ظاہر ہول اگے اور اب وقت آئی چکا ہے جمال تک میر امعالمہ ہے تو میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور جھے امید نہیں ہے کہ میں ان کا دفت یا سکوں گا کیکن تمہیں ان کا زمانہ لیے توان کی تصدیق اور ان کی چیروی کرتا"۔

میں نے کہا

"اور اگروه جمع آب كاند بهب جموز ن كا حكم ديس"؟

استے کما۔

"بال جاہے تودہ حمس ایای علم دیں"۔

اس کے بعد وہ بیت المقدیں ہے نکلامسجد کے درواز ویر ایک ناچیج آدمی جیٹیا ہوا تھا۔ اس اس ایا بیج

ے کما۔

"ا پناہا تھ میر ہے ہاتھ میں دو"۔ اس نے ایسا ہی کیا تواس بزرگ نے کہا۔ میں میں سے سے کہا۔

"الله کے نام پر کھڑے ہوجاؤ"۔

وہ اپانج (جو کھڑے ہوئے ہے باگل معذور تھا) فور آاس طرح اٹھ کھڑ ابرواجیہ وور نیاں ٹوٹ گئی بول: جن میں وہ بندھا پڑا تھا۔ اس کے بعدا آس ایا بجے نے مجھ سے کہا۔ "الرك إمير المحرادو تاك من محى جلول"-

میں نے اتنی و ریس اس کے نیٹر سے اٹھوائے استے ہی میں دو ہزر گ راہب وہاں سے جا گیا۔ میں بھی فور این اس کی تاریخ فور این اس کی تاریخ میں روانہ ہوا گر جب بھی میں کس سے اس کے متعلق پوچھا تو میں جواب ملاکہ۔ "تمہارے آگے آگے جارہے ہیں"؟

آخرا کی جگہ جھے قبیلہ ٹن کلب کا کی قافلہ ملاسیں نے ان سے بھی اس راہب کے متعلق ہو جہاب جبکہ انہوں نے میری زبان سی (جو فارس تھی توانہوں نے سمجھ لیا کہ یہ شخص بران اجنبی اور پر دلی ہے) توان میں سے ایک شخص نے بنااونٹ جلدی ہے بٹھایا اور جھے بجڑ کر اس پر اپنے بیجھے بٹھا لیا۔ اس کے بعدوہ لوگ آیک روز آخر اپنے وطن پہنچ گئے۔ بھر اس نے جھے ایک انساری عورت کے باتھوں فرد خت کر دیا۔ اس نے جھے اپ ایک باغ میں کام پر لگادیا۔

ای زمانے میں رسول اللہ علی میں سول اللہ علی میں سے آئے جھے جسے ہی آپ کی آمد کی خبر ہوئی میں نے اپنی میں سے اپنی میں سے اپنی میں سے کہتے کی میں سے کہتے کہ کہوریں لیں اور وہ لے کر آنخسرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں آپ کے سامنے پاس بہنی تو اس وفت آپ بہت ہے لوگوں کے در میان جیٹے ہوئے تھے۔ میں نے مجودی آپ کے سامنے رکھیں۔ تو آپ نے جے سے یو جھا۔

"بيكياب"

میں نے عوض کیاصد قد ہے۔ یہ من کر آپ نے دوس سے تو کو ل سے فرمایا کھاؤ کیکن خود آپ نے ال میں ہے کچھ نہیں کھایا۔

وس کے بعد بہتر عرصہ اور کزر کیا توالک ون پھر میں اس طرح بہتھ تھجوریں لے کر آپ کے پاس پہنچہ سے وقت بھی آپ نے پاس بہت ہے ہوگ جینچے میں نے جی میں ہو تھجوریں آپ کے سامنے رکھ ویں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ میہ کیا ہے۔ جیس نے عرض کیا کہ جدمیہ ہے۔ میہ من کر آپ نے بھم المقد پڑھی اور خوو بھی وہ تھجوریں کھائیں اور دوسر ہے لوگوں نے بھی بھی کھائیں۔ میدد کچھ کر جیس نے اپنے ول جیس کھا۔

" بيد دونول يا تيس ال كى نشاندل مس سے يس"

اب کویا مید دور دایس بو تنبس الندااگر اس ردایت اور سپیلی ردایت دونوں کو صبح مانا جائے توان میں مطابقت پیدِ اکر ٹی ضروری ہوگی۔

واقعہ سلمان کی تبیسر ی روایت ، حضرت سلمان فاریؒ کے بارے میں ہی ایک روایت کتاب در رمنشور میں ہے کہ -

قبیلہ جہینہ نی ایک عورت نے حضرت سلمان فاری کوخرید لیا تھالار دواس عورت کی بجریال چرانے کے بتھے۔ اکب روزوہ بجریال تبرارہ ہے کے کہ ان کا کیک دوست ان کہائی آیا در کہنے انگا۔ جہریا تہریں معلوم ہے کہ آج مدینے میں ایک شخص آیا ہے جوئے سجھتاہے کہ دو نی ہے''! منظ میں سلمان (جو آ مخضر میں بیائے کے متعلق برت کچھ من تھے بتھ اور آپ سے ملنے کے لئے بیتا ہے۔ میں متد ہو

.( 2 -

"اجیماتوتم درا بکریوں کے پاس ٹھسرومیں ابھی آتا ہول"۔

اس کے بعد وہ فور اوبال سے مدیب میں بنتے اور ایک وینار میں سے ایک کمری خریدی اور آپھے رونی خریدی اور آپھے رونی خریدی بھر انہول نے اس کمری کو بھونااور یہ کھانا ہے کری آخضرت آپھے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھاریہ کیا ہے۔ سلمان نے کماک یہ صدقہ بدر آپ نے فرمایا۔

" جيداس كي ضرورت مسي ب-"

"تب تم يمي جيمواور ڪماؤ".

سلمان بیٹے گئے اور انہوں ۔ آئے تفرت ﷺ کے ساتھ یہ کھانا کھایا۔ (اس کے بعد حفزت سلمان کے بید حفزت سلمان کے بید حفزت سلمان کے بیر استوں کی میں ہے جہاں کیا۔ اس کے بعد میں نے بیجان کیا۔ اس کے بعد میں گھوم کر بھر آپ کے ساننے آکر جیٹااور عرض کیا۔

"میں گوائی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ تعمالی کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور مید کہ آپ اللہ تعمالی

ڪرسول جي"۔

اب بدروایت مجیلی دونول دروایتوال کے خلاف ہے اور ای نے ان کے در میان موافقت پیدا کرنا قابل

حضر ت سلمان کی عمر اور زید و تقوی ... این علماء نے اتفاق کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت سلمان فاری کی عمر دوسو بچاس سال کی ہوئی ہے۔ وہ آیک بمت بڑے زاہدے عالم و فاصل اور شریعت کے بے حدیابند سنے۔ وہ بیت المال میں ہے ہر سال یا بی بڑ ار رو پید نکال کر صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ جمال تک خودان کا معامدہ تھا تووہ سوائے اپنے اتھ می مزدوری ہے کمائے ہوئے مال کے پچھ نہیں کھاتے تھے۔ان کی جو عباتھی اس معامدہ تھا تووہ سوائے اپنے اتھ می مزدوری ہے کمائے ہوئے مال کے پچھ نہیں کھاتے تھے۔ان کی جو عباتھی اس میں ہے بدی ذخت ہے بدان ڈھانیہ لیتے تھے اور کھی جے کو ذمین پر بچھا کر سور ہے تھے۔

سماء میں سے ایک شخص نے کھی ہے کہ ایک مرتبہ میں اس زمانے میں ان کے پاس میاجب کہ وہ مدائن کے مار تبہ میں ان کے باس میاجب کہ وہ مدائن کے مار نے کے این سے ان کے باس میاجب کہ وہ مدائن کے مار نے کہ ان کے باس میں بنیا تو وہ محجور کی چٹائی بن رہے تھے۔ میں نے ان سے کما۔ اس کے مار تی میں رزق میسر میں بیس بیس کے سنی کام کیوں کرتے ہیں ؟ آپ تو امیر ہیں جس سے آپ کو شخواہ کی صورت میں رزق میسر

آجاتا ہے"۔

انهون نے جواب دیا۔

''ٹین اس کو پیند کر تا ہوں کہ وہی مال کھاڈل جواہتے ہاتھ کی مز دوری اور محنت سے کماؤل''۔ مہمی مجمئی وہ گوشت ' بیرے اور اس کو پڑا کر کوڑھی لوگوں کو دعوت دیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر

کھانا کھائے۔

حضرت سلمان فارس سب سے پہلے غزدہ خندق میں آنخضرت ساتھ شرکے ہوئے ہیں جسٹے اس وقت دہ غزدہ بر کور غزدہ میں استحار سے اس وقت دہ غزدہ بر اور غزدہ میں ہے اس وقت دہ غزدہ بر اور غزدہ میں جس اس میں ہوئے ہیں۔ الندااب یہ کہاجائے گاکہ غزدہ کو خندق میں ان کی سب سے پہلی شرکت سے مراد میں ہیں جب کہ آزاد ہوئے کے بعد یہ سب سے پہلاغزدہ ہے جس میں دہ شریک ہوئے۔ والعدا علم۔

### کا ہنوں کی پیشین کو ئیاں

جہاں تک آنخضرت ﷺ کے ظہور کے متعلق کا ہنوں کی پیشین گو ئیوں کا سوال ہے ان میں ہے اکثر کا بیان تو آنخضرت ﷺ کی پیدائش کی رات اور آپ کے دودھ پینے کے واقعات میں گزر چکا ہے (اور کہتھ یمال بیان ہورے ہیں )۔

عمر وابن معد میر سے کاواقعہ .....ان ہی میں ہے ایک عمر وابن معد کیرب کا واقعہ ہے جو کہتے ہیں۔ عمر وابن معد اگی قشم محمد علیجے کے ظہور ہے بھی پہلے جھے معلوم ہو چکا تھاکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ان سے یو جھاگیا کیسے توانہوں نے کہا۔

ہم این ایک معالمے میں ایک مرتبہ این کائن کے پاس کے۔ اس نے ہم سے کما۔ "قسم ہے برنجوں والے آسان کی قسم ہے برنجوں والی زمین کی، گردو غبار والی ہواؤں کی کہ یہ معاملہ نمایت سخت ہے اور ایساہے کہ یہ ایک نئی بات کی خبر وے رہاہے"۔

لوگول نے بوچھاکہ وہ نئی بات کیاہے؟ تواس نے کہا۔ "وہ نئی خبرا یک ہے نبی کا ظہور ہے جوا یک کجی لور مضبوط کتاب اور فیصلہ کن تکوار لے کر آئیں ہے "۔

لوكول تي يوجمل

"وہ کمال ظاہر ہول کے اور کن باتوں کی طرف بلا میں ئے "؟

"وہ نیکی کے ساتھ ظاہر ہوں گے اور اچھا کیول کی طرف با ہمیں سے ،وہ فال لینے والے تیم ول کو ختم کر دیں گے ) جن کی تفصیل سیر ت حلبیہ ار دوگؤششف میں گزر چکی ہے )اور شراب نوشی اور خول ریزی اور ہر برائی کو ختم کر دیں سے "۔

الو كول في جيماك ده كن لو كول من سي جول كيد كاجن في جواب ديا-

" دہ اس معزز برزگ کی اولاد میں ہے ہول کے جو زمر م کا کنواں کھود نے والے ہیں ا**ن کا عزاز دائمی** اور ہمیشہ رہنے والا ہو گالور ان کے دشمن ذلیل لور رسوا ہول گے "۔

قِس ابن سَاعدہ ایادی کا داقعہ ....ای طرح قِس ابن سَاعدہ ایادی کا داقعہ ہے یہ دہ پہلا مخص ہے جس نے (دو آد میوں کے جنگزے میں فیصلہ کرنے کے لئے) یہ کہا تھا۔

ممترور مراير مراي

تندع يخن كن بات كاوعوى اور مطابه كرف واس بركواه بيش كرناضروري باور مدعا مليه ليتى اس مطالبه سے

انكار كرئے والے پر طف لينا ضروري ہے"۔

ای طرح میں دہ پسلا شخص ہے جو خطبہ دینے کے دفت اپنے عصایا پی کمان یا پی مکوار کے سمارے کھڑ ابوا تھا۔

ایک قول سے ہے کہ وہ جنگڑا چکانے کے سلسلے میں سب سے پہلے جس نے وہ فیصلہ دیا (جواد پر ذکر کیا گیا)وہ حضر ت داؤد ملیہ السلام جیں۔ گراس قول کا یہ کہہ کرا نکار کیا جاتا ہے کہ داؤد ملیہ السلام کے بارے میں سے کمیں سے ٹابت نہیں ہے کہ دہ بھی اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان بولے جیں۔

(عرض قیس ابن ساعدہ آیادی کے واقعہ کے سلسلے میں حضرت ابن عباس ہے دوایت ہے کہ بن عبدالقیس کاوفدر سول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے یو جیما۔

"تم میں ہے کون ایسا ہے جو قیس ابن ساعدہ ایادی کو جانیا ہو"؟

انہول نے کہا۔

"یار سول الله!اس کو ہم میں ہے ہر ایک شخص جانتا ہے "۔ آپ میں ہے نے پوچیا کہ اس کا کیا ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ہا! ک ہو چکا ہے۔ آپ فرفیا:

لوگ بھولے نہ ہوں گے کہ عکاظ کے میلے شن وہ مرخ اونٹ پر سوار کمہ رہا تھا۔ لوگوا جمع ہو کر سنواور غور کرو کہ ہر ذندہ رہے والا شخص ایک دن مرجائے گادر ہر سرنے والا قالور گم ہو جائے گا۔ جو کچی ہونے والا ہو وہ ہو کر رہے گا۔ آسانوں میں علم پوشیدہ ہے اور ذمین میں عبر ت کے سامان ہیں۔ یہ ایک پست فرش ہے اور وہ میں کی بلند چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹے سناروں اور نہ خنگ ہونے والے سمندروں کی قتم! قس کچی قتم کھا کر کہنا ہے باند چھوت ہے چھوٹے چھوٹے وہول نہیں کیا جائے گا تو یقیناً تنگی پیش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک پہندیدہ وی سے جواس کو اس دین سے کمیس ذیادہ پہندہ جس پر تم چل رہے ہو۔ آخر یہ کیابات ہے کہ لوگ چھوڑ ہی والے میں والی جھوڑ ہی وہا تا ہے کہ وہ وہیں رہ پڑتے ہیں۔ یا نہیں وہاں چھوڑ ہی وہا تا ہے کہ وہ وہیں رہ پڑتے ہیں۔ یا نہیں وہاں چھوڑ ہی وہا تا ہے کہ وہ وہیں راور اس نیند کے بعد او هر کارخ کرنے جاتا ہے کہ لئے کھی ان کی آئی شیس کھلتی ۔

پھر آپئے فرملیا۔

"تم میں سے کون اس کے وہ شعر سناسکتا ہے (جواس نے اس وقت پڑھے ہے "؟)
ان لوگول نے آپ کے سامنے قس کے ریہ شعر سنائے۔
فی اللّناهِ بَنَ الْاَوْلِيْنَ مِنَ الْقُرُونِ لِنَا بَصَارِّو

ترجمہ: گزشتہ زمانول میں مرنے والے لوگوں کے واقعات ہمارے لئے ایک سبتی ہیں۔
لَمَا دَا اَلَٰ اِنَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ورايت قوفي يحوها يحوها و الاكابر

اور میں نے دیکھا کہ میری قوم کے چھوٹے اور بڑے سب ہی اوگ موت کی جانب دوڑر ہے ہیں۔ لاکوجع المعاضی بالی وَلاَمِن الْمِافِينَ عَابو

یمال تک مانسی اور گزشتہ زمانے کا تعلق ہے وہ بھی لوٹ کر نہیں آتا۔ندمیرے لئے لوٹے گالور نہ ال کے لئے جومیرے بعد موجود ہول گے۔

ایفنٹ الی لا معالمہ حمالہ الفوم صائر لندااب یفین ہو گیاہے کہ میرا بھی ایک دن اس طرح انجام ہؤجائے گاجس طرح میری قوم کے باقی لوگول کا ہوج کا ہے۔

رقس کے متعلق جار و ابن عبد الله کی روایت .....ایک دومری روایت میں حضرت عبدالله ابن عبال مسلم متعلق جار کو و ابن عبدالله آنخضرت علی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ بیدا پنی قوم کے مروار مسلم ان کو جار و و اس کے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے بنی بحرابن وائل کے قبیلے پر ایک مر تبہ حملہ کیا اور ان کو اس طرح خالی کر دیا کہ ان کا تمام مال و متاع لوٹ لیا چنانچہ اس و قت ہے ان کو جارو د لیعنی خالی کرنے والا کہا جائے لگا۔ اس واقعہ کی طرف ایک شاعر نے بھی ایے شعر میں ایشارہ کیا ہے۔ اس

ودسنا هُم بِالْحَيلِ من كُلُّ جَانِبِ كُمُّا حُرِد الْحَارِود بكر ابن وائل

تر جمہ: ہم نے بھی اپنے دسٹمن کو چاروں طرف سے گھیر کراپنے گھوڑوں سے ای طرح روند ڈالا جیسے جارود بکر

ابن داکل نے اپنے دشمنوں کو اس طرح لونا تھا کہ ان کے کپڑے تک اتر دالئے تھے۔

غرض جب یہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا۔

"کیا بی عبد القیس کے اس و فد میں کوئی ایسا مختص ہے جو ہمیں قس کے متعلق کچھ ہنلا سکے "۔
وفد والول نے کہا

"یار سول الله ہم سب جائے ہیں"۔ تھر جارود نے کہا۔

" میں اپنی قوم میں قس کے نعش قدم پر چلے والوں میں سے تھا۔ وہ ایک خالص عرب شیخ تھا جس کی عمر سات سوسال ہوئی۔ (ی) ایک قول ہے کہ چیے سوسال ہوئی اور (عیسیٰ ملیہ السلام کے) حواریوں میں انہوں نے سمعان کو ویکھا ہے یہ عربوں میں پسلا آوی تھا جس نے بت پر سی چھوڑی۔ ای نے سب سے پہلے (خطبے کے شروع میں)" آما بعد "کما۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ کلمہ سب سے پہلے کعب ابن لوئی نے استعمال کیا تھا جیسا کہ بان ہوا۔

ای طرح ایک قول ہے کہ سجمان ابن وائل نے اور ایک قول کے مطابق یعقوب نے سب سے پہلے میں کلمہ استعمال کیا۔ نیزیعر ب ابن قحطان اور حضرت واؤد علیہ السلام کے متعلق بھی ایک ایک قول ہے میہ کلمہ حمد و ثناء کے بعد خطبہ شروع کرنے سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کو فصل خطاب کتے ہیں۔ محر واؤد ملیہ السلام کے متعلق اس قول کو قبول ضمیں کیا جاتا بلکہ جواب میں کما جاتا ہے کہ ان کے متعلق میہ بات کہیں سے السلام کے متعلق ای فوری زبان کے علاوہ کونی دو سری زبان بھی بولے ہیں جبکہ آما بعد میں لفظ "بعد" خالص

یمال نصل خطاب کاجو انتظامت ال ہواہ ہاس ہے مراد بنگاڑے کے در میان فیصلہ کن بات بھی ہے۔ (ی) چنانچہ چیجے کزرا ہے کہ واؤد ملیہ السلام نے ہی سب سے پہلے آلیت تھ علی الْعَدَّعِی وَالْیَعِینُ عَلیٰ مِنْ

477

مَنْ أَمْكُو كَا فِيصله وِيا تَعَاله إِسْ قُولَ بِرجواعتر اسْ ہے وہ مجی گزر چاہے۔

آبابعد کا کلمہ سب سے پہلے ہو گئے کے سلسے میں پیٹیجے کیٰ نام گزر سے ہیں۔ان مختلف اقوال کو صحیح ماضے کی صورت میں ای طرح مطابقت پیدائی گئی ہے کہ اس کلمہ کو ہولئے میں دھزت داؤڈ کو تو حقیق لولیت لیمن پہل حاصل ہے (کہ سب سے پہلے توانہوں نے بی یہ کلمہ استعال کیا تھا) اوران کے مطاوہ دو سر دل کے سئے یہ پہل اور اوریت اضافی ہے۔ (لیمنی اپ بعد والول کے مقابلے میں انہوں نے سب سے پہلے استعال کیا اگر چہ واؤد ملیہ السلام ان سے بھی پہلے استعال کیا آگر چہ واؤد ملیہ السلام ان سے بھی استعال کیا آگر چہ واؤد ملیہ السلام ان سے بھی پہلے استعال کیا تمول نے استعال کیا اور استعال کیا استعال کیا استعال کیا اور استعال کیا اس نے سب سے پہلے میں مطلب ہے کہ اس نے سب سے پہلے میں مصلب سے پہلے استعال کیا۔ نے داس نے سب سے پہلے استعال کیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے سب سے پہلے میں مصلب سے پہلے استعال کیا۔

عرب کابراناد ستور ہے کہ خط اس طرح شروع کیا کرتے تھے کہ "من فلال الیٰ فلال" مینی فلال کی جانب سے فلال کی جانب سے فلال کی خدمت میں۔اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ) یہ طریقہ بھی سب سے پہلے بس نے ہی شروع کما تھا۔

۔ (غرض اس کے بعد جارود کے ای بیان کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں جس میں وہ رسول اللہ ﷺ کو قس کے متعلق بتا رہے ہیں) چٹانچہ جارود نے مزید کہا :۔

" (قیس کاوہ داقعہ اور اس دفت کا کلام مجھے اس طرح یاد ہے) کہ گویا میں اس کو دیکھے رہا ہوں کہ وہ جس رب کو مانٹا تقااس کی قشم کھا کر کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا دفت متعین ہے اور دہ اس کو پہنچے گی اور یہ عمل کرنے والا رب عمل مراسا کے سے محل اس سے ایس قسمی نے شعر یہ دھ

ا یے عمل کابدلہ یا کرد ہے گا۔ اس کے بعد قس نے سے شعر پڑھے۔ هاج لِلقلَب مِنْ جَوَاه ادکار وَلِمَال لَهَن الْهَار

ترجمہ: قلب کے اندراس کی فضاء سے ایک عبرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ای طرح النار اتوں سے بھی جن

کے در میان دن کی روشی آتی تھی۔ وَجِبَالٌ شوا مئح راسیات وَبجَادِمیا هَهِنِ غَزَادِ

ادر ان او نے او نے مضبوط مہاڑوں سے اور تھا تھیں مارت ہوئے دریاؤں سے بھی ممی کیفیت پیدا

ہوتی ہے۔ وَلَا اللّٰهِ اور ان جَیکتے ہوئے ستارول سے جورات کے اندچرول میں دیتے جی اورون میں نظر شمیں آتے۔ وَاللّٰهُ فَدَ ذَكَرِتَ دَلٌ عَلَى اللّٰهِ مُؤْوسًالْهَا هَدَى وَاَعْتِبارِ یہ سب چیزیں جو میں نے ذکر کیں اللہ تعالی کے وجود پر ان لو گوں کے لئے گواہ اور دلیل بنی ہیں جن میں ہدایت لور عبر ت حاصل کرنے کا مادہ ہے۔ جارودیہ اشعار جلدی جلدی پڑھ کر سنارے بتھے جبکہ آنخضرت سیانے ان میں بہت دلچیس لے رہے تھے اس لئے) آپ نے فرمایا'' جارود! ذرا ٹھر کر پڑھو! جھے عکاظ کے میلے میں قس کی دہ باتنیں بھولی نہیں ہیں''۔

عکاظ دہ سالانہ میلہ تھا جو بطن خلہ ادر طاکف کے در میان میں ہر سال لگا کرتا تھا ہے میلہ بی تھیف اور قیس کی طرف سے لگایا جایا کرتا تھا جیسا کہ بیجھے بھی بیان ہو چکا ہے۔ جمال دہ ایک گرے کھی بینی ساہی ماکل سمتھی رنگ کے اونٹ پر سوار دہ کچھ کلام کر رہا تھا جو مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک ردایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ وہ بہت ہی شیریں ہاتیں شیریں ہاتیں کر رہا تھا گراب دہ باتیں مجھے یاد نہیں ہیں۔

قس کے متعلق صدلق اکبر کا بیان .....ای دفت حضرت ابو بجر گھڑے ہوئے ادرانہوں نے عرض کیا" وہ باتیں بچھے یاد ہیں یار سول اللہ علیاتی ! کیونکہ اس روز عکاظ کے میلے میں بھی موجو د تفا۔اس نے اپنے خطبے میں میہ کہا تھا :

لو کو اسنواور غور کرو۔ اور غور کرنے کے بعد ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ جوز ندہ رہے گا۔ اسے موت ضرور آئے گی اور مر نے والا محروم اور فنا ہو جائے گا۔ جو کھے ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بارش اور سر بن کی رزق اور روزی باپ اور ما کمیں، زندہ اور مر وہ لوگ قویم اور افراد۔ ان سب میں نشانیال ہی نشانیال ہیں۔ آسانول میں خبر س اور علم ہے اور زمین میں عبر حول والا خبر س ایک طرف اندھ ہے کا را تیں ہیں تو دوسر ی طرف برجول والا آسان ہے کہیں زمین کے سینے میں داویاں ہیں اور کمیں ٹھا شمیں مارت ہوئے سمندر ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ہم لوگول کو وہ آسان ہے کہیں زمین کے سینے میں داویاں ہیں اور کمیں ٹھا شمیں مارت ہوئے سین مالا کیان ان لوگول کو وہ کو راس و نیا ہے کہ محمول ہیں انہیں لوگ وہال چھوڑ آت ہیں اور دہ وہیں ہے کہیں ہور ہے میک راس آجاتی ہے کہ وہ وہیں ٹھسر جاتے ہیں یا انہیں لوگ وہال چھوڑ آت ہیں اور دہ وہیں ہے کہیں ہور ہے ہیں۔ قس سی اور کمی میں ہو ہموٹا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وین ہے جو اس کو اس دیں ہیں۔ قس سی اور اس کیا تا کہ کہا رہ ہو گائی کا ایک وی شخر کی ہو اور اس میں ہو ان کی مخالف کے ایک نبی ہیں جن کے خوش خبر کی ہو اور اس کے ایک نبی ہے دین ہے خوش خبر کی ہو وہ می ہو کو میں پر افسوس ہے جو ان کی مخالف کے ایک نبی ہیں ہو گوش پر افسوس ہے جو ان کی مخالف کی گائی ہو گائی ہو گائی۔ گائی کا ایک کو شن خبر کی ہو وہ سے جو ان کی مخالف کی گائی گائی ہو گائی۔ گائی کی ہیں ہو گائی گائی ہو گائی ہو گائی کی سے دور اس کو خوش خبر کی ہو گائی ہو گائی۔ گائی گائی ہو گائی گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی گائی ہو گائی کیا ہو گائی کی کو کر گائی گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی کی کو کر کی کو کر کی گائی ہو گائی ہو گائی کی کی کی کی کو کر کر گائی گائی گائی گائی گائی کو کر گائی گائی گائی گائی کو گائی کی کو کر گائی گائی کی کو کر گائی گائی گائی گائی گائی کو گائی کر کر گائی گائی کی گائی گائی کر گائی کی کو کر گائی کر گائی گائی گائی گائی کر گائی ک

قس کی عبر ت و نصیحت آمیز تقریر ....اس کے بعد قیس نے مزید کہا :۔

اے گروہ ایاد ایہ ایاد کمن کے قبیلہ کانام ہے۔ پچیلہ قوں اور گزرے زبانوں کی ان قو موں اور اموں پر افسوس ہے جو غفلت میں پڑ کروفت گزار گئی۔ (وہ اوگ دنیا کے جس عیش پر اپنی زند گیاں قربان کر گئے آج ان میں ہے کیا باقی رہ گیا ) آئ وہ باپ واوا (اور ان کی آن بان) کمال ہیں! آئ ان و قول کے بیار اور ان کو پوچینے والے کمال ہیں۔ وہ فرعون کمال ہیں جن کے ظلم اور طاقت و قوت کے افرات کھی مشہور ہے۔ کمال ہیں وہ لوگ جنہوں نے بڑی بڑی عظیم الثان عمار تیں گھڑی کر دیں تھیں اور ان کو سجات اور آراستہ کرنے میں انتا کردی تھی۔ کمال ہیں وہ جو اپنے مال وہ والت اور اول اوک قریب میں پڑے ہوئے ہے۔ وہ سر کش اور سر پھرے لوگ کیا ہوئے۔ وہ جمع جو ڈکر نے اور پو بخی اکشی کرنے والے لوگ کمال گئے! جنہوں نے (اپنی سر کشی کے زور لوگ کیا ہوئے۔ وہ جمع جو ڈکر نے اور پو بخی اکشی کرنے والے لوگ کمال گئے! جنہوں نے (اپنی سر کشی کے زور میں) یمال تک کہ دیا تھاکہ میں بی تہمار اسب سے بڑا پر وردگار ہول۔!

لوگواکیادہ لوگ تم ہے بھی زیادہ دولت مندنہ تھے۔کیاان کی آرزو کیں تم ہے بھی زیادہ نہ تھیں؟کیا دہ لوگواکیادہ لوگوں کے بھی زیادہ دولت مندنہ تھے۔گر مٹی نے ان کواپنے بینے ہے روند کر خاک کر دیا۔ انہیں اور ان کی تمناؤل کو) جیں کر نیست و نابود کر دیا۔ دیکھو ااب یہ ان کی خاک شدہ ہڈیاں بھری ہوئی جیں۔ان کے محل آج دیرانے اور خرائے ہوئے جیں۔ جن جی بھیڑ نے لور در ندے بیر اکر دیے جیں!

اس لئے بس اس کے سواحقیقت کچھ نہیں ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باتی رہنے والی ہے۔جو عبادت کئے جائے کے لائق ہے حونہ کمی باپ سے وجود میں آیالورنہ جس کے کوئی اولادے ''۔

اس كے بعد قس نے پڑھ شعر پڑھے جو بيان ہو سے جي بيں۔

قس کے متعلق ایک اور روایت .....ایک روایت میں بیرواقعداس طرح ہے کہ:۔ جب قبیلہ ایاد کاوفد آنخضرت میں کا خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا۔

"اے لیاد کے وفد کے لوگو! قس ابن ساعدہ ایادی کا کیا بتا"؟ انہوں نے کہا۔

یار مول اللہ!وہ مرچکاہے"۔

آپ نے فرملیا۔

" میں نے ایک دن اس کو عکاظ کے ملے میں دیکھا تھا جمال دہ ایک سرخ اونٹ پر سوار تھااور نمایت عمدہ اور دل موہنے والدکارم کر رہاتھا مگر اب مجھے دہ کلام یاد نہیں رہا"۔

اس بران لو گول میں سے ایک دیرانی کھڑ اجو ااور اس نے کہا۔

بارسول الله إوه كلام مجھے ياو ہے"۔

یہ من کر آئے تخفرت ﷺ بہت خوش ہوئے۔ پھراس اعرابی نے بیان کیا کہ قساس وقت یہ کہ دہاتھا۔
لوگو! میرے پاس جمع ہو کر میری بات سنو! ہر مرنے والا فنا ہوجا تا ہے اور ہر ہونے والی بات ہو کر
د ہتی ہے ایک طرف اند ھیاری راتیں میں اور ایک طرف برجول والا آسان ہے۔ کہیں موجیں لیتا ہوا سمندر
ہے۔ کہیں جیکتے ہوئے سندیے میں اور کہیں ٹھوس میاڑ اور بہتی ہوئی ندیال ہیں۔" (حدیث)۔

أيك روايت من قس كيد لفظ بيل-

صعب ذوالقر نین جیساطانت ورباد شاہ کہاں ہے جو مشرق و مغرب پر حکمر ال تفالور وونوں کناروں تک جس کا دبد بہ تفا۔ جو دو ہزار سال تک زند دربا۔ لیکن بھر۔ یہ لبی مدت ایسے گزر کئی جیسے آدمی کی پلک جھیک جاتی سر"

' و قال) ایک روایت حفرت ابن عبال نے بیان کی ہے کہ قس ابن ساعدہ عکاظ کے بازار میں اپنی قوم سے کمہ رہاتھا کہ :۔

ہ ساتہ۔۔ "عنقریب اس جانب ہے تمہارے پاس حق اور سچائی آنے والی ہے"۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ملے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لو گول نے پوچھاکہ سے حق کیا ہوگا۔اس پر قس نے سے کہتے ہوئے اس نے ملے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لو گول نے پوچھاکہ سے حق کیا ہوگا۔اس پر قس نے

"ایک سیاه و سغید آتھوں اور تھنی ابر وول والا شخص جولوی ابن عالب کی اولادیں سے ہو گاوہ تہیں

نیک بات اور الیی زندگی اور راحتول کی طرف بلائے گاجو مجھی تہ ختم ہوے والی ہول گی۔اس لئے جب وہ حمہیں پکارے تواس کی بات قبول کرنا۔اگر جھے اپنے بارے میں سے پہتہ ہوتا کہ میں اس نبی کے ظہور کے وقت تک زندہ ر ہول گاتو میں اس کے یاس دوڑ کر بہنچنے والا پہلا شخص ہوتا'۔

یہ تصہ مختلف اور کئی سندول کے ساتھ بیان کیا گیاہے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر چہ یہ سندیں کمزور ہیں گراتن زیادہ ہیں کہ کزور ہونے کے باوجود اصل قصے کو ثابت کرنے کے لئے بہت کافی ہیں۔ مگر حافظ ابن حجر سندیں کر در ہیں۔ اس سے ابن جوزی کی بیہ بات غلط ثابت ہوجاتی ہے کہ تس ابن ساعدہ کی حدیث۔ ہر حیثیت سے باطل ہے (کیونکہ علامہ ابن کثیر تو اس کو ثابت ہی کر دہ ہیں اور حافظ ابن حجر صرف اس کی سند کو کمزور بتلارہے ہیں جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث باطل ہے)۔

اقول۔ مؤلف کے بین اکتاب نور بیس ہے کہ قس ابن ساعدہ کے قصے بیس ایک چیز الی ہے جس سے پر معلوم ہو تا ہے کہ بید واقعہ کم از کم دوم تبہ چیش آیا ہے۔ ایک مر جہ کا تودہ ہے جس میں آنخضر ت بیانے کو قس کا کلام یاد تھا۔ اور جس موقعہ پر قس مرخ اونٹ پر سوار تھا (دوسری روایت کی روشی میں یہ معلوم ہو تا ہے کہ عکاظ کے میلے میں ہی ) دوسری و فعہ بھی ایک بارای طرح تقریر کی تھی۔ اس موقعہ پر قس نے جو کام کیا تھادہ آنخضرت بیلے کو فیر سیس رہا تھااور اس دفعہ قس۔ ایک سیاس ماکل سمتھی رنگ کے اونٹ پر سوار تھا) کیونکہ پہلے موقعہ کے متعلق پوچھااور جب انہوں نے اس کی موت کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ جمعے دو وقت بھول آنسیں مجکہ وہ عکاظ کے بازار میں سرخ اونٹ پر سوار یہ باتش کہ دہا تھا۔ اس کے بعد دوسری روایت یہ گزری ہے کہ آنس سے متعلق پوچھااور جب انہوں نے فوراً قس کے شعر سانے شروع کے تو آپ نے ان ہے کہا کہ ذرا آہت قس کے متعلق پوچھااور جب انہوں نے فوراً قس کے شعر سانے شروع کے تو آپ نے ان ہے کہا کہ ذرا آہت قس کے متعلق پوچھااور جب انہوں نے فوراً قس کے شعر سانے شروع کے تو آپ نے ان ہے کہا کہ ذرا آہت قس کے متعلق بوچھا دور کیا تو آپ نے ان ہے کہا کہ خور سانے شروع کے تو آپ نے ان ہے کہا کہ ذرا آہت آہت سان آخضرت میانے نے قس کا کلام سانے نے خوراً کی حجمے اس کا کلام یو نہیں ہے ، جس پر حضرت یہ ایک آپ کو تو آپ نے ان انہوں نے قس کا کلام سانے نے خوراً کی کھی کر تی کے اونٹ پر سوار کلام کر دہا تھا۔ گر

اب گویاان روایات سے بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ قس کا سے واقعہ دو مرتبہ پیش آیا مگر سے اندازہ بظاہر درست نہیں معلوم ہوتا ای لئے کہتے ہیں کہ ) ممکن ہے روایتوں کے اس فرق کی وجہ سے رہی ہو کہ ایک وفعہ وفعہ عبدالقیس کے سامنے تو آنخضرت ﷺ نے قس کا کلام بیان فرمادیا ہو لیکن اس کے بعد جب ایک دو سرے موقعہ پر آپ نے ہاروو ابن عبداللہ ہے کہ بات ہو چھی تو اس وقت آپ قس کا کلام بھول چھے ہوں۔ ای خیال کی تقسد بق آنخضرت ہیں جات ہو جھی ہوتی ہے کہ میر اخیال ہے کہ اب جھے وہ کلام باو نہیں رہا۔

ما پھر سے بھی ممکن ہے کہ آپ سے کلام بھول چھے تھے لیکن اس کے بعد جب حضرت ابو پکر صدیق نے اپنے کہ سے اس کا کلام دہرادیا تو آپ کو یہ یاد ہو گیا اور اس کے بعد بن عبدالقیس کا وفد آیا تو آپ نے ان کے سامنے آس کا کلام خود بیان فرمایا۔ اب اس طرح اس واقعہ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات سے سے سامنے قس کا کلام خود بیان فرمایا۔ اب اس طرح اس واقعہ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات سے سے طابت نہیں ہوتا کہ عکاظ کے میلے میں قس کے کلام کرنے کا واقعہ ایک سے ذاکد مرتبہ پیش آیا تھا۔ اب صرف سے بات رہ جاتی ہو گیا ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے قس کو مرخ اور شد ایک ہور دور مرکی میں سیابی ماکل تھی کا بات میں ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے قس کو مرخ اور شد پر سوار بتلایا ہے اور دور مرکی میں سیابی ماکل تھی بات دور جاتی ہو گیا ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے قس کا کام کرنے کا واقعہ ایک ہور دور مرکی میں سیابی ماکل تھی کام

رنگ کے اونٹ پر ہتلایا ہے محمر اس سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ وو وفعہ کا ہے کیونکہ ممکن ہے اونٹ کا رنگ گہر اس خ ہواور ظاہر ہے کہ گہر اس خ رنگ بھی سیابی مائل ہوتا ہے اور اس سیابی مائل سرخی کو محققی کماجاتا ہے لہذا آنخضر ت ﷺ نے ایک دفعہ ای اونٹ کو سرخ فرملیا اور دوسر ک دفعہ محقی رنگ کا فرمایا۔

اس تفصیل ہے یہ جمعی معلوم ہو تا ہے کہ بی عبدالقیس کاوفد آپ کے پاس دو مرتبہ آیا ہے ایک وقعہ وہ اوگ اپنے سر دار جارودا بن عبداللہ کے ساتھ آئے اور ایک دفعہ بغیر جارود کے آئے۔

س کے متعلق مدیث میں ہے کہ:-

"الله تعالیٰ قس پر رحمت فرمائےوہ میرے باپ اساعیل این ابر اہیم علیماالسلام کے دین پر قائم تھا"۔

۔ بن اللہ ہے۔ اس کا واقعہ ..... ای طرح نافع جرش کا واقعہ ہے۔ جرش سے قبیلہ جرش کی طرف نسبت ہے ہیہ (شاید) جغیر کا ایک قبیلہ تھااور ای کے ہام پر بستی کانام رکھ دیا گیا تھا۔

لوگو االلہ تعالیٰ نے محمد متالظ کو بڑا اعراز اور برزگی بخشی ہے۔ اس نے ان کے قلب اور باطن کوپاک کیا ہے۔ اس نے ان کے قلب اور باطن کوپاک کیا ہے۔ لیکن توگو اس خبر و برکت کا وقت بہت تھوڑا ہے۔ لیکن توگو اس خبر و برکت کا وقت بہت تھوڑا سامو گاکہ آپ کی ذات بابر کا ت ہمارے ور میان موجو ور ہے گی لند اس وقت کو غنیمت سمجھواور جتنا ہو سکے آپ سے فائد واٹھا جا گیا۔ اس مائی خائد واٹھا جا گیا۔

## جنات کے ذریعہ کا ہنول کی دی ہوئی خبریں اور پیشین گوئیال

اس فتم کی پیشین گوئیال بھی بہت ہی ہیں جن میں ہے ایک حضرت مواو ابن قارب کا واقعہ ہے۔ یہ جا بلیت کے ذمانے میں ایک کا بمن تھے ساتھ بی یہ ایک ایجھے شاعر بھی تھے بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔
ان کے بارے میں محمر ابن کعب قرظی ہے روایت ہے کہ ایک روز (اپنی خلافت کے زمانے میں) حضرت عمر فاروق ہیٹھے ہوئے تھے کہ سامتے ہے ایک فخض گزراکی نے حضر ت فاروق اعظم ہے ہو چھا۔
''یا میر المؤمنین اکیا آپ اس گزر نے والے کو جانے ہیں''؟
حضرت عمر شے ہو چھاکہ یہ کون ہے تواس نے جواب دیا۔
حضرت عمر شے ہو جھاکہ یہ کون ہے تواس نے جواب دیا۔
''یہ سواد ابن قارب ہیں جن کے ہائی ایک جن آباکر تا تھا جوان کا تالع تھا اور ان کو آئیدہ کی خبریں دیا

كر تا تقااى جن في اكر أنخضرت على كاللاع بمى وى تقى "

فاروق اعظم اور سواد این قارب .....(ی)سے کھ سال پہلے (خود حضرت عمر فیے سواد این قارب کے ارب کے بارے میں دریافت کیا تھا) کیکروزوہ منبر پرچڑھے اور انہول نے کہا۔

"لو كو إكياتم من سوادابن قارب مي بين"؟

مرکسی نے اس کاجواب نہیں دیا (ایسی اس مجمع میں سواد این قارب موجود نہیں ہے) پھر اگلے سال ایسی غالبًا اس سال جس میں کہ تقریباتمام جزیر ہ عرب کے لوگ آنخضرت علی کے مزار مبارک کی ذیارت کے لئے عاضر ہوئے تھے (اور جبکہ حضرت عمر کی خلافت کاذمانہ تھا) ایک روز انہوں نے پھر پوچھا کہ لوگو کیا تم میں سواد ابن قارب بھی موجود ہیں۔ کس نے سوال کیا۔

"اے امير المومنين! سوادابن قارب كون ہے"؟

حفرت عمر في جواب ديا۔

"سوادابن قارب کے اسلام لانے کاداقعہ برواعجیب وغریب ہے"۔

حفزت براء کہتے ہیں کہ انجیٰ ہم ای حالت میں نتھے کہ اچانک سوادا بن قارب سامنے نظر آئے (جس پر کسی نے حضرت عمر سے بوچھا کہ کیا آپ اس گزرنے والے کو جانتے ہیں۔ بہی سواد ابن قارب ہیں)حضرت عمر سے فوراان کوبلا بھیجا۔ حضرت عمر سے ان سے بوچھا۔

"كياتم بي سوادابن قارب بو"؟

انہوں نے کہا۔" ہاں" توحضرت عمر"نے یو جھا۔

"كياتم بى وه فخص موجس كياس أسك تائع جن في آكر أتخضرت على كالطلاع وى

مختمى "؟

سوادنے کہا۔ ہال میں بی ہول۔ پھر حضرت عمر نے ہو جھا۔

"توتم كمانت كابيشه كرتے تھے"!

یہ سن کر مواد این قارب ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا۔

امیر المؤمنین! جب ہے میں مسلمان ہوااس کے بعد ہے آج تک کوئی مختص میر ہے پاس اس مقصد ہے نہیں آیا(کہ میں کا بن ہونے کی حیثیت ہے اس کو آئندہ کا حال ہتلاؤں)۔

حضرت عمرٌ نے فرمایا۔

"سبحان الله (اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے) تم تواسلام لانے سے پہلے کمانت کا بی پیشہ کرتے ہتے لیکن ہم اسلام لانے سے پہلے کمانت کا بی پیشہ کرتے ہتے لیکن ہم اسلام لانے سے پہلے شرک اور بت پرئی کے جن اند میر دل میں بھٹک رہے ہتے وہ تو تہماری کمانت سے بھی گئی گزری چیز تھی"۔

(ى)ايكردوايت مس حصرت عرهاجواباس طرح بك

"الله تعالى معاف فرمائے! بهم تو جا ہلیت کے ذمائے بیم اس سے بھی ذیادہ بری حالت میں تھے کہ بتوں اور پھر وں کو پو جتے تھے۔ یمال تک کہ بھر آخر کاراللہ تعالی نے بہمیں رسول اللہ علیہ کی ذات پاک اور اسلام جیسے فدر بعد مر بلند فرمادیا"۔ فد جب کے ذریعہ مر بلند فرمادیا"۔ اقول۔ مؤلف کے ہیں: -اس میں بے بات واضح رہے کہ سوادا بن قارب کو جو غصہ آیادہ اس۔ لئے کہ وہ سیجے کہ حضرت عران کے مسلمان ہوجائے کے بعد بھی ان کو کائن سمجھ رہے ہیں۔ ان کو اس پر نا گواری شیس سی کہ اسلام لانے سے بہتے کے ذمانے میں ان کو کھائت کی نسبت دی جارہی ہے (کیونکہ اس وقت تو وہ یقینا کا بہت ہور اس فن سے ان کا یقین بھی جاتا رہا اور انہوں کا بہت ہور اس پر یقین رکھتے سے لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد اس فن سے ان کا یقین بھی جاتا رہا اور انہوں نے یہ پیشہ چھوڑ بھی دیا۔ وہ یہ سمجھ کہ حضرت عمر ہے کہ دمنے میں کہ تم اب بھی کمائت کرتے ہو) یہ بات حضر سے سواؤ کے اس جو اب ہے سمجھ میں آئی ہے کہ۔ جب میں مسلمان ہوا اس وقت میں کوئی شخص میر باس مقصد سے نہیں آیا۔ مر حضرت عمر کا جو جو اب ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کے خیال میں سواد باس اس مقصد سے نہیں آیا۔ مر حضرت عمر کا جو جو اب ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کے خیال میں سواد باس قارب کو کہائت کی طرف کیوں نسبت وی گئے۔ چنانچہ اس پر انہوں نے تعجب کے ساتھ کہا کہ۔ سجان اللہ (جاہلیت کے ذمانے کی کہائت پر ناگواری کی کیابات ہے ہم تو اس وقت تم سے بھی زیادہ بہ تر حال میں سے کیونکہ دوہ بے خبر کی کا ذمانہ تھا)

ا سابارے میں علامہ سیلی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے سواد ابن قارب سے مزاح لور اس بارے میں علامہ سیلی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے سواد ابن قارب سے مزاح لور فی کے ساتھ کی کا قالے

"سواد! تمهاري كهانت كاكيابنا"؟

اس پر حصر ت مواد ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا۔

میں آور تم دونوں ہی (جا ہلیت کے زمانے میں)اس سے بھی زیادہ برتر حال میں بھے کہ بتوں کو پو جنے سے اور مر دار جانوروں کا کوشت کھایا کرتے تھے !اب کیا تم ان با توں پر نیار اور شرم والا ہے ہو جن سے میں تو یہ کر چکا ہوں"!!

ال يرحفزت عرّ نے فرمایا۔

"الله تعالیٰ معاف فرمائے۔"روایتوں کا بیا ختلاف قابل غور ہے۔واللہ اعلم۔ سواد ابن قارب کا واقعہ . ... (غرض اس کے بعد حضرت عمرٌ اور حضرت سوادٌ کی گفتگو کا بقیہ حصہ نقل کرتے ہیں کہ ) پھر حضرت عمرؓ نے سوادٌ ہے کہا :۔

"سواد! مجھے بتلاؤ کہ تمہارے تائع جن نے تم کور سول اللہ ﷺ کی نبوت اور قلمور کے متعلق کیا بتلایا قصان کیسار وایت میں یہ لفظ بیں کہ ۔ سواد ہمیں اپنے اسلام لانے کا واقعہ سناؤ کیا تھا"؟ سواد این قارب نے کہا۔

"بال اے امیر المومنین الیک و فعہ جبکہ میں رات کے وقت سونے اور جامنے کی در میانی کیفیت میں تھا

کہ میر ے پاس میراتا لیے جن آیااوراس نے اپنے پیرے بچھے ٹھوکادے کر کما۔ "سواو ابن قارب! ٹھ کر میری بات س۔ اوراگر تجھ میں عقل ہے تواس کو سبجنے کی کوشش کر کہ اوٹی ابن غالب کی اول ویس سے اللہ تعالیٰ کے پیٹیبر ظاہر ہو تھے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کی عباوت کی طرف اوگول کو بلاتے ہیں "۔

اس کے بعد اس نے میہ شعر پڑھے :۔ عَجَبَت لِلْجِنَّ عَجَبَت لِلْجِنَّ

تَطَلا بِها

وشدها العيس باقتا تر جمہ: میں جنات اور ان کے ذوق و شوق پر حیر ان تھا۔ ای طرح ان کے سفید او شول اور ان پر دیکھے ہوئے یال ان د کیمه کر بھی تعجب کرو ہاتھا۔ تهوى الى مكّة تبغى ماصادق الجن ككذا وہ لوگ ہدایت کی تلاش میں کے کی طرف دوڑر ہے تھے۔ جنات میں کے تیجے لوگ ان میں کے جموثوں کی طرئ

اس لئے بی باشم کے بہترین آومی کے ماس چلو کیونکہ ان کے پیچیلے لوگ اگلول کے جیسے ہیں۔ میں نے یہ من کراس سے کہا۔

"جھوڑد۔ جھے سونے دو کیونکہ شام ہے جس بہت تھ کا ہوا ہول"۔

بھراتھی رات ہوئی تووہ و بارہ میرے یاس آیااور اس طرح بجنے پیرے ٹھو کاوے کر کہنے لگا۔ " سواد ابن قار ب!اٹھ کر میری بات س لور اگر تبھے میں مقل ہے تواس کو سبھنے کی کو مشش کر کہ لوئی ابن غالب کی اوااد میں ہے اللہ تعالٰی کے بیٹیبر ظاہر ہو چکے ہیں جو اللہ تعالٰیٰ ادر اس کی عبادت کی طرف لو کون کوبلاتے ہیں۔"

اس کے بعد اس نے بیہ شعر پڑھے (جو پکھلے شعر دل ہے کہیم مختلف ہیں)

میں جنوں کے ذوق و شوق اور آنخضرت ﷺ کے متعلق خبریں معلوم کرنے پرجیر ان تھااور ان کے سفید او تنول

اوران برك يالانول كود كيم كر تعجب كررباتما-

وہ لوگ بدایت کی تلاش میں کے کی طرف دوڑر ہے تھے۔ جنات میں کے مومن ان میں کے کا فرول کی طرح -020

للذاتم بن ہاشم کے منتخب لوگوں کے ہاس کے کے ٹیلول اور پھر لیے علاقول کے در میان ہوتے ہوئے چلو۔ میہ س کر میں نے اس سے پھروہی بات کمی کہ چھوڑ مجھے سونے دے کیونکہ میں شام سے بہت تھا ہوا ہول۔ مگر تيسرى رات ميں وہ پھر آيالور ميرے ياؤل مار كر جھ ہے بھر كنے لگاكہ سواد ابن قارب اٹھ كر ميرى بات س لور اگر تجھ میں عقل ہے تواس کو مبحضے کی کو مشش کر کہ لوئی ابن غالب کی اولاد میں ہے اللہ تعالٰی کے پیغیبر ظاہر ہو کے بیں جواللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف لو گول کوبلاتے ہیں۔" اس کے بعد اس نے یہ شعر پڑھے (جو پچھلے شعر دل سے پچھ مخلف ہیں)

وشلها العيس باحلا ، مها میں جتات کے ذوق وشوق اور ان کی جنتجو پر جیر ان تھالور ان کے سفیداو شول اور ان پر رکھے ہوئے یالان دیکھے کر تبحى تعجب كرر ما تقا۔

تهوى الى مكة تبغى الهدى ماخيرا لجن كانحا سها

وہ لوگ ہدا ہیت کی خلاش میں ہے کی طرف دوڑر ہے تھے جتات میں کے بمترین اور اچھے لوگ ان میں کے بدترین لو کول کی طرح نہیں ہیں۔

فارحل الى الصفوة من هاشم

وارم بعينيك الى راسها

ترجمہ: للذاتم بنی ہاشم کے منتخب اور بهترین انسان کے پاس چلواور اپنی نظریں ان کے سروں پر گاڑوواس و فعہ میہ سنكر ميں اٹھ كيالور ميں نے خود سے كما۔

"الله تعالى في مير الدن كالمتحان لياب"

اس کے بعد میں نے فور أا بی او منی تیار کی اور مدینے بیٹی کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ کے بیٹی کیا۔ سلامہ بیتی نے ای دوسرے قول کوزیادہ سیجے بتلایا ہے۔ (ی) کیونکہ جتاب آنخضرت ﷺ کے پاس ایمان لانے کے گئے تھے میں ہی حاضر ہوئے ہیں۔

(غرض سواد كتے بيں كه)جب ميں آتخضرت علي كياس بنجاتو ميں نے ديكھاكه آپ علي اسين صحابہ کے در میان بیٹھے ہوئے ہیں۔ایک روایت میں سے لفظ ہیں کہ لوگ آپ پر اس طرح مجمع کئے ہوئے تھے جیسے گھوڑے کی ایک پر بال ہوتے ہیں جو گردن کو تھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔

أتخضرت علية نے مجمد كھتے ہى فرمايا۔

"خوش آمدید سواد ابن قارب! حمیس جو چیز ہمارے یاس لے کر آئی ہے جمیں اس کی خبر ہے"۔ میں بتے عرض کیا۔

> "يار سول التداميس في مجمع شعر كے بين آب ال كو سيس"! آب نے فرمایا سناؤ تو میں نے بیہ شعر سنائے۔

اتانى نحى بعد هدي ورقدة

ترجمہ: میرے ساتھ سر گوشیال کرنے والامیرے سوجانے کے بعد آیا۔

اوراک روایت میں اس مصرعہ کے بیالقظ ہیں۔ 

میر ا تا بعدار جن ،رات کا ند حیر ایصلنے کے بعد میرے یاس آیالور جو کچھ اس نے آگر مجھے بتلایادہ غلط نہیں تھا۔ ثلاث ليال قوله كل ليلة اتاك رسول من لُوك ابن غالب تین رات تک وہ مسلسل میں بات کہ تار ہاکہ تمهارے یاس لوی ابن عالب کی اولاو میں ہے ایک

```
نی آئے والے میں۔
```

نشعرت من ذيل الازار

ترم وطنے کے لئے میں نے دائمن سینا۔ پورایک روایت کے الفاظ میں اس طرح ہے۔

فشمرت عن ساقى الارار ووسطت بي الذعلب الوجناء بين الساسب

میں نے روانہ ہونے کے لئے اپنادا من اپنی پنڈلیول کے لوپر تھینچالور میں نے اپنی تیزر فہار او متنی کو کے جانے کے

کے لق دوق مجر اء میں ڈال دیا۔

فاشهد ان الله لاريب غيره، والك مامون على كل غاتب

میں گواہی ویتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی پر در دگار تہیں ہے اور آپ بوری امانت داری کے ساتھ غیب کی خبریں

منحارے ہیں۔

وامك ادنى المرسلين وسيلة الى الله يا أبن الاكر مين الاطائب

ترجمہ: آپ اللہ تعالیٰ کے نزویک تمام نبیوں میں سب ہے قریبی وسیلہ بیں اے معزز اور نیک لوگوں کے بینے!

فمرنا بمايا تيك ياحير مرسل وانه كان قيماجاء شيب الذوائب

ترجمہ:اس کے اے بہترین پینبر آپ کے پاس جواحکام آرہے ہیں آپ ان کے متعلق ہمیں تکم فرمائے جاہے ان احکام پر عمل انتامشکل ہی کیوں نہ ہو کہ وہ انسان کو پوڑھا کر دیں۔

وكن ألى شفيعا يوم الاذو شقاعة

سواك يمغن عن سواد ابن قارب

آپ اس ون میرے مدو گار اور سفار تی بمن جائے جس ون آپ کے سواکوئی سفار شی شمیں ہو گا سواو ابن قارب

کے لئے ایک روایت میں بیاشعراس طرح ہے۔

وكن لى شفيعا يوم الاذوقرابة بمغن فتيلاً عن سواد ابن قارب

آب اس دن میرے سفار تی بن جائے جب کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی اور سواد ابن قارب کو کسی اور ہے معمولی سافائدہ بھی نہیں چنج سکے گا۔

اس کے بعد موادیے کماکہ آتخضرت علی اور آپ کے محابہ میرے میہ شعر س کر بے حد خوش ہوئے یمال تک کہ ان کے چرول سے خوشی پھوٹی یرفی تھی۔(ی) یمال تک کہ آپ سے خوشی کی دجہ سے اس طرح انے کہ آپ کے دانوں کی قطار نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا۔

"اے سواوا تم نے فلاح اور نیکی ماصل کرلی"۔

ر اوی کہتے ہیں کہ بیدواقعہ سننے کے بعد میں نے حصرت عمر فارون کودیکھاانہوں نے سواد این قارب کو اہے ساتھ بی بھائے رکھااور کتے لگے۔

"میری خواہش تھی کہ میں مدیث خودتم ہے ہی سنول۔ کیا تمهارا تالع وہ جن اب بھی تمهارے

سرت طبید آردو یاس آتاہے"؟

سوادئے کہا

جب ہے میں نے اسلام قبول کیا ہے تب ہے وہ نہیں آتا۔ اور اس کے بدلے میں مجھے جو کچھ ملاہے وہ اس ہے کہیں بہتر ہے کہ میں نے جن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب پائی ہے۔"

اس تفصیل سے معلوم ہو تا ہے کہ جب سواؤ آنخضرت میں ہوئے کے پاس حاضر ہوئے تھے اس وفت وہاں حضرت عمر فاروق موجود نہیں تھے۔

سوادؓ کی اپنی قوم کو نصیحت..... آنخضرت ﷺ کی و فات کے بعد سوادؓ کو ڈر ہواکہ ان کی قوم مرید ہو کر اسلام ہے منہ نہ موڑے۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کے سامنے ایک روز کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیہ خطبہ دیا۔

"اے گروہ دوس ایر بات قوم کی خوش نصیبی کی ہوتی ہے کہ وہ دوسر دل کی صالت و کیا ہوں۔
حاصل کر لیں۔ جبکہ یہ قوم کی ہر نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ دہ ای دقت چو تکمیں جب دہ خود ہی جتا ہو بھی ہوں۔
جولوگ تجربات سے فائدہ نہیں اٹھا کتے ہیں دہ نقصان میں رہتے ہیں۔ جن لوگوں میں حق اور بھائی کے لئے
مخوائش نہیں ہوتی ان میں باطل کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ تم لوگ آجاس چیز کو خیر باد کہ رہ ہو جے کل تم
کنجائش نہیں ہوتی ان میں باطل کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ تم لوگ آجاس چیز کو خیر باد کہ رہ ہوجے کل تم
نے دل و جان سے قبول کیا تھا!مصیبت کے ماروں کے لئے عافیت لور سکون کی قیمت ان لوگوں سے زیادہ ہوئی
عالم جو مطمئن ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ لوگوں کے مقدر میں کوئی گردش کھی ہے لیکن اگر نہیں ہے تو پھر
سلامتی اور آمن کاراستہ ہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو پہند کر تاہے تم بھی اس کو پہند کر دائے۔

الو کول نے سواو کی بات پر لبیک کمااور بے چون وچرااے مال لیا۔

حظیمہ نامی کا بہند کاواقعہ .....(ی) ای طرح کا ایک اور داقعہ ہے کہ مدینے میں ایک کا بہنہ عورت تھی جس کانام حظیمہ تقا،اس کے ایک جن تا بع تقا۔ ایک دن وہ جن اس عورت کے پاس آیالور مکان کی دیوار پر آکر ٹھیر محیا۔ اس عورت نے اس سے کہا۔

> "کیابات ہے ..... ؟اندر آؤ تاکہ ہم تم یا تیں کریں"! اس نے کہا

" کے میں ایک نبی ظاہر ہوئے میں جنہول نے زنالور بد کاری کو حرام کر دیاہے"۔ اس کے بعدیہ بات اس عورت نے مدینے دانول کو ہتلائی۔مدینے دالول کو آنخضرت ﷺ کے ظہور کے متعلق سب سے مملے اس عورت کی اس بات کے ذریعہ پنۃ جلا۔

## المخضرت علی بتول کے بیٹ سے آنے والی صدائیں

عباس ابن مر داس کاواقعہ ... ، آپ کے ظہور کے متعلق بتوں کے اندر سے آوازیں سابی دیے کے جو واقعات پیش آئے وہ کھی ہے شمر بیں ان میں بی ہے ایک عباس ابن مر داس کاواقعہ ہے جو آپ کی پیدائش کی رات کے واقعات میں ذکر نہیں ہوا ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ مر داس سلمی کا ایک مخصوص بت تھا جس کی وہ عبادت کیا کر تا تھا۔ اس بت کانام ضار تھا۔ جب مرداس کاوقت آخر ہوا تواس نے عباس یعنی اینے ہیئے ہے کیا۔

" بنے! شاری عبادت کرتے رہائی گئے کہ میں تہیں فائدہ پہنچاتا ہے اور میں نقصان پہنچاتا ہے"۔
(چنانچہ عباس اپنے باپ کے مرنے کے بعد شاری ہوجا کرنے گئے)ایک روز جبکہ وہ ضار کے پاس عبادت کرنے گئے انک انہیں اس بت کے بیٹ سے کسی پیکر نے والے کی آواز آئی جو یہ کمہ رہاتھا۔
من للفبائل من سلیم کلها اوری ضمار وعاش اہل العسجد

ترجمہ: بن سلیم کے تنبیلوں کا محافظ اب کون ہوگا کہ صارے بوجنے والے بلاک ہو سے اور مسجد کو آباد کرنے

والول نے ترکیالی۔

ان الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهند

حضرت عیسی ابن مریم کے بعد قرایش میں ہے ایک فخص ہرایت کاسر چشمہ لور وارث بن کر آیا ہے۔

اودى ضمارو كان يعبد مُدّة قبل الكتاب الى النبى محمّد

اب دہ صادت ہلاک اور ختم ہو چکاہے جس کو محمد ﷺ کے اوپر کتاب لیعنی قر آن نازل ہونے ہے پہلے ایک ذمانے

تك يوجاجا تاربك

چنانچہ اس کے بعد بی عباس نے منہاریت کو جلا کر بتاہ کر دیالور خود آنخضرت بیانے کی خدمت میں پہنچ کر آپ ہے آسلے۔ عباس این مرداس کے متعلق ایک روایت اس طرح ہے کہ ایک روز دوپسر کے دفت وہ اپ او نٹول کے گلے کے ساتھ سے کہ اچانک انہیں ایک سوار نظر آیا جو ایک سفید رنگ کی او نٹنی پر سوار تھا اور سفید بی لباس بینے ہوئے تھا۔ اس سوار نے عباس ہے کہا۔

"اے عباس اکیاتم نہیں دیکھتے کہ آسان اپنی حفاظت ہے رک گیا، خوں ریزی نے خود اپنے آپ کوہی پھونک ڈالالور گھوڑوں نے اپنے کھر تو ڈڈالے وہ ہستی جس پر نیکی اور پر بیز گاری اتری ہے قصواء لو نٹنی کی مالک ہے"!۔
(مراد بیں آنخضرت عبائے کیونکہ آپ کی او نٹنی کا نام قصواء تھا) غرض عباس کہتے ہیں کہ میں سہ بات من کر کچتے ڈر سا گیا اور فور ااپنے بت کے پاس آیا جس کا نام ضار تھا۔ ہم اس بت کی عبادت کیا کرتے تھے میں اس بت کے گرد گھوما اور پھر میں نے برکت کے لئے اس پر ہاتھ پھیر اس تھا کہ اچا تک اس کے بیٹ میں سے ایک

يكارف والے كى آواز آئىجوب كدر ماتخا

قل للقبائل من قربش كلها هلك الصماروفاز اهل المسجد هلك الصماروفاز اهل المسجد المسجد المارية المارية والمرارية والمرا

ترجمہ: قریش کے تمام تبیاول ہے بناوو کہ صاربت بااک ہو گیااور مسجدوں کو آباد کرنے والے کا میاب ہو گئے۔ علک الصمار و کان بعبد مُدّة قبل الصالاة علی النّبيّ محمد

ضاربت بلاک ہو گیا جو آتخفرت علیہ پر دروو بھیج جائے کے پہلے ایک مدت کک پوجاجا تار ہا تھا۔ اِنَّ الَّذِيْ ورث النَّبُوَة وَالهدئ بَعَدَ ابن مربع من قربش مُهْتاب

وہ محمد علیہ بیں جو عیسی ابن مریم کے بعد قریش میں ہے نبوت اور ہدایت کے دارث بن کر ظاہر ہوئے ہیں

"اے عیاس! تم اسلام کی طرف کیے جھکے "!؟

یں نے آپ کو پوراوا تعد سنایا تو آپ نے فرمایا کہ تونے سے کہا۔اس کے بعد میں اپی قوم کے لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔

#### مازن ابن غضوبه كاواقعه

ای طرح مازن ابن خصوبہ کا واقعہ ب۔ وہ کتے ہیں کہ جس عمان کے قریب ایک گاؤں میں ایک بت کا پہاری اور خادم تھا۔ اس گاؤں کو سائل یا سہل کہ اس کا نام باحر تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام باحر تھا۔ غرض ایک روز ہم نے اس بت کے سائے ایک جانور کی قربانی پیش کی۔ یہ قربانی یا تو عام قربانی تھی (جو مشر کین اپنے بتوں کو چیش کرتے تھے ) وریا جیسا کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ قربانی ایک خصوصی قربانی تھی جو صرف رجب کے مینے میں کسی خاص مقدم کے لئے چیش کی جایا کرتی تھی۔ غرض جیسے ہی ہم نے وہ قربانی چیش کی جایا کرتی تھی۔ غرض جیسے ہی ہم نے وہ قربانی چیش کی جایا کرتی تھی۔ غرض جیسے ہی ہم نے وہ قربانی چیش کی ای وقت ہمیں اس بت کے بیٹ میں سے ایک آواز آئی جس کے الفاظ یہ بھے۔

"اے مازن! من اور خوش ہو جا۔ بھلائی ظاہر ہو گئی اور برائی مٹ گئی۔ مصر کی اواد میں ہے ایک نبی کا ظہور ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کاوین کے کر آئے جیں۔اس لئے پھر کے ان تراشوں کو چھوڑ دیے اور جہنم کی آگ ہے محفوظ ہو جا"۔(اشعار)

مازان کتے بیں کہ میں اس آواز کو س کر گھبر اگیااور ول میں سوینے لگا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ پکھ ون کے بعد ایک مرتبہ بھر میں نے اس بت کے لئے ایک جانور کی قربانی چیش کی۔ اس و قت جھے بھر بت کے اندر سے آئی ہوئی یہ آواز سنائی دی۔

آفیل اِلی اَفیل تسمع مالا تجهل هذائی موسل میری طرف و کیمومیری طرف داوروه بات سنوجس سے خفلت نمیس بر تی چاہئے ۔ کہ ریپے خدا کی طرف سے بیمیج ہوئے ٹی ہیں۔

حاء بعرق منزل امن بم كى تعدل عن حر نار تشعل اور آسان سے ايك سي لَى لے كر آئے بيں۔ ان برايمان لاؤ تاك تم يعزكن بوئى آگ سے جے جاؤ۔

و قو دھا بالجندل جس جلتی ہوئی آگ کا ایند سن جندل ہے۔ یہ آداز س کر میں نے دل میں کہا کہ یہ تو پڑا مجیب معالمہ ہے لیکن بے شک یہ کوئی نیکی اور خمر ہے جو میرے نصیب میں آئے دائی ہے۔

ا تول \_ مولف كيت بين: سيرت كى بعض كتابول مين مين في ويحصاب كديد والے شعر ان

س میں ایک فخص ظاہر ہواہے جس کانام احمہ ہجو فخص مجی اس سے ملتا ہے دہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبلائے والے کی آواز پر لیک کمو''۔

میں نے بیر من کر کھا۔

" میں وہ خرے جو میں نے (بت کے اندرے آئے والی آوازے) تی ہے"۔

چنانچہ اس کے بعد میں اس بت کے پاس آیا اور میں نے اس کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ پھر میں اپنی سواری پر سوار ہو کر چلالور آنخضرت علیجے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میر ے دل میں اسلام کے لیئے مخوائش اور اشتیاق پیدا ہو گیا تھا چنانچہ میں مسلمان ہواادر میں نے بیہ شعر کے۔

كُسُّرْتُ بَادِرُ أَجْلًا ذَا وَكَانَ لَنَا رَبِيً نطيف به ضِلاً بضلال

ترجمہ: میں نے باور نامی بت کو توڑ کر مکڑے گڑے کرڈالاجو مجھی جمار اسعبود تفااور ہم اپنی گمر اہی کی وجہ ہے اس

ے گرد محوما کرتے تھے۔

بِالْهَا شِمِيّ هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه شيئاً على بالى

ایک ہاشی مخص کے ذریعہ ہم نے اپنی گمر اہیوں سے ہدایت پالی ہے حالا نکہ اس سے پہلے اِس کے دین کی میر ے دل میں کوئی قدرو قیت نہیں تھی۔

> یا راکبا بلغن عمرا و اخوتها انی لما قال ربی بادر قالی

اے سوار توبیہ بات عمر اور اسکے بھائیوں کو پہنچادیتا کہ میں اپنے رب کے تکم پر باور سے شدید نفر ت رکھتا ہوں۔ یمان عمر و اور اس کے بھائیوں سے مراد بنی خطامہ ہیں جو قبیلہ طے کی ایک شاخ تھی۔ تحر کتاب اسد

الغابه من (جمال مازن كي اس روايت كاذ كريد وبال) يه شعر ذكر تهيس كي من بي ب

مازان کے لئے آنخصرت علیہ کی وعا ..... غرض مازان کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد میں نے آنخصرت علی ہے عرض کیا۔

"یار سول الله! میں فیش و نشاط، شراب و کہاب اور بدکار عور تول کے ساتھ شب بسری کار سیالور ال حرکتوں میں ڈوبا ہوا ہول۔ یہال بدکار عور تول کے لئے ھلوك کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب فاجرہ عور تیں ہیں جو خود سے مروول کی طرف جھکتی ہیں اور ہم بستری کے وقت بے حیائی کے ساتھ عشوہ طرازیال کرتی ہیں۔ هلوك كے ایک معنی ساقط کے بھی كئے جاتے ہیں لیمنی ایسی عور تیس جو شہوت پر ست اور جنس زوہ ہوتی ہیں۔ (غرض مازان نے آپ سے مزید عرض كيا كہ۔ ساتھ جى مير ى دوسرى عرض ہے كہ) ہم پر عرصہ سے ختک سائی اور قبط مسلط ہے جس كے تہجہ ہیں مال ووولت بھی ختم ہو گیا نور ڈھورڈ گر لوراولاد بھی تباہ ہور ہی ہے۔ دئیک سائی اور قبط مسلط ہے جس كے تہجہ ہیں مال ووولت بھی ختم ہو گیا نورڈ ھورڈ گر لوراولاد بھی تباہ ہور ہی ہے۔ (میری تبیس کے واسطے اللہ تعالیٰ ہے وعا ہے۔ (میری تبیس کے آپ میرے واسطے اللہ تعالیٰ ہے وعا فرمائیں كہ ميرى ہے كم ورياں اور برائياں دور ہو جائيں جسیں بارش و سير الی حاصل ہو اور ہے كہ اللہ تعالیٰ جھے ایک بچہ عنایت فرماؤے۔

میری یہ در خواست من کر آنخسرت ﷺ نے میرے گئے د خاکرتے ہوئے یہ فرمایا۔
"اے اللہ!اس کا ہیش و عشرت قر آن پاک کی تا وت میں پیدا فرمادے۔اس کی حرام کاری ہیں د لچیسی کو حلال کا موں میں پیدا فرمادے۔ شراب ہے د غبت کو ہٹھے پانی میں پیدا فرمادے جس میں کوئی گناہ اور برائی شیں ہیدا فرمادے جس میں کوئی گناہ اور برائی شیں ہیدا فرمادے ۔ ہور نوز نا ہے دو لچیسی کو پاکدامنی میں برل و ہا اس کو بارش اور میر الی سے نواز دے اور اس کو بچہ عطافر ما۔ " دعاکی قبولیت … مازن کہتے ہیں کہ (آنخسرت ﷺ کی اس دعاکی برکت ہے ) اللہ تعالیٰ نے میری کنر وریاں اور بدکر داریاں دور فرمادیں۔ جلد ہی بچھ قرآن پاک کا پھھ حصد یاد ہو گیا۔ کئی ججمل کے عمان کیجی ان کا گاؤں اور اس کے آس پاس کے دوسرے علاقے مر سنر وشاداب ہو گئے۔ (پاک دامنی میسر آئی کہ) میں نے چار آزاد و اس کے آس پاس کے دوسرے علاقے مر سنر وشاداب ہو گئے۔ (پاک دامنی میسر آئی کہ) میں نے چار آزاد و شرایف عور توں ہے اکا ح کے اور حق تعالیٰ نے ججھے اولاد کی دولت سے مالا مال کیا۔ میمان تک کہ مجمر میں میہ شعر سے مالا مال کیا۔ میمان تک کہ مجمر میں میہ شعر میں گئے۔

' مطببتی البُک رَسُولَ الله جنت مطببتی تجوب القیافی من عمان الی المرج تجد: یار سول الله میر کی سوار کی آپ کی طرف ممان سے مرج کے صحر ادُل کو ملے کرتی ہوئی ذوق و شوق کے مرج کے سحر ادُل کو ملے کرتی ہوئی ذوق و شوق کے ساتھ کی ہے۔

تشفع لی باحیر می وطنی الحصا فیغفولی ذنبی وارجع بالفلح تاکه آبِاک کنکریول کوروند نے والول میں بہترین شخص میری سٹارش کریں اور پھر ہی مغفر ت اور کا میابی کے ساتھ لوٹول۔

ائی معشو خالفت فی اللّه دینهم ولادایهم دای ولاشوجهم شوجی ایک ایسے قبیلے کی طرف جن کے دین کی میں نے اللّٰہ کے لئے نئالفت کی ہے ادراب ان کی اور میر کی شدرائے ایک

ہے اور نہ طریقہ ایک ہے۔ و کت امرءُ بالعهر والنحمر مولعا شہابی حتی اُذن الحسم بالمهج میں جواتی میں ہے انتا شرائی اور عیاش آدمی تھا یہال تک کہ جواتی ای میں گزار دمی اور اب پوڑھا ہو گیا۔ فبدلنی بالنحمر خوفاً و خشیة وہا نعهرا احصافاً محصن کی فوحی اب اللہ تعالیٰ نے شراب کے جہلے میں تو بجھے اپنا تحوف عدہ قربانیا اور ذناکاری کے جہلے میں یاک واسمی عطاقر مائی

#### جسے میری شرم گاہ محفوظ ہو گئے۔ فاصحت همی فی الجهاد و نیتی فی الله ماصولی ولله ماحجی

اب میری نبیت اور خوادشات صرف الله کے راہتے میں جہاد کے لئے ہیں ای طرح میرے روزے اور میر احج الله -22

مازن کہتے ہیں کہ (مسلمان ہو بائے کے بعد) جب میں اپنی قوم کے پاس دالیس آیا توان لو گوں نے مجھے بهت احنت ما امت كی اور جمھ سے نفرت كرنے لگے ، انہول نے اسے شاعروں سے كه كر ميرى جواور برائی میں شعر لکھوائے۔ میں نے خود ہے کہا کہ اگر میں بھی جواب میں ان کی بجواور برائیاں بیان کرنے لگوں تواہیا ہی ہے جیے میں خودائے آپ کوئی برا بھلا کہنے لگول۔

آخر میں ان لو گول ہے الگ تھنگ ہو کر ایک متجد (عبادت گاہ) میں رہنے لگا جمال ہر دفت عبادت کیا كرتا تھا۔ بير مسجد اين تھى كہ جو مظلوم شخص بھي اس ميں آكر تين دن عبادت كر كے اينے دسمن اور ظالم كے خلاف د عاماتك ليهمّا تحاتواس كي د عا قبول مو جاتي تقى۔ اس لمرح كوئي بياريا كوژهي أكريسال أكر د عاماتك ليهمّا تغا تو قور آاس کوشفااور صحت حاصل ہو جاتی تھی۔

غرض کچھ ہی عرصے کے بعد (میری خاموشی اور میسونی دیکھ کر)میری قوم کے لوگ اینے سے پر شر مندہ ہوئے اور میرے پاس آگر انہوں نے درخواست کی کہ میں دالیں بہتی میں چل کر سب کے نیاتھ ر جواں۔ ساتھ ہی، دہسب لوگ مسلمان ہو سے۔اس حدیث کو کمز وربتا ہا گیا ہے۔

## آ تخضرت علی کے متعلق ذیج شدہ جانوروں کے بیٹ سے آنے والی آوازیں

ر سول الله علين كے ظہور كے وقت اليے اوقعات بھى جيش آئے جيں كہ ذرج كے ہوئے جانورول كے بیٹ ہے آپ کے متعلق آوازیں بلند ہو میں اور ہو گول نے انہیں سنا (یہ بات واضح رہے کہ جب کسی نی کے ظهور كاوقت آتا بي تواس بي يمل الله تعالى و نامي عجيب اور غير معمولي واقعات ظاهر فرماتا بي جواس بات كي ملامت ہوتے ہیں کہ ونیا میں کوئی نیااور غیر معمولی واقعہ ہوئے والا ہے۔ ایسے بجیب بورغیر معمولی واقعات کو شرایت کی اصطواع میں ارباصات کماجاتا۔ ہے۔ اس کے متعلق سیرت جلبید ارود کے کرشتہ ابواب میں ہوتا تفصیل گزرچکی ہے)۔

حضرت عمر کاواقعہ .....ان میں ہے ایک واقعہ ہے جے حضرت عمر فاروق نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ا يك روز تهم قبيله قريش ك ايك محلّم مين جينم بوئة يتحد يهال رہنے والے خاندان كو آل ذريخ كهاجا تا تقار ان لو گول نے ایک بچیز اذ نے کیا ہوا تھا اور قصائی اس کا گوشت بنار ہا تھا کہ اچاتک اس بچیزے کے پیٹ میں سے ہمیں ایک آواز سنائی دی۔ حالۂ تند ہو لئے والے کا کہیں بنتہ نہ تعاوہ آواز میہ کمدر ہی تھی۔

"أے آل در تے! ایک زبروست واقعہ ہیں آرباہے۔ بکارے والدیکار رہاہے۔ اور بہت تصبح اندازیں کوائی دے رہاہے کہ اللہ تعان کے سواکوئی معبود اور عبوت کے لاکق شیں ہے "۔ خوذ ذرتنی کے معنی سرخ کے ہیں) لنذاذر کے سے مراد ڈی کیا ہوا پچھڑا ہے کیونکہ وہ خون میں کتھڑا ہوا

ہوتاہے چنانچہ عرفی میں گرے مرخ رنگ کوائر ذریجی کماجاتا ہے۔ بخاری میں اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔

اے جلیح! ایک براواقعہ پیش آرہا ہے بکار نے والا بکار رہا ہے اور ایک قصیح وشائستہ آدمی کواہی وے رہا ہے اور کہ رہاہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق میں ہے"۔

یاں جلیج سے مراد بھی ذرج کیا ہوا بچرا ہے کیونکہ جلیج تھلی ہوئی چیز کو کتے ہیں اور ذرج کے ہوئے بچھڑ دنے کی کھال اتار کراس کا گوشت ہوست بھی کھول دیا جاتا ہے۔

# أتخضرت عليلة كمتعلق فضامين بيداهونے والى غيبى آوازيں

آپ کے ظہور کے وقت ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ اجاتک فضامیں آوازیں سنائی ویں بعنی نہ تو کا ہن نے کمیں اور نہ بتول اور ذرج کئے ہوئے جانور ول کے پیٹ سے ابھریں۔ چنانچے الیں روایتیں بھی بہت **ی** بی ان بس سے ایک بہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آنخفرت ایک ہے عرض کیا۔

"بار سول الله! میں نے قس کی ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے۔ ایک دفعہ رات کے وقت میں اینے ا یک اونٹ کی تلاش میں جار ہاتھا یمال تک کہ رات ڈو ہے گئی اور سے کاو فت قریب آگیا۔اجانک مجھے ایک پیکار نے واليلي أواز سنائي دي جوبيه كهدر بانقله

ترجمہ: اے تاریک رات میں سونے والے اللہ تعالیٰ نے حرم میں ایک نبی ظاہر فرمایا ہے۔

ترجمہ: جس کا تعلق اس قبیلہ نی ہاشم ہے ہوہ فااور کرم میں مشہور ہیں جو تاریکیوں کودور کردے گا۔ ب آواز من كريس في اسيخ جارول طرف ويهما تكريجهم كوئي نظر نهيس آيا۔ توجيس فيجواب ميں بير شعر يرجے۔

يا ايها الها قف في راحى الظلم ، اهلاً وسهلاً بك من طيف الم

ترجمہ:اے رات کے اندھیر ون میں آواز وینے والے اس خبر پر تجھے خوش آمدید جو **تولے کر آیا ہے۔** 

بين هداك الله في لحن الكلم من ذا الذي تدعواليه يغتنم

الله تعالی تجھے ہدایت دے توبیہ بات بتاکہ وہ کیا چیزے جس کی طرف تووعوت و پتاہے۔ ای وفت بھے کھنکار نے اور گلاصاف کرنے کی آواز آئی اور کسی کہنے والے نے کما۔

"نور ظاہر ہو گیااور سینہ زوری کا دور ختم ہو گیا۔اللہ تعالی نے محمد علیہ کو خوشی و مروروے کر ظاہر فرمادیا جوشر نف ومعزز خاندان سے ہیں۔جو تان ایعنی عظمت داعز ازادر خود مینی قوت وطافت دالے ہیں۔مرخ و سفيد چرے دالے ہيں۔روشن پيناني والے ہيں۔ گري سياه آنکھول والے ہيں۔ جن كاكلمه اشدان لا الد الا الله ے۔ یہ دہی محمد عظیم میں جو کالے اور گورے تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں اور عرب اور مجم کی رہنمائی کے

لے ظاہر ہوئے ہیں"۔

اس کے بعداس فیبی آدازنے بیے شعر پڑھے

الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبث ارسل فينا احمدا . خير نبي قديعث

ترجمہ: تمام تعریفیں ای ذات باری کے لئے ہیں۔ جس نے مخلوق کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ جس نے ہمارے در میان احمد کو بھیجا۔ جوسب سے افضل و بہترین نبی بن کر ظاہر ہوئے ہیں۔

صلى عليه الله ما رحح له ركب وحث

ترجمہ: اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت بھیجیں جب تک کہ موار اور پیدل جج کرتے رہیں۔
ای واقعہ کی طرف تصیدہ ہمزید کے شاعر نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔
و تفنت عصد حدہ اللجن حتی

مطلب ..... یعنی جنہوں نے آئے ضرت علی کے بمترین اوصاف ادر خوبیوں کو ایک دل موہ لینے والے اور و کشش ترانے کی صورت میں ظاہر فرمایادہ ترانہ اتناد لکش تھا کہ اس نے اپنا نغمہ جنوں کے علادہ دوسر دل تک بھی بہنچایا یمال تک کہ اس نفے کارس جنات کے ذریعہ جب انسان کے کان تک پہنچاتواس نے اس کو بھی بے خود اور سے شار کر لیا۔

قس ابین سماعدہ سے آیک عجیب مالا قات .... غرض اس کے بعد صبح ہوگئی۔ اچانک میں نے ایک بعترین اونٹ دیکھاجو مستی میں منہ ہے جھاگ آکال رہاتھا میں نے جلدی ہے بڑھ کراس کی لگام بکڑلی اور اس کے کوبان پر سوار ہو کرا ہے ہنکا دیا۔ آخر چلتے چلتے جب وہ تھک گیا توایک سر سبز باغ میں جا کر بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے ویکونا کہ ایک در خت کے سائے میں قس ابن ساندہ ایادی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں مسواک کی ایک کوئی ہے جس ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں مسواک کی ایک کوئی ہے جس ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں مسواک کی ایک کوئی ہے جس ہوئے ہیں۔

يانا عي الموت والملحود في حدث عليهم من بقايا بزهم خرق

ترجمہ: اے موت کی خبر دینے والے اور وہ لوگ جو قبرول میں تحو آرام بیں جن کے گفن بھی اب ریز وریزہ

مو شك ين-

وعهم فان لهميوما يصاح به فهم اذا التهوا من نومهم فرقوا

ان او گوں کو پینی ان مرووں کو ان کے حال پر چھوڑوواس لئے کہ ایک دن توان کواٹھایا ہی جائے گا۔اب اگر انہیں ان کی نیند ہے جگایا گیا تووہ ڈر جائیں گے کہ شاید حساب کادن آپہنجا۔

حتى يعود وابحال غيو حالهم خلقوا خلقاً جديدًا كما من قبله خلقوا

ترجمہ: ان کوایک ایس حالت پر بینجادیا گیاہے جوان کی بجیلی حالت کے خلاف ہے اوروہ ایک نی زندگی میں بہنچ

کے جیساکہ اس سے مملے عدم سے دجوو میں آئے تھے۔ منهم عراق و منهم فی ثیابهم منها الجدید و منها المنهج الخلق ان مر دول میں سے بعض تواہیۓ نفن کے گل جانے کے بعد مر مند ہو گئے میں لار بعض انجی کفن لیٹے ہوئے بین۔ بعض کے گفن انجی نے میں لور بعض کے گفن انجی نے میں لور بعض کے بوسیدہ ہو چکے ہیں۔

ر اوی کہتے ہیں کہ یہ شعر س کر میں قس کے قریب پہنچالاران کو سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ ای وقت میری نظر انھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک پانی کا چشمہ ہے جس میں پانی کے بہنے کی وہی آواز آر ہی تقی۔ وہیں دو قبر ول کے در میان ایک مسجد تھی لوردو بست بڑے اور خوفناک شیر کھڑے ہو تھے جو اس کو اپنی بناہ میں گئے ہوئے تھے۔ اس وقت ال دونوں شیر ول میں سے ایک یانی پینے کے لئے جشے کی طرف بڑھا تو دوسرے شیرے کی جاتے اس کے جیجیے چلنا چاہا۔ اس وقت قس نے اس کے دہ چھڑی کا اس کے جیجیے چلنا چاہا۔ اس وقت قس نے اس کے دہ چھڑی کی اس کے جو کے اس کے جاتے ہیں ہے ایک وقت قس نے اس کے دہ چھڑی کی اس کی جو ان کے ہاتے ہیں تھی لورڈائٹ کر اس سے کہا۔

"والبس جائے تیر ابراہو۔ پہلے آگے جانے والے کو سیر اب ہونے وے"۔ دوسر اشیر فور آلوٹ گیالور پہلے جائے والے کے واپس آنے کے بعد گیا۔ آخر میں نے قس ہے ہو چہا "بیہ ووقبریں کس کی بیں"؟ "بیہ ووقبریں کس کی بیں"؟

" یہ میرے دو بھائیوں کی قبریں ہیں جو ای جگہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہتے،
انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ (ی) ان میں سے ایک کام سم مون تھااور دو سرے کاسمعان
تھا (جن کے متعلق بیجھے گزرا ہے کہ وہ مضرت عیسیٰ ملیہ السلام کے حواریوں میں سے بتھے، آخر ایک ون ان
دونوں کو موت نے آلیا۔ میں نے ان دونوں کی یمال قبریں بنا کیں اور اب میں خود ان دونوں قبروں کے در میان
د ہتا ہوں تاکہ ایک وان میں بھی ان دونوں سے جاملوں۔"

اس کے بعد بھر قس نان دونوں قبروں کی طرف دیکھااور کچھ شعر پڑھے۔" مدسار اواقعہ من کروسول اللہ علیہ نے اس راوی سے قرمایا۔

''اللہ تعالیٰ مس پر رہمت فرمائ۔ میں امید کر تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو (اس کی نیکی اور عبادت گزاری کی دجہ سے ) قیامت میں ایک پوری امت کے برابر در ہے میں اٹھائے گا۔'' اصل لیمنی کتاب عیون الاثر میں قس کے دافتے کی طرف اس شعر میں اشمارہ کیا گمیا ہے۔

) کماب میرون الاتریش مس کے دائے کی طرف اس سعر میں اسمارہ کیا گیاہے وعنہ اخبر قس قومہ فلفد

ترجمہ: قس نے اپنی قوم کے سامنے آنخضرت ﷺ کا تذکرہ کیا ہے جوا تاولچیپ تذکرہ تھاکہ سننے دالے اس سے بہت لظف اندوز ہوئے۔

جب قس کی وفات ہوئی توان کوان ہی (دونوں کی قبروں کے پاس دفن کیا گیا۔ یہ تینوں قبریں اب ایک گاؤں میں جیں جس کانام روحین ہے۔ یہ گاؤں حلب کے دیمات میں سے ہےان قبروں پر مقبرہ بنادیا گیاہے اور لوگ ان کی زیارت کے لئے وہاں جاتے بیں۔اس زیارت گاہ کی آمدنی کے لئے بہت سے او قاف بیں لور درگاہ پر بہت سے مجاور آور خاوم رہتے ہیں۔

قوم معتم كاواتعه .... أى طرح أيك واقعه علامه واقدى في ايك سند اذكر كياب جے حضرت ابوہر مرة

بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ی محتم کے لوگ ایک بت کے پاس جیٹے ہوئے اس بت سے اپنے کسی جھڑے کا فيمله الكناري بيل المجي بدلوك وبال بيض موت على تع كم اجانك النيس فضايس كى يكارة والى كى آواز أكى جوبير كهدرى تحل

يا ايّها الناس ذوالا جسام «ومستدو الحكم ، الى الاصنام تر جمہ: اے جسم اور عقل وشعور رکھنے والے لوگو! تم نے اپنے معاملات ان پھر کے بے جان **اور** بے حس ب**توں** 2962196

کیاتم الی روشی کو خمیں دیکے رہے ہو جے میں اپنے سامنے پار ہاہوں اور جو اند جیروں کو مثاتی جارہی ہے۔ لبی مید

من هاشم فی حروه السنام وہ بی آدم کے سر دار اور عظیم نی ہیں۔جو بی اشم کی معزز نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔

وہ نی اس تحرّم شہر میں اپنی نبوت کا اعلان کررہے ہیں اور گمر ابول کو اسلام کے ساتھ مدایت ویے

اكومه الوحمن من امام .....اورجن كوالله تعالى في شروع عن برع اعزاز عطافرمائ ين-حصرت ابوہر جوہ کتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک وہ لوگ ان شعر دل کو دہر اتے رہے اور جب ان کو یاو ہو کئے تووہ لوگ وہال ہے اٹھ گئے۔ ابھی اس واقعہ کو تین دن مجی نہ گزرے تھے کہ اچانک انہیں خبر می کہ کے میں رسول اللہ عظی فاہر ہوئے ہیں۔ (ی) لین اس سے ملے دہاں کوئی آپ کے بارے میں مجمع شیس جانا بلکہ اس داقعہ کے ایک دودن بعد بالکل اچانک انہیں آپ ملط کے ظہور کا حال معلوم ہولہ پھر بھی معمی قوم کے میہ لوگ فور آبی مسلمان نہیں ہوئے بلکہ کافی عرصہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔

ز مل این عمر وعذر ی کاواقعه .....ای طرح کالیک واقعه زیل این عمر وغدری کاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بی تعدره کا جويمن كالك قبيله تقاءا يك بت تقاجس كانام خمام تقله يه قبيله اس بت كي بهت عزت وعظمت كرتا تقا مكريه بت ین منداین حرام کا تھااور اس بت کے خادم کا نام طارق تھا۔اس طارق (کے حالات معلوم نہیں ہو سکے۔اس) کے بارے میں کتاب نور میں مجی یہ لکھاہے کہ نہ تواس کے متعلق تنصیلات معلوم ہو سکیس اور نہ بیا پہند چل سکا که آیایه مسلمان ہوا تفلیا جمیں۔ غرض بہ لوگ اس بت کے سامنے اکثر جانوروں کی قربانیاں چیش کرتے ہے۔ ای زمائے میں جب رسول اللہ علی کا ظہور جو چاتھا ہم نے ایک دن ایک آواز تی جوب کر رہی تھی۔

"اے بنی ہند ابن حرام حق اور سچائی ظاہر ہو گئی۔ خمام بت متاہ ہو گیا اور اسلام نے شرک کو حم

ز ل کتے ہیں کہ اس بنیم آواز ہے ہم لوگ بہت مجبر اے اور خوف زدہ ہوئے۔ چر کھے على وان گزرے تنے کہ ایک روز پھر ہم نے ای طرح ایک آواز سی جو یہ کہ رہی تھی۔

"اے طارق۔اے طارق۔وہ ہے نبی ظاہر ہو گئے۔جو صاف صاف و می کا سلسلہ ساتھ لائے ہیں۔ تهامہ میں ایک اچانک اور زبر دست ہاچل پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اس نبی کے مرد گاروں کے حق میں سلامتی اور امن ہے اور ان کے جھٹلانے والول کے نصیب میں ندامت اور رسوائی ہے۔ بس اب میں قیامت تک کے لئے ر خصت ہو تا ہول۔"

اس کے ساتھ ہی خمام نامی دہ بت منہ کے بل زمین پر کر بڑا۔

اب آگریہ آواز اس بت کے اندرے آئی تھی۔ جیسا کہ آخری جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب میں قیامت تک کے لئے رخصت ہو تا ہول۔ تواس کا مطلب یہ ہے کہ بیرواقعہ اس قتم میں ثار نہیں کیا جانا جاہئے جن كابيان چل رہا ہے (كيونكه بيه بيان اس متم كے واقعات كاچل رہاہے جن ميں استخضرت الله كا متعلق اجائک نضاؤل میں آوازیں کو تجیں۔ کسی در خت ، پھر یابت اور ذکے شدہ جانور کے اندر سے نہیں ابھریں)۔ لیکن اگر اس واقعہ میں بھی مرادیں ہے کہ یہ آواز حمام بت کے اندرے نہیں آئی تھی بلکہ فضامیں ہے سائی دی تھی تو پھراس جگہ اس واقعہ کاذکر ٹھیک ہو جاتا ہے۔

غرض زمل کہتے ہیں کہ اس داقعہ کے بعد ہیں نے فور اُایک او نتنی خریدی اور اس پر سوار ہو کر اپنی قوم کے پکھ دوسر بلوگول کے ساتھ میں آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہال پہنچ کر میں نے یہ شعر

البك رسول الله اعلمتها انصها هو العاية في السير ترجمہ: بار سول اللہ امیں نے اپنی او تمنی کور دانہ کیا جس کی منزل آپ ہی ہے۔ الناس قصوا

میں اس او ممنی پر او نیچے اور ری<u>ت ملے شلے</u> عبور کر کے آیا ہوں تاکہ میں سب سے بہترین انسان لیعنی آب کی زيادو عن أباده مدد كردل-

اور تاکہ آپ ہے ایک مضبوط اور پختہ عمد کروں اور گواہی دون کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود شیں ہے۔

مير ، جو تول نے جھے آپ تک منجے میں بالکل نہیں تھکایا۔

تمنيم داري كاواقعه .....اى طرح كاليك واقعه حميم دارى كاب ان كالقب ابورقيه تحارقيه ان كى بني كانام تعالور اس بنی کے سواان کے کوئی اولاد نہیں تھی رسول اللہ ﷺ نے د تجال کے متعلق د تجال کے ساتھ جساسہ کا واقعہ منبر پر کھڑ ہے ہو کر ان بی کے حوالے ہے بیان کیالور فر ملیا کہ جھے تمیم داری نے بتلایا۔اس کے بعد آپ نے وہ قصه بيان فرمايا

ای کی بنیاد پر بعض علاء نے لکھاہے کہ برول کا اینے چھوٹول ہے۔ روایت بیان کرنے کا جو اصول محتر شین ثابت کرتے ہیں یہ اس کی سب ہے بمترین مثال ہے۔ اس اصول کی بنیاد کے طور پر ایک یہ واقعہ بھی پیش کیاجا تاہے جواس طرح ہے کہ 'یک دن حضر تاہو بکر صدیق اپنی صاحبز اوی حضر ت عائشہ کے پاس سے اور ان سے ہو جھا۔

> " كمياتم في رسول الله علي عن كونى وعاسى ب؟" دعفرت عائشة في فرمايا-

يحرآب نے قربالاعسى عليه السلام كاده دعامير تھى۔

اللَّهُ مِلْجُ الْهُمْ كَاشِفَ الْغَمْ مُحِيْبُ دَعُو قِ الْمُضْطَرِينَ وَحُمْنَ الَّدُنيا

وَالْاَخِرَةِ وَرَحِيْمُهَا اَنْتَ تَرْحِمْنِي فَارْحَمْنِي بُرْحَمَةٍ تَفْنِبْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مِنِ سِواكَ (حديث) ترجمہ: اے اللہ! عمول کے کھولنے والے ، پریٹائیول کے دور کرنے والے ، بے چین لوگول کی وعاول کے قبول والے ، و نیال والے ، د نیالور آخرت دونول عالمول میں مربائی لور رحم کرنے والے ۔ توہی جھ پر رحم فرماتا ہے۔ پس مجھ پر رحم لور رحمت فرما۔ جوالی ذیر وست اور بے پایال رحمت ہوکہ جو تیم ہے سوادوس ول کی مربائیوں اور منت پذیری سے مستعنی اور بے پرواکرو ہے ۔

(ای دعا کی تا خیر کے سلیلے میں) حصرت ابو بھڑ ہے دوایت ہے کہ ایک دفعہ بھے پر پہنے قرض تھا۔اس قرضے کی اوائیگی میرے لئے دشوار ہور ہی تھی۔ میں نے اسی دوران میں بید دعا پڑھی جس کی بر کمت ہے وہ قرض ادا کرنامیرے لئے آسان ہو گیا۔

حضرت تمیم داری رقبی الله عند بروایت ہے کہ جب رسول الله علی کا ظہور ہوااس زمانے ہیں ہیں ملک شام میں تھا ای دوران میں ایک دن اپنے کہ کامول کے سلسلے ہیں دہاں ہے روانہ ہوا۔ سفر میں جمھے رات ہوگی (چو نکہ بہت لوگ تنها بھی سفر میں جایا کرتے تھے اور رات ہونے پر دہ اکیلے ہی صحر اوک اور جنگلوں میں رات گزار اکرتے تھے جہاں ان کو جنّات ہے خطر در بتا تھا اس لئے دہ لوگ ایسے موقعہ پر جہاں بھی محمر تے تواس طرح کی دعا پڑھ کر محمر تے تھے کہ میں اس جگہ کے جن یا یمال کی طاقتور ترین ہتی یا یمال کے بالک کی پناہ لے کر محمر تا ہوں۔ اس طرح ان کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ اب ہم یمال کے جن کی پناہ میں آگئے ہیں لور دہ ہمیں پریشان نہیں کرے گا۔ چنا نچہ تھیم داری کئے ہیں کہ رات گزار نے کے لئے میں ایک وادی میں محمر الور) میں پریشان نہیں کرے گا۔ چنا نچہ تھیم داری کئے ہیں کہ رات گزار نے کے لئے میں ایک وادی میں محمر الور) میں نے یہ دعا پڑھی۔

" میں اس وادی کے مالک لیعنی بڑے جن کی پناہ اور امان میں یہاں فھمر تا ہوں۔" اس کے بعد جب میں وہیں ایک جگہ سونے کے لئے لیٹا تو اچانک جھے کسی پکارنے والے کی آواز آئی۔ جبکہ بولنے والا کمیں نظر نہیں آیا۔وہ آوازیہ کہ رہی تھی۔

" توالله تعالیٰ کی بناه مأتک\_اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جنات کو کسی کو بناه و بنے کی مجال

نمیںہے۔"

یہ آداز من کر میں نے کما "اس بات سے تیری کیامرادہے؟" اس پر میہ جواب سنائی دیا۔

" یہ کہ رسول اُئی ظاہر ہو تیکے ہیں اور ہم بعنی جنّات جون کے مقام پران کے ہیجے نماذ پڑھ چکے ہیں۔
یہ جون کے کا قبر ستان تھا جس کو معلاۃ بھی کماجا تا تھاجیسا کہ گزر چکا ہے۔ ہم جنآت ان پیفبر پر ایمان لا چکے ہیں
اور ان کے پیرو بن گئے ہیں۔ اب جنّات کا فریب ختم ہو گیا ہے ( بعنی اب دہ اوگ آ سانوں کے قریب جا کر چھپ
چھپ کے وہاں کی ٹوٹی بچوٹی خبر س نہیں من سکتے جو وہ کا ہنوں کو بتلادیا کرتے تھے آور اس طرح لوگ کا ہنوں اور
جنوں کو غیب دال سیجھتے تھے ) کیونکہ جنّات کو رسول اللہ علیق کے ظہور کے وقت سے آسانوں تک جنینے کی
ممانعت ہو گئی ہے اور ان کو اب سنارے اور شماب مار مار کر وہاں سے بھادیا جا تا ہے۔ اس لئے محمد علیق کے پاس
جااور مسلمان ہوجا۔"

تمیم داری کہتے ہیں کہ (پہ آواز س کر میں رات بھر ای کے متعلق سوچنار ہا آخر) مبح ہوئی تو دیرا ہوب میں جوا یک عیسائی راہب کی خانقاہ تھی دہاں گیالور میں نے راہب سے یہ ساد اواقعہ سٹلا ۔ یہ سن کراس نے کہا۔ "انہوں نے بینی جنات نے تم سے ٹھیک کہا ہے۔ ہما پی کنا بوں میں یہ ذکر پاتے ہیں کہ وہ نبی حرم لیعنی کے میں ظاہر ہوں گے لوران کی اجرت گاہ حزم لیعنی ہینہ ہوگ ۔ لوریہ کہ وہ سب سے بہترین نبی ہوں گے۔اس لئے پہلی فرصت میں ان کے پاس پہنچو۔ "

الله على كا خدمت ميں كو مسلمان ہو كيات من كر ميں نے فور أى سفر كا تنظام كيا۔ يمال تك كد ميں رسول الله على على الله على

اس دوایت کے ظاہری الفاظ ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت تھیم داری آنخضرت ہیں کہ ہرت سے پہلے کے میں مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن اس بارے میں اختلاف ہے آگر چد ایک جگہ تو اس دوایت کے آخر میں یہ لفظ تک صاف صاف موجود ہیں کہ۔ پھر میں کے گیالور آنخضرت ہیں ہے ما۔ اس وقت آپ چھے ہیں یہ نظ تک صاف موجود ہیں کہ۔ پھر میں کے گیالور آنخضرت ہیں ہے ما۔ اس وقت آپ چھے ہوئے ہیں فور آ آپ پر ایمان لے آیا۔ گر بعض محد تول نے لکھا ہے کہ یہ دوایت غلط ہے کیونکہ تھیم داری حقیقت ہیں جو میں مسلمان ہوئے ہیں۔ وانڈ اعلم۔

بنی تمنیم کے ایک شخص کا عجیب واقعہ ..... (قال) ای طرح فضاؤں میں آنخسرت عظی کے متعلق آوازیں بلند ہونے کا ایک واقعہ اور ہے جس کو حضرت سعد ابن جُبِر ﴿ نے بیان کیا ہے کہ بنی تمیم کے ایک فخص نے این اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا۔

"میں ایک رات ریکتان میں سنر کررہا تھا کہ اچانک مجھ کو نیند آنے لگی۔ میں نے اپنی سواری سے اتر کر اس کوا میک طرف بٹھادیالور خود پڑ کر سو کیا۔ سونے سے پہلے میں نے حفاظت کے لئے یہ دعا پڑھی۔ "معہ "

"مس جنّات ہے اس وادی کے مالک کی پناہ مانگرتا ہوں۔"

اس کے بعد میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فخص اپنے ہم میں ایک ہتھیار لئے ہوئے ہوئے ہوئے اس کو میری او ختنی کی گردن پر مارنا چاہتا ہے۔ ای وقت گھبر اکر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے چادوں طرف دیکھا گر جھے کو کی نظر خمیں آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ پریشان خیالی کے خواب ہیں اس لئے میں نے میادوں طرف دیکھا گر جھے کو کی نظر خمیں آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ پریشان خیالی کے خواب ہیں اس لئے میں نے

پھر وہی دعا پڑھی اور دوبارہ پڑکر سوگیا۔ مگر اس دفعہ بھر میں نے دیباہی خواب دیکھا اور یہ کہ میری او خٹنی کا نب رہی ہے غرض میں تیسری بار بھر سوگیا تو پھر میں نے وہی سب پچھ دیکھا۔ میں فور أجاگ اٹھا اور دیکھا کہ میری
او نٹنی ہے جین اور گھبر ائی ہوئی ہے۔ میں جو ل بی او خٹنی کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے ایک توجوان آوی کو وہال
کھڑے ہوئے دیکھا جو ہو بہو دیباہی تھا جیسا آدی ججھے خواب میں نظر آیا تھا۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک
ہتھیار بھی تھا۔ ساتھ ہی جھے ایک بوڑھا شخص بھی نظر آیا جو ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور اس کو میری
او نٹنی کے پاس جانے ہے روک رہا تھا۔ اس بات پر ان دونوں میں کشکش اور کھنے تی ان ہور ہی تھی۔ ابھی یہ دونوں
جھڑ ہی رہے تھے کہ اچلک تین و حش سائڈ ظاہر ہوئے ان کو دیکھتے ہی اس بوڑھے شخ نے اس نوجوان ہے کہا۔
" آؤ۔ میر پناہ میں آئے ہوئے اس انسان کی او نٹنی کے بدلے میں تم ان تینوں سائڈوں میں سے کوئی

بھی لے لو۔" بھی لے لو۔" سی کری قرحہ الدرموم الدیاس نے الدیوش میں اگر کو الدیاس لیے الکری الدیاس میں کا ا

یہ من کروہ توجوان بڑھااور اس نے ان میں ہے ایک سانڈ پکڑ لیالور اے لے کروہاں ہے چلا گیا۔اب اس نوجوان کے جانے کے بعدوہ بوڑھا شیخ میری طرف متوجہ ہوالور کہنے لگا۔

"نوجوان! آئندہ تم جب بھی کسی دادی میں رات کے دفت پنچولور وہاں حمیس ڈر محسوس ہو تو تم ہیہ د عاپڑھاکر ذ۔

"اس دادی کے خطر ات سے میں محمد علی کے پر در دگار اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگیا ہوں۔" تم اب جنآت میں ہے کسی کی حفاظت مت مانگا کر داس لئے کہ جنول کا زور اب ٹوٹ چکا ہے۔" میں نے بیرس کر بوجھا کہ محمد کون ہیں۔اس نے کہا۔

"وہ نی عربی ہیں جونہ صرف مشرق والول کے لئے ہیں اور نہ صرف مغرب والول کے لئے ہیں!" میں نے بوجھا۔

"ال كالحكانه كمال ٢٠

اس نے کہا

" نخلستانول والايثرب!"

میں ای وفت اپنی او نفنی پر سوار ہو کر تیز رفآری کے ساتھ روانہ ہوا۔ آفر مدینے پہنچ کر میں نے آخفہ سے سالیا ہو ک آنخفرت ﷺ کی زیارت کی۔ ابھی میں نے آپ سے پھھ بتلایا بھی نہیں تفاکہ آپ نے جھے میر افواب سنایا اور پھر اسلام قبول کرنے کی دعوت وی۔ چنانچہ میں ای وقت مسلمان ہو گیا۔"

اس آخری حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آنخضرت ﷺ کی ججرت کے بعد کا ہے ظہور کے وقت پیش آئے۔
وقت کا نہیں ہے جبکہ یمال ان واقعات کاذکر چل رہا ہے جو آپ کے ظہور کے وقت پیش آئے۔
ایک اور صحالی کا واقعہ .....ای طرح کا ایک واقعہ یہ ہے جس کو ایک صحابی نے بیان کیا ہے کہ ایک وقعہ بیس ایخ اور شحابی کا واقعہ کے لئے گیا۔ اس وقت ہمارا عقیدہ یہ تقاکہ جب ہم کی وادی بیس بینج کر رات گزارتے تھے تو یہ کماکرتے تھے کہ ۔ہم اس وادی کے بڑے کی پناہ مائٹے ہیں۔ غرض بیس نے اپنی او نمنی کو د بیں باند ھا اور کی و عابر عید ای وقت بھے ایک پیار نے والے کی آواز سنائی دی جو یہ کہ رہا تھا۔

الحرام والحلال منزل ترجمہ: مجھے برائی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ ہے ہی پناہ مأتک جو جلال والا ہے ادر حرام اور حلال کوا تاریخ والا ہے۔ ووحدالله ذى الجن من الأهوال الله تعالیٰ کوایک جان اور کوئی فکرنہ کر کیونکہ پھر جتابت کے حراور فریب سے کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوگی۔ اذید کر الله علی الاحوال وفى سهول الارض والجبال تحجے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کاذکر کر ما جاہئے۔ جاہے تو میدانوں میں ہو اور جاہے بھیانک پہاڑوں میں۔ وحمار كيد الجن في مفال الله تعالیٰ کے ذکر ہے جنات کا مکرو فریب پاش پاش ہو جائے گالور اس کے نبی لور نیک عمل کے اثرات باقی رہیں کے بیرس کر میں نے اس بکار نے والے سے کما۔ القاتل ترجمه: اے مداوسے والے تو کیا که رہاہے جو کھ که رہاہے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ جواب من آواز آئی۔ هذا رسول الله ذوالخيرات جاء بيس وحا بير سول الله بين تيكيول والے بوسور وسين اور وہ سور تيں لے كر آئے بيں جن كے شروع ميں تم ہے۔ مقصلات نیز کھے السی صور تیں جو مفصل سور تول کے بعد ہیں جن کے ذریعہ نماز اور زکو ڈکا حکم دیا گیاہے۔ وہ بیٹبراٹی قوم کو برائیول ہے روکتے ہیں۔ان چیزول ہے جواسلام کے آنے کے بعد برائیاں بن می ہیں۔ میں تے ہے آواز من کر کما۔

"اگر کوئی تخص اس و قت میرے به اونٹ لے جا کر میرے کمر پہنچانے کاذمہ لے توان پیغیبر کے پاس حاضر ہو کر پیر انجی مسلمان ہو جاؤل "۔

جواب میں وہی آواز سنائی دی کہ او نٹول کو پہنچانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ چہانچہ میں اس وقت ایک اونث ير سوار ہوكر آب كے ياس حاضر ہوا۔ اس وقت آنخضرت علي مجرير تشريف فر التھے۔ ايك روايت ميں اسطرح ے کہ میں جمعہ کے دن وہاں پہنچا جبکہ لوگ نماز جمعہ میں مصروف تھے میں انجی ایخ اونٹ کو ہا ندھ ہی رہا تھا کہ حصرت ابو ذر غفاری مسجدے نکل کر میرے یاں آئے اور بولے۔ "ر سول الله علي تم كو فرمار ہے بيں كه اندر آجاؤ"۔ میں فور آئی مسجد کے اندر حمیا۔ آپ نے جھے دیکھ کر یو جملہ

اس مخص نے کیا کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ۔ اس بوڑھے شیخ نے کیا کیا جس نے تمہارے او نول
کو تمہارے گھر پہنچائے کی ذمہ داری لی تھی۔ کیااس نے دولونٹ سیجے سالم بی نہیں پہنچاد ہے!"
جا بلیت کے ذمانہ میں عربول کا جو یہ وستور تھا کہ جب دہ کی تاریک اور بھیانک دادی میں بسیر الیتے تھے
تو یہ کماکر تے تھے کہ میں اس دادی کے شریدوں سے یمال کے سروار اور بڑے کی بناہ ما نگرا ہوں۔ اس کو اللہ تعالی

ویہ ما سے سے لد اس مرح فر کر فرمایالور اپنے نبی کواس کی خبر وار ور برے کا جاہ ما ہور نے قر آن یاک میں اس طرح ذکر فرمایالور اپنے نبی کواس کی خبر دی۔

وُ اَنَهُ کَانَ دِ جَالُ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوْ ذُونَ بِرِ جَالٍ مِنَ الْجِنَ فَزَا دُوهُمْ دَهُفَا (پ٩ ٢ سور اُ جَن ٤) الله الله عَمَّمَ وَهُفَا (پ٩ ٢ سور اُ جَن ٤) الله الله عَمَّمَ وَهُفَا (پ٩ ٢ سور اُ جَن ٤) الله الله عَمَّمَ وَهُ جَنَّاتَ عِن ٢ مِن الوكون كى پناه ليا كرتے عظم سوان اَد ميول في ان جنّات كى بدد ما غي اور يوصادى \_

یعنی جاہمیت کے ذمانے میں لوگ جب سفر میں جاتے اور کمی بھیانک لور وحشت تاک جگہ پر انہیں پڑاؤ کرنا پڑتا تو وہ جنآت ہے پناہ اور امان طلب کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اس وقت یہ کما کرتے تھے کہ میں اس جگہ کے شریدوں کی شرادت سے بمال کے سر دار لور بڑے جن کی بناہ مانگرا ہوں۔ اس کا بھیجہ یہ ہواکہ جنآت کے سر دار بہت بی زیادہ سرکش لور مغرور ہوگئے کیونکہ جب انسان ان کی پناہ طلب کرتے تو وہ کہتے کہ اب ہم انسانوں لور جنوں وہ ہیں کے سر دار میں گئے ہیں۔

#### سر دار حصر موت اور ان کے بت کاواقعہ

ای طرح ایک اور واقعہ ہے جس کو وائل ابن تجرحطری نے بیان کیا ہے۔ان کا لقب ابو ہنیدہ تھا۔ یہ حضر موت کے رئیس کے فا۔ غرض وائل کتے ہیں کہ حضر موت کے رئیسول میں سے ایک تفالوران کا باپ دہاں کے بادشا ہوں میں سے تفا۔ غرض وائل کتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوائو آپ نے میرے آنے سے پہلے بی اپنے محابہ کو میری آمہ کی خبرویدی تفی اور فر مایا تفا۔

" تمہارے پاس وائل این تجر حضر موت کی دور در از سر زمین سے آرہاہے۔اے اللہ عزّو جل اور اس کے رسول کی محبت لے کر آر بی ہے اور دو دہاں کے بادشاہوں کی نشانی ہے۔" دائل کہتے ہیں کہ محابہ میں ہے جو مجھی ججھے مایاس نے مجھے ہے۔

"تمهاری آمہ ہے بھی تین دن پہلے رسول اللہ علی بھی تمهارے آنے کی خبر دے چکے تھے۔" غرض جب میں رسول اللہ علی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علی نے مرحبا کہ کر میر ااستقبال کیا اور جھے اپنے قریب بلایا، آپ نے جھے اپنے برابر بھایا اور میرے لئے اپی چادر بچھا کر مجھے اس پر بٹھایا بھر آپ الے جھے بید وعادی۔

"اے اللہ!وائل ابن تجر لوراس کی لولاد لور لولاد کی لولاد بیس برکت عطافر ہلے" اس کے بعد آپ منبر پر چڑھے لور جھے اپنے ساتھ کھڑ اکر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ "لوگو! بیہ دائل ابن تجر ہیں جو حضر موت جیسی دور در از سر زمین سے اسلام کی محبت کی خاطر آئے

ين"-

میں نے عرض کیا۔

"یار سول الله! بجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی تواس وقت میں ایک بیزی حکومت کامالک تفاتمر پھر ہے اللہ تعالیٰ کا فضل دکرم اور رحت تھی کہ میں نے اس سب عیش و آرام کو ٹھکر ادیالور اللہ نتعالیٰ کے دین کو پہند کر لیا۔"

" توتے تھیک کہا۔اے اللہ اوائل این جمر ،اس کی اوالا و اور اولا و کی اولاد میں پر کت عطافر ما۔" غرض بيروائل ابن جمر مجت بيں كه ميرے رسول الله ﷺ كى خدمت ميں حاضر ہونے كا سب به ہوا کہ میرے یاں ایک بت تفاجو یا توت کا بتا ہوا تعلہ ایک روز جبکہ میں سور ہا تفاجھے اجانک ایک آواز آئی جو اس كرے سے آر بى تقى جمال دہ بت ركھا ہوا تھا۔ من فور أَهَير اكر بت كے پاس آيا دراس كو تحدہ كيا۔ اى دفت كى كيت والي كل آواز أنى جوبيد كهدر باتفا

واعجباً لواتل ابن حجر . تحال يدري وهوليس يدري

تعجب ہے دائل ابن تجریر جواہنے بارے میں سے متاہے کہ دہ سب کھے بتاہے حالا تکہ دہ نے خبر ہے۔

ماذا يرجى من نحيت صحر . ليس بدّى نفّع و لاضر

میہ کیا تو تھے رکھتا ہے ان پھر کے تراشے ہوئے بتول ہے جن ہے نہ کوئی فائدہ چنج سکتا ہے اور نہ تعصال ہے

لو کان فاحجراطاع امری كاش به بت يرست ميري بات مانتا ـ یہ س کریس نے کہا۔

تھیجت کرنے والے۔ میں نے تہماری آواز س لی۔اب تم مجھے کیا ظم وے ہو"۔

ارجل الى يثرب ذات النخل. تدين دين الصائم المصلى

ترجمہ: تو بیڑ پ کے تخلستانوں کی طرف جااور اس نے بی کادین اختیار کر جوروزے رکھنے والا اور نمازیں پڑھنے والا

محمد النبي خير الرسل

لیعنی نبی کریم محمد ﷺ جوسب پیٹمبر دل میں بمترین لور افضل ہیں۔ اس کے ساتھ بی وہ برت منہ کے بل زمین پر کر پڑااور اس کی کرون ٹوٹ گئے۔ پھر خود میں تے آ مے بڑھ کراس کو مکڑے مکڑے کر دیا۔اس کے بعد میں بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچالور مجد نبوی میں داخل ہوا (جبکہ یمال آتخضرت علی نے محابہ کو پہلے بی ان کے متعلق خردیدی تھی)۔ اس صدیث میں میداشکال ہے کہ اگر میہ آواز (جووائل ابن جمرنے تن)اس بت کے اندر سے آئی تھی تو یے داقعہ اس عنوان کے مطابق نہیں ہے جس کے متعلق دا قعات ذکر ہورہے ہیں (کیونکہ یمال جو دا قعات بیان ہورے ہیں دودہ ہیں جن میں آتخضرت علیہ کے متعلق فضاؤل میں کو نجنے والی ان و کھے آد میول کی آوازیں سنائی دیں۔ وہوا قعات چھے گزر سے ہیں جن میں بنول کے اندرے آنے والی آوازیں سی تنسی)۔ جمال تک اس صدیث کا تعلق بے تواس میں داکل کے ساتھ معاویہ کا بھی ذکر ہے جس کو ہم نے طول

ک وجہ سے چھوڑ دیاہے۔

### آنخضرت على متعلق وحشى جانورول كے منہ سے سى جانے والى باتيں

4179

آپ کے ظہور کے متعلق بعض وحثی جانوروں نے مجی کلام کیا ہے۔ ایسے وا تعات میں ہے ایک یہ ہے جس کو حضر ت ابوسعید خدر کی نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں ایک چرواہا پی مجریاں چرارہا تھا کہ اچانک وہاں ایک بھیٹر یا آئمیااوروہ ایک مجری پر جھیٹا۔ چرواہا بکری کو بچائے کے لئے دوڑ کر بھیٹر یے اور مجری کے در میان آئیا۔وہ بھیٹریا (بجائے چرواہے پر حملہ کرنے یا بھاگ جانے کے )ای وقت اپنی پچھلی ٹائلوں پر بیٹھ میااور کھنے لگا۔

"کیا توخدا ہے شیں ڈر تاجو تو میر ہے اور اس رزق کے در میان حائل ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا ایا تھا؟"

> یہ من کروہ چرولہا(سخت جیران ہوالور) کینے لگا۔ " بجھے تو یہ جیرت ہے کہ ایک بھیڑیا بھھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہاہے!" اس پراس بھیڑ ہے نے کہا

"کیاش تخیے اس ہے بھی زیادہ جیرت ناک اور عمدہ بات بتلاؤں۔ کہ رسول اللہ بھانے جو ہر ہ کے دونوں متابات کے در میان میں جیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو بیٹر ب میں جیں اوگوں کو گزشتہ واقعات کی خبریں دے رہے ہیں۔ ایک روایت کے لفظ یول جیں کہ سیجھلی باتیں بتلاتے ہیں اور ای طرح وہ باتیں بھی جو تہمارے بعد لیعنی آئندہ ذیائے میں جی ہی آئے والی ہیں۔!"

<u>جانوروں کا کلام کرناعلامات قیامت میں ہے ہے۔</u> .....(اَ نخفرت ﷺ کے متعلق یہ باتمیں چرواہے کے دل میں گھر کر تنمیں اور وہ تحقیق اور تعدیق کے لئے) بھریاں گھر پہنچا کر مدینہ منورہ پہنچا گلے دن جب وہ اَ نخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اس بھیڑ نئے کی بات آپ ہے بیان کی۔ آپﷺ نے یہ س کر فرملا۔

"چرواہای کہتا ہے۔ بینک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وحشی ور ند سے انسانوں سے کلام کریں گے (جیسا کہ قیامت کے قریب کے میں فلاہر ہونے والے جانور کا حال سیرت حلبیہ ارود کے گزشتہ الواب میں بیان بھی ہو چکاہے)۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمہ کی جان ہے کہ قیامت اس وقت تک ہر گزقائم نہیں ہوگی جب تک کہ انسان سے اس کے جوتے کا تسمہ تک بھی بات نہیں کرے گا۔ تسمہ سے مراودہ فیت ہے جو جوتے کے لو پر ہوتا ہے جیسا کہ اس کے متعلق بیچھے بھی بیان ہو چکاہے لورای طرح اس کے عمر اودہ فیت ہے جو جوتے کے لو پر ہوتا ہے جیسا کہ اس کے متعلق بیچھے بھی بیان ہو چکاہے لورای طرح اس کے گھر والے کی گانتھ اور ایک قول کے مطابق تسمہ کے ایک حصہ کو کتے ہیں اور اس کو ہتا نہیں دے گاکہ اس کے گھر والے کیا گیا کر دے ہیں۔"

ری) ایک روایت میں ہے کہ اس چرواہے کی بات سننے کے بعد آنخضرت علیجے نے تھم دیا کہ سب لوگوں کو مجد میں جمع ہونے کی ہدایت کی جائے (جب سب لوگ آگئے تو) آپ جمرہ مباد کہ سے باہر تشریف لائے لور چرواہے کو تھم دیا کہ لوگوں کواپناواقعہ سناؤ۔ چتانچہ اس نے یہ واقعہ کمہ سنایا۔ ایک روایت میہ کے میہ چرواہا ایک بیمودی تخذا بیک روایت میں میہ ہے کہ جھیڑ ئے نے چرواہے ہے یہ کما تخا۔

" مگر تو تو بحد سے بھی ذیادہ عجیب کہ یمال اپنی بکریال کئے گھڑ اہوا ہے اور اس عظیم نہی کی طرف تو جہ نہیں دی جس سے بڑی شان کا نبی آج تک ظاہر نہیں ہوا تھا۔ جن کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے گئے بین اور جنت کے لوگ ان کی صحابہ کو جنگیں کرتے ہوئے شوق سے دیکھتے ہیں۔ حالا نکہ تیرے اور اس نبی کے بین اور جنت کے لوگ ان کی صحابہ کو جنگیں کرتے ہوئے شوق سے دیکھتے ہیں۔ حالا نکہ تیرے اور اس نبی کے در میان صرف اس کھائی کا فاصلہ ہے۔ اس لئے جالور اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شامل ہوجا۔"

ي من كرچروابے تے كما

" پھر میری بریون کی رکھوانی کون کرے گا؟"

بھٹرتے نے کہا۔

"بنب تک تودایس آئے ان کی رکھوانی میں کروں گا"۔

چروا ہے نے ای وقت بکریاں اس بھیڑ ہے کے مپر دکیں اور خود آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ بھر آنخضرت علیجے نے اس ہے فرملیا۔

"ا پی بکریوں کے پاس داپس جاؤتم ان کواتنی ہی پاؤے جنٹنی چھوڑ کر آئے تھے (لیمنی بھیڑ نے نے ان میں سے ایک کو بھی شمیں کھایا ہوگا)"

چنانچہ چرداہاوہاں دالیں پہنچاتواس نے بکریوں کوجوں کا توں پایا (اور بھیٹریا بھی وہاں موجود تھا) پھر اس نے ایک بکری بھیٹر ہے کے لئے کا ٹی۔

اس جگدایک اخکال ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بھی اور حصر ت سعید ابن جیر کا وہ واقعہ بھی جواس ہے پہلے بیان ہوا آئے نسرت میں ایک خیاں ان بیان ان بیان ہوا آئے نسرت میں جگرت کے بھی بعد کے جی آپ کے ظہور کے وقت کے نہیں جیکہ بیان ان واقعات کا چل رہا ہے جو آپ کے ظہور کے وقت جی آئے ہیں۔ اس چرواہے کے متعلق کماب نور میں ہے کہ بیں اسکے نام سے واقف نہیں ہو سکا۔

( قال) بھیڑیوں نے بہت ہے موقعوں پر انسانوں سے کلام کیا ہے ایسے تمام واقعات کی تفسیل میری اس کتاب میں دیکھی جاسکتی ہے جو بخاری کی شرح کی صورت میں ہے۔

ا قول۔ مؤلف کئے ہیں: کہام کیا ہے کہ صحابہ میں جن سے بھیٹر ہوں نے کلام کیا ہے وہ تمین ہیں۔ حضر ت رافع ابن تُحبیر ، حضر ت سلمہ ابن اکورع اور حضر ت و ہیان اوس مض اللہ عشم۔

## أتخضرت علية كمتعلق درخنول سے آنے والی صدائیں

حضرت ابو بحرر ضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ایک مر تبدان سے کمی نے سوال کیا۔
"کیا اسلام قبول کرنے ہے پہلے آپ نے آنخضرت علیہ کی نبوت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی کہی تھی ؟"
کیلیمی تھی ؟"

حضرت ابو بكڑنے جواب دیا۔

"ہاں۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک دن میں ایک در خت کے سائے میں جیفا ہوا تھا کہ اچانک اس کی طرف شاخیں بھی پر جھکنے لگیں یہاں تک کہ ایک شاخ جھک کر بالکل میرے سر تک آگئے۔ میں سر اٹھا کر اس کی طرف (حیر انی ہے) ویکھنے اور کہنے لگا کہ میہ کیا ہور ہاہے۔ اس وقت جھے اس در خت میں ہے آواز آئی۔
" بیہ نبی فلال فعال وقت میں ظاہر ہول کے اس لئے تم ان کی طرف بڑھنے میں سب سے ذیادہ نوش نمیب بنے کی کو مشش کرنا۔ "والنّداعلم۔

# شہاب ٹا قب کے ذریعہ آسانی خبروں کی سُن کُن لینے پریابندی

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیج کے ظہور اور نبوت کا وقت آگیا توشیطانوں کو آسمانوں کی فہرس سننے ہے و ک دیا گیا اور آسمان میں جن جگہول پریہ شیاطین جا کر جیٹھے اور سُن گن لیتے ہے ان کو وہاں تک جنری سننے ہے روک دیا گیا ہے سار مار کر روکا جانے لگا۔ چنانچہ جنات اس تبدیلی ہے سمجھ گئے کہ انسانوں میں ضرور کوئی نی بات ظہور میں آئی ہے۔

جب آپ کا ظہور ہو گیا تواللہ تعالیٰ نے آنخضرتﷺ کواس داقعہ کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ جب شیاطین کو آسانی خبر دل کی سن گن لینے ہے روک دیا گیا توانسول نے کہا۔

وَانَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنا هَا مُلِئْتَ حَرَسًا شَدِيداً وَشُهِا وَانِّا كُنَّا نَقْعَدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجَدَّلُهُ شَعَانًا، صَدًا

الآلية ب ٢٩ سورة جن عًا

ترجمہ: اور ہم نے آسان کی خرول کی تلاقی موافق عادت سابقہ کے لینا چاہا ہو ہم نے اس کو سخت پسرول لینی محافظ فر شتون اور شعلوں ہے بھر اہواپایا۔ اور اس کے قبل ہم آسان کی خبریں سننے کے موقعوں بین خبر سننے کے سخت سالطین ہے جا جینا کرتے تھے ، سوجو کوئی اب سننا چاہتا ہے تواپ نے ایک تیار شطہ پاتا ہے۔
شیاطین ہے آسانوں کی حفاظت ..... یعنی جب ہم نے آسانوں بیں ہونے والی ہتوں کی سُن گئ لینے کی کوشش کی تو ہم نے دیکھا کہ آسان کی زبروست حفاظت کی جارہی ہے اور نمایت طاقت ور فرشتے اس کی پاسبانی کوشش کی تو ہم نے دیکھا کہ آسان کی زبروست حفاظت کی جارہی ہے اور نمایت طاقت ور فرشتے اس کی پاسبانی کرتے تھے۔ اب سے سال ہے جبکہ اس سے پہلے ہم وہاں کی ہتی سنتا جبات ہوں کی ہو بھی وہاں کی ہتی سنتا چاہتا ہے تو اس پر ستاروں کی ہو چھاڑ ہو گئے خبریں لینا چاہتا ہے تو بھی (آسانوں کی زبروست عبل جبتا ہو اپنی گھات میں جیشا ہو اپاتا ہے۔ اگر ان جبتات میں سے کوئی آ ہمتگی اور چوری ہے جبحی وہاں گئے کر کچھ خبریں لینا چاہتا ہے تو بھی (آسانوں کی زبروست مگر انی کی وجہ سے کا چرہ و شما ہوں اور ستاروں کی ہو چھاڑ اپنے بیجھے آتی ہوئی پاتا ہے جو اس کا کام تمام کر دیتی ہے بیاس کی جو اس کا کام تمام کر دیتی ہے بیاس کی جو اس کا کاجر و تجمل و یکی باتا ہے جو اس کا کام تمام کر دیتی ہے بیاس کی جو اس کی کے خور سے تا کہ وہ کا بنوں کے پاس پہنچ کر ان کو پچھ نے میں جو تا کی دور کا بنوں کے پاس پہنچ کر ان کو پچھ نے سے کو کی جو اس کا کہوں کی پور کھان کی جو اس کا جو اس کا کہوں کے پاس پہنچ کر ان کو پچھ نے سے کو کی جو سے کو کی بیاں پہنچ کر ان کو پچھ نے سے کو کی جو اس کی کی دور کیا جو اس کا کہوں کے پاس پہنچ کر ان کو پچھ نے سے کو کی جو سے کو کی کو کر میں کیا کہوں کی بھول کو کہوں کو کھوں کو جو اس کی کی بیاں کہو کی کھوں کے کہوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کہوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کے کہوں کی کھوں کی کھوں کے کہوں کو کھوں کی کھوں کے کہوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کے کہوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھور کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے

بتلاسكے۔ يه سب انظامات اور ياسباني اس كے باكد ان شيطاني خبروں كى وجد سے وخى كے نازل ہونے كے

زمانے ہے لے کراس کے پوراہونے اور آنخضرت ﷺ کاوفات کے وقت تک ہو کوں کووجی کے متعلق کمیں

کوئی مغالطہ نہ ہوسکے۔ لیعنی کم عقل اور کم سمجھ لو گول کے دماغول میں وحی اور ان کا ہنوں کی خبر ول کی وجہ ہے

کوئی شہدنہ پیدا ہوسکے اور بیدنہ سمجھنے لگیں کہ کمانت پھر شروع ہو گئے ہے جس کی بنیاد چوری چھپے سی ہوئی آسانی خبر ول پر ہوتی ہے اور بید کہ آنخضرت علیق کا معالمہ ختم ہو چکا ہے۔ اس لئے حکمت کا تقاضہ میں تھا کہ آسانوں کی حفاظت آپ کی ذائد کی یعنی وہی کے زمانے میں بھی ہو اور آپ کی وفات کے بعد بھی ہو (کیونکہ اسلامی شریعت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ وہی کا فیضان جاری رہے گا) چنانچہ اس وجہ ہے آپ شریعت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ وہی کا فیضان جاری رہے گا) چنانچہ اس وجہ ہے آپ شریعت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ وہی کا فیضان جاری رہے گا) چنانچہ اس وجہ ہے آپ شریعت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جس کا مطلب میں ہے کہ وہی کا فیضان جاری رہے گا) چنانچہ اس وجہ ہے آپ

" آج کے بعد کمانت مجھی نہیں ہوگی۔"

(خلاصہ بیہ ہے کہ ستارول کے ذریعہ جنات اور شیاطین کو ہارنے اور آسانول سے دور رکھنے کا سلسلہ استخضرت ہیں ہے ظہور کے دفت سے شر دع ہوا جس کی حکمت اور مصلحت بیر تھی کہ وحی کے ذمانے میں اور اس کے بعد کے دور میں بھی اگر کا ہنول کی طرف سے بھی شیطانی خبروں اور چیشین کو ئیوں کا سلسلہ جاری رہا تو لوگوں کے دول اور دماغوں میں طرح طرح کے شہے اور شک سر ابھاریں مے اور کم سمجھ لوگوں کو خاص طور پر مظالطے بیدا ہول گے۔

## ستارے ٹوٹے برعمر وائن اُمیّہ کی رائے

بعض علاء نے بیان کیا ہے کہ عرب میں پہلے لوگ جنہوں نے ستاروں کو ٹوٹے (بیخی ان کے ذریعہ شیطانوں کو مارے جاتے ہوئے) دیکھاوہ بنی ثقیف کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ بیا نئی بات دیکھ کر گھبر ائے اور فور آ اپنے ایک عالم کے پاس آئے جس کا نام عمر وابن اگریتہ تھا۔ یہ شخص عرب میں انتمائی متقلند لور سمجھ دار آدمی سمجھا جاتا تھا۔ یہ اندھا تھا اور لوگوں کو جو نے والے واقعات کے متعلق خبریں دیا کر تا تھا۔ غرض ان لوگوں نے عمر و سے آکر کہا۔

"اے عمر و اکیاتم نے نہیں دیکھالیتن سناکہ آسانوں میں ستارے پیپئنے لور مار "نے کی جیسی عجیب اور نئ بات چیش آر ہی ہے؟" اس نے کہا

"بے شک۔ (ساہ) اس کے دیکھو!اگریہ ٹوٹے والے ستارے وہ مشہور ستارے ہیں جن کے ذریعہ فشکی اور سمندرول میں لوگ راستے لیعنی سمتیں معلوم کرتے ہیں اور جن سے گرمی اور سر دی کے موسمول کا پتہ چلایا جا تاہے ( بیعنی مرتخ زہر ہو غیر ہ وغیر ہ ) تو سمجھ لو کہ اس دنیا کے انجام اور اس مخلوق کے تباہ ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ لیکن اگریہ مشہور ستارے اپی جگلول پر موجود ہیں اور ٹوٹے والے ستارے ان کے علاوہ دوسرے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اہم اور نیاواقعہ ہیں آنے والا ہے جو اللہ تعالی مخلوق کے سامنے لئا چا ہتا ہے۔ "

متاروں کے ذریعہ موسموں وغیرہ کا پنة لگانے کا مطلب رہے کہ جب ایک مخصوص متارہ مغرب میں چھپ جاتا ہے توای دفت مشرق میں اس کے مقائل ایک نیاستارہ ابھر تاہے اور رہد دور ہر تیرہ دن کے بعد ہو تا ہے۔ اس تبدیلی کو عربی میں نوء کہتے ہیں (جس سے نجومی مختلف اندازے لگاتے اور پیشین کو ٹیال کرتے ہیں) نوء کا مطلب ایک ستارے کا مغرب میں چھینالور اس کے رقیب ستارے کا مشرق ہے ابھر نا ہو تاہے جو اس تیر ہ د ان کی مدت میں ہو تاہیب

عرب کے لوگ بار شول ، ہواؤل اور گرمی و سر دی کے ہونے کو ان بی ستاروں میں سے چینے والے ستارے یاا بھرنے والے ستارے کی تا ثیر کہتے ہتھے۔ چنانچہ وہ کماکرتے ہتے کہ:-

" فلال توء لیمن ڈو ہے یا ابھرنے والے ستارے کے ذریعہ ہمارے میال بارش ہوگی۔" اس مسئل مردوں کے مدار کا میں میں تفصیل میں ہوئی ہے۔"

اس مسئلے پر معاہر ہ صدیب کے بیان میں تفصیل سے بحث آئے گی۔ لاغہ ضابہ تفصیل سے بعد میں متعلقہ میں متعلقہ میں جب میں میں مین

(غرض اس تفصیل کے بعد عمر دابن امیہ کے متعلق مزید ہتلاتے ہیں جس کے پاس بنی تقیف کے لوگ ستاروں کے ٹوٹے کاواقعہ د کھے کر گئے تھے )ا بیک روایت کے مطابق عمر دینے یہ کما تھ کھ (اگر دہ ٹوٹے دالے ستارے مشہور ستاروں میں سے نہیں ہیں تو)

" یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے لانا چاہتا ہے اور کوئی نبی عرب میں ظاہر ہونے والا ہے جس کے بارے میں چرہے بھی ہیں۔"

یمال بداعتراض ہوسکتا ہے کہ ستاروں کے ذراجہ توشیطانوں کو آتخضرت عظیم کے ظہور کے وقت سے پہلے بھی ارااور بھگایا گیاہے لیعنی آپ کی ولادت کے وقت بھی ابیا ہو چکاہے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ یمال متارول کے مارے جانے سے مراویہ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اس وقت سے بہت زیادہ متارے مارے جانے گئے ( بینی پہلے صرف مخصوص او قات میں ایما ہواہے جبکہ آپ کے ظہور کے وقت سے بیدوا قعات بہت زیادہ ہونے گئے ) یا ہول سیجھتے کہ آپ کے ظہور کے وقت سے بیہ فرق ہوا کہ مارے جانے والے متارے اپنے نشانول پر بڑنے گئے خطانہیں کرتے تھے۔

چنانچہ بعض محد ثمین نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ عظیم کی بعثت ہوئی لیمنی آپ کے ظہور کا وقت قریب آگیا توشیطانوں کو متاروں کے ذریعہ اتنازیادہ مارالور بھگایا جانے لگا کہ اس سے پہلے بھی یہ واقعات اتنی کثر ت سے نہیں ہوتے تھے (چنانچہ نو گول نے یہ حادث دیکھا تودہ جیران اور خو فردہ ہوئے اور) عبدیالیل ثقفی کے یاس آئے جواندھا تھا۔ان نو گول نے اس سے کہا۔

ان دا قعات کی وجہ ہے لوگ بہت خو فزد ہ اور پر بیٹان ہیں اور (اللہ تعالیٰ کوراضی کرانے کے لئے) اپنے غلاموں کو آزاد کررہے ہیں اور اپنی ناک کان کتر کر بتوں کے نام پر چھوڑ رہے ہیں دیس کی تفصیل میر مت صلبیہ اردوکڑت اور بیس گزر چکی ہے)"

عبدياليل في كما

" جلدی مت کروبلکہ دیکھو۔اگریہ دہ مشہور ستارے ہیں جن بیل سے ختکی اور تری بیل سمتیں دیکھی جاتی ہیں اور موسم کے متعلق ہیٹیین گوئی کی جاتی ہے تب تو نوگوں کے فناہونے کا دفت آگیا ہے۔ اور اگریہ دہ مشہور ستارے نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیااوراہم واقعہ ظاہر ہونے والا ہے۔ "
اب او گول نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ ٹوٹے والے ستارے دہ مشہور ستارے نہیں تھے تو انہول نے کہا کہ یہ واقعات کی شامت ہیں۔

(ی)ام مسلم نے روایت کیاہے کہ رسول اللہ عظیقے نے قرملیا۔

" ستارے آسان کا سمار اہیں کہ جب ستارے تہیں دہیں گے تو آسان سے وہ تمام مصبتیں نازل ہول گا جون سے مخلوق کو ڈرایا گیا ہے۔ اس طرح میں اپنے محابہ کا سمارا ہوں جب میں ضمیں رہوں گا تو صحابہ کے سارا ہیں سامنے وہ ساری چیزیں آئیں گی جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ اور میر سے صحابہ میری امت کے لئے سمارا ہیں جب سحابہ نہیں دہیں گی جن سے انہیں وہ ساری ٹرابیال ظاہر ہوں گی جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے "۔
جب سحابہ نہیں دہیں گی تو امت میں وہ ساری ٹرابیال ظاہر ہوں گی جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے "۔

( خرش اس ور میانی تفصیل کے بعد اصل واقعہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بنی نقیف کو عمرو ابن امید نے ایک ٹی آمد کی خبر دی تو ) اس کے بیچھ ہی عرصہ کے بعد انہوں نے آئخضرت ﷺ کے ظہور کی متعلق سن لیا۔ ایک روایت میں بیر ہے کہ اس کے بعد انہوں نے آئر لوگوں کو خبر دی اور کہا۔

متعلق سن لیا۔ ایک روایت میں بیر ہے کہ اس کے بعد ہیں دی وی اور کہا۔

متعلق سن لیا۔ ایک روایت میں بیر ہے کہ اس کے بعد کی اور کہا۔

### شهاب بچینکنے کا سلسلہ ظہور کے وقت شروع ہوا

"مجمد ابن عبد الله بيده عویٰ نے کر کھڑ ابہوا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے بیج باہوا ہی ہے"۔

(گزشتہ سطروں کا خلاصہ بیہ ہے کہ آنخضرت علیہ کے ظہور کا زمانہ قریب آیا نواس وقت شیطانوں اور جنات کو شماب اور ستار ہے مار کر آ مانول میں جنچنے ہے دوک ویا کیا گر آیک روایت حضرت ابن عمر" بیان کرتے میں جو اس کے خلاف ہے۔ وہ یہ ہے کہ "جب وہ دن آیا جس میں آنخضرت علیہ پروٹی نازل ہوئی تو شیطانوں کو شماب مار کر آ مانول کی خبرول تی سُن سُن لینے ہے روک ویا گیا۔"

او هر بن افقیت کے متعلق چینے کی سطرول میں دورواییس گزری ہیں جن میں ہے ایک کے مطابق انہوں نے ہمروایت میں ہے کہ انہوں انہوں نے ہمروایت میں ہے کہ انہوں نے عبدیالیل ہے اس بارے میں ہو چیا تھا۔ ہمر حال اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا کہ انہوں نے ان دونوں آد عبدیالیل ہے اس بارے میں سوال کیا ہو۔ اور یہ کہ دونوں اند ھے رہے ہوں۔ ساتھ ہی ہی ممکن ہے کہ میں واقعہ ایک ہی ہو گیا ہو ان ان کو گول سوال کیا اس کے نام میں راویوں کا اختلاف ہوگیا ہو چنا نے بین میں دونوں اند ہے میں میں راویوں کا اختلاف ہوگیا ہو چنا نے بعض راویوں نے اس کو محمر و بن امیہ کہ اور اس نے عبدیالیل ابن عمرو کہا۔

یدواقعہ جیساکہ ظاہر ہے آنخضرت ﷺ کی نبوت اور ظہور کے وقت کا ہے اس واقعہ سے وہ روایت غاط موجاتی ہے جسے علامہ مادر دی نے شیخ نجم غیطی سے نقل کیا ہے جو ہمارے اکا ہر میں سے کئی کے شیخ ہیں۔ انہوں نے اس ای روایت کو قبول مجھی کیا ہے جو رہے۔

متاروں کے مارین کا سب سے ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آنخضرت بیا کے کو پیٹی ہر بناکر سیبے کا ارادہ فرملا تو آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ستاروں کے ٹوٹے کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے۔ان نے حادثات کی وجہ سے عرب کے اکثر لوگ بہت زیادہ کا محمر اسکے اور وہ اپنے آیک اندھے کا بمن کے پاس بہنچ۔ یہ شخص الن کو نے ظاہر جو نے والے والے والے واقعات کے بارے میں خبریں دیا کر تا تھا۔ الن لوگوں نے اس سے جاکر ستاروں کے ٹوٹے کے بارے میں نوٹے کے ارب میں نے کہا۔

" تم اوگ بارہ برجوں کو دیکھو۔ اگر ان میں ہے بھی کوئی ٹوٹ چکاہے، تو سمجھو کہ دیناکا آخر آپنجاہے۔

لیکن اگر ان میں سے کوئی کم شیں ہوا ہے تو بھر اس کامطلب ہے کہ و نیامیں کوئی عظیم اور نیاا نقلاب ظاہر ہونے والا ہے۔"

چنانچەر سول الله على كاظهورونى عظيم لور نياا نقلاب تما"\_

علامہ ماور دی کی میر دوایت ظاہر کرتی ہے کہ جن روانیوں میں ستاروں کے ٹوٹے کے واقعات آپ کی بعث اور ظہور کے وقت ہتلائے گئے ہیں وہاں ظہور سے مراد آپ کی پیدائش ہے (لیکن میر صحیح نہیں ہے) المذااس روایت سے ولادت کا لفظ ہٹانا ہوگا جس کے بعد بات صاف ہو جاتی ہے کیو تکہ جیسا کہ بیان ہواستاروں کا کثر ت سے ٹوٹنا آپ کی نبوت اور ظہور کے وقت ہوا ہے نہ کہ آپ کی پیدائش کے وقت۔

ای طرح بنی لہب کے لوگ بھی ستاروں کے ٹوٹے کے واقعات دکھیے کر گھبر اگئے بتھے چنانچہ ابولہب یا کہیب ابن مالک نے بیان کیا ہے کہ میں رسول اللہ عظیمی کی خد مت میں حاضر ہوااور میں نے آپ سے کمانت کے متعلقہ جس سی مدست میں مذہب

متعلق تذكره كيام نے عرض كيا-

خطر کائن کا جیرت ناک واقعہ ... "آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں۔ ہم وہ پہلے لوگ ہیں جن کو
آسانوں کی حفاظت شروع ہونے اور جتات کو آسانوں کی خبروں کی سُن گن لینے ہے دوک ویئے جانے کا پتہ چا۔
یہ واقعہ یوں ہوا کہ ہم لوگ ایک و فعہ ایک کائن کے پاس پنچ جس کانام خطر ابن مالک تھا۔ خطر کے بارے ہیں
کتاب نور میں ہے کہ جھے اس کے تفصیلی حالات کا پتہ نہیں چل سکالور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ آیادہ مسلمان ہوا تھایا
نہیں۔ غرض یہ ایک بہت بوڑھا آدمی تھااس کی عمر دوسوائی (۲۸۰) سال ہو چکی تھی یہ ہمارے سب سے بڑے
کا ہوں میں سے تھا۔ ہم نے اس سے کما :۔

"اے ڈطر! کیا تھہیں ان ستاروں کے متعلق بھی کھی معلومات ہیں جو آج کل مارے جارہے ہیں۔ ہم لوگ اس حادثہ سے بہت کھیر ارہے ہیں اور ڈررہے ہیں کہ نہ معلوم انجام کیا ہو گا! ؟"

1/2-01

"میرے پاس مین کوئی خیر ہے۔ ایسی منہ اندھیر ہے اخیر رات میں آنا۔ اس و تت میں تمہیں ہتلاؤں گا کہ واقعہ کیا ہے آیااس میں کوئی خیر ہے یابرائی ہے۔ اور آیا ہے امن وسکون کی ملامت ہے یاپریشانی اور خوف کی۔ "

ابولہب (جن سے مراد آپ کا پچا ابولہب نہیں ہے) کتے ہیں کہ اس دن ہم اس کا ہن کے پاس ہے اوٹ آسان کی طرف اوٹ آئے۔ انظے دن اخیر رات میں ہم مجراس کے پاس آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا آسان کی طرف آئے۔ انگے دن اخیر رات میں ہم مجراس کے پاس آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا آسان کی طرف آئے ہیں لگائے گھور رہا ہے۔ ہم نے فور ااس کو پکارا۔ اپنانام سن کر اس نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ : راخا موش رہو چنانچہ ہم رک گئے۔ ای دفت آسان میں ایک براستارہ ٹوٹاور اس کے ساتھ ہی دہ برے زور سے چیخا۔

"الك حمياراس ك لك حمياراس ك انجام فياس ك عقل خط كردى اس ك عذاب فياس كوجلد الله الميار الله عناس كوجلد الله عناس كوجلد الله عناس كوجلاد الله وه خبر لاف والا تفاظر اس سه بهله اس كوبيار كرديا حميار السوس مهاس كى حالات براس كومصيبتول في كمير سياس بربار باربار تباى آئى۔اس كراست بند كرد في كادراس كے حالات كوبى بكار دالله كوبى بكار دالله كار دالله كار دالله كوبى بكار دالله كوبى بكار دالله كار دالله كار دالله كوبى بكار دالله كار دالله كار

(مطلب بیہ ہے کہ آسان س : و نے والی ان تبدیلیوں کا سب معلوم کرنے کے لئے اس کا بن نے اسے تا ایع جن کو بھیجا کہ وہ آسانوں سے اس کے متعلق کچھ سن من کے کر آئے جس وقت وہ کا بمن اس جن کو

آسان میں منڈ لاتے دیکھے رہا تھاکہ اچانک ایک شہاب مارا گیاجو اس جن کے لگااوروہ جل محر ہلاک ہو گیا جس پر اس کا بن کی چیخ نگلی اور پھراس نے عم وافسوس کے ساتھ یہ جملے کے جو لو پر بیان کئے گئے )۔ خطر کا بن کی طرف ہے آنخضرت علیہ کے متعلق اطلاع ....اس کے بعد وہ بہت و رہے

غامپوش رہا بھر کہتے اگا۔

"اے بن قطال کے گروہ! میں حمیس صاف بتائے دیتا ہوں۔ اور کیے اور ارکان لیعنی حجر اسود کی تشم کھا کر کہتا ہوں۔ اور اس امن کے گہوارے لیتیٰ مکہ شہر کی قشم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہم خد مت گزار ہیں۔ کہ جنات کو آسانی خبر دل کی سُن کُن لینے کی ممانعت ہو گئی ہے۔ طاقت در ستاروں کے ذریعہ آسانوں کی جنات ے حفاظت کی جار ہی ہے۔ یہ سار ااجتمام اس عظیم الثان نبی کی وجہ سے کیا جارہا ہے جو وحی اور کمان البی کے ساتھ ظاہر ہول کے اور ہدایت اور قر آن جیساعظیم محفہ لے کر آئیں گے۔اور جن کے ظہور کی دجہ سے پتول کی یو جایا طل اور حتم ہو جائے گی۔"

ابولب كيتے بيں۔ بيرس كرہم نے اسے كما تمهارا بُراہواے خطر! تم تو بہت بڑے معالمے کی خبر دے رہے ہو تکر پھر تم اپنی قوم کے لوگوں کو کیا مشوره دية بو"؟

اري لقومي ما اري لـفسي . ان يتبعوا خير نبي الانس تو جمہ: اپنی قوم کے بارے میں میری وہی رائے ہے جوخودایے متعلق ہے کہ وہ انسانوں کے اس بمترین پیقیبر کی

برهانه مثل شعاع الشمس. يبعث في مكة دارالحمس ان کی تشانیال اور ملامتیں سورج کی روشنی کی طرح صاف ہیں اور وہ کے جیسے قرایش کے مرکز میں طاہر ہول کے۔

> بمحكم التنزيل غير الكبس اور مضبوط اور معتبر آساتی کتاب لے کر۔

(ان شعرول میں فعے کوداراحمل کما گیا ہے۔ حمل سے مراد قریش اوروہ لوگ ہیں جو قریش لؤکیول کے علاوہ دوسرول کے پیٹ سے پیدا ہوئے حمل ہے مراد شدت اور سختی ہے مراد ہے وہن میں شدت) قریش کے لوگ عرب کے معزز خاند انول میں بھی اگر اپی لڑ کیال بیاہتے تھے تواس شرط مرکد ان کی اولاد میں حمس باقی ر ہنا جائے۔ قریش کے لوگ عرب کے قبیلوں میں اپنے حمس اور شدت کے لئے مشہور تھے۔ای بناء پر انہوں نے جنگ وجدل سے ہاتھ اٹھالیا تھاکہ اس کے ذریعہ خول ریزی اور بد کاری پیدا ہوتی ہے چنانچہ قریش کے لوگ تجارت کی طرف متوجہ ہوگئے تھے۔

ای لئے قریش کو حمل کماج تا تھا۔ ان کابہ نام اس لئے پڑا کہ بدلوگ اینے دین کے معالمے میں بہت سخت متھے۔ حماسہ کے معنی شدست ہی کے ہیں۔ غرض (خطر کے یہ شعرین کر)ہم نے اس سے کما۔

"اے خطر!وہ ٹی کون شخص ہے"؟ اس نے کہا

" ذندگی اور اپنی جان کی قتم۔وہ قریش میں سے ہوگا۔اس کے علم اور احکام حق اور سپائی سے ہے ہوئے نہیں ہون گے۔اس کے مزان اور عاد تول میں کوئی پرائی نہیں ہوگی۔وہ لشکر کے ساتھ ظاہر ہوگا۔وہ لشکر آل فخطال اور آل ایش کے ہوں گے"۔

یمال آل فخطان ہے مراد مدینے کے انصاری مسلمان ہیں۔ چنانچہ ان کو آنخضرت ﷺ نے بھی اپنے اس ارشاد میں آل فخطان فرمایا ہے۔

" فحطان کی اولاد میں ایمان گھر بنائے ہوئے ہے"۔

آل ایش ہے مراویا تو جتات کا ایک مومن اور مسلمان قبیلہ ہے جواپنے آپ کو ایش کی اولا وہتاتے ہیں جو جتات میں ایک بڑا شخص تفا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ایش ہم او مهاجر محابہ ہیں۔ (ی) کیونکہ مهاجرین کے بارے میں ایش کا لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ ان مهاجروں میں ایش ہے۔ کیونکہ ایش کا لفظ تعریف کے لئے استعمال ہوتا ہے جواس جملے کا مخفف ہے کہ ای شنی ہو یعنی وہ اتنا بلند اور عظمت والا ہے کہ اس کی بلندی اور بڑائی ظاہر کرنا ممکن نہیں ہے۔

ایک روایت میں الیش کے بجائے رکیش کالفظ آتا ہے۔ غرض اس پر ہم نے خطر کا ہن ہے کہا۔ "اب ہمیں بیہ بھی بتاؤ کہ وہ ٹی قرایش کی کس شاخ میں سے ہوگا"؟ اس نے کہا۔

''قشم ہے اس بیت انڈ کی جس کے ساتھ حجر اسود اور جاہ زمر م<sup>ل</sup> جیں۔ وہ بنیاشم کی نسل میں ہے ہوگا جو شریف اور معزز خاندان ہے اور وء بینمبر جنگوں کے ساتھ ظاہر ہو گااور ہر ظالم کو ہلاک کرے گا''۔ اس کے بعد اس کا من نے کہا۔

" کی دہ خبر ہے جو مجھے جنآت کے سر دارنے دی ہے۔ "پھراس نے مزید کہا۔" اللہ اکبر۔ حق آکر ظاہر ہو گمیا جنآت کے آسانی خبریں عاصل کرنے کا سلسلہ ٹوٹ گمیا"۔

. انتا که کرده چرخاموش بو گیالوراس پر مه ہوشی سی طاری ہوگئے۔اس کے بعدوہ تین دن بعد چو نکالور

تباس نے کمل

لا اله الا الله ... الله تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لا کق نہیں ہے۔ ابولہب سے بیدواقعہ سننے کے بعد آنخضرت ﷺ نے قربایا۔ "سبحان اللہ۔اس نے بالکل اس طرح کلام کیا جیسے وہ فخص کر تاہے جس کے پاس وحی آتی ہے۔

یایمال طیش کالفظاستمال ہوا ہے کہ اس کے احکام میں طیش نہیں ہوگاجس کا مطلب ہے جن ہے گریز نہیں ہوگا۔ عربی میں کہاجا تا ہے کہ طابق السّبَہم عن اللّه ف لینی تیم اپنے نشانے ہے ہیں کرلگا۔

میں کہاجا تا ہے کہ طَابق السّبَہ اللّه عن اللّه ف لینی تیم اپنے نشانے ہوئے ہیں کرلگا۔

میں احام کم کالفظ استعمال ہوا ہے جواحوم کی جمع ہے اور خود احوام احوم کی جمع ہے جس کے معنی کنویں کے باتی کے ہیں مہال مراد زمز م کا کنوال ہے۔ یا ہمر مہال احام ہے مراد حوائم ہے جوان پر عدول کے لئے استعمال ہوتا ہے جو پانی پر ممال مراح مہال مراد کے کے کوئر ہول گے۔

(ی) اور وہ قیامت کے دن تناہی ایک امت کے برابر بناکر اٹھایا جائے گا۔ (ی) یعنی ایک پوری جماعت کی حیثیت میں۔جیساکہ اس کی نظیر پہلے بھی بیان ہو پیکی ہے"۔

ستارے ٹوٹے کے متعلق آنخضرت علیہ کا ارشاد ..... (قال)ای طرح ایک وہ واقعہ ہے جس کو مسلم نے حضرت این عباس نے انسادی مسلم نوں کیا ہے بیان کیا ہے اور ابن عباس نے انسادی مسلمانوں کی ایک جماعت ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا۔

"ایک روز جبکہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس جیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک متارہ ٹوٹا جس سے آسان میں ایک دم روشنی ہوئی۔ یہ وکچے کر آنخضرت ﷺ نے لوگوں سے دریافت فرمایا۔ "جالمیت کے زمانے میں لیمنی نبوت سے پہلے جب اس طرح کوئی متارہ ٹوٹا تھا تو تم لوگ کیا کما

5" # 3 5

لو کول نے کہا

" بارسول الله إلى وقت جب بم ستاره توشيح بوع و يكفي تنص توب كماكرت بتهد

آپ نے بیاک کر فرمایا۔

" نہیں یہ بات اس طرح نہیں ہے بلکہ داقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپی مخلوق کے لئے کوئی فیصلہ فرماتے ہیں توعرش کو اٹھانے دالے فرشتے اس کو سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس تسبیح کو سن کر ان سے نچلے در جہ میں جو فرشتے ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں ، پھر ان کی تسبیح سن کر ان کے پنچ والے تسبیح بیان کرتے ہیں پھر اس طرح ایک سے دو سرے تک پنچتی ہے یمال تک کہ آسان دنیا کے فرشتے سنتے ہیں اور تسبیح بیان کرتے ہیں پھر اوپر کے فرشتے ایک دو سرے تک پنچتی ہے یمال تک کہ آسان دنیا کے فرشتے سنتے ہیں اور تسبیح بیان کرتے ہیں پھر اوپر کے فرشتے ایک دو سرے کتے ہیں۔

"تم كال وقت بير تنبيح كيول كي ".....؟

ده جواب میں کہتے ہیں۔

"الله تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لئے ایساایسا فیملہ فرمایا ہے جودہاں ظاہر ہونے والا ہے"۔

شیاطین کو آسانی خبر س کمے ملتی تھیں ..... پھر یہ بات بھی ای طرح ایک آسان ہے دوسرے کی طرف از تی ہے اور ہر اوپر کے آسان والے اپنے سے نیچے والوں کو اس کی اطلاع و سے رہتے ہیں یمال تک کہ یہ خبر آسان و نیا تک پہنچتی ہے۔ ای وقت شیاطین جو وہاں منڈلاتے رہتے تھے فرشتوں کی باتوں سے اس خبر کے پھر گئرے چوری سے سن لیتے تھے اور پھر ذھین پر آکر کا ہنوں کو ہنلاد سے تھے۔ چنانچہ اس خبر میں سے پھر باتی درست نکلتی تھیں اور پھر غلط نکلتی تھیں (کیونکہ شیاطین پوری اور صحیح خبر من نہیں یاتے تھے اس لئے اثرتی اثرتی جو خبر ان کے کانوں میں پڑجاتی تھی دواس کو اپنے دیائے ہورگ اور کا ہنوں کو آکر بنلاتے تھے۔ اس لئے ساری بات سے نہیں نکلتی تھیں۔

بخارى يس اس بارے يس بيروايت ب

" تمهار عدب نے کیا فرملیا ہے"؟

جواب میں وہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے جو ہڑی اور ذہر وست شان والا ہے یہ یہ فرمایا ہے۔ اس کو پچھ نہ پچھ سُن مُن لینے والے شیاطین بھی سن لیتے تنہے۔ او هر محافظ فرشتے ان سُن مُن لے کر جانے والوں کے شماب مارتے ہیں۔ اب بھی اس بھا گئے والے جن کے وہ شماب لگ جاتا تعالور وہ جس کو خبر و بے جارہا تھااس کے پاس نہیں چنجی ہاتا تھا کیو نکہ ستار واس کو بھونک و یتا تھا۔ (حدیث)۔

یمال فرشتول کا یہ قول جو ہے کہ حق تعالیٰ نے یہ فرمایا ہادراس کے بعد دواس کاذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لئے ایما ایما فیملہ فرمایا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے اور آگے بھی آرہا ہے ای طرح آنخضرت ﷺ کا یہ ارشاد کہ ۔ جاہلیت کے ذمانے میں جب ستارے ٹوشتے ہے تو تم کیا سمجھا کرتے ہے۔ ان سب باتول سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ اور حضرت عسلیٰ کے در میانی زمانے بعنی فترت کے دور میں بھی فیمی خبرول کی حفاظت کے لئے اس طرح شیاطین پر شماب پھیکے جاتے ہے بینی قرت کے دور میں بھی فیمی خبرول کی حفاظت کے لئے اس طرح شیاطین پر شماب پھیکے جاتے ہے بینی آن خضرت سیان کی دوارت سے مدیث آن بی ہے دوال کے قلاف ہے۔

آپ کے ظہور کے بعد کمانت ختم ہو گئی....ایک دفعہ آنخضرت ﷺ سے کاہنول کے بارے میں یو جھا کیا تو آپ نے فرمایا۔

"ان کی کوفی اصلیت شیں ہے"۔

صحابہ نے عرض کیا۔

"كريار سول الله! مجمى وولوگ جميں الي باتني بتلايا كرتے تھے جو در ست ثابت ہوتی تھيں!" آپ نے فرملا۔

"ال شم کی خبری انہیں جنوں سے ملتی تھیں جن کو جتات (آسانوں میں سے) کا چک لایا کرتے تھے اور پھر ان کو اپنے کا بن تک پہنچادیا کرتے تھے مگر اس خبر میں وہ اپنی طرف سے سینکڑوں جموث با تھی بھی ملادیا کرتے تھے مگر ان خبر اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو ان شمابوں کے ذریعہ آسانوں تک وسنچنے سے روک دیاجو ان پر چھینکے جاتے ہیں اس لئے اب کمانت ختم ہو گئی اور آج کوئی کمانت باتی نہیں ہے "۔

(ى) بخارى مى ب كه أخضرت الله في المالا

فرشے بادلوں میں اپنے در میان وہ باتنی ذکر کرتے ہیں جو زمین پر چین آنے والی ہوتی ہیں شیاطین (جو فضاؤں میں منڈ لاتے پھرتے ہیں )ان باتوں کو س لیتے ہیں اور پھر زمین پر آکر ان کو اپنے کا ہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان میں سینکڑوں جموثی باتیں الی طرف سے ملادیتے ہیں "۔

مر (ان سب روایتوں کے ساتھ ساتھ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فترت کے دور میں لیعنی آنخضرت علیقے کی ولادت سے بھی پہلے شیاطین پر ستارے سیستھے جاتے رہے ہیں)ایک روایت یہ بھی ہے جو حضرت الی ابن کعب بیان کرتے ہیں کہ :۔

"جب سے تعلیٰ ملیہ السلام کو آسان پر اٹھایا گیااس و نت سے آنخضرت علیٰ کی نبوت کے وقت تک بالکل شہاب نہیں بھینے گئے اور آپ کے ظہور کے بعد بھیئے گئے۔ چنانچہ جب قریش نے میہ واقعہ و یکھاجو اس

ا قول۔ مؤلف کتے ہیں: اس دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت بھا نے کہ شہور سے پہلے شماب نہیں کھینے گئے یہاں ظہور کے قربی ذبانے میں آپ کی ولاوت کا ذبانہ بھی شامل ہے للذابہ گزشتہ روایت کے خلاف نہیں ہوتی۔ کے خلاف نہیں ہوتی۔ نیزاس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کے اٹھائے جانے سے پہلے ستار سے پھینکے جاتے تھے۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے ذباتے اور ان کے بعد کے رسولوں کے ذبانوں پر بھی

صادق آتی ہے۔

یہ تول علامہ زہری کے اس قول کے مطابق ہے کہ آ یانوں میں شیاطین کے بینینے کی ممانعت اور ان کے شماب مارنا گزشتہ ذمانوں میں ظہور سے پہلے کے دور میں ہوا ہے۔ (ی) نیعنی رسولوں کے ذمانوں میں نہ کہ فترت کے ذمانوں میں جو کہ دو پینمبر دل کے در میان کاذمانہ ہو تا ہے۔ یہ قول تفییر کشاف کا بھی ہے۔

بعض علماء نے نکھا ہے کہ احادیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علیجے کے علاوہ دوسر سے بیول کے زمانوں میں بھی شیاطین پر شماب بھینے گئے ہیں۔ واقعہ بھی بھی ہے اور اکثر مفسرین کا قول برے میں۔ واقعہ بھی بھی ہے اور اکثر مفسرین کا قول برے ۔ ہے۔ یہ شماب ایس کئے بھینے جاتے تاکہ رسولوں پر نازل ہونے والی وی کی حفاظت ہوسکے۔

اب جہاں تک ان زمانوں کا تعلق ہے جن میں نی اور رسول نہیں رہے جور سولوں کے در میان فتر ت کا زمانہ کہلا تاہے توان زمانوں میں شیاطین آسانوں میں کچھ مخصوص ٹھکانوں پر پہنچ کر دہاں کی باتوں کی کچھ من گئ لیتے تھے اور پھران خبر دل کواینے کا ہنوں تک پہنچادیتے تھے۔

الله تعالى في سارول كي تخليق و بدائش كردوفا كديدة كر فرمائي بين ارشاد بارى ب-و لَقَدُ ذَيْنَا السَّمَاءَ الدَّنْيَا بِمَصَابِيْعِ وَجَعَلْنَا هَارَ جُو مَا لِلنَّيَاطِينِ لِلنَّيَاطِينِ الْمَالِيَةِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ اللَّهِ فِي مَا لِلنَّياطِينِ الْمَالِينِ اللَّهِ فِي مَا لِلنَّياطِينِ اللَّهِ فِي الْمَالِينِ فَلَكَ مَا اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

ترجمہ: اور ہم نے قریب کے آسانوں کو چراغوں کینی ستاروں سے براستہ کیا ہے اور ہم نے ان ستاروں کوشیطان کے مارنے کا ڈرایعہ بھی بنایا ہے۔

دوسری جکہ حق تعالی کاار شادہے :۔

اِنَّا زُبَّنَا السَّمَاءَ الذَّنِيَّا بِزِیْنَةِ الكُوَاکِبُ وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَیْطَانِ مَارِدِ الأَیْدَبُ ۲۳ سور وَصَعْت عَا ترجمہ: ہم ہی نے رونق دی ہے اس طرف دالے آسان کوا یک عجیب آر انٹش یعنی ستاروں کے ساتھ اور حفاظت مجھی کی ہے ہم شرمیشیطان نے۔

اب ان ستاروں کا شیطانوں کے لئے سز ابونا جو ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ زمانوں تک کے ووسر سے نبیوں کے متابلے میں خاص طور پر صرف آنخضرت بھائے کے ظہور کے قربی وقت سے ہوا۔ چو نکہ شماب سینئنے کی غرض یہ تھی کہ شیاطین کو چوری چھے آسانی خبریں سننے سے روکا جاسکے اس لئے ظاہر ہے کہ آپ کے ظہور سے پہلے شماب نبیں مارے گئے۔اس دور میں آپ کی ولادت کا زمانہ بھی شامل ہے "۔

اس قول کی موافقت ابن اسحاق کے قول سے بھی ہوتی ہے کہ جب آنخضرت عالیے کی رسالت کا زمانہ

قریب آگیالور آپ بھانے کے ظہور کاونت آپنجاتوشیاطین کو آساتوں تک پینچنے ہے روک دیا گیا۔ اس طرح حضر تابن عمر کی بیرروایت بھی ای کی تائید کرتی ہے کہ:۔

"جبوہ وہ ان آگیا جس میں آنخضرت ﷺ کو نبوت ملنے والی تھی توشیطانوں کو آسان خبریں سفنے سے روک دیا گیالوران پر شماب مارے گئے۔شیطانوں نے اس تبدیلی کا بلیس سے ذکر کیا۔ اس نے کہا۔

"شايدارض مقدس ليني فلسطين ميس تهمارے مقابلے پر كوئى بى ظاہر كيا كيا ہے"۔

خاص طور پرارض مقدس کا نام اس لئے لیا کہ بیر سر ذمین ہمیشہ نبیول اور رسولول کامر کزرہی ہے۔ او حر اس سے بیر بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کے نزدیک بھی شماب کا پھینکا جاتا کسی نبی کے ظہور کی علامت رہا

> چنانچہ شیاطین ارض مقدس کی طرف تحقیق کے لئے گئے۔واپس آگرانہوں نے کہا "اس سر زمین میں کوئی نبی ظاہر شمیں ہوا"۔

اس کے بعد خود ابلیس کے کی طرف گیا کیونکہ نبیوں کے مرکز کے بعد ای سر زمین میں کسی نبی کے ظہور کا امکان ہو سکتا تھا۔ وہاں اس نے غار حرامیں آنخضرت ﷺ کو جبر کیل علیہ السلام کے ساتھ ویکھا۔ پھروہ اے ساتھیوں کے پاس واپس آیالوران سے بولا۔

"احد عظا كاظهور موكيا ب اور جركل ان كماته بي"-

ایک روایت میں بید لفظ ہیں کہ جب شیاطین نے ابلیس کو آکر ہتلایا کہ ان کو آسانوں میں سینینے کی ممانعت ہو گئے ہے تواس نے ان سے کما

" یہ کوئی نئی بات زمین میں ظاہر ہوئی ہے اس لئے تم ہر علاقے کی مٹی میر سے پاس لے کر آؤ۔ " چنانچہ شیاطین سب جگہول کی مٹی لے کر آئے تودہ ان کو سو تگھ سو تگھ کردیکھنے لگا۔ جب اس نے مجے کی مٹی سو تکھی تو فور ابولا۔

"بيه نيادا تعداى سرزمين مين مواهم"-

شیاطین فورائے کی طرف آئے توانہوں نے دیکھاکہ آنخضرت بھائے کا ظہور ہو چکاہے۔ اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے جب شیاطین آگئے ہوں توانہوں نے آنخضرت بھائے کود کھے لینے کے باوجود البیس سے آکرنہ کہا ہواس لئے البیس خود گیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ البیس ان شیاطین ہے آنخضرت بھائے کے ظہور کی اطلاع کمنے کے باوجود خود بھی گیا ہوتا کہ اے یقین ہو سکے۔

اس دوایت سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت بھی کے ظہور کے وقت شماب پھیکے جانے گئے بینی ظہور کے وقت شماب پھیکے جانے گئے سے بینی ظہور کے وقت کے قریب ایسا ہونے لگا تھا ظہور سے پہلے کے ذمانے میں جس میں آپ کی ولادت کا ذمانہ بھی شامل ہے ایسا نہیں ہوتا تھا (جبکہ بچھلے سنجات میں یہ بات گزری ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت ایسا ہوا) اس لئے آنخضرت بھیلئے کی پیدائش کے وقت ابلیں اور اس کے چیلوں کے ساتھ شماب پھیلئے جانے کا واقعہ بات کے جس مشکل پیدا ہوتی ہے اس لئے چیجے یہ بات گزر چی ہے کہ ممکن ہے راوی نے خلط فنمی کی وجہ سے یہ بات کر پھی ہو۔

ادھراس بعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شیطانوں پر شہاب کا پجیدکا جانا آنخضرت علی نے فلہور کی علامت ہے جب کہ اس سے پہلی روایت سے بی معلوم ہوتا ہے کہ شہاب کا بجیدکا جانا ابلیس کے نزدیک آپ کے فلہور کی علامت تھا (اس لئے اس نے شیاطین سے کہا کہ شاید ارض مقد سہ میں تمہارے فلاف نبی کا فلہور ہو چکا ہے) لیکن دونوں روایتوں سے یہ بات ضر در معلوم ہوتی ہے کہ ابلیس کونہ تو میں تھی تھی تھی تھی اللہ مقادر نہ آپ کے فلہور کی جگہ کی خبر تھی۔واللہ اعلم۔

تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے بھی اپنان شعروں میں ای بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آسانوں میں شیطانوں کے داخلے پریابندی آپ پیلانے کے ظہور کے دفت لگی۔

بَعَثَ اللَّهُ عِنْدُ مَبْعَثَهِ النَّهِ عَنْدُ مَبْعَثَهِ النَّهِ مَنْ . جِرَاسًا و صَاقَ عَنْهَا الفضاء

رِجمہ: آپ کے ظہور کے وقت اللہ تعالی نے بے شار شما بول سے آسانی خبرول کی حفاظت فرمائی۔ تُمُودُ البِعِنَّ عَنْ مِفَاعِدُ السَّمِعِ. كَما يَطُودُ البِّنابُ الرُّعاءُ

جنہوں نے جتات وشیاطین کوان کے س کئی گئے کے ٹھکانوں سے اس طرح د تھیل دیا جس طرح چردا ہے بھیڑیوں کو تھیل دیتے ہیں۔

فَمَحْتُ اينة الكها نَة إيا . تُ مِنَ الوَحِي مَالَهِنَ المَحاء

اوراس طرح وقی کی نشانیوں نے کہائت کی نشانیوں کو نیست و ناپود کر دیا جبکہ خودو تی کی نشانیاں مشنے والی چیز نہیں ہیں۔

اللہ کے شیطے برسائے۔ یہ شعطے تعداد میں اسے زیادہ تھے کہ انہوں نے آسانوں میں چینچنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ ان شمابول نے جنات کو آسانوں میں اسے نیادہ شعطے تعداد میں اسے زیادہ تھے کہ انہوں نے آسانوں میں چینچنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ ان شمابول نے جنات کو آسانوں میں ان کے ٹھکانوں سے ڈھکیلوں یا جمال بعثے کر وہ فرشتوں کے در میان ہونے دالی غیب کی وہ باتیں چھپ کر ساکرتے تھے جو زمین میں چیش آنے والی ہوتی تھیں۔ ان شمابوں نے اتنی تیزی کے ساتھ شیاطین کو دھیلتے ہیں جو ان کی ساتھ چروا ہے ان بھیڑیوں کو دھیلتے ہیں جو ان کی بروں پر جملہ کرنے کا ادادہ کرتے ہیں۔ اس لئے اس ذہر دست حفاظت اور دھیکلا کی دجہ ہے وہ کی کے آثار نے کہانت کے آثار کو نیست و نابود کر دیا جو غیب کی باتوں سے متعلق ہوتے تھے اب جمال تک خودد می کے آثار نے تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خودد می کے آثار نے تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خودد می کے آثار نے تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خودد می کے آثار کو تیست و نابود کر دیا جو غیب کی باتوں سے متعلق ہوتے تھے اب جمال تک خودد می کے آثار کی تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خودد میں بلکہ قیامت تک باقی رہیں گے۔

یمال ایک اشکال ہو سکتاہے کہ اگر شماب تھنگے جانے سے مرادوتی کی حفاظت ہے تو یہ سلسلہ صرف آپ کے ظہور (لیعنی وحی نازل ہونی شروع ہوئے) کے وقت سے ہونا چاہئے۔ ظہور سے پہلے اور آپ کی ولادت کے وقت یالکل نہیں ہونا جاہئے۔

بھرایک اشکال اور ہے کہ اگر شماب بھینک جانے کا بیہ سلسلہ آپ کے ظہورے پہلے موجود تعالور ظہور کے وقت تک مسلسل رہاتو بھر ظہور کے دفت شماب دیجھ کر عربوں کو تھبر انا نہیں جائے تھا۔

پہلے اشکال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے شماب پھینے جانے کی اصلی غرض تو و تی کی حفاظت ہی ہو لیکن و تی کا سلسلہ شروع ہوئے ہے پہلے یہ شماب بطور نبوت کی نشانیوں یعنی ارہاص کے اور کا ہنوں وغیرہ کو اس طرف متوجہ کرنے اور اس سے خوف ذرہ کرنے کیلئے شروع کیا گیا ہو۔ للذا آپ کی ولادت اور ظہور کے قریب شماب کا دجود کسی اشکال کا سبب نہیں رہتا۔

جمال تک دوسرے اشکال کا تعلق ہے دہ اشکال ابی ابن کعب کی چیچے بیان ہوئے والی روایت ہی ہے تعلق رکھتا ہے جس ش کما گیا ہے کہ عسلی علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے وقت سے شماب کاسلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر جب آنخضرت علی کو نبوت عطا ہوئی تو شماب کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ ای وجہ سے انہوں نے کما تھا۔ پھر جب قریش نے ( جنہول نے یہ بات کہی نہیں و بھی تھی) یہ انو کھا سلسلہ دیکھا تو دہ گھر اکر اپنے کا ہمن عبدیا لیل کے پاس کے ( تو گویا یہ اشکال اصل میں حضر سے ابی ابن کعب کی روایت سے ہی پیدا ہو تا ہے )۔

اس کا جواب یہ دیاجا تا ہے کہ ممکن ہے آنخضرت بھاتھ کے ظہور سے پہلے شماب کا جو سلسلہ تھاوہ اس سلسلے سے مختلف ہوجو ظہور کے بعد شر درع ہوالور یہ فرق یا تواس طرح کا ہو کہ ظہور سے پہلے شماب کا جو سلسلہ تھاوہ بہت کم تھااور ظہور کے بعد جوشر درع ہو اوہ بہت ذیادہ تھا۔ اور یااس طرح کا فرق ہو کہ ظہور کے بعد شماب ہر طرف سے پھنتے جائے گئے۔ اس بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سلسلہ ایک ہی جانب سے تھا۔ یا پھر ان بیں یہ فرق رہا ہو کہ ظہور کے بعد شاطین پر جو شماب بھتے جائے شر دع ہوئے وہ ہمیشہ نشائے پر لگتے گئے جبکہ طرور سے پہلے کے سلسلے میں جو شماب بھتے جائے شر دع ہوئے وہ ہمیشہ نشائے پر لگتے گئے جبکہ ظہور سے پہلے کے سلسلے میں جو شماب بھتے جائے تھے وہ بھی نہیں بھی لگتے تھے۔ غرض اس کے نتیج میں پچھ شیاطین و ہیں ختم ہوئے تھے، بعض کے صرف چرے جھل جاتے اور بعض کے ہوش حواس فراب شیاطین و ہیں ختم ہوئے گئے تھے، بعض کے صرف چرے جھل جاتے اور بعض کے ہوش حواس فراب ہوجائے۔ (ی) جس کے بعدوہ بھوت پر یت بن کر لوگوں کو جنگلوں لور دیمات میں پریشان کرنے گئے۔

اب ای بناء پر عرب گھبر اگئے کیونکہ اس سے پہلے شماب ہر طرف سے بھی نہیں پھینکے جاتے تھے۔
استے زیادہ بھی نہیں پھینکے جاتے تھے اور اکثر نشانے پر نبھی نہیں لگتے تھے ای لئے شیاطین آسان میں اپنے شھکانوں پر اکثر ایک سے زائد بار بہنچے رہے تھے اور دہاں غیب کی باتوں کی من گن لے کر اپنے کا بان کو بتلادیا کرتے تھے۔ (ی) ای لئے آپ کے ظہور سے پہلے کمانت کا سلسلہ بالکل ختم نہیں ہوا بلکہ آپ کے ظہور کے وقت بالکل ختم ہوگیاای لئے آنخضرت بھائے نے یہ فرملیا کہ آن کمانت کا مام ونشان باتی فہیں ہے۔

مرید ساری بحث صرف ای صورت میں ہے جبکہ حضرت ابن عباس کی اس روایت کو مان لیاجائے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آنحضرت عباق کی ولادت کے وقت بھی شماب سینیکے گئے تھے (کیونکہ آگر اس روایت کو قبول نہ کیا جائے تو پھر یہ اشکال پیدا نہیں ہوتے بلکہ بات صاف رہتی ہے کہ آپ کے ظہورے پہلے کے زمانے میں شماب کا سلسلہ بالکل نہیں تھا بلکہ جب ظہور کا زمانہ قریب آیا تو شماب سینیکے جانے شروع میں ہوئے۔

(اس تفصیل کا غلاصہ سے ہے کہ شماب کے ذریعہ و تی کی حفاظت مقصود تھی گر ایک روایت الی ہے کہ و تی کی حفاظت کاانتظام اللہ تعالٰی نے دوسر افر ملیا تھا)وہ روایت جو کتاب انقان میں حضرت سعید این جبیر سے بیان کی گئی ہے ہے ہے :۔

"خضرت جبر کیل علیہ السلام جب بھی آنخضرت عظی کے پاس قر آن پاک کی آیات یعنی و تی لے کر آتے تو ہمیشہ ان کے ساتھ جار فرشتے اور ہوتے تھے جو محافظ کی حیثیت سے ساتھ آیا کرتے تھے"۔ ای طرح کتاب مینوع میں ابن جریر کی دوایت ہے کہ :۔

"جب بھی جر نیل علیہ السلام وحی لے کر اتر اکر تے تھے توان کے ساتھ بمیشہ کچھ محافظ قرشتے ہوتے

تنے جو جبر کیل علیہ السلام اور اس نی کو جس کے پان دہ دی آتی تھی اپنے گھیرے میں لے لیا کرتے تھے اور شیاطین کو ان دونوں کے قریب آنے ہے د مکیلتے رہتے تھے تاکہ شیاطین اس دی کونہ من سکیں جو جر کیل علیہ السلام اس نی کے پاس غیب سے لاکر پہنچارہے ہیں۔اور بھر اس دی کواپنے کا ہنوں تک نہ پہنچاسکیں۔

جلداول نصف اول ممل ہوئی ۔